









پروگراپسونجسانی

تَالِيفَ الإِمَامِ الْعَاقِطَا فِي الْقَاسِمِ لِيمَانُ بِنِ احْدِنِ الْوِلِلْغِي الطِرانِي المُوفِّ ٢٢م علا

منته غلاً وتنظير شي سيالكولى مرس جامعه رسوليشيرازيه رضويه بلال تنخ لا بور

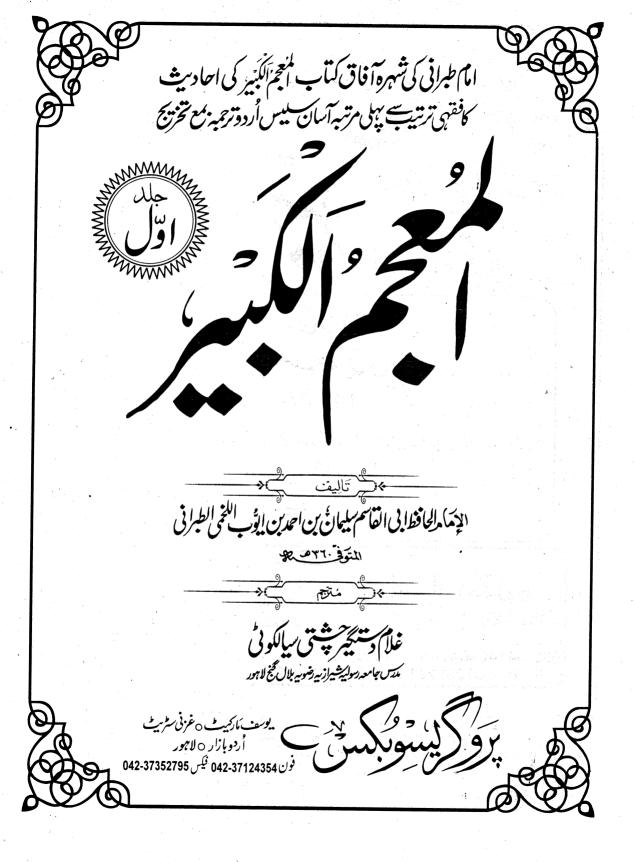



## فهرست (بلحاظ ِ فقهی ترتیب)

| •                        |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حدیث کمبر                | عنوانات                                                                                                                                              |
| ه عنه                    | فضائل ابو بكر رضى اللَّ                                                                                                                              |
| 1 ,                      | ت ابوبکررضی الله عنه کانسب                                                                                                                           |
| 2                        | ت ابوبکررضی اللّٰدعنہ کے ماں باپ دونوں مسلمان تھے                                                                                                    |
| 3                        | ت ابو بکر رضی اللّٰدعنہ کا نا مِنتین چہرے کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے تھ                                                                               |
| 4                        | ت ابو بکررضی اللہ عنہ کے والد کا نام عثمان ہے<br>                                                                                                    |
| 6                        | ت ابو بکررضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے                                                                                                              |
| 5,6,8,9,10               | ے ہوروں مدور ہے۔<br>کا نام عتیق اس لیے تھا کہ آپ کوجہنم سے آزادی مل چکی تھی                                                                          |
| 11                       | ت ابوبکررضی الله عنه کے والد ٔ والد ہ ٔ بیٹے مسلمان تھے                                                                                              |
| 13                       | رے، بردن اور خلفاءِ اربعہ کی مدت ِ خلافت کا ذکر<br>نیے خلافت اور خلفاءِ اربعہ کی مدت ِ خلافت کا ذکر                                                  |
| 14                       | یے علی دیں اور منصلہ عنہ کی حضرت ابو بکر رضی اللّٰد عنہ سے محبت<br>رت علی رضی اللّٰد عنہ کی حضرت ابو بکر رضی اللّٰد عنہ سے محبت                      |
| نے کی وجہ سے ملا         | رے کاری اللہ عنہ کا نام صدیق مضورط النہ ہم کی معراج کی تصدیق کر۔<br>رت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام صدیق مضورط النہ ہم کی معراج کی تصدیق کر۔          |
| 16                       | رے ابو برر کی اللہ سندہ ہن جراح' عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کی فضیلت<br>رت ابو بکر' ابوعبیدہ بن جراح' عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کی فضیلت          |
| 17,18,19                 | رے ابو بر ابولئبیدہ بن بران میں میں میں میں ہے۔<br>نرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مہندی لگاتے تھے                                                          |
| 20                       | ىرىي ابوبىرر قى اللدعنه بهدل قائلىك ئىرىي.<br>نرت ابوبكر رمنى الله عنه كا حليه مبارك                                                                 |
| 21                       | مرے ابو ہرر ہی اللہ عنہ کی دار تھی مبارک سرخ تھی<br>نرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دار تھی مبارک سرخ تھی                                                |
| 23,24                    | مرت ابوبرر می الله عنه کارنگ سفید تھا<br>مزت ابوبکر رضی الله عنه کارنگ سفید تھا                                                                      |
| 33                       | مرت ابوبرر می الله عنه کا زیک سیدها<br>غرت ابو بکررضی الله عنه کا نما زِ جنا زه حضرت عمر رضی الله عنه نے بڑھایا                                      |
| ے لیے قابل راہنمااصول 35 | مرت ابو برر می الله عنه کی مرت عمر رضی الله عنه کو وصیت ٔ اس میں ہمار _<br>عزت ابو بکر رضی الله عنه کی حضرت عمر رضی الله عنه کو وصیت ٔ اس میں ہمار _ |



| المجلد اول المجلد المج | المعجم الكبير للطبراني كالمنافي المعجم الكبير للطبراني                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نضرت عثمان رضى الله عنه كي بوقتِ شهادت گفتگو                                |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ریش کولڑ انے والا بد بخت ہے                                                 |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نضرت عثان رضی اللہ عنہ کوئل کرنے والامحمہ بن ابو بکر تھا                    |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تضرت عثان رضی الله عنه کے ہاتھ پرجس نے مارا                                 |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تضرت عمررضي اللدعنه اورحضرت عثمان رضي اللهءعنه كاذكرتو رات مين تفا          |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عثمان رضى اللدعنه كى شهادت                                             |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | گرحضرت عثمان رضی الله عنه کےخون کا مطالبہ نہ کیا جا تا                      |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عثمان رضى الله عنه كي خصوصيات                                          |
| 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عثمان رضی الله عنه کو بدر کے مال غنیمت کا حصہ دیا گیا تھا              |
| 124,133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدر میں شریک نہ ہونے کی وجبہ                     |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عثان رضی اللّٰہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا                           |
| 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت حسان رضی اللّٰدعنہ کے اشعار                                            |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عثمان رضي الله عنه كي نماز سے محبت                                     |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عثمان رضی الله عنه نے شہادت والی رات بورا قر آن بڑھا                   |
| 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عثمان رضى الله عنه كا خطبه                                             |
| 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عثمان رضی الله عنه کوشه پید کرنے والوں کا افسوس                        |
| 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عثان رضي الله عنه كي شهادت پرسيده عا ئشەرضى الله عنها كااظهارِ افسوس   |
| 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عثمان رضی الله عنه کوشه بید کرنے والوں کے متعلق                        |
| 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خلافت کی مدت <b>30</b> سال رہی                                              |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت ابوالدرداءرضی اللّٰدعنه کی شہادت حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ سے پہلے ہوئی |
| 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عثمان رضی اللّٰدعنه ظلماً شہید کیے گئے                                 |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خلفاء ثلاثه کے متعلق                                                        |
| 138,139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت عثان رضى الله عنه كي بيعت                                              |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عثان رضى الله عنه كي شهادت اورحضورط أوريتم كاعلم غيب                   |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عثان رضي الله عنه كي حبشه كي طرف هجرت                                  |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ کو صلح حدیب یے موقع پر مکہ کی طرف بھیجا گیا       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                                    |



| و بالفراد بوجنت مين سبب يهلي جائيل على الله عنها على الله عنها المنافئ بكرت الله عنها على الله عنها عام و المرتب الله عنها الله عنها الله عنها على الله عنها عنها على الله عنها عنها على الله عنها عنها عنها عنها عنها عنها عنها عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جداول ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المعجم الكبير للطبراني 3                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| العراق الله عند كا منام المراق المنطق الموقع المنطق المنط | 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت على رضى الله عنه كى شان                                                |
| العراق الله عند كا منام المراقب المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع الله عنها المواقع الله عنها المواقع ا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وہ جارافراد جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے                                  |
| عضائل سيّده قاطمة الزهراء رضى الله عنها  173  عضائل سيّده قاطمة الزهراء رضى الله عنها  عرض سيره فاطمة الزهراء رضى الله عنها كافق مجر قاكد سبيره فاطمة الزهراء رضى الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها كافق مجر قاكد سبيره فالمه الله عنها كافق مجر قاكد الله عنها الله عنها كافق مجر قاكد الله عنها قالمه وضى الله عنها كافق مجرات الله عنه الله عنها كافت الله عنها كافق مجرات الله عنه الله عنها كافق مجرات الله عنها كافق مجرات الله عنها كافق مجرات الله عنها كافو مع مجرات الله عنها كافو مجرات الله عنها كافو مجرات كافو كافع كافع كافو كافع كافع كافع كافع كافع كافع كافع كافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ں والی مٹی کیڑتے 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام ومرتبہ لوگوں کومعلوم ہوتو آپ کے پاؤں سے ککخ   |
| المعرف الطمة الربراء رضى الشعنها كات من بر الشعنها كات من بر الشعند الربراء رضى الشعند الربراء رضى الشعند الربراء رضى الشعنه الربراء رضى الشعنها كابرة وضى الشعنها كابرة وسين رضى الشعنها كابرة وسين رضى الشعنها كابرة والمدت وصين رضى الشعنها كابرة والمدت وصين رضى الشعنها كابرة والمدت وحسنين وضى الله عنه وحسنين وضى الله عنه وحسنين وضى الشعنها كابرة والمدت وصين رضى الشعنها كابرة والمدت والمدت وصين رضى الشعنها كابرة والمدت وصين وضى الشعنها كابرة والمدت والمد والمدت والمدت والمدت والمدت والمدت والمدت والمدت والمدت والمدت  | 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کے اسلام لانے کامتعلق                               |
| المعرف الطمة الربراء رضى الشعنها كات من بر الشعنها كات من بر الشعند الربراء رضى الشعند الربراء رضى الشعند الربراء رضى الشعنه الربراء رضى الشعنها كابرة وضى الشعنها كابرة وسين رضى الشعنها كابرة وسين رضى الشعنها كابرة والمدت وصين رضى الشعنها كابرة والمدت وصين رضى الشعنها كابرة والمدت وحسنين وضى الله عنه وحسنين وضى الله عنه وحسنين وضى الشعنها كابرة والمدت وصين رضى الشعنها كابرة والمدت والمدت وصين رضى الشعنها كابرة والمدت وصين وضى الشعنها كابرة والمدت والمد والمدت والمدت والمدت والمدت والمدت والمدت والمدت والمدت والمدت  | ضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فضائل سيّده فإطمة الزهراء ر                                                 |
| المام الله عند كالم الله عند كالم الله عند كالم الله عند كاله عنه عند كاله كاله كاله كاله كاله كاله كاله كاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سيده فاطمة الزهراءرضي الله عنها كاحق مهر                               |
| المعنائل المعام حسن و حسنيين رضى الله عنه المعنائل المعنائل والاحت المعنائل والاحت المعنائل والاحت المعنائل والاحت المعنائل والاحت المعنائل حضوت جابر رضى الله عنه المعنائل حضوت جابر رضى الله عنه المعنائل حضوت جابر رضى الله عنه المعنائل حضوت المعنائل والمعنائل والمعنائل والمعنائل والمعنائل والمعنائل والمعنائل حضوت المعنائل حضوت المعنائل حضوت المعنائل والمعنائل حضوت المعنائل حضوت المعنائل حضوت المعنائل حضوت المعنائل والمعنائل حضوت المعنائل حضوت المعنائل حضوت المعنائل حضوت المعنائل حضوت المعنائل حضوت طلحة بن عبيد الله ورضى الله عنه الله عنه الله عنه المعنائل حضوت طلحة بن عبيد الله ورضى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المعنائل حضوت طلحة بن عبيد الله وضي الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المعنائل حضوت طلحة بن عبيد الله وضي الله عنه الله عنه المعنائل حضوت طلحة بن عبيد الله وضي الله عنه الله عنه المعنائل حضوت طلحة بن عبيد الله وضي الله عنه المعنائل حضوت طلحة بن عبيد الله وضوق الله عنه المعنائل حضوت طلحة بن عبيد الله وضوق الله عنه المعنائل حضوت طلحة بن عبيد الله وضوق الله عنه المعنائل حضوت طلحة بن عبيد الله وضوق المعنائل حضوت المعنائل حضوت طلحة بن عبيد الله وضوق المعنائل حضوت المعنائل المعنائل حضوت المعنائل المعنائل المعنائل المعنائل المعنائل | ۔ جنت میں داخل ہوں گی تو حکم ہو گا کہ سب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 🗟 قیامت کے دن حضرت سیدہ طبیبہ طاہرہ عابدہ فاظمۃ الزہراءرضی اللہ عنہ جب      |
| المنافع الله عند كاسيده فاطمه رض الله عنها الله عنها الله عنها المنافع الله عنها الله عنه المنافع الله عنها المنافع الله عنها المنافع الله عنها المنافع الله عنها الله عنه المنافع الله عنها المنافع الله عنها الله عنها الله عنها كوادت المنام حن وحسين رضى الله عنها كوادات المنافع المنافع الله عنها كوادات المنافع الله عنها كوادات المنافع الله عنها كوادات المنافع الله عنها كوادات المنافع الله عنه المنافع ا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اپنی نگا ہوں کو نیچے کر لو                                                  |
| المنافع الله عند كاسيده فاطمه رض الله عنها الله عنها الله عنها المنافع الله عنها الله عنه المنافع الله عنها المنافع الله عنها المنافع الله عنها المنافع الله عنها الله عنه المنافع الله عنها المنافع الله عنها الله عنها الله عنها كوادت المنام حن وحسين رضى الله عنها كوادات المنافع المنافع الله عنها كوادات المنافع الله عنها كوادات المنافع الله عنها كوادات المنافع الله عنها كوادات المنافع الله عنه المنافع ا | الله ناراض 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت سيده طيبه حضرت فاطمه رضى الله عنها كي خوشي پرالله خوش اور ناراضگي پر   |
| عضائل احام حسن و حسنين وضي الله عنه  عزت المام صن و سين رضى الله عنى و لا الا و الله عنه و الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and the second s | حضرت سيده فاطمه بنت رسول الله طلي يناتم كى زندگى مبارك                      |
| عفرت امام حن رضى الله عندى فننيات عفرت امام حن وضيون رضى الله عندى فننيات عفرت امام حن وضيون رضى الله عنها كي الول ميس حضور طبي المالة عنها كي الول ميس حضور طبي المالة عنها كي المولات الله عنه عند عقبه ميس شريك بوئ تنظيم المالة عندى الله عنه عندى الله عنه عندى الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت على رضى الله عنه كي سيده فاطمه رضى الله عنها سے شادى                   |
| عضرت امام حسن وحسين رضى الله عنبها كى وادت عضرت امام حسن وحسين رضى الله عنبها كى كانوں ميں حضور طبق الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |
| عضائل حضورت الله عنه الله عنها كانول على حضور طني الله عنه المحضورة المحضورة المحضورة المحضورة الله عنه المحضورة المحضو | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت امام حسن رضى الله عنه كي فضيات                                         |
| فضائل حضرت جابر رضى الله عنه عنه مين شريك بوئ سخے الله عنه مين شريك بوئ سخے حضرت جابر رضى الله عنه كانت ابوعبد الرحمٰن هي الوعبد الرحمٰن هي الوعبد الرحمٰن الله عنه كا وصال 94 سال كاعم مين بوا محضرت جابر رضى الله عنه كا وصال سن جرى كو بوا؟ 1713 1714 1715 عنه كا وصال كس جرى كو بوا؟ 1716,1718 عنه كي بينا كي چلى گئي هي الله عنه كي بينا كي بينا كي چلى گئي هي الله عنه كي بينا كي ب |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت امام حسن وحسين رضى الله عنهما كي ولا دت                                |
| حضرت جابر رضى الله عنه عقبه مين شريك ہوئے تھے  1711  حضرت جابر رضى الله عنه كى كنيت ابوعبد الرحمٰن هى  حضرت جابر رضى الله عنه كا وصال 94 سال كى عمر مين ہوا  1712  1713,1714,1715  حضرت جابر رضى الله عنه كى بينا كى چى كى كوہوا؟  1716,1718  حضرت جابر رضى الله عنه كى بينا كى چى كى كى كى هى  1717  حضرت جابر رضى الله عنه زرد خضاب لگت تھے  حضرت جابر رضى الله عنه عقبه مين شريك ہوئے تھے  1720  عضرت جابر رضى الله عنه عقبه مين شريك ہوئے تھے  عضرت جابر رضى الله عنه عقبه مين شريك ہوئے تھے  عضوت جابر رضى الله عنه عضوت طلحة بن عبيد الله وضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
| حضرت جابر رضى الله عنه كا كنيت ابوعبد الرض هي الله عنه كا كنيت ابوعبد الرض هي الله عنه كا وصال 94 سال كا عمر مين هوا الله عنه كا وصال 94 سال كا عمر مين هوا الله عنه كا وصال كس جحرى كو بهوا ؟ 1713,1714 حضرت جابر رضى الله عنه كي مينا كي جلى گئي هي الله عنه كي الله عنه كي الله عنه كي الله عنه كا الله عنه عضرت جابر رضى الله عنه خضرت جابر رضى الله عنه عضورت جابر رضى الله عنه عضورت جابر رضى الله عنه عضورت طلحة بن عبيد الله وضى الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فضائل حضرت جابر رض                                                          |
| حضرت جابر رضى الله عنه كا وصال 94 سال كي عمر مين بوا 1713 . 1713,1714,1715 حضرت جابر رضى الله عنه كا وصال كس بجرى كو بوا؟ حضرت جابر رضى الله عنه كى بينا كى چلى گئى تى جاج تى بينا كى چلى گئى تى جاج تى بينا كى چلى گئى تى گئى تاريخ باز و پر الله عنه كنها زينا زو و پر الله عنه كنها زينا زو پر الله و كنه عنه بين الله عنه عنه مين شريك بوئ تے تھے 1710 مضرت جابر رضى الله عنه عقبه مين شريك بوئ تے تھے 1720 منسانل حضرت طلحة بن عبيد الله و ضي الله عنه عنه فضائل حضرت طلحة بن عبيد الله و ضي الله عنه عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1709,1710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حضرت جابر رضی اللہ عنہ عقبہ میں شریک ہوئے تھے                               |
| حضرت جابر رضى الله عنه كا بينا كى جلى گو تهوا؟  1716,1718  حضرت جابر رضى الله عنه كى بينا كى جلى گئى تقى  \$\frac{2}{3} \text{ 5.5} \text{ 7.5} \text{ 1716,1718}  \[ \frac{2}{3} \text{ 5.5} \text{ 7.5} \text{ 1716}  \]  1717  حضرت جابر رضى الله عنه ذرد دخضا ب لگاتے تھے  حضرت جابر رضى الله عنه عقبہ ميں شريك ہوئے تھے  1720  فضائل حضو ت طلحه بن عبيد اللّه و ضبى اللّه عنه  فضائل حضو ت طلحه بن عبيد اللّه و ضبى اللّه عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت جابر رضى الله عنه كى كنيت الوعبد الرحمٰن تھى                           |
| حضرت جابررض الله عنه كى بينا كى چلى گئى تلى الله عنه كى بينا كى چلى گئى تلى الله عنه كى بينا كى چلى گئى تلى الله عنه كى نماز جنازه پر ها كى الله عنه درد خضاب لگاتے تھے الله الله عنه عقبه ميں شريك ہوئے تھے الله وضى الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |
| جَاحَ بن يوسف نے حضرت جابر رضى اللہ عنہ كى نمازِ جَنازَه بِرُ ها كَى اللہ عنہ ذرد خضاب لگاتے تھے 1719 حضرت جابر رضى اللہ عنہ عنی شریک ہوئے تھے 1720 مضرت جابر رضى اللہ عنہ عضو ت طلحه بن عبید اللّه وضى اللّه عنه مضوت طلحه بن عبید اللّه وضى اللّه عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1713,1714,1715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
| حضرت جابرض الله عنه زرد خضاب لگاتے تھے حضرت جابرض الله عنه عنه میں شریک ہوئے تھے حضرت جابرض الله عنه منطقط حضوت طلحه بن عبید الله وضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1716,1718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ع حضرت جابر رضی الله عنه کی بینا ئی چکی گئی تھی                             |
| حضرت جابر رضی اللہ عنہ عقبہ میں شریک ہوئے تھے ۔<br>فضائل حضرت طلحہ بن عبید اللّٰہ رضی اللّٰہ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <sup>80</sup> حجاج بن یوسف نے حضرت جابر رضی الله عنه کی نماز چناز ہر پڑھائی |
| فضائل حضرت طلحه بن عبيد الله رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت جابر رضی الله عنه زرد خضاب لگاتے تھے                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت جابر رضی اللّه عنه عقبه میں شریک ہوئے تھے                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لله رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فضائل حضرت طلحه بن عبيد ا                                                   |
| حضرت طلحه رضى الله عنه كالسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت طلحه رضى الله عنه كانسب                                                |

4



:4

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | فنضائل                                | حضرت ابی بن کعب رضی اللّٰہ عنہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 525                                   | حضرت الي بن كعب رضى الله عنه كانسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | 526                                   | حضرت انی بن کعب رضی الله عنه کا حلیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | 527                                   | حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کوحضور طبعہ الیام نے مبار کباد دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | 528                                   | حضرت الی بن کعب رضی اللّٰدعنه پخت طبیعت کے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | 529                                   | حضور ملی ایم کے زمانہ میں چھآ دی فتو کی دیتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | 530                                   | حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه کی کنیت ابوالمنذ رخفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | 531                                   | حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه کا وصال حضرت عمر رضی الله عنه کی خلافت میں ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | 540                                   | حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی شان ومقام ومرتبہٰ آپ کا ذکر ملاءِاعلیٰ میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | 541                                   | حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه کا ایک اندازِ محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | الله عنه                              | فضائل حضرت اسید بن حضیر رضی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3                                     | 548                                   | حضرت أسيد بن حفير رضي الله عنه كانسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| م م                                   | 549                                   | حضرت اُسید بن حفیررضی اللّه عنه کی نما زِ جنا ز ه حضرت عمر رضی اللّه عنه نے پڑھا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| .]                                    | 550                                   | حضرت اسید بن حفیسر رضی الله عنه کا وصال شعبان میں ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | 551                                   | حضرت اسید بن حفیسر رضی اللّٰدعنه عقبه میں شریک ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | 556                                   | حفرت اسيد بن حفير رضي الله عنه كاا يكثمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | للّه عنه                              | فضائل حضرت انس بن مالک رضی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | 653,654                               | حضرت انس رضي الله عنه كى كنيت ابوحمز هفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | 655                                   | حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت حضور ملتی ایکم نے رکھی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | 656                                   | حضرت انس رضى الله عنه كا حليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 A A A A                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | the state of the s |

657,659

660

661

662,664

665

ت انس رضی الله عنداین دارهی کومهندی لگاتے تھے

الس رضى الله عنه سياه عمامه باندھتے تھے

انس رضى الله عنه كالباس

حضرت الس رضي الله عنه كي نماز ميں قر أت 677

نرت الس رضی الله عنه نشانه درست لگاتے تھے 678 حضرت الس رضی الله عنه کا سواری برصفا ومروہ کے درمیان سعی کرنا 682

تضرت الس رضی اللّٰدعنہانے بچوں کاعقیقہ کرتے تھے 684

حضرت الس رضي اللّه عنه كا اپنے بچه كو دُفن كر كے دعا كرنا 686 تفرت الس رضى الله عنه عمامه يهنته تتص 687

حضرت الس رضي الله عنه سفر ميں نفل بڑھتے تھے 689

حضرت الس رضى اللّهءنه دوا ليتح تتھے 694 عنرت ایس رضی اللّه عنه نبیثنا پور میں گورنر تھے ۔ 697

رت الس رضی الله عنه اینے شا گر دوں کوعکم کھنے کا حکم دیتے 699 تضرت الس رضى الله عنه كا ابك عمل 700

من دووقتوں میں حضرت انس رضی اللّٰدعنه مسل کرنے کو ناپیند کرتے 701 منرت أم سليم' حفزت طلحه رضى الله عنه كي بيوي تقيل 702

حضرت الس رضى الله عنه كا حجاج بن يوسف كے سامنے كلمه حق كهنا 703

حضرت الس رضي الله عنه كا وضال 120 سال كي عمر ميں ہوا 704 حضرت الس رضی اللّٰدعنہ کوحضور طبِّع کیتنے ہم کی خدمت کرنے کا شرف **10** سال تک حاصل ریا 705,706

منرت انس بن ما لک رضی اللّٰہ عنہ کے لیے حضورط ہوئی کی دعا اوراس کے ثمرات 709



| 16 گران کی محمد اول کی اول            | المعجم الكبير للطبراني                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1005                                  | حضرت بلال رضی الله عنه کی جونتیوں کی آ واز سنا                             |
| و چلے گئے تھے 1006                    | حضرت بلال رضی اللّه عنه حضرت عمر رضی اللّه عنه کے دور میں مدینہ ہے         |
| 1007                                  | حضرت بلال رضی الله عنه نما زِ فجر پڑھ کر بیٹھ جاتے                         |
| 1009                                  | حضرت بلال رضى الله عنه كى اذ ان                                            |
| 1014,1088                             | حضرت بلال رضى الله عنه كوحضوالط اللهم كي وصيت                              |
| 1020                                  | م حضرت بلال رضى الله عنه كوحضور طلقيليتم كي خدمت كاشرف حاصل ربا            |
| 1021∵1049 💆                           | و من حضرت بلال رضی الله عنه متجد کے اندر داخل ہوئے حضور مل اللہ اسکار کے س |
| 1050                                  | حضرت بلال رضى الله عنه كانام رباح تفا                                      |
| 1544                                  | حضرت بلال رضی الله عنه کا سوجانا ایک رات حفاظت کرتے ہوئے                   |
| ر ضى الله عنه                         | فضائل حضرت جعفر                                                            |
| 1439,1441                             | حضرت جعفررضی اللّٰدعنه جنگ موته میں شہید کیے گئے                           |
| 1440                                  | حفرت جعفررضی الله عنه اپنے ہاتھ میں انگوٹھی بہنتے تھے                      |
| 1442,1453                             | حضرت جعفر رضی الله عنه کی شهادت پر حضور مایشی کی آنها                      |
| 1443:1447                             | مضرت جعفر رضى الله عنه كي شهادت اور حضور طبخ ياليم كاعلم غيب               |
| ورحضور کی نگاہ نبوت کا کمال 1449,1450 | المعنزة جعفر طیار رضی الله عنه فرشتوں کے ساتھ جنت میں اُڑتے ہیں ا          |
| في بوسه ليا تفا 1452                  | حضرت جعفررضی الله عنه کی دونوں آئکھوں کے درمیان حضور التی اللہ ا           |
| 1454                                  | حضور ملتي ليام نه آل جعفر كے ليے كھانا تياركيا                             |
| 1455                                  | حضرت جعفررضی الله عنه کے جسم پرخون لگا تھا                                 |
| 1457                                  | حضرت جعفررضی اللّٰدعنه جنگ موته میں شہید کیے گئے                           |
| 1458                                  | حضرت علی رضی اللّٰدعنه حضرت جعفر رضی اللّٰدعنہ کے وسیلہ سے دعا کر _        |
| 1459                                  | م حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مساکین ہے محبت کرتے تھے                           |
| 1460,1461                             | الله عنه جعفر صنی الله عنه جب حبشه کی طرف ہجرت کرے آئے میں                 |
|                                       | كتاب الايمار                                                               |
| 611                                   | جنت میں صرف ایمان والے داخل ہوں گے                                         |
| 1112                                  | جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا' وہ جنتی ہے<br>نقد پر پر گفتگونہیں کرنی چاہیے     |
| 1407                                  | نفذریہ پر تفتلونہیں کرنی جا ہے                                             |
|                                       |                                                                            |





بریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے معلق جمعہ کے دن عسل کرنے اور جلدی آنے کا ثواب ایک سال روزہ رکھنے اور قیام کرنے کے برابرہے **587** تا **580** 

عذر کی بناء پرسواری پر نماز جائز ہے

نمازوت پرادا کرنی چاہیے



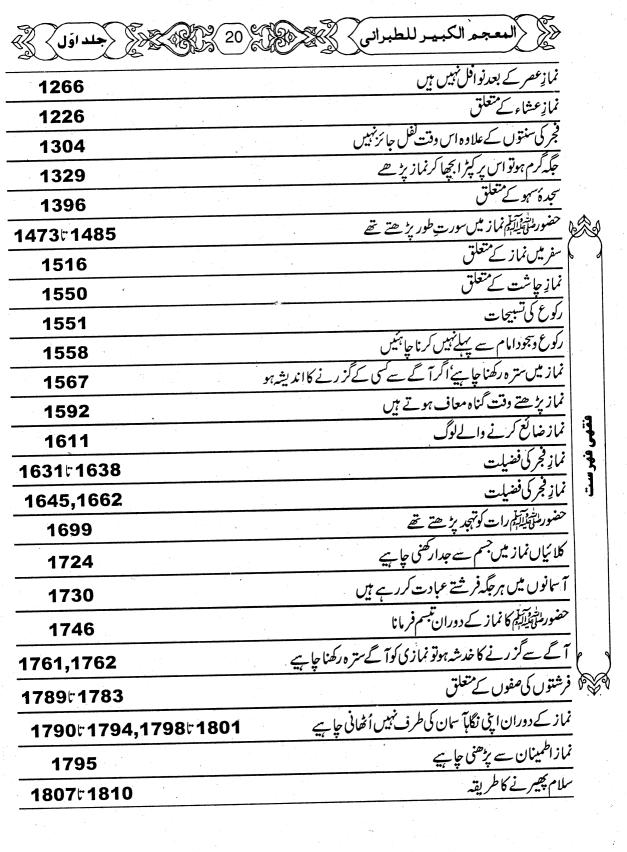



| ﴿ جلداؤل ﴾     | المعجم الكبير للطبراني كالمحرفي (22 مل المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1423           | قے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1433           | شوال کے چھرروز وں کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1674           | ماور مضان کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | كتاب الشهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 356,357,358    | مال کی حفاظت کرنے میں مارا جانے والاجنتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | كتاب فضائل القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 253            | حضور ملتي آيدېم کې تلاوت قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 534            | آخری آیت جونازل ہوئی:لقد جاء کم رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 536            | قرآن کی سات قرأتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 542            | آیة الکرسی کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 544            | قد بلغت من لدني كي قرأت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 562°567        | حضرت اسید بن حفیر رضی الله عنه کا قرآن سننے کے لیے فرشتے آتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 598,599        | قر آن پڑھنے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 600            | قر آن دُنگه کر پڑھنے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 737            | قرآن کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1239           | رات کوسوتے وقت قر آن کی تلاوت کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1520           | قرآن کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1564           | حضور ملتی ایم کی قر اُت اسلام لانے کا سبب بنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1651,1652,1659 | جب دل سے قر آن پر ھو' سکھو' پڑھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | كتاب التفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 289            | ثم انزل عليكم من بعد كي قير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 335            | يايها الذين انما الحمر والميسر كاثالنزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 364            | لا تجد قومًا يومنون بالله واليوم الآخر كاشانِ نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 382            | ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم كتفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 413            | ظالم لنفسه ومنهم مقتصد كي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 537            | والزمهم كلمة التقوى كآفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| المناسخ المناس | المعجم الكبير للطبراني في 23 و 23                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لد سمع الله قول الشيء تجادلك في زوجها كتفير          |
| 964,965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سألونك ما احل لهم كاشان نزول                         |
| 982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا تمدن عينيك الى متعنا به ازواجًا منهم كي تفير      |
| 1147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مد کی تفسیر                                          |
| 1352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | و اعلم بكم اذا انشاكم من الارض                       |
| 1372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يسوا سوءًا من اهل الكتاب كي تفير                     |
| 1648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سألونك عن الشهر الحرام كي تفير                       |
| 1650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ائے سے قرآن کی تفییر کرنا غلط ہے                     |
| 1688t1691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الضحل والكيل اذانتجل كاشان نزول                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كتاب الحج                                            |
| 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حرام کب کھولنا ہے                                    |
| 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عالتِ احرام میں نکاح کرنے کے متعلق                   |
| 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نر دلفہ سے واپسی                                     |
| 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ج ے متعلق                                            |
| 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علق سے پہلے ذبح کرنے کے متعلق                        |
| 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے     |
| 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يقات                                                 |
| 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رمضان میںعمرہ کا ثواب                                |
| 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت انس رضی اللہ عنہ کا حج وعمر ہ کرنے کا ایک انداز |
| 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چ بدل<br>ج                                           |
| 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نى ميں حضور ماتي النم كا خطبه                        |
| 1128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | هج تمتع                                              |
| 1191:1199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ئی کے دن کے متعلق                                    |
| 1557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مز دلفه میں تھہر نا                                  |
| 1560,1561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عمرہ کے متعلق                                        |
| 1562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يام تشريق                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |







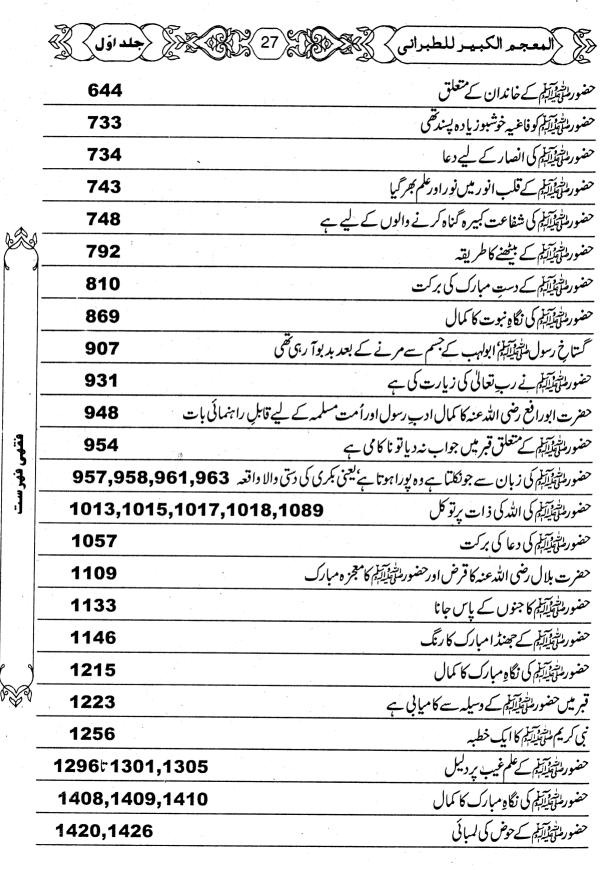

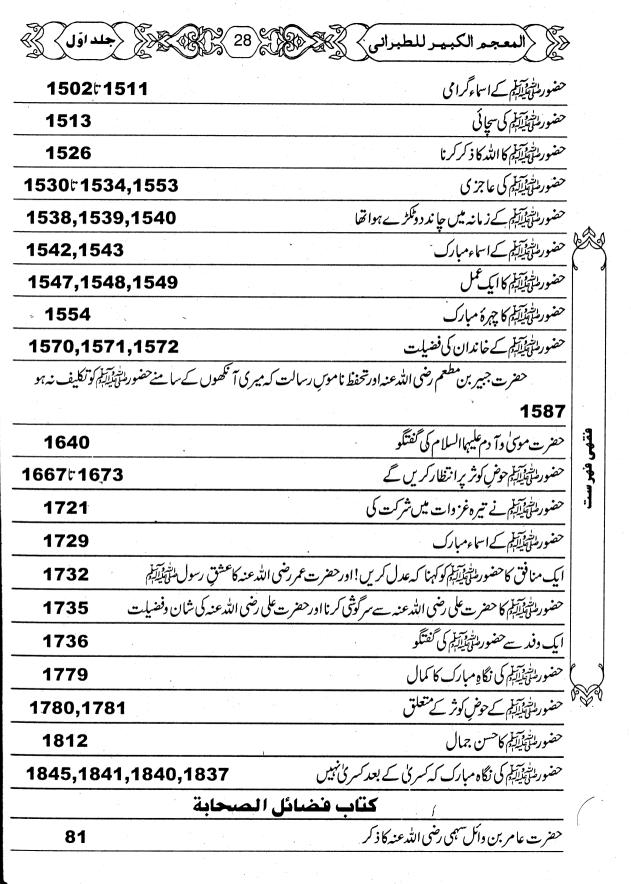

| جلد اوَل ﴾ | المعجم الكبير للطبراني كالمحكي 29 والمحكم الكبير للطبراني كالمحكم الكبير المحكم الكبير للطبراني كالمحكم الكبير المحكم الكبير المحكم المحكم الكبير المحكم المحكم الكبير الكبير المحكم ال |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208,209    | حضرت عمروبن عاص رضى الله عنه كى فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 331        | قریش مے تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 426        | حضرت جبريل عليه السلام من حضرت دحيه كلبي رضي الله عنه كي شكل مين آتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 478,488    | صحابه کرام کاحضور ملتی آلیم کی بارگاه میں بیٹھنے کا ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 492        | خلفاءِ ثلاثه کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 553        | انصار کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 554,555    | حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه کے وصال پرعرش کا نپ اُٹھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 558,559    | ا يك صحابي كامحبت والاعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 568        | حضرت اسید بن حفیررضی الله عنه أحد کی جنگ میں شریک ہوئے ان کو تیرلگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 571,572    | حضرت اسید بن بر بوع رضی الله عنه جنگ یمامه میں شہید ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 576        | حضرت اسید بن عمر ورضی الله عنه بدر میں شریک ہوئے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 613        | حضرت اوس بن صامت رضی الله عنه کانسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 614        | حضرت اوس بن صامت رضی اللّٰدعنه بدر میں شریک ہوئے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 620        | بیرمعو نه میں حضرت اوس بن معاذ رضی الله عنه شریک ہوئے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 621        | حضرت اوس بن معاذ رضی الله عنه بدر میں شریک ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 622,623    | حضرت اوس بن ثابت رضی الله عنه بدر میں شریک ہوئے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 624        | حضرت اوس بن منذ ررضی الله عنه بدر میں شریک ہوئے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 625        | بدر میں حضرت اوس بن خولی انصاری رضی اللّٰہ عنہ داخل ہو گئے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 626,627    | حضورا المراتية ملی تبرانور میں حضرت اوس بن خولی رضی اللّٰدعنه کواتر نے کی سعادت حاصل ہو کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 629        | حضرت اوس بن ارقم رضی اللّه عنه أحد کی جنگ میں شریک ہوئے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 630        | حغرت اوس بن یزیدرضی اللّه عنه عقبه میں شریک ہوئے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 631        | حغرت اوں بن ثابت رضی اللّٰدعنه عقبه میں شریک ہوئے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 632        | حغرت ابان سعید بن عاص رضی الله عنه کواجنا دین کے دن شہید کیا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 648        | حنرت اشعث بن قبيس رضي اللَّدعنه كے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| المالية | المعجم الكبير للطبراني كالمراتي 33 كالم                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 33,20                                                                                                           |                                                                         |
| 1275,1276                                                                                                       | ت تمیم رضی اللہ عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے                               |
| 1277,1278                                                                                                       | رت خراش بن صمة بدر میں نثر یک ہوئے تھے                                  |
| 1281                                                                                                            | ت تلب بن تعلب کے لیے حضور ملتی کیا ہم نے کھانا دیا                      |
| 1283                                                                                                            | ر مل الله عنه کے لیے دعا                                                |
| 1289                                                                                                            | ت عامر بن اکوع رضی الله عنه نے حضور ملتی آیا کم کو اشعار سنائے          |
| 1290                                                                                                            | ت ثابت بن قیس رضی اللّٰدعنه جنگ یمامه میں شہید ہوئے تھے                 |
| 1291                                                                                                            | ت ثابت رضی الله عنه 12 ہجری کوشہید ہوئے                                 |
| 1292                                                                                                            | ت ثابت بن قیس بن شاس نے بتایا کہ فلاں آ دمی نے چرالی                    |
| 1293                                                                                                            | ت ثابت رضی الله عندانصار کے خطیب تھے<br>                                |
| الع کے گئے ہیں 1294,1295                                                                                        | ت ثابت بن قيس رضى الله عنداوني اسنته تصال وجه سے كھر بدي گئال كا عمال ض |
| 1330                                                                                                            | ت ثابت بن اقرم رضی الله عنه بدر میں شریک ہوئے                           |
| 1332                                                                                                            | ت ثابت بن اقرم رضی الله عنه کوزخم لگاایک سریه میں                       |
| 1333                                                                                                            | ت ثابت بن منذررضی الله عنه بدر میں شریک ہوئے تھے                        |
| 1334,1335,1336                                                                                                  | ت ثابت بن خالد رضی الله عنه کے متعلق                                    |
| 1337,1338,1339                                                                                                  | ت ثابت بن منتیک رضی اللہ عنہ جنگ جسر میں شریک ہوئے تھے                  |
| 1340                                                                                                            | ت ثابت بن اجدع رضی الله عنه عقبه میں شریک ہوئے تھے                      |
| 1341,1342,1343                                                                                                  | ت ثابت بن تغلبه رضی الله عنه بدر میں شریک ہوئے تھے                      |
| 1344                                                                                                            | ت ثابت بن هزال رضی الله عنه بدر میں شریک ہوئے تھے                       |
| 1346                                                                                                            | ت ثابت بن عمر ورضی الله عنه بدر میں شریک ہوئے تھے                       |
| 1347                                                                                                            | ت ثابت بن عمر ورضی اللہ عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے                       |
| 1353                                                                                                            | ت ثابت بن حارث رضی اللہ عنہ کے لیے حضور طرح اللہ منے خیبر میں حصہ دیا   |
| 1354                                                                                                            | ت ثابت بن عمر وانتجعی رضی الله عنه قبیله انتجع کے رہنے والے تھے         |
| 1368                                                                                                            | ت عمر و بن حبیب بن عبد شمس کا خوف خدا                                   |
| 1374                                                                                                            | ت نغلبہ بن قیظہ رضی اللہ عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے                      |

| 1375        | حضرت نغلبہ بن حاطب رضی اللّٰہ عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1376,1377   | حضرت ثغلبہ بن ساعدہ رضی اللہ عنہ اُ حد میں شہید ہوئے تھے                                         |
| 1378,1379,1 |                                                                                                  |
| 1381,1382,1 | حضرت نغلبہ بن عنم ہدر میں شریک ہوئے تھے                                                          |
| 1384        | حضرت نغلبہ بن سعدالساعدی رضی اللّہ عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے                                     |
| 1385,1386,1 | حضرت تغلبہ بن عنمہ بدر میں شریک ہوئے تھے                                                         |
| 1388,1389   | حضرت ثمامه قرشی رضی اللّه عنه حضرت عثان رضی اللّه عنه کی شهادت پر روئے تھے                       |
| 1398        | حضرت ثوبان رضى الله عنه كاعشقِ رسول ملتَّهُ يُلِيمُ آپ كويا رسول الله نه كهنج پريمودي كودهكا ديا |
| 1411        | صحابہ کرام کا ذکرا <u>چھے</u> الفاظ میں کرنا چاہیے                                               |
| 1418        | جن کو حضور ملتی کیا تیم نے جنت کی ضمانت دی ہے                                                    |
| 1437        | <sup>حض</sup> رت نُور کا ذکر                                                                     |
| 1438        | تضرت ثقیف بن عمر ورضی اللّٰدعنه خیبر میں شہید ہوئے تھے                                           |
| 1472        | نریش کی قوت<br>ا                                                                                 |
| 1486:1490   | نضرت مطعم رضی اللّه عنه کے متعلق                                                                 |
| 1514,1515   | نفرت بصیررضی اللّٰدعنه آئکھوں ہے نابینا تھے                                                      |
| 1517        | لعبہ کی چاپیاں حضرت طلحہ بن عثمان رضی اللّٰدعنہ کے پاس تھیں                                      |
| 1528,1529   | بن کے لوگوں کے متعلق                                                                             |
| 1535        | ھزت محمد بن جبیر کے والد کے متعلق<br>مناب                                                        |
| 1573,1574   | ھرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قر آن من کراسلام لائے                                              |
| 1588,1589   | ھنرت جبیر بن ایاس رضی اللّٰدعنہ بدر میں شریک ہوئے تھے                                            |
| ئے 1590     | عزت جبیر بن حباب بن منذ ررضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه کے ساتھ جہاد میں شریک ہو۔            |
| 1591        | غرت جبیر بن ما لک رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے                                       |
| 1629        | غرت جندب بن بحل رضی اللّه عنه طاقتور جوان تھے<br>·                                               |
| 1630        | منرت جندب رضی الله عنه نے حضور ملتی کیا تم کا زمانه پایا                                         |

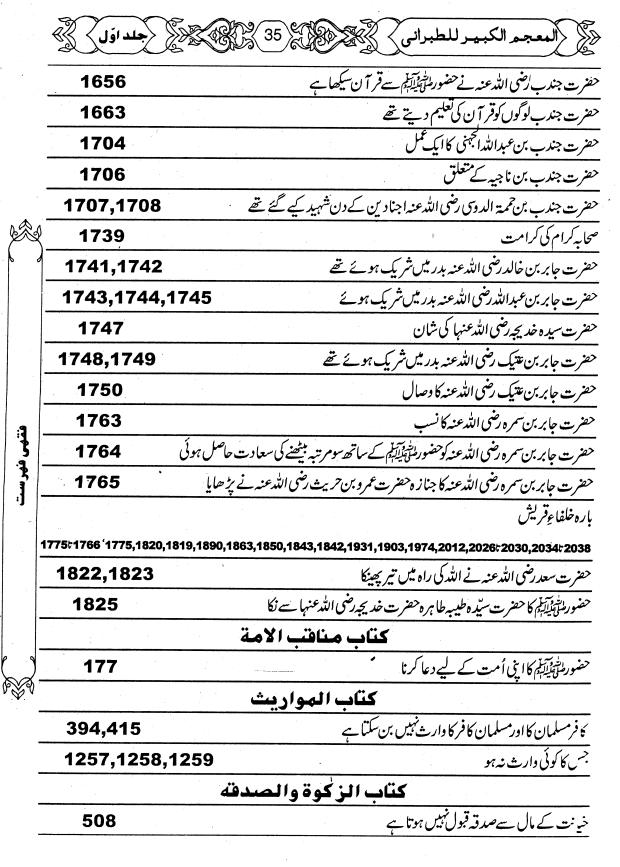



| المعجم الكبير للطبراني كي 37 المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ماجزی اللّٰد کی رضا کرنے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بوکوئی کسی سے نیکی کرے'اس کی نیکی یا در کھنی چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بنره کو ہمہ وقت اللہ سے ڈرنا جا ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| محنت مز دوری کرنا زیادہ بہتر ہے ما نگنے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| غلام <b>آ</b> زاد کرنے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مانت دارعامل کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دل پریشان اور آنکھ سے آنسونکلنا' بیاللہ کی رحمت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مسلمان کو گالی دینا بُراہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مسلمان کونل کرنا بہت بڑا گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آ دمی کے لیے خوش بختی کس میں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اچھااخلاق سب سے بڑی شی ہے۔ 480,481,482,483,484,485,486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جماعت پراللّٰہ کی رحمت ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| غلام آ زاد کرنے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الله كاشكريدا داكرنے والا وہ ہے جولوگوں كاشكريدا داكرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| متجد نبوی کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جگہ دی اور جنت خریدی اور مسجد کی بنیا دحضور طالعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ہ م اجھار کھنا جا ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| معاف کرنے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والدین کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرنا برنصیبی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حنىور ملتى لائم پرايمان لانے والوں كے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| والمدين يرجهوك باندھنے كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تبیرالفط کے دن رب تعالیٰ کی طرف سے انعام وا کرام ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عیدالفطر مز دوری <u>لین</u> ے کا دن ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عیدالفطر مز دوری لینے کا دن ہوتا ہے<br>جو و گوں کاشکریدا دا کرتا ہے وہ اللّٰہ کاشکریدا دا کرتا ہے<br>حضرت براء بن مالک رضی اللّٰہ عنہ کا ایک عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حغرت براء بن ما لك رضى الله عنه كاا يكمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نوروں کوسلام کرنے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

فقهي فهرست

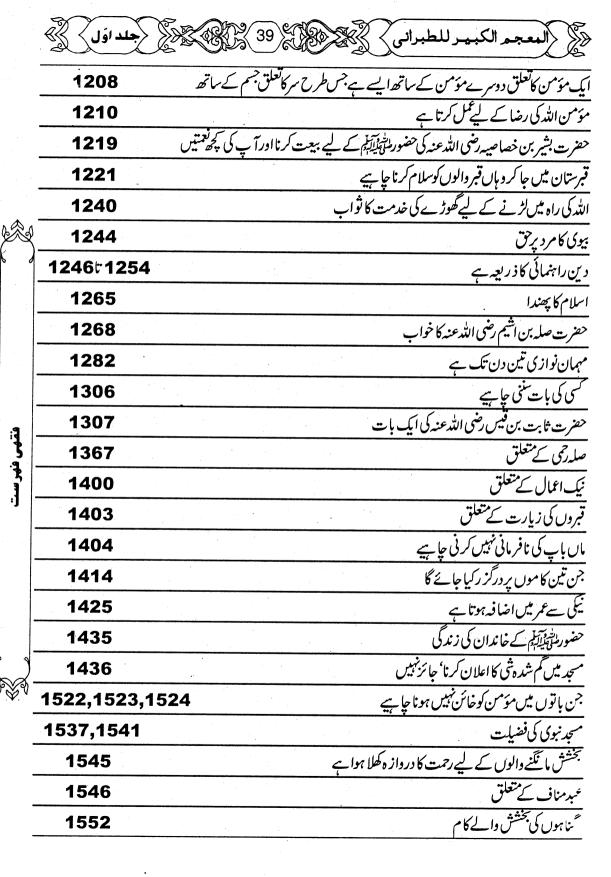

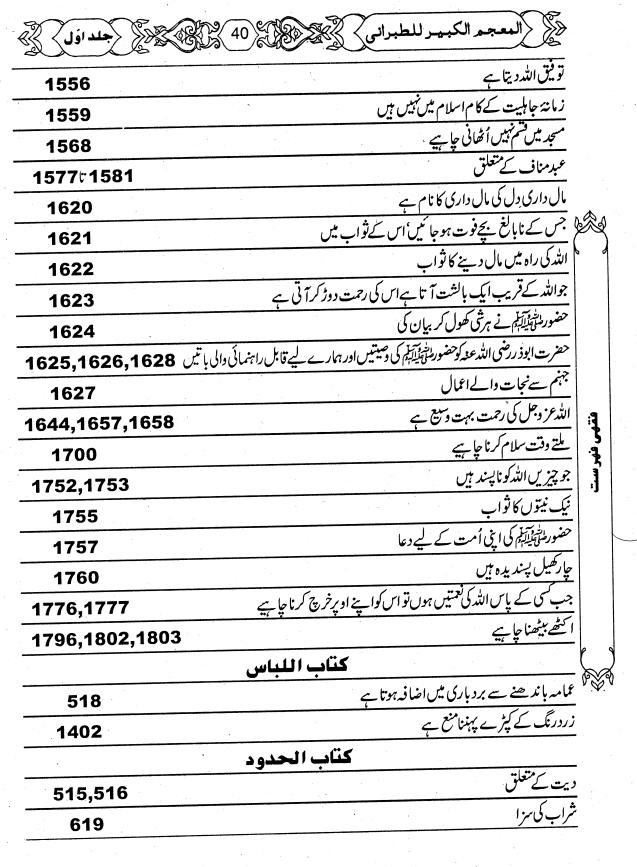









| 40 کی | المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1417                                      | کوئی ذمه داری بلاوجه ما نگنے سے قبول نہیں کرنی حیاہیے    |
| 1419                                      | نافرمان کے متعلق                                         |
| 1422                                      | تا نبے کی انگوشی پہننامنع ہے                             |
| 1434                                      | پہلی اُمتوں کی خرابیاں اس اُمت میں آ <sup>ء</sup> ئیں گی |
| 1519                                      | دل کو بُر انہیں کہنا چاہیے                               |
| 1525                                      | بإزارالله كونا پسند ہے                                   |
| 1555                                      | <sup>بہ</sup> ن کا بیٹا                                  |
| 1575                                      | زمانهٔ جاہلیت کے متعلق                                   |
| 1582,1583,1584,1585                       | مسجد نبوی کی فضیلت                                       |
| 1610,1613                                 | کالے کتے کے متعلق                                        |
| 1612,1618                                 | ہ ال جمع کرنے والوں کے متعلق                             |
| 1615                                      | مہندی لگانی چاہیے                                        |
| 1619                                      | لاحول ولاقوة كى فضيلت                                    |
| 1641                                      | خود کثی کرنے والے کے متعلق                               |
| 1647                                      | مسلمان کے متعلق                                          |
| 1649                                      | عصبیت جاہلیت ہے                                          |
| 1660                                      | ناحق خون بہانے والے كاانجام                              |
| 1661                                      | محسی کوناحق تکلیف دینے والے کے متعلق                     |
| 1666                                      | اجازت تین د فعہ مانگنی حیا ہیے                           |
| 1675: 1679                                | جود کھاوا کرتا ہے اللہ اس کا دکھاوا کرتا ہے              |
| 1680                                      | سود کھانے وکھلانے والے پراللہ کی لعنت ہے                 |
| 1681                                      | جوجس طرح عمل کرتا ہے ویسے عمل ہوتا ہے                    |
| 1682:1687                                 | حضورط التائيم كي انگشت مبارك زخمي موئي                   |
| 1703                                      | حضرت جندب بن کعب نے ایک جادوگر کو مار دیا                |
| 1722                                      | قبرستان میں آگ                                           |

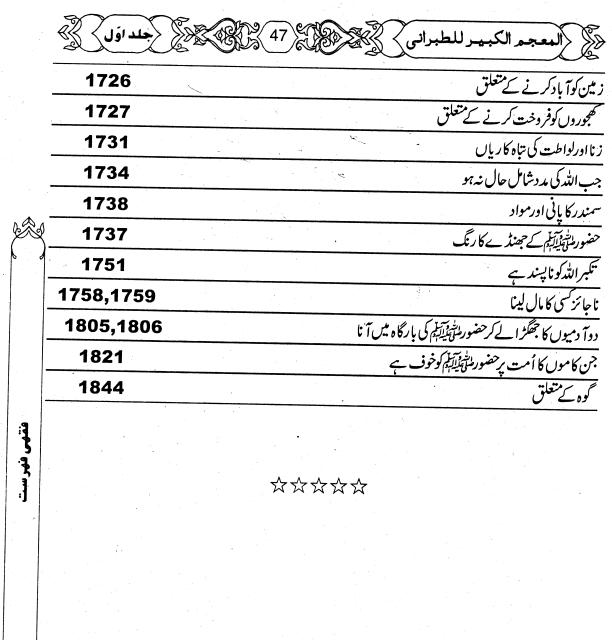

| صفحہ         | عنوانات                                                                                      |        |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 67           | انتباب                                                                                       | ☆      |          |
| 68           | اهداء                                                                                        |        |          |
| 69           | عرض ناشر                                                                                     | ☆      | .3       |
| 71           | ومن مترجم                                                                                    | ☆      | 43       |
| 73           | تقاريظ                                                                                       | ☆      | 3        |
| 80           | حالات امام طبراني رحمة الله عليه                                                             |        | ]        |
| 81           | امام طبرانی کاعلمی مقامحضرت شاه عبدالعزیز کی نظر میں                                         | ☆      |          |
| 85           | مقدمه                                                                                        |        |          |
| ن كعب بن سعد | حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه كى نسبت ألب كانام ابو بكرين عبدالله بن عثان بن عامر بن عمرو بن | ☆      |          |
| 87           | الم بن مره ہے                                                                                | بن تني |          |
| 92           | حفرت ابو بكرصديق رضى الله عنه كاحليه مبارك                                                   |        |          |
| 95           | حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی عمر اور آپ کے خطبہ اور آپ کی وفات کے متعلق                       |        |          |
| 101          | وہ حدیثیں جوحفرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ حضور مائے آئیا ہے۔ روایت کرتے ہیں                  |        |          |
| 105          | حفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کانسب                                                          | ☆      |          |
| 106          | حفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کا حلیه                                                        |        | *<br>**• |
| 109          | حضرت عمر رضی الله عنه کی عمر اور وفات اور وفات میں جواختلاف ہے'اس کے بیان میں                | ☆      |          |

| فحه        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 114        | وہ حدیثیں جوحضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰہ عنہ حضور ملتّ اللّٰہ عنہ حضور ملتّ اللّٰہ عنہ حضور ملتّ اللّٰہ عنہ عنہ اللّٰہ على اللّٰہ عنہ اللّٰہ على اللّٰم عنہ علم اللّٰ اللّٰہ عنہ اللّٰہ عنہ اللّٰم اللّٰہ عنہ اللّٰہ عنہ اللّٰہ عنہ اللّٰہ عنہ اللّٰہ عنہ اللّٰہ عنہ عنہ اللّٰہ علم اللّٰہ على اللّٰہ على اللّٰہ على اللّٰہ على اللّٰ اللّٰہ على اللّٰہ على اللّٰم على اللّٰ اللّٰہ على اللّٰم عنہ على اللّٰم عل | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 118        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 121        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 143        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بن ہاشم بن |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 145 -      | ناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن ما لک ہے آپ کی کنیت ابوالحسن ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عيرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 146        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 149        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 175        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 176        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 179        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 181        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بن لۇ ي بن |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 186        | بن فعه بن ما لكن آيي كي كنيت الوعيد الله آت كي والعروصفية بنت عبد المطلب رسول الله طبخ الياني كي يهو بهي تقييل<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م<br>غاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 407        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 191        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 200        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 114<br>118<br>119<br>121<br>143<br>145<br>146<br>149<br>171<br>175<br>176<br>177<br>179<br>181<br>186<br>187<br>191<br>194<br>197<br>199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وہ حدیثیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مضور طرفیا کیا ہے۔ روایت کرتے ہیں  118  119  حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حلیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا موادر و فات  121  143  حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا موادر و فات  حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اللہ عنہ کا اللہ عنہ کا حلیہ ہوئے تھے ) علی بن ابوطالب بن عبد المطلب بن باشم بن اف بن بن تھی بن کلاب بن مو بن کعب بن لؤی بن فالب بن فهر بن ما لک ہے آپ کی کنیت ابوائحس ہے 145  146  147  حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حلیہ بارک کے موال کے بیان بیل بیل کے آپ کی کنیت ابوائحس ہے 146  149  149  149  149  149  149  171  175  176  177  179  179  179  179  179  179 |

|       | عنوانات                                                                                                                  | صفحہ            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ☆     | وہ احادیث جوحضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں' اس اختلاف کا ذکر جو زہری کی                                 | حدیث میں        |
| طاعوا | ن کا ذکر ہے                                                                                                              | 202             |
| ☆     | حضرت سعدبن ابووقاص كانسب                                                                                                 | 212             |
| ☆     | حضرت ابووقاص کا نام ما لک بن اھیب بن عبد مناف بن زھرہ ہے ان کی کنیت ابواسحاق ہے کیہ بد                                   | . میں شریک      |
| ہو_ئ  |                                                                                                                          | 212             |
| ☆     | حضرت سعدرضي الله عنه كاحليه                                                                                              | 214             |
| ☆     | حضرت سعدرضی الله عنه کی عمراور آپ کی وفات کے متعلق                                                                       | 215             |
|       | وہ حدیثیں جوحضرت سعد بن ابووقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں ' یہ باب ہے کہ منع ہے اور سختی ہے                               | مسلما نوں کو    |
|       | ں دینااوران سے لاتعلقی کرنااوران سےلڑنا'اس کےعلاوہ کے بیان میں                                                           | 225             |
|       | یہ باب ہے کہ قریش کی عزت اوراس کے علاوہ کے بیان میں                                                                      | 226             |
|       | حضرت سعيد بن زيدرضي الله عنه كانسب                                                                                       | 229             |
| ☆     | حضرت سعيد بن زيدرضي الله عنه كاحليه                                                                                      | 230             |
| ☆     | حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه کی عمراور آپ کی و فات کے متعلق                                                              | 231             |
|       | وہ حدیثیں جوحضرت سعید بن زیدرضی اللہ عنہ سے مروی ہیں                                                                     | 234             |
|       | حضرت ابوعبیده بن جراح رضی الله عنه کانسب                                                                                 | 238             |
|       | حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو بدر کے دن قتل کیا                                                             | 238             |
|       | حضرت ابوعبیده رضی الله عنه کی عمر اور آپ کی و فات                                                                        | 239             |
|       |                                                                                                                          | ہ<br>ہمعہ کے دن |
| يزهتا | وہ حدیثیں جوحضرت ابوعبیدہ بن جراح سے منقول ہیں' یہ باب ہے کہ جو آ دمی فجر کی نماز با جماعت<br>ہے'اس کی بخشش کی اُمید میں | 240             |
|       | وہ حدیثیں جوشراب اوریشم کے حلال اور شرمگاہ کو حلال جاننے کے تعلق آئی ہیں اور اس وقت لوگوں میں فساد ہو ً                  |                 |
|       | بابالف                                                                                                                   |                 |
| \$    | الله يسرجس كا نام اسام سراسام بين زيدين درون وسول الأطبية التم ترمحو بين زان كاركزيو.                                    |                 |

اس سے جس کا نام اسامہ ہے اسامہ بن زید بن حارثہ رسول الله طَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتِ اِن کی کنیت ابومحمد ہے اور الوزید بھی کہاجا تا ہے

معجم الكبير للطبراني 🖈 . حضرت اسامه کانسب اور آپ کی عمر اور آپ کی وفات کے متعلق 245

مروی ہیں'اس کے بیان میں

الياب عن صرف مي

اس سے مع کرنے کے بیان میں

ات ☆

🕁 حفرت اسامه بن زید کی مکمل حدیثیں

جنازه يرصنے كى وجه سے معاف كرديتا ہے

🜣 باب دیت کے بارے میں

یہ باب ہے کہنع ہے درندے کی کھال کو بچھانا

ج وه حدیثیں جوآپ سے عمامہ پہننے اور دعا اور اس کے علاوہ کے حوالہ سے مروی ہیں

ی یہ باب ہے جس کا نام أبی ہے حضرت أبی بن كعب رضى الله عنه كانسب

🖈 جب کی کووسوے آتے ہوں تو کیا پڑھے؟

🜣 🏻 حفرت اسامه بن اخدری رضی الله عنه

246

262

273

297

300

300

258 261

ا بیات ہے کہ حضرت ابن عباس کی بات کے منسوخ ہونے اور حضرت ابن عباس کا بیج صرف سے رجوع کرنے اور

270

🖈 بنی تغلبہ بن ریوع رحمۃ اللہ علیہ کے اسامہ بن شریک تغلبی رضی اللہ عنہ یہ باب ہے اُن حدیثوں کے بیان میں جودوا كرنے اور غيبت نه كرنے اورا چھے اخلاق كے متعلق آئى ہيں' اُن كے بيان ميں 274

🖈 یہ باب ہے جماعت کولاز ما پیرنے اور ان سے ملیحد گی کی نہی وغیرہ اور اس کے علاوہ کے متعلق حدیثیں آئی ہیں 285 🖈 حضرت اسامہ بن عمیر الہذ لی ابن عامر بن اشتر ، قبیلہ ہذیل بن مدر کہ بن الیاس بن مفزاور بنی کھیان سے 288

288 اللَّهُ عزوجل مؤمن بندے کے ان گناہوں کو جواس کے اور بندہ کے درمیان ہوتے ہیں' اس پرمسلمانوں کے نمانے

291 292 293

294 295

🛠 یہ باب ہے حضرت اسامہ سے عورت کے بُرا ہونے اور فتنہ اور مرد کے لیے نقصان دِہ ہونے کے متعلق جوحدیثیں

🖈 حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه سے مروی حدیثیں

|     | عنوانات                                                                                              | صفحہ              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | 🛣 حضرت أ بې بن کعب رضی الله عنه کا حلیه اور آپ کی کنیت                                               | 301               |
|     | 🖈 حضرت أبی بن کعب رضی الله عنه کی عمر اور آپ کا وصال                                                 | 302               |
|     | 🖈 وہ حدیثیں جوحضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں                                              | 302               |
|     | 🖈 حضرت ابی بن ما لک قشیری رضی الله عنه                                                               | 308               |
| 6   | 🖈 حضرت أبي بن عماره انصاري رضي الله عنه                                                              | 308               |
| 9   | 🖈 یہ باب ہےان کے نام ہے جن کا نام اُسید ہے ٔ حضرت اسید بن حمیر عقبی بدری رضی اللہ عنہ آپ ا           | کی کنیت ابوعتیک   |
|     | اورآ پ کوابو یجیٰ رضی الله عنه کہا جا تا ہے                                                          | 309               |
|     | 🦟 وہ حدیثیں جوحضرت اُسید بن حفیررضی اللّٰدعنہ سے مروی ہیں                                            | 310               |
|     | 🛠 حضرت أسيد بن ظهير رضي الله عنه                                                                     | 319               |
|     | 🖈 حضرت أسيد بن بر بوع انصاري رضي الله عنه آپ كو جنگ يمامه مين شهيد كيا گيا تھا                       | 320               |
|     | 🖈 حضرت اُسید بن ما لک ابوعمر ه انصاری رضی الله عنه                                                   | 321               |
|     | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                              | 321               |
|     | 🖈 حضرت أسير بن عمر وابوسليط انصاري بدري رضي الله عنه                                                 | 323               |
|     | 🖈 یہ باب ہے پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت میں                                                          | 324               |
|     | الم ہے جس کا نام اوس ہے                                                                              | 325               |
|     | 🖈 وه حدیثیں جواوس بن اوس تقفی رضی الله عنه سے مروی ہیں                                               | 325               |
|     | الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                       | 325               |
| 2   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                              | 328               |
| (b) | ب ب                                                                                                  | 329               |
|     | الله مل الله الا الله وان محمداً رسول الله مل الله مل الله مل الله مل الله مل الله مل الله الله      | 330               |
| -   | ¢ باب                                                                                                | 332               |
|     | الله عند كے ليے جنا اللہ عند كے اللہ عن كہ اللہ عن وجل نے حضرت عثمان بن عفان رضى اللہ عند كے ليے جند | ت میں کیا تیار کر |
|     |                                                                                                      |                   |



|          | صفحه                 |                                                                                                         | <del>/</del> |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|          |                      | عنوانات :: ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن                                                          |              |
|          | 333                  | حضرت اوس بن حذیفه ثقفی رضی الله عنه                                                                     |              |
|          | 334                  | یہ باب ہے قرآن پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں                                                               |              |
|          | 335                  | حضرت اوس بن ابی اوس رضی الله عنه کی مروی حدیثیں                                                         |              |
| ·        | 335                  | وضو کے وقت ہرعضو تین بار دھونے اور تعلین میں نماز پڑھنے کا باب                                          | ☆            |
|          | 338                  | اوس بن عبدالله بن حجراسلمي رضي الله عنه                                                                 | ☆            |
|          | 338                  | اونٹ کونشان کہاں لگانا جا ہے اس کے متعلق باب                                                            | ☆            |
|          | 339                  | اوس بن حدثان نصری ابو ما لک بن اوس رضی الله عنه                                                         |              |
|          | يں 339               | بياوس بن حدثان بن عوف بن رسيه بن سعد بن بريوع بن واثله بن دهمان بن نصر بن معاويه بن بكر ،               |              |
|          | 340                  | حضرت اوس بن صامت انصاری کے بھائی عبادہ بن صامت بدری رضی اللہ عنہ                                        |              |
|          | 341                  | یہ باب ہے ظہار کے کفارے کے بارے میں                                                                     |              |
| شوع      | 342                  | حضرت اوس انصاری رضی الله عنهٔ جن کا نسب نامه معلوم نهیں                                                 |              |
| کی فهرست | 343                  | یہ باب ہے کہ اللہ عزوجل نے ایمان والوں کے لیے عید الفطر کے دن کیا عزت تیار کر کے رکھی ہے؟               |              |
|          | 344                  | حضرت اوس بن شرحبیل بنی مجمع کا ایک آ دمی رضی الله عنه                                                   |              |
|          | 344                  | یہ باب ہے کہ جوظلم کرنے پرکسی کی مدد کرے                                                                |              |
|          | 345                  | عین بن .<br>حضرت اوس بن معاذ بن اوس انصاری بدری رضی اللّه عنه                                           |              |
|          | 345                  | حضرت ادس بن ثابت انصاری عقبی بدری رضی الله عنه                                                          |              |
|          | 346                  | حضرت اوس بن منذ رانصاری رضی الله عنه                                                                    |              |
| e g      | 346                  | حضرت اوس بن خولی انصاری رضی الله عنهٔ ان کی کنیت ابولیلی بدری ہے                                        |              |
|          | ہے۔<br>بلائم کے وصال | يه باب ہے جانِ کا ئنات شفیح المذنبین رحمة للعالمین قائد الانبیاء والی کا ئنات جناب محمد رسول الله ملتّى |              |
|          | 347                  | ک کے بیان میں                                                                                           |              |
|          | 349                  | حضرت اوس بن ارقم انصاری رضی الله عنه                                                                    |              |
|          | 349                  | حضرت اوس بن بزید بن اصرم انصاری عقبی رضی الله عنه                                                       |              |
|          | <i>ہے</i> 349        | حضرت اوس بن ثابت انصاری عقی حضرت حسان بن ثابت رضی الله عند کے بھائی آپ کا نام ابوشداد بن اوس بھی        |              |
|          | ·                    |                                                                                                         |              |



| •   | المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير المعجم المعرب ا |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحہ        |
|     | ابان ہے کہ کانام ابان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350         |
|     | 🖈 حضرت ابن سعید بن عاص بن امیة قرشی رضی الله عنهٔ آپ کواجنادین کے دن شهید کیا گیا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 350         |
|     | 🖈 حضرت ابان محار بی رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 351         |
| . / | 🖈 یہ باب ہے جس کا نام اشعث ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 351         |
|     | 🖈 حضرت اشعث بن قیس الکندی رضی الله عنهٔ آپ کی کنیت ابومجمه ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 351         |
| 0   | 🖈 یہ باب ہے کہ اللہ عز وجل نے اپنا عذاب اور غضب قیامت کے دن اُس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ى مسلمان كا |
|     | مال غصب كرے يا جھوٹی قتم أٹھا كرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 352         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 356         |
|     | 🖈 حضرت اشعث بن قیس رضی الله عنه کی مرویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 357         |
|     | 🖈 یہ باب ہے جس کا نام انس ہے رسول اللہ طاق کی آئی کے خادم حضرت انس بن ما لک انصاری رضی اللہ عنہ '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | پ کی گنیت   |
|     | ابوحمزہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360         |
| !   | 🖈 حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کا حلیه اور حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 361         |
| .   | 🖈 حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کی عمر اور وفات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 372         |
|     | 🖈 حضرت انس رضی الله عنه کی روایات کرده احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 375         |
|     | 🖈 حضرت انس بن ما لك قشيرى رضى الله عنه آپ كى كنيت ابواميه آپ كوابومية بھى كہاجا تا ہے آپ بھر ہ ميں أثر ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3892        |
|     | 🖈 تحضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کے ججاِ حضرت انس بن نضر انصاری رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 392         |
|     | 🖈 حضرت انس بن معاذبن اوس انصاری رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 394         |
| · \ | 🖈 حضرت انس بن اوس انصاری رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 394         |
| 6   | 🖈 پیاب ہے جس کانام اُنیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 394         |
|     | 🖈 حضرت انس بن ابومر ثد غنوی رضی الله عنهٔ آپ کو اُنیس بھی کہا جا تا ہے' آپ کی کنیت ابوزید ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 394         |
|     | 🖈 حضرت ابوذ ررضی الله عنه کے بھائی حضرت انیس بن جنادہ غفاری رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 395         |
|     | 🛣 حضرت أنیس بن عتیک بن عامرانصاری رضی الله عنهٔ آپ کواوس بھی کہا جا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 399         |
|     | 🛣 حضرت انیس بن معاذبن قیس انصاری بدری رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |



|   |                  |                                                                                                          | ~ |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | صفحہ             | عنوانات                                                                                                  |   |
|   | 4,00             | حضرت أنيس بن قباده انصاري بدري رضي الله عنه                                                              | ☆ |
|   | دى تقى 401       | حضور الله يَيْرَيْم كے غلام انسەرضى الله عنه آپ كورسول الله طلق يَيْرَكم نے بدر ميں شريك ہونے كى اجازت د | ☆ |
|   | 401              | یہ باب ہے جن کا نام ایاس ہے                                                                              |   |
|   | 402              | حضرت ایاس بن عبدالمزنی رضی الله عنه                                                                      |   |
|   | 402              | حضرت اياس بن عبدالله بن ابوذ باب رضى الله عنه                                                            | ☆ |
|   | 404              | حضرت اياس بن معاويه مزني رضي الله عنه                                                                    | ☆ |
|   | 404              | حضرت اياس بن ثغلبه ابوامامه بلوى رضى الله عنه                                                            | ☆ |
|   | 410              | حضرت ایاس بن اوس انصاری رضی الله عنه                                                                     | ☆ |
|   | 410              | حضرت ایاس بن وذ قبه انصاری رضی الله عنه                                                                  | ☆ |
|   | 411              | حضرت ایاس بن معاذ انصاری رضی الله عنه                                                                    | ☆ |
|   | 412              | حضرت ابیض بن حمال مازنی اسبئی رضی اللّٰدعنه                                                              | ☆ |
|   | 416              | حضرت احمر بن جزءالسد وسي رضي الله عنه                                                                    | ☆ |
|   | 417              | حضرت اسمربن مضرل رضى الله عنه                                                                            | ☆ |
|   | 417              | حضرت اسودبن خلف خزاعی رضی الله عنه                                                                       | ☆ |
| • | 418              | مصرت اسودین اصرم محار فی رضی الله عنه                                                                    | ☆ |
|   | 419              | و حضرت اسود بن سریع مجاشعی رضی الله عنه                                                                  |   |
|   | 427              | حضرت احنف بن قیس ٔ حضر فی اسود بن سریع رضی اللّه عنه سے روایت کرتے ہیں                                   |   |
| 4 |                  | وه حدیثیں جوحضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکرہ رضی اللہ عنۂ حضرت اسود بن سریع رضی اللہ عنہ سے روایت ک           | ☆ |
|   | 429              | حضرت اسود بن زیدانصاری بدری رضی الله عنه                                                                 | ☆ |
|   | یں بیراسامہ بن ز | ہ ایمن بن اُم ایمن حنین کے دن شہید کیے گئے تھے بیا یمن بن عبید بنعوف بن خزرج کے بھائی ہی                 | ☆ |
|   | 429              | اے بھائی ہیں ما <i>ل کی طرف سے</i>                                                                       |   |
|   | 431              | حضرت اليمن بن خريم بن فاتك اسدى رضى الله عنه                                                             | ☆ |
|   | 433              | ت یہ باب ہے جن کا نام امیہ ہے                                                                            |   |
|   |                  |                                                                                                          |   |



|     | عنوانات                                                                                   |                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     | حضرت امیه بن لوذ ان انصاری بدری رضی الله عنه                                              | ☆                                |
|     | حضرت اميه بن مخشى خزاعى رضى الله عنه                                                      | ☆                                |
|     | حضرت امیه بن عمر وضمری کنانی رضی الله عنه                                                 | ☆                                |
|     | حضرت اميه بن خالد بن اسيد بن ابوالعيص بن اميه رضي الله عنه                                | $\Rightarrow$                    |
|     | حضرت اوفیٰ بن موله العنزی رضی الله عنه                                                    | ☆                                |
|     | حضرت اهبان بن صفی غفاری رضی الله عنهٔ آپ کا وصال بصره میں ہواتھا                          | ☆                                |
|     | حضرت اساء بن حارث اسلمي رضي الله عنه                                                      | ☆                                |
|     | حضرت اكثم بن ابوالج ن رضي الله عنه                                                        | ☆                                |
| وف  | حضرت اذنبيه ابوعبدالرحمن ليثى رضى الله عنهُ آپ كانسب اذبينه بن حارث بن يعمر بن عو         | ☆                                |
|     |                                                                                           | 4                                |
|     | حضرت اصرم رضى الله عنه                                                                    | 1                                |
|     | حضرت اسلع بن شريك التجعي رضي الله عنه                                                     | ☆                                |
|     | حضرت اقرع بن حابس تتيمي مجاشعي رضي الله عنه                                               | ☆                                |
|     | حضرت اغر مزنی رضی الله عنه                                                                | ☆                                |
|     | یہ باب ہے جس کا نام سعد ہے                                                                | ☆                                |
|     | اسعد بن حارث بن لوذان انصاری رضی الله عنه                                                 | ☆                                |
|     | حضرت اسعد بن زیدانصاری بدری رضی الله عنه                                                  | ☆                                |
| ع ر | حضرت اسعد بن زرارہ انصاری بن نجار ہے ان کی کنیت ابوامامہ ہے آ پ کا وصال                   | ☆                                |
|     | میں ہوا تھا                                                                               | ، ہجری                           |
|     | حضرت اسعد بن سلامه انصاري رضي الله عنه                                                    | $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ |
| فِ  | حضرت اسعد بن سهل بن حنيف ابوا مامه رضى الله عنهُ ان كوحضور ملتَّ اللَّهِ كَي زيارت كا شرة | ☆                                |
|     | یہ باب ہے جن کا نام اقرم ہے ٔ ایک ہیں اقرم ابوعبداللہ خز اعی رضی اللہ عنہ                 | ☆                                |
|     | حضرت ارقم بن ابوارقم مخز ومی بدری رضی الله عنه                                            | 公                                |
|     |                                                                                           |                                  |



|             |      |                                                                                                  | _                             |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|             | صفحہ | عنوانات                                                                                          |                               |
|             | 457  | یہ باب ہے جس کا نام ابراہیم ہے                                                                   | ☆                             |
|             | 457  | حضور ملنی کیا ہے غلام ابورا فع ابرا ہیم' ان کا نام اسلم بھی ہے                                   | ☆                             |
|             | 457  | وہ حدیث جوحضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها 'حضرت ابورا فع رضّی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں      | ☆                             |
|             | 460  | حضرت عطاء بن بیار ٔ حضرت ابورا فع سے روایت کرتے ہیں                                              | ☆                             |
|             | 461  | حضرت سلیمان بن بیبار ٔ حضرت ابورا فع ہے روایت کرتے ہیں                                           | ☆                             |
|             | 462  | حضرت علی بن حسین ٔ حضرت ابورا فع ہے روایت کرتے ہیں                                               | ☆                             |
|             | 466  | حضرت سالم بن عبدالله بن عمر ٔ حضرت ابورا فع ہے روایت کرتے ہیں                                    | ☆                             |
|             | 467  | حضرت عبدالرحمٰن بن حارث بن مشام مصرت ابورا فع ہے روایت کرتے ہیں                                  | ☆                             |
|             | 468  | حضرت علی بن رباح کخمی' حضرت ابورا فع ہے روایت کرتے ہیں                                           | ☆                             |
|             | 468  | حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے غلام یزید بن زیاد ٔ حضرت ابورا فع رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں | ☆                             |
| ر<br>ا<br>ا | 469  | حضرت عبیداللّٰدین ابورافع'اینے والد سے روایت کرتے ہیں                                            |                               |
| 4           | 477  | حضرت مغیرہ بن ابورافع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں                                                | 菜                             |
| کی فہر ست   | 478  | حضرت صالح بن عبیداللہ بن ابورا فع اپنے داداسے روایت کرتے ہیں                                     |                               |
|             | 479  | حضرت فضل بن عببيرالله بن ابورا فع رضى الله عنه                                                   | ☆                             |
|             | 479  | حضرت حسن بن علی بن ابورا فع اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں                                          |                               |
|             | 481  | حضرت عبیداللہ بن علی بن ابورا فع اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں                                     |                               |
|             | 482  | بنی رافع کی مان سلمی' حضرت ابورافع سے روایت کرتی ہیں                                             |                               |
|             | 485  | حضرت موسیٰ بن عبداللہ بن قیس' حضرت ابورا فع سے روایت کرتے ہیں                                    | ☆                             |
|             | 486  | حضرت عمرو بن شرید حضرت ابورا فع سے روایت کرتے ہیں                                                | 艾                             |
|             | 487  | حضرت ابوغطفان بن طریف مری ٔ حضرت ابورا فع سے روایت کرتے ہیں                                      | ☆                             |
|             | 488  | حضرت محمد بن منكد ر و حضرت ابورا فع سے روایت كرتے ہیں                                            | $\stackrel{\checkmark}{\sim}$ |
|             | 488  | حضرت شرحبیل بن سعد ٔ حضرت ابورا فع ہے روایت کرتے ہیں                                             | 交                             |

خ حفرت ابوبکر بن حزم کے غلام حفرت سعید بن ابوسعید ٔ حضرت ابورا فع سے روایت کرتے ہیں

| صفحہ              | عنوانات                                                                                   |                                        |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 490               | حضرت مطلب بن عبدالله بن حطب مضرت ابورا فع رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں                  | ☆                                      |        |
| 491               | حضرت یزید بن عبدالله بن قسیط ٔ حضرت ابورا فع سے روایت کرتے ہیں                            |                                        |        |
| 492               | حضرت ابوسعید طائفی' حضرت ابورا فع سے روایت کرتے ہیں                                       | $\Rightarrow$                          |        |
| 493               | حضرت علی کےغلام حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله ٔ حضرت ابورا فع سے روایت کرتے ہیں              |                                        |        |
| 494               | آ لِ جعفر کے غلام ابواساءٔ حضرت ابورافع سے روایت کرتے ہیں                                 |                                        | ₹<br>} |
| 494               | حضرت ابراہیم بن خلا دبن سویدخز رجی رضی الله عنه                                           |                                        | J      |
| 495               | حضرت ابراقهيم بنعطاء طائفي رضى الله عنه                                                   |                                        |        |
| 495               | حضرت ارطاة بن منذ رالسكو ني 'ان كولقيط بن ارطاة بھى كہا جاتا ہے                           |                                        |        |
| 496               | حضرت اسقع البكري رضي الله عنه                                                             | ☆                                      |        |
| 496               | حضرت اسلم بن بجره انصاری' پھرخز رجی رضی اللّٰدعنه                                         | ☆                                      |        |
| 496               | حضرت اسد بن کرز بجلی پھرقشیری رضی الله عنه                                                | \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |        |
| 497               | حضرت ازهرا بوعبدالرحمٰن زهری رضی الله عنه                                                 | \frac{1}{4}                            |        |
|                   | باب الباء                                                                                 |                                        |        |
| ابوعبداللہ ہے 498 | رسول الله طلطي آيتم كم مؤذن حضرت بلال رضى الله عنه آب بدر كى جنگ ميں شريك موئے آپ كى كنيت | ☆                                      |        |
| 502               | حضرت ابوبکر صدیق رضی اللّٰدعنهٔ حضرت بلال رضی اللّٰدعنه سے روایت کرتے ہیں                 |                                        |        |
| 503               | حضرت عمر رضی اللہ عنۂ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں                            | ☆                                      |        |
| 504               | حضرت علی رضی الله عنهٔ حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں                                        | ☆                                      |        |
| 505               | حضرت عبدالله بن مسعودُ حضرت بلال رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں                           |                                        | 9      |
| 505               | حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنهٔ حضرت بلال رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں                  |                                        | ₹      |
| 506               |                                                                                           | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$           |        |
| 506               | حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہُ حضرت بلال رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں                   | ☆                                      |        |
| 508               | حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما' حضرت بلال رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں              | ☆                                      |        |

🖈 حضرت كعب بن عجر ه حضرت بلال سے روایت كرتے ہیں



| صفحہ | عنوانات                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 521  | حضرت اسامه بن زیداورعبدالله بن رواحه رضی الله عنهما ٔ حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں                                                                      | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 522  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 523  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 523  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 524  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 526  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 527  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 527  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 528  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 528  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 529  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 530  | حضرت عبدالرحمٰن بن ابولیلٰ ، حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 532  | حضرت سوید بن غفلہ' حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں                                                                                                         | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 533  | حضرت شریح بن ھانی' حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 533  | حضرت مسروق بن اجدع مخضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں                                                                                                        | 艾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 534  | حضرت ابوعبدالرحمٰن بن عبداللهُ حضرت بلال رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 535  | حضرت صنابحی' حضرت بلال رضی اللّه عنه سے روایت کرتے ہیں                                                                                                 | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 535  | حضرت ابوجندل بن سہیل بن عمر واور حارث بن معاویهٔ حضرت بلال سے روایت کرتے آہیں                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 538  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 539  | حضرت ابواشعث صنعانی' حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں                                                                                                       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 540  | حضرت عبدالله بن لحی موزنی ٔ حضرت بلال رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 544  | حضرت عیاض کے غلام شداد ٔ حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں                                                                                                   | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 544  | · حضرت شھر بن حوشب ٔ حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں                                                                                                       | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 521<br>522<br>523<br>523<br>524<br>526<br>527<br>527<br>528<br>528<br>529<br>530<br>532<br>533<br>533<br>534<br>535<br>535<br>535<br>535<br>535<br>535 | حضرت اسامہ بن زیداور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہا' حضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت جابر بن عبداللہ حضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت طارق بن شہاب حضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت معدالقر ظ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت معدالقر ظ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت معدالقر ظ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت معید بن میت کہ حضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت معید بن و دَیب تزائی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت معید بن و دَیب تزائی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت معید اللہ بن معقل بن مقرن المحرف کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت عبداللہ بن معقل بن مقرن المحرف کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت عبداللہ بن عفلہ محضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت معید الرضی بن ابوطاز م حضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت ابوطیوں معنی محضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت ابوطیوں بن عبداللہ حضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت ابوطیوں بن عبداللہ حضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت ابوطیوں بن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت ابوطیوں بن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت ابوطیوں بن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت ابواطیوں من حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت ابواطیوں منافی معرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت ابواطیوں منافی معرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت عبداللہ بن کی بور فی محضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت عبداللہ بن کی بور فی محضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت عبداللہ بن کی بور فی محضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت عبداللہ بن کی بور فی محضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت عبداللہ بن کی بور فی محضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت عبداللہ بن کی بور فی محضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت عبداللہ بن کی بور فی محضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت عبداللہ بن کی بور فی محضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔  حضرت عبداللہ بن کی بعرائہ محضرت بلال ہے روایت کرتے ہیں ۔ |



|                                         | عنوانات                                                                                           | صفحه     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                         | ( ) (6"                                                                                           | 545      |
|                                         |                                                                                                   | 545      |
|                                         | * /                                                                                               | 546      |
|                                         | حضرت بلال بن حارث مزنی رضی الله عنهٔ آپ کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے                                  | 546      |
| (                                       | حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ آپ کی کنیت ابوعبداللہ ہے                                    | 553      |
| R                                       |                                                                                                   | 559      |
|                                         | حضرت براء بن ما لک حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰدعنہ کے بھائی                                       | 564      |
|                                         | حضرت براء بن معرورانصاری پھرسلمی رضی الله عنه                                                     | 566      |
|                                         | حضرت بدیل بن ورقاءخزاعی رضی الله عنه                                                              | 568      |
|                                         | حضرت بنة الجبني مضور ملتي البيام سے روايت كرتے ہيں                                                | 570      |
|                                         | حضرت بسر ابوعبد الله مازنی رضی الله عنه                                                           | 570      |
|                                         | حضرت بسر بن جحاش قرشی رضی الله عنه انہیں بشر بھی کہا جا تا ہے                                     | 572      |
|                                         | حضرت بسر بن ابوارطاة قرشي ٔ ابوارطاة نام عمير بن عويمر بن عمران بن حلبس بن سنان بن نزار بن معيص ؛ | یص بن عا |
| *************************************** | ؤی بن غالب بن فہر بن ما لک ہے                                                                     | 573      |
|                                         | یہ باب ہے جن کا نام بشر ہے                                                                        | 575      |
|                                         | حضرت بشرین براء بن معرورانصاری عقبی بدری رضی الله عنه                                             | 575      |
|                                         | حضرت بشر بن تحيم انصاری رضی الله عنه                                                              | 578      |
| K                                       |                                                                                                   | 581      |
| 8                                       | حضرت بشربن عصمه رضی اللّه عنه                                                                     | 581      |
|                                         |                                                                                                   | 582      |
|                                         |                                                                                                   | 582      |
|                                         | یہ باب ہے جس کا نام بشیر ہے                                                                       | 584      |

🖈 حضرت بشير بن سعدانصاري ابونعمان عقبي بدري رضي الله عنه

|              | صفحہ          | عوانات                                                                                  | <b>;</b> |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              | 586           | حضرت بشيراسلمي ابوبشررضي اللدعنه                                                        | ☆        |
|              | 587           | حضرت بشیر بن عقر بہن کا ان کی کنیت ابوالیمان ہے                                         |          |
|              | 588           | حضرت بشيشكمي رضي الله عنه                                                               |          |
| ф.           | 588           | حضرت بشيربن خصاصيه سدوسي رضي اللدعنه                                                    | ☆        |
|              | 592           | حضرت بشيرمحار بي رضى الله عنه                                                           |          |
|              | 593           | حضرت بشيربن يزيدالضبعي رضي اللدعنه                                                      |          |
|              | 593           | حضرت بشیر بن عبدالله انصاری آپ کو بمامه کے دن شہید کیا گیا تھا                          | ☆        |
|              | 593           | حضرت بکر بن حبیب حنفی رضی اللہ عنہ بیحر ہ بن عامر کے ساتھ اُن سے کوئی روایت نہیں کی گئی |          |
|              | 594           | حضرت بھیر بن بیثم انصاری عقبی رضی اللّٰدعنه                                             |          |
| :3           | 594           | حضرت بمنزرضي اللدعنه                                                                    | ☆        |
| 400          | 594           | حضرت بصرہ بن ابوبصرہ غفاری رضی اللّٰہ عنہُ ان کونضر ہ بن کہا جا تا ہے' بہتر بصرہ ہے     | ☆        |
| 4            | 595           | حضرت بسبس جهنی رضی الله عنهٔ بیه بدری بین حلیف بن طریف بن خزرج انصاری رضی الله عنه      | ☆        |
| غر سائا<br>م | 596           | حضرت بجير بن ابوجير انصاري بدري رضي الله عنه                                            | ☆        |
|              |               | باب التاء                                                                               |          |
|              | 596           | حضرت تميم بن اوس داري رضي الله عنه                                                      | ☆        |
|              | 598           | حضرت تمیم الداری کی حدیثیں                                                              | ☆        |
|              | 611           | حضرت ابور فاعه عدوی ان کا نام تمیم بن اُسید ہے                                          | ☆        |
|              | 613           | تمیم بن زیدٔ ابوعبا دانصاری' پھر مازنی                                                  | ☆        |
| \$ 0         | ہے ان ہے کوئی | حضرت تمیم بن حجر ابواوس ملمی ان کے دادا بریدہ بن سفیان ہیں ان کو صحابی ہونے کا شرف حاصل | ☆        |
|              | 614           | بث روایت نہیں ہے                                                                        |          |
|              | 614           | حضرت تمیم بن یعارانصاری' پھرخدری بدری                                                   | ☆        |
|              | 615           | بی عنم بن سلم بن ما لک بن اوس بن حارثہ بدری کے غلام حضرت تمیم رضی اللہ عنہ              |          |
|              | 615           | حضرت خراش بن صمه انصاری بدری کے غلام تمیم رضی الله عنه                                  | Ϋ́       |
|              |               |                                                                                         |          |

|               |     |                                                                                                  | صفحه   |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|               | ☆   | معضرت تمیم بن حارث بن قیس قرشی سہی ٔ ان کواجنادین کے دن شہید کیا گیا                             | 616    |
|               |     |                                                                                                  | 616    |
|               | ☆   | حضرت تمام بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه                                                     | 618    |
| <b>,</b> & ,  | ☆   | حضرت تيھان رضي الله عنه                                                                          | 619    |
|               | *   | بابالثاء                                                                                         |        |
|               | ☆   |                                                                                                  | 620    |
| شيوخ كى فهرست | ☆   | حضرت ثابت بن قيس بن شاس الانصاري رضي الله عنه                                                    | 620    |
|               |     | (( 111, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,                                                          | 630    |
|               | ☆   | حضرت ثابت بن صامت انصاری رضی الله عنه                                                            | 637    |
|               | ☆   | حضرت ثابت بن اقرم انصاری بدری رضی الله عنه                                                       | 638    |
|               | ☆   | حضرت ثابت بن منذر انصاری بدری رضی الله عنه                                                       | 639    |
|               | ☆   | حضرت ثابت بن خالد بن نعمان بن خنساء انصاری بدری ٔ آپ کو بمامه کے دن شہید کیا گیا تھا             | 639    |
|               | ☆   | حضرت ثابت بن عتیک انصاری جسر المدائن کے دن حضرت سعد بن ابووقاص 15 ہجری کوشہید کیے گئے تھے        | 640 4  |
|               |     |                                                                                                  | 641    |
|               | ☆   | حضرت ثابت بن تغلبہ انصاری بدری جوطائف کے دن شہید کیے تھے                                         | 641    |
|               | ☆   | حضرت ثابت بن هزال انصاری بدری رضی الله عنه                                                       | 642    |
|               | ☆   | حضرت ثابت بن ربیعه انصاری بدری رضی الله عنه                                                      | 642    |
| (             | ☆   | حضرت ثابت بن عمروانصاری بدری رضی الله عنه                                                        | 643    |
|               | ☆   | حضرت ثابت بن عمر وانصاری بدری رضی الله عنه<br>حضرت ثابت بن حسان بن عمر وانصاری بدری رضی الله عنه | 643    |
|               |     | حضرت ثابت بن ود بعیدانصاری آپ کو ثابت بن زید بن ود بعیه بن خذام اور ثابت بن زید بھی کہا جا تا ہے | ئ آپ ک |
|               |     |                                                                                                  | 643    |
|               | ☆   | حضرت ثابت بن حارث انصاری رضی الله عنه                                                            | 645    |
|               | 1.0 | , c. z                                                                                           | 646    |



🖈 حضرت تغلبه الحبزعي انصاري بدري رضي الله عنه

حضرت نؤبإن ابوعبدالرحمن رضي الله عنه

بنت اسد بن ماشم بين

اللہ عضرت تعلیہ بن سعد الساعدی حضرت مہل بن سعد بدری کے بھائی

🖈 حضرت تغلبه بن عنمه انصاري بدري عقبي خندق كي دن شهيد كي سي 🚓

🖈 حضرت ثمامة قرشي بيثمامه بن عدى ہيں اور به بدر ميں شريك ہوئے تھے

حضرت اوره ملی آپ کی کنیت ابوامام معن بن بزید کے داداہیں

حضرت ثقف بن عمر واسدى بنى عبدتمس بن عبد مناف كے حليف

حضور ملتا الميليم كے غلام حضرت ثوبان رضى الله عنه اور حضرت ثوبان كى مندكى غرائب ميں سے

باب الجيم

🛬 حضرت جعفر بن ابوطالب طیار (جنت میں اُڑتے ہیں) آپ کی کنیت ابوعبداللہ اُ آپ کی والدہ صاحبہ حضرت فاطمہ

656

657

657

658

659

676

677

677

| جلد اول            | والمستبعر تنظيراني المنافراني الم |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه               | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 685                | 🖈 حضرت جعفر رضی الله عنه کی روایت کرده احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بھی کہاجاتا ہے 689 | کے حضرت جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف آپ کی کنیت ابوم کر ہے اور آپ کو ابوعد ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 689                | 🦟 سلیمان بن صرد جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 693                | کے حضرت عبداکرحمٰن بن ازھر' حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں اور ان میں اور ان کا میں اور ان کا کہا کہ میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 693                | منظ کے اس ہے کہ محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 699                | باب 🖈 ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 701                | باب 🌣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 715                | باب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 720                | 🖈 حضرت نافع بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 730                | . کم حضرت سعید بن میتب ٔ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 731                | کے حضرت ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف ٔ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 732                | ؛ خفرت عبدالعزیز بن جرت <sup>ج</sup> ، حفرت جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 733                | ا مخرت عبدالله بن بابیهٔ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 734                | 🖈 حضرت مجاہد بن جرز حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 735                | 🖈 حضرت محمد بن طلحہ بن یزید بن رکانہ ٔ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 736                | علام معرت عطاء بن ابور باح ' حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں مطعم سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 736                | 🖈 حضرت علی بن رباح کنمی حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 739                | م این محضرت جبیر بن ایاس انصاری بدری رضی الله عنه محضرت جبیر بن حباب بن الممنذ ررضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 740                | الله عنه محضرت جبير بن حباب بن الممنذ ررضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 740                | 🚓 حضرت جبیر بن ما لک نوفلی' بمامہ کے دن شہید کیے گئے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 740                | 🖈 حضرت جبير بن نوفل (جومنسوب نہيں ہیں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 741                | 🛠 حضرت جندب بن جناده ابوذ رغفاری رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 746                | 🖈 یہ باب ہے حضرت ابوذ رکی مند کی غرائب کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     | <del></del> | عنوانات                                                                                             |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | بن سفيان    | ک حضرت جندب بن عبدالله بن سفیان بجلی مچر علقی قبیله بجیله ٔ آپ کی کنیت ابوعبدالله بھی ہے آپ کو جندب |
|     | 757         | ر جندب بن خالد بن سفیان بھی کہا جاتا ہے                                                             |
| •   | 758         | ہے۔<br>کا وہ حدیثیں جو حضرت حسن بھری ٔ حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں                       |
| D 1 | 762         | 🖈 حضرت ابوعبدالله جشمی 'حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں                                                 |
|     | 763         | 🖈 حضرت ابوالسوار العدوی ٔ حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں                                               |
|     | 765         | 🖈 حضرت ابولجلز لاحق بن حمید' حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں                                            |
|     | 765         | 🙀 حضرت ابوعمران الجونی' حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں                                                 |
|     | 768         | 🖈 حضرت ابوتمیمه جمیمی ٔ حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں                                                 |
|     | 770         | 🖈 حضرت انس بن سیرین ٔ حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں                                                   |
|     | 770         | 🖈 حضرت صفوان بن محرز المازنی' حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں                                           |
| د   | 772         | 🖈 حضرت عبدالله بن حارث محضرت جندب سے روایت کرتے ہیں                                                 |
| 5   | 772         | 🕁 حضرت ولید بن مسلم' حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں                                                    |
|     | 773         | 🕁 حضرت عبدالملک بن عمیر ٔ حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں                                               |
|     | 775         | 🕁 حضرت سلمہ بن کہیل 'حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں                                                    |
|     | 777         | 🖈 حضرت اسود بن قیس مضرت جندب سے روایت کرتے ہیں                                                      |
|     | 783         | 🖈 حضرت ابوسهل فزاری مضرت جندب سے روایت کرتے ہیں                                                     |
| -   | 783         | 🚓 حضرت شهربن حوشب ٔ حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں                                                     |
|     | 785         | جے حضرت جندب بن کعب از دی رضی اللہ عنہ ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے                               |
| ₹)  | 786         | 🛬 🏻 حضرت جندب بن مكيث الجهني رضي الله عنه                                                           |
|     | 788         | 😓 حضرت جندب بن ناجيه رضي الله عنه                                                                   |
|     | 789         | 😓 حضرت جندب بن حممہ الدوی رضی اللہ عنۂ ان کواجنا دین کے دن شہید کیا گیا                             |
|     | 790         | ت یہ باب ہے جس کا نام جابر ہے                                                                       |
|     | 793         | جیجہ حضرت جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہ کی حدیث کے غرائب<br>- ج                                    |
|     |             |                                                                                                     |

|   | عنوانات                                                                                | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆ | حضرت جابربن خالدانصاری بدری رضی الله عنه                                               | 799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | حضرت جابر بن عبدالله بن خالد بن رياب انصاري بدري رضي الله عنه                          | 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | وہ حدیثیں جوحضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب سے روایت ہیں                                  | 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | حضرت جابر بن عتیک انصاری بدری رضی اللّٰدعنهٔ آپ کو جربھی کہا جا تا ہے                  | 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | وہ حدیثیں جوحضرت جابر بن عتیک سے مروی ہیں                                              | 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | حضرت جابر بن عميرانصاري رضي الله عنه                                                   | 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | حضرت جابربن اسامه جهنی رضی الله عنه                                                    | 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | حضرت جابر بن سمرہ السوائی رضی اللہ عنہ آپ کی کنیت ابوخالد اور آپ کی نسبت ابوعبداللہ ہے | 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | آپ کی وفات کا ذکراور کس نے آپ کی نما نے جنازہ پڑھائی ؟                                 | 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه کی روایت کرده احادیث                                    | 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | یہ باب ہے کہ حضرت عامر شعبی ' حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں        | 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | حضرت عامر بن سعد بن ابووقاص' حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں         | 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | حضرت تمیم بن طرفہ طائی' حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کرتے ہین                            | 817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | باب                                                                                    | 819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | باب                                                                                    | 821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | باب                                                                                    | 824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | حضرت عبدالله بن قبطیه ٔ حضرت جابر بن سمرہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں               | 825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | ابواسحاق سبعی 'حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں                                     | 827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                                                                                        | 828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | حضرت جعفر بن ابوثو رُ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں                | 833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ☆ | حضرت عبدالملک بن عمیر ٔ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں                                    | 837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | <b>公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 </b>                                          | <ul> <li>حضرت جابر بن خالد انصاری بدری رضی الله عنه</li> <li>حضرت جابر بن عبدالله بن خالد بن ریاب انصاری بدری رضی الله عنه</li> <li>حضرت جابر بن عبدالله بن ریاب سے روایت ہیں</li> <li>حضرت جابر بن عتیک انصاری بدری رضی الله عنه آپ کو جربھی کہا جاتا ہے</li> <li>حضرت جابر بن عمیر انصاری رضی الله عنه</li> <li>حضرت جابر بن عمیر انصاری رضی الله عنه</li> <li>حضرت جابر بن سمرہ السوائی رضی الله عنه</li> <li>حضرت جابر بن سمرہ السوائی رضی الله عنه آپ کی کنیت ابو خالد اور آپ کی نسبت ابوعبد الله ہے</li> <li>خضرت جابر بن سمرہ رضی الله عنه آپ کی کنیت ابو خالد اور آپ کی نسبت ابوعبد الله ہے</li> <li>شخصرت جابر بن سمرہ رضی الله عنه کی روایت کردہ احاد یث</li> <li>شخصرت عامر بن سعد بن ابود قاص حضرت جابر بن سمرہ رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں</li> <li>حضرت عامر بن سعد بن ابود قاص حضرت جابر بن سمرہ رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں</li> <li>خضرت تمیم بن طرفہ طائی حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں</li> <li>جاب</li> <li>باب</li> </ul> |

## انتساب

راتم الحروف اپنی اس کاوش کو بحرالعلم وعرفان سیّدالسادات حضرت امام موسی کاظم رضی الله عنه اور محقق وقت بحر العلوم امام الواصلین ، حجة الواصلین ، تا جدار گولژه شریف حضرت بیرسیّد مهرعلی شاه قدس سرهٔ العزیز اور امام عالرفین سلطان الفقر سیّدی مرشدی حضرت پیرسیّد غلام دسیّگیر چشتی کاظمی موسوی قدس سرهٔ العزیز ، جانشین سلطان الفقر وارثِ علوم و تشکیریه علمی مشاکخ سروبه شریف سیدی مرشدی بیرسید احسان الحق مشهدی کاظمی موسوی چشتی دام الله ظله کے اساء گرامی سے منسوب کرتا ہے۔ جن کے روحانی تصرفات نے ہرمشکل مقام پرمیری مدوفر مائی ان کے طفیل الله عزوجل میری اس سعی کومقبول مفیداور میرے لیے ذریعه منجات ہے۔ آمین بجاه سیّدالعالمین!

احقرالعباد: غلام دستگیرچشتی سیالکوٹی خادم الند ریس جامعہرسولیہ شیراز بیڈبلال سنج وسکیاں



الاهداء

راقم الحروف ابني اس كاوش كواييخ استاذ الاساتذه شيخ الحديث والنفسير استاذى المكرّم مفتى گل احمد خان عتیمی شیخ الحدیث جامعه رسولیه شیرازیه اور محافظ ناموسِ رسالت ٔ داعی اتحادِ اہل سنت عجابداسلام شيخ الحديث والنفيراستاذي المكرّم صاحبزاده رضائي مصطفط نقشبندي ناظم اعلى جامعه رسوليه شيرازييهٔ صدر تحفظ ناموسِ رسالت اورمفكر اسلام شخ الحديث والنفسير استاذي المكرّم ذاكثر محمد عارف نعيمي صاحب ناظم اعلى ويشخ الحديث جامعة نعميه للبنات كي خدمت عاليه میں بصد عقیدت واحترام پیش کرتا ہے جن کی محنت شاقہ اور شفقت بے بہا سے مجھ بے مایہ کو اللّه عزوجل نے اس قابل بنایا' بیانہیں کا فیض ہے جس کی ادنی جھلک اس صورت میں دیکھ رہے ہیں'اللہعز وجل ان کے ساپیرکوسلامت و قائم و دائم رکھے۔

غلام دستكير چشتى غفرله خادم التدريس جامعه رسوليه شيرازييه بلال تنمنج وسكيان

## . عرضِ ناشر

انسان دنیا میں رہ کراپنی عزت شہرت عظمت اور ناموری کے لیے گونا گوں کام کرتا ہے کیکن دل کی اتھاہ گہرائیوں کھی کھی میں حقیقی اور واقعی اطمینان وسکون نہیں یا تا اُ تروجہ کیا ہے؟ اس کا جواب قرآ نِ مجید کی بیآیت مبارکہ ہے:

ءَالا بذكر الله تطمئن القلوب ـ

کے دلوں کا اطمینان وسکون ذکرِ الٰہی ہی میں مضمر ہے جس کے ذیل میں تلاوت' نوافل' خوش گفتاری اور تالیفِ قلوب وغیرہ جیسے بے شاراعمال واعتقادات آتے ہیں جن سے آخرت سنورتی ہے اور جو مدعائے مسلم ہے البتہ سرور

کونین اللّٰ آیکانم کی نگاہِ انور میں سب سے پیندیدہ کام دین متین میں لگےرہنا ہےخواہ تدریبی' تقریری' تالیفی وصنیفی شکل

میں ہو یا تعلمی ومحافلِ علمیہ کے انعقاد کی صورت میں ہو مبہر حال ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آخرت سنوار نے کے لیے دنیا میں رہ کر پچھ تو ضرور کرے تا کہ بارگاہِ الٰہی ومصطفائی میں حاضری کے موقع پر کا نئات کے سامنے رسوائی

بفصلہ تعالیٰ ہم نے بھی دوسرے بھائیوں کی طرح نثری سلطے کا آغاز کر رکھا ہے اور مختفر عرصہ میں مندابوداؤ دطیالی ' صحے ابن حبان صحیح ابن خزیمہ مندحمیدی المعجم الاوسط شرح المعجم الصغیرللطبرانی جیسی صحیم کتب کے تراجم شاکع کیے ہیں

جنہیں زبردست پذیرائی ملی ہے۔علاوہ ازیں کئی بھاری بھر کم کتب کے تراجم کرائے جارہے ہیں جوانشاءاللہ جلدیا بدیر شائع کے جائیں گے۔

اس وقت بهم بارگاه رسول انورطة أيم بين امام طبراني كي مشهور ومعروف كتاب "المصعجم الكبير للطبواني "ك جوحدیث کی مابیناز کتب ہے اس کا ترجمہ پیش کررہے ہیں' کتاب کے ٹائٹل' جلد' بائنڈ نگ اورسیٹنگ پرخصوصی توجہ دی کھی

مولانانے اس کتاب کی فہرست کو بھی ' السمعجم الاوسط للطبوانی '' کی طرح فقہی ترتیب پر مرتب کیا ے جس سے قارئین کومسائل کے حوالے سے احادیث تلاش کرنے میں خاصی آ سانی ہوگی۔

ہم اسے نہایت عقیدت ومحبت کے ساتھ بہترین صورت میں پیش کررہے ہیں۔

کتاب کی بار ہاپروف ریڈنگ کروائی گئی ہے اور کتاب کواپی طرف سے غلطیوں سے پاک کرنے کی ہرمکن کوشش کی گئی ہے تا ہم پھر بھی اگر کوئی غلطی یا کوتا ہی رہ گئی ہے تو نشا ندہی ضرور کریں تا کہ ادارہ اس کی تھیج کر سکے۔ دعاہے کہ اللہ تعالی اسے شرف قبولیت سے نوازے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔

> آپ لوگوں کی دعاؤں کے طلبگار: چوہدری غلام رسول چوہدری شہباز رسول چوہدری جوادرسول چوہدری شنرادرسول

## عرضٍ مترجم

اللہ اور اس کے رسول ملٹے کیا ہے کفٹل و کرم اور اس کے نیک بندوں کی خاص توجہ اور اساتذہ کرام اور والدین کی کھی الاوسط کا ترجمہ کمل کیا۔ بیتر جمہ احقر نے بے پناہ مصروفیت کے ساتھ ساتھ بڑی اسرعت کے ساتھ ساتھ بڑی اسرعت کے ساتھ دو ماہ میں کمل کیا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ احقر العباد کے اندرایک بات ہے کہ جو کام احقر کو سپر دکیا جاتا ہے اس کو جلد از جلد پایئے تھیل تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجم الکبیر کے ترجمہ کے دوران احقر کے دل میں بیخیال آیا کہ اس کتاب میں امام طبر انی نے اپنے شیوخ کے حوالہ سے احادیث نقل کی ہیں۔ جس سے عوام کے لیے فائدہ اُٹھانا ذرامشکل معلوم ہوتا تھا' اس لیے عوام کی مہولت کے لیے اس کی فہرست کوفقہی انداز میں ترتیب دیا گیا ہے جوایک منفرد کام ہے۔

الحمد لله! احقر کاتعلق مسلک حق اہل سنت و جماعت سے ہے جن کے عقائد ونظریات بالکل وہی ہیں جو صحابہ کرام کے زمانہ سے لے کر آج تک رہے ہیں۔

آخر میں اُن لوگوں کا شکریدادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے احقر کی بے لوث مدد کی ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور ملٹی کی آئی ہے نے فرمایا: جولوگوں کا شکریدادا نہیں کرتا ہے وہ اللّٰد کا کیے شکریدادا کرے گا۔اس حدیث کے پیش نظراُن کے نام بطور تیرک ذکر کرتا ہوں:

- (۱) استاذ الاساتذه حضور شخ الحديث والنفسير مفتى كل احمد خان تقيى كا جنهوں نے احقر كے ساتھ بہت تعاون كيا۔
- (۲) اوراستاذی المکرم حضرت علامه مولانا صاحبزاده رضائے مصطفے نقشبندی صاحب کا جنہوں نے احقر کے ساتھ بے حد تعاون کیا'جن کا میں شکر بیادانہیں کرسکتا ہوں۔
- (۳) اورخصوصاً اپنے اس عظیم استاذ کا جنہوں نے راقم الحروف کو طالب علمی کے زمانہ سے تحریر کا شوق دلایا اور بے پناہ محبت کرنے والے جن کا شکر بیدادا کرنے کے لیے احقر کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میری مراد مفکر اسلام ڈاکٹر محمد عارف نعیمی مدخلہ العالی کا' اور استاذی المکرّم حضرت شیخ الحدیث مفتی انثرف بندیالوی صاحب کا' جن کی بے پناہ دعائیں احقر کے شامل حال ہیں۔

عرض مترجة

(4) اور اپنے اس عظیم بھائی جناب حافظ عبدالمجید صاحب کا جن کی انتہائی شفقت کے ساتھ راقم کو دین پڑھنے کی

سعادت حاصل ہوئی ہے۔

(۵) اوراینے اس عظیم محسن کا جن کے ادارے کی طرف سے یہ کتاب شائع ہورہی ہے۔ انہائی مخلص اور محنت کرنے

والے محترم المقام جناب چوہدری جوادر سول صاحب جنہوں نے دن رات ایک کرے کتاب کو دیدہ زیب انداز میں طبع کروا کے مارکیٹ میں لانے میں اہم کردارادا کیا۔اورمحتر م المقام ریجان علی صاحب کا جنہوں نے بڑی محنت اور

خوبصورتی کے ساتھ'نہایت سرعت سے دیدہ زیب انداز میں کمپوزنگ کی۔اللہ عز وجل اس ادارہ کو دن رات ترقی

اعتذار

آخر میں قارئین کرام سے درخواست ہے کہ اگر کتاب میں کوئی غلطی یا ایس بات جو قابلِ توجہ ہو اس کی اصلاح

فرما ئیں اورمطلع فرما ئیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا از الد کیا جائے۔اللّٰدعز وجل ہم کا حامی و ناصر ہو۔

 $^{2}$ 

غلام دستكير چشتى غفرله

بسم الله الرحمٰن الرحيم

ذلك فضل الله يعطيه من يشاء

استاذ الاساتذه يادگاراسلاف شخ الحديث والنفسير

مفتى محرگل احمد خان عتقی صاحب حال شخ الحدیث جامعه رسولیه شیر ازیهٔ جامعه بهویریه سابق مدرس و مفتی جامعه رضویه سابق مین الحدیث جامعه نظامیه رضویه الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سیّدالانبیاء والمرسلین حاتم النبیین رحمة للعلمین الذی کان نبیًا و آدم لَمُنجَدل فی طینةِ وعلی آلهِ الْمُجْتبی

وَعلی اصحابہ الذین هم نجوم الهدی وَبَعْدُ ۔ ایمان کے بعد علم دین بہت بری نعت ہے قرآن پاک اور احادیث نویہ میں علم دین اور علماءِ ق کے بہت فضائل

ے اور ان کے جن کوعلم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا''۔ نیز ارشادِ نبوی ہے:''اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما تا ہےاُسے دین میں فقاہت عطا فرما تا ہے''۔ نیز ارشادِ نبوی ہے:''رسول اللہ طلق کی آئی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آ دمی کوخوش و

خرم اور تروتازہ رکھے جس نے میری بات سنی اور پھے اسے یادر کھا اور محفوظ رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا اور بہت لوگ نین کے حامل ہوتے ہیں مگرخودمستفید نہیں ہوتے اور بہت سے حاملانِ دین اس کوایسے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں جوان

ے زیادہ فقیہہ ہوتے ہیں'۔

اور بڑے سعادت منداور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جوخود راتیں جاگ کراور بڑی بڑی مشقتیں برداشت کر کے کتب ۔ نیٹ کے آسان تراجم کر کے عام لوگوں تک پہنچا کرسرورِ کونین طرفی آئیل کی اس دعا کے مستحق بنتے ہیں کہ اللہ تعالی ایسے وَ وَ لَ کُوشِ وَخْرِم اور تروتازہ رکھئے انہی خوش قسمت اور سعادت مندوں میں سے ایک مولانا غلام دشکیر سیالکوٹی 'مدرس

ج معه رسولیہ شیرازی بھی ہیں جو صغرسی ہی میں سات کتبِ احادیث کا ترجمہ کر کے خواص وعوام تک احادیث نبویہ کا تحفہ حدیث کررہے ہیں' میمض اللہ تعالیٰ کی توفیق اور سرو رکونین طراق آلم کی محبت میں وارفکی کا نتیجہ ہے۔مولانا'' السم عجم

الاوسط ''کاسات ضخیم جلدول کے ترجمہ کے بعداب''المصجم الکبید ''کا ترجمہ بھی بڑی سرعت کے ساتھ کر ۔ ۔۔ بناس کی پہلی جلد کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔

ت بإبركت اورعظيم المرتبت كتاب رحمتِ كائنات باعثِ تخليقِ كائنات شفيع المذنبين سيّد الانبياء والمرسلين ملتَّ يُلاكِم

٠<u>٩</u>

:4

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ ﴿ ﴿ مُلْ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ حِلد اول ﴾

کے پروانوں ٔ جانثاروں ٔ مستانوں اور دیوانوں کے فضائل اوران کے روح پروراورا بمان افروزی کے محبت بھرے پر کشش

واقعات ہیں جنہیں پڑھ کرایمان تازہ ہوجا تا ہے اورایک مسلمان ان کی اداؤں پرمر مٹنے کو تیار ہوجا تا ہے۔ جب میں اس كتاب اور اس كے ترجمے اور مترجم كے بارے ميں کچھ لكھنے لگا تو ايك عظيم حادثے كى اطلاع ملى جس كى وجہ سے

میراذ ہن ماؤف ہو گیا ہے بہرحال اللہ تعالی مولانا غلام دشکیر سیالکوٹی کے علم عمل زہد وتقوی اور جذبہ اشاعتِ دینِ اسلام اورا شاعبِ احادیث میں مزیدتر قی عنایت کرے اور ان کی خدمات کوشرف قبولیت بخشتے ہوئے ان کے لیے آخرت

ھ کی نجات کا ذر بعیہ بنائے۔

حرره محرگل احمد خان عثقی

خادم الحديث الشريف جامعه جوبريه

معارف اولياء داتار دربارُلا مور

**ተ**ተ

شخ الحديث والنفسير ٔ جانشين محقق اسلام عالم نبيل مبلغ يورپ مفسر قر آن شارح ابن ماجه ٔ ابوداؤ دُ مسند حميدى قارى محمد طيب نقشبندى دام الله ظله

# بسم الله الرحمن الرحيم

حامدًا ومصلّيًا

کرمی مولا ناغلام دینگیرطول الله عمره نے متعدد کتب حدیث کا اُردوتر جمہ کیا ہے'اس سے قبل وہ مندابوداؤ دطیالسی اور مجم الصغیر للطبر انی' مجم الا وسط للطبر انی کا ترجمہ کر چکے ہیں اور اب' اسمعجم السکبیب للطبر انسی '' کا ترجمہ کر رہے ہیں' میں نے اس ترجمہ کو چندمقامات سے پڑھائے'ماشاء الله ترجمہ میں ایک روانی ہے' ترجمہ کرنے کے لیے ضروری

رہے ہیں میں سے من وبعد دونوں زبانوں پر لکھنے والے کوعبور ہو۔الحمد للہ! مولا نا موصوف کو جہاں عربی زبان پر دسترس ہے کہ مترجم منہ اور مترجم الیہ دونوں زبانوں پر لکھنے والے کوعبور ہو۔الحمد للہ! مولا نا موصوف کو جہاں عربی زبان پر دسترس

ہے وہاں اُردو پر بھی ان کا کنٹرول ہے اور اللہ نے کم عمری ہی میں ان کواحادیثِ نبویہ کے تراجم کا شوق دے دیا ہے اوروہ سرعت کے ساتھ پے در پے کتابوں کے تراجم کھتے جارہے ہیں۔اُمید کی جاسکتی ہے کہ ان کی کوششیں اُمت مسلمہ کے علمی معیار کو بلند کرنے میں ممد ثابت ہوں گی۔اللہ رب العزت ان کے زورِقلم میں اضافہ فرمائے اوروہ ہمیشہ اسی طرح خدمت

معیار تو بند کر رہے یں مکر نابت ہوں کی۔اللد رہ ہر رہے ان کے روز م کیں معادہ رہ سے ہیں جن کے ذریعہ جامعہ کا فیض دور دین میں مصروف رہیں' آپ جامعہ رسولیہ شیرازیہ لا ہور کے قابلِ فخر فضلاء میں سے ہیں جن کے ذریعہ جامعہ کا فیض دور دور تک پہنچے گا۔انشاءاللہ!

والسلام!

محمد طيب غفرلهٔ ناظم جامعه رسوليه مانچستر'انگليندٌ سرپرست جامعه رسوليه شيرازيهٔ بلال گنج 'لا هور

## بسم الله الرحمٰن الرحيم! نحمده ونصلي على رسوله الكريم ـ اما بعد!

الله تعالی نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی سلسلہ نبوت ورسالت کو جاری فرما کرانسان کی ہدایت کا سامان پیدا فرما دیا

تھا'اس طرح نوعِ انسانی کی فلاح وکامیا بی کے دو بنیادی راستے رہے ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا تھم

(٢) انبياء كرام عليهم السلام كاطريق

اہل اسلام کی رہنمائی کے لیے یہی دوسر چشے قرآن وحدیث کے نام سےموسوم ہیں۔قرآن مجید میں ہے:

''وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم'' (انحل١٦:٣٣) ''هم نے آپ ملتَّ اَلَهُم كى طرف قرآن نازل كيا' تاكه آپ لوگوں كووه بيان كريں جو (شريعت) ان كى طرف

ادا کی گئی ہے''

حضور نبی کریم مظیر ایم کا ارشاد گرامی ہے:

''ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکنم بهما: کتاب الله وسنة نبیه''(مؤطاام مالک ۱۵۹۳) ''مین تم میں دو چیزیں چھوڑ ہے جارہا ہول' جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے' گراہ نہ ہو گے' وہ دونوں

چزیں:قرآن اور سنت ہیں'۔

حدیث وسنت و آن مجید کی تشریح و تفسیر کا نام ہے اس لیے اہلِ اسلام نے حدیثِ مبارکہ کی نشر واشاعت جمیع و تدوین تشریح و تبیین اور محفوظ کرنے کے لیے دورِ نبوی الم آئی آئی سے عصرِ حاضر تک کوئی د قیقہ فروگذاشت نہیں جیفوڑا 'اُس کیام

م کے لیے ہزاروں' لاکھوں لوگوں نے کروڑوں صفحات لکھے اور تقریباً اسی تعداد سے شاگرد پیدا کیے' تیسری اور چوھی صدی گڑا ہجری اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ ان دوصد یوں میں علم حدیث اور متعلقاتِ حدیث کے علوم کوعروج حاصل ہوا' انہیں

چندا کیے عظیم محدُّثین میں امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ابوب بن مطیر طبرانی رحمۃ اللّٰدعلیہ ہیں' آپ کی ولا دت ماہ صفر ۲۷ سے اور وفات ۲۸ ذیقعد ۳۰ سے سے'اس طرح علم وعرفان کا بیر مینارِہ تقریباً ایک صدی تک حکمت و دانائی کے ساتھ ضیاء

پاشیاں کرتار ہا'آپ کی تصانف کی تعداد چالیس (۴۸) سے زائد ہے'ان میں سے تین کتب احادیث (المعجم الکبیر' المعجم المعجم

تقاريظ

49

مرورِ زمانہ کے ساتھ براہِ راست قرآن وحدیث اور عربی کتب سے استفادہ کرنے والے اہلِ علم کم ہوتے جارہے ہیں'اورعصرِ حاضر میں بیتعداداورزیادہ کم ہوگئ ہے'اس پرمشنراد بیر کداُردو دان اورانگریزی دان طبقہ تھن جہالت کی بنیاد

پرقر آن مجیداورخاص طور پراحادیث مبارکه پراپنے خاص انداز سے نقید کر کے تشکیک کا سامان پیدا کررہا ہے۔ الیی صورت ِ حال میں اہلِ علم کے لیے لا زم تھا کہ وہ قرونِ اولیٰ کے علمی ورثہ کو اُردو زبان میں منتقل کریں تا کہ

صدیوں قبل لکھے گئے علمی ور ثہ سے عام لوگ بھی مستفید ہوسکیں۔الحمد للہ!اس صورتِ حال سے عہدہ برآ ہونے کے لیے

ادارہ'' پروگریسوبکس' لاہور'' نے مختلف جہات سے کوششوں کو جاری رکھا ہوا ہے' اور اس کی ایک کڑی کتب احادیث کا

اُردوقالب میں ڈھالنا ہے اس کے لیے برادرم مکرم نوجوان مدرس مترجم وقار کارعلامہ غلام دشکیر چشتی سیالکوٹی دامت بر کاتہم العاليه كي خدمت انہيں ميسر ہيں'اس نو جوان مذہبي دانشور نے اس سے پہلےمشہور كتب احادیث:''مندابوداؤ دطیالی' اعجم

الصغیر (طبرانی) 'امجم الاوسط (طبرانی) کوعربی ہے اُردو قالب میں ڈھالا ہے جو کہ اہلِ علم و تدریس کے ہاتھوں دادِ تحسین اور پذیرائی حاصل کر چکے ہیں اب اس سلسلہ کوآ گے بوھاتے ہوئے ہمارے اس مخلص و حکیم ساتھی نے امام طبرانی رحمة

الله عليه كى ايك اور متداول كتاب "المعجم الكبير" كا أردوتر جمه كيائي ميس نے اس ترجمه كى چيده چيده ورق كرداني کی ہے یہ کافی حد تک سلاست وروانی کوسموئے ہوئے ہے اللہ تعالی مترجم مٰدکور کی اس کوشش کو قبول فرمائے اوران کے

تمام على جوام بإرون كانفع وائكى فرمائ\_آ مين إسجاه النبى الكريم وصلى الله تعالى على حير حلقه محمد وآله واصحابه اجمعين!

ڈ اکٹر مفتی محمد کریم خان سندرانی لا ہوری ناظمِ اعلیٰ: جامعہ علمیہ ٔ احجیرہ ٔ لا ہور





#### باسمه سبحانه وتعالى

ان الحمد لله تعالى وصل اللهم على سيد الانبياء وعلى اله واصحابه بورة التقي امابعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم :ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم

### مولاي صلى وسلم دائماً ابدًا على حبيبك خير الخلق كلهم

خالق ارض وساوات اوراس محوب مرم نبي آخرالز مان حضرت محمصطفى ملته يُلِيم نه آخرى امت امت محمد بيد التي يَلِيم ك لیے اولین وکافی سرچشمہ ہدایت کتاب وسنت کوقر اردیا ہے۔اس لیے حفاظت قر آن مجیداوراس کے علوم کے فروغ کے ساتھ قرونِ اولی سے ہی ملت اسلامیہ کے افراد نے ہردور میں حفاظت حدیث اوراس کے علوم کے فروغ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیے ر تھیں، نبی کریمروف ورحیم ملتی اللہ کی سنت وحدیث کی حفاظت،اشاعت کتب حدیث کی تالیف اوران کی شروحات الغرض حدیث

وسنت برمختلف جہتون سے علمی و تحقیق کام امت کے مختلف قرون میں جاری رہااور تا حال جاری ہے۔

امت کے عظیم محدثین او کبارعلاء میں علم حدیث کی عظیم اولا زوال خدمت کرنے والے علاء میں سے ایک عظیم محدث حافظ ابوالقاسم سلیمان بن احمدالطمر انی ۳۲۰ ه میں جن کواللہ تعالیٰ نے سوسالہ زندگی عطافر مائی اورانہوں نے تیرہ سال کی عمر میں حدیث

کاساع کیا۔علم حدیث میں آپ کامقام رفیع ہے۔

آپ كى تالىفات مين ايك گرانقررتاليف" المعجم الكبير "جآپ كى اس تاليف پراردوخوان طبقهاورعام قارى کے لیے ادارہ پروگر یبوبکس کی طرف ساس کتاب کااردور جمہ پیش کیا جارہا ہے۔جس کی سعادت حضرت مولا ناغلام دیمگیر سالکونی کومیسرآئی ہے۔ادارہ کی علوم دینیہ تفسیر،حدیث اور فقہ وغیرہ کے لیے طباعتی خد مات اور کاوشیں مثالی ہیں محترم چوہدری غلام رسول صاحب اوران کے صاحبز ادگان شہباز رسول ، جواد رسول اور شہرادرسول نه صرف کاروباری نقط نظرے بلکه علوم دیدید کی محبت

اورخدمت كے جذبہ سے سرشارشب وروزكوشال نظرآتے ہيں -"المعجم الكبير "كايداردورجم بھى اس سلسله ميں ايك عده اضافه بـ مولا ناغلام د عليرسيالكوئي صاحب في "المعجم الكبير" كاعده ترجمه كيا بالبت بعض مقامات بربامحاوره

ترجمه کی بجائے نفظی ترجمہ کوتر جی دی گئی ہے باقی جلدوں میں بامحاورہ ترجمہ کوتر جیح دی جائے توبیزیادہ بہتر ہوگا۔اللہ تعالیٰ کی بارگاہ

المعجم الكبير للطبراني المسلم المسلم الكبير للطبراني المسلم المسلم الكبير للطبراني المسلم الم

میں دعاہے کہ سنت وحدیث کی بیخدمت مترجم اورادارہ کے لیے صدقہ جاربیہ بنے ،دین ودنیامیں کامیا بی وسرخروئی بالخصوص اخروی سعادتوں کے حصول کا ذریعہ بنے -آمین ببجآہ سید المرسلین

امین بعده سید

**ذا كرمفتى محمد حسيب قاورى** استادالفقه والحديث المركز الاسلامى شاد باغ، لا مور خطيب: جامعه نعيميه، لا مور

\*\*\*

حالات امام طبرانی رحمة الله علیه

نام ونسبت ولادت ٔ خاندان وطن

آپ کا نام سلیمان ہے اور کنیت ابوالقاسم ہے اور سلسلہ نسب یوں ہے: سلیمان بن احمد بن ابوب بن مطیر ۔ آپ

المعربين الموع - آپ كاتعلق قبيلة مست ها اس ليے آپ كوخي كہا جاتا تھا لخم عمن كا ايك قبيلہ ہے۔ امام

طبرانی کے والد ماجد کوعلم سے بڑا شغف تھا' یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے (لیتن امام طبرانی) کوبھی علم حاصل کرنے کی نصیحت

کرتے تھے۔ان (یعنی امام طبرانی) کا وطنِ اصلی طبر یہ ہے ٔ بیاُردن کے قریب موجود ہے۔

امام طبرانی نے لاتعداد محدثین کی صحبت حاصل کی جن میں سے اکثر کے اساعِ گرامی درج ذیل ہیں:

🖈 احد بن عبدالقاهر 🖈 حسن بن سہل

🖈 حفص بن عمر 🖈 ابراہیم بن ابوسفیان قیسر انی 🖈 ابوزرعه دمشقی

🖈 احمد بن انس اشربن مویی 🖈 ييخيٰ بن ايوب علاف

🖈 ابوخلیفه فضل بن حباب 🖈 حسن بن عبدالاعلیٰ بوسی 🖈 ادریس بن جعفرعطاء 🖈 ابراہیم بن موید شیبانی۔

حديث ميں درجه ا مام طبرانی اہل علم وفضل میں نہایت اہمیت کے حامل تھے۔

ابو بکر بن علی کہتے ہیں کہ وہ بہت وسیع علم کے مالک تھے۔ حافظ ذہبی کا کہنا ہے کہ کثر تے احادیث اور متعددا سناد میں ان (امام طبرانی) کی ذات بہت اہمیت کی حامل تھی۔

امام طبرانی نے متعدد کتب تصنیف کیں'لیکن اس دور کے دوسرے مصنفین وموکفین کی طرح ان کی بھی متعدد کتب

محفوظ ندره سکیں۔ان (امام طبرانی) کی چند تصنیف کے نام درج ذیل ہیں: (۱) كتاب الفرائض (۲) كتاب المامون

(m) كتاب الزهري عن انس

(۴) مندانی جحاده

(۲)احادیث بی عمروبن العلاء (۵)مندعمارة بنغزيه

(۷) وصية الي هرريه رضى الله عنه (٨) كتاب الطهارة

(۱۰)مندزافر (٩) مندزيا دالجصاص

(۱۲) کتاب مندشعبه (۱۱) كتاب المناسك

(۱۳) فوائدمعرفة الصحاب (۱۴)مندالی ذررضی اللّه عنه (١٦) كتابُ الغسل (١٥) كتاب الردعلي الحجمية

(١٤) كتاب فضل العلم (۱۸) كتاب ذم الراي

(۱۹) كتاب تفسير الحن (٢٠)معرفة الصحابه (۲۲) كتاب السنة (۲۱) کتاب مندسفیان

(۲۳) مدیث حمز ة الزیات (۲۴) مندالی جحاده

(٢٦) كتاب من اسمه عطاء (۲۵) حدیث مسع (۲۸) طرق حدیث من کذب علی (٢٧) حديث الي سعد البقال

(۳۰) كتاب غرائب مالك (٢٩) كتاب النوح

(۳۱) جزوابان بن تغلب (۳۲) جزء حريث ابن الي مطر (۳۴) مندابن محبلان (۳۳)مندالحارث العكلي

(۳۲) كتاب من اسمه عباد (٣٥) كتاب الدعاء (۳۸) كتاب الردعلي المعتز له (۳۷) أعجم الالوبير

(۳۹) كتاب الجود (۴۸) حدیث الوب۔

وفات ا مام طبرانی نے ۲۸ ذوالقعدہ ۳۲۰ ھے کو انتقال فرمایا' اُس وقت آپ کی عمر سوسال کے قریب تھی۔ آپ کی قبر انور 🌣 🕳

حفرت حمدوی رضی الله عنه کے مزارِ انور کے قرب میں ہے۔

4.

امام طبرانی کی معاجم ثلاثه کا تعارف

ان معاجم میں سے ایک کبیر' دوسرا اوسط اور تیسراصغیر ہے' جاننا چاہئے کہ مند جھم کبیر کومرویات صحابہ رضی اللّه عنهم کی

ترتیب پرمرتب کیا گیاہے چونکہ بید مدنظر تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مندات کوجدا مرتب کریں اس وجہ سے ان

شرتصیب نہیں ہوئی۔ مجم اوسط کی جھ جلدیں ہیں ہرایک جلد ایک ضخیم کتاب ہے اور بہتر تیب اساءِ شیوخ مرتب ہے۔ان

کے شیوخ کی تعدادتقریباً ایک ہزارہے۔اپنے ہرشنے سے جوعجائب وغرائب سنے تھے ان کواس میں بیان کیا ہے۔ یہ کتاب

دارنطنی کی کتابالافراد کی مانند ہے۔اصطلاحِ محدثین میںافراد وغرائب ان حدیثوں کو کہتے ہیں جوایئے شخ کےسوااور

سمی کے پاس نہ ہوں۔طبرانی اس کتاب کی نسبت بیفر مایا کرتے تھے کہ بیمیری جان ہے۔اور فی الواقع علم حدیث میں

ان کی فضیلتِ علمی اور وسعتِ روایت کا پتہ اسی سے چلتا ہے۔لیکن محققین اہل حدیث نے فرمایا ہے کہ اس میں منکرات

بہت ہیں۔اس کا منشاء یہ ہے کہ غرابت اس کو مقتضی ہے اور تفر د ثقہ کا جس کو اصطلاح میں''غریب سیحے'' بھی کہتے ہیں' ایک

باب ہے مجم صغیر بھی شیوخ ہی کی ترتیب پر مرتب ہے اور اس کتاب میں ان شیوخ کا بھی ذکر کیا ہے جن سے صرف ایک

عبید بن غنام ابوبکر بن ابی شیبهٔ وکیع 'اسحاق' عبدلار حمٰن بن زید الفائش' بنت خباب فرماتی ہیں کہ میرے والد

سانه بنت محمد بن موسیٰ محمد بن موسیٰ محمد بن عقبه السد وسیٰ محمد بن حمراان عطیة الدعاء ٔ حکم بن حارث سلمی فر ماتے ہیں

طرانی کی کنیت ابوالقاسم ہے اور نام سلیمان ہے احمد بن ابوب بن مطیر تحمی طبرانی کے بیٹے ہیں۔ ملک شام کے شہر عکہ

میں بماہ صفر ۲۶ صبی پیدا ہوئے اور ۲۷ صبی آپ نے طالب علمی شروع کی۔ ملک شام کے اکثر شہروں حرمین شریفین

کہ میں نے رسول اکرم طبخ کیا ہم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے: جوشخص مسلمانوں کے راستے میں سے ایک بالشت زمین کوبھی د با

لے گاتو قیامت کے روز ساتوں زمینوں سے اس قدر لے کرطوق بنا کراس کی گردن میں ڈالا جائے گا اور صلیحہ بنت فضل

بن دكين فرماتي بين كه ميں نے اپنے والد سے سنا ہے كەقر آن الله تعالى كا كلام ہے مخلوق (حاوث) نہيں ہے۔

لا یا کرتے تھے اور ہماری بکری کا دودھ نکالا کرتے تھے۔اس کو کٹیرے (ککڑی کا بڑا برتن) میں دو ہے تھے تو وہ بھرجا تا تھا'

ایک مدیث کا استفادہ کیا مجم کمیر کے آخر میں مدیث حلب العنز کے سلسلہ میں بیرحدیث بیان کی ہے۔

پھر جب خباب آئے اور وہ دو ہنے لگے تو دود ھے پھراپنی اصلی مقدار پرلوٹ آیا ( یعنی وہ برکت زاکل ہوگئی )۔

معجم صغیرے آخر میں فضیلت نساء کے بارے میں بیحدیث منقول ہے:

کی مرویات میں ہے کسی روایت کواس میں بیان نہیں کیا گیا ہے لیکن انہیں اس کا موقع نہ مل سکا' یا اگر موقع ملا تو اس کو

ا مام طبرانی کاعلمی مقام ....حضرت شاه عبدالعزیز کی نظر میں

یمن مصر بغداد کوف بھر و اصفہان جزیرہ اور اسلام کی دیگر آباد بستیوں میں سیروسیاحت کی علی بن عبدالعزیز بغوی بشر بن مولی اور اسلام کی دیگر آباد بستیوں میں سیروسیاحت ماصل کی طبرانی کے والد بزرگواران کو مولی اور این کے دالد بزرگواران کو علم حدیث شریف کی ساعت حاصل کی طبرانی کے والد بزرگواران کو علم حدیث طلب کرنے کی بے حدیر غیب دیا کرتے تھے اور خود انہیں اپنے ہمراہ لے کرشہر بہشہر پھرتے ہوئے استادوں کی خدمت میں پہنچاتے تھے۔ ان تینوں معجموں کے علاوہ جن کا ابھی ذکر ہوا ہے ان کی اور بھی بہت سی تصانیف موجود ہیں۔

## امام طبرانی کی کتاب الدعاء کا تعارف

اس کے شروع میں ذیل کی حدیث نقل کی ہے اور اس کتاب سے صاحب بھن حصین نے بھی نقل کیا ہے۔ حافظ ابوالقاسم نے فرمایا: اس کتاب میں میں نے رسول اللہ ملٹے اُلِیّم کی سب دعاؤں کو جمع کیا ہے (چونکہ) میں نے بہت سے آ دمیوں کو دیکھا کہ انہوں نے الیی دعاؤں سے تمسک کیا ہے جو مقفا ہیں۔ (نیز) الیی دعائیں جو ہر دن کے

کئے وضع کی گئی ہیں اور جنہیں وراقوں لیعنی واعظین وغیرہم نے بلاحقیق جمع کر دیا ہے ٔ حالانکہ وہ نہ جناب رسول الله مُنْ اللہ اللہ اللہ علیہ اور نہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور نہ ان لوگوں سے جواحسان کے ساتھ ان کے پیرو ہیں لیعنی تابعین سے۔ بلکہ

ابتداء فضائلِ وُعااوراس کے آ داب سے کی ہے اور جس حال میں جو دُعار سول اللّد ملی کی کرتے تھے اس کے لیے علیحد ہ تعجدہ باب کر کے اس کتاب کو مرتب کیا اور ہرایک دُعا کواس کے موقع پر لکھ دیا تا کہ وہ لوگ جواس کوسنیں یا جن کویہ پہنچے

س کی ترتیب کے موافق خدا کی توفیق سے استعال کریں جس طرح ہم نے مرتب کیا ہے۔

اس کے بعدایک باب قائم کیا جس میں اس آیت: 'اُدُعُونِی اَسْتَجِبُ لَکُمْ'' کی تفییر فرمائی اور اس میں ایک عدیث اس کے مناسب بیان کی جس کا ترجمہ یہ ہے:

عبدالله بن محمد بن سعید بن مریم محمد بن بوسف فریا بی ٔ ح ، علی بن عبدالعزیز ٔ ابوحذیفهٔ سفیان منصور ٔ ذر بن عبداللهٔ یسیع

۔ جواوگ میری عبادت (دعا) سے تکبر کرتے ہیں' وہ عنقریب ذلت وخواری کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ بیہ کتاب بھی بہت ضخیم ہے' کتاب المسالک' کتاب عشرۃ النساءاور کتاب دلائل النبوۃ' بیسب کتابیں انہیں کی تصنیف

یہ کتاب بی بہت کیم ہے کتاب انکمیا لگ کتاب سرۃ انتساء اور کتاب دلاں انتہوۃ پیسب کتا ہیں ائیں مصلیف میرند: جیں ۔تفسیر میں بھی ایک بہت بڑی کتاب تالیف فرمائی ہے۔ان کے علاوہ اور بہت سی الیی تصنیفات جواس زمانہ میں بیائی جاتی' چنانچہ حافظ ابن مندہ نے ان سب کا ذکر کیا ہے۔

عالات امام طبراني رجمة الله ء



# علم حاصل کرنے کے لیے مشقت لازم

طبرانی نے علم حدیث کی طلب میں بہت محنت اور مشقت اُٹھائی ہے 'اپنی راحت و آ رام کو بالائے طاق رکھ کرتمیں برس تک بوریہ پرسوتے رہے۔استاذ ابن العمید جومشہور ومعروف وزیراورعلم عربیت واشعار ولغت میں اپنے وقت کے سردار ہیں اور دولت دیالمہ میں کوئی وزیراس قابلیت اور لیافت کانہیں گزراہے۔اورصاحب بن عباد جومنجملہ وزیران دولتِ دیالمہ کے ایک وزیر ہیں طبرانی کے ثما گرداورانہی کے تربیت یافتہ ہیں۔

اصل عزت حضور مل المالم كردين كي خدمت كي وجهت ي

ابن العمید سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں: میرا خیال تھا کہ دنیا میں کوئی مرتبہ اور کوئی منصب وزارت کے برابرنہیں ہے اور مجھ کو جولذت اور ذاکقہ اس مرتبہ میں حاصل ہوا'وہ دنیا کی لذیذ چیزوں میں سے کسی چیز میں بھی نہیں پایا۔ وجہ اس کی سیھی کہ میں اس وقت مرجع خلائق تھا اور طرح طرح کے آدمی مجھ کو اپنا بلجا و ماوئی شخصتے تھے۔ میں اس مگان اور خیال میں مست رہتا تھا۔ ایک دن میر بے روبرومشہور محدث ابو بکر جعانی اور ابوالقاسم طبر انی کے مابین مذاکرہ حدیث واقع ہوا۔ بھی طبر انی اپنی کثر ہے محفوظات کے باعث ان پر غالب آتے تھے اور بھی ابو بکر اپنی فظانت اور ذکاوت کے سبب سے ان پر سبقت لے جاتے تھے۔ یہی قصہ دیر تک ہوتا رہا' نوبت با بنجارید کہ طرفین سے آوازیں بلند ہوئیں اور جوش وخروش بھیل سبقت لے جاتے تھے۔ یہی قصہ دیر تک ہوتا رہا' نوبت با بنجا رید کہ طرفین سے آوازیں بلند ہوئیں اور جوش وخروش بھیل میں ہیں ہی سلیمان بن ابو بہوں اور ابو خلیفہ قال حد ثنا سلیمان بن ابو ب ''۔ابوالقاسم طبر انی نے اس وقت کہا کہ میں ہی سلیمان بن ابو بہوں اور ابو خلیفہ میر ابی شاگر دہے اور وہ مجھ سے ہی حدیث کی روایت کرتا ہے۔ پس تم کو مناسب ہے کہ خود مجھ سے اس حدیث کی سند حاصل کروتا کرتم کو کو اسان مدیث کی روایت کرتا ہے۔ پس تم کو مناسب ہو کے اور جوشر مندگی انہیں اس وقت حال ہوئی دُنیا میں کی کو نہ ہوئی ہوگی۔ میں اپنے دل میں یہ کہتا تھا شرم سے پانی پانی ہوگے اور جوشر مندگی انہیں اس وقت حال ہوئی دُنیا میں کی کو نہ ہوئی ہوگی۔ میں اپنے دل میں یہ کہتا تھا

کہ کاش میں طبرانی ہوتا اور جوفرحت وغلبہ طبرانی کو حاصل ہوا ہے ۔ وہ مجھ کو ہوتا۔ میں وزیر ہوکراس تشم کے تحصیل فضائل اور
اسباب جاہ سے محروم ہوں۔ راقم الحروف کہتا ہے کہ ابن العمید کی اس تمنا کا سبب اس کی ریاست اور وزارت تھی ورنه علاءِ
ر بانیین کوایسے غلبوں کے سبب سے نہ کوئی تغیر پیش آتا ہے اور نہ ان کے نفوس کو کسی تشم کی کوئی جنبش ہوتی ہے۔ لیکن ' اَلْمَوْءُ
کی قید سُ عَلیٰ نَفْسِیہ '' فرض یہ ہے کہ طبرانی علم حدیث میں کامل وسعت رکھتے تھے اور کثر سے روایت میں مشنیٰ اور ممتاز

تھے۔ ابوالعباس احمد بن منصور شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے طبرانی سے تین لا کھا حادیث کھی ہیں۔ زنادقہ یعنی فرقہ قرامطہ اساعیلیہ نے جواس زمانہ میں اہل سنت کے دشمن تھے طبرانی پران کی آخر عمر میں اس وجہ سے سحر کرا دیا تھا کہ وہ احادیث سے ان کے مذہب کارڈ کیا کرتے تھے جس سے ان کی بصارت ِ ظاہری جاتی رہی تھی۔ آپ نے ماو ذیقعدہ ۳۹۰ھ

احادیث سےان کے مذہب کارڈ کیا کرتے تھے جس سےان کی بصارتِ ظاہری جانی رہی تھی۔ آپ نے ماہِ ذیقتعد میں وفات پائی۔ جنازہ کی نماز حافظ ابونعیم اصبہانی صاحب حلیۃ الاولیاء نے پڑھائی' دو ماہ اورایک سوسال کی عمر پائی۔

## مقدمه

اللہ کے نام سے شروع جوانتہائی مہربان ' ہمیشہ رحم فرمانے والاہے

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کو

پالنے والا ہے اس کی رحمتیں اس کے نبی پر جن کا نامِ لکھی۔ نامی اسم گرامی محمد ملتی کی آئی ہے اور ان کی تمام آل پر۔ہم (

> نے اس کتاب کو تالیف کیا اس حال میں کہ یہ اکٹھا کرنے والی ہے اس تمام تعداد کو جوہم تک پینچی ہے ان

> رسے وہ اس ہے جنہوں نے بلا واسطہ رسول کریم ملتی آیا ہم

سے روایات کی ہیں' خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں۔اس کو الف' با' تا اور ثاحروف کی ترتیب پرجمع کیا ہے' میں نے

عشرہ مبشرہ سے اس میں ابتداء کی ہے کیونکہ ان کے علاوہ کوئی بھی ان پر مقدم نہیں ہے میں نے ہر شخصیت

سے ایک دو تین یا اس سے زیادہ حدیثیں ضرور روایت کی ہیں کیونکہ کسی کی روایات زیادہ اور کسی کی کم ہیں جن

کی روایات کم میں میں نے اس کی جامع حدیث روایت کی ہے اور جس نے رسول کریم ملتی ایکٹی سے کوئی

ایک حدیث بھی روایت نہیں کی لیکن اس کا نام ان صحابہ کرام کی فہرست میں ہے جنہوں نے رسول کریم ملے ایکیا ہے

کے ساتھ مل کر کسی غزوہ میں شہادت پائی یا اس کی موت کو تقدم حاصل ہے کیعنی حضور ملٹے آلیا کم کے دور میں فوت

ہوا' تو میں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کام کو پایہ محمل تک پہنچانے کے لیے میں نے کتب مغازی اور

#### مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الُحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَيِّدٍ وَآلِهِ آجُمَعِينَ، هَذا الْكِتَابُ الَّفْنَاهُ جَامِعًا

لِعَدَدِ مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِمَّنُ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ حُرُوفِ اللهُ عَلَيْ حُرُوفِ

اَلِفٍ ب ت ث، بَدَاتُ فِيهِ بِالْعَشْرَةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ، خَرَّجْتُ عَنْ عَنْ مُ اللهُ عَنْهُمْ مَ خَرَّجْتُ عَنْ

كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدِيثًا وَحَدِيثَيْنِ وَثَلاثًا وَآكُثَرُ مِنُ فَلِل وَالْحَثَرُ مِنُ فَلِكَ عَلَى حَسَبِ كَثْرَةِ رِوَايَتْهِمْ وَقِلَّتِهَا، وَمَنْ كَانَ فَلِكَ عَلَى حَسَبِ كَثْرَةِ رِوَايَتْهِمْ وَقِلَّتِهَا، وَمَنْ كَانَ

مِنَ الْمُقِلِّينَ خَرَّجْتُ حَدِيثَهُ اَجْمَعَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ رِوَايَةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهُ ذِكُرٌ مِنْ اَصْحَابِهِ مَنِ اسْتُشُهدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ

صَـلَى اللّٰهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَوْ تَقَدَّمَ مَوْتُهُ ذَكَرْتُهُ مِنْ كُتِبِ الْمَغَازِى وَتَارِيخِ الْعُلَمَاءِ، لِيُوقَفَ عَلَى عَدَدٍ

حِبِ المَعَاذِي وَتَارِيحِ العَلْمَاءِ، لِيوفَفَ عَلَى عَدَدِ لُـرُّوَاةِ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكُر

صَحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَسَنُخُرِجُ مُسْنَدَهُمْ

بِالاسْتِقُصَاء عَلَى تَرْتِيبِ الْقَبَائِلِ بِعَوْنِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ نُ شَاءَ اللَّهُ وَحُدَهُ علماء کی تاریخ کے حوالے سے جو کتب تھیں' ان سے استفادہ کیا ہے۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ لوگ' رسول کریم ملتی آیتی سے روایت کرنے والے تمام حضرات اور آپ ملتی آیتی ہے کے سے ایک کے دکر سے واقف وآگاہ ہوں۔ ان شاء اللہ وحدہ ! میرا ارادہ ہے (اگر زندہ نے وفاک) قبائل کی ترتیب کے مطابق' اللہ کی مدد اور اس کی عطا کردہ قوت سے عنقریب ان کی مسانید مکمل طور پر روایت کروں گا۔



مقدمه

نِسْبَةُ آبى بَكُر الصِّدِيقِ

وَاسْمُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: آبُو

بَكُرِ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عُثُمَانَ بُنِ

عَامِرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ كَعْبِ

ابن سَعُدِ بنِ تَيْمِ بنِ مُرَّةً

1 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي

الْاَسْـوَدِ، عَنْ عُرُوَةَ، قَالَ: ۚ اَبُـو بَكُـرِ الصِّـدِّيقُ اسْـمُهُ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ

سَعُدِ بُنِ تَيْمٍ بُنِ مُرَّةَ، شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمَّ آبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أُمَّ الْحَيْسِ سَلْمَى بِنُتُ صَخُو بُنِ عَامِرِ بُنِ عَمُوو بُنِ

كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ

الُخَيْرِ: دِلَافُ وَهِى أُمَيْمَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بُنِ

النَّاقِدِ الْخُرَاعِيِّ، وَجَدَّةُ آبِي بَكُرٍ: أُمَّ آبِي قُحَافَةَ

مِينَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ حُرْثَانَ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ

2 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الْمَدِينِيُّ

تنظر ترجمته في الاصابة جلد7صفحه44 والاستيعاب جلد3صفحه963 .

تُعُدَادِيُّ، ثنا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ بُنِ عَدِيٍّ،

غَالِبِ بُنِ فِهُرِ بُنِ مَالِكٍ، وَأَمْ أُمّ

نِي عُوَيْجِ بُنِ عَدِيِّ بُنِ كَعْبٍ

حضرت ابوبكرصديق رضي

الله عنه كي نسبت آپ كانام

ابوبکر بن عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد (

بن تیم بن مرہ ہے

ابوبكرنام عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن

کے ساتھ موجود تھے۔حضرت ابوبکر کی والدہ کا نام اُم

الخيرسلمي بنت صحربن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن

تیم بن مره بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن ما لک

آپ كى نانى كانام دلاف أميمله بنت عبيد بن ناقد

الخزاعیٔ حضرت ابوبکر کی دادی کا نام اُم ابوقحا فیدامینه بنت گر عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوف بن عبید بن عوج بن عدی

حضرت ہیثم بن عدی رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوبكر رضى الله عنه كى والده كا نام أم الخير بنت

حضرت عروہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت

قَالَ: أُمُّ اَبِي بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ الْخَيْر بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ، وَهَلَكَ اَبُو بَكُرِ فَوَرِثَهُ اَبُواهُ جَمِيعًا، وَكَانَا قَدُ اَسُلَمَا، وَمَاتَتُ أُمَّ ابِي بَكْرٍ قَبُلَ

3 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ ﴾ آبِي بَكُرِ الْمُقَلَّمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبِ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يَحْيَى بُنِ هَانِ عِ الشَّجَرِيُّ، حَدَّثَنِيي أَبِي، عَنْ خَازِم بنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكُو، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَسْلَمَتْ أُمَّ اَبِي بَكْرِ، وَأُمَّ عُثْمَانَ، وَأُمَّ طُلْحَةَ، وَأُمَّ الزُّبَيْرِ، وَأُمَّ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، وَأُمَّ عَمَّارِ بُنِ إِيَاسِوْ رَضِي الله عَنْهُم، وَيُقَالُ: عَتِيقُ بُنُ عُثْمَانَ، إِنَّمَا سُمِّي عَتِيقًا لِحُسْنِ وَجُهِهِ

4 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشُقِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا ضَنْمِرَةُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنِ اللَّيْثِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: إِنَّمَا سُمِّي آبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَتِيقًا لَجَمَالِ وَجُهِهِ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ

5 - حَـدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَدَقَةَ، قَالَ: ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا حَفُصِ عَمْرَو بْنَ عَلِيِّ يَقُولُ: كَانَ اَبُو بَكُرِ رَضِى اللُّهُ عَنْهُ مَعْرُوقَ الْوَجْهِ، وَإِنَّمَا سُمِّى

الزبير وأسلم سعد وأمه في الحياة .

صخر بن عامر ہے۔حضرت ابوبگر کا وصال ہوا آپ کے ماں باپ دونوں آپ کے وارث بے وونوں مسلمان ہو چکے تھے۔حضرت ابو بحر کی والدہ کا وصال آپ کے والدسے پہلے ہوا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حفرت ابوبکر اور حضرت عثمان حضرت طلحهٔ حضرت زبیرٔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مضرت عمار بن ياسر رضي الله عنهم كي والده اسلام لا چكي تهين آپ كا نام عتيق بن عثان تھا' آپ کا نام عتیق اس کیے تھا کہ آپ کا چمرہ بهت زياده خوبصورت تھا۔

حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عتیق چہرے کے خوبصورت ہونے کی وجه سے تھا' آپ کا نام عبدالله بن عثان تھا۔

حضرت ابوحفص عمرو بن على رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چہرہ پر گوشت کم تھا' آپ کا نام عتیق اس لیے تھا کہ آپ نے اپنے چہرے کو

أخرجه الحاكم في المستدرك جلد 3صفحه 415 رقم الحديث: 5584 عبيد الله بن عبد الله بن عبة عن ابن عباس بلفظ: أسلمت أم أبي بكر الصديق وأم عثمان وأم طلحة وأم عمار بن ياسر وأم عبد الرحمل بن عوف وأم

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني جلد 1صفحه 69 عن الليث بن سعد به .

عُشْمَانَ، وِقَدْ رُوِىَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

6 - حَدَّثَنَا ٱبُو الزِّنْسَاعِ دَوْحُ بَنُ الْفَرَجِ

الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، ثنا قَيْسُ بُنُ آبِي قَيْسٍ

الْبُحَارِيُّ، ثنا قُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا، ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ

عُـمَـارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ

اَبِيهِ، قَالَ: سَالُتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ اسْمِ

اَبِي بَكُرِ، فَقَالَتْ: عَبْدُ اللهِ . فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ:

عَتِيقٌ، فَقَالَتُ: إِنَّ آبَا قُحَافَةَ كَانَ لَهُ ثَلاثَةٌ فَسَمَّى

7 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا

حَامِـ لُهُ بُنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَنُ

إِيادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ

يِهِ، قَالَ: كَانَ اسْمُ آبِي بَكْرِ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُثْمَانَ

تاريخ الطبرى جلد2صفحه350 .

وَاحِدًا عَتِيقًا، وَمُعَيْتِقًا، وَمُعْتَقًا

وَسَلَّمَ سَمَّاهُ عَتِيقًا مِنَ النَّارِ

(جہنم سے) آزاد کرلیا تھا'آپ کا نام عبداللہ بن عثان عَتِيقًا لِعَتَاقَةِ وَجُهِهِ، وَكَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ

تھا۔ بیجھی روایت کیا گیاہے کہ حضور ملٹی کیاہم نے آپ کا نام عتیق اس لیے رکھا تھا کہ آپ کوجہنم سے آزادی مل

حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم اپنے والد سے روایت

کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام کے متعلق یو چھا تو

تھے:ایک نام تتین معتِقا 'معتَقا۔

حضرت عامر بن عبدالله بن زبيراپنے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا نام عبداللہ بن عثمان تھا۔حضور سے آپ کا نام اس کیے رکھا تھا

کہ آپ کوجہنم ہے آزادی مل چکی تھی۔

فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتِيقًا مِنَ

8 - حَدَّثَنَا الْمِقُدَامُ بُنُ دَاوُدَ الْمِصْرِيُّ، ثنا

حَيِبُ بُنُ زُرَيْقٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ الْاَسْلَمِيُّ،

خَنْ عَمْرِو بُنِ سُلَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ لَوْ يَشُولُ: كَانَ اسْمُ آبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

آپ رضی الله عنهانے فرمایا: آپ کا نام عبدالله ہے۔ میں نے عرض کی لوگ تو آپ کو منتق کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: حضرت ابوقحافہ نے آپ کے تین نام رکھے

حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کھی حضرت ابو بکر رضی الله عنه کا نام عبدالله بن عثمان تھا۔

عَدَ اللَّهِ بُنَ عُثُمَانَ أخرجه نحوه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني جلد 1صفحه 71 رقم الحديث: 8 عن عبد الله بن الزبير وانظر

فَمِنْ يَوْمَئِذٍ سُمِّى عَتِيقًا

المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير المعجم المعرب المعرب

حضرت اسحاق بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں اُم

المؤمنین سیدہ عائشہ رضی الله عنہا کے پاس آیا اآپ

نے فر مایا: حضرت ابوبکر' حضورط الی آیے تو

آپ التي يَرَيْم نے فرمايا: أو جہنم سے آزاد ہے! اس دن

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي هين كه حضرت

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور ملٹی کیلئم کے یاس سے

گزرے آپ نے فرمایا جس کا ارادہ اُس کو دیکھنے کا

ہو جوجہنم سے آ زاد ہو چکا ہے تو وہ ابوبکر کو دیکھ لے۔

آ پ کا نام گھر والوں نے عبداللہ بن عثمان رکھا ہوا تھا۔

حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ

ہم نہیں جانے ہیں کوئی بھی ایسے حار افراد جنہوں نے

حضور طی آیتهم کا زمانه پایا ہو وہ مسلمان ہوئے ہوں مگروہ

يهي درج ذيل حيار بين: ابوقحافهٔ ابوبكرُ عبدالرحمٰنُ ابوعتيق

بن عبدالرحمٰن۔ ابوتنیق کا نام محمد ہے۔ (نوٹ: ابوبکر'

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني جلد 1صفحه 71 رقم الحديث: 8 عن عبد الله بن الزبير وانظر تاريخ

أخرجه الحاكم في المستدرك جلد 3صفحه 64 رقم الحديث: 4404 وأبو يعلى الموصلي في مسنده جلد 8

ہے آپ کا نام عثیق رکھا گیا۔

9 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ

الْقَاضِي، ثنا إسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُوَيْسِ، حَدَّثِنِي

اِسْحَاقُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ اِسْحَاقَ بُنِ

طَلْحَةَ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتُ: إِنَّ آبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

﴾ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ عَتِيقٌ مِنَ النَّارِ

10 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ،

وَٱبُّو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو الدِّمَشْقِتُّ، قَالًا:

ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا صَالِحُ بُنُ مُوسَى الطَّلُحِيُّ،

عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً، عَنْ

عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤُمِنِينَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

مَرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ اَرَادَ اَنْ

يَنْظُرَ إِلَى عَتِيقِ مِنَ النَّارِ، فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا . قَالَتُ:

وَاسْمُهُ الَّذِي سَمَّاهُ اَهْلُهُ: عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ رَضِيَ

حَـدَّثَنِيي ٱبُـو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ

اللُّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي

اَدُرَكُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبْنَاؤُهُمْ، إلَّا

صفحه 302 رقم الحديث: 4899 .

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُ وَسَى بُنِ عُقُبَةً، قَالَ: لَا نَـعُلَمُ اَرْبَعَةً

الطبرى جلد2صفحه350 .

11 - حَـدَّثَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلِ،

هَ وُلَاءِ الْأَرْبَعَةَ: آبُو قُحَافَةَ، وَآبُو بَكُرٍ، وَعَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنُ آبِي بَكْرِ، وَآبُو عَتِيقِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَاسُمُ آبِي عَتِيقٍ مُحَمَّدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ

12 - حَـدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ الْاَزْدِيُّ، ثنا

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ خِالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ، عَنْ رَبِيعَةَ

بُن سَيْفٍ، أنَّهُ حَلَّثَهُ أنَّهُ جَلَسَ مَعَ شُفَيِّ الْآصُبَحِيِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَكُونُ بَعْدِى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً: آبُو بَكُرِ الصِّدِيقُ لَا يَلْبَثُ

بَعُدِى إِلَّا قَلِيلًا، وَصَاحِبُ رَحًى دَارَّةٍ يَعِيشُ حَمِيدًا، وَيَمُوتُ شَهِيدًا . قِيلَ: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:

عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى غُشُمَانَ فَقَالَ: وَٱنْتَ سَيَسْاَلُكَ النَّاسُ اَنُ تَخُلَعَ

فَمِيصًا كَسَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ،

نَنِنُ خَلَعْتَهُ، لَا تَدُخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي

13 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ مَنْ لُمَهَالٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى،

قَ ﴾: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ

حَعِينَةَ، مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ أخرجه الطبراني في الأوسط جلد 8صفحه 319 رقم الحديث: 8749 .

-12

-13

أخرجه بهذا اللفظ على بن الجعد في مسنده جلد 1صفحه479 رقم الحديث: 3233 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني جلد 1صفحه116 رقم الحديث: 113 وفي السنة أيضًا جلد2صفحه563 رقم الحديث: 1180 والمثاني

وعبد الله بن أحمد في السنة جلد2صفحه 591 رقم الحديث: 1402 .

آپ کے والد گرامی ابو قافہ آپ کے بیٹے عبدالرحمٰن اور بوتے ابوعتیق محمد ہیں میصحابیت کا شرف پانے والے ہیں کیکن ان کے علاوہ کوئی نہیں )

حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنه فرمات بي

کہ میں نے رسول اللہ طی ایکا کے فرماتے ہوئے سنا:

میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گئے ابو بکرصدیق وہ میرے

بعد کم مدت رہیں گئے چکی چلانے والاعزت سے زندگی

گزارے گا اور شہادت کی موت پائے گا۔عرض کی گئی:

یارسول اللہ! وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ عمر بن

خطاب ہے۔ پھر آپ حضرت عثان رضی اللہ عنه کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا۔ آپ سے لوگ قیص

اُ تارنے کی کوشش کریں گے جواللہ نے آپ کو پہنائی

ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری

ہوسکتا جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ داخل

ہوجائے۔

حضور ملی اللہ کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ حضور طاق این خالفت میں سال

رہے گی اس کے بعد بادشاہت ہو گی' دوسال خلافت حضرت ابوبكر كي وس سال حضرت عمر كي باره سال

جان ہے! اگر کوئی اُ تارے گا تو وہ جنت میں داخل نہیں

المعجم الكبير للطبراني في 92 و الكبير للطبراني ألم المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير الكبر الكبير ا

حضرت عثان کی' چیوسال حضرت علی رضی الله عنهم کی ہو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَّةً، ثُمَّ يَكُونُ مُلُكًا قَالَ: امْسَكَ ثِنْتَيْنِ اَبُو بَكُرٍ، وَعَشُرًا عُمَرُ، وَاثْنَتَىٰ عَشُرَةَ عُثْمَانُ، وَسِتَّا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ

14 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيٌّ بُنُ

الُـمَـدِينِـيّ، ثنا إسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عِـمْرَانَ بُنِ ظَبْيَانَ، عَنْ اَبِي يَحْيَى حَكِيمِ بُنِ

سَعُدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحُلِفُ: لَلَّهُ آنْزَلَ اسْمَ آبِي بَكْرٍ مِنَ السَّمَاءِ الصِّلِّيقُ

15 - حَدَّثَنَا بُهُ لُولُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ بُهُلُولِ

الْاَنْسَادِيُّ، ثنا آبِسى، عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى بْنِ آبِي الْـمُسَـاوِرِ، عَنْ عِـكُـرِمَةَ، قَالَ: اَخْبَرَتْنِي أُمَّ هَانءٍ، عَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَرُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا

اُسُرِىَ بِهِ: آنِّي اُرِيدُ آنُ آخُرُ جَ اِلَى قُرَيْشٍ فَالنَّمِرَهُمُ ، فَانْحَبَرَهُمْ فَكَلِّبُوهُ، وَصَدَّقَهُ أَبُو بَكُرٍ فَسُمِّي يَوْمَئِذٍ

قریش کے تین آ دمی اچھے چہرے 'اچھے اخلاق اور حیاء والے تھے آپ کو ہناؤں تو آپ نے جھٹلا نانہیں اگر تم

حضرت ابویجیٰ حکیم بن سعد رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کونتم اُٹھا کریہ

كہتے ہوئے سنا: حضرت ابو بكر كا نام صديق الله عزوجل

حضرت أم مإنى رضى الله عنها فرماتى مبين كه حضور

مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

قریش کی طرف جانے کا ارادہ کیا کہان کو بتاؤں تو میں

نے ان کو بتایا تو اُنہوں نے حفظایا' حضرت ابوبکر نے

اس کی تصدیق کی اس دن سے آپ کا نام صدیق رکھا

نے آسان سے نازل کیا ہے۔

الُحَارِثُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ عَلِيِّ بُنِ رَبَاحٍ، أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ 15- أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني جلد 1صفحه83 رقم الحديث: 39 بهذا اللفظ مع اختلاف بسيط من

حضرت ابوبكرصديق صِفَةُ آبِي بَكْرِ رضى الله عنه كاحليبه مبارك ُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

16 - حَـدَّثَنَا طَاهِـرُ بُنُ عِيسَى بُنِ قَيُرِسٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا

طريق عكرمة عن أم هانيء بنت أبي طالب عنها.

بناؤ کے تو حمہیں جھٹلایا نہیں جائے گا' وہ تین افراد

بُنَ عَـمُ رِو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَلَاثَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ

ٱصْبَحُ قُرَيْسِ وُجُوهًا، وَآحُسَنُهَا آخُلَاقًا، وَاثْبَتُها حَيَاءً، إِنْ حَـدَّثُوكَ لَـمُ يَكُذِبُوكَ، وَإِنْ حَدَّثُتُهُمْ لَمُ يُكَذِّبُوكَ: أَبُو بَكُرِ الصِّدِّيقُ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ

الُجَرَّاحِ، وَعُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ 17 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمْ

ٱبُـو النَّعْمَانِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ ابَا بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

18 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، انا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، انا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اَبَا بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَضَبَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَآنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَصَبَ بِالْحِنَّاء ِ فَرُدًا ،

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آنَسٍ مِثْلَهُ

19 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ كَامِلٍ، سَا عَلِيٌ بْنُ الْجَعْدِ، ثِنا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ النَّسِ، نَ آبَا بَكُ رِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَ لَكَتَمِ، وَاَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَخْضِبُ

ابو بكر صديق ابوعبيده بن جراح و عثان بن عفان رضي التعنهم ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ حناءاور کتم اور مہندی کے ساتھ

خضاب لگاتے تھے۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت

ابو بكرصديق رضى الله عنداني داڑھى كو حناءاور كتم لگاتے

تھے ٔ حفرت عمر صرف حناء کے ساتھ رنگتے تھے۔

حضرت انس رضی الله عنه ہے اس کی مثل روایت

منقول ہے۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت

ابو بکرصدیق رضی الله عنه اپنی داڑھی کو حناء اور کتم لگاتے سے حضرت عمر صرف مہندی لگاتے تھے۔

أحرجه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد 1صفحه 98 رقم الحديث: 73 من طريق معمر عن قتادة وثابت -18 عن أنس باسناده: أن عمر خضب بالحناء بحتا.

20 - ثنا عَلَى بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الزُّبَيْرُ بُنُ

بَكَّارٍ، حَدَّثِنِي اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِي الْوَاقِدِيُّ،

حَدِدَّ ثَنِي شُعَيْبُ بُنُ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرِ الصِّيدِيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنُ

اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، انَّهَا رَاتُ رَجُلًا للْمُ مَارًّا، وَهِي فِي هَوْ دَجِهَا فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا اَشُبَهَ

إِ اَبِي بَكُرٍ مِنُ هَذَا ، فَقِيلَ لَهَا: صِفِي لَنَا اَبَا بَكُرٍ ، فَقَالَتُ: كَانَ رَجُلًا ٱبْيَضَ نَحِيفًا خَفِيفَ الْعَارِضَيْنِ،

احْنَا لَا تَسْتَمْسِكُ إِزْرَتُهُ، تَسْتَرْخِي عَنْ حَقُولَيْه، مَعُرُوقَ الْوَجُهِ، غَائِرَ الْعَيْنَيْنِ، نَاتِءَ الْجَبْهَةِ، عَارِيَ

إِنَّ الْاشَاجِعِ هَذِهِ صِفَتُهُ الْاشَاجِعِ هَذِهِ صِفَتُهُ

21 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا اَبُو عَبُد الْرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ اَنْعَمَ، اثنا عُمَارَةُ بُنُ غُرَابِ، عَنْ عَقِهِ، قَالَ: رَايَتُ اَبَا بَكُرٍ الصِّدِيقَ وَهُو حَلِيفَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ آحُمَرَ اللَّحْيَةِ قَانِيَهَا

22 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، ثنا اَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ: كَانَ ٱبُو ابَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ

23 - حَـدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَلْطِيُّ، ثنا ٱبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنُ آبِي عَوْنِ، عَنُ رَجُلٍ، مِنُ بَنِى اَسَدٍ قَبالَ: رَايُتُ اَبَيا بَكُرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِي غَـزُوَ ـةِ ذَاتِ السَّلاسِلِ، وَكَانَّ لِحْيَتَهُ لَهَبُ الْعَرْفَجِ، عَلَى نَاقَةٍ لَهُ اَدَمًا اَبْيَضَ خَفِيفًا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں (هودج) میں تھی میں نے ایک آ دمی کو گزرتے ہوئے دیکھا' میں نے اس آ دمی کو حضرت ابوبکر کے مشابہ دیکھا' آپ سے عرض کی گئی: ہم کو حضرت ابو بکر کا حلیہ بتاكين! آپ نے فرمایا: آپ كا رنگ سفيد تھا' رخسار اندر کو د بے ہوئے تھے آپ کا پیٹ بڑا تھا جس کی وجہ سے آپ کا تہبند کھر تانہیں تھا کھیک جاتا تھا' چہرے پر گوشت کم تھا' پیٹانی نسینے میں ڈوبی رہتی' نظریں جھکائے رکھتے' پیشانی اُ مجری ہوئی تھی' انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھیں۔

حضرت عمارہ بن غراب اپنے چپا سے روایت كرتے ہيں كه ميں نے حضرت ابو برصديق رضى الله داڑھی مبارک سرختھی۔

حضرت زیاد بن علاقہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکرصدیق رضی اللّٰدعنه حناءمہندی لگاتے تھے۔

بنی اسد کے ایک آ دمی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا كه غزوهٔ ذات السلاسل مين آپ كى داڑھى مبارك اچھی حالت والی تھی' آپ ادم اونٹنی پرسوار تھے' آپ کا رنگ ملکا سفید تھا۔

24 - حَـدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبَّادٍ الْحَطَّابِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَحَلْتُ مَعَ اَبِي عَلَى اَبِي بَكُرِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، فَرَايَتُ ٱسْمَاء كَائِمَةً عَلَى رَأْسِهِ بَيْضَاء ، وَرَايَٰتُ اَبَا بَكُو ِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَبْيَضَ نَحِيفًا فَحَمَلَنِي وَآبِي عَلَى فَرَسَيْنِ، ثُمَّ عُرِضْنَا عَلَيْهِ،

> سِنُّ اَبِی بَکُرِ وَخُطُبَتُهُ، وَوَفَاتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

25 - حَدَثَنا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُودَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

26 - قَسَالَ ابُنُ شِهَابِ: وَقَالَتُ عَائِشَةُ: وَنُولِفِي اَبُو بَكُرٍ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

27 - حَـدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ الْآزُدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، حَدَّثِنِي

عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي

اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللّٰہ عنہ کے پاس

آیا' میں نے حضرت اساءرضی اللّه عنها کودیکھا' وہ آپ کے سرکے پاس کھڑی تھیں'ان کا رنگ سفیدتھا' میں نے

حضرت ابوبکرصد لیق رضی الله عنه کودیکھا' آ پ کا رنگ سفید تھا' کمزور سے تھے مجھے اور میرے والد کو دو

گھوڑوں پرسوار کروایا ' پھرہم آپ کے پاس آئے اور مہمیں آپ نے اجازت دی۔

حضرت ابوبكررضي اللدعنه كي عمر اورآپ کے خطبہ اورآپ کی

حضرت معاویه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

وفات کے متعلق

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طنے اللہ کا وصال 63سال کی عمر میں ہوا۔

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين كه حضرت ابوبكر رضى الله عنه كا وصال 63 سال كى عمر ميں ہوا۔

أخرجه البخاري في صحيحه جلد 3صفحه 1300 رقم الحديث: 3343 من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة باسناده وكذلك الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه66 رقم الحديث: 4409 وعبد الرزاق في مصنفه جلد3 صفحه600 رقم الحديث: 6791 والهيثمي في المجمع الزوائد جلد9صفحه 60 .

اللُّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُقِّيَ وَهُوَ ابُنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

28 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح، ثنا سَعِيدُ بْنُ آبِي مَرْيَمَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي الْاَسُوَدِ، عَنْ عُرُورةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قَالَتْ: ص الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مِيلادَهُمَا عِنْدِي، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْبَرَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَتُوفِقِي ٱبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ لِسَنَتَيْنِ وَنِصْفِ الَّتِي عَاشَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

29 - حَـدَّثَنَا بِشُـرُ بُنُ مُوسَى، ثنا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِر بُن سَعُهِدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ: قُبِـضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَقُبضَ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ﴿ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَقُبضَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، الله الله الله الله الله الله وَسِيِّينَ قَسَالَ اللهِ السَّحَاقَ: وَقَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَهَذِهِ لِي سَبْعٌ وَحَمْسُونَ،

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين كه حضور طيفيالهم اور حضرت ابوبکر کی ولادت کا ذکر میرے پاس ہوا' حضور سالم النام حفرت الوكرس بوك تنف حضور مل المالية كا وصال أس وقت ہوا جب آپ كى عمر 63سال تھى' حضرت ابوبكر كا وصال أس وقت مواجب أن كى عمر 63 سال تھی اڑھائی سال حضور طبخ البم کے بعد زندہ رہے۔

حضرت جربر بن عبدالله بحلى رضى الله عنه فرمات ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا' میں نے اُنہیں فرماتے ہوئے ساکہ حضور مُنْ اللِّهُ عَلَيْهِمُ كَا وصال أس وقت مواجب آپ كى عمر63 سال تھی اور حضرت ابو بکر کا وصال اُس وفت ہوا جب ان کی عمر 63 سال تھی' حضرت عمر کا وصال ای وقت ہوا جب اُن کی عمر بھی63 سال تھی۔حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایۃ میری عمر 7 5سال ہے پھر اس کے بعد حفزت امیرمعاویہ تقریباً 20سال زندہ رہے۔

ثُمَّ عَاشَ نَحُوًا مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً

أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 1826 رقم الحديث: 2352 وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمشاني جلد 1صفحه 114 رقم الحديث: 111 والمزى في تهذيب الكمال جلد 14 صفحه 24 رقم الحديث: 3039 كلهم من طريق عامر بن سعد عن جرير عن معاوية وانظر تاريخ الطبري جلد2صفحه 348.

وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

30 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَاصِمُ

بُنُ عَلِيّ، ثنا أَبُو الْآخُوَ صِ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ

عَامِرِ بُنِ سَعُلٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي جَرِيرٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَاتَ اَبُوْ بَكُرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ،

بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثِنا شُعْبَةُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ

بْنِ سَغْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُبِضَ اَبُو

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ

دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: تُوُقِي آبُو بَكُرِ

بُنُ بَكَّ ارِ، ثنا اَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، قَالَ: تُوُقِّيَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ

عَنْهُ، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَوَلِى اَبُو بَكُرٍ

ِ سَنَتَيُنِ، وَدُفِنَ لَيَّلا، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ

عَسنُ عَبْسِدِ السرَّزَّاقِ، عَسنِ ابْسِ جُسرَيْسِج، عَسنُ اَبِسى

لْحُويْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ

سَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ

وَمِنْيِنَ سَنَةً، وَابُو بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِمَنْزِلَتِهِ

34 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

31 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ

32 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بِنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

33 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الزُّبَيْرُ

ان کی عمر 63سال تھی۔

حضرت امیر معاویه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت امیر معاویه رضی الله عنه فرماتے ہیں که المنظم

حضرت ابوبكررضي اللدعنها كاجب وصال مواأس وقت

حضرت ابوبكر كاجب وصال هوا أس وقت أن كى عمر 63

حضرت امام شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر

حضرت سعيد بن ميتب رضي الله عنه فرمات بين

كه حضرت ابوبكر رضى الله عنه كاوصال موا أس وفت أن

کی عمر63سال تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی

خلافت کی مدت دوسال تھی' آپ کا جنازہ حضرت عمر

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضور التي يَلِيم كا وصال جب ہوا أس وقت أن كى عمر 63

سال تھی ٔ حضرت ابو بکر رضی الله عنها کی عمر بھی اتنی ہی

رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا۔

رضى الله عنه كا وصال أس وقت هوا جب أن كى عمر 63

سال تھی۔

سال تھی۔

المعجد الكبير للطبراني \ المحيد الكبير للطبراني \ المحيد الكبير للطبراني \ المحيد الكبير للطبراني \ المحيد الألماني المحيد الألماني المحيد الكبير اللطبراني \ المحيد الكبير المحيد الكبير اللطبراني \ المحيد الكبير اللطبراني \ المحيد الكبير اللطبراني \ المحيد الكبير اللطبراني \ المحيد المحيد الكبير الكبير المحيد المحيد الكبير المحيد المحيد المحيد الكبير المحيد المحيد الكبير المحيد الم

35 - حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِي الطَّاهِرِ بُنِ السَّوْح الْمِصْرِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيِّ الْكُوفِيُّ، ثنا آبُو الْآخُوَصِ، عَنِ الْآغَرِّ آبِي مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا اَرَادَ ٱبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ يَسْتَخُلِفَ عُمَرَ بَعَثَ اليبه فَدَعَاهُ فَآتَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي آدْعُوكَ اِلَى آمْرٍ مُتْعِبٍ لِمَنْ وَلِيَهُ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُمَرُ بِطَاعَتِهِ، وَاَطِعُهُ بِتَقُواهُ، فَاِنَّ الْـُمُتَّقِى آمِنٌ مَحْفُوظٌ، ثُمَّ إِنَّ الْاَمْرَ مَعُرُوضٌ لَا إِيسْتَوْجِبُهُ، إلَّا مَنْ عَمِلَ بِهِ فَمَنْ امَرَ بِالْحَقِّ وَعَمِلَ

إِ الْبَاطِلِ، وَامَرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَمِلَ بِالْمُنْكِرِ يُوشِكُ اَنَّ تَنْقَطِعَ ٱمْنِيَّتُهُ، وَآنُ يَحْبَطُ عَمَلُهُ، فَإِنْ آنْتَ وُلِّيتَ عَـ لَيْهِـ مُ آمْرُهُـ مُ ، فَإِن اسْتَطَعْتَ آنْ تَجِفَّ يَدُكَ مِنْ دِمَائِهِمْ وَأَنْ تَضْمُرَ بَطُنُكَ مِنْ آمُوالِهِمْ، وَأَنْ يَجِفُّ

حضرت اغرابوما لك فرمات بين كه جب حضرت ابوبكر رضى اللدعنه نے حضرت عمر رضى الله عنه كوخليفه بنانے کا ارادہ کیا تو آپ کی طرف کسی کو بھیجا' آپ کو بلوایا' حضرت عمر رضی الله عنه تشریف لائے حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں آپ کوایک مشکل کام کی طرف بلاتا ہوں جس کی ذمہ داری آپ کوسو پنی ہے اے عمر! اللہ سے ڈرنا اس کی اطاعت میں اس کے خوف سے اس کی اطاعت کرنا کیونکہ مقی حالتِ امن میں اور محفوظ ہوتا ہے۔ پھر آپ کو بیٹھم پیش کیا جائے گا' ضروری ہے کہ آپ قبول کریں جس نے اس پڑھل کیا' جس نے حق کا تھم دیا اور باطل پڑمل کیا اور نیکی کا تھم دیا' بُرائی کے ساتھ مل کیا ، قریب ہے کہ اس کی اُمید ختم ہو جائے اور اس کاعمل ضائع ہوجائے اگر آپ کوان پر ان کے کام کا والی بنایا گیا ہے اگر تُو طاقت رکھتا ہے تو اینے ہاتھ کوخون بہانے سے روکنا' اپنے پیٹ کوان کے اموال کھانے سے پرہیز کرانا' اپنی زبان کو ان کی عز توں سے رو کے رکھنا (ایبا کرنے کی طاقت رکھتاہے تو) تو کر' نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بیخے کی توقیق اللہ ہی دینے والا ہے۔

حضرت امام حسن رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبكر كے وصال كا وقت آيا تو آپ نے فرمايا اے عائشہ! وہ برتن دیکھوجس میں ہم دورھ پیتے تھے وو برتن دیکھوجس میں ہم آٹا گوندھتے تھے اور وہ دھا کہ

جس سے کپڑے سیتے تھے جب تک ہم مسلمانوں کے

اَبِيهِ، عَنْ جَلِهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَـمَّا احْتُضِرَ ابُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا

ثنيا هَارُونُ بُسُ مُوسَى الْفَرُوِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ، عَنْ

36 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ،

وَالْحِفْنَةَ الَّتِي كُنَّا نَصْطَبِحُ فِيهَا، وَالْقَطِيفَةَ الَّتِي كُنَّا

نَـلْبَسُهَا، فَاِنَّا كُنَّا نَنْتَفِعُ بِذَلِكَ حِينَ كُنَّا فِي اَمْرِ

المُسْلِمِينَ، فَإِذَا مِتُ فَارْدُدِيهِ إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا مَاتَ

آبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ

اللُّهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: رَضِىَ اللَّهُ

الُحَوْطِيُّ، ثنا آبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ

نُعَيْمِ بُنِ نَمِحَةَ، قَالَ: كَانَ فِي خُطْبَةِ آبِي بَكْرِ رَضِيَ

اللُّهُ عَنْهُ: اهَا تَعْلَمُونَ آنَّكُمْ تَغُدُونَ وَتَرُوحُونَ

لِآجَـلِ مَعْلُومٍ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْقَضِىَ الْآجَلُ وَهُوَ

فِي عَمَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَفْعَلْ، وَلَنْ تَنَالُوا ذَلِكَ إِلَّا

مَنُ تَعُرِفُونَ مِنُ إِخُوَانِكُمُ؟ قَلَّمُوا مَا قَلَّمُوا فِي آيَّامِ

سَلَفِهِم، وَحَلُّوا فِيهِ بِالشِّقُوَّةِ، وَالسَّعَادَةِ، أَيْنَ

الْحَبَّارُونَ الْاَوَّلُونَ الَّـٰذِينَ بَنَوُا الْمَدَائِنَ وَحَفَفُوها

بِالْحَوَائِطِ، قَدْ صَارُوا تَحْتَ الصَّحْرِ وَالْآبَارِ، هَذَا

كِحَـابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ فَاسْتَوْصُوا بِهِ،

مِنُهُ لِيَوْمٍ ظُلُمَةٍ وَاثْتَضِحُوا بِسَائِهِ وَبَيَانِهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ

وَجَـلَّ ٱثْـنَـى عَلَى زَكَرِيًّا، وَٱهْلِ بَيْتِهِ فَقَالَ: (كَانُوا

يُسَادِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا

37 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ

عَنْكَ يَا آبَا بَكُرِ لَقَدُ ٱتَّعَبُّتَ مَنْ جَاءَ بَعُدَكَ

امیررہے ہم اس سے فائدہ اُٹھاتے رہے جب میں مر

جاؤں تو بیغمر کودے دینا' جب حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ

کا وصال ہوا تو میں نے حضرت عمر کو بیسامان بھیج دیا۔

حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: اے ابوبکرا جو بھی

آپ کے بعد آئے گا' آپ نے اس کومشکل میں ڈال

حضرت نعیم بن نمحہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر

رضی اللّٰدعنہ نے اپنے خطبہ میں فر مایا: کیاتم جانتے ہو کہ

تم صبح وشام ایک مقرره مدت تک کرو گے جوطاقت رکھتا

موالله کی رضا کے لیے عمل کرتے ہوئے اس کوموت

آئے 'وہ کرنے بیاتو فیق اللہ کی طرف سے ہے کچھ

لوگوں نے اپنی اُمیریں اللہ کے علاوہ کے لیے بنائیں'

الله عز وجل نے ان جیسا ہونے سے منع کیا۔فر مایا: ان

لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلایا' اللہ نے

ان کوان کی حالت پر چھوڑ دیا' کہاں ہیں وہ لوگ جن کو

جانتے تھے؟ انہوں نے جو آ کے بھیجا تھا' انہوں نے

بدبختی اور نیک بختی اپنے لیے جائز کر دی۔کہاں ہیں تکبر

كرنے والے جو برے شہروں ميں رہتے تھے جن كے

باغات تھے؟ باغ ' پھر اور دریا ہو گئے 'یہ اللہ کے علاوہ

اس کے عجائبات بھی ختم نہیں ہوں گے اس کے ذریعے

نصیحت حاصل کرؤاندهیرے والے دن کے لیے زبان

و دل سے اللہ کی تعریف کرؤ کیونکہ اللہ عزوبل نے

حضرت زکریا علیہ السلام کی تعریف کی اور ان کے

بِاللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ، إِنَّ قَوْمًا جَعَلُوا آجَالَهُمْ لِغَيْرِهِمْ

فَنَهَاكُمُ اللَّهُ أَنْ تَكُونُوا امْثَالَهُمْ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّـٰذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمُ ) (الحشر:19 ) أَيْنَ

وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) (الانبياء: 90) لَا خَيْرَ فِي قَولٍ لَا يُدولُ فِي اللهِ، وَلَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُنفَقُ قَولٍ لَا يُسنَفقُ فَي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ يَغْلِبُ جَهُلُهُ حِلْمَهُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ يَغْلِبُ جَهُلُهُ حِلْمَهُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ يَغْلِبُ جَهُلُهُ حِلْمَهُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجُمُ الْكِبِيرُ لِلْطِبْرِانِي ﴾ ﴿ ﴿ كُلِدُ اوْلَ } ﴾ ﴿ ﴿ كُلِدُ اوْلَى ﴾

گھروالوں کی وہ نیکی میں جلدی کرتے سے وہ خوشی وغمی
میں ہم کو یاد کرتے سے اور ہم سے ڈرتے سے اس قول
میں کوئی بھلائی نہیں ہے جواللہ کی رضا کے لیے نہ ہواس
مال میں کوئی بھلائی نہیں ہے جواللہ کی راہ میں خرج نہ کیا
جائے اور اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں
جہالت ' بردباری پر غالب ہواس میں کوئی بھلائی نہیں
ہے جس میں اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے
والے کی ملامت سے ڈراجائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا بدھ کے دن آپ کورات کو دفن کیا گیا۔

حضرت ہیثم بن عمان فر ماتے ہیں: میں نے اپنے

دادا کوفرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا وصال 63سال کی عمر میں ہوا' آپ اڑھائی سال خلافت پر متمکن رہے۔

حضرت لیجی بن بکیررضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت ابو بکررضی الله عنه کوخلیفه بنایا گیا جس دن رسول الله طبح الله من الله عنه کو حصال موا محضرت ابو بکر کا وصال 13 جمادی الاخریٰ کو جس دن آپ کا وصال موا اس دن آپ کا وصال موا اس دن آپ کی عمر وہی تھی جو حضرت عائشہ رضی الله عنہانے

38 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بَنُ الْمِسْهُ الْمِنْ عَنْ هِشَامِ بُنِ الْمُصَدَّةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُـرُو-ةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتْ: تُـوُقِي ابُو بَكُو رَضِى الله عَنْهُ، لَيْلَةَ الثَّلاثَاءِ، وَدُفِنَ تَـوُقِي مَا الله عَنْهُ، لَيْلَةَ الثَّلاثَاءِ، وَدُفِنَ الله عَنْهُ، لَيْلَةَ الثَّلاثَاءِ، وَدُفِنَ

29 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا هِ شَامُ بُنُ عِمْرَانَ، قَالَ: ثنا هِ شَامُ بُنُ عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّى يَقُولُ: تُوفِّى اَبُو بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَبِهِ طَرَقٌ مِنَ السُّلِ، وَوَلِى سَنتَيْنِ وَنِصْفًا وَبِهِ طَرَقٌ مِنَ السُّلِ، وَوَلِى سَنتَيْنِ وَنِصْفًا 40 - حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَج، ثنا

اَيَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: اسْتُخُلِفَ آبُو بَكُرٍ رَضِى اللهُ اللهُ عَنْهُ، فِي اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، فِي اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، وَتُوُقِّى آبُو بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فِي اللهُ عَنْهُ، فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَسِنَّهُ يَوْمَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَسِنَّهُ يَوْمَ

38- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 66 وأبو بكر البيهقي في سنن البيهقي الكبرى جلد 3 صفحه 397

ذکر کی ہے جتنی عمر حضور ملتی ایتم کی تھی لیتن 63 سال اُ تنى عمر حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه كي تهي \_

وه حدیثیں جوحضرت ابوبکر صديق رضي الله عنهُ حضور اللوسي

روایت کرتے ہیں حضرت حميد بن عبدالرحمٰن بن حميد بن عبدالرحمٰن بن عوف اینے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بحررضی اللہ عند کے پاس آیاان کی

عیادت کرنے کے لیے جس مرض میں آپ نے وصال پایا۔ میں نے آپ کوسلام کیا' میں نے بوچھا: آپ نے صبح كيے كى ہے؟ آپسيدھے ہوكر بيٹھ گئے ميں نے عرض کی: آپ نے اللہ کے نصل سے اچھی صبح کی ہے۔

آپ نے فرمایا: آپ میری بیاری دیکھرہے ہیں! جبکہ تم نے میری بیاری کے باوجود مجھے کام دے دیا ہے

میں نے اپنے بعدتمہارے لیے ایک عہد بنایا ہے اور میں نے اپنے خیال کے مطابق تم میں سے بہتر کو کھی تہارے لیے چناہے اس وجہسے کہتم میں سے ہر کوئی

اس کے لیے عصر کرتا ہے تم میں سے ہرکوئی اُمیدر کھے گا كدولى الامروه بنا ميل نے دنيا كود يكها وه آئى لیکن ابھی مکمل نہیں لیکن وہ آنے والی ہے مم عنقریب

وَمِمَّا اَسْنَدَ اَبُو بَكُر الصِّدِيقُ رَضِيَ اللّهُ عَنَّهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 41 - حَدَّثَنَا ٱبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ

تُحِصُرِيٌّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثِنِي عُلُوانُ بُنُ أَلْكَجَلِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ لَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ اَبِيهِ، فَ لَ: دَخَلُتُ عَلَى آبِي بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آعُودُهُ هِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُقِّىَ فِيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَسَالْتُهُ

حِعْدِ اللهِ بَارِئًا، فَقَالَ: اَمَا إِنِّي عَلَى مَا تَرَى وَجِعْ، وَحَعَلْتُمُ لِي شُغَّلًا مَعَ وَجَعِي، جَعَلْتُ لَكُمْ عَهُدًا مِنْ مَعْدِى، وَاخْتَرُتُ لَكُمْ خَيْرَكُمْ فِي نَفْسِي فَكُلَّكُمْ

كَيْفَ أَصْبَحْتَ، فَاسْتَوَى جَالِسًا، فَقُلْتُ: أَصْبَحْتَ

وَيِهَ لِلْكَالِكَ ٱنْفُهُ رَجَاءَ آنْ يَكُونَ الْآمُرُ لَهُ، وَرَايَتُ لسنْنَسَا قَسِدُ اَقْبَلَتُ وَلَكَمَّا تُنقُبِلُ وَهِي جَائِيَةٌ، وَمَسْسَجِّدُونَ بُيُوتَكُمْ بِسُوَدِ الْحَوِيرِ، وَنَضَائِدِ لَــِّيَ جِ، وَتَاكَمُونَ ضَجَائِعَ الصُّوفِ الْاَذْرِيِّ، كَانَّ

سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنَّهُنَّ،

فَوَدِدِتُ آنِّي كُنْتُ سَالَتُهُ فِيمَنْ هَذَا الْاَمْرُ فَلَا يُنَازِعُهُ

اینے گھروں کوریٹم کے پردوں کے ساتھ اور دیباج کے تکیوں کے ساتھ سجاؤ گئرم بستر رکھو گئے گویا کہتم میں سے کوئی ایک بہت بے مین ہے قسم بخدا! یہ کہتم ہے کوئی ایک آ گے بوھے اور بغیر حد کے اس کی گردن

اُ تار دی جائے' اس کے لیے بیے بہتر ہوگا اس سے کہوہ دنیا کی ریل پیل میں قدم دھرے مجھے سی چیز پر افسوس

نہیں ہے مگر تین کام جومیں نے کیے مجھے پیند بیتھا کہ وه کام نه کروں اور تین کام جومیں نه کرسکا'میری خواہش تھی کہ میں انہیں ضرور کر گزروں اور تین وہ کا م جن کے

بارے میں رسول کریم التہ ایکم سے بوچھنا حابتا تھا۔ پس وه تین کام جو ذاتی طور پرنہیں کرنا جا ہتا تھا'میری شدید

خواهش تفي كه حضرت فاطمه رضي الله عنها كالمحر نه كطئ میں اسے چھوڑ دوں اور میں اپنے اوپر جنگ کا دروازہ بند کر دول' میری خواہش تھی کہ ثقیفہ بنوساعدہ کے

دن ابوعبیدہ یا عمر بن خطاب میں سے سی ایک کی گردن میں مسلمانوں کا معاملہ ڈال دوں اور وہ ان کا امیر ہواور میری حثیت ایک وزیر کی ہواور میری خواہش تھی کہ حضرت خالد بن وليدكو جہال ميں مرتدول كے خلاف

لگایا' میں ذوقصّہ کے ساتھ کھڑا کروں ۔ پس اگرمسلمان كامياب مو جائين تو كامياب مو جائين ورنه مين معاون و مددگار بنوں۔ وہ چیزیں جو میں کرنا حاہتا تھا' میں جا ہتا تھا کہ جس دن اشعث کوقید کر کے میرے باس

لایا گیا'اس دن گردن اُڑا دوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ بُر بے لوگوں سے ہے۔ میں جا ہتا تھا کہ جس دن فجاۃ

لْآمْرِ مَسَبٌ، وَوَدِدُتُ آنِي سَالَتُهُ عَنِ الْعَمَّةِ وَبِنْتِ لَاحِ، فَإِنَّ فِي نَفْسِي مِنْهُمَا حَاجَةً

خَنْهُ، وَوَدِدْتُ آنِّي كُنْتُ سَأَلْتُهُ هَلُ لِلْأَنْصَارِ فِي هَذَا لَلَّهُ مِيرِ عِياسَ لايا كيا مين است جلانے كى بجائے اسے کھلے بندوں قل کردوں یا آ زاد کردوں۔ میں جا ہتا

تھا کہ جہاں میں نے خالد بن ولید کوشام کی طرف بھیجا

تھا' حضرت عمر کوعراق کی طرف جھیجوں' پس میرا حال ہیہ

موكه ميرا دايال اور بايال دونول باتھ الله كى راہ ميں تھيلے ہوئے ہوں اور وہ تین کام جو میں رسول کر یم مال التا اللہ

ے پوچھنا ناپند کرتا تھا مجھے پند تھا کہ میں آب التي يَلْمُ إلى الله عند الوجهول أس معاملي ميس كون موتاكه

اس كى اہليت ركھنے والے جھكڑا نہ كريں مجھے بہند تھا كہ میں آپ ملتہ اللہ سے سوال کروں کہ اس امر میں انصار

کے لیے کیا سبب ہے مجھے پسندتھا کہ میں چچی اور بھائی کی بہن کے بارے میں آپ سٹیڈی کیم سے پوچھوں (کہ

ان سے نکاح کا کیا تھم ہے) کیونکہ دونوں سے مجھے فزاتی ضرورت تھی۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت على اورحضرت عباس رضى الله عنهما دونو ں رسول

الله عنه کے پاس آئے حضرت ابوبکر رضی الله عنه نے فرمایا: میں اس جگہ سے نہیں بدل سکتا جس جگہ رسول 🖟

الله الله الله الله الله كا مسله ل كرحفرت ابو بكر رضى

الله طن أيلهم في ركها\_

42 - حَدَثَنا عَلِتٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا آبُو خَسَّانَ مَالِكُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

مَنُ حُمَيْدٍ الرَّوَاسِيتٌ، ثنا سُلَيْمَانُ الْآعُمَشُ، عَنْ سُمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ،

حَيِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: احْتَصَمَ عَلِيٌّ وَ نُعَبَّاسُ إِلَى آبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فِي مِيرَاثِ

لَيْبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا كُنتُ لِلاَحَوّلَهُ خَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

43 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ الْاسْفَاطِيَّ،

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنه

ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بُنُ سَعِيدٍ الْمَسَاحِقِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ

مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ هَانِ عِ الشَّجَرِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ

سَعُدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِلَالِ، عَنْ آبِي قَبِيلِ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

كَتَبَ ٱبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي

اللُّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَنَعُمَلُ عَلَى

اَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَمْ عَلَى آمْرِ مُؤْتَنَفٍ؟ قَالَ: بَلُ عَلَى

آمُر قَدُ فُرِ عَ مِنْهُ، قُلْتُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

بُرائیوں سے درگز رکرو۔

فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت

عمرو بن عاص کی طرف خط لکھا کہ حضور طاق لیکم نے

انصار کے متعلق فر مایا: ان کی نیکیاں قبول کرواوران کی

حضرت عبدالله بن عمرورضي الله عنه فرمات بين

حفزت ابوبکرصدیق رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں نے عرض کی: یارسول اللہ اکیا ہم ایسا کام کریں جو

تقدر میں تکھا جاچکا ہے یانیا کام کریں؟ آپ نے فرمایا:

كرو جوكيها كيا ہے ميں نے عرض كيّ: يارسول الله! اس

میں کیامل کرنا ہے جو کھا جاچکا ہے؟ آپ نے فرمایا:

جس کے لیے وہ انسان پیدا کیا گیا ہے وہ کام اس کے

لیے آسان کردیئے جائیں گے۔

كه حضرت ابوبكر رضى الله عنه نے حضرت عمر و بن عاص

ی طرف خط لکھا کہ حضور طاقی آیا م جنگ کے معاملہ میں

مشوره ليتے تھے آپ بھی مشورہ ليں۔

الْانْصَارِ: اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنُ 44 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بنُ الْفَضْلِ الْاسْفَاطِيُّ، ثنا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ سَعِيدٍ الْمَسَاحِقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّجَرِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللُّهِ بُن عَـمُ رِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَتَبَ آبُو إَسَكُ رِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ فِي اَمُو الْحَرُبِ فَعَلَيْكَ بِهِ 45 - حَدَّثَنَا اَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِيُّ، ثنا اَبُو الْيَهَان، ثنا عَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بُنُ عَبُدِ

اللُّهِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ آبِي بَكْرٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: لَّا ﴾ كَلَى السَّمِعْتُ اَبَى، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا بَكُو الصِّلِّيقَ رَضِىَ

# 105 مل المحلول المحلول

# حفرت عمربن خطاب رضى اللدعنه كانسب

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن

عبدالعزيز نے ابوبكر بن سليمان بن حمه كے ليے كہا: سب سے پہلے کس نے کھا: "من عبد اللّٰہ امیر

المؤمنين؟ "أنهول نے جواب دیا: شفاء بنت عبدالله

جواوّ لین مہاجرات میں سے ہیں نے مجھے بتایا کہ لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم دونوں مدینہ آئے وونوں

مسجد میں آئے وہاں دونوں نے حضرت عمر و بن عاص کو پایا' دونوں نے کہا: اے ابن عاص! حضرت

امیرالمؤمنین سے ہمارے لیے اجازت مانگیں! حضرت عمرو نے فرمایا تم نے ان کا نام درست رکھا ہے وہ امیر

اور ہم ایمان والے ہیں۔حضرت عمر و حضرت عمر کے یاس آئے عرض کی: اے امیر المؤمنین! آپ پر سلامتی

ہو! حضرت عمر نے ان کو فرمایا: یہ کیا ہے؟ عرض کی: آپ امیر ہیں اور ہم ایمان والے ہیں'اس دن سے خط

میں بیالھتے ہیں۔

حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ (حضرت عمر کا نب اس طرح ہے:) عمر بن خطاب بن تفیل بن

عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن

نِسْبَةُ عُمَرَ بن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

46 - حَــدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَج، ثنا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُفْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ

لْعَزِيزِ لِآبِي بَكُرِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ اَبِي حَثْمَةَ: مِنْ اَوَّلِ مَنُ كَتَبَ مِنُ عَبُدِ اللَّهِ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ:

تَحْبَرَتُينِي الشِّفَاءُ بِنْتُ عَبُدِ اللَّهِ - وَكَانَتُ مِنَ نْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ - أَنَّ لَبِيدَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعَدِيَّ بْنَ

حَاتِمٍ قَلِدِمَا الْمَدِينَةَ، وَأَتَيَا الْمَسْجِدَ فَوَجَدَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ فَقَالًا: يَا ابْنَ الْعَاصِ، اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى

مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: أَنْتُمَا وَاللَّهِ أَصَبْتُمَا اسْمَهُ، هُوَ لْأَمِيرُ، وَنَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ، فَلَاحَلَ عَمْرٌو عَلَى عُمَر

فَغَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ لَهُ خُمَرُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَنْتَ الْآمِيرُ، وَنَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ، فَجَرَى الْكِتَابُ مِنْ يَوْمَئِذٍ

47 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ،

تَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ هِشَامٍ، ثنا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ مِي اِسْحَاقَ، قَالَ: عُـمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ بُنِ نُفَيُلِ بُنِ

أخرج نبحوه البخاري في الأدب المفرد في باب التسليم على الأمير جلد 1صفحه353 رقم الحديث: 1023، وأخرج نحوه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه87 رقم الحديث: 4480 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد

جلد9صفحه 61.

عدى بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن ما لك آپ

کی کنیت ابوحفص ہے آپ کی والدہ حنتمہ بنت ہشام

بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم ہے آپ کی نانی کا

نام شفاء بنت عبدقیس بن عدی بن سعید بن سهم بن عمرو

حضرت عمربن خطاب

رضى الله عنه كاحليه

میں حضور ملت اللہ کی بارگاہ میں اشعار پڑھ رہا تھا میں

آپ کے صحابہ کونہیں جانتا تھا' دور سے ایک آ دمی آتا ہوا

وکھائی دیا'اس کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا'

اورسر کے اگلے بال نہ تھے مجھے کہا گیا: خاموش ہو جاؤ!

خاموش ہو جاؤ! میں نے کہا: تیری ماں روئے! کس وجہ

سے حضور ملتی ہیں کہتے خاموش کروایا جا رہا

حضرت زرین حبیش رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

مدینہ والے ایک جگہ جمع تھے میں نے ایک آ دمی دیکھا'

اس کے سر کے اگلے بال نہیں تھے دونوں ہاتھوں سے

کام کرنے والا آ دمی تھا' لوگوں سے ایک ہاتھ اونچا

ہے۔ مجھے کہا گیا عمر بن خطاب کی وجہ سے۔

حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

بن مصیص بن کعب بن لؤ ی ہے۔

صِفَةُ عُمَرَ بن النَّحَطَاب

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

48 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ

عَبْدِ الْعُزَّى بُنِ رَبَاحِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قُرُطِ بُنِ رَزَاحِ

بُنِ عَـدِيّ بُنِ كَعُبِ بُنِ لُؤَيّ بُنِ غَالِبِ بُنِ فِهُرِ بُنِ

مَالِكٍ يُكَنَّى اَبَا حَفُصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأُمُّهُ حَنْتَمَةُ

بِنْتُ هِشَامٍ بُنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمُوو بُنِ مَخُزُومٍ، وَأُمَّ حَنْتَمَةَ: الشِّفَاءُ بِنْتُ عَبُدِ قَيْسِ بُنِ

ل عَـدِيّ بُـنِ سَعِيدِ بُنِ سَهُمِ بُنِ عَمْرِو بُنِ هُصَيْصِ بُنِ

كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ وَحَـدَّثَنَا بِهِ اَبُو اُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ، ثنا

الْحَجَاجُ بُنُ آبِي مَنِيعِ الرُّصَافِيُّ، ثنا جَلِّى، عُبَيْدُ

اللهِ بنُ زِيَادٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ

بُنُ مُوسَى، ثنا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْكَاسُودِ بْنِ سَوِيعٍ، قَالَ: كُنْتُ آنْشُدُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ

م اَسْكُ تُ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقِيلَ

اللهُ الْخَطَّابِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ

49 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ اَبِي

النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: خَرَجَ آهُلُ الْمَدِينَةِ

فِي مَشْهَدٍ لَهُمْ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ أَصْلَعَ، أَعْسَرَ أَيْسَرَ،

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَا آعُرِفُ آصْحَابَهُ، حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ بَعِيدٌ مَا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ اصْلَعُ فَقِيلَ لِي: السُكُتِ السُكُتُ . فَقُلُتُ: وَاثْكُلاهُ، مِنْ هَذَا الَّذِي

قَطُرٍ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَاجِرُوا، وَلَا

تَهُجُرُوا، وَلَا يَـحُـلِفَنَّ اَحَدُكُمُ الْأَرْنَبَ بِعَصَاهُ اَوْ

بِحَجَرٍ فَيَاْكُلَهَا، وَلَيُذَكِ لَكُمُ الْاَسَلُ وَالرِّمَاحُ وَالنَّبُلُ

50 - حَسدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ٱيُّوبَ الْعَلَّافُ

الْمِصُوتُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ

أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَسى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ

لْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ

بْـنُ مُـوسَى، ثنا اِسْرَائِيلَ، غَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي

لَاَحْوَصِ، وَعَنُ آبِي عُبَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

رَكِبَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَسًا

فَرَ كَضَهُ، فَانْكَشَفَتُ فَخِذُهُ فَرَاى اَهْلُ نَجُرَانَ عَلَى

فَحِدِدِهِ شَامَةً سَوْدَاء ، فَقَالُوا: هَذَا الَّذِي نَجِدُ فِي

حَدَّنَيِي اَبِي، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، قَالَ:

رَ يُتُ مَالِكَ بُنَ أَنُسِ وَافِرَ الشَّارِبِ، فَسَالُتُهُ عَنْ

فَيْكَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بُنُ ٱسْلَمَ، عَنُ عَامِرِ بُنِ

خَسْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا

52 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ،

51 - حَدَّثَنَمَا أَبُد رَحِهَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ

عَنْهُ اَصْلَعَ شَدِيدَ الصَّلَع

كَتَابِنَا آنَّهُ يُخْرِجُنَا مِنْ ٱرْضِنَا

تَحِبَ فَتَلَ شَارِبَهُ، وَنَفَخَ

فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

معلوم موتاتها' اس برموئی جا در تھی اور قطری جا در۔ وہ

عمر بن خطاب ہیں۔

حصے والے بال نہیں تھے۔

كهدر ما تفا: ا\_لوگو! سفركرو!ليكن بائيكاث نه كرواورتم

میں سے کوئی بھی خرگوش کا شکار پھر یا کنگری سے نہ

کرے بلکہ وہ نوک دار پھر اور نیزے اور تیر سے شکار

كرے ـ ميں نے كہا: يوكن آدى ہے؟ لوگول نے كہا:

حضرت سعيد بن مسيّب رضي اللّه عنه فرمات بين

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرمات بين كه

حفرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار

ہوئے' آپ نے ٹھوکر ماری تو آپ کی ران ننگی ہوئی' تو

نجران کے لوگوں نے آپ کی ران پر سیاہ نکتہ دیکھا'

انہوں نے یہ کہا: یہ وہی آ دمی ہے جس کا ذکر ہم اپنی

كتاب ميں ياتے ہيں اور يہميں جارے ملك سے

حضرت اسحاق بن عیسی فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه كو ديكها كه أنهول

نے لمبی موتج میں رکھی ہوئی ہیں' میں نے آپ سے اس

کے متعلق پوچھا' فر مایا: مجھے حضرت زید بن اسلم' حضرت

عامر بن عبدالله بن زبیر کے حوالے سے بتایا که حضرت

عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنه جب غصه میں ہوتے تو اپنی

نکال دےگا (اس کا ذکر بھی یاتے ہیں)۔

کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰہ عنہ کے سر کے الگلے

قَدُ اَشُرَفَ فَوْقَ النَّاسِ بِلِوْرَاعِ عَلَيْهِ اِزَارٌ غَلِيظٌ وَبُرُدُ

كر گھوڑے پرسوار ہوجاتے۔

نے بچھایا ہے۔

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم ا

مونچھوں کومروڑتے اور پھونک مارتے تھے۔

حضرت زید بن اسلم اپنے والدسے روایت کرتے

حضرت عبدالرحمٰن بن عمرو اللمي رضي الله عنه

فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کی لونڈی

نے داڑھی رنگنے کے لیے رنگ پیش کیا' آپ نے فرمایا:

کیا تُو چاہتی ہے کہ میرانور بچھ جائے جس طرح فلاں

حضرت ابوعامر سلیم بن عامر رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کودیکھا' آپ اپنی

داڑھی (کی سفیدی کو) کسی شی سے تبدیل نہیں کرتے

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرمات ہیں کہ

حضرت عمر رضی الله عنه اپنی دا رهی کی سفیدی نہیں بدلتے

تھے۔ آپ سے عرض کی گئی: اے امیرالمؤمنین! آپ

سفیدی کیون نہیں بدلتے ہیں حالانکہ حضرت ابوبکر

بدلتے تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا: میں نے رسول

حالت میں بزرگی پائی'وہ قیامت کے دن اس کے لیے

نور ہوگی میں اپنی سفیدی کونہیں بدلتا ہوں۔

ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب اپنا کان پکڑتے ' پھراچھل

يُـوسُفَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرٍ، ثنا ثَابِتُ بُنُ عَجُلانَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا عَامِرِ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: رَايَتُ

55 - حَـدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

عُمَرَ لَا يُغَيّرُ مِنْ لِحُيَتِهِ شَيْئًا

56 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِرُقٍ الُحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، ثنا سُوَيْدُ بْنُ

اللُّهُ كَانَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لَا يُغَيِّرُ شَيْبَتَهُ، فَقِيلَ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آلَا تُغَيِّرُ، وَقَدُ

مِنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، كَانَتْ لَـهُ نُورًا يَوْمَ

كَانَ ٱبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُغَيِّرُ؟ قَالَ عُمَرُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

53 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْآزُدِيُّ، ثنا

عَىاصِهُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ

اَسْلَمَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْخُذُ

بِاُذُنِهِ- يَعْنِي بِاُذُنِ نَفْسِهِ- ثُمَّ يَثِبُ عَلَى الْفَرَسِ فَلَى الْفَرَسِ عَلَى الْفَرَسِ 54 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ الْمُنْذِرِ الْحِمْ صِنَّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ الْحِمْصِيُّ، ثَنا

بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو السُّلَمِيُّ، أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَرَضَتْ عَلَيْهِ مَوْ لَاةٌ لَهُ أَنْ يَـصُبُعَ لِـحْيَتَـهُ، فَقَالَ: ٱتُوِيدُ آنُ تُطُفِى نُورِى، كَمَا

اطُفَا فُكُلانٌ نُورَهُ

عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا ثَابِتُ بُنُ عَجُلانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن

المعجم الكبير للطبراني المراتي الْقِيَامَةِ ، وَمَا أَنَا بِمُغَيِّرِ شَيْبَتِي حضرت زررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں مدینہ 57 - حَدَّثَنَا عُشُمَانُ بُنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، ثنا میں تھا' وہاں ایک آ دی گندی رنگ کا دونوں ہاتھوں عَــمُـرُو بُـنُ مَرْزُوقِ، انا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ،

حفزت عمر رضى اللدعنه تقے۔

سدوس کے آ دمیوں میں سے ہیں۔

کی:اسلام عمر کی وفات پرروئے گا۔

قَىالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ اَعْسَرُ اَيْسَرُ

ضَحُمٌ، إِذْ اَشُرَفَ عَلَى النَّاسِ، كَانَّهُ عَلَى دَابَّةٍ، فَإِذَا

58 - حَـدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَمْرُو بْنُ

مَرْزُوقِ، انا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ عَبْدِ

اللُّهِ بُنِ هِكُلُلِ، قَالَ: رَايَتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَجُلًا ضَخْمًا، كَانَّهُ مِنْ رِجَالِ بَنِي سَدُوسٍ

سِنَّ عُمَرَ وَوَفَاتُهُ،

وَفِي سِنِّهِ الْحِتِلَافُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

59 - حَـدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَرِّحَيُّ، حَدَّثَنَا

هُوَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حَبِيبٌ كَاتِبُ مَالِكٍ، ثنا ابْنُ أَخِي الزُّهُويِّ، عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لِيَبْكِ

لْإِسْلَامُ عَلَى مَوْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

60 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ آبِي شَيْبَةَ، تَ عَمِّى آبُو بَكُو، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ، عَنْ

يَّثِ، عَنْ مَعُرُوفِ بْنِ آبِي مَعْرُوفٍ الْمَوْصِلِيِّ، قَالَ: حَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ صَوْتًا:

سے کام کرنے والا'جسم موٹا' جب لوگوں کے سامنے

کھڑا ہوتا تو ایسے محسوں ہوتا کہ دہ سواری پرسوار ہیں' وہ

حضرت عبدالله بن ہلال رضی الله عنه فرماتے ہیں

که میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کو دیکھا

کہ وہ ایک موٹے آ دی تھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ بی

حضرت عمر رضى اللدعنه كي عمر

اوروفات اوروفات میں جو

اختلاف ہے اس کے بیان میں

حضور ملتَّ اللَّهِ فِي أَمْ اللَّهِ المِصْ جَبِرِيلِ عليه السلام في عرض

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت معروف بن ابومعروف موصلی رضی الله

عنه فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی الله عنه کوزخمی کیا

گیا' میں نے آ واز سنی: اسلام پر روئے جس نے رونا

ہے میری موت قریب ہے اور زمانہ نہیں آیا ' دنیا گئی خیر

گئ وہ تھک گیا جو دعدہ پرایمان لایا۔

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ اللهِ اللهُ الل

هَـلُـكَـى وَمَا قَـدِمَ الْعَهـدُ، وَادْبَرَتِ الدُّنْيَا، وَادْبَرَ

خَيْرُهَا، وَقَدْ مَلُّها مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالْوَعْدِ

61 - حَـدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ الْآزُدِيُّ، ثنا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، اَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ إللَّهِ بَنُ عُمَرٌ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً

كَنَّالَ: وَلِيَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَشْرَ

62 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَسنُ عَبْسِدِ السرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ، عَنُ اَبِي

الْسُحُوَيْسِرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْنَحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ

سِتٍّ وَسِتِّينَ سَنَةً

ابُنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً

63 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ ٱحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا هُشَيْمٌ، انا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ آنَّ

عُمَرَ بُنَ الْمَحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ

64 - حَـدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو

نُعَيْمٍ، ثننا يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ، عَنْ آبِي السَّفَرِ،

لَّاكُلُّا عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

ابُنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَقُبِضَ ابُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَقُبِضَ عُمَرُ وَهُوَ

لِيَبُكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًّا، فَقَدُ اوْشَكُوا

حضرت مسور بن مخر مهرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضى الله عنه مند خلافت پروس سال تك رہے' پھرآپ کا وصال ہو گیا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه كا جب وصال موا' اس ونت آپ کی عمر 66 سال تھی۔

حضرت امام شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه كا وصال ہوا أس وقت آپ كى عمر 63 سال تھى۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللَّهُ كَا وصال هوا أس وقت آپ كى عمر 63 سال بھی حضرت ابو بکر کا وصال ہوا آپ کی عمر 63 سال تھی حضرت عمر کا وصال ہوا آپ کی عمر بھی 63

سال تھی۔

أَسِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحِسَنُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو هِلَالِ،

عَنْ قَتَاكَـةً، قَالَ: قُتِلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ

الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: مَاتَ

عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَلَى رَأْسِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ

66 - حَـدَّثَنَسا اِسْحَساقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ

67 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ،

إخدى وَسِتِّينَ سَنَةً

65 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ

حضرت قادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی الله عنه کوشه پید کیا گیا اُس وفت آپ گی

عمر61سال تقي-

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کو شہید کیا گیا' اُس وقت آپ کی عمر 65 سال کھی گیا

حضرت سالم بن عبدالله رضى الله عنهما فرمات بين

م کہ حضرت عمر رضی اللہ عنه کی عمر شہادت کے وقت 55 سال تقى ـ

حضرت نافع من حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں'وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی

الله عنه کی عمر شہادت کے وقت 55 سال تھی۔

حضرت نافع٬ حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما

سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه کی عمر شہادت کے وقت 55 سال تھی۔

ابھی ذی الحجہ کے جاردن باقی تھے۔

حضرت مہل بن سعد انصاری رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بدھ کے دن وُن کیا گیا'

حَدَّثَنِي آبِي، ثنا هُشَيْمٌ، انا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ سَالِم يُنِ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قُبِضَ وَهُوَ ابْنُ خمس وخمسين 68 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ الصَّائِغُ، ثنا

بِسُرَاهِيسُمُ بُسُ حَمُزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تُوُقِّىَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ ابْنُ خمس وخمسين 69 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ

نْ أِبْرَاهِيمَ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عْمَرَ، قَالَ: مَاتَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ ابْنُ حَمْسٍ وَحَمْسِينَ وَقَالَ: اَسُرَعَ إِلَى الشَّيْبُ مِنْ قِبَلِ خُوَالِي بَنِي الْمُغِيرَةِ

70 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ الْاَزْدِيُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح، حَلَّاتَنِي رِشُدِينُ بْنُ سَعُدٍ، ثنا أَبُو يُوسُفَ الْحَارِثُ بُنُ يُوسُفَ الْاَنْصَارِيُّ، مِنْ يَنِي

حضرت کیچیٰ بن بکیررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت عمر کور جب13 ہجری میں خلیفہ بنایا گیا' آپ کو

ذی الحجہ 23 ہجری کے بعد شہید کیا گیا' زخمی ہونے کے

بعد آ ب تین دن زندہ رہے کھر ذی الحجہ کے آخرِ میں

وصال کیا' آپ کی نمازِ جنازہ حضرت صبهیب رضی اللہ

عنہ نے پڑھائی' ذی الحجہ کے نودن باقی تھے'بدھ کے دن

آپ کو زخمی کیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا

وصال اسی دن ہوا' آپ کو آپ کے بیٹے ابن عمر نے

عسل دیا' آپ کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا گیا اور

حضور التي يَرَالِم ك ساتھ وفن كيا گيا ، بدھ كے دن آپ كو

زخى كيا كيا وى الحجه كنودن باقى تصر بعض لوك كت

ہیں کہ اسی دن آ پ کا وصال ہوا' آ پ کی عمر اس دن

جس دن آپ کا وصال ہوا جو میں نے حضرت انس بن

مالک سے ذکر کرتے ہوئے سنا کہ آپ کی عمر بھی رسول

الله طَنَّةُ يَالِيمٌ كَي عمر تك كَيْبَغِي تقى 63 سال كى \_ بعض لوگ

كہتے ہيں: 59سال تھی۔ بعض كہتے ہيں: 59سال

تھی۔ بعض کہتے ہیں: 5 5سال تھی۔ بعض کہتے

ہیں:54 سال تھی' آپ کی خلافت کی مدت 10 سال

حفرت لیث بن سعد فرماتے ہیں: حفرت

حيار ماه كچھ دن تھی۔

ٱلْسَحَسَارِثِ بُنِ الْمَحَزُرَجِ، عَنْ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ

الْأَنْصَارِي، قَالَ: دُفِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ

الْاَرْبِعَاءِ، لِاَرْبَعَ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ، سَنَةَ

ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

71 - حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَج، ثنا

) يَـحْيَـى بُـنُ بُـكَيْـرِ، قَالَ: اسْتُخَلِفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَىٰ عَنْهُ، فِي رَجَبِ سَنَةَ ثَلاثَ عَشُرَةَ، وَقُتِلَ فِي

عَقِب ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، فَأَقَامَ ثَلَاثَةَ

اَيَّام بَعْدَ الطُّعْنَةِ، ثُمَّ مَاتَ فِي آخِر ذِي الْحِجَّةِ،

عُمَرَ، وَكَفَّنَهُ فِي خَمْسَةِ ٱثْوَابِ، وَدُفِنَ مَعَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطُعِنَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِتِسْع بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ، وَكَانَ سِنَّهُ يَوْمَ تُوُفِّي فِيمَا سَمِعْتُ مَالِكَ

وَصَلَّى عَلَيْهِ صُهَيْبٌ، وَوَلِيَ غُسْلَهُ ابنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

إِبْنَ آنَسِ يَدُكُو آنَّهُ بَلَغَ سِنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِيِّينَ ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ: لِتِسْعِ وَحَمْسِينَ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: ثَلاثٍ

وَخَمْسِينَ وَخَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ٱرْبَع عُ وَخَـمْسِينَ، وَكَانَتُ خِلَافَتُـهُ عَشَرَ سِنِينَ وَارْبَعَةَ

72 - حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ،

تَلاثٍ وَعِشْرِينَ

كَنَ ابُنَ ثَمَانِ وَخَمْسِينَ

وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ عَشُرَ سِنِينَ

عَنِ اللَّيْثِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: قُتِلَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَصْدَرَ الْحَاجِّ، وَذَلِكَ فِي سَنَةٍ

َبُو حَفُصِ عَـمُـرُو بُنُ عَلِيِّ قَالَ: يُقَالُ: قُتِلَ عُمَرُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَالتَّبْتُ اللَّهُ

سَى شَيْبَةَ، قَالَ: تُوُقِّى عُمَرُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشُرِينَ،

خَمْرُو بْنُ الرَّبِيع بْنِ طَارِقِ، انا يَحْيَى بْنُ آيُّوبَ، عَنْ

عَكُدُهُ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً، وَكَانَ مَجُوسِيًّا

مَعَلَ مَدَفَّتِهِ

73 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ صَدَقَةَ، ثنا

74 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ

75 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ صَالِح، ثنا

شهید کیا گیا 23 ہجری میں۔

امير المؤمنين حضرت عمر رضى الله عنه كو حج والے سال

حضرت ابوحفص عمرو بن على رضى الله عنه فرمات

حضرت ابوبكر بن ابوشيبه رضى الله عنه فرمات بين

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جب

حضرت عمر رضى الله عنه كوزخمى كيا گيا تو طبيب كوبلوايا گيا'

انصار میں سے ایک آ دی آیا اس نے آ ب کو دودھ

یلایا' دودھ آپ کی ناف کے نیچے سے جس جگہ زخم تھا'

نکل گیا۔طبیب نے آپ سے عرض کی: میں آپ سے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سحری کے وقت زخمی کیا گیا'

آپ کو زخمی مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابولؤلؤ نے کیا جو

كه حضرت عمر رضى الله عنه كا وصال 23 ججرى ميں ہوا'

آپ کی خلافت کی مدت 10 سال تھی۔

میں که حضرت عمر رضی الله عنه کوشهید کیا گیا' اُس وفت

آپ کی عمر 63 سال تھی' صحیح یہ ہے کہ 58 سال تھی۔



يُولُسَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُتِّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ

رَحِسَى اللَّهُ عَنْهُ طُعِنَ فِي السَّحَرِ، طَعَنَهُ أَبُو لُؤُلُوَّةَ

76 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ جَابِرِ بُنِ

مجوسی تھا۔

لَــُحْدَرِي الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ آبِي

حَــــــــرَــةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابُن

خْمَرَ زَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ ٱرْسَلُوا

لَى ضَيِيبِ، فَجَاء رَجُلٌ مِنَ الْآنْصَارِ فَسَقَاهُ لَبَنَّا،

فَحَرَجَ اللَّبَنُ اَبْيَضَ مِنَ الطُّعْنَةِ الَّتِي تَحْتَ السُّرَّةِ،

فَفَرَ نَهُ الطَّبِيبُ: اعْهَدُ عَهْدَكَ فَمَا ارَاكَ تُمسِي،

عرض کرتا ہوں کہ آپ شام تک زندہ نہیں رہیں گے۔ آپ نے فرمایا: تُونے سیج کہا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن بیار فرماتے ہیں کہ میں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد موجود تھا' اس

وه حديثين جو حضرت عمر بن

خطاب رضى اللدعنه حضور ملتأييتم

سے روایت کرتے ہیں

عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور مان اللے سے

بوچھا: کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سوسکنا

ہے؟ آپ ملی کی آئی آئے نے فرمایا: ہاں! نماز جسیا وضو کر کے۔

حضرت عمر رضى الله عنه فرمات بين كه حضور الله عنه

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ

حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: دین کے خلاف رائے

کواچھا نہ مجھو میرا خیال ہے کہ میں حضور مان کیا ہم ک

بات چھوڑ رہا ہوں'اگر کوئی میری رائے ہے تو وہ حدیث

نے میری بات سیٰ میں کہدرہا تھا: میرے والد کی قشم!

آپ الله الله الله عزوجل تم كومنع كرتا ہے كه تم

اینے ماں باپ کی شم اُٹھاؤ۔

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما كم حضرت عمر رضى الله

دوران سورج گرمن تھا۔

77 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُطَرِّزُ، ثنا

بْنُ آسَدٍ الْعَمِّيُّ، ثنا وُهَيْبٌ، عَنُ أَيُّوبٌ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ

78 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُعَلَّى

ابُنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، آنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَيَنَامُ اَحَدُنَا وَهُوَ

عَنْهُ مَا قَالَ: سَمِعَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَصْلِ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ السَّحَاقَ، حَدَّثِنِي عَمِّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

يَسَارِ، قَالَ: شَهِدُتُ مَوْتَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ

وَمَا اَسْنَدَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّاب

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللهُ عَنْهُ، فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ

إُجُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَيَتَوَضَّا وُضُوءَ أَهُ لِلصَّلَاةِ

79 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبُدُ

الرَّحْمَنِ بُنِ الْمُسَارَكِ الْعَيْشِيُّ، ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ

80 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَيْرِيُّ، ثنا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، آنَّهُ قَالَ: يَا آيُّهَا النَّاسُ:

رَضِيَ اللَّهُ عَنُّهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

إُوآنَا ٱقُولُ: وَآبِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمُ ٱنْ الا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت اللہ عنه بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے۔ عضرت عباس آپ کے ساتھ تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنه نے عرض کی: اے اللہ! ہم اپنے آ قاطرہ آئی کے زمانہ میں جب قحط سالی دیکھتے تو ہم تجھے تیرے نبی کا وسیلہ دیتے ہم (آج) اینے آ قاکے چھا کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں اور اینے آ قاکے چھا کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں اور

أَنْ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَادِيُّ، حَدَّنِي آبِي، عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عَرْصَى الله عنه بارش كى دعا ما كَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آنَسٍ، عَنْ آنَسٍ، آنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ حضرت عباس آپ كساتھ تھ با حَرَجَ يَسْتَسْقِى كَ لِيَدِ حَضرت عمرض الله عنه عَمْدِ نَبِيّنَا اللهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَسَّلُنَا إِذَا قَحَطْنَا عَلَى عَهْدِ نَبِيّنَا الله! بم الله آ قاطلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَسَّلُنَا إِلَيْكَ بِنَبِيّنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَسَّلُنَا إِلَيْكَ بِنَبِيّنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

المعجم الكبير للطبراني في الله عبد الأرادي المعجم الكبير للطبراني في الله المعجم الكبير الطبراني في الله المعجم الكبير المعامل المعجم الكبير المعامل المعجم الكبير المعامل المعامل المعامل المعجم الكبير المعامل المعا

28- حَدَّثَنَا الْمِقُدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا النَّضُرُ بُنُ عَبُدِ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثنا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي النَّضُرِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنُ اَهُلِ الْعِرَاقِ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَلَيْنَا آمِيرٌ: مَنُ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَلَيْنَا آمِيرٌ: مَنُ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ اللَّهِ الْعَلَيْ وَسُولُ اللَّهِ الْعَلِي الْمِنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبِرِ: الذَّهَبُ صَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبِرِ: الذَّهَبُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبِرِ: الذَّهَبُ إِلَا مَثَلًا بِمِثْلِ، لَا زِيَادَةَ فَمَا زَادَ فَهُو رَبًا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَإِنْ كُنْتَ فِى شَكِ فَاسَالُ ابَا سَعِيدٍ إِبًا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَإِنْ كُنْتَ فِى شَكِ فَاسَالُ ابَا سَعِيدٍ اللّهُ اللهِ اللهُ الل

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَ ابْنُ عُمَّاسٍ مَا قَالَ ابْنُ عُمَّاسٍ وَقَالَ: هَذَا وَمُ رَابُنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ: هَذَا رَأْىٌ رَايَّتُهُ وَالْمَا يَعْمُ وَالْمَا يَعْمُ وَالْمَا يَعْمُ وَالْمَا يَعْمُ وَالْمَالِ وَقَالَ: هَذَا رَأْىٌ رَايَّتُهُ

الله عَدْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو الْعَلَيْ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو الْعَيْمِ، ثنا يُونُسُ بُنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ اللهُ عَنْهُمَا: سَافَرْتُ مَعَ سَعْدٍ فَبَالَ اللهُ عَنْهُمَا: سَافَرْتُ مَعَ سَعْدٍ فَبَالَ وَتَوضَّا، وَمَسَحَ عَلَى خُقْيُهِ، ثُمَّ اَمَّ النَّاسَ فَعِبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ؛ اتَرُضَى بِابِيكَ؟ قُلْتُ: نَعُمْ وَ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ الْمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ: النِّي بُلْتُ ثُمَّ عِنْدَ الْمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ: النِّي بُلْتُ ثُمَّ

حضرت عبدالله بن دینار فرماتے ہیں کہ عراق کے ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا: حضرت ابن عباس ہم پر امیر ہیں' جس کوسو در ہم دیتے ہیں اس سے ایک درہم لیتے ہیں۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور طاق لیکم منبر پر فرما رہے تھے: سونا سونے کے بدلے سود ہے ہاں برابر برابر جائز ہے جو زیادتی کرے گاوہ سود ہے۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اگر کسی کوشک ہے تو ابوسعیدالخدری سے اس ے متعلق بوچھ لو۔ وہ آ دمی گیا' حضرت ابوسعید سے پوچھا' اُنہوں نے وہی بتایا کہ انہوں نے حضور ملی اللہ سے سنا ہے میہ ہے۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے عرض کی گئی' جو ابن عمر نے اور ابوسعید نے کہا تھا۔ حضرت ابن عباس نے شبخشش مانگی اور فرمایا: یه میری رائے ہے جومیں نے دیکھی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد کے ساتھ سفر کیا' حضرت سعد نے پیشاب کیا اور وضو کیا اور موزوں پرمسے کیا' پھرلوگوں کو امامت کروائی' میں نے آپ پر اعتراض کیا۔ حضرت سعد نے فرمایا: کیا آپ اپنے والد کی بات پرراضی ہول گے؟ میں نے کہا: جی ہاں! اُنہوں نے فرمایا: ہم امیر المؤمنین کے پاس جمع ہوئے' حضرت سعد نے امیر المؤمنین کے پاس جمع ہوئے' حضرت سعد نے

اخرج نحوه مختصرًا مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1208 رقم الحديث: 1584 عن أبي سعيد به وأخرج

نحوه البخاري مختصرًا في صحيحه جلد 2صفحه 750 رقم الحديث: 2027 وهم حدوه البخاري منتصرًا في صحيحه جلد 2صفحه 761 رقم

الحديث:2065 عن عمر به .

اعتراض کررہے تھے؟ آپ نے فرمایا: اے سعد! آپ اُس سے عمر میں بڑے ہیں اور زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰد عنه سے روایت

ہے کہ حضور مل ایک اس کا گانا

حرام ہے اس کی طرف دیکھنا حرام ہے اس کی کمائی کتے

کی کمائی کی طرح کتے کی کمائی حرام ہے جس کا گوشت حرام کمائی سے بوھا ہووہ جہنم میں جلنے کا زیادہ حق دار

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتي يَرَبِم جب اينے (خاندان) کی کسی عورت کی شادی کرنے کا ارادہ کرتے تو اس کے پردے کے پیچھے

جاتے' اس کو فرماتے: اے بیکی! تمہاری شادی فلال ہے کرنی ہے اگر تُو ناپند کرتی ہے تو کہہ: لا (نہیں) ﴿ کوئی بھی حیاء سے لا (نہیں) کہنے سے نہ شرمائے'اگر 🕅 🕊 🎕

ئو پبند کرتی ہےتو تیرا خاموش رہنا اقرار ہوگا۔ حضرت صعب بن حکیم بن شریک بن نمله اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ

85 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصِّلِ السَّقَطِيُّ، ثنا عَمْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأُولَيْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ مَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ نْ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَمَنُ الْقَيْنَةِ

مُحُتَّ، وَغِنَاؤُهَا حَرَامٌ، وَالنَّظُرُ اللَّهَا حَرَامٌ، وَثَمَنُهَا مِثُلُ ثَمَنِ الْكُلْبِ، وَثَمَنُ الْكُلْبِ سُحْتٌ، وَمَنْ نَبَتَ تَحْمُهُ عَلَى السُّحْتِ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ 86 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْلِ السَّقَطِيُّ، انا حَدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ،

عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ حْسَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ خَيَهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اَنْ يُزَوِّجَ امْرَاةً مِنْ نِسَائِهِ يَأْتِيهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَيَقُولَ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ، إِنَّ فُلانًا قَدُ

حَقَكِ، فَإِنْ كَرِهْتِيهِ فَقُولِي لَا، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِي آحَدٌ أَرْ يَغُولَ لَا، وَإِنْ أَحْبَبُتِ فَإِنَّ سُكُوتَكِ إِقْرَارٌ 87 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ، حَــَنْنِي اَبِي، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، حَلَّثَنِي الصَّعْبُ

عزوجل نے اپنے نبی ملٹی کیا ہم سے فر مایا۔

فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کی دعوت

کی ایک رات اونٹ کا سر کھلایا اور زیتون۔ آپ نے

فرمایا: یه زیتون مبارک ہی ہے جس کے متعلق اللہ

حضرت عثمان

رضى الله عنه كانسب

حضرت عثان رضی الله عنه کا نسب بیہ ہے: عثان بن

عفان بن ابوالعاص بن اميه بن عبيثمس بن عبد مناف

بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لؤی بن غالب

بن فہر کنیت ابوعمرو آپ کی کنیت ابوعبداللہ آپ کی

والده اروی بنت کریز بن ربیعه بن حبیب بن عبرتمس'

حضرت أم اروى كى والده أم حكيم البيهاء بنت

عبدالمطلب حضور مُنْ يُرْالِمُ كَي چھو چھی اور اُم حکیم کی والدہ

فاطمه بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخروم باپ كى

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضرت عثان رضی الله عنه کی والدہ اروی بنت کریز

طرف سے رسول الله طافی آیا کم کی دادی ہیں۔

مسلمان ہو گئی تھیں۔

حضرت مصعب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں کہ

بُنُ حَكِيمٍ بُنِ شَرِيكِ بُنِ نَمْلَةً، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ،

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمَّ أُمِّ حَكِيمٍ: فَاطِمَهُ بِنْتُ عَمْرِو

إُنْ عَالِيدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ وَهِي جَدَّةُ رَسُولِ

89 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آبِيهِ

88 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ شَاهِينَ، ثنا مُصْعَبُ

اَبِى بَكُو الْمُقَدَّمِيُّ الْقَاضِى، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شَبِيبٍ الْمَلَنِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى الشَّجَرِيُّ، حَدَّثِنِي

اَہِی، عَنْ حَازِمِ بُنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَہِی بَكُرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

قَىالَ: ضِفُتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، لَيُلَةً

فَٱطْعَمَنِي كُسُورًا مِنْ رَأْسِ بَعِيرِ بَارِدٍ، وَٱطْعَمْنَا زَيْتًا، وَقَالَ: هَـٰذَا الزَّيْتُ الْـُمُبَارَكُ الَّذِى قَالَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ، لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَّ، لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ و

بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ آبِي

الْعَاصِ بُنِ أُمَيَّةَ بُنِ عَبُدِ شَمْسِ بُنِ عَبُدِ مَنَافِ بُنِ قُصَيّ بْنِ كِكلابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ إُبُنِ فِهُ رٍ يُكَنَّى اَبَا عَمْرِو وَيُقَالُ: اَبَا عَبُدِ اللَّهِ، وَأُمَّ

عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ: اَرُوَى بِنُتُ كَوِيزِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ

حبيب بن عبد شمسس، وأم أروى: أم حكيم الْبَيْنَ عَالَمُ اللَّهِ صَلَّى الْمُطَّلِبِ عَمَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

صِّفَةُ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ وَسِنَّهُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

لْفَرَاطِيسِتُ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ،

ت أَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ،

فَ لَ: رَايَٰتُ عُشَمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ

لْحُمْعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَيْهِ إِزَارٌ عَدَنِيٌ غَلِيظٌ،

تَمَنُدُهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ أَوْ خَمْسَةُ: وَرَيْطَةٌ كُوفِيَّةٌ

مُعَشَّفَةٌ، ضَرْبُ اللَّحْمِ، طَوِيلُ اللِّحْيَةِ، حَسَنُ

بِرَ رِ، ثِنا اِسْحَاقُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طُلُحَةَ، عَنُ عَمِّهِ

خُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

يَـوْهُ الْجُمُعَةِ يَتُوَكَّا عَلَى عَصًّا، وَكَانَ أَجُمَلَ النَّاسِ،

وَحَسَيْسِهِ ثَوْبَسَانِ اَصْفَرَانِ إِزَازٌ، وَرِدَاءٌ حَتَّى يَـاْتِى

سَى مُوسَى، ثنا الزَّبِيعُ بُنُ بَدُرٍ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ

حَبِ اللَّهِ بُنِ حَزُمِ الْمَازِنِيِّ، قَالَ: رَايَتُ عُثُمَانَ بُنَ

92 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ

لَيْسُرَ، فَيَجُلِسَ عَلَيْهِ

91 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا خَالِدُ بْنُ

90 - حَدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ يُوسُفُ بُنُ يَزِيدَ

عُتُبَةً، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَسْلَمَتُ أُمُّ عُشْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، اَرُوَى بِنْتُ

ہوئے نہیں دیکھا'آپ کا چ<sub>بر</sub>ہ بہت خوبصورت تھا۔ حَصَّنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَمَا رَايَتُ قَطُّ ذَكَرًا، وَلَا أُنْثَى

کی قیمت چار درجم یا یا نج درجم تھی اور پرانی کوفی ایک

ياك كى جادر تقى آپ كا گوشت حركت كرتا تھا'آپ كى

حضرت موی بن طلحه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حفرت عثان جمعہ کے دن عصا پر میک لگاتے تھے آپ

لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے آپ پر دو

زرد رنگ کی چادریں ہوتی تھیں آپ منبر پرآئے اور

دارهي كمي تقي چېره خوبصورت تھا۔

حضرت عثمان رضى اللدعنه

حضرت عبدالله بن شداد بن هاد رضی الله عنه

فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو جمعہ کے دن منبر پردیکھا'آپ نے عدن کی موٹی جا در پہنی ہوئی تھی'اس

حضرت عبدالله بن حزم مازنی فرماتے ہیں کہ میں

نے حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه کو دیکھا' میں نے بھی بھی آپ کو اینے آلہ تناسل کو ہاتھ لگاتے

93 - حَدِّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، ثنا دَاوُدُ بُنَّ رُشَيْدٍ، ثنا سَلَمَةُ بُنُ

بَشِيـرٍ، حَـلَّاثَنَا حُجُرُ بُنُ الْحَارِثِ الْغَسَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَوْفٍ الْقَارِيُّ، قَالَ: رَايَتُ عُثُمَانَ بُنَ عَفَّانَ

لَكُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَبْيَضَ اللَّحْيَةِ

94 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا اَسَدُ بْنُ

مُوسَى، ثنا ابْنُ آبِى ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: رَايَتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ،

أَصْفَرَ اللَّحْيَة 95 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ،

ثنا آبُو الرِّبيع الزَّهُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا

مَوْلًى لِعُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

بِصَحْفَةٍ فِيهَا لَحْمٌ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَرُقَيَّةُ جَالِسَةٌ، فَمَا رَايُتُ اثِنَيْنِ آحُسَنَ مِنْهُمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

فَجَعَلْتُ مَرَّةً انْظُو إِلَى رُقَيَّةً، وَمَرَّةً اَنْظُرُ إِلَى عُثْمَانَ،

فَـلَـمَّا رَجَعُتُ، قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُ أَذَخَلُتَ عَلَيْهِمَا؟ قُلُتُ: نَعَمْ . قَالَ: هَلُ رَأَيُتَ زَوْجًا

اللهِ، لَقَدُ جَعَلْتُ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدُ جَعَلْتُ

ٱنْـظُرُ مَرَّةً إِلَى رُقَيَّةَ وَمَرَّةً إِلَى عُثْمَانَ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا كَانَ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْحِجَابِ

96 - حَـلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ آبِي شَيْبَةَ، ثنا آخْمَدُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَبُدِ

حضرت عبدالله بن عوف القارى فرمات بي كه میں نے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ کی داڑھی سفیرتھی۔

حضرت عبدالرحمٰن بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه كود يكها كه آپ كي داڑھی زردرنگ کی تھی۔

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملی آیم نے مجھے حضرت عثان کی طرف بھیجا' ایک پالہ گوشت کا دے کر میں آپ کے پاس آیا حضرت رقیہ آ بے کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں میں نے ان دونوں جيما خوبصورت نہيں ديكھا مجھے حضور طاق كيا أم نے فرمايا: كيا آپ ان دونول كے پاس كئے تھے ميں نے عرض

کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: کیاتم نے دونوں جیسا خوبصورت دیکھا تھا؟ میں نے عرض کی: یار سول اللہ! نہیں! میں نے ایک مرتبہ حضرت رقیہ کو دیکھا اور ایک مرتبه حضرت عثمان كو ديكصا للحضرت ابوالقاسم رحمة الله

علیہ فرماتے ہیں: یہ پردہ کا تھم نازل ہونے سے پہلے کی

حضرت عبدالرحمٰن بن عثان قرشی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ کیلٹم اپنی لخت جگر کے پاس آئے

وہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھیں۔ آپ التی آیا ہم نے

فرمایا: اے بٹی! ابوعبراللہ ہے اچھا سلوک کرو کیونکہ بیہ

میرے صحابہ میں میرے اخلاق کے زیادہ مشابہ ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 🎖

حضرت رقیہ بنت رسول اللدز وجدحضرت عثان کے پاس

آیا' آپ کے ہاتھ میں تنکھی تھی' آپ نے فرمایا: ابھی

رسول اللدطائي الله ميرب پاس سے نگلے ميں ميں اين

سر کو تنگھی کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا: ابوعبداللہ کو کیسا

یاتی ہو؟ میں نے عرض کی بہتر ہیں۔آپ سی ایک الم نے

فرمایا: اس کی عزت کرنا کیونکہ میرے صحابہ میں سے وہ

حضرت عثمان رضى اللهءعنه

كاعمراوروفات

عثان بن عفان رضی الله عنه کوایام تشریق کے درمیان

شهيد کيا گيا۔

حضرت ابوعثان نہدی فرماتے ہیں کہ حضرت لاکھ کا

میرے اخلاق کے زیادہ مشابہ ہے۔

حَرَجَ مِنْ عِنْدِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِفًا رَجَّلُتُ رَأْسَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدِينَ ابَا عَبُدِ للُّهِ؟ قُلُتُ: بِخَيْرِ، قَالَ: ٱكُرِمِيهِ فَإِنَّهُ مِنُ ٱشْبَهِ

كَصْحَابِي بِي خُلُقًا

سِنَّ عُثْمَانَ وَوَفَاتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

98 - حَـدَّثَـنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النَّعْمَانَ، ثنا مُعْتَمِرُ بُنُ

مُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ قَالَ: قُتِلَ خُنْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي أَوْسَطِ آيَّام

اللُّهِ، وَلَدُ قَيْسِ بُنِ مَخُرَمَةَ بُنِ الْمُطَّلِبِ، عَنُ عَبُدِ

الرَّحْمَن بُن عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ وَهِي تَغْسِلُ رَأْسَ

عُشْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ: احسنى

الرَّازِيُّ، ثَنَا الْخَلِيلُ بُنُ عَمْرِو، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً،

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيم، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنْيَسَةَ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ

اَبِي هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رُقَيَّةَ

بنت رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، امْرَاةِ

عُشْمَانَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، وَفِي يَدِهَا مُشْطٌ، فَقَالَتُ:

97 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ الْعَسُكُرِيُّ

إِلَى اَبِي عَبُدِ اللَّهِ فَإِنَّهُ اَشْبَهُ اَصْحَابِي بِي خُلُقًا

100 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصْرِيُّ،

101 - حَـدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقِ

102 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ

103 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ

104 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبِ الْاَزْدِيُّ، ثنا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ

آبِي شَيْبَةَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى، ثنا أَبُو هِكَلالٍ، عَنْ

قَتَىادَـةَ، قَىالَ: قُتِسلَ عُثْمَانُ وَهُوَ ابْنُ تِسْعِينَ اَوُ ثَمَانٍ

اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: قُتِلَ عُشْمَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، سَنَةَ

حضرت زبیر بن بکار فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان

رضی اللّٰدعنہ کو جمعہ کے دن18 ذی الحجۃ عصر کے بعد شہیر

كيا كيا' إس وتت آپ كى عمر 82سال تقى' آپ أس

حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل فرماتے ہیں کہ

حضرت عبدالله بن محمد بن عقیل فرماتے ہیں کہ

حضرت قیادہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی

حضرت ابوبكر بن ابوشيبه فرماتے ہيں كه حضرت

حضرت مسور بن مخرمه فرماتے ہیں که حضرت

عثمان رضی اللہ عنہ کو 35 ہجری کے سال شہید کیا گیا۔

عثمان رضى الله عنه كي مدت خلافت 12 سال تقى -

الله عنه کوشهبید کیا گیا' اُس وقت آپ کی عمر 90یا88

سال تقى ـ

35 ہجری میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کوشہید کیا گیا۔

35 ہجری میں حضرت عثان رضی الله عنه کوشہید کیا گیا۔

ون حالتِ روزه میں تھے۔

99 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ:

سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ بُنَ بَكَّارِ، يَقُولُ: قُتِلَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِشَمَانَ عَشُرَةَ خَلَتْ مِنْ

ذِى الْحِجَّةِ، سَنَةَ سِتٍّ وَثَلاثِينَ بَعُدَ الْعَصْرِ، وَهُوَ اللهُ النُّدُنِ وَثَمَانِينَ سَنَّةً، وَكَانَ يَوْمَئِذٍ صَائِمًا

ثنا عَلِيُّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّقِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، قَالَ: قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ

عَقِيلٍ، قَالَ: قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ خَمْسٍ

الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ

قَىالَ: كَانَتْ خِكَافَةُ عُشْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثِنْتَى

ثنا يَحْيَى بُنُ بُكِّيْرِ، قَالَ: كَانَتِ الشُّورَى فَاجْتَمَعَ

النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِنَكَابِ بَقِينَ مِنْ

ذِى الْحِجَّةِ، سَنَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ قُتِلَ عُثْمَانُ

يَوْمَ الْـجُـمُعَةِ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتُ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ،

تَـمَـامَ سَـنَةِ حَـمُـسِ وَثَلَاثِينَ، وَسِنَّهُ ثَمَان وَثَمَانُونَ

سَنَةً، وَكَانَ يُصَفِّرُ لِحُيَتَهُ، وَكَانَتُ وِلَايَةُ عُثْمَانَ

حَدَّثِنِي اَبِي، ثنا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى، ثنا اَبُو هَلال، ثنا

قَتَادَةُ أَنَّ عُشْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ

ْئَسَرُح الْمِصْوِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

عَبْدِ الْحَكْمِ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَاحِشُونُ، قَالَ:

سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ: فُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

فَأَقَامَ مَطُرُوحًا عَلَى كُنَاسَةِ بَنِي فُلَانِ ثَلَاثًا، فَاتَاهُ اثْنَا

عَشَسرَ رَجُلًا، فِيهِمْ جَلِدى مَالِكُ بْنُ آبِى عَامِرٍ،

وَحُويُطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَعَبْدُ

للَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ عُثْمَانَ مَعَهُمْ مِصْبَاحٌ

فِى حِتِّ فَحَمَلُوهُ عَلَى بَابِ، وَإِنَّ رَأْسَهُ يَقُولُ عَلَى

106 - حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آخْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ،

107 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ آبِي الطَّاهِرِ بْنِ

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، اثْنَتَى عَشُرَةَ سَنَةً

تِسُعِينَ، اَوُ ثَمَان وَثَمَانِينَ سَنَةً

105 - حَـدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ،

عَشْرَةَ سَنَةً

بُنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخُرَمَةَ،

حضرت میمی بن بکیر فرماتے ہیں کہ مجلس شوری

کے لوگ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے بیاس جمع تھے

تین دن ذی الحبر کے باقی تھے 23 جری پھر حضرت

عثان كوشهيد كيا كيا جمعه ك دن18 ذى الحبر 35 جرى

کا سال مکمل ہوا تھا' آ پ اپنی داڑھی کوزردرنگ لگاتے

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثان رضی

حضرت ما لک فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی

الله عنه کوشہید کیا گیا'آپ کو کناسہ بنی فلان کے پاس

تین دن تک جھوڑے رکھا' آپ کے پاس بارہ آ دمی

آئے ان میں میرے داداما لک بن ابوعام راور حویطب

بن عبدالعزى عليم بن حزام عبدالله بن زبير عاكشه بنت

عثان تھے۔ان کے پاس چراغ تھا' آ پ کودروازے پر

لایا آپ کے سرے آواز آرہی تھی دروازے سے تک

كك كي آواز آراي تقي أب كوجنت البقيع ميس لايا كيا ،

آپ کی نماز جنازہ پڑھانے میں اختلاف ہوا آپ کا

الله عنه كوشهيد كيا كيا اس وقت آپ كى عمر 90يا

88سال تقى۔

تھے۔حضرت عثمان کی مدت خلافت 12 سال تھی۔

جنازہ حکیم بن حزام یا حویطب بن عبدالعزیٰ نے' عبدالرحمٰن کو شک ہے پڑھایا پھر آپ کو دفن کرنے کا ارادہ کیا۔ بی مازن سے ایک آ دمی کھڑا ہوا اُس نے حُـوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى- شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - ثُمَّ

کہا: اللہ کی قتم! اگر ان کومسلمانوں کے ساتھ دفن کرو

گے تو میں لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ کا جنازہ اُٹھایا' اس کو

باغ میں لایا گیا' جب قبر کے اندر رکھنے لگے تو حضرت

عائشہ بنت عثان رونے لگیں۔حضرت ابن زبیر نے

فرمایا: خاموش ہو جاؤ! اگر دوبارہ آپ روئیں تو میں آپ کی آئھ پر ماروں گا۔ جب آپ کو ڈن کیا گیا مٹی

برابر کی گئی تو حضرت ابن زبیر نے عائشہ بنت عثان سے فرمایا: جتنا رونا ہے رولو! حضرت مالک فرماتے ہیں کہ

حضرت عثان اس سے پہلے اس باغ کے پاس سے گزرے تھے فرمایا تھا: یہاں نیک آ دمی کو فن کیا جائے گا۔امامطبرانی فرماتے ہیں الحش سےمراد باغ ہے۔

حضرت سہم بن حبیش فرماتے ہیں کہ وہ ان میں ہے ہیں جو حضرت عثمان کی شہادت کے وقت موجود

تھے۔ جب ہم نے شام کی تو میں نے کہا: اگرتم نے صبح تك اپنے ساتھى كوچھوڑ اتو ان كامثله كيا جائے گا۔ان كو جنت البقیع میں لے جاؤ تو ہم نے رات کے اندھیرے

میں اُٹھایا' ہمارے پیھیے سے ہو کر اندھرے نے

ڈھانپ لیا'ہم ڈرنے گئے قریب تھا کہ ہم علیحدہ علیحدہ موجاتے۔ ایک آواز دینے والے نے آواز دی: تم نہ ڈرو! ثابت قدم رہو! ہم تمہارے ساتھ شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔حضرت ابن حبیش فرماتے ہیں کہ

الزُّبَيْرِ: صِيحِي مَا بَدَا لَكِ أَنْ تَصِيحِي، قَالَ مَالِكٌ وَكَانَ عُشْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَبْلَ ذَلِكَ يَـمُـرُّ بِـحُـشِّ كَـوْكَـبِ فَيَقُولُ: لَيُدُفَنَنَّ هَهُنَا رَجُلٌ صَالِحٌ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ: الْحُشِّ: الْبُسْتَانُ

108 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بُنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، انا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّحَبِيُّ، ثنا سَهُمُ بُنُ حُبَيْشٍ - وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ قَتْلَ عُثْمَانَ -

عُ قَالَ: فَلَمَّا اَمُسَيِّنَا قُلْتُ: لَئِنْ تَرَكْتُمْ صَاحِبَكُمْ حَتَّى

اللهُ اللهُ يُصْبِحَ مَثَّلُوا بِهِ، فَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَٱمْكَنَّا لَـهُ مِـنْ جَـوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ حَمَلْنَاهُ وَغَشِينَا سَوَادٌ مِنْ خَـلُفِنَا، فَهِبْنَاهُمُ حَتَّى كِلْنَا أَنَّ نَتَفَرَّقَ عَنْهُ، فَنَادَى مُنَادٍ: لَا رَوْعَ عَلَيْكُمْ، اثْبُتُوا، فَإِنَّا قَدْ جِئْنَا لِنَشْهَدَهُ مَعَكُمْ، وَكَانَ ابْنُ حُبَيْشِ يَقُولُ: هُمْ وَاللَّهِ الْمَلائِكَةُ

الْبَابِ طَـقُ طَـقُ حَتَّى اَتَـوُا بِهِ الْبَقِيعَ، فَاحْتَلَفُوا فِي الصَّلادةِ عَلَيْهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ حَكِيمُ بُنُ حِزَامٍ أَوْ

اَرَادُوا دَفْنَهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مَازِنِ فَقَالَ: وَاللَّهِ

لَئِنْ دَفَنْتُ مُ وهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، لَأُخْبِرَنَّ النَّاسَ،

لِمْ فَحَمَلُوهُ حَتَّى أَتَوْا بِهِ إِلَى حَشِّ كُوْكَبٍ، فَلَمَّا ذَلُّوهُ

فِي قَبُرِهِ صَاحَتُ عَائِشَةُ بِنْتُ عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ

الزُّبَيْرِ: اسْكُتِي فَوَاللَّهِ لَئِنْ عُدْتِ لَاضُرِبَنَّ الَّذِي فِيهِ

عَيْنَاكِ، فَلَمَّا دَفَنُوهُ وَسَوَّوُا عَلَيْهِ التَّرَابَ قَالَ لَهَا ابْنُ

الله كى قتم! وه فرشتے تھے۔

حضرت عبدالله بن سعيد اپنے والد سے روايت

كرت بين فرمايا: جم حضرت على بن ابي طالب رضي

الله عند کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس حال میں کرآ ب

کے دائیں جانب حضرت عمار بن یاسراور بائیں جانب

حضرت محمد بن ابوبكر تھے اچانك فلاں كا بيٹے غراب

صيدنى نے آ كركها: اے امير المؤمنين! آپ كا حضرت

عثان کے بارے کیا خیال ہے؟ دوآ دمی جلدی سے اُٹھ

كراس كى طرف گئے اوراس سے سوال كيا: بول! أو نے

كس كے بارے سوال كيا ہے جس نے ايمان لانے

کے بعد کفر کیا اور منافقت کی؟ اس آ دمی نے بڑے

اطمینان سے کہا: نہ میں نے تم سے سوال کیا ہے اور نہ

میں تم دونوں کے پاس آیا ہوں۔حضرت علی رضی اللہ

عنہ نے اس آ دمی سے فر مایا: میں بیہ بات نہیں کہہ سکتا جو

ان دونوں نے کی ہے۔ان دونوں نے یک زبان ہوکر

کہا: پھرہم نے ان کوتل کیوں کیا ہے؟ فر مایا: ان کوتمہارا

والی بنایا گیا' ان کے دور کے آخری دنوں میں حالایت

مکڑ گئے تم نے جزع فزع کی تمہارارونا بے جاتھا، قسم

بخدا! مجھے اُمید ہے (قیامت کے دن جنت میں) میں

اورعثان اس طرح مول کے جس طرح اللہ نے فرمایا:

"اور اُن کے سینوں میں جو کچھ ہے (آپس کے دنیا

ك ) كين مول ك (أن ك جنت مين داخل مون

سے پہلے) ہم وہ سب محینے لیں گئ آ پس میں محبت

کرنے والے بھائی بھائی ہوگر جنت کے تختوں پرایک

109 - حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ اَبِي الطَّاهِرِ بُن

السَّرُح الْمِصْرِيُّ، ثنسا عَبُدُ الْمُنْعِمِ بْنُ بَشِير

الْاَنْصَارِيُّ، ثنا عَلِيُّ بنُ غُرَابِ الْمُحَارِبيُّ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيّ

بُنِ أَبِنَى طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ عَمَّارُ بْنُ

يَاسِرِ، وَعَنْ يَسَارِهِ مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرِ، إِذْ جَاءَ

غُرَابُ بُنُ فُكُان الصَّيْدِينُّ فَقَالَ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،

مَا تَقُولُ فِي عُشْمَانَ؟ فَبَدَرَهُ الرَّجُلان، فَقَالَا: عَمَّ

تَسْلَلُ؟ عَنْ رَجُلِ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ وَنَافَقَ؟

فَقَالَ الرَّجُلُ لَهُمَا: لَسْتُ إِيَّاكُمَا ٱسْأَلُ، وَلَا إِلَيْكُمَا

جِنْتُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: كَسْتُ اَقُولُ مَا قَالًا ، فَقَالَا لَهُ

جَمِيعًا: فِلِمَ قَتَلْنَاهُ إِذًا؟ قَالَ: وُلِّي عَلَيْكُمْ فَٱسَاءَ

الْوَلَايَةَ فِي آخِرِ أَيَّامِهِ، وَجَزَعْتُمْ، فَأَسَأْتُمُ الْجَزَعَ،

وَاللَّهِ اِنِّى لَاَرْجُو اَنْ اَكُونَ اَنَا وَعُثْمَانُ كَمَا قَالَ اللَّهُ

عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ اِخُوَانًا

عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ) (الحجر: 47)

110 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ

آبُو النُّعْمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بُنُ

سَعِيدٍ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ زَوْدِي، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسَ فَقَالَ: يَا آيُّهَا النَّاسُ: إِنَّهُ وَاللَّهِ

كُمُ لِئِنْ لَـمُ يَدُخُلِ النَّارَ إِلَّا مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ، لَا ٱدْخَلُهَا،

وَلَئِنْ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ لَا ٱدْخَلُهَا،

قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ قِيلَ لَهُ: تَكَلَّمْتَ بِكَلِمَةٍ فَرَّفْتَ

عَلَيْكَ بِهَا اَصْحَابَكَ، فَخَطَبَهُمْ، فَقَالَ: يَا اَيُّهَا النَّاسُ

آلَا إِنَّ اللَّهَ عَـزَّ وَجَـلَّ قَسَلَ عُثْمَانَ وَإَنَا مَعَهُ . قَالَ

حَمَّادٌ، وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ الشُّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

سِيرِينَ قَالَ: كَلِمَةٌ قُرَشِيَّةٌ لَهَا وَجُهَان قَالَ آبُو

الْقَاسِمِ: كَانَّهُ يَعْنِي آنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَتَلَهُ وَآنَا مَعَهُ

111 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ،

ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَيْر

بُن زَوْدِي، قَالَ: حَطَبَهُم عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ،

فَـقَـطَعُوا عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ، فَقَالَ: إنَّـمَا وَهَنْتُ يَوْمَ قُتِلَ

عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا، مَثَلَ ثَلاثَةٍ

مَقْتُولٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

دوسرے کے آمنے سامنے ہول گے"۔

حضرت عمیر بن زودی فرماتے ہیں: حضرت علی

رضی اللَّدعنه نے خطبہ دیتے ہوئے فر مایا: اے لوگو! الله

ک فتم ہے!اگر حضرت عثان رضی الله عنه کا قاتل دوزخ

میں داخل ہوا تو میں اس دوز خ میں داخل نہیں ہوں گا

اور اگر حضرت عثان کے قاتلین میں سے کوئی

(خدانخواسته) جنت میں داخل ہو گیا تو میں ایسی جنت

میں داخل نہیں ہوں گا۔ راوی کا بیان ہے: جب آپ

منبرے اُڑے تو آپ سے عرض کی گئی: آپ نے

اینے ساتھیوں کواپنے کلام سے دوحصوں میں بانٹ دیا

ے آپ نے چھر خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو! خبردار!

بے شک اللہ نے حضرت عثمان کوشہاوت عطافر مائی ہے

اور میں بھی ان کے ساتھ (شہادت یانے والا) ہول۔

حضرت حماد کا قول ہے: حبیب بن شہید نے ہم سے

حدیث بیان کی ہے اُنہوں نے محد بن سیرین سے

روایت کیا' فرماتے ہیں: یہ کلام قریشیوں والا ہے جس

کی دوصورتیں ( دومعنی ) ہیں۔حضرت ابوالقاسم کا قول

ہے: یعنی گویا الله تعالی نے انہیں شہادت تو میں بھی ان

حضرت عمیر بن زودی فرماتے ہیں: حضرت علی

رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا' ان پراپنے خطبے ک

کاٹ پڑگئ (لیعن لوگول نے درمیان سے آپ کی بات

کو کاٹ دیا) پس آپ نے فرمایا: حضرت عثان ک

شہادت کے دن میں کمزور پڑ گیا'لوگوں کو تین بیلوں اور

کے ساتھ شہید ہوں۔

گیا' ہم تو ذلیل ہو گئے'تم اجازت دوکسی دن میں اسے کھالوں شیرنے اس پر حملہ کر کے تھوڑی دیر میں مارویا ' تیرا رنگ مجھ پر اور میرا رنگ تیرے رنگ پر ہے۔ پھر

اس نے کا لے سے کہا: بے شک میں تھے بھی کھاؤں گا' أس نے جواب دیا: تُو مجھے چھوڑ! میں تین آ وازیں نکالیا ہوں۔ اس نے کہا: خبر دار! میں اس دن ہی کھالیا گیا موں جس دن سفید کو کھایا گیا 'خبر دار! میں تو اسی دن ہی

كهاليا كياتها جس دن سفيد كوكهايا كياتها خبردار! ميس بھی اس دن کا کھایا ہوا ہوں جس دن سفید کھایا گیا۔ حضرت علی رضی الله عنه بولے: خبر دار! صرف میں اس

الْاَبْيَضُ، الَّا إِنَّامَا أَكِلْتُ يَوُّمَ أُكِلَ الْاَبْيَضُ، الَّا إِنَّمَا

ٱكِلَتُ يَوْمَ أَكِلَ الْآبْيَضُ، آلَا إِنَّمَا وَهَنْتُ يَوْمَ قُتِلَ

عُثْمَانُ

دن کمزور ہو گیا جس دن حضرت عثان شہید ہوئے۔ حضرت معنی فرماتے ہیں: جناب مسروق اشتر 112 - حَـدُّثَنَا اَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو عُمَرَ سے ملے مسروق نے اشر سے کہا: تم نے حضرت عثان حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ آبِي المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المع

نَعَمُ، قَالَ: آمَا وَاللَّهِ لَقَدُ قَتَلْتُمُوهُ صَوَّامًا قَوَّامًا قَالَ:

كوشهيد كيا؟ أس في جواب ديا: بان! مسروق بولي

فتم بخدا اتم نے ایک ایس اسی کوشہید کیا ہے جودنوں کو

روزے رکھنے اور راتوں کو قیام کرنے والی تھی۔ راوی

كہتا ہے: اشتر نے جا كرحضرت عمار رضى الله عنه كوبتايا-

حضرت عمار نے جناب مسروق کے پاس آ کر کہا قسم

بخدا! عمار کوکوڑے لگائے جاتے ہیں' ابوذ رکوقید کیا جاتا

ہے اور چرا گاہ کی حفاظت کی جاتی ہے اور تُو کہتا ہے:تم

نے روزے رکھنے والے قیام کرنے والے کوفل کیا

ہے۔ جناب مسروق نے ان کو جواب دیا قتم بخدا امجوتم

نے دومیں ہے ایک سے سلوک کیا' جیسی تمہیں سزادی

گئی اس کے برابر جوتم نے سزا دی اور جوتم نے صبر کیا'

یں وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ راوی

کہتا ہے: یوں لگتا ہے جیسے مسروق نے ان کے منہ میں

پھر دے دیا۔ راوی کا بیان ہے: اور امام شعبی کا قول

ہے کہ سی ہمدانی عورت نے مسروق کی مثل نہیں جنا۔

عثمان رضی اللہ عنہ کے آل کے بعد ہم مخرمہ کے گھر میں

بیت کرنے کے ارادہ سے اکٹھے ہوئے۔ ابوجہم بن

حذیفہ نے کہا تم میں سے جس کے ہاتھ پر بھی ہم

بیت کریں گئے قصاص سے کم کوئی مطالبہ نہیں کریں

گے۔حضرت عمار بن ماسر رضی اللہ عنہ فوراً بول پڑے

کیا تیری مراد حضرت عثان کے خون کا قصاص ہے ودو

حضرت علقمہ بن وقاص فرماتے ہیں: حضرت

113 - حَدَّثَنَا ٱبُو خَلِيفَةً، ثِنا ٱحْمَدُ بُنُ

يَحْيَى بُنِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلْقَمَةَ بُنِ

ا وَقَّاصِ قَالَ: اجْتَ مَعْنَا فِي دَارِ مَخْرَمَةَ بَعُدَمَا قُتِلَ

حُلَيْفَةَ: إِنَّا مَنْ بَايَعَنَا مِنْكُمْ فَإِنَّا لَا نَحُولُ دُونَ

قِصَاصِ، فَقَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ: اَمَّا مِنْ دَمِ عُثُمَانَ

113- " أخرج نحوه البخاري في التاريخ الصغير جلد 1صفحه84 رقم الحديث: 333 عن محمد بن عمرو عن أبيه عن

جده وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 9صفحه 98 وقال: رواه الطبراني ورجاله وثقوا .

الله عَنْهَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نُرِيدُ الْبَيْعَةَ، فَقَالَ اَبُو جَهُمِ بُنُ

ل وَلَيُسَيِّرَنَّ آبَا ذَرِّ، وَلَيَحْمِينَ الْحِمَى، وَتَقُولُ:

الْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: وَمَا وَلَدَتْ

بِهِ، وَمَا صَبَرْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ قَالَ: فَكَانَّمَا

ا فَعَ لُتُمْ وَاحِدًا مِنْ ثِنْتَيْنِ، مَا عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ

لَّقَتَ لَتُمُوهُ صَوَّامًا قَوَّامًا، فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: فَوَاللَّهِ مَا

فَانْكَ لَقَ الْاَشْتُرُ فَآخُبَرَ عَمَّارًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَآتَى عَـمَّارٌ مَسْرُوقًا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَيُجُلَدَنَّ عَمَّارٌ،

جَعْفَرِ، ثنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَقِيَ مَسْرُوقٌ الْإَشْتَرَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ للاَشْتَرِ: قَتَلْتُمْ عُثْمَانَ؟ قَالَ:

هَمْدَانِيَّةٌ مِثْلَ مَسْرُوقٍ

ممنہیں لیں گے۔حضرت ابوجم نے کہا: اے ابن سمید! قتم بخدا!ان کوڑوں کا بدلہ تو ضرور لیا جائے جو تخھے لگے

كيكن اكرندليا جائة وحفرت عثان كيخون كابدله ندليا جائے (پیکسی بات ہے) پس وہ سارے اس دن بغیر

بیعت کےلوٹ گئے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں: مجھے حضرت وثاب

نے خرر دی'ان کا تعلق ان حضرات سے تھا جن کو حضرت عثان عنی رضی اللہ عنہ نے آ زاد کیا تھا' پس وہ حضرت

عثان کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں: حضرت عثان رضی الله عنه نے مجھے بھیجا' میں اشتر کو آپ

کے یاس بلا کر لایا۔ پس ابن عون کا کہنا ہے: میرا گمان ہے کہ اُنہوں نے کہا: میں نے امیرالمؤمنین کے لیے

تكيه بهينكا جوان كا اپناتھا۔ پس آپ نے فرمایا: اے اشر الوگ مجھ سے کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس نے جواب دیا: تین باتیں ہیں جن میں سے ایک ضرور کرنا ہو گی۔

آب نے فرمایا: وہ تین باتیں کیا ہیں؟ اس نے کہا: وہ لوگ آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ یا تو آپ خلافت کا لباس اتاروی اور کہیں: بداب تمہارا معاملہ ہے اس

کے لیے جس کو چاہوا بتخاب کر لؤیا پھر آپ اپنی جان کا خود قصاص دیں۔پس اگران دو کا آپ انکار کریں تو وہ

آ پ کونل کرنے کے لیے تیار ہیں فرمایا: ان میں سے ایک کیا ضروری ہے؟ اس نے کہا: ان میں سے ایک بھی ضروری میں فرمایا: جہاں تک بدبات ہے کہ میں ان کا معاملہ ان کے سپرد کر دول کی میں وہ جامہ نہیں

فَلا، فَقَالَ آبُو جَهُم: يَا ابْنَ سُمَيَّةَ وَاللَّهِ لَتُقَادَنَّهُ مِنْ جَـلَـدَاتٍ جُـلِـدُتَهَا، وَلَا يُقَادُ لِدَمٍ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَانْصَرَفُوا يَوْمَئِذٍ عَنْ غَيْرِ بَيْعَةٍ

114 - حَـدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، انا ابْنُ عَوْن، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: آخُبَرَنِي وَثَّابٌ، وَكَانَ مِـمَّنُ اَذْرَكَهُ عِتْقُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، فَكَانَ يَقُومُ بَيْنَ يَكَىٰ عُثْمَانَ، قَالَ: بَعَثَنِي عُثْمَانُ فَدَعَوْتُ لَهُ الْأَشْتَرَ - فَقَالَ ابْنُ عَوْنِ: فَاَظُنَّهُ قَالَ: فَكُورُحُتُ لِآمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وِسَادَةً، وَلَهُ وِسَادَةٌ - فَهَالَ: يَا اَشْتَوُ مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنِّي؟ قَالَ: ثَلَاثًا مَا

مِنُ اِحْــدَاهُنِّ بُدٌّ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: يُخَيّرُونَكَ بَيْنَ آنُ تَخْلَعَ لَهُمْ آمْرَهُمْ، فَتَقُولَ: هَذَا آمُرُكُمْ، فَاخْتَارُوا لَـهُ مَـنُ شِنْتُمُ، وَبَيْنَ أَنْ تَقُصَّ مِنْ نَفْسِكَ، فَإِنْ أَبَيْتَ هَــلَيْن فَإِنَّ الْقُومَ قَاتِلُوكَ، قَالَ: مَا مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُدُّ؟

فَالَ: مَا مِنُ إِحْدَاهُنَّ بُدٌّ قَالَ: اَمَّا اَنُ اَخُلَعَ لَهُمُ اَمُرَهُمُ فَمَا كُنْتُ لِآخُلَعَ سِرْبَالًا سُرْبِلْتُهُ قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: قَالَ: ﴿ وَاللَّهِ لَأَنْ أَقَدَّمَ فَيُصْرَبَ عُنُقِى اَحَبُ إِلَىَّ مِنْ اَنْ اَخْلَعَ اَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُضُهَا عَلَى بَعْضٍ - قَالَ ابْنُ عَوْن: وَهَذَا اَشْبَهُ بِكَلامِ عُثْمَانَ - وَامَّا أَنْ اَقُصَّ مِنْ نَفْسِى، فَوَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَى بَيْنَ يَدَى كَانَا

حَتَّى قَتَلُوهُ

فَوَاللَّهِ لَئِنُ قَتَلْتُمُونِي لَا تُحَابُّونَ بَعْدِي اَبَدَّا، وَلَا

تُـقَـاتِـلُـونَ بَعُدِى عَدُوًّا جَمِيعًا اَبَدًا ، فَقَامَ الْاَشْتَرُ

فَانُـطَـلَقَ، فَمَكَثْنَا، فَقُلْنَا: لَعَلَّ النَّإِسَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ

كَانَّهُ ذِئْبٌ فَاطَّلَعَ مِنْ بَاب، ثُمَّ رَجَعَ، ثُمَّ جَاء مُحَمَّدُ

﴾ بنُ أبي بَكُو فِي ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا حَتَّى انْتَهَوُا إِلَى

عُشْمَانَ رَضِى اللُّهُ عَنَّهُ، فَآخِذَ بِلِحْيَتِهِ، فَقَالَ بِهَا،

وَقَالَ بِهَا، حَتَّى سَمِعْتُ وَقُعَ اَصُرَاسِهِ، وَقَالَ مَا

أَغْنَى عَنْكَ مُعَاوِيَةُ، مَا أَغْنَى عَنْكَ ابْنُ عَامِرٍ، مَا

أَغْنَى عَنْكَ كُتُبُكَ، قَالَ: أَرْسِلُ لِحْيَتِي يَا ابْنَ أَجِي،

أَرْسِلُ لِحُيتِي يَا ابْنَ آجِي ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ اسْتَدْعَى

رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ بِعَيْنِهِ فَقَامَ اللَّهِ بِمِشْقَصِ حَتَّى وَجَاهُ

بِهِ فِي رَأْسَهِ، قُلُتُ: ثُمَّ مَهُ قَالَ: ثُمَّ تَعَانُوا عَلَيْهِ، وَاللَّهِ

اُتارول گاجو مجھے پہنایا گیاہے (کیونکہ مجھے میرے نبی

کا حکم ہے) راوی کا کہنا ہے کہ حضرت حسن نے کہا: قتم

بخدا! میں گردن زنی کے لیے پیش کیا جاؤں یہ مجھے

زیادہ پیند ہے اس بات سے کہ میں اُمت محمد میر کا معاملہ

ان میں سے کسی کے سپر دکر دول۔حضرت ابن عون کا

قول ہے کہ بیدحضرت عثمان کے کلام کے زیادہ مشابہ

ہے اور دوسری بات میہ کہ میں اپنی جان کا قصاص خود

پیش کروں وقتم بخدا! مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ

میرے سامنے میرے دو ساتھیوں کو سزائیں دی جاتی

رہیں' میرابدن قصاص کے قابل نہیں ہے باقی رہی ہے

بات كمتم مجھ قُل كردو كے فقم بخدا! اگرتم نے مجھے شہيد

کر دیا تو یا در کھو! میرے بعد مبھی بھی ایک دوسرے سے

محبت نہ کرسکو گئے نہتم تمام دبیرے بعد دشمن سے لڑسکو

گے۔ پس اشتر کھڑا ہوا اور چل دیا' پس ہم تھہرے رہے'

مم نے اینے ول میں کہا: شاید لوگ! تو است میں

اجا تک ایک آ دمی گویا کہ وہ بھیڑیا ہے وہ دروازہ سے

ظاہر ہوا' چراوٹ گیا' چرحضرت محد بن ابی بكر آئے'ان

کے ساتھ تیرہ آ دمی اور تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

کے پاس آ کر رُے آپ کی دار تھی شریف سے پکڑا

( تلم لکھنے سے عاجز ہے زبان بولنے سے ) اور کہا جو کہا

یہاں تک کہ مجھے آپ کے منہ سے آواز آئی: معاویہ

آپ کو فائدہ نہ دے سکیں گئے ابن عامر تہمیں فائدہ نہ

ویں گئے تمہارے خطوط کسی کام نہ آئیں گے؟ آپ

رضی الله عنه نے فرمایا: اے میرے بھائی کے بیے ا

المحمد اول المحمد اول المحمد اول المحمد اول المحمد اول المحمد اول المحمد ميري دارهي جهور دو! دوسري باربهي يهي بات كي \_راوي

كابيان ہے: ميں اسے دكھ رہاتھا' اُس نے اپني قوم سے بعینہ ایک آ دی بلایا وہ ایک لکڑی لے کر آپ کی

طرف آیا یہاں تک کہاس کوآپ کے سر پردے مارا۔

میں نے کہا: پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا: پھر آپ پر ٹوٹ را سے یہاں تک کہ اُنہوں نے آپ کوشہیر کردیا۔

حفرت محمد بن سيرين سے روايت ہے كہ محمد بن

ابوحدیفه بن عتبه بن ربیعه اور حضرت کعب سمندر میں

ایک کشتی پرسوار ہوئے 'پس محمد نے کہا: اے کعب! کیاتم

ہاری اس کشتی کا ذکر تورات میں نہیں پاتے کہ کیسے چلتی ہے؟ اُنہوں نے کہا بنہیں! لیکن میں تورات میں قریش

سے بد بخت ترین آ دمی کا ذکر یاتا ہوں جو فتنہ میں

يره هے گا'جس طرح گدھا' تو آپ وہ نہ بنتا۔ ابن سیرین نے کہا: اُنہوں نے گمان کیا کیمکن ہے وہ وہی

حفرت حسن سے روایت ہے مجھے سیاف نے حدیث بیان کی که ایک انصاری حضرت عثمان رضی الله

عنہ کے یاس آیا تو آپ نے اس سے فرمایا: اے میرے بھائی کے بیٹے! آپ واپس چلے جائیں! آپ

میرے قاتل نہیں ہیں۔اس نے کہا: آپ کواس بات کا

کیے علم ہوا؟ آپ نے فرمایا: اس لیے کہ مجھے پیدا ہوئے سات دن ہوئے تھے کچھے نبی کریم ملتھالیم کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ سٹی آیہ ہے نے تھے گھٹی دی اور

صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَابِعِكَ فَحَنَّكُكَ، وَدَعَا تیرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر دوسرا انصاری داخل حَتَ بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ ذَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ مِنَ الْآنُصَارِ

115 - حَـدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، ثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ

ٱبِى حُـٰذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَعْبًا، رَكِبَا سَفِينَةً فِي الْبَحُرِ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَا كَعُبُ آمَا تَجِدُ سَفِينَتَنَا 

فِيهَا رَجُلًا اَشُـقَى الْفِتْيَةَ مِنْ قُرَيْشِ يَنْزُو فِي الْفِتْنَةِ كَمَا يَنْزُو الْحِمَارُ، لَا تَكُنُ أَنْتَ هُوَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: فَزَعَمُوا آنَّهُ كَانَ هُوَ

116 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن صَدَقَةَ لْبَغْ لَدَادِيٌّ، وَإِسْحَاقُ بُنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ التَّسْتَرِيُّ، فَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدِ بنِ خِدَاشٍ، ثنا سَلْمُ بنُ

فَتَيَهَ اللَّهُ مُسَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنِي سَيَّافُ عُشْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْآنُصَارِ وَحَلَ

عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: ارْجِعِ ابْنَ آخِي فَلَسْتَ بِقَاتِلِي، فَالَ: وَكَيْفَ عَلِمْتَ ذَاكَ؟ قَالَ: لِلاَّنَّهُ أَتِيَ بِكَ النَّبِيَّ فَقَالَ: ارْجِع ابْنَ آخِي فَلَسْتَ بِقَاتِلِي، قَالَ: بِمَ

تَــُدُرِى ذَلِكَ؟ قَـالَ: لِلْآنَـٰهُ ٱتِـىَ بِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَابِعِكَ فَحَنَّكُكَ وَدَعَا لِكَ بِالْبَرَكَةِ

قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرِ فَقَالَ: أَنْتَ

قَاتِلِي، قَالَ: وَمَا يُدُرِيكَ يَا نَعْثَلُ؟ قَالَ: لِلاَّنَّهُ أَتِي بِكَ

النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَابِعِكَ لَيُحَيِّكُكَ

وَيَسَدُعُو لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَحَرَيْتَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَوَثَبَ عَلَى صَدْرِهِ وَقَبَضَ

عَلَى لِحُيَتِهِ، فَقَالَ: إِنْ تَفْعَلُ كَانَ يَعِزُّ عَلَى آبيكَ أَنْ

تَسُوءَ أُ، قَالَ: فَوَجَاهُ فِي نَحْرِهِ بِمَشَاقِصَ كَانَتُ فِي

117 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْاَذَنِيُّ،

ثنا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ،

عَنْ يُونُسَ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ

بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ﴿ لَمَّنَا ضَرَبَ الرَّجُلُ يَدَ

عُثْمَانَ قَالَ: إِنَّهَا لَآوَّلُ يَدٍ خَطَّتِ الْمُفَصَّلَ

ہواتو آپ نے فرمایا: اے میرے بھائی کے بیٹے! آپ

بھی لوٹ جائیں' آپ میرے قاتل نہیں ہیں' اس نے

عرض کی: آپ کوئس طریقه اس کاعلم ہوا؟ آپ رضی

الله عنه نے فرمایا: اس لیے کہ تیرے پیدا ہونے کے

ساتویں دن نبی کریم ملتی آیتی کی بارگاہ میں لایا گیا تو

آ پ الله ایکام نے مجھے گھٹی دی اور تیرے لیے برکت کی

دعا کی۔راوی کا بیان ہے: پیر محد بن ابو بکر داخل ہوئے

تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں! تُو میرا قاتل ہے۔

اس نے کہا: اے بوڑ ھے! مجھے کیا معلوم؟ آپ رضی

الله عندنے فرمایا: اس لیے کہ تیرے پیدا ہونے کے

ساتویں دن تحقیم نبی کریم المتا الله کی بارگاہ میں لایا گیا

تا کہ آپ اللہ اللہ تعلیم محصے کھٹی دے کر برکت کی دعا کریں '

یس تو نے رسول ملٹ ایکم پر بیشاب کر دیا۔راوی کہتا ہے:

وہ جھیٹ کرآپ رضی اللہ عنہ کے سینے پر چڑھ گیا اور

آپ رضی اللہ عنہ کو داڑھی شریف سے پکڑ لیا۔حضرت

عثمان غنی رضی الله عنه نے فرمایا: اگر تُو نے بیکام کر دیا تو

تیرے باپ پر بڑا گراں ہوگا' تُو اُن کو تکلیف پہنچائے

گا۔ راوی کہتا ہے: اس نے آپ کے گلے پر وہ لکڑی

اس آ دمی نے حضرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر

ضرب لگائی کہا: یہ پہلا ہاتھ تھا، جس کا جوڑ جدا ہوا۔

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں: جب

ماری جواس کے ہاتھ میں تھی۔

تَحِمْصِيٌّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ

مَنُ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ سَالِمٍ، أَنَّ عُمَيْرَ بُنَ

حَتَ قُرْنًا مِن حَدِيدٍ قَالَ: وَمَا قَرْنٌ مِن حَدِيدٍ؟ قَالَ:

مِبرُ سَدِيدٌ لَا يَاخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ ، قَالَ: ثُمَّ

مَنْ ۚ قَالَ: ثُمَّ يَكُونُ بَعُدَكَ خَلِيفَةٌ تَقْتُلُهُ فِئَةٌ ظَالِمَةٌ

119 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْاَزُدِيُّ، ثنا

مْعَ وِيَهُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَهُ، ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي

حَلِدٍ، عَنُ قَيْسِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ،

يَغُولُ: وَاللَّهِ لَوِ انْقَضَّ آحَدٌ فِيمَا فَعَلْتُمْ بِابْنِ عَفَّانَ

وَ لَعْشَى الْعَنْبَرِيُّ، وَعَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، قَالُوا: ثنا

حَدِهُ كُو النَّعْمَان، ثنا الصَّعْقُ بُنُ حَزُنٍ، ثنا قَتَادَةُ،

حَدْ رَهُدَمِ الْجَرُمِيُّ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ

المُ عَنْهُ مَا، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَطُلُبُوا بِدَم

120 - حَــدُّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، وَالْحَسَنُ

كَدَرَ مَحْفُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ

هَالَ: ثُمَّ مَهُ؟ قَالَ: ثُمَّ يَكُونُ الْبَلاءُ

حضرت عباس بن سالم رضى الله عندسے روایت

ہے کہ عمیر بن ربیعہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ

حضرت عمر بن خطاب نے حضرت کعب احبار کی طرف

آ دمی بھیجا اور کہا: اے کعب! میری صفت کیسے یاتے

ہو؟ اُنہوں نے جواب دیا: (تورات میں) آپ کی

تعریف نے زاویے سے پاتا ہوں' آپ نے فرمایا: وہ

نیا انداز کیا ہے؟ اُنہوں نے کہا: امیر ہوگا، سیدھی سچی

بات كرنے والا ہوگا' اللہ كے معاملے ميں كسى ملامت

کرنے والے کی ملامت کا خوف محسوس نہ کرے گا۔

آپ نے فرمایا: پھرکیا؟ اُنہوں نے کہا: پھرآپ کے

بعدایک خلیفہ ہوگا جسے ظالم گروہ شہید کر دے گا' کہا: پھر

حضرت قیس سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں

نے سعید بن زیدکو کہتے ہوئے سنافتم بخدا ہم نے جو

سلوک حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے کیا'

ایسے کسی معاملہ میں اگر کسی ایک پر دیوارٹوٹ کر گر ہڑی

عباس رضی الله عنهمانے ہمیں خطبہ دیا فرمایا: اگر لوگوں

نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے بدلہ کا

مطالبہ نہ کیا تو آسان سے ان پر پھر برسیں گے۔

حضرت زہدم جرمی فرماتے ہیں: حضرت ابن

اس کے بعد آ زمائشیں ہوں گی۔

ہوتی تو زیادہ حق تھا کہوہ گریڑتی۔

أخرج نحوه البخاري في الصحيح جلد 3صفحه 1404 رقم الجديث: 3654 ، جلد 6صفحه 2546 رقم

لحديث:6543 وأورده الخلال في السنة جلد2صفحه323 رقم الحديث:412 كلاهما عن سعيد بن زيد به

118 - حَـدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِرُقِ

لَاحْبَارِ فَقَالَ: يَا كَعْبُ كَيْفَ تَجِدُ نَعْتِى؟ قَالَ: إَجِدُ

رِيعَةَ، حَدَّثُهُ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ أَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ

عُثْمَانَ لَرُجِمُوا بِالْحِجَارَةِ مِنَ السَّمَاءِ

كم مِصْرَ فَأُدْخِلَ فِي جَوْفِ حِمَارٍ فَأُحْرِقَ

قُـرَّـةُ بُـنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: أُخِذَ

الْفَ اسِتُ مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ فِي شِعْبٍ مِنْ شِعَابِ

ثنا أَبُو الْاَسُودِ النَّضُرُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا ابْنُ

لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بنُ عَمْرِو الْمَعَافِرِيُّ، قَالَ:

سَمِعْتُ آبَا ثَوْرِ الْفَهْمِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ

عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدِ اخْتَبَأْتُ عِنْدَ رَبِّي

عَشْرًا، إِنِّي لَوَابِعُ اَرْبَعَةٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا تَعَنَّيْتُ،

وَلَا تَـمَـنَّيُـتُ، وَلَا وَضَعْتُ يَمِينِي عَلَى فَرْجِي، مُنْذُ

إَلَا يَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا مَرَّتُ

عَلَىَّ جُمُعَةٌ مُنْذُ ٱسُلَمْتُ إِلَّا وَآنَا اَعْتِقُ فِيهَا رَقَبَةً، إلَّا

أَنُ لَا يَكُونَ عِنْدِى فَاغْتِقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا زَنَّيْكُ فِي

﴾ حَـدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا كُلَيْبُ بُنُ

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَٱتَّاهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ،

فَـقَالَ: اَوَايَتَ عُثْمَانَ؟ هَلْ شَهِدَ بَدُرًا؟ فَقَالَ: لَا، آمَّا

يَوْمَ بَدُرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَـالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ رَسُولِكَ

أَلْأَثْلُ وَائِـلِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ يُكَنَّى اَبَا ثَوْرٍ، قَالَ:

123 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْاَزْدِيُّ،

جَاهِلِيَّةٍ وَلَا اِسْلَامٍ

122 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصْرِيُّ،

حضرت قرہ بن خالد فرماتے ہیں: میں نے

حضرت امام حسن رضی اللّٰدعنه کوفر ماتے ہوئے سنا:مصر

کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں فاسق ابن ابو بر

ہے گرفت ہوئی' پس اسے گدھے کی کھال میں ڈال کر

میں اینے رب کے پاس منفرد تھے: اسلام لانے میں

چوتھا میں ہوں' مجھے تھاوٹ ہوئی' بھی تھی دنیاوی چیز کی

تمنا نہ کی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ پر نہ رکھا جب سے

نی کریم مل الله اس بعت موا جب سے اسلام قبول کیا

ہر جمعہ ایک غلام آزاد کیا اگر بھی جمعہ کے دن میرے

پاس نہیں ہوا تو اس کے بعد کیا' نہ زمانۂ جاہلیت میں نہ

حضرت ابواور حبیب بن ابوملیکه فرماتے ہیں:

میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا'

ایک آدی نے آپ کے پاس آکرسوال کیا: کیا آپ

نے عثان کو بدر میں حاضر دیکھا؟ آپ نے فرمایا جہیں!

لیکن بدر کے دن کیونکہ رسول کریم مان ایکٹی ہے فرمایا:

اے اللہ! عثان اتیرے اور تیرے رسول کے کام میں

مصروف تھا' پس آپ الی آیک ان کا حصہ مال غنیمت

بھی اسلام میں زنا کیا۔

حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه دس چيزوں

121 - حَـدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي صَفُوانَ النَّقَفِيُّ، ثنا أُمَيَّةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا

لْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوَّةَ، قَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ: تَخَلَّفَ

فِي الْمَدِينَةِ عَلَى امْرَاتِهِ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ وَجِعَةً مَعَرَّةً، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَٱجْرِى يَا

125 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ هَارُونَ

نُـمَكِّكُ أَلْقَزَّازُ، ثِنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيَّ،

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ آبِي شَمْلَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ

نْزَّمْعِيّ، عَنْ آخِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ

بِ رَافِعٍ، عَنُ أُمِّهِ، قَالَتُ: خَرَجَتِ الصَّعْبَةُ بِنْتُ

نَحَضُرَمِيّ، فَسَمِعُنَاهَا تَقُولُ لِابْنِهَا طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ

يَغْسِلُ اَحَدَ شِقَّىٰ رَاْسَهِ فَلَمْ يُجِبْهَا، فَادْحَلَتُ يَلَيْهَا

فِي كُمِّ ذَرْعِهَا فَٱخْرَجَتْ ثَذْيَيْهَا، وَقَالَتْ: ٱسْٱلُكَ

حَمَا حَمَلْتُكَ وَارْضَعْتُكَ إِلَّا فَعَلْتَ، فَقَامَ وَلَوَى شِقَّ

خَـعُو رَأْسِهِ حَتَّى عَقَدَهُ وَهُوَ مَعُسُولٌ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى

حضرت عروه نے فر مایا: حضرت عثان بن عفان

رضی الله عنداین بیوی جورسول کریم ملی اینه کی بیٹی ہیں'

کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں پیچھےرہ گئے تھے' جبکہ

وه درد مند تھیں' قریب المرگ تھیں' رسول کریم ملٹی پہلم

نے مال غنیمت سے آپ کا حصد مقرر فر مایا۔ حضرت

عثان رضی الله عنه نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا

میرے لیے اجر بھی ہوگا؟ آپ مٹیکیتی نے فرمایا: ہاں!

کرتے ہیں' وہ فرماتی ہیں: صعبہ بنت حضرمی ( گھر

سے) نگلیٰ تو ہم نے اسے سنا' وہ اپنے بیٹے طلحہ بن

عبدالله سے کہدرہی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر

محاصره سخت ہو گیا' پس اگرتم اس میں کلام کرویہاں تک

کہان کی وجہ سے جوکلفت ہے وہ دور کی جائے۔راویدکا

بیان ہے: جبکہ اپنے سر کی ایک طرف دھوتے رہے

انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ صعبہ نے اپنے دونوں ہاتھ

اینے گریبان میں ڈال کراپنے سینے کو باہر نکالا اور کہا: ﴿

میں نے تھے بید میں اُٹھا ، تھے دودھ پلایا مگر تُونے کیا

كيا اس كے بدلے عجم يوچھتى ہوں (بول) يس

آب اُٹھ سرے دھلے ہوئے مصے کو پھیر کر باندھا ' پھر

وہاں سے نکل گئے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ

کے پاس آئے جبکہ وہ ان کے گھر کی ایک طرف ہی

حضرت عبدالله بن رافع اپنی والدہ سے روایت

تمہارے لیے اجر بھی ہوگا۔

124 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بَنِ حَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَلَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي

فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرِ رَفْر مايا

لَلَّهِ: إِنَّ عُشُمَانَ قَدِ اشْتَدَّ حَصْرُهُ، فَلَوْ كَلَّمْتَ فِيهِ حَتَّى يُوفَّهُ عَنْهُ، قَالَتُ: وَطَلْحَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

تَى عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي جَنْبِ دَارِهِ، عَغَلَ طَلْحَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَعَهُ أُمُّهُ، وَأُمَّ عَبْدِ اللَّهِ

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 135 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 135 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿

رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَٱجُورُكَ

الرِّيَاشِيُّ لِلَيْلَى الْآخُيَلِيَّةِ:

(البحر البسيط)

اَفْضَلَ مَنْ يَمْشِي عَلَى سَاقِ

ذَهَبٍ حُلُوٍ وَاَوْرَاقِ

عَلَى شَىء بِاشْفَاق

مَا كُلَّ امْرِءٍ لَاقِ

فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ مِنْ هَذَا شَيْمًا تَكُرَهُهُ قَالَ:

وَٱنْشَــدَنَا ٱبُو حَلِيفَةَ قَالَ: انْشَدَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَرَج

اَبُعَدَ عُشْمَانَ تَرْجُو الْخَيْرَ ٱمَّتُهُ... قَدْ كَانَ

فَلا تَكُلْدِبُ بَوْعِدِ اللهِ وَاتَّقِهِ ... وَلَا تَكُونَنَّ

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ سَوْفَ اَفْعَلُهُ... قَدْ قَدَّرَ اللَّهُ

126 - أَنْشَدَنَا آبُو خَلِيفَةَ قَالَ: انْشَدَنَا آبُو

وَتَـرَكُتُمُ غَزُوَ الدُّرُوبِ وَجِئتُهُ ... لِقِتَالِ قَوْمٍ

مُحَمَّدٍ التُّوزِيُّ، قَالَ آبُو خَلِيفَةَ: وَسَٱلْتُ عَنْـهُ

الرِّيَاشِيَّ فَقَالَ: هُوَ لِحَسَّانِ بُنِ ثَابِتٍ:

(البحر الكامل)

خَلِيفَةُ اللهِ اعْطَاهُمُ وَخَوَّلَهُمْ...

بیٹے تھے۔ سوحفرت طلحہ رضی اللہ عندنے کہا: جبکہ ان کی

والدہ اور عبداللہ بن رافع کی والدہ بھی ساتھ تھیں اگر

آپ اس سے کلفت دور فرمائیں تو ان کا محاصرہ سخت ہو

جائے آپ کے ہاتھ میں پیالہ تھا آپ نے اسے تین

بارهوكر لكانئ بمرايخ سركواو يرأثها كرفر مايا: فتم بخدا!

اس میں ہے کسی شی کو میں بھی پیندنہیں کرتا جس کو تُو

ناپیند کررہا ہے۔ راوی کہتا ہے: ابوخلیفہ نے شعر کھے

ہیں اور عباس بن فرح ریاشی نے بھی کیلی احیلیہ کے شعر

"اس نے حضرت عثمان کو دور کر دیا' اُمت جس

الله كاخليفهاس نے لوگوں كوعطا كيا اور بغيراحسان

تو اللہ کے وعدہ کومت حصلا اور اس سےخوف کھا

اور تُوكسي شي کے لیے نہ کہہ: میں ابھی اسے کرلول

ابوخلیفہ نے شعر پڑھے کہا: ابومحد تُو زی نے شعر

" جم نے تو پہاڑی راستوں کی جنگیں ختم کردیں

گا ( کیونکہ ) محقیق اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہروہ چیزلکھ

کے ابو خلیفہ نے کہا: میں نے اس بارے ریاشی سے

دریافت کیا' پس اُنہوں نے کہا: بید حضرت حسان بن

دی ہے جس سے ہرآ دمی ملنے والا ہے''۔

ثابت کاہے: (مکمل بحرہے:)

کی اُمیدر کھتی ہے محقیق وہ زمین پر چلنے والوں سے

جتلائے سونا چاندی ان پر بے در لیغ خرچ کیا'

اور تُوكسي چيز پر ڈرنے والا نه بن ا

کے ہیں: (بح بسیط)

بُنِ رَافِع: لَوُ رَقُّهُتَ عَنْ هَذَا فَقَدِ اشْتَدَّ حَصُرُهُ، قَالَ:

فَنَقَرَ بِقَدَح فِي يَدِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ،

اَنْ يَسُلُّ عَلَيْهِ سَيْفًا

مَا عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ يَخَافُ مُؤْمِنًا، مَنْ لَقِيَ مِنْ اَتَّى

الْاَحْيَاءِ كَانَ فَهُ وَ اَخُوهُ وَمَوَدَّتُهُ وَنُصُرَتُهُ، وَالْفِتْنَةُ

130 - حَـدَّثَنَا ٱبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

عَبْدِ الْوَهَابِ الْحَجَبِيُّ، ثنا حَزْمُ بُنُ أَبِي حَزْمٍ، عَنْ

اَبِي الْاَسْوَدِ، قَالَ: سَبِعِتُ اَبَا بَكُرَةَ، يَقُولُ: لَانُ

آخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَأَنْقَطِعَ، آحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ ٱكُونَ

ثنا حَزْمٌ، عَنُ آبِي الْأَسُودِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلِيقَ بْنَ

إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَبَعْضٌ إِلَى

أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى

اتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهَا فَرَدَّتِ السَّلامَ،

شَرِكْتُ فِي دَمِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

میں یاتے۔ پھر کہا جاتا: اے لوگو! صبح تہارے لباس

لینے کی باری سے عمر ہتم کے لباس لائے جاتے اور ان

کے درمیان تقسیم کر دیئے جاتے۔ حضرت امام حسن رضی

الله عنه نے فرمایا: وحمن ہر چیز کی تفی کرنے والا ہے

حالا نکه عطیات گھومنے والے ہیں' آپس کے تعلقات

خوبصورت ہیں' بھلائی کثیر ہے'روئے زمین پرکوئی ایک

مؤمن دوسرے مؤمن سے ڈرنے والانہیں کسی بھی

قبیلے سے تعلق رکھنے والا' جو بھی اس سے ملا قات کر ہے

وہ اس کا بھائی ہے اس کی محبت ونصرت اس کے ساتھ

حضرت ابوالاسود فرماتے ہیں: میں نے ابو بکرہ کو

حضرت ابوالاسود فرماتے ہیں: میں نے طلیق بن

خثاف کو کہتے ہوئے سنا: ہم بصورتِ وفد مدینے آئے

یدد کھنے کے لیے کہ س چیز کی یا داش میں حضرت عثان

رضى الله عنه كوشهيد كيا كيا كب جب مم مدينه بينج تو مم

میں سے کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے میچھ

امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور پچھ اُمہات

المؤمنین کی طرف سے ہو کر گزرے میں چلتے ہوئے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا میں نے ان کہ

فرماتے ہوئے سنا: آ سان سے گر کر اعضاء کا ٹوٹ جاتا

مجھے اس سے زیادہ پیند ہے کہ میں حضرت عثمان کے

خون میں شرکت کروں۔

ہے۔اور فتنہ رہے کہ اس پرتلوار سونٹ کی جائے۔

فَتُقُسَمُ بَيْنَهُمْ قَالَ الْحَسَنُ: وَالْعَدُوُّ مَنْفِيٌّ، وَالْعَطِيَّاتُ دَارَّةٌ، وَذَاتُ الْبَيْنِ حَسَنٌ، وَالْخَيْرُ كَثِيرٌ،

131 - حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ اَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبيُّ،

ا حَشَّافٍ، يَقُولُ: وَفَدُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَنَنْظُرَ فِيمَ قُتِلَ الله عَنْ مَانُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَرَّ مِنَّا بَعْضٌ إِلَى عَلِيّ، وَبَعْضٌ

131- أخرج نحوه البخاري في التاريخ الصغير جلد1صفحه95 رقم الحديث:384 .

وَائِلٍ، قَالَتُ: مِنُ اَيِّ بَكُرٍ بُنِ وَائِلٍ؟ قُلُتُ: مِنْ بَنِي

فَيْسِ بُنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: آمِنُ آهُلِ فُلان؟ فَقُلْتُ لَهَا: يَا

أُمِّ الْمُورِينِينَ، فِيمَ قُتِلَ عُثْمَانُ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَتُ: قُتِلَ وَاللَّهِ مَظُلُومًا، لَعَنَ اللَّهُ قَتَلَتَهُ،

فَادَ اللَّهُ ابْنَ آبِي بَكْرٍ بِهِ، وَسَاقَ اللَّهُ إِلَى آغَيُنِ بَنِي

تَمِيم هَوَانًا فِي بَيْتِهِ، وَاهْرَاقَ اللهُ دِمَاء كَنِي بُدَيْل

عَلَى ضَلَالَةٍ، وَسَاقَ اللَّهُ إِلَى الْاَشْتَرِ سَهُمًا مِنُ

بِهَامِهِ ، فَوَاللَّهِ مَا مِنَ الْقَوْمِ رَجُلٌ إِلَّا اَصَابَتُهُ دَعُوتُهَا

سْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبِ أَنَّ عَامَّةَ الرَّكُب

مْعَاوِيَةُ بُنُ عَـمُ رِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَاصِمُ بُنُ اَبِي

لَـُجُودِ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، قَالَ: لَقِيَ عَبْدُ

133 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضْرِ الْاَزْدِيُّ، ثنا

لَّٰدِينَ سَارُوا إِلَى عُثْمَانَ جُنُوا

فرمایا: کون آ دمی ہے؟ میں نے عرض کی: ا کی بھری

ہول فرمایا: بصرہ کے کس قبیلے سے؟ عرض کی : بکر بن

وائل فرمایا بنی بکر کی کس شاخ ہے؟ عرض کی قیس بن

تغلبہ فرمایا: کیا تُو فلاں لوگوں سے ہے؟ میں نے ان

سے عرض کی: اے مؤمنوں کی ماں! کس بات میں

اميرالمؤمنين حضرت عثان كي شهادت هوئى؟ فرمايا فتم

ہاللہ کی! انتہائی مظلومیت کی حالت میں انہیں شہید کیا

گیا' آپ رضی الله عنه کے قاتلوں پر الله لعنت کرے!

ابن ابوبكر سے الله اس كا قصاص ك الله بى تميم كى

' تکھوں کی طرف اینے گھر میں ذلت کی چکی چلائے'

الله بنی بدیل کا خون گراہی پر بہا دے اور اشتر کی طرف

اپنے تیروں میں سے ایک تیر بھیجے فتم بخدا! اس گروہ

میں سے ایک بھی ایبا آ دمی نہ تھا جس کو آپ رضی اللہ

بریدہ بن ابوصبیب سے روایت ہے کہ حضرت

حضرت شقیق بن سلمه رضی الله عنه فرماتے ہیں که

وه حضرت عبدالرحمٰن بنعوف الوليد بن عقبه رضي الله عنه

سے ملے آپ نے فرمایا مجھے کیا ہے کہ آپ مفرت

عثان رضی الله عنه كوشهيد كرنے كى غرض سے جو قافلے

چلے ان میں سے اکثر مرض جنون کا شکار ہوئے۔

عنها کی بددعانه گی ہو۔

فَقَالَتُ: وَمَنِ الرَّجُلُ؟ قُلُتُ: مِنْ اَهُلِ الْبَصْرَةِ، فَفَالَتُ: مِنْ اَيِّ اَهُ لِ الْبَصْرَةِ؟ قُلُتُ: مِنْ بَكُر بُن

132 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ نُـمَ كِحَيُّ، ثنا الْفَضُلُ بنُ زِيَادٍ، ثنا ابنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ

لرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ الْوَلِيدَ بُنَ عُقْبَةَ فَقَالَ: مَا لِي ارَاكَ امیرالمؤمنین عثان سے بے وفائی کرتے ہیں؟ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف نے فرمایا میں نے ان کو بتایا کہ میں فَّهُ جَـٰ فَوْتَ اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؟

خدمت میں سلام پیش کیا' اُنہوں نے جواب لوٹایا اور

فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ٱبَلِّغُهُ رضی اللہ عنہ تک پینچی تو آپ نے فرمایا: میں بدر کی جنگ آتِي لَمُ ٱتَّخَلُّفُ عَنْ بَدُرِ، فَخُبِّرَ بِذَلِكَ عُثْمَانُ رَضِي میں پیچیے نہیں رہا' میں ان دنوں حضرت رقیہ بنت رسول

اللُّهُ عَنْهُ فَقَالَ: آمًّا قَوْلُهُ إِنِّي لَمْ ٱتَخَلَّفُ عَنْ بَدُرٍ، فَالِنِّي كُنْتُ أُمَرِّضُ رُقَيَّةً بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَتُ وَلَقَدُ ضَرَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ، وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهُمِ فَقَدُ شَهِدَ 134 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ

آبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، انا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَب، ثنا سَعِيدُ بنُ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحِكَلَافَةُ بَعْدِي فِي أُمَّتِي ثَلاثُونَ سَنَةً ، قَالَ: فَحَسِبْنَا،

فَوَجَدُنَا: أَبُو بَكُرِ سَنَتَيْنِ وَعُمَرُ عَشُرٍ، وَعُثْمَانُ اثُنتَىٰ عَشُرَةَ، وَعَلِيٌّ سِتٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ 135 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِي

مُ وسَى الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ كَعْبِ الْحَلَبِيُّ، ثنا الُوَلِيدُ بُنُ مُسُلِعٍ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، وَعَبْدُ الْعَفَّارِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ

﴿ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ الْاَشْعَرِيِّ،

ہے اوگوں میں عنقریب ایمان لانے کے بعد کفرآئے گا۔ آپ نے فرمایا: ہاں! کیکن تُو ان میں شامل نہیں۔

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی

یارسول الله! بیلوگ خیال کرتے ہیں که آپ نے فرمای

حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه حضور ملتي ليتم سے

الله ملتي أيم كم ياس تھا كيونكه آپ بيار تھيں آپ كا

وصال ہوا تو حضور طاقی آیا ہم نے میرے لیے حصہ رکھا تھا'

جس کے لیے رسول اللہ طائے آئیلم نے حصہ رکھا' وہ شریک

حضرت سفینه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طاق الله

نے فرمایا میری اُمت میں خلافت تیں سال رہے گا۔

حضرت سفینہ فرماتے ہیں: ہم نے شار کیا تو حضرت

ابوبكر كي خلافت دوسال حضرت عمر كي دس سال حضرت

عثان کی بارہ سال ٔ حضرت علی کی چیوسال تھی۔

الكرج نحوه الترمذي في سننه جلد 4صفحه503 رقم الحديث: 2226 وذكر نحوه النسائي في السنن الكبرى جلد5صفحه47 رقم الحديث: 8155 وذكره أحمد في مسنده جلد5صفحه 221 رقم الحديث: 21978 كلهم عن سعيد بن جمهان عن سفينة به .

135- أخرج نحوه البخاري في التاريخ الصغير جلد أصفحه 60 رقم الحديث: 226 وأبـو عاصم الشيباني في الديات جلد 1صفحه19، وذكره أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد 1صفحه129 رقم الحديث: 141، جلد4

صفحه 81 رقم الحديث: 2037 كلهم عن أبي عبد الله الأشعري عن أبي الدرداء .

عَـُ اَبِي الـدَّرُدَاءِ رَضِـىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمُوا

نَّكَ قُلْتَ: سَيْكَفُرُ قَوْمٌ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ، قَالَ: آجَلُ ،

وَنَسْتَ مِنْهُمْ فَتُوفِي آبُو الدَّرُ دَاء ِ قَبْلَ قَتْلِ عُثْمَانَ

136 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَلِيِّ السِّيرِينِيُّ،

حَدَّثَنَا بَكَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ السِّيرِينِيُّ، ثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ اَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

نْ عَمْرٍو، قَالَ: عُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ قُتِلَ مَظُلُومًا

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا

حضرت ابوالدرداء كاوصال حضرت عثان رضى الله عنه كى

شہادت سے پہلے ہوا۔

137 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ يِى شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ عُقْبَةَ بُنِ اَوْسٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ

بِ عَـمُـرِو رَضِـىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اَبُو بَكُرِ الصِّلِّيقُ حَنْتُمْ، السَّمُهُ عُمَّرُ قَرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ، عُثْمَانُ ذُو

تُورَيْنِ اَصَبْتُمُ اسْمَهُ، قُتِلَ مَظْلُومًا أُوتِي كِفُلَيْنِ مِنَ

138 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ نُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ

نَنْ مِنْ سِنَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ،

يَّعُونُ حِينَ بُويِعَ لِعُثْمَانَ: مَا اَلُوْنَا عَنُ اَعْلَاهَا ذَا

139 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ

يَى شَيْبَةَ، ثنا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ بِشُرِ، عَنْ ِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ، قَالَ:

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 🤻 كه حضرت عثمان ذوالنورين رضى الله عنه كوظلمأ شهيد كميا

حضرت عبدالله بن عمرورضي الله عنه فرمات بين كه ميس نے كها: ابوبكر! تم نے صدیق نام پاليا-حضرت

عمر کا نام تھا کہ آپ لوہے سے بھی زیادہ سخت تھے عثمان ذوالنوين نے اپنا نام پاليا' آپ کوظلماً قتل کيا گيا' آپ

کودگنااجرد پا گیا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين کہ جس وقت حضرت عثمان کی بیعت کی گئی ہم نے اوپر ہے ذرہ برابر بھی کمی نہیں گی۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين کہ جس وقت حضرت عثمان کی بیعت کی گئی'ہم نے اوپر سے ذرہ برابر بھی کی نہیں گی۔

عَنُ اَعُلاهَا ذَا فَوْقِ

140 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْاَزُدِيُّ، ثنا

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بُنُ سَعَدٍ، عَنْ

خَـَالِـدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ

اللهِ بُنِ صَيْفٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَكُونُ

بَعُدِى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً: أَبُو بَكُرِ الصِّدِّيقُ لَا يَلْبَثُ

إِلَّا قَلِيلًا، وَصَاحِبُ رَحَى دَارَةِ الْعَرَبِ يَعِيشُ

حَمِيدًا، وَيُقْتَلُ شَهِيدًا ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ هُوَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَى

عُشْمَانَ فَقَالَ: وَٱنْتَ سَيَسْالُكَ النَّاسُ اَنُ تَخْلَعَ

قَـمِيـصًا كَسَاكَ اللَّهُ إِيَّاهُ، وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ، لَئِنُ

خَلَعْتَهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمّ

ثنا بَشَّارُ بُنُ مُوسَى الْحَفَّافُ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ زِيَادٍ

الْبُرْجُهِيُّ، إِمَامُ مَسْجِدِ مُحَمَّدِ بنِ وَاسِع، عَنْ قَتَادَةً،

عَن النَّصُو بُنِ أَنِسٍ، عَنْ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ

اَرُضِ الْحَبَشَةِ وَمَعَهُ رُقَيَّةُ بِنُتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاحْتَبَسَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْـهِ وَسَـلَّـمَ خَبَرُهُمْ، وَكَانَ يَخُرُجُ يَتَوَكَّفُ عَنْهُمُ

الْحَبَرَ فَجَاء تُهُ امْرَاةٌ فَاخْبَرَتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

و الله عَنْهُ، قَالَ: حَرَجَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُهَاجِرًا إِلَى

141 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ،

خضرت عبدالله بن عمرورضي الله عنه فرمات بي

کہ میں نے رسول الله طبی کی فرماتے ہوئے سنا کہ

میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گئ ابوبکر کی مدتِ خلافت کم

ہوگی عرب کے گھر والے باعزت طریقے سے رہیں

گے اور حالتِ شہادت میں وصال کرے گا۔ ایک آ دمی

نے عرض کی یارسول اللہ! کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: وو

عمر بن خطاب ہیں۔ پھر آپ حضرت عثمان کی طرف

متوجه ہوئے اور فرمایا عنقریب آپ سے لوگ اس قیص

کواُ تارنا چاہیں گے جواللہ نے آپ کو پہنائی ہے اس

ذات کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!

اگر آپ نے خلافت کالباس اتار دیا تو جنت میں داخل

نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل

کہ حضرت عثمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے

نككُ آپ كے ساتھ حضرت رقيہ بنت رسول الله طاقي ُلِيكُمْ

تھیں' حضور ملٹی کیلم کے پاس کچھ عرصہ ان کی خبر نہ آئی'

ان کی خبر حاصل کرنے کے لیے آپ الٹی کیا ہم بدات خود

نکلے۔ ایک عورت آئی' اس نے آپ کو خبر دی'

حضور الله يميلم في فرمايا: عثمان يبلا ب جس في اي

گھروالول کے ساتھ ہجرت کی ہے حضرت لوط علیہ

السلام سے بعد۔

حضرت الس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ، يَقُولُ حِينَ بُويِعَ لِعُثْمَانَ: مَا الَّوْنَا

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ الْطَبِرِ الْكِلِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْمَالِي ﴾ ﴿ 143 ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عُثْمَانَ آوَّلُ مَنْ هَاجَرَ إِلَى اللَّهِ مَا هُلُهِ بَعْدَ لُوطٍ

142 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنُ إِياسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاكُوعِ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ خَبِيدَةَ، عَنْ إِياسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاكُوعِ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ خَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَتَ عُثْمَانَ إِلَى خَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَتَ عُثْمَانَ إلى خَبْ مَكَةَ فَبَايَعَ اصْحَابَهُ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ، بَايعَ لِعُثْمَانَ لِلْي مَكْةَ فَبَايعَ اصْحَابَهُ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ، بَايعَ لِعُثْمَانَ لِلهِ مَكَّةَ فَبَايعَ اصْحَابَهُ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ، بَايعَ لِعُثْمَانَ لِللهِ مَكَدَى يَدَيْهِ عَلَى الْانْحُرَى ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِينًا لِإِنْ مَكَى يَدَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوُ مَكَى كَذَا وَكَذَا مَا طَافَ حَتَى ثَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ مَكَى كَذَا وَكَذَا مَا طَافَ حَتَى ثَوْقَ

وَمَا اَسْنَدَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

143 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسِى، ثنا أَبُو عَبُدُ لِـ رَحْمَنِ اللَّمُقُرِيُ، ثنا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ، عَنَ

مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ حُمْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخُطُبُ عَلَى

نَعِنْبَرِ: إِنَّى مُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ شَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ لَعَنْبَكُنْ يَمْنَعُنِي اَنْ لَعْ مَكُنْ يَمْنَعُنِي اَنْ

تَعَدِّ صَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَمَ لَمْ يَكُنْ يَمْتَعِنَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى

حضرت ایاس بن سلمہ بن اکوع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹ آئی آئی نے جب حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں کی طرف بھیجا تو آپ کے صحابہ نے آپ سے بیعت رضوان کی آپ نے حضرت کا

عثان کی طرف بیعت کی ایناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ا رکھا کو گوں نے کہا: ابوعبداللہ کے لیے خوشخبری ہے! وہ سکون سے طواف کعبہ کر رہے ہیں۔حضور طرح النہ نے فرمایا: اگرعثان اتنی اتنی دیر کھڑا رہے وہ میرے آنے

تک طواف نہیں کرے گا۔

وہ حدیثیں جوحضرت عثمان رضی اللّدعنہ سے منقول ہیں

عنی اللہ عنہ اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب

آپ منبر پر جمعه کا خطبه دے رہے تھے فرمایا: میں تم کووہ حدیث بیان کروں جو میں نے رسول اللہ طاق کی آئی ہے سی کر

ہے! مجھے یہ حدیث بیان کرنے سے رکاوٹ تم سے سے مخصے میں ہوگی میں نے رسول اللہ ملتی ایکٹی کو فرماتے

1- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 2صفحه 91 رقم الحديث: 2426 وأحمد في مسنده جلد 1صفحه 61 رقم

الحديث: 433 علد 1 صفحه 64 رقم الحديث: 463 .

و حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت عثان نے ایک دن لوگوں سے قسم کی فرمایا: کیا

تم جانتے ہو کہ حضور طانی آیا ہم اُحدیہاڑ پرتشریف فر ماتھ

آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر عمر اور میں تھا' اُحد پہاڑ

خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ نے فرمایا: اُحد (تجھ پر)

محرطتُهُ يَرَيُّكُم ابوبكر وعمر وعثان رضى الله عنهم تشريف فرما

ہیں۔حضور طرفی آلیم نے فرمایا: اُحد تھروا جھ پر ایک نبی

حضرت عثمان رضى الله عنه فرمات عيس كه حضور التي كيليم

نے فرمایا: ہرشی گھر کے سابیہ سے زیادہ ہوتی ہے روئی کا

لکڑا کپڑا آ دی کی شرمگاہ چھپانے کے لیے یا فرمایا:

انسان کی شرمگاہ چھانے کے لیے انسان کے لیے

حضرت عثمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

عشاء باجماعت پڑھی اس کوساری رات قیام کرنے کا

ثواب ملے گا'جس نے نمازِ فجر باجماعت پڑھی اس کو

اورایک صدیق اور دوشهیدین س

فالتوشى میں کوئی حق نہیں ہے۔

146- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 454 رقم الحديث: 656 وذكر ابن حبان في صحيحه جلد 5

صفحه 408 رقم الحديث: 2060 كلاهما عن عثمان بن عفان به وانظر شرح النووي على صحيح مسلم جلد 6

144 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بِنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

ہے اس ہزاررات سے جس میں قیام کیا جائے اوراس کے دن میں روزہ رکھا جائے۔

سَهْ لِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: نَاشَدَ عُثُمَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

النَّاسَ يَوْمًا، فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

اللُّهُ عَنْهُ مَا، وَآنَا فَارْتُجَّ أُحُدٌ وَعَلَيْهِ مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

كُلَّ شَيْء فَضُلَ عَن ظِلِّ بَيْتٍ، وَجُرُفِ الْخُبْزِ،

وَتُوْبِ يُوَارِى عَوْرَةَ الرَّجُلِ- أَوْ قَالَ: عَوْرَةَ ابْنِ آدَمَ

- وَكُلُّ شَيْء إِفَضُلَ عَنْ ذَا لَمْ يَكُنْ لِابْنِ آذَمَ فِيهِ حَقٌّ

قَتَادَـةَ الرَّهَاوِيُّ، قَالَ: سَـمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ يُحَدِّثُ، عَنُ آبِيهِ،

﴾ ﴾ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ بَحْرٍ، ثنا قَتَادَةُ بُنُ الْفُضَيْلِ بُنِ

146 - حَدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

145 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ

اثْبُتُ أُحُدُ مَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حَرَسُ لَيُلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

اَفْضَلُ مِنُ اَلْفِ لَيُلَةٍ يُقَامُ لَيُلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آبِي حَازِمٍ، عَنْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًا، وَآبُو بَكُرِ، وَعُمَرُ رَضِى

بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا حُرَيْثُ بُنُ السَّائِبِ، ثنا الْحَسَنُ، عَنْ حُمُوانَ بْنِ اَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يُكنى أبًا الْحَسَنِ

148 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آخْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَـدَّثُنِي آبِي، قَالَ: بَلَغَنِي بَنُو هَاشِمٍ: أَنَّ اَبَا طَالِبٍ

اسْمُهُ: عَبْدُ مَنَافِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَعَبْدُ الْمُطَّلِبِ السُمُهُ: شَيْبَةُ بُنُ هَاشِمٍ، وَهَاشِمُ اسْمُهُ: عَمْرُو بُنُ

اعَبْدِ مَنَافِ بُنِ قُصَيِّ، وَقُصَىُّ اسْمُهُ: زَيْدٌ 149 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ

الْمَدِيِّيُّ، ثنا الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَّارِ، قَالَ: أُمٌّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي كَ اللَّهُ عَنْهُ: فَاطِمَةُ بِنْتُ اَسَدِ بُنِ هَاشِم إِبْنِ عَبْدِ مَنَافِ بُنِ قُصَيِّ، وَيُقَالُ: إِنَّهَا اَوَّلُ هَاشِمِيَّةٍ

وَكَدَتُ لِهَاشِمِي، وَقَدْ أَسْلَمَتْ، وَهَاجَرَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، وَمَسَاتَتُ، وَدَفَنَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَٱمُّهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ هَرِمِ بُنِ رَوَاحَةَ بُنِ حُجْرِ بُنِ عَبْدِ إُ. المُعْرِضِ بُنِ عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ

صِفة عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

150 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو نُعَيْمٍ، ثنا يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ، عَنْ آبِي إِسْحَاقَ،

قَىالَ: رَايُستُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي آبي: يَا عَمْرُو فَانْظُو إِلَى آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمْ آرَهُ خَصَبَ لِحْيَتَهُ، ضَخْمَ الرَّاسِ

151 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم ا

آپ کی کنیت ابوالحسن ہے

حضرت امام عبدالله بن احمد بن حنبل فرمات بين کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ حضرت ابوطالب کا

نام عبدمناف بن عبدالمطلب ہے اور حضرت عبدالمطلب كانام شيبه بن ہاشم ہے اور حضرت ہاشم كا نام عمروبن عبد مناف بن قصى اورقصى كانام زيد ہے۔

حضرت زبیر بن بکار فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضى الله عنه كي والده كا نام فاطمه بنت اسد بن بإشم بن

عبد مناف بن قصی ہے۔ کہا جا تا ہے یہ پہلی ہاشمی عورت تھی جن کے ہاں ہاتی پیدا ہوا ہے اپ اسلام لائی تھیں' حضور ملٹا لیکٹ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی 

نے دفن کیا' حضرت فاطمہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت هرم بن رواحه بن مجر بن عبدمغرض بن عامر بن او ی ہے۔

حضرت على رضى الله عنه كاحليهمبارك

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت على رضى الله عنه كو ديكھا' ميرے والد نے مجھے كہا: اے

عمرو! امیرالمؤمنین کو دیکھو! میں نے آپ کی داڑھی پر خضاب نہیں دیکھا'آپ کا سرانور بڑا تھا۔

حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، قَالَ:

رَايُتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آبَيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ،

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا يُوسُفُ بَنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ، ثنا حَمَدُ

بُنُ حَالِدٍ الْحَيَّاطُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سُفْيَانَ

الشُّورِيِّ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، قَالَ: رَايَتُ عَلِيًّا رَضِيَ

الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسْرَاثِيلَ، قَالَ: اَخْبَرَنِي اَبُو اِسْحَاقَ،

قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ آبِي إِلَى الْجُمُعَةِ وَآنَا غُلَامٌ، فَلَمَّا

خَرَجَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، قَالَ لِي

آبِي: قُمْ آَيُ عَمْرُو فَانْظُرْ إِلَى آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ:

فَــُهُــُهُ مُنُّ ، فَــاِذَا هُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَاذَا هُوَ ٱبْيَضُ

اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ، عَلَيْسِهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ

قَيمِيصٌ قَالَ: فَمَا رَايَّتُهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى نَزَلَ

154 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ وَكِيع بُنِ الْجَرَّاح، قَالَ:

ٱخْبَرَنِي شَوِيكٌ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، اَنَّ عَلِيًّا رَضِي

اللُّهُ عَنْهُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زُوَّجْتَنِيهِ اُعَيْمِشَ

عَظِيمَ البَطْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

عَنْهُ، قُلْنَا لِآبِي إِسْحَاقَ: فَهَلْ قَنَتَ؟ قَالَ: لَا

153 - حَـدُّتُنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ اَبْيَضَ الرَّاسِ وَاللَّحْيَةِ

152 - حَسدَّثَنَا مُحَسَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

وَعَلَيْهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ

علی رضی الله عنه کودیکھا' آپ کے سراور داڑھی کے بال

سفید تھے آپ نے تہبند پہنا ہوا تھا اور چا در لی ہوئی

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

علی رضی اللہ عنہ کومنبر پر دیکھا' آپ کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں اینے والد

ك ساتھ جمعه يرص كے ليے نكلاً ميں بحة تعا جب

حضرت على رضى الله عنه نكلے تو آپ منبر پر جلوہ افروز

ہوئے میرے والد نے مجھے کہا: اے عمرو! أشوا

اميرالمؤمنين كود يھو! ميں كھڑا ہوا تو آپ منبر پرتشريف

فرما تھے آپ کی داڑھی اور سرکے بال سفید سے آپ

نے تہبنداور چا در پہنی ہوئی تھی اور چا دراو پر لی ہوئی تھی'

آپ نے قیص نہیں پہنی تھی میں نے آپ کومنبر سے

ینچے اُترنے تک دیکھا تو میں نے ابواسحاق سے عرض

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی

الله عند في جب حضرت فاطمه رضى الله عنها سے شادى

کی تو حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: یارسول

الله! آپ نے میری شادی بڑے پیٹ والے سے کی

ہے!حضورط اللہ اللہ فی شادی

ایسے صحابی سے کی ہے جوسب سے پہلے اسلام لائے

کی: کیا آپ نے قنوت پڑھی؟ فرمایا نہیں!

عِلْمًا، وَآعِظُمُهُمْ حِلْمًا

155 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيلٍ، ح وَحَادَثَنَا عَمْرُو بُنُ آبِي

الطَّاهِ رِبُنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، قَالًا: ثنا اَبُو صَالِحِ

اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ ابْيَضَ اللَّحْيَةِ قَدْ مَلَاتُ مَا بَيْنَ

مَنْ كِبَيْهِ زَادَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِهِ: عَلَى رَأْسِهِ

156 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الصَّقُرِ السُّكَّرِيُّ،

157 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ

158 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ،

لَقَدُ زَوَّجُتُكِهِ وَإِنَّهُ لَا وَلَ أَضْحَابِي سِلْمًا، وَأَكْثَرُهُمُ فَيُ اللَّهُ إِلَى عَلَم بَعَى زياده بِ اور برد بارى بعى برى

کے بال زیادہ تھے۔

حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی

رضی اللہ عنہ کومنبر پر دیکھا'آپ کی داڑھی کے بال سفید

تھے دونوں کندھوں کے درمیان گوشت تھا۔ میچیٰ بن

سعیدنے اپی حدیث میں اضافہ کیا ہے کہ آپ کے سر

حضرت واقدی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی

حضرت شعبه فرماتے ہیں میں نے ابواسحاق سے

یو چھا: آ یہ معنی سے بوے ہیں؟ مجھ معنی نے کہا:

آپ مجھ سے ایک سال یا دوسال بڑے ہیں۔حضرت

ابواسحاق نے حضرت علی رضی الله عنه کو دیکھا' ہم کو بتایا

كه آپ كاپيك برا تھا۔حضرت شعبه فرماتے ہيں كه

ابواسحاق بختری سے بوے تھے ابو بختری نے حضرت

علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں کی اور آپ کو دیکھا

حضرت ابوطفیل فرماتے ہیں کہ میں نے ابن

الله عنه درمیانے فقر کے تھے دونوں کندھوں کے درمیان

گوشت تھا' داڑھی بڑی تھی' پیٹ بڑا تھا' آ تکھیں موئی

تھیں سراور داڑھی کے بال سفید تھے۔

الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: قَالَ وَكِيعٌ: كِلَاهُمَا عَن اِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رَآيُتُ عَلِيًّا رَضِيَ

ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، عَنِ الْوَاقِدِيّ، قَالَ: يُ قَالُ: كَانَ عَلِيُّ بُنُ آبِي طَالِبِ آدَمَ رَبْعَةً مُسْمِنًا،

الْـمَـكِّيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ،

ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَالُتُ ابَا اِسْحَاقَ ٱنْتَ ٱكْبَرُ مِنَ الشُّعُبِيِّ؟ فَقَالَ لِى: الشَّعُبِيُّ ٱكْبَرُ مِنِّى بِسَنَةٍ، اَوْ

لَا ﴿ لَهُ مَا نَتَيْنِ قَالَ: وَرَأَى اَبُو اِسْحَاقَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

وَكَانَ يَصِفُهُ لَنَا عَظِيمَ الْبَطْنِ آجُلَحَ قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ ٱبُو اِسْحَاقَ ٱكْبَرَ مِنْ ٱبِى الْبَخْتَرِيّ، وَلَمْ يُدْرِكُ اَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَلِيًّا وَلَمْ يَرَهُ

ضَحْمَ الْمَدْكِبَيْنِ، طَوِيلَ اللَّحْيَةِ، اَصْلَعَ، عَظِيمَ الْبَطْنِ، غَلِيظَ الْعَيْنَيْنِ، اَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ

لِابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلَ عَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: اَلَمْ تَرَ

بُسُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، ثنا وُهَيْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا اَبِي، عَنُ

اَبِسى رَجَساء ِ الْعُطَارِ دِيّ، قَالَ: رَايَتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ

عَنْهُ، مُسْمِنًا أَصْلَعَ الشَّعْرِ، كَأَنَّ بِجَانِبِهِ إِهَابُ شَاةٍ

159 - حَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا يُوسُفُ

إِلَى رَأْسِهُ كَالطَّسْتِ، وَإِنَّمَا حَوْلَهُ كَالْحِفَافِ

مسعود کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا تو عَنْ عَـمْـرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ آبِي الطَّفَيْلِ، قَالَ: ذَكَرْتُ

آپ نے فرمایا: أو نے آپ كا سرنہيں ديكھا كھال كى

طرح ہے اور آپ کے سرکے بالنہیں تھے اس کے 

حضرت ابورجاءعطار دی فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا' آپ کے سر کے اگلے

حضرت على رضى الله عنه كي عمر

اورآ پ کے وصال کے بیان میں

حضرت عمرو بن زبیر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے اُس وقت

آپ کی عمر8سال تھی۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام

حضرت علی رضی اللہ عنہ لائے تھے اس وقت آپ کی عمر کو 16115ء مال تھی 15 يا16 سال تھی۔

حضرت کیچیٰ بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله عنه کوشهید کیا گیا جعه کے دن 13 رمضان 40 ہجری کو۔ سِنَّ عَلِيِّ بَنِ أَبِي طَالِبِ وَوَفَاتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

160 - حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاع رَوْحُ بْنُ الْفَرَج الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحُيَى بُنُ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ آبِي الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ

الزُّبَيْرِ، قَالَ: اَسُلَمَ عَلِيٌّ بُنُ اَبِى طَالِبٍ وَهُوَ ابْنُ

161 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، عَنِ

الْحَسَنِ، وَغَيْرِهِ، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ عَلِيٌّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً، اَوْ سِتَّ عَشْرَةً

162 - حَـدَّثَنَّا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَّجِ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: قُتِلَ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الُجُمُعَةِ، يَوْمَ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، سَنَةَ

ھے میں بال نہیں تھے ایسے محسوں ہوتا تھا آ پ کے سر کے اردگرد بکری کی کھال کے بال ہیں ( یعنی سخت بال ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الله اوَل ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الله اوَل ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿

حضرت امام جعفر بن محمد اپنے والذ سے روایت

کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا'

آپ کی عمراُس وقت 63 سال تھی۔

163 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ هَارُونَ

الْقَزَّازُ الْمَكِّيُّ، ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنا

حُسَيْنُ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَلِيِّ، عَنْ جَعْفَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: تُوُقِّي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ

164 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْـمُنْلِورِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: تُوُقِّى عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ وَحُمْسِينَ

165 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبَّادٍ الْخَطَّابِيُّ الْبَصُرِيُّ، ثِنا سَعِيدُ بُنُ صُبَيْحٍ، قَالَ: قَالَ هِشَامُ بُنُ

الْكَلْبِيِّ، عَنْ عَوَانَةَ بُنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لَمَّا ضَرَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلْجَمٍ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَحُمِلَ إِلَى مَنْ زِلِهِ، أَتَاهُ الْعُوَّادُ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَـلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ

قَالَ: كُلُّ امْرِءٍ مُلاقِ مَا يَفِرُّ مِنْهُ فِي فِرَارِهِ، وَالْآجَلُ مُسَاقُ النَّفُسِ، وَالْهَرَبُ مِنْ آفَاتِهِ كُمُ ٱطُرَدُتُ الْآيَّامَ اَبْحَثُهَا عَنْ مَكْنُون هَذَا الْآمُرِ وَابَى الله عَزَّ

الله الله عَزَّ وَجَلَّ، لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا، وَمُحَمَّدًا لِهِ شَيْنًا، وَمُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضُيّعُوا سُنَّتَهُ، أَقِيمُوا هَ لَيْنِ اللَّعَ مُودَيُنِ، وَحَلاكُمُ ذَمَّ مَا لَمُ يُشَرَّدُوا،

وَأُحْمِلَ كُلَّ امْرِءٍ مَجْهُودَهُ، وَخُفِّفَ عَنِ الْجَهَلَةِ

بِرَبٍّ رَحِيمٍ، وَدِينٍ قَوِيمٍ وَإِمَامٍ عَلِيمٍ، كُنَّا فِي رِيَاح

سے ملنے والا سے موت نفس کو ہا تکنے والا ی ہے اس کی ا وَجَلَّ، إِلَّا إِخْفَاءَ أَهُ هَيْهَاتَ عِلْمٌ مَخُزُونٌ، اَمَّا وَصِيَّتِي

حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کی<sup>ر حضر</sup>ت علی رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا' اُس وفت آپ کی عمر 58 سال تھی۔

عوانه بن حكم سے روایت ہے فرمایتے ہیں: جب

عبدالرحمٰن بن سنجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارا اور آپ کواُٹھا کراپنے گھرلایا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمدو ثناء کی نبی کریم الله تا تا میر درود بره ها پیمر فرمایا: برآ دمی جس چیز سے بھا گئے والا ہے اس بھا گئے میں اس چیز

آ فات سے بھا گنا' میں نے دنوں کو کتنا دور کیا' جن کو میں اس کام کے پوشیدہ ہونے میں تلاش کر لیتا ہوں الله نے اس کو چھیانے کو پسندنہ کیا 'پوشیدہ علم دور ہو گیا'

کیکن میری شهبیں وصیت بیہ ہے کہ سی کواللہ کا شریک نہ بناؤ محدطة عُلِيدَة كي سنت كوكسي حال ميس ضائع نه كرؤان دونوں ستونوں کو کھڑار کھؤ وہ لوگ تمہاری بُرائی بیان نہ کریں' جومنتشر نہیں ہیں۔ ہرآ دمی صرف اسی چیز کا ذمہ

دار ہو گا جواس نے کوشش کی ہے رب رحیم دین قویم اور جاننے والے امام سے جولوگ جاہل ہیں' ان سے تخفیف

وَ ذَرِيِّ اَغُ صَان ، وَتَحْتَ ظِلِّ غَمَامَةٍ اضْمَحَلَّ ہوگی ہم آندھیوں بیلی شاخوں اور بادلوں کے سامیے کے مَـرْكَزُهَا فَيَحُطُّهَا عَان، جَاوَرَكُمْ تُدُنِي أَيَّامًا تِبَاعًا، نیچے ہیں'جس کا مرکز کمزور ہے اور وہ گر جائے گا۔ وہ ثُـمَّ هَوَّى فَسَتُعْقَبُونَ مِنَ بَعْدِهِ جُثَّةً خَوَاءً سَاكِنَةً بَعْدَ تمہارے پاس آئے گی تمہیں ایسے دنوں کے قریب کر حَرَكَةٍ كَاظِمَةً، بَعْدَ نُطُوقِ، إِنَّهُ أَوْعَظُ لِلْمُعْتَبِرِينَ مِنْ دے گی جوا تباع والے ہوں گے ، پھرخواہشات ہیں اس نُطُقِ الْبَلِيخِ، وَدَاعِيكُمْ دَاعِي مُرْصَدٍ لِلتَّلاقِ غَدًا کے بعد تمہارا انجام ہے حرکت جنہ ہے جبکہ اس سے تَرَوُنَ آيَّامِي، وَيُكُشَفُ عَنْ سَرَائِرِي لَنْ يُحَابِينِي پہلے حرکت بھی ہے بولنا بھی ہے بے شک بیان لوگوں اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، إِلَّا أَنْ أَتَزَلَّفَهُ بِتَقُوَّى فَيَغْفِرَ عَنْ فَرَطٍ کے کیے نفیحت ہے جو بلاغت والی زبان سے عبرت مَوْعُودٍ عَلَيْكُمُ السَّلامُ اِلَى يَوْمِ اللَّوْامِ اِنْ اَبْقَ، فَاَنَا حاصل کرنے والے ہیں۔ تہہیں ملاقات کے دن کے وَلِيُّ دَمِي، وَإِنَّ افْنَ فَالْفَنَاء ُمِيعَادِي، الْعَفُوُ لِي قُرْبَةٌ، کیے بلانے والی ہے جیسے گھات میں بیٹھا آ دمی ایکارتا وَلَكُمْ حَسَنَةٌ، فَاعْفُوا عَفَا اللَّهُ عَنَّا وَعَنْكُمُ ﴿ٱلَّا ہے۔ میرے دنوں کوتم دیکھو گئے میری پوشیدہ چیزوں تُعِبُّونَ أَنْ يَغُفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) سے یردہ ہٹایا جائے گا' میرا رب مجھے ای وقت پیند (النور:22 ) ثُمَّ قَالَ: فرمائے گاجب میں تقویٰ لے کراس کی بارگاہ میں حاضر (البحر الكامل) ہوں گا<sup>، پ</sup>س وہ فرطِ موعود کو بخش دے گا۔ قیامت کے عِشْ مَا بَدَا لَكَ، قَصْرُكَ الْمَوْتُ ... لا مُرَجِّلٌ دن تك تم سب لوگول پرسلام! اگر مین د نیا پر باتی ر با تو عَنْهُ، وَلَا فَوْتُ اینے خون کوخود ولی ہوں اور اگر دنیا ہے کوچ کر گیا تو بَيْنَا غِنَى بَيْتٍ وَبَهُ جَةٍ ... زَالَ الْغِنَى وَتَقَوََّضَ اس کا تو پہلے وعدہ کیا گیاہے ٔمعاف کرنا میرے نز دیک عبادت ہے اور تہمارے لیے نیکی ہے کیس معاف کرنے م يَالَيْتَ شِعْرِي مَا يُوَادُ بِنَا... وَلَقَلَّ مَا يُجُدِي کواپی عادت بنانا' الله ہمتم سب کومعاف فرمائے' کیا تَ لِيُكُ تم اس بات کو پندنہیں کرتے کہ ان کے بدلے اللہ تهمهیں بخش دے اور اللہ بہت بخشنے والا' بہت رحم کرنے والاہے۔ پھر فرمایا: (بحرِ کامل) ''زندہ رہ جب تک تیرے لیے زندگی ہے' تیری

انہاء موت ہے' نہ موت کو چھوڑ کر تُو کسی راستہ کا مسافر بن سكتا ہے اور ندموت سے كم ہوسكتا ہے ، اب گھر اور رونق کی صورت میں خوشحالی ہے'

مالداری ختم ہو جائے گی اور گھر ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہو

اے کاش! میرے شعران سے ہم کیا مرادلیں کم

ہی مجھی میں نے نفع دیا''۔ حضرت اساعیل بن راشد فرماتے ہیں: ابن ملجم

( قاتلِ علی ) پہاللہ لعنت فرمائے اوراس کے ساتھیوں پر

بھی! اس کی بات اس طرح ہے کہ عبدالرحمٰن بن سمجم'

برک بن عبدالله اور عمر بن بکرتمیمی مکه میں اکٹھے ہوئے أنهول نے لوگوں کے امر کا ذکر کیا اور ان کے حکمرانول

کے عمل کوعیبدار بنایا' پھر نہروالوں کا تذکرہ کیا' ان پر انہیں رحم آیا تو کہنے لگے قتم بخدا! ان کے بعدہم کوئی

چیز باقی رکھ کر کیا کریں گئ ہمارے وہ بھائی جوابے رب کی عبادت کی وجہ سے لوگوں کے لیے دعا کو ہیں وو

ایسےلوگ ہیں جواللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے' پس ہم اگر اپی

جانوں کو خریدیں' ہم گراہی کے اماموں کے پاک آ ئیں' ان کے قتل کی راہ تلاش کریں' ملکوں اور شہروں کو ان سے راحت ولا دیں اور ان سے اپنے بھائیوں کو

بدلہ لے لیں۔ ابن سلجم بولا وہ مصری تھا: میں علی بن ابوطالب کو کافی ہوں۔ برک بن عبداللہ نے کہا: میں

معاویہ بن ابوسفیان کو بہت ہوں اور عمرو بن بکر تمیمی نے کہا: میں عمرو بن عاص کے لیے کفایت کرتا ہوں۔ پس اُنہوں نے باہم معاہدہ کیا اور اللہ کے نام پر اس کو یکا

166 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ الْاَبَّارُ، ثنا اَبُو أُمَيَّةَ عَـمُـرُو بُنُ هِشَامِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ عَبُدٍ

الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: كَانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مُلْجَعِ لَعَنَهُ اللَّهُ وَأَصْحَابَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ مُلْجَعٍ وَالْبَرُكَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَـمُ رَو بُنَ بَكْرِ التَّمِيمِيَّ، اجْتَمَعُوا بِمَكَّةَ فَلَا كُرُوا

آمُ وَ النَّاسِ، وَعَابُوا عَمَلَ وُلَاتِهِمْ، ثُمَّ ذَكَرُوا آهُلَ النَّهَ رِ فَتَرَحَّ مُوا عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَصْنَعُ إِبِ الْبَقَاءِ بَعْدَهُمْ شَيْئًا، إِخُوَانْنَا الَّذِينَ كَانُوا دُعَاةَ النَّاسِ لِعِبَادَةِ رَبِّهِمُ الَّذِينَ كَانُوا لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فَلَوْ شَرَيْنَا ٱنْفُسَنَا، فَٱتَيْنَا آئِمَّةَ الضَّلَالَةِ

فَالْتَمَسُنَا قَتْلَهُم، فَارَحْنَا مِنْهُمُ الْبِلَادَ وَثَارُنَا بِهِمُ إِخُوَانَنَا، قَالَ ابْنُ مُلْجَمِ. وَكَانَ مِنُ اَهُلِ مِصْرَ- : أَنَا مُ آكُ فِيكُمْ عَلِيَّ بْنَ آبِي طَالِبِ، وَقَالَ الْبَرْكُ بْنُ عَبْدِ لَّا ﴾ اللهِ: أَنَا اكْفِيكُمْ مُعَاوِيَةً بُنَ آبِي سُفْيَانَ، وَقَالَ عَمْرُو

بُنُ بَكُرِ التَّمِيمِيُّ: أَنَا أَكُفِيكُمْ عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ، فَتَعَاهَدُوا وَتَوَاثَقُوا بِاللَّهِ، لَا يَنْكُصُ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنُ

صَاحِبِهِ اللَّذِي تَوَجَّهَ اللَّهِ حَتَّى يَقْتُلُهُ، أَوْ يَمُوتَ دُونَـهُ، فَاحَـذُوا اَسْيَافَهُمْ، فَسَمُّوها وَاتَّعَدُوا لِسَبْعَ

اپنے دوستوں سے ملا جبکہ حضرت علی بن ابوطالب نہر کے دن ان میں سے کئی کوتل کیا تھا' اُنہوں نے اپنے

مقتولوں کا ذکر بھی کیا'ان پررخم کا اظہار بھی کیا۔ راوی کا بیان ہے: وہ اس دن ہی تیم الرباب قبیلے کی عورت قطام بنت شحنہ سے بھی ملا جس کے باپ اور بھائی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہر کے دن قتل کیا تھا' وہ

عورت انتہائی خوبصورت تھی کیس ابن سمجم نے جب اسے دیکھا تو وہ اس کی عقل سے چمٹ گئے۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام بھول گیا اور اسے نکاح کی دعوت دے بیٹھا' اُس نے جواب دیا: میں ایک شرط پہتھ سے شادی کروں گی کہ تُو میرا دل ٹھنڈا کرے میرے دشمن کو مار کر۔اس نے کہا: تیری خواہش کیا ہے؟ اُس نے کہا:

فَالَ: وَمَا تَشَائِينَ؟ قَالَتْ: ثَلَاثَةُ آلَافٍ، وَعَبْدٌ، وَقَيْنَةٌ، وَقَتْلُ عَلِتِي بُنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَغَالَ: هُوَ مَهُرٌ لَكَ، فَأَمَّا قَتُلُ عَلِيِّ فَمَا اَرَاكِ ذَكُرْتِيهِ مِي وَأَنْتِ تُوِيدِينَهُ؟ قَالَتْ: بَلَى، فَالْتَمِسُ غُرَّتَهُ فَإِنْ حَبْنَهُ شَفَيْتَ نَفْسَكِ وَنَفْسِي، وَنَفَعَكَ الْعَيْشُ مَعِي، وَ نُ فُتِلُتَ فَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَزِبُرِجِ

حَمِيْهَا، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِي إِلَى هَذَا الْمِصْرِ إِلَّا قَتُلُ

خَيِي، قَالَتْ: فَإِذَا أَرَدُتَ ذَلِكَ فَأَخْبِرْنِي حَتَّى أَطْلُبَ

جَا، فَخَطَبَهَا، فَقَالَتْ: لَا أَتَزَوَّ جُ حَتَّى تَشْتَفِيَ لِي،

لَّكَ مَنْ يَشُدُّ ظَهْرَكَ، وَيُسَاعِدُكَ عَلَى آمُرِكَ، فَبَعَثَتْ لَى رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهَا مِنْ تَيْسِمِ الرَّبَابِ، يُقَالُ لَهُ: وَزِٰفَانُ، فَكَلَّمَتُهُ، فَاجَابَهَا، وَاتَّى ابْنُ مُلْجَمِ رَجُلًا مِنْ تین ہزار درہم' ایک غلام' ایک لونڈی اور قتلِ علی اور

بس۔اس نے کہا: یہ تیرا مہر ہوا' باقی علی کافل تو اس حوالے سے میرا خیال نہیں تھا کہ تُو مجھ سے اس کا ذکر

كرے كى اور أو دل سے اس كو جا ہتى ہے؟ اس نے كہا:

كيون نهين! اس كي شكل تلاش كر! پس اگر تُو اس مين

کامیاب ہوا تو اپنے آپ کو اور مجھے مطمئن کرے گا اور

میری زندگی سے نفع اُٹھائے گا اور اگر تُوفَل ہوا تو الله

کے نزدیک دنیا اور دنیا والوں کی زینت سے بہتر ہے۔

ابن سمجم نے کہا: اس شہر میں میرے آنے کی غرض ہی علی

كاقل ہے۔اس عورت نے كہا: پس اس كام كا اگر تيرا

واقعی ارادہ ہے تو مجھے بتا! یہاں تک کہاس کام پر تیرا

معاون و مددگار تلاش کرول اس تیم الرباب میں سے

این قوم کے ایک آ دمی وردان کی طرف پیغام بھجا۔

عورت نے اس سے بات کی تو وہ مان گیا۔ ابن مجم انتجع

قبیلے کے ایک آومی کی طرف آیا جس کا نام شبیب بن

نجدہ تھا' اُس نے کہا: دنیا وآخرت میں تیرے لیے کیا

بزرگی ہے؟ اس نے کہا: تیرا مطلب کیا ہے؟ اس نے

کہا: قتلِ علی! اس نے کہا: تیری ماں تختجے روئے! تُو

عجيب بات لايا ہے تو اُن كے مل پركسے قادر ہوگا؟ اس

نے کہا: میں سحری کے وقت حجیب جاؤں گا' پس جب وہ

صبح کی نماز کے لیے نکلیں گے تو ہم ان پرحملہ کر کے ان کو

قتل کر دیں گے ہیں اگر ہم نے نجات پائی تو ہم نے

اینے دلوں کو مطمئن کیا اور اپنا بدلہ لے لیا' اگر ہم قتل

ہوئے تو اللہ کے ہاں دنیا اور اس کی زینت سے بہتر

ہے۔اس نے کہا: تُو ہلاک ہو! اگر علی کے علاقرہ کوئی بھی

فَقَالَ: هَــٰذِهِ الـُّلْيُـلَةُ الَّتِي وَاعَدُتُ فِيهَا صَاحِبِي اَنُ

يَـقُتُـلَ كُـلُّ وَاحِدٍ مِنَّا صَاحِبَهُ، فَدَعَتُ لَهُمْ بِالْحَرِيرِ

فَعَصَّبَتْهُمْ، وَآخَذُوا ٱسْيَافَهُمْ وَجَلَسُوا مُقَابِلَ السُّدَةِ

الَّتِي يَخُرُجُ مِنْهَا عَلِيٌّ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَلَيْهِ شَبِيبٌ فَضَرَبَهُ بِالشَّيْفِ، فَوَقَعَ السَّيْفُ بِعِضَادَةِ

الْبَابِ- اَوْ بِالطَّاقِ - فَشَـدَّ عَلَيْهِ ابْنُ مُلْجَمِ فَضَرَبَهُ

بِالسَّيْفِ فِي قُرْنِهِ، وَهَرَبَ وَرُدَانُ حَتَّى دَخَلَ مَنْزِلَهُ،

وَدَخَـلَ عَـلَيْـهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمِّهِ، وَهُوَ يَنْزِعُ الْحَرِيرَ

الصَّلاةِ الْغَدَاةِ، فَجَعَلَ يُنَادِى: الصَّلاةَ الصَّلاةَ، فَشَدَّ

اَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: شَبِيبُ بُنُ نَجْدَةً، فَقَالَ لَهُ: هَلُ لَكَ

مُ لَجَمٍ فَأُدُخِلَ عَلَى عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فَدَخَلْتُ کی ماں کے بیٹوں میں سے ایک اس کے پاس آیا وہ

فِيمَنْ دَخَلَ مِنِ النَّاسِ، فَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: النَّفُسُ

بِ النَّفُسِ، إِنْ هَلَكُتُ فَاقْتُلُوهُ كَمَا قَتَلَنِي، وَإِنْ بَقِيتُ

رَايُتُ فِيهِ رَأْيِي، وَلَمَّا أُدْخِلَ ابْنُ مُلْجَمِ عَلَى عَلِيّ

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ، اَلَمُ أُحْسِنُ اِلَيْكَ؟

لْمُ اَلَمُ اَفْعَلْ بِكَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى

هَــذَا؟ قَالَ: شَحَذْتُهُ آرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَسَالُتُ اللهَ آنَ

وَكَانَ ابْنُ مُلْجَمِ مَكْتُوفًا بَيْنَ يَدَى الْحَسَنِ، إذْ نَادَتُهُ

بَأْسَ عَلَى آبِي، وَاللَّهُ مُخْزِيكَ، قَالَ: فَعَلَامَ تَبُكِينَ؟

وَاللَّهِ لَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ بِالْفِ، وَسَمَّمْتُهُ بِالْفِ، وَلَوْ

مِنْهُمْ أَحَدٌ سَاعَةً، وَهَذَا أَبُوكِ بَاقِيًا حَتَّى الْآنَ، فَقَالَ

رَأْيِسي، وَإِنْ هَلَكُتُ مِنْ ضَرْبَتِي هَذِهِ فَاضُرِبُهُ ضَرْبَةً،

اليَنْهَى عَنِ الْمُشْلَةِ وَلَوْ بِالْكُلْبِ الْعَقُورِ وَذَكَرَ اَنَّ

فَقَالَ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ فَقَدْنَاكَ وَكَا نَفْقُدُكَ

فَنُبَايِعٌ الْحَسَنَ؟ قَالَ: مَا آمُرُكُمْ، وَلَا اَنْهَاكُمْ اَنْتُمْ

اَبْصَرُ، فَلَمَّا قُبِضَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ الْحَسَنُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى ابْنِ مُلْجَمٍ، فَأُدْخِلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ

لَّ ﴾ كُندُبَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ دَحَلَ عَلَى عَلِيّ يَسْاَلُ بِهِ،

اینے سینے سے ریشم اور تلوار اُ تارر ہا تھا۔ اُس نے پوچھا:

یہ تلوار اور رکیم کیا ہے؟ اس نے ساری خبر دی وہ اپنے

گھر جا کراپی تلوارلا یا اوراس کا سرقلم کر دیاً۔شبیب کندہ

قبیلہ کے درواز وں کی طرف نکلا اور لوگوں نے اس پر

حملہ کر دیا مگر حضر موت کے ایک عویمرنا می آ دمی نے اس

کی ٹانگ پرتلوار مار کرائے گرا دیا اور حضری نے اسے

قابو کرلیا۔ پس جب لوگوں نے بیصورت حال دیکھی تو

وہ اس کی تلاش میں چلے۔شبیب کی تلواراس کے ہاتھ

میں تھی' اسے اپنی جان پرخوف ہوا تو اسے چھوڑ کر اپنی

جان بیالی اورلوگوں کی بھیٹر میں شہیب کو بھاگ جانے

کا موقع مل گیا۔ابن ملجم وہاں سے نکلاتو ایک ہمدانی نے

اس پر حملہ کیا جس کی کنیت ابواد ماتھی اُس نے اس کی

ٹا تک پرتلوار مارکراہے گرا دیا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ

بیجھے ہٹ گئے (اُنہوں نے نماز نہیں پڑھائی) آپ

رضی اللّٰدعنہ نے جعدہ بن ہبیر ہ بن ابووہب کی پیٹھ پر

ہاتھ رکھ کر اُنہیں آ کے کیا ' پس اُنہوں نے لوگوں کو صبح

کی نماز پڑھائی' اس کے بعدلوگوں نے ابن ملجم پر ہر

طرف سے حملہ کر دیا۔ راویوں نے ذکر کیا ہے کہ محد بن

حنیف کا قول ہے:قتم بخدا! میں نے اس رات میں

جس میں حضرت علی رضی اللّٰدعنه پر وار ہوا' بڑی مسجد میں

اس دیوار کے قریب نماز پڑھ رہا تھا' مصر کے بہت

سارے لوگوں کے اندر ہی (میں نے دیکھا) ان میں

ے کوئی قیام میں ہے کوئی رکوع میں تو کوئی ہود میں وہ

المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير الله المالي المعجم الكبير الله المعجم الكبير المعجم الكبير الله المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعرب المعر ساری رات رات کے پہلے حصہ سے آخری حصہ تک لَهُ ابْنُ مُلْجَمِ: هَلُ لَكَ فِي خَصْلَةٍ؟ إِنِّي وَاللَّهِ مَا عبادت میںمصروف رہے۔جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اَعْطِيْتُ اللَّهَ عَهْدًا إِلَّا وَقَّيْتُ بِهِ، إِنِّي كُنْتُ اَعْطَيْتُ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے (اپنی اللَّهَ عَهْدًا أَنُ ٱقْتُلَ عَلِيًّا، وَمُعَاوِيَةَ أَوْ آمُوتَ دُونَهُمَا، عادت كےمطابق) نداء دينا شروع كى: الصلوٰ ۃ الصلوٰۃ! فَإِنْ شِئْتَ خَلَّيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَلَكَ اللَّهَ عَلَىَّ إِنْ لَمُ میں صحیح طور پراندازہ نہیں کریارہا ہوں کہ کیا حضرت علی اْقُسُلُ اَنْ آتِيَكَ حَتَّى اَصَعَ يَدِى فِي يَدِكَ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا وَاللَّهِ أَوْ تُعَايِنُ النَّارَ،

فَـفَـدَّمَهُ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ آخَذَهُ النَّاسُ فَآذُرَجُوهُ فِي بَوَارِي،

ثُمَّ اَحُرَقُوهُ بِالنَّارِ، وَقَدُ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

فَالَ: يَا بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِب لَا ٱلْفِيَنَّكُمُ تَخُوضُونَ

جِعَاءَ الْمُسْلِمِينَ، تَقُولُونَ: قُتِلَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، قُتِلَ

عِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، آلَا لَا يُقُتَلُ بِي إِلَّا قَاتِلِي، وَآمَّا الْبَرْكُ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَعَدَ لِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَرَجَ

يْصَلَادِةِ الْعَدَادِةِ، فَشَـدٌ عَلَيْهِ بسَيْفِهِ وَاَذْبَرَ مُعَاوِيَةُ

هَارِبًا، فَوَقَعَ السَّيْفُ فِي إِلْيَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي حَبَرًا

مُشْرُكَ بِهِ، فَإِنْ آخْبَرْتُكَ آنَافِعِي ذَلِكَ عِنْدَك؟ قَالَ:

وَمَا هُوَ؟ قَالَ: إِنَّ آحًا لِي قَتَلَ عَلِيًّا فِي هَلِهِ اللَّيْلَةِ،

قَلَ: فَلَعَلَّهُ لَمْ يَقُدِرُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّ عَلِيًّا يَخُرُجُ

كَــَى مَعَهُ أَحَدٌ يَحُرُسُهُ، فَآمَرَ بِهِ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ

حَنْهُ فَقُتِلَ، فَبَعَثَ إِلَى السَّاعِدِىّ وَكَانَ ظَبِيبًا، فَنَظَرَ

لِيهِ فَقَالَ: إِنْ ضَرَبْتَكَ مَسْمُومَةٌ، فَاخْتَر مِينِي إِحْدَى

حَصْلَتَيُن: إِمَّا أَنْ آحْمِي حَدِيدَةً فَأَضَعَهَا مَوْضِعَ

لسَّيْفِ، وَإِمَّا اَسْقِيكَ شَرْبَةً تَقْطَعُ مِنْكَ الْوَلَدَ، وَتَبْرَأُ

مِنْهَا، فَإِنَّ ضَرَبْتَكَ مَسْمُومَةٌ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: امَّا

لَتَّارُ فَلا صَبْرَ لِي عَلَيْهَا، وَآمَّا انْقِطَاعُ الْوَلَدِ فَإِنَّ فِي

صورت حال رہی یہاں تک کہ ابن سجم گرفتار ہوا' اسے وہاں جانے والے لوگوں میں تھس گیا' میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا: جان کے بدلے جان ہے! اگر میں شہید ہو جاؤں تواہے اس طریقے سے قل کرنا'جس طریقے سے اس نے مجھے شہید کیا اور اگر میں زندہ باقی ر ہاتو میں اپنی رائے قائم کرون گا۔ پس جب ابن سلجم کو

رضی الله عنه نے بیکلمات کھے (اور میں نے سنے) یا

میں نے تلواروں کی چک کو دیکھا اور اُدھر میں نے

کانوں سے سنا حکم اللہ کے لیے ہے تیرے لیے ہیں

ہے اے علی! آپ فرمانے لگے: آدی تم سے جانے نہ پائے اوگوں نے ہرطرف سے اس پر حملہ کر دیا ، یہی

حضرت على رضى الله عنه كى بارگاه ميں لايا گيا' ميں بھى

حضرت علی رضی الله عنه کے پاس لایا گیا تو آپ رضی الله عنه نے فرمایا: اے اللہ کے دشمن! کیا میں نے تجھ

ہے اچھا سلوک نہیں کیا؟ کیا میں نے تیراوہ کام نہ کیا؟ اس نے کہا: کیوں نہیں! آپ کی ساری باتیں درست

ہیں۔آپ نے فرمایا: تو پھر تجھے کس چیز نے اس کام کی حرص ولائى؟ أس نے كہا: ميس نے حاليس ون اين

تلوار كوز ہر ميں بجھايا اور الله عصوال كيا كه ميں اس

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے سب سے برے آ دمی کو

فل کروں گا۔حضرت علی رضی الله عنہ نے اس سے

فرمایا: میں تخصے اس کے ساتھ مقتول خیال کرتا ہوں اور میراخیال ہے کہ تُو ہی الله کی مخلوق میں سے سب سے

بُرا ہے۔ابن منجم کا کندھا حضرت امام <sup>حس</sup>ن رضی اللّٰدعنه کے سامنے تھا جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت

أم كلثوم رضى الله عنهانے أسے آواز دى اس حال ميں كهآپ رور بى تھيں: اے اللہ كے دشمن! ميرے باپ پر تو کوئی حرج نہیں (وہ تو شہید ہوئے) کیکن اللہ تجھے

ضروررسوا فرمائے گا۔ اُس نے کہا: تُو کس چیز پر روتی

ہے؟ قسم ہے! میں نے اس تلوار کو ہزار کے بدلے خریدا' ہزار زہر لگانے پہ خرچ کیا' اگر اس کی بیضرب تمام مصریوں کے لیے ہوتی تو ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا' یہ تیرا باپ ہے جو ابھی باقی ہے۔ پس حضرت علی

رضی اللّه عنه نے حضرت امام حسن رضی اللّه عنه سے فرمایا: اگر میں زندہ رہاتو میں اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا اور میں اس ایک ضرب سے دنیا سے چلا گیا تو اسے ایک ہی وار سے مارنا' اس کا مثلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول کریم طرفی ایل سے سنا کہ آپ مثلہ سے منع

فرماتے تھے'اگرچہ باؤکے کتے کا ہی کیوں نہ ہو۔اور ذکر ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنۂ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایس آ کر پوچھنے لگئ کہا:

وَقِيَامِ الشَّرَطِ عَلَى رَأسِهِ، وَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَن وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَيْ يَنِيَّ أُوصِيكُمَا كُمْ بِتَـقُـوَى اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّكَاةِ لِوَقْتِهَا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

عِنْدَ مَعِطِيِّهَا، وَحُسُنِ الْوُضُوءِ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ، وَأُوصِيكُمْ بِغَفُرِ الذَّنْبِ، وَكَظُمِ الْغَيْظِ، وَصِلَةِ الرَّحِيمِ، وَالْحِلْمِ عَنِ الْجَهْلِ، وَالتَّفَقُّهِ فِي اللِّدِينِ، وَالتَّثَبُّتِ فِي الْآمُرِ، وَتَعَاهُدِ الْقُرْآنِ، وَحُسُن

وَاجْتِنَابِ الْفَوَاحِشِ، قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَى مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ فَقَالَ: هَلُ حَفِظْتَ مَا أَوْصَيْتُ بِهِ أَخَوَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُوصِيكَ بِمِثْلِهِ، وَأُوصِيكَ إِبتَوقِيرِ آخَوَيْكَ لِعِظَمِ حَقِّهِمَا عَلَيْكَ، وَتَزْيِينِ

أُوصِيكُ مَا بِهِ، فَإِنَّهُ شَقِيقُكُمَا، وَابْنُ ابِيكُمَا، وَقَدُ عَلِمْتُ مَا أَنَّ ابَاكُمَا كَانَ يُحِبُّهُ، ثُمَّ أَوْصَى فَكَانَتُ ﴾ وَصِيَّتُهُ: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا اَوْصَى

يَشْهَدُ اَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

اے امیرالمؤمنین! اگرآپ ہم سے جدا ہو جائیں اللہ کرے جدا نہ ہوں! تو ہم حضرت امام حسن کی بیعت کر

الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ صَلاحَ

ذَاتِ الْبَيْنِ اَعْظُمُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلاةِ وَالصِّيام وَانْظُرُوا

اِلَى ذَوِى اَرْحَامِكُمْ فَصِلِوهُمْ يُهَوِّنُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

الُحِسَابَ، وَاللُّهَ اللَّهِ فِي الْأَيْتَامِ لَا يَضِيعُنَّ

بحَ ضُرَتِكُمْ، وَاللَّهَ اللَّهَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا عَمُودُ

دِينِكُمْ 'وَاللّٰهَ اللّٰهَ فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِيء 'غَضَبَ

الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَاللَّهَ اللَّهَ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

فَاشْرِكُوهُمْ فِي مَعَايِشِكُمْ، وَاللَّهَ اللَّهَ فِي الْقُرْآن فَلا

يَسْبِقَنَّكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ، وَاللَّهَ اللَّهَ فِي الْجِهَادِ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِٱمُوَالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ، وَاللَّهَ اللَّهَ فِي

بَيْتِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَخْلُونَ مَا بَقِيتُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ

تُرِكَ لَـمُ تَـنَاظُرُوا، وَاللَّهَ اللَّهَ فِي اَهُلِ ذِمَّةِ نَبِيَّكُمُ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلا يُظْلَمُنَّ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُم،

وَاللَّهَ اللَّهَ فِي حِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا زَالَ جِبُرِيلُ يُوصِينِي بِهِمْ

حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ وَاللَّهَ اللَّهَ فِي اَصْحَابِ

نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ وَصِيٌّ بِهِمْ، وَاللَّهَ

اللُّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ: نِسَائُكُمْ، وَمَا مَلَكَتُ ايَمَانُكُمْ،

فَإِنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ:

آ دمی بھیجا' اسے لایا گیا تو آپ سے ابن مجم نے کہا: کیا

تیری کوئی عادت ہے؟ بے شک میں زندگی میں جو بھی اللّٰہ ہے وعدہ کیا اسے بورا کیا' میں نے اللّٰہ سے وعدہ کیا

کہ علی کوشہید کر کے رہوں گا اور معاویہ کو بھی نہ چھوڑوں

گا' یا ان دونوں کے مقابلے میں مرجاؤں گا' پس اگر آپ جا ہیں تو میرے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں آپ کواختیارہے مجھ پراگر میں قتل نہ ہواتو آپ

کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس

سے فر مایا نہیں! قتم بخدا! تُو ضرور آگ دیکھے گا۔ آپ نے آگے بڑھ کرایک ہی دار سے اسے قل کر دیا' پھر لوگوں نے اسے بکڑ کر بنجرز مین میں ڈالا' پھراہے آگ

سے جلا دیا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا: اے بی عبدالمطلب!مسلمانوں کے خون میں گھتا ہواتمہیں نہ ياؤل ملى كہتے پھرو! امير المؤمنين ہو گئے! امير المؤمنين

شہید ہو گئے! خبردار! میرے بدلے میں صرف میرا قائل ہی قتل کیا جائے گا۔ باقی رہا معاملہ برک بن

عبداللَّه كا تووه حضرت امير معاويه كي تا ژمين جابيڤا'پس آپ مبنح کی نماز کے لیے اپنے گھرسے باہر نکلے تو اس نے تلوار کے ساتھ حملہ کیا' حضرت امیر معاویہ تیزی سے

پیچے ہٹ گئے ، تلواران کی پچھلی طرف گی تو اُس نے کہا:

بے شک میرے یاس خوشخری ہے آپ کوسناؤں! پس اگر میں تجھے وہ خرر دوں تو کیا تیرے پاس کوئی فائدہ یا

سكتا مون؟ آپ نے فرمایا دہ كيا ہے؟ اُس نے كہا:

بے شک میرے آیا بھائی بندہ نے آج رات حضرت علی کوشہید کردیا ہے آپ نے فرمایا جمکن ہے وہ اس پر

قا در نہ ہوا ہو؟ اُس نے کہا: کیوں نہیں! حضرت علی اس حال میں نکلتے ہیں کہان کے ساتھ محافظ نہیں ہوتے جو

ان کی حفاظت کریں۔ پس حضرت امیرمعاویہ نے حکم دیا تواسے قبل کردیا گیا' پس آپ نے ساعدی طبیب کی

طرف آ دمی بھیجا'یس اُس نے آپ کو دیکھ کر کہا: اگر تو آپ پرز ہر والا وار ہواہے تو میری طرف سے دو کاموں میں سے ایک کرنا پڑے گا' یا تو میں لوہے کی سلاخ کو

گرم کرتا ہوں اور اسے تلوار لگنے کی جگہ رکھوں گا' یا پھر میں آپ کوایک ایسا شربت پلاؤں گا جس کو پینے کے

بعد آپ کی اولا دہونے کا سلسلہ منقطع ہوجائے گا الیکن آپ کی بیر تکلیف ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ کا وارز ہر

والا ہے۔تو حضرت امیر معاولیانے اس سے کہا: آگ تو مجھ سے برداشت نہ ہوگی' باقی رہی بات اولا دمنقطع ہونے کی تو (یارا سے یو چھتا ہے تو) میرے بیٹے بزید

عبدالله اور ان دونول کی اولاد میں میری آ تھوں کی مھنڈک نہیں ہے۔ پس طبیب نے اس رات آپ کو

شربت بلادیا' پس آپ ٹھیک ہو گئے لیکن اس کے بعد آپ کی اولا زہیں ہوئی' اس کے بعد حضرت امیر معاویہ

أُوصِيكُمْ بِالضَّعِيفَيْنِ: النِّسَاءُ ، وَمَا مَلَكَتْ آيُمَانُكُمْ الصَّلَامةَ الصَّلَامةَ، لَا تَحَافُنَّ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، يَكُفِكُمْ مَنْ ارَادَكُمْ وَبَغَى عَلَيْكُمْ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا كَمَا آمَركُمُ اللَّهُ، وَلَا تَتُرُكُوا الْآمُرَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكَرِ، فَيُولِّى اَمُرَكُمُ الْمُرَكُمُ الْمُرَكُمُ الْمُرَكُمُ الْمُلَكِمُ الْمُلَكُمُ الْمُلَكُمُ الْمُلَكُمُ الْمُلَكُمُ الْمُلَكُمُ الْمُلَكُمُ الْمُلَكُمُ اللَّمُ الْمُلَكُمُ الْمُلَكُمُ الْمُلَكُمُ الْمُلَكُمُ الْمُلَكُمُ الْمُلَكُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللْمُلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُولُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللِلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللْمُ إِ التَّوَاصُلِ، وَالتَّبَاذُلِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّقَاطُعَ، وَالتَّدَابُرَ،

وَالتَّـفُرَّقَ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، حَفِظَكُمُ اللهُ مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ، وَحَفِظَ فِيكُمُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ وَاقْرَا

عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، ثُمَّ لَمْ يَنْطِقُ إِلَّا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ حَتَّى قُبِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي سَنَةِ ٱرْبَعِينَ وَغَسَّلَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ، وَكُفِّنَ فِي اللَّالَةِ آثُوابِ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ

تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَوَلِيَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَمَلَهُ سِتَّةَ اَشْهُ رِ، وَكَانَ ابْـنُ مُلْجَمِ قَبْلَ اَنْ يَضُرِبَ عَلِيًّا قَاعِـدًا فِي بَنِي بَكْرِ بُنِ وَاثِلِ، إذْ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةِ

عُ ٱبْسَجَــرَ بُنِ جَابِرٍ الْعِجْلِيِّ آبِي حَجَّارٍ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا الله الله وَاللَّهُ صَارَى حَوْلَهُ، وَاُنَاسٌ مَعَ حَجَّارٍ بِمَنْزِلَتِهِ فِيهِمُ، يَـمُشُونَ فِي جَانِبٍ، آمَامَهُمْ شَقِيقُ بْنُ ثَوْرِ السُّلَمِيُّ،

فَلَمَّا رَآهُمُ قَالَ: مَا هَؤُلَاء ؟ فَأُخْبِرَ، ثُمَّ أَنْشَا يَقُولُ: (البحر الطويل)

لَيْنُ كَانَ حَجَّارُ بُنُ اَبْجَرَ مُسْلِمًا ... لَقَدُ

نے محلات میں رہنے والیوں پر اور اینے سر پر محافظ کورے کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت

امام حسن وحسین رضی الله عنهما کوفر مایا: اے میرے بیٹو!

میں تمہیں اللہ سے ڈرنے' اپنے وقت پر نماز قائم کرنے' درست جگہ زکو ہ دینے اور اچھا وضو کرنے کی وصیت کرتا

ہوں کیونکہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں گناہ معاف

كرنے عصر في جانے صله رحى جہالت كے رويے كو برداشت کرنے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے ہر

معالمے میں ثابت قدم رہے قرآن کا دَور کرنے

پڑوسیوں سے نیک سلوک کرنے' نیکی کا حکم دینے' بُر ائی سے منع کرنے اور فحش کا موں کو چھوڑ دینے کی وصیت

وَلا مَهْ رَ أَغْلَى مِنْ عَلِيّ وَإِنْ غَلا ... وَلا قَتْلَ كرتا مول - راوى كابيان ع: پير آپ في محد بن حفیہ کی طرف دیکھ کر فرمایا: کیاتم نے وہ وصیتیں یاد کر

لیں جو میں نے تیرے دونوں بھائی کو کی ہیں؟ اُنہوں نے عرض کی: ہاں! آپ نیف رمایا: میں تجھے بھی انہیں کی مثل وصیت کرتا ہوں اور میں تجھے اپنے دونوں

بھائیوں کی عزت کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ ان دونوں کاحق بڑاہے ان دونوں کے مقالبے میں کوئی حکم لا گونه کرنا۔ پھران دونوں سے فرمایا: میں تم دونوں کواس

کے حوالے سے وصیت کرتا ہول کیونکہ بیتمہارا سگا بھائی اورتمہارے باپ کا بیٹا ہے اور تمہیں اچھی طرح معلوم ے کہ تمہارے باپ کواس سے محبت ہے گیرآ پ نے

وصیتیں فرمائیں اور آپ کی وصیت ہے: اللہ کے نام ہے شروع جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے!

بُوعِدَتْ مِنْهُ جِنَازَةُ أَبْجَر وَإِنْ كَانَ حَجَّارُ بْنُ آبُجَرَ كَافِرًا... فَمَا مِثْلُ هَذَا مِنْ كُفُورِ بِمُنْكُرِ

أتَرْضَوْنَ هَـذَا إِنَّ قِسًّا وَمُسُلِمًا لَدَى نَعْشِ فَيَا قُبُحَ مَنْظُرِ

وَقَالَ ابْنُ آبِي عَيَّاشِ الْمُرَادِيُّ: (البحر الطويل)

كَمَهُر قَطَامِ وَلَمْ ار مَهْرًا سَاقَهُ ذُو سَمَاحَةٍ ... بَيِّنًا غَيْرَ مُعْجَم

ثَلاثَةُ آلَافٍ، وَعَبْدٌ، وَقَيْنَةٌ... وَضَرْبُ عَلِيّ بالْحُسَام الْمُصَمَّم

إِلَّا دُونَ قُتُلِ ابْنِ مُلْجَمِ وَقَالَ آبُو الْآسُودِ الدُّؤَلِيُّ:

(البحر الوافر) آلَا ٱبۡلِغُ مُعَاوِيَةَ بُنَ حَرۡبِ... وَلَا قَرَّتُ عُيُونُ

أَفِي الشُّهُو الْحَرَامِ فَجَعْتُمُونَا ... بِخَيْرِ النَّاسِ طُرُّا ٱجْمَعِينَا

قَتَلْتُمُ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا ... وَخَيْسَهَا وَمَنْ رَكِبَ السَّفِينَا

وَمَنْ لَبِسَ النِّعَالَ وَمَنْ حَذَاهَا... وَمَنْ قَرَا المَثَانِيَ وَالْمِثِينَا

لَقَدُ عَلِمَتُ قُرَيْشٌ حَيْثُ كَانَتُ ... بآنَّكَ

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ال خَيْرُهَا حَسَبًا وَدِينًا بيحضرت على كاوصيت نامه ب: آپ نے وصيت فرمائي وَاكَّنَا عَدْمُ رُو بُنُ اَبِي بَكُرٍ فَقَعَدَ لِعَمُرِو بُنِ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور الْعَاصِ دَحِمَهُ اللَّهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ الَّتِي ضُرِبَ فِيهَا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد طبی اللہ کے بندے اور مُعَاوِيَةً، فَلَمْ يَخُرُجُ وَكَانَ اشْتَكَى بَطْنَهُ، فَأَمَرَ رسول ہیں' اللہ نے آپ کو ہدایت اور سیے دین کے خَارِجَةً بُنَ آبِي حَبِيبٍ، وَكَانَ صَاحِبَ شُرُطَتِهِ، ساتھ رسول بنا کر بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کر وكَانَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ، فَخَرَجَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وے اگر چەمشرك اسے ناپىندكرين پھر بے شك ميرى فَشَــدَّ عَــلَيْــهِ وَهُوَ يَرَى آنَّهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَضَرَبَهُ نماز اور دوسري عبادتيں حج وقربانی وغيرہ اور ميراجينا اور بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَأَخِذَ وَأُدْخِلَ عَلَى عَمْرِو، فَلَمَّا میرامرنااللهٔ سارے جہانوں کے پالنے والے کے لیے رَآهُـمُ يُسَـلِّمُونَ عَلَيْهِ بِالْإِمْرَةِ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی تو حید کا حکم دیا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، قَالَ: فَمَنْ قَتَلْتُ؟ قَالُوا: خَارِجَةَ، گیا ہے اور میں سب سے پہلامسلمان ہوں اے حسن و قَالَ: اَمَا وَاللَّهِ يَا فَاسِقُ مَا ضَمَّدْتُ غَيْرَكَ، قَالَ حسين! مين تم دونول كو وصيت كرتا هول بلكه تمام عَــمُـرُو: اَرَدُتَـنِي، وَاللَّهُ اَرَادَ خَارِجَةَ، فَقَدَّمَهُ فَقَتَلَهُ، گھروالوں اوراپنی تمام اولا دکواور جس تک پیه خط پہنچے فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: كه تقوي اختيار كرواورتم ضرورمسلمان بمي مرنا اورسب (البحر الطويل) مل کراللہ کی رہتی یعنی قرآن مضبوطی سے تھام لواور آپس وَقَتْكَ وَاسْبَابُ الْاُمُورِ كَثِيرَةٌ... مَنِيَّةُ شَيْخ میں پھٹ نہ جاؤ کیونکہ میں نے ابوالقاسم ملتی ایکم سے مِنُ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبٍ سنا کثرتِ نماز اور روزہ سے اپنی ذات کی اصلاح برا فَيَاعَمُرُو مَهُلًا إِنَّمَا أَنْتَ عَمُّهُ کام ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھو ان سے دُونَ الرِّجَالِ الْاَقَارِبِ صلەرخى كرۇ اللەتمهارا حساب آسان كر دے گا، تتيموں نَجَوْتِ وَقَدْ بَلَّ الْمُرَادِيُّ سَيْفَهُ کے معاملے میں اللہ سے ڈرؤ تمہارے سامنے وہ ذلیل المُنْكُمُ اللهِ الْكَبَاطِحِ طَالِبِ الْكَبَاطِحِ طَالِبِ نه ہوں اللہ سے ڈر کرنماز ادا کرنا کیونکہ رہتمہارے دین وَيَضُرِيُنِي بِالسَّيْفِ آخَرُ مِثْلُهُ... فَكَانَتُ عَلَيْهِ كاستون ب الله كاخوف كرنا زكوة دينا كيونكه بدرت تِلُكَ ضَرْبَةَ لَازِبِ غصے کو مضنڈ اکرتی ہے فقراءاور مساکین کے حوالے سے وَٱنْتَ تُنَاغِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيُّلَةٍ ... بِمِضْرِكَ بِيضًا الله سے ڈردو ان کواپی معاش میں شریک کرو اللہ سے

ڈرو قرآن پڑھواں پڑمل کرنے میں دوسرے تم سے

كَالظِّبَاءِ الشُّوَارِبِ

سے اور اپنی جانوں سے ٔ اللہ اللہ! تمہارے رب سے گھر

کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جب تک تم زندہ ہو

اسے خالی نہ چھوڑنا کیونکہ اسے چھوڑا گیا تو تم ایک

دوسرے کا منہ نہ دیکھ سکو گئے تہمارے نبی نے جن کوزمی

كا درجه ديا ہے ان كے حق ميں بھى اللہ سے ڈرتے رہنا'

تمہارے سامنے ان پرظلم نہ ہونے پائے اینے

ر وسیوں کے حق میں اللہ کے حکموں برعمل کرتے رہنا

کیونکہان کے حوالے سے تمہارے نبی کی وصیت ہے۔

فرمایا: ان کے حوالے سے حضرت جریل مجھے مسلسل

وصیت کرتے رہے (جب بھی آتے تھے) یہاں تک

کہ میں نے گمان کیا کہ اللہ انہیں وراثت میں حصہ دار

بنا دے گا۔ اینے نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ کا

خوف کرو کیونکہ میر بھی تمہارے نبی کا حکم ہے دو کمزور

ضعفوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرو: (۱) تمہاری

بیویاں (۳) تمہاری مکیت میں غلام اور لونڈیاں نماز

نماز! الله کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی

ملامت سے خوف نہ کھاؤ' (اگرتم نے ایسا کیا اور) جس

نے تہمیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور تمہارے خلاف

بغاوت کی تو اللہ اسے تہاری طرف سے کافی ہوگا'

لوگوں سے اچھی بات کر وجیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے

لوگوں کونیکی کا حکم دینا اور بُرائی سے رو کنے کا کام کرنا نہ

چھوڑ ورنہ تمہارے برے لوگوں کو تمہارا تھران بنا

دےگا' پھرتم یکارو گےلین تمہاری پکارنہیں سی جائے گی'

وَكَانَ الَّذِي ذَهَبَ بِنَعْيِهِ سُفْيَانُ بُنُ عَبْدِ شَمْسِ

بُنِ آبِي وَقَداصِ الزُّهُورِيُّ، وَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ بَعَثَ

قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَلَى تَقْدِمَتِهِ فِي اثْنَى عَشَرَ

ٱلْقًا، وَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ حَتَّى نَزَلَ إِيلِيَاءَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ،

وَخَرَجَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَتَّى نَزَلَ فِي

الْقُصُورِ الْبِيضِ فِي الْمَدَائِنِ، وَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ حَتَّى

نَزَلَ مَسْكَنًا وَكَانَ عَلَى الْمَدَائِنِ عَمُّ الْمُخْتَارِ لِابْنِ

ٱبِي عُبَيْدٍ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: سَعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ

الْمُخْتَارُ وَهُو يَوْمَئِذٍ غُلامٌ: هَلْ لَكَ فِي الْغِنَى

وَالشَّرَفِ؟ قَسالَ: وَمَسا ذَاكَ؟ قَسالَ: تُوثِقُ الْحَسَنَ

وَتَسْتَاْمِنُ بِهِ إِلَى مُعَاوِيَةً، فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ: عَلَيْكَ لَعْنَةُ

اللَّهِ، اَآثِبُ عَلَى ابْنِ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَأُوثِقُهُ؟ بِنُسَ الرَّجُلُ آنْتَ، فَلَمَّا رَآى الْحَسَنُ

رَضِي اللَّهُ عَنْهُ تَفَرُّقَ النَّاسِ عَنْهُ بَعَثَ اِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ

يَـطُلُبُ الصُّلُحَ، فَبَعَتَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ

وَعَبُدَ اللَّهِ بُنَ سَمُرَةً بُنِ حَبِيبِ بُنِ عَبُدِ شَمْسٍ

فَقَدِمَا عَلَى الْحَسَنِ بِالْمَدَائِنِ، فَٱغْطَيَاهُ مَا اَرَادَ

وَصَالَحَاهُ، ثُمَّ قَامَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي النَّاسِ،

وَقَالَ: يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ، إِنَّهُ مِمَّا يُسْخِءُ بِنَفْسِي عَنْكُمُ

ثَلاثْ: قَتُلُكُمْ آبِي، وَطَعْنُكُمْ إِيَّاى، وَانْتِهَابُكُمْ

مَتَاعِيَ، وَدَخَلَ فِي طَاعَةِ مُعَاوِيَةً رَحِمَهُمَا اللهُ،

وَدَخَلَ الْكُوفَةَ فَبَايَعَهُ النَّاسُ

🦓 ﴿المعجم الكبيـر للطبراني

باہم صلہ رحی اور وقت آنے پر ایک دوسرے پر خرج كرنے كاعمل نه چھوڑؤ ہاں! باہم قطع تعلقی اور خرج

کرنے سے پیچیے تلم رنے سے بچو گروہ بندی سے پر ہیز کرو'نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد

کرؤ گناہ اور میمنی پرایک دوسرے کی مدد نہ کروُ اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ سخت سزا دینے والاہے گھروالوں کے

حوالے سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور اس نے

تمہارے اندر تمہارے نبی کی حفاظت فرمائی۔ میں تم سب کو اللہ کے سپر دکرتا ہوں اور تم سب پر سلام کہتا

ہوں' پھرآ ب کی زبان برلا الله الا الله کا ورد جاری ہوا

یہاں تک کہ جان جانِ آفریں کے حوالے کر دی۔ رمضان السارك كامهينه تفائه چاليس ججري تقي حضرات امام حسن وحسین اور عبدالله بن جعفر رضی الله عنهم نے

آپ کونسل دیا' تین کپڑوں میں آپ کوکفن دیا گیا جن ميں ملی ہوئی قیص نہیں تھی' حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے سات تکبیریں پڑھیں' چھ ماہ تک حضرت امام حسن

امیرالمؤمنین رہے۔ابن ملجم' حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے سے پہلے ایک دن بنی بکر بن وائل قبیلہ میں

بیٹا ہوا تھا' اس دوران اسکے یاس سے ابوجاز ابج بن جابر عجلی کا جنازہ گزرا' جبکہ وہ نصرانی تھا' عیسائی اس کے گرداگرد نے کوگوں میں اس کی قدر دمنزلت کی وجہ سے

حجاز کے ساتھ دیگر ایک طرف چل رہے تھے شقیق بن تورسلمی ان سب کے سامنے تھا' پس ابن سمجم نے انہیں دیکھا تو کہا: بیکون ہیں؟ بس اسے بتایا گیا، پھراس نے

المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير الطبراني في المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم ال

ہےدورکردیاجاتا'

اور اگر حجار بن ابجر کا فر ہوتا تو بُرائی ہے انکار کی صورت اس طرح نہ ہوتی '

کیاتم اس بات پرخوش ہو کہ عیسائیوں کا راہنما اورمسلمان اکٹھے میت کے پاس موجود ہوں کیس میکتنا

اور سممان الصحیت سے پال و بور ہوں پر بُرامنظر ہے''۔ اور ابن عیاش مرادی نے کہا: (لمبی بحر:)

''اور نہیں ویکھا کوئی مہر جس کو درگزر کرنے والے نے چلایا ہو قطام کا مہرہے جو بیان کر دیا گیا ہو اور اُس میں ابرامین ہو'

واسے سے چاہ یا اوق ہا ہر ہے ، دبیاں مونیہ یا ہو۔ اوراُس میں ابہام نہ ہو لیعنی تین ہزار روپئے ایک غلام ایک باندی اور کاٹ دار تلوار سے حضرت علی کافل '

کوئی مہرعلی سے زیادہ مہنگانہیں ہوسکتا خواہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہواور کوئی قتل' ابن ملجم کے قتل سے کم درجہ نہیں ہے'۔ حضہ : الوالاسود دؤلی نرکھا: (بح وافر:)

حضرت ابوالاسود دؤلی نے کہا: (بحروافر:)
''خبر دار! حضرت امیر معاوید کو بات پہنچا دو اور کو ہماری تکلیف پرخوش ہونے والوں کی آئسیس ٹھنڈی نہ

ہوں عزت وحرمت والے مہینے میں کیاتم نے ہمیں تکلیف پہنچائی اورالی ہستی کے سبب جوتمام لوگوں سے تم نے ان لوگوں میں سے بہترین کوشہید کیا' جنہوں نے انچھی سوار یوں برسواری کی اور کشتیوں بر

جن لوگوں نے تعلین سنے جن لوگوں نے جوتے بنائے اور جن لوگوں نے قرآن کی مثانی اور سورتیں تلاوت كيں (ان سب ہے بہتر)'

قریش نے اچھی طرح جان لیا جہاں وہ ہیں کہ آپ (اے علی!) حسب (شرافت) اور دین میں ان سب سے افضل ہیں''۔

باقی ر بامعامله عمرو بن ابو بکر کا تو وه ای رات جس میں جفزت امیرمعاویہ کو ضرب لگی ٔ حفزت عمرو بن عاص کی گھات میں بیٹھالیکن ان کے پیٹ میں تکلیف تقی اُنہوں نے حضرت خارجہ بن ابوحبیب کوحکم دیا جو ان کی پولیس کے انچارج سے ان کا تعلق بنوعامر بن لؤی قبیلہ سے تھا' پس وہ لوگوں کونماز پڑھانے نکلے تو اس نے اُن پرحملہ کیا'اس کا خیال تھا کہ بیعمرو بن عاص ہیں' اس نے تلوار کا وار کر کے ان کا کام تمام کر دیا (وہ شہید ہو گئے )۔ پس لوگ اسے پکڑ کر حضرت عمر و کے یاں لائے 'پس جب اس نے دیکھا کہلوگ اسے امیر امیر کہد کرسلام کررہے ہیں تواس نے یو چھا: بیخص کون ے؟ أنہول نے كہا: حضرت عمرو بن عاص! اس نے کہا: تو میں نے کس آ دی کوقل کیا؟ اُنہوں نے کہا: حضرت خارجه کو! وہ بولا: قتم بخدا! اے فاسق! میرے دل میں تو تیرے علاوہ کسی کے لیے کینہ نہ تھا۔حضرت



عمروبن عاص نے فرمایا: تُو نے میراارادہ کیاا اور اللہ نا حضرت خارجہ کا ارادہ فرمایا (اللہ کا ارادہ سبقت لے گیا) پس آپ نے آگے بڑھ کر اسے قل کر دیا۔ پس بی خبر حضرت معاویہ کو پیچی تو آپ نے لکھا: (لمبی بحر:)

''لؤى بن غالب كے شخ كى موت نے تجھے بچا

لیا حالانکہ کاموں کے اسباب بہت زیادہ ہوتے ہیں' پس اے عمرو! تھہرو! تم اس کے چیا ہو اور اس

کے دیگر رشتہ داروں کے مقابلے میں اس کے ساتھی ہو'

آپ نے نجات پائی جبکہ مرادی نے اپنی تلوار کو ایک آدی کے خون سے تر کیا' جو کہ ابوش کا الاباطح کے

بينے طالب ہيں'

اور (اِدھر) اس جیسا ایک دوسرا آ دمی میرے او پر بھی وار کرتا ہے کیس اس پریہ وار اُ چک جانے والی

ضرب کی طرح ہے

اور تُو ہر روز و شب اپنے شہر میں پینے والے ہرنوں کی مانندسفیدلوگوں سے راز کی باتیں کرتاہے'۔

اوروہ آ دمی جوان کی موت کی خبر لے کر گیا'اس کا نام سفیان بن عبر شمس بن ابووقاص تھا جبکہ حضرت امام

حسن رضی اللہ عنہ نے اس کی پیشی کے لیے بارہ ہزار کے لشکر میں قیس بن سعد بن عبادہ کو بھیجا' حضرت

امیر معاویہ شام سے نکل کر ای سال ایلیاء آ گئے ا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نکلے یہاں تک کہ آپ

رے مدائن کے شہر میں قصورِ ابیض میں نزولِ اجلال فرمایا' حضرت امیر معاویہ وہاں سے نکل کر اپنی رہائش گاہ پر

3

على بن ابى طالب ووفاته رضى الله

آئے'اس وقت مدائن پر الوعبيد كابيا مخاركا چيامقررتھا'

اسے سعد بن مسعود کہا جاتا تھا' پس مختار نے اس سے کہا

حالانکه ان دنول ابھی بچہ تھا: کیا تجھے کسی مالداری اور

مرتبے کی ضرورت نہیں ہے؟ اُس نے کہا: اس کا کیا

مطلب ہے؟ مخارنے کہا: حضرت امام حسن کو قید کر کے

حضرت امیر معاویه کی خدمت میں پیش کرو۔ سعد نے

اسے جواب دیا: تیرے اوپر الله کی لعنت ہو! (تیرا کیا

مطلب ہے؟) میں رسول الله التائياتي كواسے برحمله

كر كےاسے بيزيوں ميں جكڑ دوں؟ كتنا بُرا آ دمى ہے

تُو ۔ پس جب حضرت امام حسن رضی الله عند نے ویکھا

کہ اُمت محدید میں انتثار بڑھ رہا ہے تو حفرت

امیرمعاویه کی طرف آ دی بھیج کرچکے کا مطالبہ کیا۔

حضرت امير معاويه نے عبدالله بن عامر اور عبدالله بن

سمره بن حبيب بن مم كوحفرت امام كي خدمت مين

بھیجا' آپ مدائن میں تھے' وہ دونوں آپ کی خدمت

میں حاضر ہوئے مضرت امام کی خدمت میں وہ سب

میر پیش کرنے کا وعدہ کیا جس کا آپ نے ارادہ فرمایا

اور ان دونوں نے حضرت امیر معاویہ کے نمائندے

کے طور پر آپ سے سلح کرلی۔ پھرامام حسن رضی اللّٰدعنہ

أتُح كرلوگول مين تشريف لے كئے اور فرمايا: اعراقيو!

تین چیزوں کی وجہ سے میں تم سے الگ ہوتا ہوں:

(۱) تم نے میرے باپ کوقید کیا (۲) مجھے طعنے دیے

(m) میرا مال لوٹا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت

امیرمعاویه کی طاعت قبول کرلیٔ امیرمعاویه کوفه تشریف

حضرت الوطفيل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی 167 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ

اللّه عنہ نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلوایا' لوگ آئے تو

ان میں عبدالرحمٰن بن سنجم بھی تھا' آ پ عبدالرحمٰن کو دو

مرتبہ پہلے دیچ چے تھے۔ پھرآپ نے فرمایا: تمہاری

بدبختی کب تک چیپی رہے گی اس ذات کی قتم جس کے

قضہ قدرت میں میری جان ہے! اس سے قل کیا جاؤں

آنائے موت سے چھٹارہ ہیں ہے جب آئے گی'۔

"تم موت کے لیے تیار ہوجاؤ! کیونکہ موت نے

حضرت ابوراشد فرماتے ہیں کہ بھرہ سے کچھ

لوگ عبید بن عمیر کے پاس آئے 'اُنہوں نے کہا: یصرہ

کے تمہارے بھائی آپ سے حضرت علی وعثان رضی اللہ

عنهما کے متعلق بوچھتے ہیں۔ عبید بن عمیر نے فرمایا:

تہمیں اس کے علاوہ کوئی شی در پیش ہے؟ اُنہوں نے

کہا: جی ہاں! عبید نے فرمایا: بیا لیک امت ہے جو گزرگی

اس کے لیے وہی ہے جواس نے کمایا' اور تمہارے لیے

وہی ہے جوتم نے کمایا اور جو کام وہ کرتے تھے ان کے

حضرت على رضى الله عنه كو40 ججرى ميں شهيد كيا گيا-

حضرت عبدالله بن محمد بن عقبل فرمات بي كه

متعلق تم ہے نہیں پوچھا جائے گا۔

گائآ پنے پھريدوشعر پڑھے:

بُنُ مُ لَجَمٍ، وَقَد كَانَ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيُنِ، ثُمَّ قَالَ:

مَا يُحْبَسُ اَشُـقَاهَا، وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَيَخْضِبَنَّ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَتَمَثَّلَ بِهَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ:

168 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيسَ بُنِ عَاصِمٍ

الْحَمَّالُ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، انا يَعْلَى

بُنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ اَبِى رَاشِدٍ، قَالَ: جَاءَ

رِجَالٌ مِنْ اَهُلِ الْبَصْرَةِ اِلَى عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، فَقَالُوا:

إِنَّ إِخْ وَانَكَ مِنْ اَهُ لِ الْبَصْرَةِ يَسْالُونَكَ عَنْ عَلِيّ

وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: وَمَا اَقُدَمَكُمْ شَيْءٌ

غَيْرُ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ: (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتُ لَهَا

مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْالُونَ عَمَّا كَانُوا

169 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ

بُنِ آبِي مَرْيَامَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا

فِ طُرُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنْ اَبِي الطَّفَيْلِ، قَالَ: دَعَاهُمْ عَلِيٌّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْبَيْعَةِ، فَجَاءَ فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(البحر الهزج) اشُدُدُ حَيَازِيمَكَ لِلْمَوْ ... تِ فَإِنَّ الْمَوْتَ

وَلَا تَجْزَعُ مِنَ الْمَوْتِ... إِذَا حَلَّ بِوَادِيكَ

مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، قَالَ: قُتِلَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ

يَعْمَلُونَ) (البقرة:134)

170 - جَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُر بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: قُتِلَ عَلِيٌّ سَنَةَ اَرْبَعِينَ، وَكَانَتُ خِلاَفَتُهُ خَمْسَ سِنِينَ وَسِتَّةَ اَشُهُرٍ

171 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح، وَمُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْآزُدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ،

حَــدَّثَنِي اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِي هِكَالِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ، أَنَّ اَبَا سِنَان الدُّؤَلِيَّ حَدَّثَهُ، آنَّهُ عَادَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي

شَكُوَةٍ اشْتَكَاهَا، فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ تَخَوَّفْنَا عَلَيْكَ يَا اَبَا الْحَسَنِ فِي شَكْوِكَ هَذَا، فَقَالَ: وَلَكِنِّي وَاللَّهِ مَا تَخَوَّفُتُ عَلَى نَفْسِي مِنْهُ؛ لِآتِي سَمِعْتُ الصَّادِقَ

الْمَصْدُوقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّكَ سَتُضَرَبُ ضَرْبَةً هَهُنَا، وَضَرْبَةً هَهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى

صُدُغَيْهِ - فَيَسِيلُ دَمُهَا حَتَّى يَخْضِبَ لِحْيَتَكَ، وَيَكُونَ صَاحِبُهَا اَشْقَاهَا كَمَا كَانَ عَاقِرُ النَّاقَةِ اَشْقَى

172 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَلُطِيُّ، ثنا المُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، اللهُ عَنِ الْحَكِمِ، عَنُ مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَفَعَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّايَةَ اِلَى عَلِيِّ بُنِ

حضرت ابوبكربن ابوشيبه فرماتے ہیں كەحضرت على رضی اللہ عنہ کو40ہجری میں شہید کیا گیا' آپ کی خلافت کی مرت یا نچ سال چیر ماه تھی۔

حضرت ابوسان الدؤلي فرماتے ہیں كه میں نے حضرت على رضى الله عنه كى عيادت كى اس زخم ميس جو آپ کولگائے گئے میں نے عرض کی: اے ابوالحن! ہم آپ کے متعلق خوف کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا: مجھے تو اینے اور کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ میں نے اس سے

ساہے کہ جس نے سیج بولا اس کے سیج کی تصدیق کی گئی ہے حضور مل آیا ہم کو فرماتے ہوئے کہ عنقریب آپ کو یہاں یہاں مارا جائے گا' آپ نے کانوں کے قریب والى جگه كى طرف اشاره كياتھا اور خون بہه كر آپ كى

وارهی تک پنچ گا، آپ کوشہید کرنے والا ایسے ہی بدبخت مو گاجس طرح حفرت صالح عليه السلام كي اونٹنی کی کونچیں کا نے والا بد بخت تھا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جس وقت حضورها الله عنه كو حضرت على رضى الله عنه كو

اَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً 171- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 122 رقم الحديث: 4590 وذكره أبو بكر البيهقي في سنن البيهقي الكبرى جلد 8صفحه 58 رقم الحديث: 17.

أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه 120 رقم الحديث: 4583.

حِصْدُ ادِياتِهَا' أَس ونت آپ کی عمر 20 سال تھی۔

#### وہ حدیثیں جوحضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا: جب میں نے حضرت فاطمہ رضی الله عنها سے شادی کی تومیں نے عرض کی: الله عنها حق مہر کیا دوں؟ آپ نے فرمایا: آپ کے پاس دینے کے لیے کوئی شی ہے؟ میں نے عرض کی: فہیں! آپ نے فرمایا: آپ کی زرع کہاں ہے جومیں فہیں! آپ نے فرمایا: آپ کی زرع کہاں ہے جومیں

آپ نے فرمایا: وہی دے دو!

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله عنه حضور طلق آیکن کی حیاتِ ظاہری

نے آپ کودی تھی؟ میں نے عرض کی: میرے پاس ہے

کے زمانہ میں فرماتے تھے اللہ عزوجل فرما تاہے کہ اگر آپ وصال کر گئے یا شہید کیے گئے تو تم اپنی ایڑیوں

کے بل پلٹو گئے اللہ کی قتم! ہم اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کے بعد نہیں پلٹیں گئے اللہ کی قتم!اگر وصال کر گئے

یا شہید کیے گئے تو میں ضرور اس سے لڑوں گا جس نے آپ کوشہید کیا یہاں تک کہ میں شہید کیا جاؤں' اللہ کی

قشم! میں آپ کا دینی بھائی' دوست' چچا زاد اور وارث گھڑا م

ہول' مجھے سے زیادہ آپ کاحق دارکون ہے؟

حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے فرمایا: کیا تم کو بتاؤں کہ اس اُمت میں

# وَمَا اَسْنَدَ عَلِيٌّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ

173 - حَدَّثَنَا الْعِبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْاسْفَاطِیُّ، ثَنا جَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَنا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنا جَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ايُّوبَ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: تَزَوَّ جُتُ عَنْهُ مَا، عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: تَزَوَّ جُتُ فَاطِمَةَ، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْنِنِي؟ قَالَ: عِنْدَكَ فَاطِمَةَ، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْنِنِي؟ قَالَ: عِنْدَكَ شَعْمَا، عَنْ عِلِيهَا؟ فَقُلُتُ: لَا، قَالَ: ايْنَ دِرْعُكَ شَعْمَا، اللهِ ابْنِنِي؟ قَالَ: ايْنَ دِرْعُكَ

174 - حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ، ثنا عَمْرُو بُنِ حَدَّمَادِ بُنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، ثنا اَسْبَاطُ بُنُ تَصْرٍ، عَنُ مِكْرِمَةَ، عَنِ ابُنِ

الْحُطَمِيَّةُ؟ قُلْتُ: عِنْدِي، قَالَ: اعْطِهَا إِيَّاهَا

عَبَّاسٍ، اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهُ عَلَى وَجَلَّ يَقُولُ: (اَفَانُ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْ قَلَبُتُمُ عَلَى وَجَلَّ يَقُولُ: (آل عمران: 144) وَاللَّهِ لَا نَنْقَلِبُ الْعُقَلِبُ وَاللَّهِ لَا نَنْقَلِبُ

عَلَى آعُقَ ابِنَا بَعُدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، وَاللَّهِ لَئِنُ مَاتَ اَوْ فَيَلِمُ وَاللَّهِ لَئِنُ مَاتَ اَوْ فَيَسِلَ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى آمُوتَ، وَاللَّهِ

اِنِّى لَاَخُوهُ وَوَلِيُّهُ، وَابْنُ عَمِّهِ، وَوَارِثُهُ فَمَنُ اَحَقُّ بِهِ

175 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ الْاَسْفَاطِيُّ، ثَنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ

سند على بن ابى طالب رضم الله ع

بتاسكتا ہوں۔

تو لے سکتا ہوں۔

حضور مل الماليم كابد الفل كون بيد صحابه كرام في

عرض کی: کیون نہیں! آپ نے فر مایا: ابو بھر! پھر فرمایا:

کیا میں تم کو بتاؤں اس اُمت میں حضرت ابوبکر کے

بعدافضل کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: کیوں نہیں!

آپ نے فرمایا عمر! اگر تیسرے کے متعلق بتا نا جا ہوں تو

حضرت عمرو بن حريث فرمات نبين كه حضرت على

رضی اللہ عنہ منبر پرتشریف فرما ہوئے "آپ نے حضرت

ابوبكر وعمر رضى الله عنها كا ذكر كيا ومايا: ال أمت ميل

حضور التوریج کے بعد حضرت ابو بکر اور ابو بکر کے بعد

حضرت عمرافضل ہیں'اگر میں تیسرے کا نام لینا جا ہوں

حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور

اپنی اُمت کے لیے مانگیں دو مجھے دی کئیں اور ایک سے

روك ديا گيا' ميں نے عرض كى: اے الله! ميرى أمت

بھوک سے نہ مرے! فرمایا: بھوک سے نہیں مرے گی

میں نے عرض کی: ان پر دشمن مسلط نہ ہو! تعنی شرک

کرنے والے ان پر غالب نہ ہوں' فرمایا: وحمن مسلط

نہیں ہوگا، میں نے عرض کی: یہ آپس میں نہ جھڑیں!

حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور

اس ہے مجھےروک دیا گیا۔

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم ا

عَلِيّ بُنِ الْحَكَمِ، عَنْ آبِي عُثْمَانَ، عَنْ آبِي مُوسَى،

أَنَّ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَلَّا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ

الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: بَلَى.

قَالَ: أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ: آلَا أُخْبِرُكُمُ

بِخَيْرِ هَـٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ بَعُدَ آبِي بَكُرٍ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ:

نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَرَّاءُ ، مَوْلَى عَمْرِو

بُنِ حُرَيْتٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْتٍ، عَنْ عَلِيّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ اَبَا

بَكْرٍ وَعُمَ مَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ

الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُو بَكُرٍ،

شَيْبَةً، ثنا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ

الشُّعْلَبِيُّ، عَنْ زِيَادِ بُن عِلاقَةَ، عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ

السُّوَّاثِيِّ، عَنْ عَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَالُتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثَلاثَ

م حِصَالِ لِاُمَّتِي فَاعْطَانِي اثْنَتَيْنِ، وَمَنعَنِي وَاحِدَةً،

178 - حَـدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا عَبْدُ

177 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي

وَالثَّانِي عُمَرُ، وَلَوْ اَشَاءُ ٱنْ اَذْكُرَ الثَّالِثَ ذَكَرْتُهُ

176 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو

الله عُمَرُ وَلَوْ شِئْتُ لَآخِبَرُتُكُمْ بِالثَّالِثِ

القُلْتُ: يَا رَبّ لَا تُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ -

اللهُ اللهُ

يَعْنِي آهُلَ الشِّرْكِ - فَيَحْتَاجُهُمْ، قَالَ: لَكَ ذَلِكَ. قُلْتُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِي هَذِهِ

عَنْ بَيَانَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ آبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ: يَا آهُلَ الْجَمْعِ

غُضُّوا اَبُصَارَكُمْ حَتَّى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمُرَّ، وَعَلَيْهَا دِيطَتَان خَضُرَاوَان

حُـذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ آبِي الطَّفَيْلِ، عَنْ

عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ سُهَيَّلًا ثَلَاثَ مِرَارٍ،

فَإِنَّهُ كَانَ يُعْشِرُ النَّاسَ فِي الْاَرْضِ فَمَسَجَهُ اللَّهُ

الْحَضْرَمِتُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمِ

الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا جُسَيْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

عُـمَـرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

عَلِيّ بُنِ الْحُسِّيْنِ، عَنِ الْحُسِّيْنِ بُنِ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ

عَـنْهُ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا: إنَّ

181 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا

اللَّهَ يَغْضِبُ لِغَضَبِكِ، وَيَرُضَى لِرَضَاكِ

-180

-181

180 - حَــ لَكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

179 - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِيُّ، ثنا اَبُو

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا

الْبَحَيهِيدِ بُنِ بَحْرِ الزَّاهَرَانِيُّ، ثنا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ،

مَنْ أَيْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ

كه آپ پر دوسنر جوڑے ہول گے۔

گا: اے اہل محشر! اینی نگاہوں کو نیچے کرو فاطمہ بنت

حضرت على بن ابوطالب رضى اللّه عنه سے روایت

ہے کہ حضور طبقہ اللم نے فرمایا: الله کی لعنت ہو سہیل پر!

تين مرتبه فرمايا٬ كيونكه لوگول كوز مين ميں اکٹھا كرتا تھا٬

اللہ نے شہاب بھیج کراس کی شکل تبدیل کردی۔

أخرج نحوه البخاري في التاريخ الكبير جلد 8صفحه412 رقم الحديث: 3527 وأورده أبو عبد الله الحنبلي

أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 167 رقم الحديث: 4730 .

حضرت علی رضی الله عنه فرمانے ہیں کہ حضور ملتی کیا ہم نے فرمایا: اللّٰدعز وجل حضرت فاطمہ کے غضب کرنے پر

حضرت علی بن ابوطالب رضی الله عنه فرماتے ہیں

غصہ ہوتا ہے اور آپ کی خوشی پرخوش ہوتا ہے۔

مُذُهِبَةٌ لِلُقِذَا، مُصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ

يَوُمُ النَّحُرِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوَةِ

ٱبُو جَعْفَرِ النَّفَيْلِيُّ، ثنا يُونُسُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَوْنِ بُنِ

مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ عَلِيِّ بُنِ آبِي

طَالِبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ مُنْبِتَةٌ للشِّعْرِ

ثِنا أَبُو جَعْفَرِ النَّفَيَلِيُّ، ثنا يُونُسُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَوْن

بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيَّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَا اَعْلَمُنَا إِلَّا خَرَجْنَا حُجَّاجًا

مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَلَمُ يَحِلُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَلَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى طَافُوا بِالْبَيْتِ

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى،

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاصِلُ مِنْ سَحَرٍ

الْبَعَيْسِ، ثنا الْحَكْمُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي نُعَيْمٍ

طَالِبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا، قَالَتْ: قَالَ آبِي، عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَعْتَقَ نَسَمَةً

ابن الحنفية عن على به وانظر فتح البارى جلد10صفحه 157.

كَلْكُمْ الْبَجَلِتُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَلِيِّ بْنِ آبِي

184 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

183 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

182 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مَنْصُورِ الرُّمَّانِيُّ،

﴿ ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿

نەڭرىلىقە

ر کھتے تھے۔

ہے آزاد کرے گا۔

في الأحاديث المختارة جلد2صفحه 347 رقم الحديث: 726 وذكره الطبراني في المعجم الأوسط جلد 2

صفحه 11 رقم الحديث: 1064 جلد 3صفحه 339 رقم الحديث: 3334 كلهم عن عون بن محمد عن محمد

كه حضور مليًّا يُلِيمٌ نه فرمايا: اثد سرمه استعال كيا كرو

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم جب

مجھی حج کے لیے نکلتے تو تلبیہ ریٹھتے رہتے حضور مالی الہم

اور حفرت عمر رضى الله عنه احرام نهيس كھولتے تھے يہاں

تک کہنح کے دن طواف اور صفا ومروہ کے درمیان سعی ّ

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ما الله عنه فرمات الله

حضرت فاطمه بنت على بن ابوطالب رضي الله عنهما

فرماتی ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ حضور ملت ایکم نے

فرمایا: جس نے ایک مؤمن غلام آزاد کیا اللہ عزوجل

ال کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کوجہنم

ایک سحری سے لے کر دوسری سحری تک لگا تار روزہ

كيونكه بيربال أكاتاب اورنظر تيزكرتاب

مُسْلِمَةً أَوْ مُؤْمِنَةً وَقَى اللَّهُ بِكُلِّ عُضُوٍ مِنْهُ عُضُوًا مِنَ

## نِسْبَةُ طُلْحَةَ بُن عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

185 - حَـدَّثَنَا ٱحْـمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَرْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ هِشَامٍ، عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُثْمَانَ بُنِ عَامِرِ بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعُدِ بُنِ تَيْمِ بُنِ مُرَّدة بن كَعْب بن نُوَيّ بن غَالِب بن فِهْر بن مَالِكٍ، وَأُمُّهُ: الصَّعْبَةُ بِنُتُ الْحَضْرَمِيِّ، وَإِنَّمَا قِيلَ: الُحَـضُـرَمِـثُ؛ لِآنَّهُ كَانَ بِبِكَادِ حَضُرَمُونَ، قَتَلَ بِهَا عَـمْرَو بُنَ نَاهِضِ الْحِـمْيَرِيُّ ثُمَّ هَرَبَ إِلَى مَكَّةَ فَحَالَفَ حَرْبَ بُنَ أُمَيَّةَ، وَاسْمُ الْحَضُرَمِيِّ: عَبْدُ اللَّهِ أُبُنُ عَـمَّارِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ ٱكْبَرَ بُنِ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ بُنِ عُويُفِ بُسِ خَزُرَجِ بُنِ إِيَسادِ بُنِ الصَّدَفِ بُنِ حَضُرَمَوُكَ بُنِ قَـحُطَانَ بُنِ كِنْدَةَ، الصَّعْبَةُ أُخُتُ الْعَلاء بُنِ الْحَضْرَمِيِّ وَأُمُّهَا عَاتِكَةُ بِنْتُ وَهُبِ بُنِ

عَبْدِ بْنِ قُصَيّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ 186 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ شَبِيبٍ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ يَحْيَى الشَّجَرِيُّ، ثنا آبِي، عَنْ خَازِمِ بُنِ حُسَيْن، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ آبِي بَكْرٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ

## حضرت طلحه بن عبيداللدرضي التدعنه كانسب

حضرت ابوعبیدہ معمر بن مثنیٰ فرماتے ہیں کہ (حضرت طلحه کا نسب یوں ہے:) طلحہ بن عبیداللہ بن عثان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن ما لک۔ آپ کی والدہ صعبہ بنت حضرمی ہیں' آپ کو حضرمی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ حضرموت کے شہر کے رہنے والی تھیں ' وہی عمر و بن ناھض حمیری کوفل کیا' مکہ بھاگ کر آئے' حرب بن امیدنے بناہ دی مضرمی کا نام عبداللہ بن عمار بن ربیعه بن اکبر بن عوف بن مالک بن عویف بن خزرج بن ایاد بن صدف بن حضرموت بن قطان بن کندہ ہے۔ صعبہ علاء بن حضرمی کی بہن تھیں ان کی والده عاتكه بنت وهب بن عبد بن قصى بن كلاب بن مرہ بن کعب تھی۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ اُم طلحہ بن عبیداللہ کی مال اسلام لائی تھیں۔

اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَسُلَمَتُ أُمُّ طَلَحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ

187 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَوَّ الِنِيُّ، ثِنا آبِي، ثِنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوقَة ، قَالَ: طَلُحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُثُمَّانَ بْنِ عَـمْ رِو بُنِ كَعُبِ بُنِ سَعُدِ بُنِ تَيْمِ بُنِ مُرَّةً، كَانَ

لْمُ بِ الشَّامِ فَ قَدِمَ، وَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَهْمِهِ، فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَآجُرِي

يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَاجُرُكَ يَعْنِي يَوْمَ بَدُرٍ 188 - حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ

الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

صِفَةُ طَلِّحَةَ بُن عُبَيْدِ اللَّهِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 189 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَارٍ، حَِلَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، عَنُ عَبْـدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ، حَلَّاثِنِي اِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةً، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً، قَالَ: كَانَ

طُ لُحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَبْيَضَ يَضُرِبُ ﴿ إِلَى الْحُمْرَةِ، مَرْبُوعًا هُوَ إِلَى الْقِصَرِ اَقُرَبُ رَحْبَ

الصَّدْرِ، عَرِيضَ الْمَنْكِبَيْنِ، إذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا

ضُخُمَ الْقَدَمَيْنِ 190 - قَالَ الزُّبَيْرُ: وَحَدَّثَنِي- يَعْنِي اِبْرَاهيمَ

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبيدالله بن عثان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرہ شام میں رہتے تھے آپ آئے حضور ملت الملائم سے اپنے سے کے متعلق بات کی آپ کے لیے حصہ رکھا کیا' انہوں نے عرض کی: میرے لیے تواب ہے یا رسول الله؟ آپ نے فرمایا: تیرے لیے بدر کے دن کا

حضرت یجیٰ بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبيدالله كى كنيت ابومحرتقى -

> حضرت طلحه بن عبيدالله رضى اللدعنه كاحليه

حضرت مویٰ بن طلحه فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبیداللّٰدرضی اللّٰدعنہ سفیدسرخ تھے درمیانے قد کے تھے ٰ سینہ چوڑا تھا' کندھے چوڑے تھے'جب متوجہ ہوتے تو

سارامتوجہ ہوتے ٔ دونوں پاؤں موٹے تھے۔

حضرت واقدى فرماتے ہیں كه حضرت طلحه بن

187- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 415 رقم الحديث: 5583 عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة

بُنَ الْمُنْذِرِ - ، عَنِ الْوَاقِيدِيِّ، قَالَ: كَانَ طَلْحَةُ بُنُ

عُبَيْدِ اللَّهِ آدَمَ كَثِيرَ الشَّعْرِ لَيْسَ بِالْجَعْدِ، وَلَا السَّبْطِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، وَقِيقَ الْعِرْنِينِ، إِذَا مَشَى

ٱسْرَعَ، كَانَ لَا يُغَيِّرُ شَيْبَهُ، قُتِلَ يَوُمَ الْجَمَلِ فِي

جُمَادَى سَنَةَ سِتٍّ وَثَلاثِينَ

191 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أبِي شِيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ،

عَنْ قَيْسٍ بُنِ آبِى حَازِمٍ، قَالَ: رَآيُتُ يَدَ طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ شَلَّاءَ وَقَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدِ 192 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ،

ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بُنِ سُمَيْعٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي ذِنْبِ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْـمُسَيّب، قَـالَ: كَانَتْ إصْبَعُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ

شَكَّاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

مِنْ فَضَائِلِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

193 - حَدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ

بُنُ مُوسَى، ثنا سُفِّيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ مُجَالِدٍ، عَنِ الشُّعُبِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ جَابِرٍ، قَالَ: مَا رَايَتُ رَجُلًا

قَـطُّ اَعُـطَى لِـجَـزِيـلِ مِنَ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْاَلَةٍ مِنْ

طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ آهُلُهُ يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ

عبیداللہ بہت زیادہ بالول والے تھے'نہ گھنگھریالے تھے نه سير هے تھے بلكہ درميانے تھے چہرہ خوبصورت تھا ناك كا اوير والاحصه باريك تها' جب چلتے تو تيز چلتے' آپ کی حالت برلتی نہیں تھی' جنگ جمل میں جمادی (اولٰ) میں 26 ہجری میں شہید کیے گئے۔

حضرت قیس بن ابوحازم فرماتے ہیں کہ میں نے طلحہ بن عبیداللہ کے شل ہاتھ کو دیکھا کیونکہ آپ نے اُحد کے دن ان ہاتھوں سے حضور مائے اللہ کا دفاع کیا

حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں که حضرت طلحه بن عبيداللدرضي الله عند كي انكلي شل تقي -

> حضرت طلحه بن عبيدالله رضی اللّٰدعنہ کے فضائل

حضرت قبیصہ بن جابر فرماتے ہیں کہ میں نے

کوئی اییا آ دی نہیں دیکھا جس کو بغیر مائلے مال ملا ہو 🎖 ී سوائے طلحہ بن عبیداللہ کے۔ آپ کے گھروالے کہتے

تھے کہ حضور ملٹ اللہ نے آپ کا نام فیاض (سخی) رکھا

الْفَيَّاضَ

بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينِنَة، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ بَنْ مُوسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينِنَة، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى، عَنْ جَدَّتِهِ وَهِى امْرَاتُهُ سُعْدَى - ، قَالَتُ: يَحْيَى، عَنْ جَدَّتِهِ وَهِى امْرَاتُهُ سُعْدَى - ، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى يَوْمًا طَلْحَةُ، فَرَايَتُ مِنهُ ثِقَلًا، فَقُلْتُ: مَا دَخَلَ عَلَى يَوْمًا طَلْحَةُ، فَرَايَتُ مِنهُ ثِقَلًا، فَقُلْتُ: مَا لَكَ، لَعَلَّ رَابَكَ مِنّا شَيْءٌ فَنُعْتِبَكَ؟ قَالَ: لَا، وَلَيعُمَ كَلَى مَلْكَ، لَعَلَّ الْمُسْلِمِ انْتِ، وَلَكِنِ اجْتَمَعَ عِنْدِى حَلِيلَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ انْتِ، وَلَكِنِ اجْتَمَعَ عِنْدِى حَلِيلَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ انْتِ، وَلَكِنِ اجْتَمَعَ عِنْدِى مَالُ وَلَا اَدْرِى كَيْفَ اصْنَعُ بِهِ . قَالَتْ: وَمَا يَغُمُّكَ مَالٌ وَلَا اَدْرِى كَيْفَ اصْنَعُ بِهِ . قَالَتْ: وَمَا يَغُمُّكَ مَالُ وَلَا اَدْرِى كَيْفَ اصْنَعُ بِهِ . قَالَتْ: وَمَا يَغُمُّكَ مِنْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِنَةِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْحَاذِنَ: كُمْ قَسَمَ؟ قَالَ: يَا غُلَامُ، عَلَى قَوْمِنى ، فَسَالُتُ الْخَاذِنَ: كُمْ قَسَمَ؟ قَالَ: يَا غُلَامُ وَلَا الْمُعْمِائَةِ الْفِي عَلَى الْحَالَ فَيْ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْمِائَةِ الْفِي

195 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَتِ غَلَّهُ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ كُلَّ يَوْمٍ اَلْفًا وَافِيًا

196 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثَنَا سُلَيْمَانَ بُنِ عِيسَى بُنِ مُلِيْمَانَ بُنِ عِيسَى بُنِ مُلَيْمَانَ بُنِ عِيسَى بُنِ مُلَيْمَانَ بُنِ عِيسَى بُنِ مُلَيْمَانَ بُنِ عِيسَى بُنِ مُلْحَةَ بُنِ مُبِيدِ، طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثِنِى آبِي، عَنُ جَدِي، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ، عَنْ آبِيهِ، طَلْحَةَ بُنِ جَدِي، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ، عَنْ آبِيهِ، طَلْحَةَ بُنِ عَبَيْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الحَدِ: طَلْحَةَ الْفَيَّاضَ، وَيَوْمَ حُنينِ: غَنْ وَيَوْمَ حُنينِ:

حضرت سعدی فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت طلحہ
رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے میں نے آپ کو بوجمل
طبیعت دیکھا' میں نے عرض کی: کیا بات ہے؟ ہوسکتا
ہے ہماری طرف سے آپ کوکوئی شک ہوا ہو؟ ہم نے
آپ کو بھی عتاب کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں! آپ کتنی
اچھی مسلمان عورت ہیں' میرے پاس مال جمع ہوا ہے'
میں نہیں جانتا ہوں کہ اس کوکیا کروں؟ میں نے کہا: اس
کا کیا تم کوغم ہے؟ آپ اپنی قوم کو بلوا کیں' ان کے
درمیان تقسیم کر دیں۔ آپ نے فرمایا: اپنے غلام کو
درمیان تقسیم کر دیں۔ آپ نے فرمایا: چار ہزار۔
دے! میرے پاس میری قوم لاؤ' میں نے تقسیم کرنے
والے سے پوچھا: کتنا مال تقسیم کیا؟ فرمایا: چار ہزار۔
حضرت عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ
بن عبیداللہ کا ہرروز غلہ ایک ہزار کی پوری مقدارتھا۔

حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئیلہ نے اُحد کے دن میرا نام طلحہ الخیرر کھا اور غزوہ ذی العشیر ہ میں طلحہ الفیاض اور حنین کے دن طلحہ جود - حضرت ابوالقاسم فرماتے ہیں :عشیرہ کا لفظ سین اور شین کے ساتھ ہے 'سین سے مراد ہوتو اس کامعنی ہوگا: شین کے ساتھ ہوتو اس کامعنی جگا۔ مثلی شین کے ساتھ ہوتو اس کامعنی جگہ ہوگا۔

196- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 30فحه 422 رقم الحديث: 5605 وأبو عبد الله الحنبلي في الأحاديث المختارة جلد 35فحه 35 رقم الحديث: 832 وذكر نحوه شمس الدين الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الوجال جلد 3899,3431 رقم الحديث: 3899,3431 كلهم عن موسى بن طلحة عن أبيه به

طَلْحَةَ الْجُودِ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ بِالسِّينِ وَالشِّينِ جَمِيعًا، فَبِالسِّينِ مِنَ الْعُسُرَةِ، وَبِالشِّينِ مَوْضِعٌ

197 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ سَعُدٍ الْعَطَّارُ، ثنا إِبْـرَاهِيــمُ بُـنُ الْمُنْذِرِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ طَلَحَةَ التَّيْمِيُّ، عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى بُنِ طُلْحَةً، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بُنِ طَلُحَةَ، أَنَّ طَلُحَةَ، نَحَرَ جَزُورًا، وَحَفَرَ بِنُرًا يَوْمَ ذِي قَـرَدَ فَـاَطُعَمَهُمُ وَسَقَاهُمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا طَلْحَةُ الْفَيَّاصُ فَسُمِّى طَلْحَةً

#### سِنَّ طَلَحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَوَفَاتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

198 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ الْوَاقِيدِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِي اِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طُلْحَةً، عَنْ عَيِّهِ عِيسَى بُنِ طُلْحَةً، قَالَ: كَانَ طُلْحَةُ يَـوُمَ قُتِـلَ ابُـنَ اثْنَيْنِ وَسِتِينَ سَنَةً . قَـالَ الْوَاقِدِتُ: وَقُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ فِي جُمَادَى سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ

ٰ 199 - قَالَ الْوَاقِيدِيُّ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اِبْرَآهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللُّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفَذٍ التَّيْسِيِّ، قَالَ: كُلِمِلَ طَلْحَةُ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَع وَسِتِّينَ، وَدُفِنَ بِالْبَصْرَةِ فِي نَاحِيَةِ ثَقِيفٍ

200 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ،

حضرت موی بن طلحه فرماتے ہیں که حضرت طلحه رضی اللہ عنہ نے اونٹ ذرج کیے ذی قرد کے دن کنواں کھودا' نوگوں کو کھلا یا اور پلایا' حضورط ہے آہتے ہے فرمایا: اعطلحه الفياض! طلحه الفياض نام ركها كيا-

### حضريت طلحه بن عبيداللّدرضي اللّد عنه کی عمراور وفات کا ذکر

حضرت عیسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی الله عنه کوجس دن شهید کیا گیا اس دن آپ کی عمر 63 سال تھی۔ واقدی فرماتے ہیں کہ جنگ جمل کے دن36 ہجری میں آپ کوشہید کیا گیا۔

حضرت محمد بن زید بن مهاجر بن قنفذتیمی فرماتے مِين: حضرت طلحه رضی الله عنه کوجس دن شهید کیا گیا<sup>،</sup> لا<del>نظا</del> آپ كى عمر 64 سال تھى، آپ كو بھر ہيں ثقيف بستى کے قریب دن کیا گیا۔

حضرت کیچیٰ بن بکیررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَوْمَ الْجَمَلِ فِي جُمَادَى سَنَةَ سِتٍّ

وَثَكَرْثِينَ، وَسِنْسَهُ اثْبِنَسَان وَحَمْسُونَ سَنَةً، اَوْ اَرْبَعٌ

وَخَهُسُونَ سَنَةً، وَالزُّبَيْرُ اَسَنُّ مِنْهُ، وَيُكَّنَّى اَبَا

خَىالِيدٍ الرَّقِّيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، ثنا

وَكِيعٌ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ

أُبِى حَازِمٍ، قَالَ: رَآيُتُ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ حِينَ رُمِي

طُلُحَةُ يَوْمَئِذٍ بِسَهُمٍ، فَوَقَعَ فِي عَيْنِ رُكْيَتِهِ، فَمَا زَالَ

الرَّقِيَّ، ثنا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ

بُنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، أَنَّ

عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، انْتَهَى إِلَى طُلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ

وَقَلْ مَاتَ، فَنَزَلَ عَنْ دَاتِّيهِ وَآجُلَسَهُ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ

الْغُبَارَ عَنْ وَجُهِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَهُوَ يَتَرَحُّمُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ:

للهُ أَن الْمُبَارَكِ، ثننا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ اَبِي

عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ،

قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ يَقُولُ

لِلْهُنِيهِ حَسَنِ: يَا حَسَنُ وَدِدُثُ آنِّي كُنْتُ مِثُ مُنْذُ

203 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَن

لَيُتَنِى مِتُ قَبُلَ هَذَا الْيَوْمِ بِعِشْرِينَ سَنَةً

202 - حَدَّثَنَا آخْ مَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ حَيَّانَ

يُسَبِّحُ إِلَى أَنْ مَاتَ

201 - حَـدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَيَّانَ بْنِ

ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: قُتِلَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ

الاولى 63 ہجری کوشہید کیا گیا' اُس وقت ان کی عمر 52

سال تھی کا 54 سال تھی حضرت زبیران سے بڑے تھے

حضرت قیس بن ابوحازم فرماتے ہیں کہ میں نے

مروان بن حكم كوديكها جس وفت حضرت طلحدرضي الله عنه

کوتیر مارا'ان کے گھنے میں لگا'آپ مسلسل مرنے تک

حضرت طلحه بن مصرف فرمات بین که حضرت علی

رضی الله عنه خضرت طلحہ بن عبیدالله کے پاس آئے جس

وقت ان کا وصال موا ا پسواری ہے اُتر ہے اور اُن کو

بھایا'آپ کے چہرے اور داڑھی سے غبار یو نچھنے لگے

اورآپ کے لیے دعا کررہے تھے کہدرہے تھے کاش!

حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی

رضی اللہ عنہ کو جنگ جمل کے دن فرماتے ہوئے سنا'

آپ اپنے لخت جگرامام حسن رضی اللّٰدعنہ سے فرمار ہے ً

تھ: اے حسن! میں پند کرتا ہوں کہ میں آج سے بیں

سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا۔

میں آج کے دن سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا۔

حضرت طلحہ بن عبیداللہ کو جنگ جمل کے دن جمادی

ان کی کنیت ابومحرتھی۔

نسبیج پڑھتے رہے۔

## وه حديثين جوطلحه بن عبيدالله رضي الله عنه سے روایت ہیں

حضرت طلحه بن عبيدالله رضى الله عنه فرمات بين كه حضور التي يتيلم نے فرمايا: جس نے مجھ پر جان بوجھ كر

حبوب باندها اس کو جاہیے کہ وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنا کم

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله الله الله الله كو فرمات موس ساز الله ك ليه عاجزی کرنا رضا ہے اور بہتر ہے بلند مجلس میں بیٹھنے

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے كرنے والا ايسے ہے جس طرح اينے گھر ميں گھونسلا

بنانے والا ہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 🕅 رسول الله طلح يُسِيم كوفر ماتے ہوئے سنا: نبوت كے بعد قلّ

اورسولی لٹکا نا ہوگا۔

وَمَا اَسْنَدَ طَلَّحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

204 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ اَيُّوبَ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ عِيسَى بُنِ مُ وسَى بُنِ طُلُحَةً بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ

جَـلِدى، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً، عَنْ آبِيهِ طَلْحَةً بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبُوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ

205 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ ٱيُّوبَ، حَدَّثِنِي اَبِي، عَنُ جَدِّي، عَنُ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ

إللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِنَ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ الرِّضَا بِالدُّونِ مِنْ شَرَفِ الْمَجَالِسِ

206 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ ٱيُّوبَ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنُ جَدِّى، عَنُ مُوسَى بْنِ طُلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: النَّاكِحُ فِي قَوْمِهِ كَالمُعْشِبِ فِي دَارِهِ

207 - حَـدَّثَهَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ ٱيُّوبَ، حَدَّثِنِي ٱبِي، عَنْ جَدِّى، عَنْ

إِلَّا كَانَ بَعُدَهَا قَتُلٌ وَصَلُبٌ

مُوسَى بْن طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا كَانَتُ نُبُوَّةٌ قَطَّ

مِنْ صَالِحِي قَرَيْشٍ

رَشِيدٍ فِي الْإِسْكَام

قریش کے نیک لوگوں سے ہے۔

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

لوگول كونمازير هائي جب سلام پھيراتو ميں نے كہا: ميں

آگے ہونے سے پہلے اجازت لینا بھول گیا' کیا تم

میرے نماز پڑھانے پر راضی ہو؟ اُنہوں نے کہا: اے

رسول الله کے حواری اکون ناپند کرتا ہے آپ کے نماز

كو فرمات ہوئے ساہے: جوكوئي سى قوم كى امامت

کروائے اور وہ اس کو ناپیند کرتے ہوں تو اس کی نماز

نے فرمایا: جونیکی کیا گیا ہوا سے نیکی یادر کھنی جاہیے'

جس نے اس کو یا در کھا' اُس نے اس کاشکر ادا کیا' جس

حضرت طلحدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی اللہم

ان کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔

نے چھیایا اُس نے ناشکری کی۔

رسول الله الته المين المرات موسة سنا: المع عمرو! تو

اسلام میں درست رائے دینے والا ہے۔

رسول الله ملتي لياتم كوفر مات ہوئے سنا كه عمرو بن عاص

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ يَكُونُ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ يَكُونُ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ لِلْكِنِيرُ لِلْطَبِرَانِي لِلْمُعْبِرِينِ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي لِلْمُعْبِرِ لِلْطَبِرَانِي لِلْمُعْبِرِينِ الْمُعْبِرِينِ لِلْطَبِرَانِي لِلْطَبِرَانِي لِلْمُعْبِرِينِ لِلْمُعْبِرِينِ لِلْطَبِرَانِي لِلْمُعْبِرِينِ لِلْمُعْبِرِينِينِ لِلْمُعْبِرِينِ لِلْمُعْبِرِينِ لِلْمُعِينِ لِلْطِيرِانِي لِيَعْمِلُ لِلْمُعِينِ لِلْمُعْبِرِينِ لِلْمُعْبِرِينِ لِلْمُعْبِرِينِ لِلْمُعِينِ لِلْطِيرِانِي لِلْمُعْبِرِينِ لِلْمُعْلِينِ لِلْمُعِينِ لِلْمُعِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعْبِرِينِ لِلْمُعْلِينِ لِلْمُعْبِرِينِ لِلْمُعْلِينِ لِلْمُعِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِينِ لِلْمُعْلِيلِينِ لِلْمُعْلِينِ لِلْمُعْبِرِينِ لِلْمُعْلِينِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِينِ لِلْمُعِينِ لِلْمُعِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِينِ لِلْمُعِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِينِ لِلْمُعِينِ لِلْمِينِ لِيلِنِي لِلْمُعِينِ لِلْمُعِينِ لِلْمُعِينِ لِلْمُعِينِ لِ

208 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ،

ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ آيُّوبَ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ

مُوسَى بْنِ طُلْحَةَ، عَنْ طُلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ

ثنا سُلَيْ مَانُ، ثنا أبى، عَنْ جَلِّى، عَنْ مُوسَى بُنِ

طُلُحَةً، عَنْ طُلُحَةً، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا عَمْرُو إِنَّكَ لَذُو رَأْيِ

ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ اَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ جَدِّي،

عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، انَّهُ صَلَّى بِقَوْم

فَكَمَّا انْصَرَف، قَالَ: نَسِيتُ أَنْ اَسْتَأْمِرَكُمْ قَبْلَ أَنْ

اتَقَدَّمَكُمُ اَفَرِضِيتُمْ بِصَلاتِي؟ قَالُوا: نَعَمْ، وَمَنْ يَكُرَهُ

210 - حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح،

209 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ،

ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ ايُّوبَ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ جَدِّى، عَنْ مُوسَى بُنِ طُلُحَةً، عَنْ طُلُحَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفًا فَلْيَذُكُرُهُ

ذَلِكَ يَا حَوَادِيَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَــُقُـولُ: آيُّمَا رَجُلِ آمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمُ تَجُزُ 211 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ،

رَجُلٌ يَسْاَلُهُ آحَدَهُ مَاء فَقَالَ: ذَاكَ إِلَى طُلْحَةَ بُن

عُبَيْدِ اللَّهِ فَاتَانِي فَاعْلَمَنِي فَابَيْتُ عَلَيْهِ، فَعَادَ اِلَى

النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَالَهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ

ذَلِكَ، فَاتَانِي فَاعُلَمَنِي، فَابَيْتُ عَلَيْهِ، فَرَجَعَ إلَى

النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَرَجَعَ

إِلَى، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا بَعَثَهُ إِلَى إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ

يَـقُطِمي حَاجَتَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ لَا يَكَادُ يُسْاَلُ شَيْئًا إِلَّا فَعَلَهُ، فَقُلْتُ: لَآنُ الِيَ

بَشَورَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَحَبُّ اِلَىَّ

مِنُ أَنْ اللِّي رِحْلَتَهُ، فَدَفَعْتُهَا اللَّهِ، فَآرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا، فَآمَرَ أَنْ يُرْحَلَ لَهُ فَآتَانِي،

فَقَالَ: آيُّ الرِّحْلَتَيْن كَانَتُ آحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: الطَّائِفِيَّةُ فَرَحَّلَهَا لَهُ،

ثُمَّ قَرَّبَهَا إِلَيْهِ، فَلَمَّا ثَارَتْ بِهِ الكَّبُّ ، فَقَالَ: مَنْ

رَحَّلَ هَذَا؟ قَالُوا: فَكَانٌ . فَقَالَ: رُدُّوهَا إِلَى طُلْحَةَ

فَرُدَّتُ إِلَيَّ. قَالَ طَلْحَةُ: وَاللَّهِ مَا غَشَشْتُ آحَدًا فِي

الْإِسْلَام غَيْرَهُ لِكُنَّى تَرْجِعَ إِلَيَّ رِحْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

212 - حَـ لَاثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح،

حضرت طلحدرضي اللدعنه فرمات بين كه حضورطة ويتلم

کی سواری اور خوشبو میرے یاس موتی تھی ایک آ دمی

آپ کے پاس آیا' اُس نے ان دومیں سے ایک مانگی تو

آپ نے فرمایا: بیطلحہ بن عبیداللہ کے پاس ہے۔ وہ

آدی میرے یاس آیا ، مجھے بتایا تو میں نے دیے سے

انکار کیا تو حضور اللہ اللہ کی بارگاہ میں گیا' اس نے مانگا تو

آب نے دے دیا۔ دوبارہ پہلے کی طرح بات کی وہ

میرے پاس آیا'اس نے مجھے بتایا تومیں نے دیتے سے

انكاركيا وه آ دمي دوباره حضور التي الله كي بارگاه ميس كيا

آپ نے دوبارہ پہلی والی بات کی وہ پھرمیرے یاس

آیا میں نے اُس سے کہا: آپ نے میری طرف بھیجا

ہے اس کے لیے کہ آپ پند کرتے ہیں کہ اس کی

ضرورت کو پورا کیا جائے ۔حضور طرفی آیکم کی عادت تھی کہ

آپ سے کوئی شی مانگی جاتی تو آپ دے دیتے تھے۔

میں نے بوچھا: رسول الله الله الله عليه كل خوشبو مجھے زيادہ پسند

ہے سواری سے ۔ میں نے سواری دے دی حضور طرف النائیات

نے سفر کرنے کا ارادہ کیا' آپ نے سواری تیار کرنے کا

تھم دیا۔ وہ آ دمی میرے پاس آیا'اس نے کہا: آپ کو

دوسوار بول میں سے کون سی پند ہے؟ میں نے کہا:

طائفیہ! اس نے تیار کیا' پھرآ پ کے قریب کی جب

آب سوار ہونے لگے تو وہ جھک گیا' آپ نے فرمایا بیہ

کس نے تیار کی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: فلاں

نے! آپ نے فرمایا طلحہ کی طرف بھیجو! میرے طرف

بهیجا گیا صرت طلحرضی الله عنفرمات بین: الله کی متم!

ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ ٱلُّوبَ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ

مُوسَى بُنِ طَلْحَةً، عَنْنُ آبِيهِ، قَالَ: كَانَتُ رِحُلَةُ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطِيبُهُ إِلَىَّ، فَاتَاهُ

میں نے اسلام میں اس کے علاوہ کوئی ملاوٹ نہیں گی اس

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اُحد کے دن تھا تو میں نے رسول اللہ طرف آیا آئم کی طرف پیٹھ کی'

ہے دن ھا تو یں نے رسوں الد سل کلاہم کا طرف چیھی ایسے جس طرح کی دیوار ہوتی ہے پھر کی طرح' آپ کو

ایسے بس طرح کی دیوار ہوئی ہے پھر فی طرح آپ و مشر کول سے چھپالیا' آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کری میں نہ سے سے سے

کیا میری پشت کے پیچے سے نیہ جریل علیہ السلام ہیں ' مجھے بتایا ہے کہ یہ قیامت کے دن کوئی بھی ہولنا کی

جھے بتایاہے کہ یہ قیامت کے دیکھےگا تو اللہ اس کو بچالے گا۔

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اُحد کا دن تھا تو مجھے تیرلگا' میں نے کہا:''حِسِّ ''( کوئی معمولی درد ہونے پر منہ سے بے اختیار ایسی آواز نکل جاتی

ہے) آپ نے فرمایا: اگر تُو کہنا کہ اللہ کے نام سے تو کچھے فرشتے اُڑا کر لے جاتے اس حال میں کہ لوگ تیری طرف د کھے رہے ہوتے۔

حضرت طلحد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ وہ وہ زمین پر

جب مجھے دیکھتے تو فرماتے جس کو پہند ہو کہ وہ زمین پر چلتا ہوا شہید دیکھے تو وہ اس کو دیکھ لے یعن طلحہ بن

عبيدالله كو\_

حفرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی اللہ عنہ مرحد میں میرے جب مجھے دیکھتے تو فرماتے : دنیا و آخرت میں میرے

213 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثَنَا سُلِيْمَانُ بُنُ اَيُّوبَ، حَدَّثَنَا اَبِى، عَنْ جَدِّى، عَنْ

كَنَّا سَلَيْمَانَ بَنَ آيُوب، حَدَّنَا آبِي، عَنَ جَدِى، عَنَ مُوسَى بُنِ طَلُحَة، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ كُلُّ جَعَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

ظَهُرِى حَتَّى اسْتَقَلَّ، وَصَارَ عَلَى الصَّخُرَةِ، وَاسْتَتَرَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: هَكَّذَا وَاوْمَا بِيلِهِ إِلَى وَرَاءِ ظَهُرِى: هَـذَا جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ ٱخْبَرَنِي آنَّهُ لَا

يَرَاكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي هَوْلِ إِلَّا اَنْقَذَكَ مِنْهُ
214 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ،
ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ اَيُّوبَ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ جَدِّى، عَنْ

مُوسَى بُنِ طَلَحَةَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ اَصَابَنى السَّهُمُ، فَقُلْتُ: حِسِّ فَقَالَ: لَوْ قُلْتَ: بِسُمِ اللهِ، لَطَارَتْ بِكَ الْمَلائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ النَّكَ

215 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح،

ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ اَيُّوبَ، حَدَّثِنِي اَبِي، عَنُ جَدِّى، عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ عَنُ اللَّهِيُّ صَلَّى مُ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآنِي قَالَ: مَنُ اَحَبَّ اَنُ يَنْظُرَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا رَآنِي قَالَ: مَنُ اَحَبَّ اَنُ يَنْظُرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى شَهِيدٍ يَعْشِى عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى

طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ 216 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ اَيُّوبَ، حَدَّثَنِى اَبِى، عَنْ جَدِّى، عَنْ

مُوسَى بُنِ طُلُحَةً، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

وسَلِفِي فِي الْآخِرَةِ

السَّائِلُ، هَذَا مِنْهُمُ

217 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ آيُّوبَ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ جَدِّيى، عَنْ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآنِي قَالَ: سَلِفِي فِي الدُّنْيَا

مُوسَى بُنِ طَلْحَةً، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُحُدٍ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ

ٱللُّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَا هَذِهِ الْآيَةَ: (رِجَالْ صَـدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ) (الاحزاب:23)

الْآيَةَ كُلُّهَا، فَقَامَ اِلَّيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنُ هَـؤُلاءِ؟ فَاَقْبَلُتُ وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ ٱلْحَضَرَانِ، فَقَالَ: أَيُّهَا

218 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح،

ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ اَيُّوبَ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ جَدِّى، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ

سَمَّانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلْحَةَ الْحَيْرِ، وَيَوْمَ غَزُوَـةِ ذَاتِ الْعَشِيرَةِ: طَلْحَةَ الْفَيَّاضَ، وَيَوْمَ

حُنَيْنِ طَلِّحَةَ الْجُودِ 219 - حَدَثَنا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ،

ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ آيُّوبَ، حَدَّثَنَا آبي، عَنْ جَدِّى، عَنْ مُوسَى بُنِ طُلُحَةً، عَنُ ٱبِيهِ، قَالَ: ٱتَّيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ، وَفِي

يَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ يُقَلِّبُهَا، فَلَمَّا جَلَسْتُ اِلَيْهِ دَحَى بِهَا نَحْوِي، ثُمَّ قَالَ: دُونَكَهَا اَبَا مُحَمَّدٍ، فَإِنَّهَا تَشُدُّ

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب

حضور من المالية أحد سے واپس آئے تو منبر پر جلوہ افروز ہوئے اللہ کی حمدوثناء کی چربیآیت پڑھی لوگوں میں

کچھا سے ہیں جواللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ ایک آ دمی کھڑا ہوا' اُس نے عرض کی: یارسول

الله! وه كون بين؟ مين آياس حالت مين كه مين في دو سر کیڑے پہنے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: سوال

كرنے والا كہال ہے؟ آپ نے فرمایا: بيان ميں سے

حضرت طلحه رضی الله عنه فرماتے ہیں: جب أحد كا ون تما تو حضورطاتُ يَلِيم نے ميرا نام طلحه الخير ركھا' غزوه

تبوک کےموقع پر طلحہ الفیاض رکھا اور حنین کے دن طلحہ جودركهار

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 🖟 حضور الله يَرَامُ كَ إِيلَ آيا الله الله صحابه كي جماعت

میں تھے آپ کے دست مبارک میں سبزی بھی دانہ تھی ا

اس کو پلٹ رہے تھے جب میں آپ کے پاس بیٹھا تو

آپ نے اس کومیری طرف کر کے فرمایا: ابومحد! اسے لےلو! کیونکہ دل کومضبوط کرتی ہے ٔ جان کوراحت دیق

المراكز المراك

الْقَلْبَ، وَتُطَيِّبُ النَّفْسَ، وَتَذْهَبُ بِطَحَاوَةِ الصَّدُرِ

نِسْبَةُ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ

رَضِىَ اللَّهُ عَنَّهُ الزُّبَيْرُ بُنُ

الْعَوَّامِ بُنِ خُوَيْلِدِ بُنِ اَسَدِ

ابن عَبُدِ الْعُزَّى بَنِ قُصَيّ بَنِ

كِلَابِ بُن مُرَّةً بُن كَعُبِ بُن لُؤَيِّ بُنِ غَالِبِ بُنِ فِهُرِ بُنِ

مَالِكِ يُكُنِّي آبَا عَبْدِ اللَّهِ،

وَأُمُّهُ: صَفِيَّةُ بِنُتُ عَبُدِ

الْمُطَّلِب عَمَّةُ رَسُول صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

220 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

﴿ الْحَرَّانِتُ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي الْأَسُودِ، عَنْ عُرُوةً فِيمَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي اَسَدِ بُنِ عَبُدِ الْعُزَّى:

الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ اَسَدٍ 221 - حَدِّلَنَسَا اَبُو الزِّنْبَاعِ، ثنا يَحْيَى بُنُ

ہے اور سینے کی تکلیف کودور کرتی ہے۔ حضرت زبيررضي الثدعنه كا نسب ٔ زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزي بن قصى بن كلاب بن مره بن

كعب بن لؤى بن غالب بن فهربن ما لک آپ کی کنیت

ابوعبداللهُ آپ کی والدہ صفيه بنت عبدالمطلب

رسول الكدماني يرتم كي

چو چھی تھیں حضرت عروه فرماتے ہیں کہ بنی اسد بن عبدالعزیٰ

میں سے جو بدر میں حضور طاق اللہ کے ساتھ شریک ہوا تھا' وه حضرت زبیر بنعوام بن خویلد بن اسد تھے۔

حضرت کیلیٰ بن بکیررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

222 - حَسدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ،

حَـ لَأَثَنَا ٱبُو اُسَامَةَ، عَنُ ٱبِي اِسْحَاقَ الْفَزَارِيّ، عَنُ

هِشَامِ بُنِ عُرُورَةَ، قَالَ: لَـمَّا كَانَ الْيَرُمُوكُ، قَالُوا

صِفَةُ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَّارِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ

بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبْيَرِ، يَقُولُ: كَانَ الزُّبَيْرُ بْنُ

الْعَوَّامِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَبَيَضَ طَوِيلًا مُحَفَّفًا، خَفِيفَ

الـزُّبَيْـرُ بْنُ بَكَّارِ، ثنا اَبُو غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

اَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ

الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ طَوِيلًا يَخُطُّ رِجُلَاهُ

الْاَرْضَ، إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ ٱشْعَرَ، وَرُبَّهَا ٱخَذْتُ

آبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي

عَبِرُوبَةَ، عَنْ آيِسِي آيُسُوبَ، عَنْ نَافِعَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ

عُمَّرَ رَجُّلًا يَـقُولُ: أَنَا ابْنُ حَوَارِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

225 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ

224 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

223 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

بُكَيْرٍ، قَالَ: كَانَ الزُّبَيْرُ يُكَنَّى اَبَا عَبْدِ اللَّهِ

لِلزُّبَيْرِ: يَا اَبَا عَبُدِ اللَّهِ

العَارِضَيْنِ

کے دن زبیر کولوگ کہتے تھے: اے ابوعبداللہ!

حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ ریموک

حضرت زبير بن عوام

رضي الله عنه كاحليه

ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سفیدُ درمیانہ قد کے تھے'

آپ کی داڑھی ملکی تھی۔

حضرت کیچیٰ بن عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فر ماتے

حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت زبیر رضی

الله عنه کمبے قد کے تھے' آپ کے پاؤں زمین پر ککیر

لگاتے سے جب آپ اپنی سواری پر سوار ہوتے تو آپ

کے بال کمبے ہوتے تھے با اوقات میں آپ کے

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی

الله عنهانے ایک آ دی کو کہتے ہوئے سنا: میں حضور ملت اللہ اللہ

کے حواری کا بیٹا ہوں۔حضرت ابن عمر رضی الله عنہمانے

فرمایا: اگر تُو آلِ زبیر کا بیٹا ہے تو (ٹھیک) ورنہ نہیں

دونوں کندھوں کے بالوں سے پکڑ لیتا تھا۔

حضرت زبير کی کنيت ابوعبدالله تھی۔

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت

حضرت جابررضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتّ اللّٰہُم

نے خندق کے موقع بر فرمایا: مارے یاس بن قریظہ کی

خرکون لائے گا؟ آپ نے دوسری مرتبہ بھی اس کی

رعوت دی کھر تیسری مرتبه دی حضرت زبیر اُسطے اور

عرض كى: ميں (لاؤل گا) حضور التي يَتِلَم في مايا: هر نبي

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملتي الله

حضرت حفص بن خالد فرماتے ہیں کہ ہمارے

نے فرمایا: ہرنی کا حواری ہے میرا حواری زبیرہے۔

کا حواری ہوتا ہے میرا حواری زبیر ہے۔

کرتے ہیں ٔ وہ فرماتے ہیں کہ (حضرت زبیر) وہ پہلے

شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تلوار سونتی ہے۔

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كُنْتَ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ جِـ

226 - حَدِّدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

227 - ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ،

الْـحَـضُرَمِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْآوْدِيُّ، ثنا اَبُو

ٱسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةَ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: ٱوَّلُ مَنْ

ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيُّ، ٱنْبَا ٱحْمَدُ بْنُ

يَزِيدَ الْوَرْتَنِيسِتُّ، ثنا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ

إِنْ مُحَمَّدِ أِن عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَق:

مَنْ يَاتِينَا بِحَبَرِ بَنِي قُرَيْظَةَ؟ ثُمَّ نَكَبَهُمُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ

نَدَبَهُمُ الثَّالِثَةَ، فَانْتُدِبَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا حَمْزَةُ بُنُ عَوْنِ الْمَسْعُودِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْآسَدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،

وَشَوِيكٌ، وَأَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرٍّ،

ا عَنُ عَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

229 - حَدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ

صفحه2650 رقم الحديث:6833 كلاهما عن جابر به .

صفحه 612 رقم الحديث: 139 كلاهما عن حفص عن شيخ عن الزبير به .

227- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 1879 رقم الحديث: 2415 وأخرج نحوه الباري جلد 6

229- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 406 رقم الحديث: 5550 وذكره ابن أبي عاصم في السنة جلد 2

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ

228 - حَسدَّثَنَا مُرحَدَّمَدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ نَبِيِّ حَوَارِتٌ وَحَوَارِتٌ الزُّبَيْرُ

كُمْ سَلَّ سَيْفًا فِي سَبِيلِ اللهِ: الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ

ثنا حَفُصُ بُنُ حَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، قَدِمَ عَلَيْنَا

مِنَ الْمَوْصِلِ، قَالَ: صَحِبْتُ الزُّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ فِي

بَعْضِ اَسْفَارِهِ، فَاصَابَتُهُ جَنَابَةٌ بِأَرْضِ قَفْرٍ، فَقَالَ:

استُرْنِي، فَسَتَرْتُهُ، فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةُ اِلَيْهِ، فَرَايَتُهُ

مُجَدَّعًا بِالسُّيُوفِ، قُلْتُ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَايَتُ بِكَ آثَارًا

پاس موصل کا رہے والا ایک شخص آیا' اس نے کہا: میں نے بعض سفروں میں حضرت زبیر بنعوام رضی اللہ عنہ

کی صحبت اختیار کی ہے آپ جنگل میں جنبی ہوئے آپ نے فرمایا: میرے لیے پردہ کروا میری نظر آب

کے جسم پر پڑی' میں نے آپ کے جسم پرتلواروں کے

زخم دیکھے میں نے کہا: اللہ کی شم! جتنے نشانات آپ کے جسم پرد کھر ہاہوں اتنے کسی کے نہیں دیکھے۔آپ نے

فرمایا: او نے ویکھے ہیں؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! آب نے فرمایا: الله کی قتم! تمام زخم حضور ملتا الله کی

مصیبت یا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے لگے ہیں۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ

السلام بدر کے دن آئے جس رنگ کا حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه نے عمامہ باندھا ہوا تھا' اس رنگ کا حضرت جریل علیه السلام نے باندھا ہوا تھا، تعنی زرد

رنگ کا په

حضرت بہی فرماتے ہیں بدر کے دن حضور ملتی المیام کے ساتھ دو گھوڑے تھے زبیر بن عوام گھوڑے پرسوار

مین پر تھے اور مقداد بن اسود گھوڑے پرسوار میسرہ پر

مَا رَايَتُهَا بِاحَدِ قَطُّ قَالَ: وَقَدُ رَايَتَ ذَلِكَ؟ قُلُتُ: نَعَمُ \* قَالَ: اَمَا وَاللَّهِ مَا مِنْهَا جِرَاحَةٌ إِلَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

230 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةً، عَنْ عُرُواةً، قَالَ: نَزَلَ جِبُرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ بَـدُدِ عَلَى سِيمَاءِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَهُوَ مُعْتَجِرٌ بعِمَامَةٍ صَفَرَاءً

231 - حَدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا جَامِعٌ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْبَهِيّ، قَالَ: كَانَ يَوْمَ بَدُرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارِسَانِ: الزُّبَيْرُ

بُنُ الْعَوَّامِ عَلَى فَرَسٍ عَلَى الْمَيْمَنَةِ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسُورِ عَلَى فَرَسٍ عَلَى الْمَيْسَرَةِ

232 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ هَارُونَ الْقَزَّازُ الْمَكِّيُّ، ثِنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثِنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرُوكَةَ، عَنُ هِشَامِ

حضرت مطیع بن اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کوفر ماتے ہوئے سنا: الله كى قتم! اگر ميں وعدہ كروں يا كوئى تر كه چھوڑوں تو المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم

بُنِ عُرُورة، عَنْ آبِيكِ، أَنَّ مُطِيعَ بُنَ الْأَسُودِ، قَالَ: مَسَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ` وَاللَّهِ لَوْ عَهِدُتُ عَهِدًا، أَوْ تَرَكُتُ تَرِكَةً، لَكَانَ

آحَبَّ إِلَى مَنْ آنْ اجْعَلَهَا إِلَيْهِ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، فَإِنَّهُ

رُكُنٌ مِنُ اَرْكَانِ اللِّينِ كُنٌ مِنُ اَرْكَانِ اللِّينِ 233 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ هَارُونَ

الْمَكِّتُ، ثِنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ عُرْوَةَ، عنِ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَّةَ، عَنُ اَبِيهِ، اَنَّ عَلِيَّ بُنَ اَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَقِيَ

الزُّبَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالسُّوقِ، فَتَعَاتَبَا فِي شَيءٍ مِنُ اَمُ رِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ اَعْلَظَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

الرُّبَيْسِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: آلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ لِي؟ فَضَرَبَهُ

الزَّبَيْرُ حَتَّى وَقَعَ 234 - حَــدَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ هَارُونَ، ثنا

اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ

ابُنِ يَحْيَى بُنِ عُرُورةً، عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوةَ، قَالَ: ضَرَبَ الزُّبَيْرُ ٱسْمَاءَ بِنْتَ اَبِي بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

فَصَاحَتُ بِعَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ فَاقْبَلَ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ:

مُ أُمُّكُ طَسَالِتٌ إِنْ ذَحَسَلْتَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: اَتَجْعَلُ الله الله الله عَرْضَةً لِيَمِينِكَ؟ فَاقْتَحَمَ عَلَيْهِ، فَخَلَّصَهَا مِنْهُ،

فَبَانَتُ مِنْهُ، قَالَ: وَلَقَدُ كُنْتُ غُلامًا رُبَّمَا آخَذُتُ بِشَعْرِ مَنْكِبِي الزُّبَيْرِ

235 - حَـدَّتُنَا آخُمَدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ هَارُونَ، ثنا

مجھے پیند ہوگا کہ اس پر زبیر بن عوام کومقرر کروں کیونکہ یددین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ حضرت زبیر سے بازار میں ملے دونوں نے حضرت م عثان رضی الله عنه کے متعلق بات کی تو حضرت عبدالله بن زبير نے تحق كى مفرت على رضى الله عنه نے فرمایا: كيا

تم س رہے ہو جو میں کہدرہا ہوں؟ حضرت زبیرنے

عبدالله کو مارا' یہاں تک کہ وہ گر گئے۔

حضرت ہشام بن عروہ سے فرماتے ہیں:حضرت زبیر نے حضرت اساء بنت ابوبکر رضی الله عنهما کو مارا' اُنہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام کی چیخ ماری ، حضرت زبیر متوجه موئ و یکھا اور فرمایا: تیری مال کو

طلاق اگر تُو داخل موا-حضرت عبدالله نے ان سے کہا: كياآب ميرى والده كوائي فتم كے ليے و هال بنار ہے ہیں؟ وہ کھس گئے اوراینی والدہ کو چھٹر وایا' پس اُن سے اُنہیں طلاقِ بائنہ ہوئی۔حضرت عروہ فرماتے ہیں: میں بچرتھا' بیا اوقات میں حضرت زبیر کے کندھوں سے

آپ کے بال پکرتا تھا۔

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت

كرتے ہيں كەحفرت على بن ابوطالب رضى الله عنه نے فرمایا: اے میرے بیٹو!تم اپنی بچیوں کا نکاح کفومیں

كرنا\_انہوں نے عرض كى: اے ہمارے والد! كفوكون ہیں؟ آپ نے فرمایا: زبیر بن عوام کی اولا دسے۔

حضرت محمد بن عبداللہ بن نمیر فرماتے ہیں کہ 冷 حضرت زبیر کو 64 سال کی عمر میں 36 ہجری میں شہید

حضرت زبيررضي اللهءنه كي عمراور

وفات اورآ پ کےحالات کا بیان

حضرت ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ حضرت زبير اسلام لائے اُس وقت آپ كى عمر 16 سال تھی' جس ونت شہید کیے گئے اُس وقت آپ کی

عمر 60سے اور پھی۔ حضرت لیجیٰ بن بکیر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت زبیر جنگ جمل کے موقع پر جمادی الاولی یا جمادی الاخری میں 66 ہجری میں شہید کیے گئے۔

حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت زبیر رضی الله عنه اسلام لائے اُس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی'

ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے بدرسول الله طبی ایکم کے ساتھ مکہ میں تیرہ دن مفہرے جس دن شہید کیے گئے اُس

تَخُرُجُنَّ بَنَاتِكُمُ إِلَّا إِلَى الْآكُفَاءِ . قَالُوا: يَا آبَانَا، وَمَنِ الْآكُفَاءُ ؟ قَالَ: وَلَدُ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ 236- ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

بُنِ عُرْوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيهِ،

اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا يَنِيَّ لَا

نُـمَيْرٍ، يَـقُولُ: قُصِلَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِ وَسِتِّينَ، وَقُتِلَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ سِنَّ الزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ، وَوَفَاتُهُ

وَآخَبَارُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ 237 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، ثنا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ، ثنا اَبُو اُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُـرُوَةَ، قَالَ: ٱسْلَمَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ سِيَّةً عَشَرَ، وَقُتِلَ وَهُوَ ابْنُ بِضَعٍ وَسِتِينَ

238 - حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ الُهِ صُوِيٌّ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: قُتِلَ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ فِي جُمَادَى- كَا آدُرِى ٱلْأُولَى آوِ الْآخِرَةِ- سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ

239 - قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْكُ، عَنُ اَبِي الْاَسُوَدِ، النَّهُ اَخْبَرَهُ عُرُوَةُ، اَنَّ الزُّبَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَان سِنِينَ، وَكَانَ يُكَنَّى اَبَا عَبْدِ

اللَّهِ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ

أربع وخمسين سنة

إِ الزُّبَيْرُ: لَا أَكُفُرُ ابَدًا

الزَّبَيْرُ السَّمَهُ مِنَ الدِّيوَان

عَزَّ وَجَلَّ وَيَنْسَاهُ

سال رہے مطرت زبیر کی عمر 54 سال تھی۔

دن آپ کی عمر 57 سال تھی' آپ مدینہ شریف میں دس

حضرت ابواسود رضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضرت زبیررضی الله عنه 18 سال کی عمر میں اسلام

لائے تھے اور آپ کی ہجرت کے وقت 18 سال کے

تھے مطرت زبیر کے چھا آپ کو چٹائی میں بند کر کے لٹکا

دیے 'اس پرآ گ لگاتے اور کہتے: کفر کی طرف لوٹ

آ! حضرت زبیر فرماتے میں بھی بھی کفر کی طرف نہیں

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت

حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ یہ بہتر لوگوں کو

مارا گیا، پھررو پڑے فرمایا: حضرت زبیر کا قاتل زبیر کی

طرف متوجه ہوا اور حضرت زبیر اس کی طرف متوجه

ہوئے فرمایا: میں تختی اللہ کی یاد دلاتا ہوں! حضرت

زبیراس سے زک گئے میے کی مرتبہ کیا مخرت زبیررضی

الله عند فرمایا: الله اس کو ہلاک کرے جس کو اللہ کا نام

جنگ جمل کا دن تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے

اترے ہوئے سردیکھے آپ نے حضرت امام حسن رضی

حضرت ابوبکرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب

یا د دلایا جائے اور وہ اسے بھول جائے۔

كرت بين كه جب حضرت عمر رضى الله عنه كوشهيد كيا

گیا ٔ حضرت زبیر کا نام رجسٹر سے مٹادیا گیا۔

وَخَمْسِينَ، وَإِنْ كَانَ اَقَامَ عَشُرَ سِنِينَ فَالزُّبَيْرُ ابْنُ

240 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ

بُنُ مُوسَى، ثِنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ، ثِنا اللَّيْتُ بُنُ

صُعْدٍ، عَنْ اَبِي الْاَسُودِ، قَالَ: اَسْلَمَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّام

وَهُوَ ابْنُ ثَمَان سِنِينَ، وَهَاجَرَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانَ عَشُرَةً،

وَكَانَ عَمُّ الزُّبَيْرِ يُعَلِّقُ الزُّبَيْرَ فِي حَصِيرٍ، وَيُدَخِّنُ

عَلَيْهِ بِالنَّارِ وَهُوَ يَقُولُ: ارْجِعُ إِلَى الْكُفْرِ فَيَقُولُ

إِبْنُ مُوسَى، ثنا أَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُواةً،

عَنْ آبِيهِ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَحَا

الْمَلِكِ بُنُ قَرِيبِ الْآصِمَعِيُّ، قَالَ: سَمِعَتُ ابْنَ

عَوْن، يَقُولُ: هَـؤُلاءِ الْحِيَارُ قُتِلُوا قَتَلا، ثُمَّ بَكَى،

فَقَالَ: قَاتِلُ الزُّبَيْرِ اَقْبَلَ عَلَى الزُّبَيْرِ فَاقْبَلَ الزُّبَيْرِ

مُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أُذَكِّرُكَ اللَّهَ، فَكَفَّ عَنْهُ الزُّبَيْرُ حَتَّى

243 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

رَبِيعَةَ فَهُدُ بُنُ عَوْفٍ، ثننا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنُ اَبِي بَكُرَةً، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ

أَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ مِوَارًا، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: قَاتَلَهُ اللَّهُ يُذَكِّرُ بِاللَّهِ

241 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا أَسَدُ

242 - حَدَّثَنَبَ ابُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا عَبْدُ

أَى بُنَى آَتُ خَيْرٍ بَعْدَ هَذَا

نَبِيِّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِتَّ الزُّبَيْرُ

رَآى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الرُّءُ وُسَ تَنْدُرُ، فَآخَذَ بِيَدِ

الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَضَعَهَا عَلَى بَطْنِهِ، ثُمَّ قَالَ:

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا حَمْزَةُ بْنُ عَوْنِ الْمَسْعُودِيُّ، قَالَ:

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْآسَدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،

وَشَرِيكٌ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ آبِي النَّجُودِ، عَنُ زِرِّ بُنِ

حُبَيْش، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ

عَنْهُ، فَأُتِيَ بِرَأْسِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ: بَشِّرُ قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ، سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ

أبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، قَالَ:

اَسْلَمَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، وَلَمْ يَتَخَلَّفُ

عَنْ غَزَاةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وَقُتِسَلَ وَهُوَ ابْسُ بِضُعِ وَسِتِّينَ وَهُوَ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى

اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: قُتِلَ الزُّبَيْرُ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، قَتَلَهُ

ابْنُ جُرُمُوزِ وَمَعَهُ النَّعْمَانُ بْنُ زِمَامٍ، وَٱبُو الْمَضْرَحِيّ

رَجُكِانِ مِـنُ بَـنِى تَمِيمٍ، وَقُتِلَ بِوَادِى السِّبَاعِ، وَدُفِنَ

أخرج نحوه الترمذي في سننه جلد5صفحه 646 رقم الحديث: 3744 .

246 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ

245 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ

244- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

فرمایا: اس کے بعد کس بھلائی کی اُمیدر کھو گے۔

الله عنه کا ہاتھ بکڑا' اور اس کو ان کے پیٹ پر رکھا' پھر

حضرت زر بن حبیش رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا' حضرت زبیر کا

سرلایا گیا' حضرت علی رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا: ابن صفیہ کو

قتل کرنے والے کے لیے آگ کی خوشخبری ہے! میں

نے رسول الله الله الله الله الله كا كا عنا ہے: ہر نبى كا

حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت

زبیررضی الله عنداسلام لائے تب آپ کی عمر 16 سال

تھی جب جہاد میں رسول الله طرفی ایکٹر شریک ہوئے اس

میں بھی بھی چیچے نہیں رہے آپ کو جب شہید کیا گیا تو

آپ کی عمر 60سے اور پھی' بھرہ کے مقام برید پر تھے۔

حضرت ابوبكر بن ابوشيبه فرمات بين كه حضرت

ز بیر رضی اللہ عنہ کو 36 ہجری میں شہید کیا گیا' آپ کو

ابن جرموز نے شہید کیا' اس کے ساتھ نعمان بن زمام

اور ابومضری بی تمیم کے دوآ دمیوں تھے۔ وادی سباع

میں آپ کو دفن کیا گیا۔

حواری ہے میراحواری زبیرہے۔

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكِبِيرُ لِلْطِبِرِ الْكِبِيرُ لِلْطِبِرِ الْنِي ﴾ 194 ﴿ الْمِنْكِ الْمِلْ الْمِلْ

حضرت ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود ٔ عثان مقدار بن اسود

عبدالرحمٰن بنعوف مطيع بن اسود ٔ زبير بنعوام كووصيت

کرتے تھے۔

حضرت موسیٰ بن طلحه رضی الله عنه فر ماتے ہیں که

حضرت علی و زبیرٔ سعد بن ابی وقاص کو ایک ہی سال

شهيد كيا گيا۔

وه حدیثیں جوحضرت زبیر بن عوام سے مروی ہیں

حضرت زبير رضى الله عنه مضورطة الآنم سے روایت كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا: ايك دفعه عورت كالپتان

منه میں ڈالنے یا دو دفعہ ڈالنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ( دورھ پینے کی مدت میں ایک گھونٹ دودھ ینے سے بھی رضاعت ثابت ہوجاتی ہے۔سیالکوٹی)

حضرت زبیر بن عُوام رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ میں نے هند بنت عتبہ کود یکھا اس کی اُحد کے دن پنڈلی نگی تھی' میں اب بھی اس کی پنڈلی کی رگ کو دیکھے رہا ہوں'

249 أخرج نحوه ابن حبان في صحيحه جلد10صفحه 39 رقم الحديث: 4226 وذكر نحوه أبو عبد الله الحبلي في الأحاديث المختارة جلد 3صفحه70 رقم الحديث: 875 علد 9صفحه 325 رقم الحديث: 288 كلاهما عن

247 - حَـدَّثَنَا عُبَيُّدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُر بُنُ أبِى شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ أَنَّ عَبْدَ اللُّهِ بُنَ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ، وَالْمِقْدَامَ بُنَ الْآسُودِ،

وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَمُطِيعَ بْنَ الْاَسُوَدِ اَوْصُوا

اِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ الْكَائِبُ بِنِ الْعَوَّامِ 248 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَطَّارُ، ثنا إِبْـرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْلِدِ الْحِزَامِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طُلْحَةَ.

ثنا اِسْحَاقُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلُحَةَ، عَنُ عَمِّهِ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعُدُ بْنُ آبِي وَقَّاصٍ عِذَارَ عَامٍ وَاحِدٍ

وَمِمَّا اَسْنَدَ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

249 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا رَوْحُ بُنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقْرِءُ، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ دِينَارِ، ثنا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ، عَنُ اَبِيهِ،

عَنِ ابْنِ النَّابَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ م عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ 250 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

نُعَيْمٍ ضِرَارُ بُنُ صُرَدٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُيدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير به .

عَنْ سَاقِهَا يَوْمَ أُحُدٍ، وَكَانِّي أَنْظُرُ إِلَى خَدَم فِي

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ

حَفْصِ بنِ ثَابِتِ بنِ اَسْعَدَ بنِ زُرَارَةَ الْاَنْصَارِيُ، ثنا

عَبْدُ الْمَالِكِ بُنُ يَحْيَى بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

الزُّبَيْرِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ،

عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْاَرْضُ اَرْضُ اللَّهِ،

وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ، فَحَيْثُ وَجَدَ آحَدُكُمْ خَيْرًا فَلْيَتَّقِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَآنُ يَانُحُذَ آحَدُكُمُ حَبَّلًا فَيَحْتَطِبَ

عَلَى ظَهْ رِهِ فَيَبِيعَ وَيَا كُلَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ

252 - وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

253 - وَسَمِعْتُ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

252- أخرج نحوه البخاري في صحيحه جلد 2صفحه 535 رقم الحديث: 1402 وأخرج نحوه البيهقي في سنن

ماجه في سننه جلد 1صفحه 588 رقم الحديث: 1836 كلهم عن الزبير به .

البيهقي الكبرى جلد 4صفحه 195رقم الحديث: 7653 ، جلد 6صفحه 153 رقم الحديث: 11632 وابن

وَسَــلَّمَ يَقُولُ حِينَ تَكَا هَلِهِ الْآيَةَ: (شَهــدَ اللَّهُ أَنَّهُ كَا

251 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ رِشْدِينَ الْمِصْرِيُ،

سَاقِهَا، وَهِيَ تُحَرِّضُ النَّاسَ

اللَّهَ وَلَيُقِمُ

النَّاسَ أَعْطُونُهُ أَوْ مَنَعُوهُ

رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايَتُ هِنْدَ بِبُتَ عُتْبَةَ كَاشِفَةً

حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

الله کی زمین سے بندے الله کے بندے ہیں تم میں

ہے کوئی جہاں بھی بھلائی پائے وہ اللہ سے ڈرے اور

حضرت زبیررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

ری بکڑے وہ لکڑیوں کا گٹھا اپنی پشت پر رکھے'اس کو

فروخت کر کے اس کی کمائی کھائے اس کے لیے بہتر

ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے ' پھرلوگ اس کو دیں یا نہ

رسول الله طلق ليكم كو فرمات موس سنا: جس وقت آپ

حضرت زبیررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

بھلائی کرے۔

معبور نہیں ہے تُو غالب حکمت والا ہے۔

نے یہ آیت پڑھی: ''الله گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ

كوئى معبود نہيں ہے وہ غالب حكمت والا ہے '۔ آب

نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی

حضور طلی آیا ہے ہم کو مدینہ کی مسجد میں نماز فجر پڑھائی ا

جب آپ نے سلام پھیراتو آپ نے فرمایا تم میں کون

میرے ساتھ چلے گااس رات جنوں سے ملا قات کرنے

کے لیے؟ لوگ خاموش رہے ان میں سے کسی نے کلام

نہیں کی' آپ نے بیرتین مرتبہ فرمایا' آپ میرے پاس

سے گزرے تو آپ نے میرا ہاتھ پکرا' میں آپ کے

ساتھ چلنے لگا يہاں تك كه بم مدينه كے تمام يہاڑ ياركر

كئے \_ہم ايك اورز مين ميں پہنچ وہاں لمبےمرد تھے جيسے

نیزے ہوتے ہیں'ان کے کپڑے پاؤں تک لٹک رہے

تھے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھ پر سخت قتم کی عشی

طاری ہوئی یہاں تک کہ ڈر کی وجہ سے میرے پاؤں

رُک گئے جب ہم ان کے قریب ہوئے تو حضور ملی اللہ م

نے اپنے یاؤں کے انگوٹھے سے زمین پرایک خط تھینچا'

چر مجھے فرمایا: اس کے درمیان میں بیٹھ جاؤ! جب میں

بیٹھاتو میرے دل میں جوخوف والی بات تھی وہ چلی گئ۔

حضور ملتا المالية مير اوران كورميان چلے گئے آپ

نے طلوعِ فجر تک اونچی آواز میں قر آن پڑھا' پھر آپ

آئے اور میرے پاس سے گزرے اور مجھے فرمایا: چلو!

میں آپ کے ساتھ چلنے لگا'ہم دورتک نہیں چلے کہ آپ

حضرت زبیر بنعوام رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الصُّبْح

إِيَسَكَلَّمْ مِنْهُمْ آحَدٌ، قَالَ ذَلِكَ ثَلاثًا، فَمَرَّ بِي يَمْشِي فَاخَلَ بِيَـدِى فَجَعَلْتُ آمُشِى مَعَهُ حَتَّى خَنَسَتُ عَنَّا

جِبَالُ الْمَدِينَةِ كُلُّهَا، وَأُقْصِينَا إِلَى أَرْضٍ قَرَارٍ، فَإِذَا

إِجَالٌ طُوَالٌ كَانَّهُمُ الرَّمَاحُ، مُسْتَدُفِرِي ثِيَابِهِمُ مِنْ

إَبَيْنِ اَرْجُ لِهِمْ، فَلَمَّا رَايَّتُهُمْ غَشِيَتْنِي رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ حَتَّى مَا يُمْسِكُنِي رِجُلَايَ مِنَ الْفَرَقِ، فَلَمَّا دَنَوْنَا

وَمَـضَـى النَّبِـيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ فَتَلَا قُـرُآنًا رِفيعًا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ اقْبَلَ حَتَّى مَرَّ

بِى، فَقَالَ لِي: اِلْحَقُ فَجَعَلْتُ اَمْشِي مَعَهُ، فَمَضَيْنَا غَيْسَ بَعِيدٍ، فَقَالَ لِي: الْتَفِتُ فَانْظُرْ، هَلْ تَرَى حَيْثُ

اِلَهَ إِلَّا هُوَ) (آل عمران: 18 ) اِلَى قَوْلِهِ (الْعَزِيزِ

الْحَكِيمِ) (آل عمران: 18 ) قَالَ: وَآنَا ٱشْهَدُ آنَّكَ

لَا إِلَهَ إِلَّا ٱنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

254 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بُنِ

نَجُدَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا اَبِي، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا نُمَيْرُ

إِبْنُ يَوْيِدَ الْقَيْنِيُّ، ثنا آبِي، ثنا قُحَافَةُ بُنُ رَبِيعَةَ، قَالَ:

إِنِّى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: ٱلتُّكُمُ يَتُبَعُنِسى إلَى وَفُدِ الْجِنِّ اللَّيْلَةَ؟ فَٱسْكَتَ الْقَوْمُ فَلَمُ

مِنْهُمْ خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْهَامِ م رِجُلِهِ فِي الْأَرْضِ خَطًّا، فَقَالَ لِي: اُقُعُدُ فِي وَسَطِهِ

وَسَلَّمَ رَاْسَهُ اِلَّى الْآرُضِ، فَنَظَمَ عَظُمًا بِرَوْثَةٍ، ثُمَّ

رَمَى بِـهِ اللَّهِمْ، وَقَالَ: رَشَدَ أُولَئِكَ مِنْ وَفَهِ قَوْمٍ هُمَّ

وَفُدُ نَصِيبِينَ، سَالُونِي الزَّادَ فَجَعَلْتُ لَهُمْ كُلَّ عَظْمٍ

وَرَوْثَةٍ قَالَ الزُّبَيْرُ: فَلا يَحِلُّ لِإَحَدٍ أَنْ يَسْتَنْجِي

بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثَةٍ اَبَدًا

سَـوَادًا كَثِيـرًا، فَخَفَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نے مجھے فرمایا: متوجه ہواور دیکھو! کیاتم یہاں کسی کو دیکھ

رہے ہو؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں بہت زیادہ

مخلوق دیکھ رہا ہوں۔حضور طبی کی اپنا سر زمین کی

طرف جھکایا' آپ نے گوبر کا کچھ حصہ اُٹھایا پھران کی طرف پھینکا اور فرمایا: ایک قوم وفد میں سے ان لوگوں

نے راہنمائی حاصل کی ہے وہ تصیبین کے مقام والا

(جنوں کا) وفد ہے مجھ ہے اُنہوں نے زادِراہ ما نگاہے ٔ میں نے ان کے لیے ہڑی اور گوبر کو زادِ راہ بنایا ہے۔

حضرت زبیر فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہڈی اور گوبرسے استنجاء کرے۔

حضرت عبدالرحمن بنعوف

رضى الله عنه كانسب حضرت ابوعبیدہ معمر بن مثنیٰ فرماتے ہیں کہ

(حضرت عبدالرحمان كانسب) عبدالرحمان بن عوف بن عبدعوف بن عبدالحارث بن زهره بن كلاب -

حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حفرت

عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنه كانام زمانة جاہليت ميں 🕅 🎕 عبدالكعبه تفا صنور ملتي يترام في ان كانام عبدالرحمن ركها-

عَوُفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ 255 - حَدَّثَنَا آخْ مَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ هِشَامٍ، عَنُ آبِي عُبَيْدَةً مَعْمَرِ بُنِ إِلْمُثْنَى، قَالَ: عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ

نِسْبَةُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُن

عَوْفِ بُنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ 256 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ آيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيوِينَ، أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: عَبْدَ الْكَعْبَةِ فَسَمَّاهُ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ 257 - حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آخِمَدَ بْنِ حَنْبَلِ،

حضرت عبدالرحمٰن بنءوف رضى الله عنه فرماتے

حَدَّثَنِيى عُفْنَهُ بُنُ مُكُرمٍ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ الْعَزِيزِ اللِّهُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا

آبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: كَانَ اسْمِى عَبْدَ عَمْ مِلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْدة مَ مُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

﴾ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّحُمَنِ

258 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الْمَدِينِيُّ فُسُتُقَةُ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ، ثنا

يَعُقُوبُ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ

بُنِ زُهُرَةَ وَيُكَنَّى اَبَا مُحَمَّدٍ شَهِدَ بَدُرًا 259 - حَـدَّثَـنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي زُهُرَةَ بُنِ كِلَابِ

بُنِ مُرَّدةَ: عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ

و مُرَدة: عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ

260 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيهِ،

﴿ كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: كَيْفَ صَنَعْتَ يَا اَبَا مُسَحَسَّدٍ فِى اسْتِكَامِ الرُّكُنِ؟ - يَعْنِسَى الْحَجَرَ

ہیں کہ میرا نام عبد عمر و تھا' حضور ملٹ ایکٹی نے میرا نام عبدالرحمٰن رکھا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدعوف بن عبدالحارث بن زہرہ فرماتے ہیں کہ میری کنیت ابو محرتھی ادر میں بدر میں شریک ہوا تھا۔

حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ بنی زہرہ بن کلاب بن مرہ میں سے جوحضور طرق اللہ کے ساتھ بدر میں شریک ہوا تھا' وہ عبدالرحمٰن بن عوف بن حارث بن

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتی آیتی نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے ابو محمد! حجرا سود کے اسلام کرنے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت

عبدالرحمٰن نے عرض کی: میں استلام کرتا ہوں اور جھوڑ

260- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 346 رقم الحديث: 5337 وأخرجه مالك في موطأه جلد 1 صفحه 366 رقم الحديث: 816 كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه .

زہرہ تھے۔

الْأَسُودَ- فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اسْتَكَمْتُ وَتَرَكْتُ، ويتابول حضور التَّفَيْلَةُمْ فِرْمايا: درست كرتي بو

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: أَصَبْتَ صِفَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

261 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ جَابِرِ الْآسَدِيِّ، قَالَ: كُنْتُ

مُ خرِمًا فَرَايُتُ ظَبْيًا فَرَمَيْتُهُ، فَاصَبْتُ خَشَشَاهُ -يَعْنِي أَصُلَ قَرْنِهِ - فَرَكِبَ رَدْعَهُ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَاتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ اَسْاَلُهُ، فَوَجَدْتُ إِلَى جَنْبِهِ رَجُلًا اَبْيَضَ رَقِيقَ الْوَجْهِ، فَاذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ، فَسَالُتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَالْتَفَتَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: تَرَى شَاءةً تَكُفِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمُ،

فَامَرَنِي أَنْ اَذْبَحَ شَادةً، فَقُدمُنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ

صَاحِبٌ لِي: إِنَّ آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يُحْسِنُ يُفْتِيكَ، حَتَّى سَالَ الرَّجُلَ، فَسَمِعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بَعْضَ كَلَامِهِ، فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ضَرْبًا، ثُمَّ ٱقْبَلَ

عَلَىَّ لِيَنْ رَبِنِي، فَقُلْتُ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي لَمْ

اَقُلُ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ قَالَهُ، فَتَرَكِنِي، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ارَدُتَ اَنُ تَـقُتُلَ الْـحَرَامَ وَتَتَعَدَّ الْفُتْيَا ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ

فِي الْإِنْسَانِ عَشَرَةَ ٱخُلاقٍ: تِسْعَةٌ حَسَنَةٌ، وَوَاحِدَةٌ سَيِّئَةٌ يُفُسِدُهَا ذَلِكَ السَّيِّءُ ، ثُمَّ قَالَ: وَإِيَّاكَ

حضرت عبدالرحمن بنعوف رضى الله عنه كاحليه

حضرت قبیصه بن جابراسدی رضی الله عنه فرمات

ہیں کہ میں حالت احرام میں تھا' میں نے ایک ہرن و یکھا' میں نے اس کو تیر مارا' اس کے بعد سواری پرسوار

ہوا میرے دل میں بات آئی کہ میں حضرت عمر بن

خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اسے سے بوجھا میں

نے آ ب کے پاس ایک سفید چرے والے آ دمی کو پایا

وه حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه تھے۔ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یو چھا'آپ

حفرت عبدالرحمٰن كي طرف متوجه هوئ آپ نے فرمایا: ایک بری ذرج کرنے کے لیے کافی ہے؟ حضرت

عبدالرحمٰن نے فرمایا: جی ہاں! مجھے آپ نے ایک بکری ذن كرنے كاتھم ديائيآ ب كے پاس سے أعظ ميرے

ایک ساتھی نے مجھے کہا: امیر المؤمنین خود الچھی طرح

فتوی نہیں دے سکتے ہیں یہاں تک کہ سی آ دمی سے یوچھ کر دیں۔حفرت عمر نے کچھ بات سیٰ حفرت عمر الکھا

نے وُرّہ اُٹھایا پھرمیری طرف متوجہ ہوئے مارنے کے ليے۔ میں نے عرض کی: اے امیرالمؤمنین! میں نے

كچھ نہيں كہا'اس نے كہاہے۔آب نے مجھے چھوڑ ديا پر فرمایا: تُو نے ارادہ کیا ہے کہ تُو حالتِ احرام میں

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 200 ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ الله اول ﴾

وَعِشْرَةَ الشَّبَابِ

حَـدَّفَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ،

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَبِيدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ جَابِرٍ، قَالَ: قَدِمُنَا عَلَى عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْ هُ، فَذَكَرَ نَحُوهُ، فَاجْتَنَحَ إِلَى رَجُلٍ، وَاللهِ لَكَانَّ

وَجُهَهُ قَلُبٌ 262 - حَدَّثَنَا ابُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا ضَمْرَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بُن عَطَاءٍ، عَنْ

آبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَلْبَسُ قَمِيصًا مِنْ كَرَابِيسَ اِلَى نِصْفِ سَاقِهِ، وَرِدَاؤُهُ يَضُرِبُ اِلْيَتَهُ

263 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ الْبَرُقِيَّ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ هِشَامٍ، ثنا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ

اللّٰهِ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ، كَانَ سَاقِطَ الشَّنِيَّتُيْنِ، اهْتَمَ اَعْسَرَ اَعْرَجَ، كَانَ اُصِيبَ يَوْمَ اُحُدٍ فَهُتِمَ، وَجُرِحَ عِشُرِينَ جِرَاحَةً، اَوْ

اكْثَرَ، آصَابَهُ بَعْضُهَا فِي رِجُلِهِ فَعَرِجَ

سِنُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوُّفٍ وَوَفَاتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

264 - حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ، ثنا يَحْيَى بُنُ

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه کی عمر اور وفات حضرت کیجیٰ بن بیررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

مارے اور فتویٰ لے۔ پھر فر مایا: انسان میں دس اخلاق بیں' نونیکی بیں اور ایک بُر ائی ہے'بُر ائی ان کو فاسد کرتی ہے۔ پھر فر مایا دسویں جوانی کی معاشرت سے پچ۔ حضرت قبیصہ فر ماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے باس آئے' اس کے بعد اوپر والی جدید شد

حفزت قبیصہ فرماتے ہیں کہ ہم حفزت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اس کے بعد اوپر والی حدیث ذکر کی ایک آ دمی کی طرف جھکے اللہ کی قتم! اس کا چہرہ ول تھا۔

حضرت عثمان بن عطاء اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ عنہما کرا بیس کے کیڑے کی قیص پہنتے تھے جوآپ کی نصف

پنڈلی تک ہوتی تھی اور آپ کا تہبندسرین تک ہوتا تھا۔ حضرت ابن اسحاق فرمائے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن

بن عوف رضی اللہ عنہ کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے تھے آپ کے سامنے والے دو دانت گر گئے تھے' بڑی مشکل سے لنگڑا کے چلتے تھے' آپ کو اُحد کے دن زخم لگا تھا' آپ کو ہیں زخم لگے تھے یا اس سے زیادہ' ان میں سے زیادہ پاؤں میں لگے تھے' اس وجہ سے آپ لنگڑاتے

عَلَيْهِ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

حضرت عبدالرحمٰن رضی اللّٰدعنہ ہاتھی والے سال کے دس سال بعد پیرا ہوئے آپ کا وصال 31یا32 جری

میں ہوا' آ ب کی عمر 75 سال تھی' آ ب رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت عثمان نے پڑھایا۔

حضرت ابراہیم بن سعد اپنے والد ان کے والد

ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت

علی رضی الله عنه کو فرماتے ہوئے سنا جس دن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف كا وصال موا: اے ابن عوف! جاؤ اس حال میں کہ آپ نے صفائی یائی ہے اور گندگی ہے

سبقت حاصل کی ہے۔ حضرت عمروبن عاص رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

جس دن حضرت عبدالرحمٰن رضى الله عنه كا وصال هوا: عبدالرحمٰن وُ گیا ہے اپنے باطن کی صفائی کے ساتھ گیا ہے ان سے کوئی شی کم نہیں گی۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضرت عائشه رضى الله عنها اینے گھر میں تھیں' اچا تک آپ نے ایک آ وازسی جس سے مدینہ میں شور ير كيا أب ن فرمايا: يدكيا بي صحابه كرام ن كها:

حضرت عبدالرحمٰن كا سامان ملك شام سے آيا ہے۔ وہ سات سوسواریاں تھیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فر مایا: میں نے رسول الله طالی آیا کم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے

سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وَسِنَّهُ حَمْسٌ وَسَبْعُونَ، وَصَلَّى

265 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ آبِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَـالَ: سَـمِـعُـتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، يَوْمَ مَاتَ عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ يَقُولُ: اذْهَبِ ابْنَ عَوْفٍ فَقَدْ اَذُرَكْتَ صَفُوتَها، وَسَبَقْتَ رَنْقَهَا 266 - حَدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ

بْنُ مُوسَى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَـالَ: سَمِعْتُ عَمُرَو بُنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَوْمَ مَاتَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ يَقُولُ: اذْهَبُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَدْ ذَهَبْتَ بِبِطْنَتِكَ لَمْ تَنْتَقِصُ

267 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا عُمَارَةُ بُنُ زَاذَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ،

عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فِي بَيْتِهَا، إذْ سَمِعَتْ صَوْتًا

رُجَّتُ مِنْهُ الْمَدِينَةُ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا عِيرٌ قَدِمَتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ مِنَ الشَّامِ، وَكَانَتُ

سَبْعَمِائَةِ رَاحِلَةٍ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا: اَمَا کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو جنت میں إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَـقُولُ: رَايَتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ

268 - حَدَثَنا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا أَسَدُ

بُنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ

الزُّهُ رِيّ، قَالَ: تَصَدَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ

بِشَـطُ رِ مَالِهِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ اَرْبَعَةَ آلَافٍ، ثُمَّ تَـصَـدَّقَ بِاَرْبَعِينَ الْفًا، ثُمَّ

تَصَدَّقَ بِارْبَعِينَ ٱلْفَ دِينَارِ، ثُمَّ حَمَلَ عَلَى

خَـمْسِمِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ حَمَلَ عَلَى ٱلْفٍ

وَخَمْسِمِائَةِ رَاحِلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَانَ عَامَّةُ مَالِهِ

وَمِمَّا اَسْنَدَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ

عَوُفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ، وَذَكَرَ

الاختِلاف فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ

فِي الطَّاعُونِ

269 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بُنِ

رقم الحديث: 6572 كلاهما عن عبد الرحمٰن بن عوف به .

تھٹنوں کے بل داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ بات

حضرت عبدالرحمٰن تک پہنچی تو آپ حضرت عا کشہ کے

پاس آئے آپ نے اس کے متعلق جو آپ نے بیان

کیا' آپ نے بیان کیا۔حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں

که میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں بمع سازوسامان

حفرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن

رضی اللہ عنہ نے اینے مال سے ایک حصہ حیار ہزار

حضور التُهِيْزَيْمِ كے زمانہ میں صدقہ كيا كھر جاليس ہزار

صدقہ کیے پھر چالیس ہزار دینار الله کی راہ میں صدقہ

كي كهر يانج سوكهور إالله كى راه مين ديئ كهر پندره

سوسواریاں اللہ کی راہ میں دیں آپ کا اکثر مال تجارت

وه احادیث جوحضرت عبدالرحمٰن

بن عوف رضى الله عنه سے روایت

میں اس اختلاف کا ذکر جوز ہری

کی حدیث میں طاعون کا ذکر ہے

حضرت عبدالرحمل بن عوف رضى الله عنه محضوره المالية

کے ان کواللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔

سے تھا۔

269- اخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 1742 رقم الحديث: 2219 وأخرج نحوه البخاري في صحيحه

جلد 5صفحه 2163 رقم الحديث: 5397 جلد 5صفحه 2164 رقم الحديث: 5398 ؛ جلد 6صفحه 2557

حَبُوًا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ فَٱتَاهَا فَسَالَهَا عَمَّا بَلَغَهُ فَحَدَّثَتُهُ قَالَ: فَإِنِّى ٱشُهِدُكِ آنَّهَا بِٱحْمَالِها وَاقْتَابِهَا، وَٱخْلَاسِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب سی جگہ نَـجُـلَـةَ الْـحَـوْطِيُّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ أَحْمَدُ بُنُ يَزِيدَ

طاعون تھیلے اورتم وہاں ہوتو وہاں سے نہ بھا گؤ جب کسی شهرمیں طاعون تھیلےاورتم وہاں نہ ہوتو اس شہر میں داخل

نه ہو۔ امام طبرانی فرماتے ہیں: عبدالرحمٰن بن یزید بن تمیم اورسفیان بن حسین اس کواسی طرح روایت کرتے

ہیں'ان دونوں سے ابن ابوذئب اختلاف کرتے ہیں۔

حضرت سالم بن عبدالله بن عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ عنہ

نے حضرت عمر کو بتایا جس وقت آپ ملک شام کے راستے میں تھے جب آپ کو خبر معلوم ہوئی کہ وہاں

طاعون ہے۔ حفرت عبدالرحمٰن نے حضورط التا الم کے حوالے سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا: یہ بھاری ہے یا منذاب ہے اس کے ذریعے تم سے پہلے لوگوں کوعذاب

ديا گيا' جب نسي شهر ميس طاعون مواورتم و مال نه مواس شهر میں نہ جاؤ ، جب کسی شهر میں ہواور تم وہاں ہوتو اس

سے بھاگ کر نہ نکلؤ حضرت عمر لوگوں کے ساتھ اس

سال واپس آ گئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه فرمات

بیں کہ میں نے رسول الله الله الله عَلَيْهِ مُوفر مات ہوئے سنا: جبتم سنو كمكى شهرميل طاعون سينو اسشهرميل نه جاؤ عب مم وہال پر ہو جہال طاعون ہوتو اس سے

الْحَوْطِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيم، ثنا الزُّهْرِئُ، عَنْ سَالِم، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبُـدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ

الِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِـاَرْضِ وَٱنْتُـمُ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَدُخُلُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ:

هَـكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَخَالَفَهُمَا ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ 270 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا ابُنُ آبِي ذِنْبِ، عَنِ الزُّهُرِيّ،

عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَبْدَ

الرَّحْمَنِ أَبْنَ عَوْفٍ، أَخْبَرُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ فِي طُرِيقِ الشَّامِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ بِهَا الطَّاعُونَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ

- أَوْ هَذَا السَّقَمَ- عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ لَسُتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ، قَالَ:

فَرَجَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالنَّاسِ ذَلِكَ الْعَامَ

271 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ الْحَطَّابِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْ مَنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ

بِأَرْضِ فَكَلا تَقُدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَٱنْتُمْ بِهَا

اللُّهِ بُنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، انا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ

عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زَيْدِ بُن

الْبَحَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنْ

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ

رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقُدَمُوا

عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِوَارًا

بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ آيُّوبَ، صَاحِبُ الْمَغَازِي، ثنا اِبْرَاهِيمُ

بُنُ سَعَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي ابْنُ

شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ا بُنِ زَيْدِ بُنِ الْجَطَّابِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ

الرَّحْ مَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَمِعُتُمْ بِهَذَا الْوَبَاء ِبِبَلَدٍ

فَكَلا تَــُقُـدَمُوا عَـلَيُهِ، وَإِذَا وَقَعَ وَٱنْتُمْ بِهِ فَكَلا تَخُرُجُوا

الله عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ عَبْدَ

273 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَحْمَدُ

272 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا عَبْدُ

فَلا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

بھاگ کرنہ نکلو۔

بھاگ کرنہ نکلو۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنه فرماتے

ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبی اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا:

جبتم سنو کہ کسی شہر میں طاعون ہے تو اس شہر میں نہ

جاؤ جبتم وہاں پر ہو جہاں طاعون ہوتو اس سے

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنه فرماتے

ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبی ایک کو فرماتے ہوئے سنا:

جبتم سنو کہ کسی شہر میں طاعون ہے تو اس شہر میں نہ

جاؤ عب تم وہاں پر ہو جہاں طاعون ہوتو اس سے

بھاگ کرنہ نکلو۔

274 - حَـدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ كَامِلٍ الْمِصْرِقُ،

ہیں کہ میں نے رسول انڈر شور کیٹر کو فرماتے ہوئے سنا: ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي جبتم سنو کہ کسی شہر میں ہون ہے تو اس شہر میں نہ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، آخُبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَهُ أَنَّ بھاگ کرنہ نکلو۔ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمُ بِهِ فِي اَرُضِ فَلَا تَـقُـدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَانْتُمُ بِهَا فَلا يُخْرِجَنَّكُمُ الْفِرَارُ مِنْهُ

275 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَلْطِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُجَمِّع، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابُنِ

عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَىالَ: سَـمِـعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَـفُولُ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلا تَقُدَّمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ وَٱنْتُمْ بِهِ فَكَلا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ 276 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

انا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، انا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ هَذَا الْوَبَاءَ رِجُزٌ اَهُلَكَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَ الْأُمَمِ، وَقَدْ بَقِىَ فِي الْآرْضِ مِنْهُ شَيْءٌ

يَجِيءُ ٱخْيَانًا، وَيَلْهَبُ ٱخْيَانًا، فَإِذَا وَقَعَ وَٱنْتُمُ بــَارُضِ فَكَلا تَخُرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي اَرْضِ

حضرت عبدالرحمن بنعوف رضى الله عنه فرمات

جاؤ 'جب تم وبال بر موجہال طاعون ہوتو اس سے

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنه فرمات

بیں کہ میں نے رسول الله ملتا کی کوفر ماتے ہوئے سنا:

جبتم سنو کہ کسی شہر میں طاعون ہے تو اس شہر میں نہ جاؤ' جب تم وہاں پر ہو جہاں طاعون ہوتو اس سے

بھاگ کرنہ نکلو۔

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل الماليم نے فرمایا: یہ بیاری ہے اس کے ذریعے

الله عز وجل نے بعض لوگوں کو ہلاک کیا ہے اس سے پچھ حصه زمین میں رہ گیا ہے بسااوقات آتا ہے بسااوقات

نہیں آتا' جب میکسی شہر میں ہواورتم وہاں ہوتو اس شہر سے نہ نکلو جبتم سنو کہ یہ سی شہر میں آیا ہے تو تم وہاں

نهجاؤ به

﴿ ﴿ إِلْمُعْجُمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِلِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَيْلِ الْمِلْ الْمُؤْلِدُ الْوَلِي الْمُؤْلِدُ الْمُولِدُ الْمُؤْلِدُ لِل

نهجاؤيه

278 - حَدَّثَنَا مَحْمُو دُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدِّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

277 - حَـدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ كَامِلِ الْمِصْرِيُّ،

ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي

يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ

الْمِصْرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ،

آخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ،

) عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَسَالَ: إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ - أَوِ السَّـقَمَ- رِجْزٌ

عُـذِّبَ بِسِهِ بَعُنصُ الْأُمَسِ قَبُـلَكُمْ، ثُمَّ بَقِىَ بَعُدُ فِي

الْكَرُضِ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ، وَيَأْتِي الْاُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ

بِهِ بِـاَرْضِ فَلَا يَقُدَمُونَ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَقَعَ بِارْضِ وَهُوَ

إِنَّهَا فَلَا يُخُرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ اللَّيْثِ

بْنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ اَبِي وَقَّاصٍ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ،

عَذَابٌ أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِبَلَدٍ

قَالَ: ذُكِرَ الطَّاعُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ رِجُزٌ اَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ- اَوْ

ا فَلَا تَـدُخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِبَلَدٍ فَلَا تَخْرُجُوا المستعملة المسته المسته المسته المسته المسته المسته المستهدد المستعدد المست

279 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثَنا مُسَدَّدٌ، شنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ زِيَادٍ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيّ،

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ هَذَا الْوَبَاء كَشَىءٌ عُلِّابَ

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایم نے فرمایا یہ بیاری ہے یا فرمایا: عذاب ہےتم سے پہلے لوگوں کو ہوا'جب بیکسی شہر میں ہواورتم

وہاں ہوتو اس شہر سے نہ نکلؤ جب تم سنو کہ بیکسی شہر میں

آيا ہے توتم وہاں نہ جاؤ۔

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایک نے فرمایا: یہ بھاری ہے اس کے ذریعے

الله عز وجل نے بعض لوگوں کو ہلاک کیا ہے اس سے پھھ

جمدزمین میں رہ گیا ہے بسااوقات آتا ہے بسااوقات

نہیں آتا' جب بیکسی شہر میں ہواورتم وہاں ہوتو اس شہر

سے نەنگلۇ جبتم سنو كەپيەسى شهرىيں آيا ہے توتم وہاں

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور سُلِی ایم نے فرمایا: یہ بیاری ہے اس کے ذریعے الله عزوجل نے بعض لوگوں کوعذاب دیا ہے اس سے

م محمد زمین میں رہ گیا ہے بسا اوقات آتا ہے بسا

بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِارْضِ وَلَسُتُمْ بِهَا

مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثنا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

عَسامِرِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: ذُكِرَ

الطَّاعُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ: إِنَّهُ رِجْسِ ٱصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا

سَـمِعْتُمْ بِهِ بِبَلَدٍ فَكَا تَدُخُلُوهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ وَٱنْتُمْ

عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي هِشَامُ

بُنُ سَعُدٍ، ح وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

اِسْحَاقُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الطَّالُقَانِيُّ، ثنا جَعُفَرٌ، ثنا

جَعْفَرُ بُنُ عَوْن، أَنَّا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ،

عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا

تَــذُخُــلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ وَٱنْتُمْ بِأَرْضِ فَلَا تَخْرُجُوا

بُنِ الْعَلاء بُنِ زِبُرِيقِ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثِني جَدِّى

282 . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ

281 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا

بِبَلَدٍ فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

فِرَارًا مِنْهُ

280 - حَـدَّثَنَا زَكريًّا بْنُ يَحْيَى السَّاحِيُّ، ثنا

فَلا تَدُخُلُوا عَلَيْهِ

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور میں نے نے فرمایا یہ پلیدی ہے تم سے پہلے لوگوں

کو پنچی ہے جب بیاسی شہر میں ہوا درتم وہاں ہوتو اس شہر

ہے بھاگ کرنہ نکلو'جبتم سنو کہ ریسی شہر میں آیا ہے تو

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنه فرمات

بیں کہ میں نے رسول الله ملتي الله کو فرماتے ہوئے سنا:

جبتم سنو كمكى شهرميل طاعون ہے تو اس شهرميل نه

جاؤ جب تم وہاں پر ہو جہاں طاعون ہوتو اس سے

حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن بن عوف اپنے والد

سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی اللم سے بوجھا گیا:

تم وہاں نہ جاؤ۔

بھاگ کرنہ نکلو۔

وبال نهجاؤيه

اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَينِي عَمِّى الْحَارِثُ بْنُ رات کے کس حصہ میں دعا قبول ہوتی ہے؟ آپ نے

﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴿ يُحِدُونَ مُونِ الْمُعَجِدُ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ عَلد اَوَل ﴾ ﴿ عَلد اَوَل ﴾ ﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴾ ﴿ عَلد اَوَل ﴾ ﴿ عَلد الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّاعِلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَل

فرمایا: رات کے آخری حصہ کے درمیان میں پھر نماز

قبول ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھنے تک' پھرسورج کے ایک

نیزہ یا دو نیزہ جتنا بلند ہونے تک کے درمیان میں کوئی

نماز نہیں ہے پھر نماز قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ سابہ

ایک نیزہ کی مثل ہو جائے ' پھر سورج کے زائل ہونے

تک کوئی نماز نہیں ہے' پھر نماز قبول ہوتی ہے یہاں تک

كهسورج ايك نيزه يا دو نيزه جتنا ره جائے كهر سورج

حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور الله يُنتِلِم نے فرمايا: جوكوئي آ دى مسلمان مردكوآ زاد

كرتا ہے تواس كے بدلے اس كوجہنم سے آزاد كيا جائے

گا'اس آزاد ہونے والے کی ہر ہڈی کے بدلے اسے

جزاء دی جائے گی جوکوئی مسلمان عورت دوسری مسلمان

عورت کو آزاد کرتی ہے تو پس بیاس کی جہنم ہے آزادی

ہے جوکوئی مسلمان مرد دومسلمان عورتوں کو آزاد کرتا ہے

تو ان دونوں کے بدلےاس کوجہنم سے آ زاد کیا جائے گا'

اس کی دونوں ہدیوں کے برابراس کی ہدیوں کو اجر دیا

حضرت عبدالرحمٰن بن حميد بن عبدالرحمٰن بن عوف

اپنے والد سے ان کے والد سے وہ ان کے دادا سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور نے اپنے صحابہ میں سے ایک

غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے۔

الضَّحَاكِ، حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، قَالَ:

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتُّ اللَّيْلِ اَسْمَعُ؟

لَ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، ثُمَّ الصَّلاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى

283 - قَالَ: ثُمَّ قَالَ: آيُّمَا امْرِءٍ مُسْلِمٍ اَعْتَقَ

284 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا ذُوَيْبُ

بُنُ عِسَمَامَةَ السَّهُ مِنُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ سَالِمٍ، مَوْلَى

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ فَانُحُرَجَتِ الصِّبْيَةَ اِلْيُهِ، فَإِذَا نَفُسُهَا تَقَعُقَعُ فِي صَدْرِهَا، وَمَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلْأَرَفَتُ عَيْنَاهُ حَتَّى قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَ فَ طِنَ بِهِ مُ وَهُ مُ يَنْظُرُونَ إِلَيْدٍ، فَقَالَ: مَا لَكُمُ تَنْظُرُونَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ رَايَنَاكَ رَقَقْتَ . قَالَ: رَحْمَةٌ يَصَعُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَيْثُ يَشَاءُ، وَإِنَّمَا

إِيَرْحَمُ اللَّهُ غَدًا مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ 289 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنهُ الله نُعَيْسِمٍ ضِسرَارُ بُسُ صُسرَدٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عز وجل کے ارشاد کہ' پھران پرغم کے بعد پرسکون اونگھ السَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ ڈالی گئ" کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے

رکھا' پھر تیسری دفعہ حضور طبی آپر نیف لائے' آپ کو بی پیش کی گئ اس کی روح سینہ سے نکل رہی تھی، حضور المنالية لم كساته صحابه كرام بهي تض آپ المنالية كي آ تھوں سے آنسو نکلے جس سے آپ کی داڑھی تر ہوگئ صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر پریشان ہوئے تو آپ نے فرمایا: متهمیں کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: يارسول الله! جم نے آپ كوروتے ديكھا ہے؟ آپ نے فرمایا: بیر رحمت ہے! اللہ عز وجل جس کے دل میں چاہتا ہے رکھتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر عابتاہے رحم کرتاہے۔ کہ ہم پراُحد کے دن اونگھ ڈالی گئی۔

حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن بن عوف اپنے والد

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ عامر بن فہیر ہ سے کسی

شی کے متعلق گفتگو کی گئی حضور ماٹھی آیم نے فرمایا: اے

طلحه!اس کوچھوڑ واپیہ بدر میں شریک ہواتھا'جس طرح تم

شریک ہوئے تھے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اینے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور طی کا ایم نے فرمایا: شیطان پر

غلامول کے لیے بہتر ہو۔

291- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 4صفحه87 رقم الحديث: 6967 والطبراني في الأوسط جلد 9صفحه122

رقم الحديث:9305 وفي الصغير جلد2صفحه255 رقم الحديث: 1121 .

سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹ ایکٹم نے فرمایا:

تھوڑے (علم) کی سمجھ بہت زیادہ عبادت سے بہتر ہے

تمہارے اعمال میں بہتروہ ہیں جوآ سان ہوں۔

شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ

عَسْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَوْلُهُ عَزَّ

وَجَلَّ: (ثُمَّ ٱنْـزَلَ عَـلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ آمَنَةً نُعَاسًا)

(آل عمران: 154 ) قَـالَ: ٱلْـقِــىَ عَلَيْنَا النَّوْمُ يَوْمَ

ٱحْـمَـدُ بُنُ عَبُـدِ الرَّحْـمَ نِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَعَدٍ

اللَّاشْتَكِتُ، حَلَّاثَنِي آبِي، عَنْ آبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بُن

مُصْعَب، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنْ عَطَاء ِبُنِ يَسَادٍ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

عَوْفٍ، عَنْ ٱبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسِيرُ الْفِقُهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ

آدَمُ، عَنُ ابْنِ اَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ،

عَنْ مُسْصَعَبِ بْنِ مُصْعَبِ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ اَبِي

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: كَلَّمَ طَلْحَةُ

عَـامِـرَ بُـنَ فُهَيُـرَـةَ بِشَىءٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهَّلايَا طَلُحَةُ، فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا كَمَا

عُبَيْـلَـةَ الْعَسُـكَـرِيُّ، وَمُعَـادُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: ثنا

292 - حَـدَّثَـنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ اَبُو

شَهِدْتَهُ، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِمَوَالِيهِ

291 - حَـدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ مَرْثَدٍ الطَّبَرَانِيُّ، ثنا

أعْمَالِكُمْ أَيْسَرُهَا

290 - حَـدَّثَنَا عَـلِيُّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

عِيسَى بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ، ثنا عَفِيفُ بْنُ سَالِم، ثنا

لَيْتُ بُنُ سَعُدٍ الْمِصْرِيُّ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ اَبِي

اللَّهُ-: لَنْ يَسْلَمَ مِنِّي صَاحِبُ الْمَالِ مِنْ إِحْدَى

مُّ ثَلَاثٍ، أَغُـدُو عَـلَيْـهِ بِهِنَّ وَأَرُوحُ بِهِنَّ: أَخُذُهُ الْمَالَ

ُمِنُ غَيْرٍ حِلِّهِ، وَإِنْفَاقُهُ فِي غَيْرٍ حَقِّهِ، وَأُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ

نِسْبَةُ سَعُدِ بُنِ اَبِي وَقَاصِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ وَاسُمُ أَبِي

وَقَاصِ مَالِكُ بُنُ اَهْيَبَ بُن

عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ وَيُكُنَّى

أَبَا إِسْحَاقَ، شَهِدَ بَدُرًا

بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ

سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّهُ

جَاءَ اللَّهِ وَسَلَّمِ، فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ آنَا؟ قَالَ: سَعُدُ بُنُ مَالِكِ بُنِ اَهْيَبُ

بُنِ عَبُدِ مَنَافِ بُنِ زُهْرَةً، مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ

293 - حَـدَّثَنَا ٱبُو خَـلِيفَةَ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ

المعجم الكبير للطبراني المجاراتي الم

الله كى لعنت ہے! وہ كہتا ہے: مال دار مجھ سے تين باتوں

میں سے ایک سے نہیں چے سکتا ہے صبح و شام اس کو

أبحارتا مول كه ناجائز ذرائع سے مال كمائے ناجائز

کاموں میں خرچ کرے میں اُسے مال کمانے کا شوق

دلاتا ہوں کہ وہ مال اکٹھا کرنے میں اس طرح لگ

حضرت سعدبن ابووقاص كانسب

حضرت ابووقاص کا نام ما لک

بن اهيب بن عبرمناف بن

زهره ہے ان کی کنیت

ابواسحاق ہے بیہ بدر میں

شریک ہوئے تھے

حضور طن کیا ہے کے باس آئے عرض کی : یار سول اللہ! میں

کون ہوں؟ آپ نے فرمایا: سعد بن مالک بن اھیب

بن عبد مناف بن زہرہ جس نے اس کے علاوہ کہااس پر

الله كى لعنت ہو!

أخرج نحوه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 565 رقم الحديث: 6091 ورواه البزار في مسنده جلد 3

صفحه 282 رقم الحديث: 1073 كلاهما عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص به .

حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ

جائے کہوہ اس کاحق ادا کرنے سے رُک جائے۔

سَـلَـمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ الشَّيْطَانُ - لَعَنَهُ

294 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

عَنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمْدَ مِنْ الْحَطَّابِ عُنْ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لِسَعُدٍ: كَذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا اَبَا لِسَعُاقَ السَّكُاقَ الطَّنُّ بِكَ يَا اَبَا السَّحَاقَ

295 - حَــدَّثَنَا مُـحَـمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْكَـهِ الْكَـهِ الْكَعَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ سَعُدُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَـنُ آنَا؟ قَالَ: آنْتَ سَعُدُ بُنُ مَالِكِ بُنِ رَسُولَ اللَّهِ، مَـنُ آنَا؟ قَالَ: آنْتَ سَعُدُ بُنُ مَالِكِ بُنِ

اَهْيَبَ بُنِ عَبُدِ مَنَافِ بُنِ زُهُرَةً، فَمَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ

فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ 296 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ شَاهِينَ الْبَعْدَادِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: أُمُّ سَعُدِ بْنِ اللهِ الزُّبَيْرِیُّ، قَالَ: أُمُّ سَعُدِ بْنِ ابِي سُفْيَانَ بْنِ اُمَيَّةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَامُّهَا بِنْتُ آبِي سَرْحِ بْنِ شَمْسِ بُنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَامُّهَا بِنْتُ آبِي سَرْحِ بْنِ حَبِيبِ بُنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَامُّهَا بِنْتُ آبِي سَرْحِ بْنِ حَبِيبِ بُنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَامُّها بِنْتُ آبِي سَرْحِ بْنِ حَبِيبِ بُنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَامُّها بِنْتُ آبِي صَرْحِ بْنِ حَبِيبِ بُنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَامُّها بِنْ مَالِكِ بُنِ حَسَلِ بُنِ

عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبٍ

حضرت سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ وہ حضورط اللہ ہم ہوں حضورط اللہ ہم ہوں کے باس آئے عرض کی: یارسول اللہ! میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا: سعد بن ما لک بن اصیب بن عبد مناف بن زہرہ 'جس نے اس کے علاوہ کہااس پر

حضرت مصعب بن عبدالله بن زبير رضى الله عنه فرمات بين كه حضرت سعدكى والده حمنه بنت ابوسفيان

بن امیه بن عبرشمس بن عبد مناف میں ان کی امی کی والدہ بنت ابی سرح بن حبیب بن جذیمہ بن نصر بن

ما لك بن هسل بن عامر بن لؤى بن غالب ہيں۔

- 194 أخرج نحوه البخارى فى صحيحه جلد 1 صفحه 262 رقم الحديث: 722 وأخرج نحوه ابن خزيمة فى صحيحه جلد 1 صفحه 256 رقم الحديث: 258 رقم الحديث: 258 رقم الحديث: 361 رقم الحديث: 7757 وذكر نحوه عبد الرزاق فى مصنفه جلد 2 صفحه 361 رقم الحديث: 7757 وذكر نحوه أحمد فى مسنده جلد 1 صفحه 176 رقم الحديث: 7757 وذكر نحوه أحمد فى مسنده جلد 1 صفحه 176 رقم الحديث: 1518 بن عمير عن جابر بن رقم الحديث: 1548 بن عمير عن جابر بن سمرة عن عمر به .

الله كى لعنت ہو!

نسبة سعد بن ابى وقلص رضس اللّه عنه

حضرت سعدرضي اللدعنه

## رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

297 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الزُّبَيْسُ بُنُ بَكَّارٍ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عِمْرَانَ: ﴾ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرِ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدِ

بُنِ سَعُدٍ، قَالَ: كَانَ سَعُدُ بُنُ آبِي وَقَاصٍ جَعْدَ

الشُّعُرِ، اَشْعَرَ الْجَسَدِ، آدَمَ طَويلًا، اَفْطَسَ 298 - حَدِّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا

الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَّارِ، ثنا إبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ الْوَاقِيدِي، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارِ، عَنْ عَائِشَةَ بنُتِ

سَعُدٍ، قَالَتُ: كَانَ آبِي رَجُلًا قَصِيرًا دَحْدَاحًا، غَلِيظًا ذَا هَامَةٍ، شَثُنَ الْاصَابِعِ، وَقَدُ شَهِدَ بَدُرًا

299 - حَدَّثَنَا آحْمَدُ بُنُ رِشْدِينَ الْمِصْرِيُ، اثنا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثنا رِشْدِينُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ،

عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، أَنَّ سَعْدَ إِنْ أَبِي وَقَاصِ، كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ

300 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبَانَ، ثنا سُلَيْمُ

بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ، أَنَّ سَعُدًا كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ

301 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بُن اَبِي زَائِدَةً،

حَـــَدُّشَنِي أَبِي، عَنُ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ

صِفَةُ سَعُدِ بُن مَالِكٍ

حضرت اساعیل بن محمد بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابود قاص رضی اللہ عنہ

كاحليه

تھنگھریالے بالوں والے تھے' آپ کے جسم کے بال بڑے تھے قد لمباتھا۔

حضرت عائشہ بنت سعد فرماتی ہیں کہ میرے والد

درمیانہ قد کے تھے' سخت جسم والے تھے' کھلی انگلیوں والے تھے'بدر میں شریک ہوئے تھے۔

حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه سیاه خضاب لگاتے

حضرت عامر بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حفرت سعدسیاہ خضاب لگاتے تھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عمار اور سعد رضی اللّٰعنہم بدر کے دن مال غنيمت ميں شريك تھے حضرت سعد كو دوقيدي ملے ،

وَعَـمَّارٌ، وَسَعْدٌ، فِي النَّفُلِ، فَأَصَابَ سَعُدٌ آسِيرَيْنِ،

وَٱخۡفَقُتُ ٱنَّا وَعَمَّارٌ

302 - حَــ لَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرِّيْبٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هَاشِمِ بُنِ هَاشِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعُدًا، يَقُولُ: مَا اَسُلَمَ اَحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي

ٱسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ آيَّامٍ وَإِنِّى لَثُلُثُ

سِنُّ سَعُدِ بُنِ اَبِي وَقَاصِ، وَوَفَاتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ 303 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنُبَلِ،

ثنا اَبِي، ثنا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: سَمِعُتُ النَّعُمَانَ بُنَ رَاشِدٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهُويِّ، عَنْ عَامِرِ

بُنِ سَعُدٍ، قَالَ: كَانَ سَعُدٌ آخِرَ الْمُهَاجِرِينَ وَفَاةً

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ

304 - قَالَ عَبُدُ اللهِ: قَالَ اَبِي: تُوُقِّيَ وَهُوَ ابُنُ ثَلَاثٍ وَثَـمَانِينَ، وَمَاتَ عَلَى عَشُرَةِ اَمْيَالِ فِي

الْمَدِينَةِ، فَحُمِلَ عَلَى رِقَابِ الرِّجَالِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَ مَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ الْوَالِي عَلَيْهَا، وَاسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: اشْتَرَكْنَا يَوْمَ بَدْرِ أَنَا مَحِصاور عَاركوكم طـ

ہوئے تھے۔

أخرجه البخاري في صحيحه جلد3صفحه 1364 رقم الحديث: 3521 وجلد3صفحه 1400 رقم

الحديث: 3645؛ وأخرج نحوه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه 570 رقم الحديث: 6116، وأخرج نحوه

ابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 47 رقم الحديث: 132 كلهم عن هشام بن هشام عن سعيد بن المسيب عن سعد

میں اسلام لایا اس دن کوئی اسلام نہیں لایا میں سات

کہ میں نے حضرت سعد کوفر ماتے ہوئے سنا: جس دن

حضرت سعيد بن مستب رضي الله عنه فرمات بين

دن تھہرار ہا میں اسلام لانے میں تیسرے تمبر پرتھا۔

حضرت سعدرضي اللدعنه كي عمر

اورآ پ کی وفات کے متعلق

حضرت سعد مباجرین میں سے سب سے آخر میں فوت

حضرت عامر بن سعد رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضرت عبدالله فرمات ہیں کہ میرے والدنے

کی عمر83 سال تھی' آپ مدینہ سے دس میل دور فوت 🕅

مجھے بیان کیا کہ حضرت سعد کا وصال ہوا اُس وقت ان

ہوئے' لوگ آپ کواپی گردنوں پر اُٹھا کر مدینہ لائے'

الْبِحَـضُ رَمِيٌّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

نُ مَيْسِ، يَقُولُ: مَاتَ سَعُدٌ، وَمَرُوانُ وَالِي الْمَدِينَةِ،

الزُّبَيُرُ بُنُ بَكَّارِ، قَالَ: صَاتَ سَعُدٌ بِالْعَقِيقِ فِي

قَصْرِهِ عَلَى عَشْرَةِ آمْيَالِ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَحُمِلَ عَلَى

رِقَابِ الرِّجَالِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيُقَالُ: تُوُقِّى وَهُوَ ابْنُ

بُكِّيْرٍ، قَالَ: مَاتَ سَعْدُ بُنُ آبِي وَقَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ بِالْعَقِيقِ، وَحُمِلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ

مَرُوَانُ بُنُ الْحَكِمِ، وَقَالَ: اَسْلَمْتُ وَاَنَا ابْنُ تِسْعَ

308 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ،

النَّا أَبِي، ثَنَا نُوحُ بِنُ يَزِيدَ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعَدٍ، قَالَ:

﴿ كُوْ اللَّهُ مُولِقِي سَعُدُ بُنُ اَبِي وَقَاصِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَشْرَةَ سَنَةً، وَتُوفِي سَنَةَ خَمْسِ وَخَمْسِينَ

307 - حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ، ثنا يَحْيَى بْنُ

306 - جَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

المُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَمَاتَ سَنَةَ خَمْسِ وَخَمْسِينَ

تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً

بضع وسبعين

ان دنوں مروان حکمران تھا' آپ اسلام لائے اُس

حضرت عمر بن عبدالله بن نمير فرماتے ہیں کہ

حضرت سعدرضي الله عنه كا وصال موا أس وقت مروان

مدینه کا حکمران تھا' اُس نے آپ کی نمازِ جنازہ پڑھائی'

حفرت زبیر بن بکار فرماتے ہیں کہ حفرت سعد

رضی اللّٰدعنه مقام عقیق میں مدینه شریف سے دس میل

دوراینے گھر فوت ہوئے'لو ًوں نے آپ کواپی گر دنوں

یراُ تھایا اور مدیندلائے اور کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ

حفرت کیلی بن بگیر فرماتے ہیں کہ حفرت سعد

كا وصال ہوا أس وقت آپ كن عمر 70 سے او پر تھی۔

بن وقاص رضى الله عنه كا وصال مقد منقیق میں ہوا' آپ

كومدينه أثفا كرلايا كيا "آپ كن نماز جناز ومروان بن حكم

نے پڑھائی' آپ فرماتے تھے: میں اسلام لایا اُس

وقت میری عمر 19 سال تھی' آپ کا وصال جب ہوا تو

كه حفرت سعد بن اني وقاص كا وصال حفرت

امیرمعادیہ کے زمانہ میں ہوا حج کے بعد اُس وقت آپ

حضرت عامر بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حفرت سعد مہاجرین میں سب سے آخر میں فوت

حضرت ابراہیم بن سعد رضی ابتدعنہ فرماتے ہیں

أس وقت آپ كى عمر 55 سال تحى ـ

ى عمر 83 سال تقى \_

ہوئے۔

وقت آپ کی عمر 17 سال تھی۔

آپ کا وصال 55 ہجری میں ہوا۔

305 - جَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

- 309 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الْمَدِينِيُّ

فُسُتُقَةُ، حَدَّثَنَا ٱبُو مُوسَى، ثنا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنِي آبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ رَاشِدٍ،

عَنْهُ، بَعُدَ حَجَّتِهِ الْأُولَى، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ

حضرت قیس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت

ابن مسعود رضی الله عنه کا حضرت سعد رضی الله عنه کے

ذمه کچھ مال تھا۔حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے

فرمایا: آب کے ذمہ جو مال تھا وہ ادا کریں۔حضرت

سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: میرے اور آپ کے لیے

ہلاکت ہو! حضرت سعد نے فرمایا: الله کی قتم! میں آپ

کو دیکھا ہوں کہ آپ کومیری طرف سے کوئی تکلیف

بنجے گی کیا آب ابن مسعود اور بن ہذیل کے غلام ہی

نہیں ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا: ہاں! الله کی

قتم! میں ابن مسعود ہول اور تو حمنه کا بیٹا ہے۔ ان

رونوں کو ہاشم بن عتبہ نے کہا: آپ دونوں رسول

ہیں۔ حضرت سعد نے چھٹری بھینک دی جو آپ کے

ہاتھ میں تھی' پھر آپ نے ہاتھ اُٹھایا' عرض کی: اے

آ سانوں کے مالک! حضرت عبداللہ نے ان کو کہا: بات

کریں لعنت نہ کریں۔ حضرت سعد خاموش ہو گئے' پھر

حضرت سعدرضی الله عند نے فرمایا: الله کی قتم! اگر الله کا

خوف نہ ہوتاتو میں آپ کے لیے الی بدوعا کرتا جو

حضرت عامر بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت سعد چل رہے تھے اچا نک آپ کے پاس سے

ایک آ دمی گزرا' وہ حضرت علی' طلحہ اور زبیر کو گالیاں دے

خطاءنه کرتی 'یعنی ضرور قبول ہوتی۔

يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ

بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا، ثنا اِسْمَاعِيلُ، عَنْ

قَيْس، قَالَ: كَانَ لِابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا مَالٌ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: آدِّ الْمَالَ الَّذِي

الْـمَالَ الَّـذِي قِبَلَكَ، فَقَالَ سَعُدٌ: وَاللَّهِ إِنِّي كَارَاكَ كَاقِ مِنِيى شَرًّا، هَلُ آنْتَ إِلَّا ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدٌ مِنْ

بَنِي هُلَدَيْل؟ قَالَ: اَجَلُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَابُنُ مَسْعُودٍ،

وَإِنَّكَ لَابُنُ حَمْنَةً. فَقَالَ لَهُمَا هَاشِمُ بُنُ عُتْبَةً: إِنَّكُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْظُرُ

النَّاسُ اِلَيْكُمَا، فَطَرَحَ سَعْدٌ عُودًا كَانَ بِيدِهِ، ثُمَّ رَفَعَ

تُخطئكَ

قِبَلَكَ. فَقَالَ سَعُدٌ: وَيُحَكَ مَا لِي وَمَالِكَ؟ قَالَ: أَدِّ

يَدَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ:

قُلْ: قَوْلًا، وَلَا تَلْعَنْ، فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ سَعُدٌ: آمَا

وَاللُّهِ لَوَٰ لَا اتِّفَاءُ اللَّهِ لَدَعَوْتُ عَلَيْكَ دَعُوةً لَا

311 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ

مَلْ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا ابْنُ عَوْن، قَالَ: أَنْبَانِي

مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْأَسُوَدِ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ،

310 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ

سَعُدٌ آجِرَ الْمُهَاجِرِينَ وَفَاةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ

🖔 ﴿المعجم الكبيـر للطبراني ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعَجِّمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾

قَالَ: بَيْنَهَا سَعُدٌ يَمُشِي، إذْ مَرَّ بِرَجُلِ وَهُوَ يَشْتِمُ عَلِيًّا، وَطَلْحَةً، وَالزُّبَيْرَ، فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ: إِنَّكَ تَشْتِمُ قَوْمًا قَدْ سَبَقَ لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مَا سَبَقَ، فَوَاللَّهِ لَتَكُفَّنَّ عَنُ شَتْمِهِمْ، أَوْ لَادْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ فَقَالَ: تُحَوِّفُنِي كَانَّكَ نَبِيٌّ، فَقَالَ سَعْدٌ: اللَّهُمَّ اِنَّ هَذَا يَشْتِمُ لا أَقُوامًا سَبَقَ لَهُمْ مِنْكَ مَا سَبَقَ، فَاجْعَلْهُ الْيَوْمَ نَكَالًا فَجَاءَ تُ بُخْتِيَّةٌ فَٱفْرَجَ النَّاسُ لَهَا، فَتَحَبَّطَتُهُ، فَرَايَتُ النَّاسَ يَتَّبعُونَ سَعْدًا وَيَقُولُونَ: اسْتَجَابَ اللَّهُ لَكَ يَا أبكا إستحاق

ر ہاتھا' حضرت سعد نے اس کوفر مایا: تُو ایسے لوگوں کو گالی دے رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے پہلے انعامل چاہے جوملائے اللہ کی قتم! تُو ان کو گالی دیے سے باز آجا ورنہ میں اللہ سے تہارے لیے بدوعا كرول كاراس نے كہا: آپ مجھے ایسے خوف دلا رہے ہیں گویا آپ نبی ہیں؟ حضرت سعد نے فرمایا: اے اللہ! بدایسے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے جو بچھ سے اس سے پہلے انعام یا چکے ہیں' آج کے دن اس کوعبرت کا نشانہ بنا دے۔ ایک بختی عورت آئی' لوگوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑا' اس نے اسے فتنے میں ڈال دیا' میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ حضرت سعد کے پیچھے جا رہے

312 - حَدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، أَنَّ آهُلَ الْكُوفَةِ، شَكُوا سَعْدًا اِلَىي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَبَعَتْ رَجَالًا يَسْأَلُونَ عَنْهُ بِالْكُوفَةِ، فَكَانُوا لَا يَأْتُونَ مَسْجِدًا مِنْ مَسَاجِدِ أَهُل اللُّكُوفَةِ إِلَّا ٱتُّنَوا عَلَيْهِ خَيْرًا، وَقَالُوا مَعْرُوفًا، حَتَّى كُلُّا الَّوُا مَسْجِدًا مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي عَبْس، فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَـهُ أَبُـو سَـعْدَةَ فَقَالَ: اَمَا إِذْ نَاشَدْتُمُونَا، فَإِنَّهُ كَانَ لَا

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے كه كوفه كے لوگول نے حضرت سعد كى شكايت حضرت عمرے کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگ بھیجے کہ آپ کے متعلق کوفہ والوں سے بوچھیں وہ لوگ کوفہ کی مسجدوں سے کسی مسجد میں آئے تو لوگ اُن کی تعریف کرتے سے بی عبس کی مجدوں میں سے کسی معجد میں آئے تو ایک آ دمی کھڑا ہوا جس کا نام ابوسعدہ تھا'اس نے کہا: ہم آ پ کوقتم دیتے ہیں' وہ کسی سریہ میں ا نہیں گئے اور فیصلہ کرتے وقت عدل نہیں کرتے ہیں'

ہیں اور کہتے: اے ابواسحاق! اللہ نے آپ کی دعا قبول

أخرجه البخاري في صحيحه جلد 1صفحه 262 رقم الحديث: 722 والبيه قيي نحوه في سننه الكبري جلد 2

صفحه 65 رقم الحديث: 2313 كلاهما عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة به وانظر فتح الباري جلد 2

صفحه 240

يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ

بِالسَّوِيَّةِ، فَقَالَ سَعْدٌ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَاعْمِ

تفسیم میں برابری نہیں کرتے ۔حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے اللہ! اگریہ جھوٹا ہے تو اس کی آ نکھ کو

نابینا کردے اس کی مختاجی کمبی کردے اس کو فتنے میں

ڈال۔حضرت عبدالملک فرماتے ہیں کہ میں نے اس

آ دمی کو دیکھا گلیوں میں لڑ کیوں کو چھٹرتا تھا' جب اس سے یو چھا جاتا: اے ابوسعدہ! آپ کیسے ہیں؟ وہ کہتا:

بهت زياده نابينا موكيا مول فتخ مين د الاكيا مول مجه

حضرت سعد کی بدوعا لگی ہے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں: ابوسعده أبوبكر بن ابي شيبه كا دا داتها \_

حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حفرت سعد رضی الله عنه کی لونڈی نکلی' اس کا نام زِیرا تھا' اس

نے نی قمیص پہنی ہوئی تھی' ہوا کی وجہ سے اس کا جسم نگا

ہوا' حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے اپنا وُرِّہ اُٹھایا اور اس پر محتي كرنے لكے اس حالت ميں خضرت سعد آئے تاكه آ پ کو رو میں اُنہوں نے ان پر بھی اپنا وُرّہ کیر لیا'

حفرت سعد مطرت عمر کے لیے بددعا کرنے لگئ حضرت عمرنے وُرّہ پکڑااور فرمایا: آپ قصاص لے لیں'

حفرت سعدنے حفرت عمر کومعاف کردیا۔ حضرت عبدالملك بن عمير فرمات بين كه مسلمانوں میں سے آیک آ دمی حضرت سعد کی ہجو کرتا تھا'

" مراثریں کے یہاں تک کہ اللہ اپنی مدو نازل كرے سعد قادسيہ كے دروازے پر بند ہوا' ہم لوٹے الْمَلِكِ: فَانَا رَآيَتُهُ يَتَعَرَّضُ لِلْإِمَاء فِي السِّكْكِ، فَإِذَا سَـاَلُوهُ كَيْفَ اَنْتَ ابَا سَعْدَةً؟ فَيَقُولُ: كَبِيرٌ ضَرِيرٌ، فَقِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعُوةُ سَعْدٍ قَالَ آبُو الْقَاسِم: ٱبُو سَعْدَةَ هُوَ جَدُّ أَبِي بَكْرِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ

بَصَرَهُ، وَاَطِلُ فَقُرَهُ، وَعَرَّضِهُ لِلْفِتَن قَالَ عَبْدُ

313 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَمُرُو بُنُ مَـرُزُوقِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ سَعْدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، قَالَ: خَرَجَتُ جَارِيَةٌ لِسَعْدٍ يُقَالُ لَهَا:

عَلَيْهَا عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِالدِّرَّةِ، وَجَاء سَعْدٌ لِيَهُ مُنَعَهُ، فَتَنَاوَلَهُ بِاللِّرَّةِ، فَذَهَبَ سَعُدٌ يَدُعُو عَلَى عُمَرَ، فَهَنَاوَلَهُ عُمَرُ الدِّرَّةَ، وَقَالَ: اقْتَصَّ، فَعَفَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

زِيرًا، وَعَلَيْهَا قَمِيصٌ جَدِيدٌ، فَكَشَفَتْهَا الرِّيحُ، فَشَدَّ

314 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدُوسِ بُن كَامِل السَّرَّاجُ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ بَكَّارٍ، ثنا عَبْدُ الْحَكِيمِ بنُ مَنْصُورِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: هَجَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَعُدًا، فَقَالَ:

(البحر الطويل) يُـقَـاتِلُ حَتَّى يُنُزِلَ اللَّهُ نَصُرَهُ... اور بہت زیادہ عورتیں بیوہ ہوئیں 'سعد کی عورتیں ان میں

يه بات حضرت سعد رضی الله عنه تک پینجی تو آپ

نے ہاتھ اُٹھائے عرض کی: اے اللہ! اس کی زبان اور

ہاتھ کاٹ دے! میری طرف سے جس طرح حاہے۔

قادسیہ کے دن اس کو تیر مارا گیا' اس کی زبان اور ہاتھ

ہارے چیا کے بیٹے نے قادسیہ کے دن ہمیں کہا:

حضرت قبیصہ بن جابر اسدی فرماتے ہیں کہ

'' کیا آپنہیں و کھتے ہیں کہاللہ نے مدد نازل

جب بيه بات حضرت سعد رضی الله عنه تک پینچی تو

آپ نے عرض کی: اے اللہ! میری طرف سے اس کی

زبان اور ہاتھ کاٹ دے۔ تیرآ کراس کے منہ پرلگا'وہ

گونگا ہو گیا' پھر جنگ میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا۔حضرت

سعد رضی اللہ عنہ نے فر مایا: مجھے اس کے دروازے پر

لے چلو! آپ کو لے جایا گیا' پھراس کی پشت نگی کی' اس

کی پشت پر زخم نھے کو گول نے اس کا عذر بتایا تو آپ

نے عذر قبول کیا' حضرت سعد بردلی کا مظاہرہ نہیں

برتے تھے۔ فرماتے تھے: میں نے ایسے اس لیے کیا

حضرت عکرمہ بن خالد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد

کہاں کی بات مجھ تک پیجی۔

کی ہے ٔ سعد قادسیہ کے ایک دروازے پر بند ہے ہم

لوٹے' بہت زیادہ عورتیں ہوہ ہوئیں' سعد کی عورتیں ان

کاٹا گیا اور ماردیا گیا۔

میں بیوہ ہیں ہیں''۔

فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَرَفَعَ يَدَهُ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اقْطَعُ لِسَانَهُ وَيَدَهُ عَنِّي بِمَا شِئْتَ فَرُمِيَ

315 - حَدَّثَنَا مَحْمُو دُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ،

اللهُ تَسَرَانَ اللهُ انْزَلَ نَصْرَهُ ... وَسَعُدٌ بِبَابِ

فَابْنَا وَقَدُ آمَتُ نِسَاءٌ كَثِيرَةٌ... وَنِسُوةُ سَعْدٍ

مُ فَاصَابَتُ فَاهُ فَخَرِسَ، ثُمَّ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي الْقِتَالِ،

ثُمَّ كَشَفَ عَنْ ظَهُرِهِ وَبِهِ قُرُوحٌ فِي ظَهْرِهِ، فَآخُبَرَ

لاَ ﴿ لَكُوا لَا مَعُدٌ: احْمِلُونِي عَلَى بَابِ فَخُرِجَ بِهِ مَحْمُولًا،

ثْسًا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ، حَلَّثْنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ

فَابْنَا وَقَدُ آمَتُ نِسَاءٌ كَثِيرَةٌ... وَنِسُوةُ سَعْدٍ

فَلَمَّا بَلَغَ سَعُدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَوْلُهُ قَالَ: اللُّهُمَّ اقُطعُ عَنِّي لِسَانَهُ وَيَدَهُ فَجَاءَتُ نُشَّابَةٌ

(البحر الطويل)

316 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

لَيْسَ فِيهِنَّ آيَّمُ

لْ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ، وَقُطِعَ لِسَانُهُ وَقُطِعَتْ يَدُهُ، وَقُتِلَ

اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ جَابِرِ الْاَسَدِيّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَمّ لَنَا يَوْمَ

الُقَادِسِيَّةِ مُعْصِمُ لَيْسَ فِيهِنَّ أَيَّمُ

النَّاسَ بِعُذُرِهِ فَعَذَرُوهُ، وَكَانَ سَعُدٌ لَا يَجْبُنُ، وَقَالَ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِمَا بَلَغَنِي مِنْ قَوْلِكُم ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الله اول ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ الله اول ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ الله اول ﴾ ﴿

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ

رضی الله عنه نے اپنے بیٹے سے کہا جس وقت ان کی

موت کا وقت آیا: اے بیٹے! میرے جیسی تھیجت مہیں

نہیں ملے گی' جب تُو نماز کا ارادہ کرے تو اچھا وضوکر' تُو

اس خیال سے نماز پڑھ کہ اس کے بعد نماز نہیں ہے لا چ

سے پچ کیونکہ بیمخاجی ہے اُمیدکو پکڑو کیونکہ بیہ مال

داری ہے ایسے کام اور عمل سے بیج جس سے معذرت

کرنی پڑئے جوثوعمل کر سکے وہ کر۔

حضرت سعید بن مسیتب رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ میں نے حضرت سعد کوفر ماتے ہوئے سا جس دن

میں اسلام لایا اس دن کوئی اسلام نہیں لایا میں سات

دن مشہرار ہا میں اسلام لانے میں تیسرے تمبر برتھا۔

حضرت سعد بن ابووقاص رضی الله عنه فرماتے

تير چلايا ہے۔

ہیں کہ میں وہ پہلا آ دمی ہوں جس نے اللہ کی راہ میں

حضرت عامر بن سعد اپنے والد سے روایت 319 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ كرتے بيں كەحضور الله يُرتبل نے اپنے والدين كوجمع كيا بُنُ مُوسَى، ثنا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنُ بُكَيْرِ بُنِ

فرمایا: مشرکوں میں سے ایک آدمی تھا' اس نے

الْمَوْتُ: يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَلْقَى آحَدًا هُوَ ٱنْصَحُ لَكَ مِيْسِى، إِذَا اَرَدُتَ اَنْ تُسصَلِّىَ فَاحْسِنُ وُضُوءَ كَ، ثُمَّ صَـلّ صَلاـةً لَا تَـرَى آنَّكَ تُـصَـلِّـى بَعْدَهَا، وَإِيَّاكَ وَالطَّ مَعَ، فَإِنَّهُ فَقُرٌ حَاضِرٌ، وَعَلَيْكَ بِالْيَاسِ فَإِنَّهُ

عِـكُـرِمَةَ بُـنِ خَالِدٍ، أَنَّ سَعُدًا قَالَ لِايْنِهِ حِينَ حَضَرَهُ

الْغِنَى، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ مِنَ الْعَمَلِ وَالْقُولِ،

وَاعْمَلُ مَا بَدَا لَكَ 317 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ آبِي زَائِلَةً،

حَدَّثَنِنِي هَاشِمُ بُنُ هَاشِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ سَعْدُ بُنُ آبِي وَقَاصِ: مَا أَسْلَمَ آحَـدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي ٱسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدُ مَكَّثُتُ سَبْعَةَ آيَّامٍ، وَإِنِّي لَثُلُثُ ٱلْإِسْلَامِ

318 - حَـدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْاَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ فَيْسِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ آبِي وَقَاصِ، يَقُولُ:

إِنِّى لَأَوَّلُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ زَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ

مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

318- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد4صفحه 514 رقم الحديث: 2966 والبخاري بنحوه جلد3صفحه 1364 رقم الحديث:3522 ولم عن المعاديث:4088 كلاهما عن اسماعيل عن قيس عن سعد به .

كُمْ وَسَلَّمَ حَتَّى نَظَرُتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ

داڑھیں مبارک دیکھیں۔

مسلمانوں کو جلایا' حضور طنی کی آئم نے حضرت سعد سے

فرمایا: آب تیر پھینکیں! میرے مال باپ آپ پر

قربان! میں نے تیرنکالا' اس کا پھل نکلا ہوا تھا' میں نے

اس کی کروٹ پر مارا' اس کولگا' اس کی شرمگاہ برہنہ ہوگئ'

حضورط المالية مسكرائ يهال تك كم ميس في آپ كى

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت سعد

بن ابودقاص رضی الله عنه کی موت کا وقت آیا تو آپ

نے صوف کا پراناجبہ منگوایا ٔ فرمایا: اس میں مجھے کفن دینا

کیونکہ میں اس کو پہن کر بدر کے دن مشرکوں سے لڑا

حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ میرے

والد جب مسجد مين نماز پڙھتے تو مخضر ليکن رکوع و سجور

ململ کرتے' جب گھر میں نماز پڑھتے تو رکوع و ہجود کہا

كرتے۔ ميں نے عرض كى: اے ابوجان! جب آپ

مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو مختصراور جب گھر میں پڑھتے

ہیں تو لمبی نماز کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے بیٹے!

حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن

ابووقاص سے کہا گیا: آپ کی دعا کب قبول ہوئی ہے؟

آپ نے فرمایا: بدر کے دن میں رسول الله طاق آیکم کے

سامنے تیر پھینک رہا تھا' میں تیر کمان میں رکھتا' میں کہتا:

ہم امام ہیں'لوگ ہماری اقتداء کرتے ہیں۔

تھا'میں نے کفن کے لیے سنجال کررکھا تھا۔

فَنَزَعْتُ بِسَهُم لَيْسَ فِيهِ نَصْلٌ، فَاصَبْتُ جَنْبَهُ، فَوَقَعَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ: ارْمِ فِلَاكَ آبِي وَأُمِّي ، قَالَ:

وَانْكَشَفَتُ عَوْرَتُهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِيي اللَّيْثُ، حَدَّثِيي عَقِيلٌ،

عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ آبِي وَقَّاصِ، لَمَّا حَضَرَهُ

الْمَوْتُ دَعَا بِخِلَقِ جُبَّةٍ صُوفٍ، فَقَالَ: كَفِّنُونِي فِيهَا،

فَالِّي لَقِيتُ فِيهَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدُرٍ، وَإِنَّمَا كُنْتُ

321 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

320 - حَـدَّتَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ الْاَزْدِيُّ، نا

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ لَهُ ابَوَيْهِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ آخْرَقَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

الْبَيْتِ اَطَالَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَالصَّلاةَ ، قُلْتُ: يَا

322 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ

بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ اَبِي زَائِدَةً، حَدَّثِنِي الْمُجَالِدُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قِيلَ لِسَعْدِ بُنِ آبِي

وَقَدَاصٍ: مَتَى اَصَبْتَ الدَّعُوةَ؟ قَالَ: يَوْمَ بَدُرٍ كُنْتُ

ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيّ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ آبِي إِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ

أخبوها لهذا

تَسَجَوَّزَ وَاَتَسَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّبُودَ، وَإِذَا صَلَّى فِي أَبَتَاهُ إِذَا صَلَّيْتَ فِي الْمَسْجِدِ جَوَّزْتَ، وَإِذَا خَلُوتَ

إِفِي الْبَيْتِ اَطَلْتَ. قَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّنَا اَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِنَا

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ وَلَ كُنَّ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ حَلَدَ اوْلَ }

اے اللہ! ان کے قدم اکھاڑ دے! ان کے دلوں میں

رعب ڈال دے! ان کے ساتھ ایسے ایسے کر! حضور

مُنْ يُلِيمُ فرماتے: اے اللہ! سعد کی دعا قبول فرما!

حضرت یحیٰ بن محمد بن ضحاک حزامی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفیہ کی مسجد کے منبر پر کھڑے

ہوئے جس وقت دو ثالثوں کا اختلاف ہوا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میںتم کواس حکومت سے منع کرتا

تھا'تم نے میری نافرمانی کی ہے۔ آدم نامی ایک نوجوان کھرا ہوا'اس نے عرض کی: اللہ کی شم! آپ نے

ہم کومنع نہیں کیا' آپ نے ہم کو حکم دیا تھا اور ہمیں برباد كيا، جب آپ نے يه ناپنديده معامله ديكھا تو اپنے آپ کو بری کر رہے ہیں اور ہم کو اس میں ملوث کر

رہے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا: بیہ کیا بات تم نے کہی ہے اللہ تمہیں ہلاک کرے! الله کی

قتم! جماعت تقيئ تو اس مين نهين تھا' جب فتنے ظاہر ہوئے تو نے اس میں جھرے لوگ اسھے کر لئے۔ پھر آب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا: اللہ کے ہاں

حضرت سعدبن مالك اورعبدالله بن عمر كامقام ومرتبه ہے! اگر گناہ ہوتو وہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے اگر نیکی ہوتو وہ بڑی ہوتی ہے اس کی قدر کی جاتی

حضرت عمرو بن میمون رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ

اَرْمِي بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاضَعُ السَّهُ مَ فِي كَبِيدِ الْقَوْسِ، ٱقُولُ: اللَّهُمَّ زَلْزِلُ اَقْدَامَهُمْ، وَارْعِبْ قُلُوبَهُمْ، وَافْعَلْ بِهِمْ وَافْعَلْ، فَيَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اسْتَجبُ

323 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الطَّوسِيُّ،

حَـُدَّتَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَّارِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّنَّحَاكِ الْحِزَامِيُّ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قَامَ عَلِيُّ بْنُ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْسَرِ الْكُوفَةِ حِينَ اخْتَلَفَ الْحَكَمَانِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنُ هَلِهِ الْحُكُومَةِ فَعَصَيْتُمُونِي فَقَامَ اِلَيْهِ فَتَّى آدَمُ فَقَالَ: اِنَّكَ وَاللَّهِ مَا نَهَيْتَنَا، وَلَكِنَّكَ آمَرْتَنَا وَدَمَّرْتَنَا، فَلَمَّا كَانَ

فِيهَا مَا تَكُرَهُ بَرَّاتَ نَفُسَكَ، وَنَحَلُتَنَا ذَنُبَكَ، فَقَالَ لَهُ

عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَمَا أَنْتَ وَهَذَا الْكَلامُ قَبَّحَكَ

اللُّهُ، وَاللَّهِ لَقَدُ كَانَتِ الْجَمَاعَةُ فَكُنْتَ فِيهَا خَامِلًا، فَلَمَّا ظَهَرَتِ الْفِتْنَةُ نَجَّمُتَ فِيهَا نُجُومَ قَرْنِ الْمَاعِزَةِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: لِلَّهِ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ، وَاللَّهِ لَئِنُ كَانَ ذَنُبًا إِنَّهُ لَصَغِيرٌ مَغْفُورٌ، وَلَئِنِ كَانَ حَسَنًا إِنَّهُ لَعَظِيمٌ مَشْكُورٌ

324 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ ٱلْاَزُدِيُّ، ثنا



﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ يَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثِنا زَائِدَةُ، ثِنا حُصَيْنُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَيْمُون، قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آخَذَ يُوصِي لِآهُلِ الشُّورَى: إِنَّ

آصَابَ سَعُدًا فَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنُ بِهِ الَّذِي

اسْتَخْلَفَ، فَالِنِّي لَمُ ٱنْزِعُهُ مِنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَالِة

325 - حَـ لَآتَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَلَّدٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ آبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ عَبَايَةً بُنَ رِفَاعَةً بُنِ رَافِعٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ آنَّ سَعُدًا اتَّخَذَ بَابًا، ثُمَّ قَالَ: انْقَطَعَ الصُّويُتُ، فَٱرْسَلَ

إِلَيْهِ عُمَوُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَحَرَّقَهُ ثُمَّ آخَذَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بِيَدِهِ فَأَخُرَجَهُ، وَقَالَ: هَهُنَا اجْلِسُ لِلنَّاسِ،

فَاعْتَ ذَرَ اِلَّيْهِ سَعْدٌ وَحَلَفَ مَا تَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ الَّتِي بَلَغَتْ آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

326 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قِيلَ لِسَعْدِ بُنِ آبِي وَقَّاصِ: آلَا تُقَاتِلُ؟ فَإِنَّكَ مِنْ

الله الشورى، وَأَنْتَ آحَقُ بِهَذَا الْآمُرِ مِنْ غَيْرِكَ، لَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْنَان وَلِسَانٌ وَشَفَتَان يَعُرِفُ الْمُؤمِنَ مِنَ الْكَافِرِ، فَقَدْ جَاهَدُتُ وَآنَا آعُرِثُ الْجِهَادَ

خلیفہ بنانا ہے میں تم سے نہ عاجزی لیتا ہوں اور نہ آپ ہےخمانت کرتا ہوں۔ حضرت عبایہ بن رفاعہ بن رافع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضى الله عنه كوخبر معلوم ہوئى كه حضرت سعد رضی اللّٰدعنہ نے دروازہ بنایا ہے پھر فرمایا: بلند جگہ لوگوں کے لیے بیٹھنامنقطع ہوا' حضرت عمر نے ان کی طرف کسی کو بھیجا' پس آپ نے اس درواز ہے کوجلا دیا' پھر محمد

جب حضرت عمر کوزمی کیا گیا تو آپ نے شوری والوں

سے وصیت کرنے لگے کہ اگر سعد کو خلیفہ بناؤ تو ہ اس

كے ليے مناسب ميں ورندان سے مدد مانگے ،جس كو

بن مسلمہ نے آپ کے ہاتھ سے پکڑ کرآپ کو نکال دیا اور فرمایا: لوگوں کے لیے یہاں بیٹھیں! حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے معذرت کی اور قتم اُٹھائی کہ جو امیرالمؤمنین کو بات کپنجی ہے اس کے متعلق گفتگونہیں

حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت سعد

بن ابووقاص رضی اللہ عنہ سے کہا گیا: آپ لڑا اُکی نہیں كرتے حالانكه آ پ مجلس شورى والے ميں آپ اس کے زیادہ حق دار ہیں دوسرول سے آپ نے فرمایا: میں

نہیں لڑوں گا یہاں تک کہ میرے پاس الی تلوار لاؤ جس کی دو آئھیں اور زبانِ اور دو ہونٹ ہوں' جس

کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ مؤمن کون ہے کا فرکون ہے؟ میں جہاد کرتا تھا' مجھے جہاد کے متعلق معلومات

327 - حَـادُثَهَا ٱحْمَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ مُسَاوِرٍ

الْحَوْهِرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا

أُبُو اُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ،

فَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْبَلَ

مَسَعُدُ بُنُ اَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَمِمَّا أَسُنَدَ سَعُدُ بُنُ أَبِي

وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

بَابُ النَّهٰي وَالتَّغَلِيظِ

عَلَى سِبَابِ الْمُسْلِمِينَ،

وَهُجُرَانِهِمُ وَقِتَالِهِمُ،

وَغَيْرٍ ذَٰلِكَ

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

عُمَرَ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثنا سَعْدُ بُنُ آبِي وَقَّاصٍ، قَالَ:

الحديث: 211 كلهمعن الشعبي عن جابر به .

عمر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص به .

328 - يَحَـدُّنَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

وَسَلَّمَ: هَذَا خَالِي فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ

حضرت جابر رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور

آ دى كااس طرح كاخالو ہو وہ د كھائے۔

مُنْ يُوَلِينًا كُمُ يَاسٍ مِنْ حَضرت سعد بن ابووقاص رضى الله

عنه نے حضور التا اللہ سے فرمایا: بدمیرا خالو ہے جس

وه حدیثیں جو حضرت سعد بن

ابووقاص رضى اللدعنه يسهمروي

ہیں میہ باب ہے کمنع ہے اور تحق

ہے مسلمانوں کو گالیاں دینااوان

سے لاتعلقی کرنا اور ان سےلڑنا'

اس کےعلاوہ کے بیان میں

ہیں کہ حضور ملی آلی آلیم نے فرمایا: مسلمان کومل کرنا کفر ہے

اس کوگالی دینافت ہے کسی مسلمان بھائی سے التعلق

حضرت سعد بن ابووقاص رضی الله عنه فرماتے

327- أخرجه الحاكم في المستدرك جلد 3صفحه 569 رقم الحديث: 6113 وأخرجه الترمذي في سننه جلدة

328- أخرج نحوه النسائي في السنن الكبرى جلد 2صفحه 313 رقم الحديث: 3567 وذكر نحوه أبو عبد الله

الحنبلي في الأحاديث المختارة جلد 3صفحه218 رقم الحديث: 1021 ؛ جلد 3صفحه 219 رقم

الحديث: 1023 وذكره أحمد في مستده جلد 1صفحه 176 رقم الحديث: 1519 كلهم عن أبي اسحاق عن

صفحه 649 رقم الحديث: 3752 وذكره أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد 1صفحه 168 رقم عليه

آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ آيَّامِ

حضرت سعد بن ابووقاص رضى الله عنه فرمات

حضرت عامر بن سعد اینے والد سے روایت

كرتے ہيں كه ايك ديهاتى حضور التي اللہ كے ياس آيا

اس نے عرض کی: میرا والد صله رحی کرتا تھا اور ایسے نیک

كام كرتا تها وه كهال هے؟ آپ نے فرمايا: جہنم ميں!

دیباتی نے این دل میں کوئی بات پائی اس نے عرض

كى: يارسول الله! آپ كے والد كہاں ہيں؟ آپ نے

فرمایا: تُوجس کافر کی قبرے پاس سے گزرے اس کوجہنم

کی خوشخری دے۔وہ دیہاتی اس کے بعدمسلمان ہو گیا'

ال نے کہا: مجھے حضور ملتی اللہ نے سخت چیز کا مكلّف بنایا

ہے کہ میں جب قبر کے پاس سے گزروں تو اس کوجہنم کی

یہ باب ہے کہ قریش کی عزت

اوراس کےعلاوہ کے بیان میں

روایت کرتے ہیں کہ حضور التی ایم نے فرمایا: جس نے

حضرت عامر بن سعد رضى الله عنه اپنے والد سے

بیں کہ میں نے رسول الله طبی الله علی کو فرماتے ہوئے سا:

مسلمان کوگالی دینافت ہے اوراس کوتل کرنا کفرہے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَتْلُ الْمُسْلِمِ تَين دن عزياده منع بـ

كُفُرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهُجُرَ

بُسُ مُوسَى، ثنا رَوْحُ بُنُ مُسَافِرٍ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ،

﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ

330 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

329 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيّ، ثنا اَسَدُ

| •  |    |    |   | • |
|----|----|----|---|---|
| Υ, | •  | ۶  | ď | , |
| Q) | ٠. | >. | 2 | t |
| Y_ | 7  | ¥  | 2 |   |

اَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَكَانَ وَكَانَ، فَايَنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي النَّارِ، فَكَانَّ الْاَعْرَابِيُّ وُجِدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، فَآيُنَ ٱبُوكَ؟ قَالَ: حَيْثُ مَا مَرَرُتَ بِقَبُرِ

كَافِرٍ فَبَشِّرُهُ بِالنَّارِ قَالَ: فَاسْلَمَ الْآعُرَابِيُّ بَعُدُ، فَقَالَ: لَقَدُ كَلَّفَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَعَبَّا، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرِ إِلَّا بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ

بَابٌ فِي إِكُرَامِ قُرَيْش،

331 - حَـدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ

وَغَيْر ذَلِكَ

الْمِصْوِيُّ، ثننا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا

افُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ مُحَمَّدُ بْنُ آبِي نُعَيْمِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ،

عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: جَاءَ اَعُورَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ ﴿ لَا اوْلِ ﴾ ﴿ كُلُّونِ اوْلِ ﴾ ﴿ كُلُّهُ الْهُ ا

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبِّرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

السلام کے ہاں تھا۔

قریش کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا' اللہ اس کو ہلاک کرے

حضرت عامر بن سعد اپنے والد سے روایت

كرتے ہیں كەحضورما توليكنم نے حضرت على رضى الله عنه

کے متعلق فرمایا: آپ کا مقام و مرتبہ میرے ہاں وہی

ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موکیٰ علیہ

حفرت محربن سعداینے والدسے روایت کرتے

ہیں کہ حضور ملی ایک نے فرمایا: آ دمی کے لیے سعادت

مندی میہ ہے کہ نیک بیوی ہؤاچھا گھر ہؤاچھی سواری ہو

اور آ دمی کی بدشختی یہ ہے کہ بُری عورت 'بُر ا گھر (لیعنی

قیملی زیادهٔ گھر تنگ یا مراد پڑوی بُراہو)'بُر ی سواری۔

حضرت کیجیٰ بن سعید اپنے والد سے روایت

كرتے ہیں كہ حضور اللہ اللہ كے پاس طاعون كا ذكر كيا

کیا'آپ نے فرمایا: بیعذابتم سے پہلے لوگوں کو پہنچا

جب کسی ملک میں ہواورتم وہاں ہوتو وہاں سے نہ نکلو اگر

مسی شهرمیں ہواورتم وہاں نہ ہوتو وہاں داغل نہ ہو۔

عُشْمَانَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ ذَرِيحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عَنْهُ: أَنْتَ مِنِّي بِمُنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى

عَـنُ عَــامِـرِ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَرَادَ هَوَانَ قُرَيْشٍ اَهَانَهُ

الْحَضُومِيُّ، ثنا مَعْمَوُ بْنُ بَكَّارِ السَّعْدِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ

بُنُ سَعْدٍ، عَن الزُّهُرِيّ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيهِ،

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ

ثنيا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ

الشَّقَاءِ: السزَّوْجَةَ السُّوءَ، وَالْمَسْكَنَ السُّوءَ،

الُمِصِيعِتُ، ثنا حَبَّانُ بُنُ هِلَالِ، ح وَحَدَّثَنَا اَبُو

مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: ثنا سُلَيْمُ

بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ،

334 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ كَيْسَانَ

333 - حَـدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ،

332 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ: الزَّوْجَةَ الصَّالِحَةَ، وَالْمَسْكُنَ الصَّالِحَ، وَالْمَرْكَبَ الصَّالِحَ، وَإِنَّ مِن

وَالْمَرْكَبَ السُّوءَ

صحيحه جلد 15صفحه 369 رقم الحديث: 6926 ونحوه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 117 رقم الحديث:4575 كلهم عن عامر بن سعد عن أبيه به .

عَنْ آبِيهِ، قَالَ: ذُكِرَ الطَّاعُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

332 - أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 1871,1870 رقم الحديث: 2404 وأخرج نحوه ابن حبان في

335 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

عَبْسُدُ السَّرِّحْسَمَنِ بْنُ سَلَمَةَ الرَّازِيُّ، كَاتِبُ سَلَمَةَ، ثنا

لْمُ سَسَلَمَةُ بُسُ الْفَصْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى

اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ

يَدَىٰ نَجُواكُمْ صَدَقَةً (المجادلة: 12) فَقَدَّمْتُ

إِنَّكَ لَـزَهِيدٌ فَنَزَلَتِ الْاُخْرَى: ﴿اَآشُـفَقُتُمْ اَنُ تُقَدِّمُوا

336 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

اِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، حَدَّثَتْنَا عَبِيدَةُ بِنْتُ

نَى إِسِلِ، عَنْ عَالِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رِجْزٌ اَصَابَ مَنْ قَبْلَكُمْ، إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ بِهَا

حضرت سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ قرآن

یاک کی تین آیات میرے متعلق نازل ہوئی ہیں:

شراب کی حرمت میں نے ایک آ دی کو ندامت ولا کی ا

میں نے اس سے مقابلہ کیا' اس نے مجھ سے کہا: میں

اس پر غالب آیا میں نے اس کورٹمی کیا اللہ عز وجل نے

بيرآيات نازل فرمائين: ''اے ايمان والو! شراب اور

جواً.....کیاتم بازنہیں آ وُگے'' یہ بھی میرے متعلق نازل

موئی: "مم نے انسان کو وصیت کی والدین کے ساتھ

نیکی کرنے کی' اس کی ماں نے اس کو اُٹھائے رکھا

تکلیف'' ..... اور ریجهی: ''اے ایمان والو! جب تم

ا پی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لؤ' ۔ میں نے بو پیش

کے تو حضور اللہ اللہ نے فرمایا: یہ زیادہ ہیں۔ دوسری

آیت نازل ہوئی: ''کیاتم اس سے ڈرے کہتم اپنی

حضرت سعدبن ابووقاص رضى الله عنه حضور ملت ليتلم

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میری قبراور

منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے

عرض سے پہلے صدقہ دو'۔

رَضِى اللَّهُ عَنْمُهُ قَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ ثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْ كِسَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، نَادَمْتُ

رَجُلًا فَعَارَضُتُهُ وَعَارَضَنِي، فَعَرْبَدُتُ عَلَيْهِ

فكلا تذخلها

فَشَحَجُهُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالْمُمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) (المائدة:90 ) إِلَى قَوْلِهِ:

(فَهَلَ أَنْتُمُ مُنتَهُونَ) (المائدة: 91 )، وَنَزَلَتُ فِيَّ:

(وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسِانَ بِوَالِلَدِيْدِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُوهًا) (الاحقاف:15 ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَنَزَلَتْ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَهُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ

شَعِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

بُنُ الْـمُسَيِّبِ، أَنَّ سَـعُـدَ بُنَ آبِي وَقَّاصِ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيّ. أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى 339 - حَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ،

ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاهِرِ الرَّازِيُّ، ثِنَا اَبِي، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، قَىالَ: سَسِمِعْتُ سَعْدًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ: آنْتَ مِنِى

بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إلَّا آنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِى نِسْبَةُ سَعِيدِ بُن زَيْدٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 340 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التَّسْتَرِيُّ،

السلام کے ہاں تھا۔

حفرت عامر بن سعد اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی آیکم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا: آپ کا مقام و مرتبہ میرے ہاں وہی

ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موکیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا کیکن میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔

حضرت سعيد بن زيد رضى اللدعنه كانسب حضرت شاب عصفری رضی الله عنه فرماتے ہیں

قبيله خزاء سے تقيں۔

کہ حضرت سعید کانب اس طرح ہے سعید بن زید بن

عمرو بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن رباح بن عبدالله بن قرط

بن رزاح بن عدى بن كعب أب كى كنيت ابوالاعور ب

آب كى والده كا نام فاطمه بنت نعجه بن اميه بن خويلد

حضرت سعيد بن زيد

رضى التدعنه كاحلبه

زيد كم قد اور كم بالول والے تھے۔

زید کمے قد اور کمے بالوں والے تھے۔

حضرت واقدی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن

حضرت واقدى فرماتے ہیں كەحضرت سعيد بن

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل حضور مانی آلیم کے بدر سے

والیسی پر ملک شام سے آئے حضور ملتی اللہ نے ان کے

ليے حصه مقرر كيا۔ عرض كى: يارسول الله! ميرے ليے

ثواب بھی ہے؟ آپ نے فرمایا: تیرے کیے ثواب بھی

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل 'حضور طی الم کے بدر سے

والسی پر ملک شام سے آئے حضور ملی اللم نے ان کے

ثنا شَبَابُ الْعُصْفُرِيُّ، قَالَ: سَعِيدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيُلِ بُنِ عَبُدِ الْعُزَّى بُنِ رَبَاحِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

صِفَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

فُسُتُقَةُ، ثنسا إِبْرَاهِيسُمُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، عَنِ

الْوَاقِدِيّ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ طُوَالًا آدَمَ اَشْعَرَ

قَىالَ: سَمِعْتُ اَبَا حَفُصِ عَمْرَو بْنَ عَلِيّ يَقُولُ: كَانَ

سَّعِيدُ بْنُ زَيْدٍ آدَمَ طُوَالًا اَشُعَرَ

341 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الْمَدِينِيّ

342 - حَـدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ،

343 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرَو بنَ خَالِدٍ

الْحَوَّ إِنِيُّ، حَدَّثَ نِنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ أَبِي

الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ، قَالَ: سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو

أبُن نُفَيْلِ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدْرٍ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ

344 - حَلَّاثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُ لَيْهِ مَانَ الْاَصْبَهَ إِنِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً،

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ:

وَٱجْرِى يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمُوا؟ قَالَ: وَٱجُرُكَ

قُـرُطِ بُنِ رَزَاحِ بُنِ غَدِيِّ بُنِ كَعُبِ يُكَنَّى اَبَا الْاَعُورِ، وَأُمُّهُ: فَاطِمَةُ بِنْتُ نَعْجَةَ بُنِ أُمَيَّةَ بُنِ خُوَيُلِدٍ مِنْ ليے حصہ مقرر كيا۔ عرض كى: يارسول الله! ميرے ليے

ثواب بھی ہے؟ آپ نے فرمایا: تیرے لیے ثواب بھی

عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: قَلِمَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ مِنَ الشَّام بَعْدَ مَفْدِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدُرٍ، فَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَهْمِهِ فَقَالَ لَهُ: سَهُمُكَ . قَالَ: فَاجُرِى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:

سِنَّ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ، وَوَفَاتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

345 - حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَج، ثنا يْخْصَى بُنُ بُكْيُرٍ، قَالَ: تُوُفِّى سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلِ سَنَةَ إِحْدَى وَحَمْسِينَ وَسَنَةَ بِضُع

وَسَبُعِينَ، وَدُفِنَ بِالْمَذِينَةِ، وَمَاتَ بِالْعَقِيقِ، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهِ سَعْدُ بُنُ اَبِى وَقَاصٍ، وَابْنُ عُمَرَ وَيُكَنَّى اَبَا

346 - حَـدَّثَنَا آخُمَدُ بنُ رِشُدِينَ الْمِصْرِيُ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، آنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، آنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

جَعُفَوٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّ سَعُدَ بُنَ آبِسَ وَقُسَاصٍ غَسَّلَ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ

347 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبِدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ

اَبُو النَّعْمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً، عَنْ اَبِيلَهِ ۚ اَنَّ اَدُّوَى بِئْتَ اُوَيْسٍ اسْتَعَدُّتَ مَرُوَانَ

حضرت سعيدبن زيدرضي التدعنه کی عمراور آپ کی وفات کے متعلق

حضرت کیچیٰ بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید بن عمرو بن تفیل رضی الله عنه کا 51 ہجری میں

وصال ہوا' آپ کی عمر 70سال سے اوپر تھی' مدینہ میں دفن کیا گیا' آپ کا وصال مقام عقیق میں ہوا' آپ کی **قب**ر میں حضرت سعد بن ابووقاص اور ابن عمر رضی الله عنهم

أترے آپ کی کنیت ابوالاعور تھی۔ حضرت زید بن عبدالرحمٰن بن سعید بن زید رضی

الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابووقاص نے

حضرت سعید بن زید کوعسل دیا سیلاب کے پانی کے ساتھ\_

حضرت ہشام بن عروہ اینے والد سے روایت ایکھ كرتے ہيں كه حضرت اروى بنت اوليس نے مروان

سے مدد مانگی حضرت سعید بن زید کے حوالہ سے اس

أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 1231 رقم الحديث: 1610 والبخاري نحوه في صحيحه جلد 3 صفحه 1168 رقم الحديث: 3026 كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد به .

حُفْرَةٍ فِي أَرْضِهَا فَمَاتَتُ

وَحَمْسِينَ بِالْمَدِينَةِ

نے کہا: سعید نے میری زمین غصب کی ہے اس کو اپنی

زمین میں داخل کیا ہے۔حضرت سعید نے فرمایا: جب

سے میں نے رسول الله طرفي آلم کوفر ماتے ہوئے سا ہے

کہ جس نے ایک بالشت کے برابر زمین کسی کی غضب

کی اس کے گلے میں سات زمینوں کا طوق بنا کر ڈالا

جائے گا'میں نے چوری نہیں کی ہے۔ مروان نے کہا:

میں آ ب سے اس کے بعد نہیں یوچھوں گا۔حضرت سعید

نے عرض کی: اے اللہ! اگریہ جھوٹی ہے تو اس کی آ نکھ کی

بینائی لے جا'اس کواس زمین میں مار۔اس کی آگھ کی

بینائی بھی چلی گئ وہ اپنی زمین کے گڑھے میں گری اور

ہیں کہ حضرت سعید بن زید کا وصال مدینہ میں

51 ہجری میں ہوا۔

سے سل کیاہے۔

حضرت محمر بن عبدالله بن نمير رضى الله عنه فرمات

حضرت عائشه بنت سعدرضي الله عنها فرماتي مين

که حضرت سعید کو حضرت سعد نے مقام عقیق میں عسل

دیا پھران کو اُٹھایا گیا مضرت سعد آ کے چلتے ہوئے

آئے جب اپنے گھر کے قریب آئے تو گھر آئے اور

عسل کیا' پھر نکلئے فرمایا: میں نے عسل اس لیے نہیں کیا

کہ میں نے سعید کوشس دیاہے بلکہ میں نے گرمی کی وجہ

حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل فر ماتے ہیں

عَلَى سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ، قَالَتْ: سَرَقَ مِنِّى اَرْضِى، فَادُخَلَهَا فِي اَرْضِهِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: مَا كُنْتُ لِاسْوِقَ

مِنْهَا بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّــمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَقَ شِبْرًا مِنَ ٱلْأَرْضِ طُوِّقَ إِلَى

سَبْعِ الْارْضِينَ فَقَالَ: لَا اَسْأَلُكُ بَعُدَ هَذَا . فَقَالَ

لْ سَعِيدٌ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَٱذْهِبْ بَصَرَهَا

وَاقْتُلُهَا فِي اَرْضِهَا، فَلَهَمْبَ بَصَرُهَا وَوَقَعَتْ فِي

348 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

`349 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَصْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

نُمَيْرٍ، يَقُولُ: مَسَاتَ سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ سَنَةَ اِحْدَى

الْحَـضُـرَمِـتُّ، حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرِو الْيَامِيُّ، ثنا

عَبُ لَدةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عَبُدِ

الْجَبَّارِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ سَعْدٍ، قَالَتُ:

وُا بِيهِ، فَنَجَاءَ سَعُدُ يَمْشِي حَتَّى إِذَا حَاذَى بِدَارِهِ

دَخَـلَ فَاغُتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: إِنِّى لَمْ اَغُتَسِلُ مِنْ

350 - حَدَّثَنَا مَحْمُو دُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ،

لَّا ﴾ ۚ غَسَّلَ سَعْدٌ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ بِالْعَقِيقِ، ثُمَّ حَمَلُوهُ، فَجَاء

غُسُلِ سَعِيدٍ إِنَّمَا اغْتَسَلْتُ مِنَ الْحَرِّ

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو

بُنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: بَعَتَ مُعَاوِيَةُ اِلَى مَرُوَانَ بُنِ الْحَكَمِ

بِ الْسَدِينَةِ لِيُبَايِعَ لِايْنِهِ يَزِيدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَهُلِ

الشَّام: مَا يَحْبسُكَ؟ قَالَ: حَتَّى يَجِيء سَعِيدُ بُنُ

زَيْدٍ فَيْسَايِعَ، فَإِنَّهُ ٱنْبَلُ اَهْلِ الْبَلَدِ، فَإِذَا بَايَعَ النَّاسَ

بُنِ آبِي مَرْيَهَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا

سُفُيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ هِكَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ

اللُّهِ بُنِ ظَالِم، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُونُ بَعُدِى فِتَنْ

يَكُونُ فِيهَا وَيَكُونُ فَقُلْنَا: إِنْ اَدْرَكُنَا ذَلِكَ هَلَكُنَا؟

كُرَيْبٍ، حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ

مَنْصُورِ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنْ فُلَانِ بُنِ حَيَّانَ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ظَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيّ

الْحَـضُرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا فِرُدَوُسٌ الْاَشْعَرِيُّ،

عَنْ مَسْعُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ،

352- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

جلد 1 صفحه 31 رقم الحديث: 102 عن سعيد بن زيد به .

حَـ لَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا اَبُو

قَالَ: بِحَسْبِ أَصْحَابِي الْقَتْلُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

351 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ

بَايَعَ النَّاسُ

ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَطَاء بنِ السَّائِبِ،

کہ حضرت معاویہ نے مروان کی طرف مدینہ میں کسی کو

لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔

میرے صحابی کونل کافی ہو۔

روایت کرتے ہیں۔

أخرج نحوه النسائي في السنن الكبرى جلد 5صفحه 58 رقم الحديث: 8206 وفي فضائل الصحابة للنسائي

سے ایک آ دمی نے کہا: آپ یہاں تھہریں گے؟ تا کہ

حضرت سعید بن زید آئے اس کی بیعت کر کیونکہ وہ شہر

كا شريف آ دى ہے جب حضرت سعيد مدينه آئے تو

حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتالية لم نے فرمايا: ميرے بعد فتنے ہوں كے ان

میں یہ ہو گا اور وہ ہو گا۔ ہم نے عرض کی: اگر ہم نے

انہیں پایا تو ہم ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا:

حضرت سعید بن زید حضور التالیم سے اس طرح

حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التيكيم في في كاذكركيا عم في عرض كي يارسول

الله! ہر فتنے والا اس میں ہلاک ہوگا؟ آپ نے فر مایا جم

بھیجا تا کہان کے بیٹے یزید کی بیعت کریں شام میں

زَيُدٍ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْفِتَنَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ مَفْتُونِ فِيهَا هَالِكٌ؟

ثنا أبي، ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ،

ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالًا: ثنا أَبُو أَسَامَةَ، ثنا

مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ هِكَالِ بْنِ

يَسَافٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ظَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ،

قَالَ: ذَكَرَ فِنْنَةً - يَعْنِى - النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، فَقَالَ: يَذْهَبُ النَّاسُ

فِيهَا ٱسْرَعَ ذَهَابٍ . فَقِيلَ: كُلُّهُمْ هَالِكٌ؟ قَالَ:

وَمِمَّا أَسُنَدَ سَعِيدُ بُنُ

زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، آنْبَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ نُفَيْلِ بُنِ هِشَامِ

م بْنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَرَجَ

مَرًّا بِالشَّامِ، فَاكَّا وَرَقَةُ فَتَنَصَّرَ، وَاكَّا زَيْدٌ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ

الَّـذِي تَـطُـلُبُ امَامَكَ، فَانْطَلَقَ حَتَّى اتَّى الْمَوْصِلَ،

فَإِذَا هُوَ بِرَاهِبٍ، فَقَالَ: مِنْ أَيُنَ ٱقْبَلَ صَاحِبُ

الْمَرْحَلَةِ؟ قَالَ: مِنْ بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا تَطُلُبُ؟

﴾ ﴿ وَرَقَةُ بُنُ نَوْفَلٍ، وَزَيْدُ بُنُ عَمْرٍ و يَطْلُبَانِ الدِّينَ، حَتَّى

354 - حَدِّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَبْدُ

353 - حَـ لَّأَتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ،

قَالَ: حَسْبُكُمُ الْقَتْلُ

عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنِ ابْنِ ظَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ كُوْلَ بَي كَافَى مُوكًا -

حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور الماييلم نے فتنے كا ذكر كيا فرمايا: فتنے ايسے مول

گے جس طرح رات کا اندھیرا ہوتا ہے لوگ ان فتنول

میں جلدی ہلاک ہوں گے۔عرض کی گئی: سارے ہلاک

وه حدیثیں جوحضرت سعید بن زید

رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہیں

سے ان کے والدان کے داداسے روایت کرتے ہیں وہ

فرماتے ہیں کہ حضرت ورقہ بن نوفل اور زید بن عمر

دونوں دین کی تلاش میں نکلئے جب ملک شام سے

گزرے تو ورقہ تو نصرانی ہو گئے زید سے کہا گیا: آپ

جوطلب کر رہے ہیں وہ آگے ہے۔حضرت زید چلے

یہاں تک کہ موصل آئے وہاں ایک راہب تھا'اس نے

کہا: بیسواری والا کہاں سے آیا ہے؟ کہا: ابراہیم کے

حضرت نفیل بن ہشام بن سعید بن زیدا پنے والد

ہوں گے؟ آپ نے فر مایا قتل ہی ان کو کا فی ہوگا۔

سعید بن زید نے نبی کریم اللہ اللہ کی خدمت میں آ کر

عرض کی: اے اللہ کے رسول! زید اس طرح تھا جس

طرح آپ نے دکھ لیا جیسے آپ کو خرچیجی اس کے لیے

استغفار كريى؟ آپ الليكم نے فرمايا: بان! پس آپ

نے اس کے لیے استغفار کی کیونکہ وہ قیامت کے دن

ایک اگیلا اُمت بنا کراُٹھائے جائے گا۔

حضرت سعید بن زید بن تفیل رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتہ آئیلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو

ا پی گود میں اُٹھایا عرض کی: اے اللہ! میں اس سے محبت

کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔

حضرت سعيد بن زيد رضى الله عنهُ حضور ملتَّ اللّهِ

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جوایے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ماراجائے وہ شہیرہے۔

حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مال کی حفاظت کرتے ہوئے ماراجائے وہ شہید ہے۔

355 - حَدَّثَنَسَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي زِيَادٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَضَنَ حَسَنًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ آخْبَبْتُهُ فَآحِبُّهُ

356 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرِ الصَّورِيُ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْرُوقِ الْـكُـوفِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُ مَيْع، عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ 357 - حَـدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي هِشَامُ

بُنُ سَعْدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّهُ ٱخْبَرَهُ عَاصِمُ بْنُ / عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ جَدِّهِ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ، آنَّهُ ﴿ كُلُّ اللَّهِ مِنْ مَدِيدَ بُنَ زَيْدٍ بُنِ عَمُرِو بُنِ نُفَيُّلٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ حَتَّى يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

358 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثِنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

معضرت سعید بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ 

الْـمُـرَى يُنخبرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ

الْمِحْسُرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنِي

الْعَبَّاسُ بْنُ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ، آنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ

بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوَّلُ: مَنِ انْتَقَصَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بُكِّيْرِ الْحَصْرَمِيُّ، ثنا ثَابِتُ بْنُ الْوَلِيدِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنِي

آبُو الطَّفَيْلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى حِرَاءٍ فَتَحَرَّكَ،

فَنضَرَبَ بِرِجْلِهِ، ثُمَّ قَالَ: اسْكُنْ حِرَاء ُ فَإِنَّهُ لَيْسَ

عَلَيْكَ إِلَّا نَبَيٌّ أَوْ صِلِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ وَهَوُّكُاء ِ الْقَوْمُ مَعَّهُ

آبُو بَكُرِ، وَعُمَرُ، وَعُشَمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ،

وَالزُّبَيْسُ، وَسَعُدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَآنَا

فَالَا: ثنا أَبُو الْيَسَمَانِ، أَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةً،

حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ، ثنا

361 - حَدَّثَنَا اَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِيُّ، وَاَبُو زُرْعَةَ،

يَعْنِي نَفَسَهُ

360 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ،

ظُلُمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ ارْضِينَ

359 - حَدَّثَنَا يَحْيَسى بُنُ آيُّوبَ الْعَلَّافُ

غُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

زمینوں کا طوق پہنائے گا۔

مال کی حفاظت کرتے ہوئے ماراجائے وہ شہیدہے۔ زَيْدِ بُنِ الْمُهَاجِرِ، آنَّهُ سَمِعَ آبَا غَطَفَانَ بُنَ طَرِيفٍ

حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل فرماتے ہیں

سن کی زمین ایک بالشت کے برابر بھی ظلما کی اللہ

عزوجل قیامت کے دن اس کے گلے میں سات

حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول الله طلق آلیم کوفر ماتے ہوئے سنا: آپ حراء

بہاڑ پرتشریف فرماتھ وہ آپ کی موجودگی میں خوشی

ساتھ حضرت ابوبکر عمرُ عثانُ علیٰ طلحہ زبیرُ سعدُ

حفرت سعید بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ما المالية المرايان جس في سود ليا اور سي مسلمان كا

ناحق مال لیا اور بدرشتہ داری رحمٰن سے ہے جس نے

عبدالرحمٰن بنعوف اور میں تھا۔

سے جھومنے لگا۔ آپ نے اپنا یاؤں مبارک مارا کھر فرمایا بحراء خاموش موجا! تیرے اوپرایک نبی اورصدیق اورشہید ہے۔اس وقت اس کے اوپر آپ اللہ اللہ کے

هَذِهِ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، مَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ

نِسْبَةُ آبِي عُبَيْدَةً بُنِ الْجَرَّاحِ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ

فُستُ قَةُ، ثِنا ٱلْحُسَيْنُ بَنُ عَلِيّ بَنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ، ثِنا

يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنِ

ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: آبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ هُوَ عَامِرُ

بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْجَرَّاحِ بُنِ هِلَالِ بُنِ وُهَيْبِ بُنِ ضَبَّةً

بُنِ الْحَارِثِ بُنِ فِهُرٍ، لَمْ يُعَقِّبُ، وَأُمَّ آبِي عُبَيْدَةَ: أُمَّ

غَنْمٍ بِنُتُ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ بُنِ الْعَلاءِ بُنِ عَامِرِ بُنِ

آبى شَيْبَةَ، قَالَ: آبُو عُبَيْ لٍ عَامِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

قَتُلُ اَبِي عُبَيْدَةً رَضِيَ

اللَّهُ عَنَّهُ ابَاهُ يَوْمَ بَدُر

بُنُ مُوسَى، ثنا ضَمُرَةُ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، قَالَ: جَعَلَ

364 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ

363 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ

عَمِيرَةَ بُنِ وَدِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ فِهُرٍ

362 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الْمَدِينيُّ

اس کوتو ڑااس پراللہ عز وجل جنت حرام کر دے گا۔

حضرت ابوعبيده بن جراح

رضى الله عنه كانسب

حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ (حضرت

ابوعبيده كانسب) عامر بن عبدالله بن جراح بن ملال

بن وهيب بن ضبه بن حارث بن فهر حضرت ابوعبيده كي

والده أمعنم بنت جابر بن عبد بن علاء بن عامر بن عميره

حضرت ابوبكربن ابوشيبه رضى الله عنه فرمات بين

حضرت ابوعبيده رضى الله عنه نے

اینے والد کو بدر کے دن قبل کیا

باپ بدر کے دن ایک بار ابوعبیدہ کے سامنے آیا'

حضرت ابن شوذب فرماتے ہیں کہ ابی عبیدہ کا

كەحضرت ابوعبيدہ عامر بن عبدالله بن جراح -

بن ود بعه بن حارث بن فهر ہیں۔

حضرت الوعبيده نے اس سے كناره كيا ، جب اس نے

کثرت سے سامنے آنا شروع کیا تو حضرت ابوعبیدہ

نے اس کوفل کرنے کا ارادہ کیا' اس کوفل کر دیا' اللہ عزوجل نے بیآیت نازل فرمائی جس وقت آپ نے

اپنے والد کوفل کیا: ''تم نه پاؤ گے ایسی قوم کو جواللداور

آ خرت کے دن پرایمان رکھتی ہے'۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ بنی حارث بن فہر

ہے جو بدر میں شریک ہوا وہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح

رضى اللّهءند تھے۔

حفرت عیاض اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت

ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے ساتھ دوڑ کون

لگائے گا؟ ایک نوجوان نے عرض کی: میں! اگر آپ غصہ نہ کریں۔ اس نے آپ سے دوڑ لگائی میں نے

ریکھا' حضرت ابوعبیدہ آ گےنکل گئے' وہ آپ کے پیچھے ر ہاعر بی گھوڑے پر۔

حضرت ابوعبيده رضى اللدعنه كي عمر

اورآپ کی وفات حضرت کیلی بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت

ابوعبيده رضى الله عنه كا وصال هوا طاعون عمواس ميس

18 ہجری میں' اُس وقت آپ کی عمر 58 سال تھی' آپ بدر میں شریک ہوئے' اُس وقت آپ کی عمر 41 سال مھی ایک قول کے مطابق آپ کی نمازِ جنازہ حضرت

ٱبُــو ٱبِـى عُبَيْدَةَ يَتَصَدَّى ِلَابِى عُبَيْدَةَ يَوْمَ بَدُرِ، فَجَعَلَ ٱبُـو عُبَيْــدَةَ يَحِيدُ عَنْهُ، فَلَمَّا ٱكْثَرَ، قَصَدَهُ ٱبُو عُبَيْدَةَ فَقَتَلَهُ، فَٱنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةَ حِينَ قَتَلَ اَبَاهُ: (لَا تَجدُ قَوْمًا يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (المجادلة: 22) إلَى آخِرِ الْآيَةِ

365 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرِو بَنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِتُّ، حَدَّثَنِيي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ، قَالَ: شَهِدَ بَدُرًا مِنْ يَنِي الْحَارِثِ بُنِ فِهْرٍ: آبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ

366 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَـدَّثَنِي اَبِي، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ، ثنا شُعُبَةُ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ عِيَاضِ الْاَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ ٱبُو عُبَيْدَةً: مَنْ يُرَاهِنْنِي؟ فَقَالَ شَابٌّ: آنَا، إِنْ لَمُ تَغْضَبْ . قَالَ: فَسَبَقَهُ فَلَقَدُ رَايُتُ عَقِيصَتَى آبِي

عُبَيْدَةَ يَقْفِزَان، وَهُوَ خِلْفَهُ عَلَى فَرَسِ عَرَبِيّ سِنُّ اَبِي عُبَيْدَةً، وَوَفَاتُهُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ 367 - حَدَّثَنَا آبُو الزِّنْبَاع رَوْحُ بُنُ الْفَرَج،

ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ اَبُو عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ، سَنَةَ ثَمَانَ عَشُرَةَ، وَهُوَ

ابُنُ ثَـمَانَ وَحَـمُسِينَ سَنَةً، وَشَهِدَ بَدُرًا وَهُوَ ابْنُ اِحْـدَى وَاَرْبَعِيـنَ سَـنَةً، وَيُقَالُ صَلَّى عَلَيْهِ مُعَاذُ بُنُ

المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم المعتم الم

368 - حَدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ

بُسُ مُوسَىٰ، ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَهْرَامَ، عَنُ شَهْرِ بُنِ

حَوْشَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمِ الْأَشْعَرِيّ، عَنِ

الُحَارِثِ بُنِ عَمِيرَةَ الْحَارِثِيِّ، أَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَهَلٍ

عَمِيرَةَ اِلَى آبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ يَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ؟

فَارَاهُ أَبُو عُبَيْكَةً طَعْنَةً خَرَجَتُ فِي كَفَّهِ، فَتَكَابِرَ

كَلُّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ طُعِنَ، فَجَعَلَ يُرْسِلُ الْحَارِثَ بُنَ

معاذبن جبل رضی الله عندنے پڑھائی۔

حضرت حارث بن عميرہ حارتی فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه کوزخمی کیا گیا' حضرت

حارث بن عميره کوابوعبيده بن جراح کی طرف په پوچیخ

تے لیے بھیجا کہ وہ کیتے ہیں؟ حضرت ابوعبیدہ نے اپنا زخم د کھایا' اپنی ہھیلی میں جو آرپار ہو گیا تھا۔ حضرت

مارث نے اس کو بُراسمجھا ،جس وقت دیکھا فورا جدا

ہوئے۔ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کے

سامنے تتم اُٹھائی کہ وہ پندنہیں کرتے ہیں کہ ان کے

ليے سرخ اونٹ ہول اسے پند ہے كم الله كى راه ميں

شَانُهَا فِي نَفُسِ الْحَارِثِ، فَفَرَقَ مِنْهَا حِينَ رَآهَا

فَاقْسَمَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةً بِاللَّهِ مَا يُحِبُّ أَنَّ لَهُ بِهَا حُمُرَ

369 - حَالَّنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ صَالِحٍ،

ثنا اَصْبَعُ بُنُ الْفَرَج، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، عَنْ يُونُسَ،

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كَانَتِ الشَّامُ عَلَى آمِيرَيْنِ:

عَلَى آبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ، وَيَزِيدَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ،

فَتُولِينَى اَبُو عُبَيْدَةً، وَاسْتَخْلَفَ خَالُهُ عِيَاضُ بُنُ غَنْم آحَـدَ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ، فَآقَرَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، ثُمَّ تُولِقِي عِيَاضٌ فَآمَرَ مَكَانَهُ سَعِيدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ ا جُذَيْمٍ، ثُمَّ تُولِقِي سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ فَآمَّرَ مَكَانَهُ عُمَيْرَ بُنَ

عنم کو بن حارث بن فهر پر خلیفه مقرر کیا ' حضرت ابوعمر نے اس کو برقرار رکھا' پھر حضرت عیاض کا وصال ہوا' ان کی جگه پیسعید بن عامر بن جزیم کوامیرمقرر کیا' پھر حضرت سعید بن عامرفوت ہوئے ان کی جگر عمیر بن سعد کوامیر مقرر کیا۔

حضرت يزيد بن ابوسفيان فرماتے بيں كه حضرت

ابوعبیدہ رضی اللہ عنه کا وصال ہوا ان کے خالوعیاض بن

وه حدیثیں جوحضرت ابوعبیدہ بن جراح سے منقول ہیں نیہ باب ہے

كه جوآ دمي فجر كي نماز بإجماعت

وَمَا اَسْنَدَ اَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَابٌ فِي تَوَقّعِ الْمَغْفِرَةِ

## جمعہ کے دن بڑھتا ہے اس کی تبخشش كي أميد مين

حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ حضور ملٹی کیلئم نے قرمایا: نمازوں میں سے افضل نماز' فجرکی نماز ہے جمعہ کے دن جو باجماعت پڑھی

جائے میرا یقین ہے جوتم میں سے باجماعت نماز

پڑھنے میں شریک ہوا'اس کی بخشش ہوگی۔

وہ حدیثیں جوشراب اور کیٹم کے حلال اورشرمگاه کوحلال جاننے

کے متعلق آئی ہیں اور اس وقت

لوگوں میں فساد ہوگا حضرت معاذ اور ابوعبيده رضي الله عنه فرمات ہيں

کہ حضور ملتی تاہم نے فرمایا: اس معاملہ میں رحمت اور کر 🛁 نبوت ظاہر ہے' پھر رحمت اور خلافت ہو گی' پھر ملک

> ککڑ ہے ٹکڑے ہوگا' پھر سرکشی اور جبریت اور زبین میں فساد ہوگا' ریشم'شرمگاہ اورشراب کوحلال سمجھا جائے گا' پر بھی لوگوں کو رزق دیا جائے گا اور مدد کی جائے گی

لِمُصَلِّى صَلاةِ الصَّبْحِ فِي الجَمَاعَةِ يَوْمُ اللَّجُمُعَةِ

370 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ الْعَلَّافُ الْمِصْرِيُّ، وَآحُمَدُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ زُغُبَةَ، قَالًا: ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، حَدَّثِنِي يَخِيَى بُنُ آيُّوبَ، عَنْ

عُبَيُّدِ اللَّهِ بَنِ زَحْرِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ اَبِي اُمَامَةَ، عَنُ اَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنَ الصَّلَوَاتِ صَلَاةٌ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَمَا آخُسَبُ مَنْ شَهِدَهَا مِنْكُمْ إِلَّا مَغْفُورًا

بَابُ مَا جَاء كِفِي فَسَادِ

النّاس عِند إطّهار الَخَمُور، وَاسْتِحُلال الُحَرِيرِ وَالَفَرُوجِ

371 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِّيزِ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثِنا الْفُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ لَيُثٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ اَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ، عَنْ

مُعَاذٍ، وَآبِي عُبَيْدَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: إِنَّ هُـٰذَا الْآمُرَ بَدَاَ رَحْمَةً وَنُبَوَّةً، ثُمَّ

يَكُونُ رَحْمَةً وَخِلَافَةً، ثُمَّ كَائِنًا مُلُكًا عَضُوضًا، ثُمَّ كَنِّ عُتَوًّا وَجَبَرِيَّةً، وَفَسَادًا فِي الْأَرْضِ يَسْتَحِلُّونَ

یہاں تک کہوہ اللہ عز وجل سے ملیں گے۔

## المراقع المستحددة المراكز المستحددة المراكز المستحددة المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد کنیت ابومجمر ہے اور ابوزید بھی کہاجاتا ہے

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں که

میں مسجد کے پاس سے گزرا' وہاں حضرت علی وعباس

رضی الله عنهما تشریف فر ما تھے دونوں نے کہا: اے اسامہ! 🎗 جارے لیے رسول الله طلق لیام سے اجازت لیں۔ میں

نے عرض کی: یارسول اللہ! بیدروازہ پر علی اور عباس ہیں! دونوں آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

تم جانع ہو کہ بیدونوں کیے آئے ہیں؟ میں نے عرض کی نہیں! الله کی قتم! یا رسول الله! مجھے معلوم نہیں ہے

کہ دونوں کیوں آئے ہیں۔آپ نے فرمایا: میں جانتا

ہوں کہ دونوں کیسے آئے ہیں؟ ان دونوں کو اجازت دو۔ دونوں داخل ہوئے مصرت علی رضی اللہ عنہ نے

عرض کی: یارسول الله! ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ

آپ کے گھروالوں میں کون زیادہ پبندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا: فاطمہ بنت محمد ملتا اللہ عنه

نے عرض کی: اللہ کی قتم! یا رسول اللہ! میں نے آ ب کے گھروالوں کے متعلق نہیں پوچھا' آپ نے فرمایا: مجھے

میرے گھروالوں میں سے زیادہ پیندوہ ہے جس پراللہ نے اور میں نے انعام کیا ہے وہ اسامہ بن زید ہے۔

آپ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یارسول

وَسَلَّمَ، يُكُنِّي آبَا مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ أَبُو زَيْدٍ

373 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ عَمْرِو الْعُكْبَرِيُّ، ثنا

مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيّ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ:

مَوَرُثُ بِالْمَسْجِدِ، فَإِذَا عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَاعِدَان، فَقَالَا: يَا اُسَامَةُ، اسْتَأْذِنُ لَنَا عَلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ، هَذَا عَلِيٌّ، وَالْعَبَّاسُ بِالْبَابِ، يُرِيدَانِ الدُّخُولَ

رَسُولَ اللَّهِ مَا اَدُرِى وَمَا جَاءَ بِهِمَا. قَالَ: وَلَكِيِّى قَدُ عَلِمْتُ مَا جَاء بِهِمَا، ائْذَنْ لَهُمَا فَدَخَلَا عَلَيْهِ، فَقَالَ

عَلَيْكَ، قَالَ: تَدُرِي مَا جَاء بِهِمَا؟ قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ يَا

لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنْنَا نَسْأَلُكَ: أَيُّ اَهْلِكَ اَحَبُّ اِلْيُك؟ قَالَ: فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ عَلِيٌّ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَنُ

اَهُلِكَ اَسْاَلُكَ. قَالَ: فَاحَبُ اَهْلِي اِلَى مَن اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتُ عَلَيْهِ: أُسَامَةُ . قَالَ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ

اللَّهِ؟ قَالَ: ثُمَّ اَنْتَ . قَالَ الْعَبَّاسُ: اَجَعَلْتَ عَمَّكَ

آخِرَهُمُ؟ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا سَبَقَكَ بِالْهِجُرَةِ

373- أخرج نحوه المحاكم في مستدركه جلد2صفحه4532 رقم الحديث: 3562 والترمـذي في سننه جلد 5 صفحه 678 رقم الحديث: 3819 وذكره أبو عبد الله الحبلي في الأحاديث المحتارة جلد4صفحه 161 رقم

الحديث: 1379 كلهم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أسامة به .

الله! پھركون ہے؟ آب نے فرمايا: أو احضرت عباس رضی الله عنه نے عرض کی: کیا آپ نے اپنے چھا کو آخر میں رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا علی آپ سے ہجرت میں سبقت لے گیاہے۔

حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ تھجور کی قیمت حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ کے زمانہ میں ایک ہزار درہم تک بینچی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے تھجور لی ا اس سے تحصٰی نکالی اپنی والدہ کو کھلائی کو گول نے آپ ہے کہا: آپ کوایسے کرنے پرکس نے اُبھاراہے حالانکہ آپ کومعلوم ہے کہ مجبور کی قیمت ہزار درہم تک پیچی ہے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میری والدہ نے مجھ سے مانگی تھی مجھ سے آپ نے کوئی شی مانگی ہے جس پر میں طافت رکھتا ہوں تو میں نے ان کودی ہے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ وصال تک ایک عورت کا دعویٰ کرتے رے لوگ کہتے:حضور ملٹی آلٹی نے بھیجاتھا' پھرآ پ نے لیانہیں اینے وصال تک۔

حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں كه حضور مليًّا يَرَبِيم نے فرمايا: اسامه لوگوں ميں مجھے زيادہ 374 - حَدَّثَنَا اَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا قُرَّـةُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ، قَالَ: بَلَغَتِ النَّخُلَةُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ بُن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْفَ دِرْهَمِ، قَالَ: فَعَمَدَ أُسَامَةُ اِلِّي نَـخُـلَةٍ فَنَقَرَهَا وَٱخُرَجَ جُمَّارَهَا، فَٱطْعَمَها أُمَّهُ، فَـقَـالُوا لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا، وَٱنْتَ تَرَى النَّحْلَةَ قَدْ بَلَغَتُ الْفًا؟ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي سَالَتْنِيهِ، وَلَا تَسْالُنِي عَلَيْهِ إِلَّا اَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اَعْطَيتُهَا

375 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ يُدْعَى بِالْإِمْرَةِ، حَتَّى مَاتَ، يَ قُولُونَ: بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ يَنْزِعُهُ حَتَّى مَاتَ 376 - حَدِّدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آخْمَدَ بْنِ حَنْبَل،

كَلْهُ كَ حَدَّثَنِعِي هُـ ذُبَةُ بُنُ حَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ

أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه 689 رقم الحديث: 6531 عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين به .

376- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 689 رقم الحديث: 6530 وذكره الطيالسي في مسنده جلد 1 صفحه 249 رقم الحديث: 1812 وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد 1صفحه 325 رقم الحديث: 446 كلهم عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه به .

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسَامَةُ اَحَبُّ

نِسْبَةُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ

وَسِنَّهُ وَوَفَاتُهُ

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثِنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي

الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، بِنَسَبِهِ: أَسَامَةُ بُنُ

زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى

بُنِ يَنِ يَنِ اللَّهِ مُنِ امْرِءِ الْقَيْسِ الْكَلِّبِيُّ، وَانْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ،

الْحَضْرَمِتُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ

شُعَيْب بُن الْحَبْ حَاب، قَالَ: سَمِعْتُ اَشْيَاحَنَا،

يَقُولُونَ: كَانَ نَقُشُ خَاتَم أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ: حِبُّ

الْحَصْرَمِتُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ

الْفَطُوَانِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ اَبِي

سِنَان، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، قَالَ: رَايُتُ أَنَاسًا مِنْ

اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتَزِرُونَ

عَلَى أَنْصَافِ سُوقِهِمْ، فَذَكَرَ ابْنَ عُمَرَ، وَزَيْدَ بْنَ

َّرُفَمَ، وَاُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ، وَالْبَرَاءَ بُنَ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ

379 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

378 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

377 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

حضرت اسامه کانسب اور آپ کی

عمراورآ پ کی وفات کے متعلق

ہے کہ حضرت اسامہ کا نب یہ ہے: اسامہ بن زید بن

حارثه بن شراحیل بن کعب بن عبدالعزی بن بزید بن

امرءالقیس الکلمی' ان پرالله اوراس کے رسول التی آیکہ کا

حضرت ابوبكر بن شعيب بن الحبحاب فرماتے ہيں:

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور

مُنْ يُنْ اللَّهُ اللّ

ہوتے تھے۔حضرت ابن عمر' زید بن ارقم' اسامہ بن زید'

براء بن عازب رضى التُعنهم كاذكركيا-

ہم نے اپنے شیوخ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت

اسامه بن زیدرضی الله عنه کی انگوشی کانقش حُبّ رسول

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت

انعام تھا۔

التدمل فياليم تفايه

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 246 ﴿ الله عليه الكبير للطبراني ﴾ ﴿ حلد اوَلَ الله عليه الكبير للطبراني الله المالية الما

## حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه سے مروی حدیثیں

حضرت محد بن اسامه بن زید این والدس روایت کرتے ہیں کہ حضور مائی آیٹم نے مجھے قبطی جا در يہنا كئ تھى جوآپ كوحفرت دحيه كلبى رضى الله عندنے دى تھی میں نے اپنی بیوی کو بہنائی حضور طرفی آتیا ہے فرمایا: تم نے قبطی لباس پہانہیں؟ میں نے عرض کی: میں نے ا بنی بیوی کو پہنچائی' آ پ نے فر مایا: اپنی بیوی کو حکم دے کہ اس کے نیچے بنیان رکھ لے کیونکہ میں خوف کرتا ہوں کہاس کی ہڑیوں کونہ گئے۔

حضرت محمد بن اسامه بن زید اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طبی اللہ جب بیار ہوئے تو میں اُترا اُلوگ مدینہ آئے میں آپ کے پاس آیا 'آپ خاموش تھے گفتگو نہیں کر رہے تھے آپ آسان کی طرف اینے ہاتھ اُٹھانے لگے اور مجھ پر ڈالنے لگئ میں نے بہچان لیا کہ آپ میرے لیے دعا کررہے ہیں۔

حضرت محمد بن اسامه بن زید اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طبقہ لیلم نے حضرت جعفر رضی الله عنه سے فرمایا: تمهارا اخلاق میرے اخلاق کی طرح ے تم مجھ سے ہوا ے علی! تُو مجھ سے ہے اور میرے

## وَمَا اَسْنَدَ اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

380 - حَـدَّثَنَا حَـفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِيُّ، ثنا عَبْــُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، اللُّهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَلَّمَدِ بُنِ ا أسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ آبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَسَاهُ قِبُطِيَّةً مِـمَّا اَهْدَاهُ لَهُ دِخْيَةُ الْكَلْبِيُّ،

فَـكَسَوْتُهَا امْرَاتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

آخَافُ أَنْ تَصِفَ عِظَامَهَا 381 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيّ، ثنا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ، حَدَّثِنِي إَبِى، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ

قَالَ: لَـمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَبَطْتُ وَهَبَطَ النَّاسُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَذَخَلْتُ عَلَيْهِ وَقَدْ مِ ٱصْمَتَ وَهُوَ لَا يَتَكَلَّمُ فَجَعَلَ يَرْفَعُ يَدَهُ اِلَى السَّمَاءِ الله وَيَصُبُّهَا عَلَيَّ فَعَرَفْتُ آنَّهُ يَدُعُو لِي

382 - حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِقَالِ، ثنا أَبُو جَعْفَرِ النَّفَيْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ فُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ

اسامه بن زید به . 3- أخرجه مسلم فی صحیحه جلد 2صفحه 1067 رقم الحدیث: 1443 عن أبی النضر عن عامر بن سعد عن أسامة المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم بُنُ يَزِيدَ اَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ، ثنا حَيْوَةُ بُنُ

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَامِرِ

بُنِ سَعُدٍ، عَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا الْوَبَاءَ رِجُزٌ فَذَكَرَ

يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ مُحَمَّدِ

بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اُسَامَةَ، عَنِ

النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْوَبَاءَ

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَقِيلٌ،

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، آخْبَرَنِي عُرُوَّةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، آنَّ أُسَامَةً

إِبْنَ زَيْدٍ آخْبَرَهُ، قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

كلاهما عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد به .

صفحه 146 كلاهما عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد به .

388 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْاَزْدِيُّ، ثنا

رِجُزٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

387 - حَـدَّثَنَا إِدْرِيسُ بُنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ، ثنا

ایک آ دمی حضور طلی این کے پاس آیا اس نے عرض کی:

حضرت اسامه رضى الله عنه حضورطتي الله سي

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضورط اللہ سے

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں حضور طانچی آیا کے ساتھ ایسے دراز گوش پر سوار تھا کہ

میں عزل کرتا ہوں اور حدیث ذکر کی۔

روایت کرتے ہیں کہ طاعون بیاری ہے۔

روایت کرتے ہیں کہ طاعون بیاری ہے۔

جس پر چرڑے کا پالان تھا۔

أخرجه في مسنده جلد 5صفحه207 رقم الحديث: 21855 وذكره معمر بن راشد في الجامع جلد 11

أخرجه البخاري في صحيحه جلد3صفحه 1089 رقم الحديث: 2825 علد5صفحه 2143 رقم

الحديث: 5339 جلد 5صفحه 2223 رقم الحديث: 5619 والبيه قي في سننه الكبرى جلد وصفحه 10

حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه سے روایت

ہے کہ وہ حضور طرح اللہ کے ساتھ عرفہ کی رات گیا' آپ

ایک جگہ کی طرف گئے آپ نے سواری بھائی قضاء

حاجت فرمائی' آپ وضو کر رہے تھے اور میں آپ پر

یانی ڈال رہا تھا' میں نے عرض کی: یارسول اللہ! نماز کا

وقت ہو گیاہے آپ نے فرمایا: نماز آ گے پڑھنی ہے۔

حضرت اسامه رضی الله عنه فرماتے که میں

حضور ملتی آیم کے پاس آیا ایک سیٹی کیلٹم پریشان دکھائی

وے رہے تھے تو میں نے عرض کی: یارسول الله! کیا

بات ہے؟ آپ نے فرمایا: جریل نے میرے پاس

آنے کا وعدہ کیا تھالیکن تین دن سے میرے پاس نہیں

آئے۔آپ نے فرمایا: ایک کتے کی وجہ سے۔حضرت

اسامه رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے اپنا ہاتھ اپنے

سرکے اوپر رکھا' میں چیخا' آپ نے فرمایا: اے اسامہ!

کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کتا! حضور ملتی ایک اس

کے متعلق حکم دیا تو اس کو مارا گیا' پھر آپ مٹائیلیلم کے

یاس جریل علیه السلام آئے آپ نے فرمایا حمهیں

میرے پاس نہ آنے کی کیا دجھی ؟ تم نے جب بھی مجھ

سے وعدہ کیا تو وعدہ خلافی نہیں گی۔حضرت جبریل علیہ

| _  | - 1 | P          | •   |
|----|-----|------------|-----|
| 7  | ₩   | <b>/</b> ~ | ₹   |
| .( | 7.1 | い          | ハ   |
| 2  | (>  | ኝ          | ro) |
| (  | 14  | Α.         | w   |
|    | 4 I | ľ          |     |

المعجم الكبير للطبراني المعجم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَادٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ

يَ زِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ

عُـقُبَةَ، عَـنُ كُـرَيْبِ، عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، آنَّهُ دَفَعَ مَعَ

النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَصَارَ اِلَى

الْمَسْضِيقِ، فَالَسَاخَ رَاحِلَتُهُ فَقَضَى حَاجَتُهُ، ثُمَّ جَاءَ

فَجَعَلَ يَتَوَضَّا وَأُسَامَةُ يَصُبُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

ثنيا خَيالِيدُ بُنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ، ثنا ابْنُ اَبِي ذِئْبِ، عَنِ

الْحَارِثِ بَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ،

قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْكَابَةُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّ

جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِينِي وَلَمْ يَأْتِنِي

مُنذُ ثَلَاثٍ . قَالَ: وَإِذَا كُلُبٌ، قَالَ أُسَامَةُ: فَوَضَعْتُ

يَـدِى عَـلَى رَأْسِى فَصِحْتُ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أُسَامَةُ؟

فَقُلْتُ: كَلُبٌ . فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقُتِلَ، ثُمَّ آتَاهُ جِبُرِيلُ، فَقَالَ: مَا لَكَ لَمِ تَأْتِنِي،

وَكُنْتَ إِذَا وَعَدْتَنِي لَمْ تُخْلِفْنِي، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدُخُلُ

بَيْتًا فِيهِ كُلُبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ

390 - حَلَّتُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضُلِ الْاَسْفَاطِيُّ،

اللَّهِ، الصَّلاةَ، قَالَ: الْمُصَلَّى آمَامَكَ

389 - حَـدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ، ثنا

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ

المالية (1249) المالية المالية

389- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 2صفحه 934 رقم الحديث: 1280 وكذلك البخاري في صحيحه جلد 1

صفحه 78 رقم الحديث: 179 كلاهما عن موسلي بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد به .

وَحِبْرَةٍ فِي إِقَامَةِ الْآبَدِ

السلام نے عرض کی: ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور المايية إلى فرمايا: جنت كوسجايا كيا رب كعبد كاقتم!

اس کا نورجگرگار ہا ہے اس کی خوشبومہک رہی ہے اوراس

کی نہر جاری ہے اور باغول میں خوبصورت بیویاں ہیں

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضور ملتي يتنظم اورآب كے صحابہ مشركين اور اہل كتاب كو

معاف کرتے ہیں اور ان کی تکلیفوں پرصبر کرتے ہیں۔

الله عزوجل نے فرمایا: بے شک ضرورتم اگلے کتاب

والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ بُرا سنو گے۔

حضور طنی آیا ہم ان کو معاف کرتے رہے جب تک اللہ

نے حکم دیا' جب ان کو اجازت ملی تو حضور ملے لیکٹی نے

جنگ بدر کی تو اللہ تعالی نے قریش سے بڑے بڑے

کا فروں کو ہلاک کیا۔عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے کہااور

جس گھر میں کتااورتصویر ہو۔

اوراس میں رہنے والا ہمیشہ رہے گا۔

391 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

يُوسُفَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ،

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، حَدَّثِنِي كُرَيْبٌ، أَنَّ أُسَامَةَ

) بُنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ: آلَا مُشَمِّرٌ

لِلْجَنَّةِ؟ هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَالُا، وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ،

وَنَهَ رٌ مُ طَّرِدٌ، وَزَوْجَةٌ حَسْنَاء عُجِمِيلَةٌ فِي رَوْضَةٍ،

عَمْرِو اللِّمَشُقِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكُمُ بُنُ نَافِعٍ، أَنَا

شُعَيْبُ بُنُ اَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُونَةَ بُنِ

الزُّبَيْرِ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ يَانُحُذُونَ الْعَفُو مِنَ

الْـمُشُورِكِينَ، وَآهُـلِ الْكِتَابِ كَمَا امْرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ، وَيَصِبِرُوا عَلَى الْآذَى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

(وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم،

وَمِنَ الَّذِينَ اَشُرَكُوا اَذَّى كَثِيرًا) (آل عمران:

بن موسى عن كريب عن أسامة بن زيد به .

وانظر فتح الباري جلد8صفحه232 .

392 - حَدَّثَنَا ٱبُو زُرْعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ

391- أخرج نحوه ابن حبان في صحيحه جلد 16صفحه 389 رقم الحديث: 7381 وذكر نحوه أبو عبد الله الحنبلي

في الأحاديث المختارة جلد 4صفحه 132 رقم الحديث: 1343 ، جلد 4صفحه 133 رقم الحديث:

1345,1344 وأخرج نحوه ابن ماجه في سننه جلد 2صفحه1448 رقم الحديث:4332 كلهم عن سليمان

أحرج نبعوه البيخاري في صحيحه جلد 4صفحه 1663 رقيم الحديث: 4290 جلد 5صفحه 2292 رقم

الحديث: 5854 ونحوه البيهقي في سننه الكبري جلد وصفحه 10 كالاهما عن الزهري عن عروة عن أسامة به

- ﴿ الْمعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 25 ﴿ 25 ﴾ ﴿ حلد اوَل ﴾

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضرت اسامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور 🤘

جواس کے ساتھ مشرک تھے بیتھم ہوگیا ہے۔ انہوں 186) الْـ آيَةَ، وَكَـانَ النَّبِـيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے حضور طبی ایم کی بیعت کی اسلام پر اور وہ مسلمان ہو يَـ وَلُ فِي الْعَفُو مَا آمَرَهُ اللَّهُ بِهِ، حَتَّى آذِنَ اللَّهُ فِيهِمْ، فَنَمَّا غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُرًا فَقَتَلَ اللَّهُ گئے۔

مَنْ قَتَلَ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ أُبَيِّ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشُوكِينَ: هَذَا اَمُرٌ قَلْ تَوَجَّهَ لَهُ، فَبَايِعُوا رَسُولَ الِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ألِاسُلام، فَاسْلَمُوا

393 - حَدَّثَنَا ٱبُو عَقِيلِ ٱنَسُ بُنُ سَلْم الْخَوْلَانِيُّ، ثنا أَبُو الْآصَبَعْ عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى

حضور طلق الله عبدالله بن الى كى بيارى كے دوران اس كى عیادت کرنے کے لیے نکلے' جس بیاری میں وہ مراتھا' الْحَرَّانِيُّ، ثينا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ میں آپ کے ساتھ تھا' آپ نے اس میں موت کے اسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَّةً، عَنْ أُسَامَةَ بُن اثرات پہچان لیے۔آپ نے فرمایا: میں مہیں یہود کی زَيْدٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محبت سے منع کرتا تھا۔ حضرت اسعد بن زرارہ فرماتے يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ اُبَيِّ فِي مَرَّضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، بين عبدالله مركيا ، جب مراتواس كابيثا آپ التي يَتِهُم كي وَآنَا مَعَهُ، فَعَرَفَ فِيهِ الْمَوْتَ، فَقَالَ: كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ بارگاہ میں آیا' اس نے عرض کی عبداللہ مر گیا ہے' آپ حُبّ الْيَهُ وِدِ قَالَ اَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ: مَاتَ فَمُهُ؟ فَلَمَّا مجھے اپنی قمیص دیں تا کہ میں اس میں اُسے کفن دول۔ مَاتَ اتَّاهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَاتَ، آپ نے اپنی قمیص اُ تاری اور اس کو بہنا گی۔ فَاعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنُهُ فِيهِ، فَنَزَعَ قَمِيصَهُ فَٱلْبَسَهُ

394 - حَدَّثَنَا اَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى طَيِّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لُحِمَّانِتُّ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ

دینوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے لُـحُسَيْنِ، عَنْ عَـمُـرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ، عَنِ 393- أخرج نحوه الحاكم في مستدركه جلد 1صفحه 491 رقم الحديث: 1262 وذكره أبو عبد الله الحنبلي جلد 4

صفحه 119 رقم الحديث: 1330 كلاهما عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد به . 394- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد2صفحه 262 رقم الحديث: 2944 وذكره عبد الرزاق في مصنفه جلد 10

صفحه 341 كلاهما عن على بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد به .

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ال

حضرت اسامه رضی اللّٰد عنه فرماتے ہیں کہ میں

نے ایک آ دمی کو نیز ہ مارا اس حالت میں کہ وہ لا اللہ الا

الله يرص ما تها حضور طل التيلم في محصفر مايا: قيامت ك

دن تيراكيا حال موكا جب وه لا الله الا الله ك ساتھ

آئے گا؟ آپ نے بیکی مرتبہ فرمایا یہاں تک کہ میں

نے خواہش کی کہ کاش! میں اس وقت سے پہلے مسلمان

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں که

میں نے رسول اللہ طافہ اللہ کے صحابہ سے ان کے باس

آنے کی اجازت مانگیٰ آپ نے اجازت دی وہ

عادروں کے ساتھ اپنے سر ڈھانیے ہوئے تھے آپ

نے اپنے سر سے چا دراُ تاری' پھر فر مایا: اللّٰہ کی لعنت ہو

یہود پر! اُنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت اسامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

نے حضور اللہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا: ایک آ دمی کو لایا

حضور ملتا والمتعنى غرقات كى طرف سربيه (لعنى حجهوثا

قافلہ) بھیجا'اس کے بعد باقی حدیث ذکر کی۔

جائے گا'اس کے بعد باقی حدیث ذکر کی۔

مسجدیں بنالیا۔

395 - حَدَّثَنَا اَبُو حُصَيْنٍ، ثنا يَحْيَى

الْحِيمَ انِيُّ، ثنا حَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَطَاء بُنِ

السَّائِب، عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اُسَامَةَ، قَالَ:

أَوْجَرْتُ رَجُلًا الرُّمْحَ وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِٱسَامَةَ: كَيْفَ لَكَ

بِكَ إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَـُوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا حَتَّى

الْحِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ،

عَنُ كُلْثُومِ الْخُزَاعِيِّ، عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ:

اسْتًا ذَنْتُ لِأَنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَاَذِنَ لَهُمْ، فَإِذَا هُوَ مُقَنِّعٌ رَأْسَهُ بِبُرْدٍ لَهُ

مَعَافِرِيّ، فَكَشَفَ الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ

مُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي ظُبْيَانَ، عَنْ أَسَامَةَ،

﴿ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

397 - حَـدَّثَنَا ٱبُو حُصَيْنٍ، ثنا يَحْيَى، ثنا ٱبُو

398 - حَـدَّثَنَا اَبُو حُصَيْنِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا

اَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْآعُمَاشِ، عَنْ اَبِي وَائِلِ، عَنْ

اُسَامَةَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

الْحُرُقَاتِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

396 - حَدَّثَنَا اَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى

وَدِدْتُ آنِي لَمْ آكُنْ اَسْلَمْتُ قَبْلَ تِلْكَ السَّاعَةِ

حضرت اسامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ انہوں

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آلیم کی صاحبزادیوں کو بھیجا گیا۔

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت اسامه رضی الله عنه سے زوایت ہے کہ

حضور ملتی کی آنے فرمایا: اللہ عزوجل بے حیائی اور بے

حیائی بھیلانے والے کو پسندنہیں کرتا ہے۔

نے حضور ملتی آلم کو ایک گھر میں داخل ہوتے ہوئے

دیکھا'اس کے بعد حدیث ذکر کی۔

399 - ثندا أَبُو حُصَيْنٍ، ثنا يَحْيَى، ثنا اَبُو

400 - حَدَّثَنَا ٱبُو حُصَيْنٍ، ثنا يَحْيَى، ثنا عَبُدُ

401 - حَـدَّثَنَا ٱبُو حُـصَيْنِ، ثنا يَحْيَى، ثنا

402 - حَـدَّثَنَا أَبُو الْحُصَيْنِ، ثنا يَحْيَى، ثنا

مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ، عَنْ آبِي

الشُّعْشَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ اُسَامَةَ، آنَّهُ رَآى النَّبِيَّ

الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَطَاء ِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ

أسَامَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى

عَـلِـيٌّ بُـنُ مُسْهِـرٍ، عَنْ عَاصِيمٍ، عَنْ اَبِى عُثْمَانَ، عَنْ

سَامَةَ، قَالَ: بُعِثَ بَنَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ آبِي زَائِدَةَ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ

حَكِيمٍ، عَنِ ابْنِ ٱفْلَحَ، مَوْلَى آبِي ٱيُّوبَ، عَنْ أُسَامَةَ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا

الْمُبَارَكِ، عَنْ صَالِحِ بُنِ آبِي الْآخِضَرِ، عَنِ الزُّهُرِيِّ،

عَنْ عُـرُوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ، آمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ آغِيرَ عَلَى آبُنَاء صِبَاحٍ وَأُحَرِّقَ

403 - حَــدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، ثنا يَحْيَى، ثنا ابْنُ

404 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ حَمْزَةَ

404 أخرجه أحمد في مسنده جلد 5صفحه 207 رقم الحديث: 21852 وأبو عبد الله الحبلي في الأحاديث المختتارة

جلد4صفحه127 رقم الحديث:1338 عن أسامة به .

يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْبَيْتَ الْحَدِيثِ

المعجم الكبير للطبراني كي 254 و 254 و الكبير للطبراني كي المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير الطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعرب ال ایک آ دمی کسی ستی ہے آیا' اس کو بیاری لگی تو وہ واپس

کی کھوج کرے۔

چلا گیا۔حضور سُن اللہ نے فرمایا: میں یقین رکھتا ہوں کہ

ہارے پاس ایسا کوئی نہآئے گا جو کھوجی ہؤیعنی مدینہ

حضرت اسامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں کسی

آ دمی کونہیں کہتا ہوں کہ اُو لوگوں سے افضل ہے اس کے

بعد جب سے میں نے رسول الله طاق الله علی کوسنا ہے آپ

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله ينظم نے فرمايا: يه بماري ہے اس كے ذريع

الله عزوجل نے تم سے پہلے بعض لوگوں کو ہلاک کیا ہے

جب بیکسی شہر میں ہواورتم وہاں ہوتو اس شہر سے نہ نکلؤ

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتُ اللَّهُ عَنِهِ إِلَيْهُ اللَّهُ عَزُوجِلَ بِ حياتَى اور بِ

جبتم سنوكه بيكسي شهر مين آيا ہے تو تم وہاں نہ جاؤ۔

نے فرمایا: قیامت کے دن ایک آدمی کولا یا جائے گا۔

الزُّبَيْرِيُّ، حَـدَّثَنِي آبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ

الزُّهُ رِيّ، حَدَّثَنِى ابُنُ ضِمْرَى مَوْلَى أُسَامَةَ، عَنُ

أُسَامَةَ، آنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ بَعْضِ الْاَرْيَافِ، فَآخَذَهُ

الْوَجَعُ، فَرَجَعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

405 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ كَامِلٍ،

حَـلَّاثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ، ثنا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ،

عَنِ الْاَعْمَ شِي عَنْ اَبِي وَائِلِ، عَنْ اُسَامَةَ، قَالَ: امَا

إِنِّي لَا أَقُولُ لِرَجُلِ: أَنْتَ حَيْرُ النَّاسِ، بَعْدَ مَا

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

406 - حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ،

حَـدَّثَنِيي آبِي، ثنا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْآجُلَح، عَنْ

حَبِيبِ بُنِ آبِى ثَابِتٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ

أُسَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ هَـٰذَا الـطَّاعُونَ رِجُزٌ وَعَذَابٌ، عُذِّبَ بِهِ مَنُ كَانَ

قَبْلَكُمْ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ فَلَا تَحْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا

وَقَعَ بِارُضٍ وَلَسُتُمْ بِهَا فَلَا تَدُخُلُوهَا 10 مَنْ عَلِيّ الْبَرْبَهَارِيُ، الْبَرْبَهَارِيُ،

حَـدَّثَنَا زَكَوِيّا بُنُ عَدِيّ، ح وَحَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ

406- أخرج نحوه النسائي في السنن الكبرى جلد 4صفحه 362 رقم الحديث: 7523 و نحوه أحمد في مسنده جلد 1

صفحه 182 رقم الحديث: 21909,1577 و علد 5صفحه 213 وأخرج نحوه البيهقي في سننه الكبري

جلد 3 صفحه 376 رقم الحديث: 6351 كلهم عن حبيب بن ثابت عن ابراهيم بن سعد عن أسامة بن زيد به .

يُجَاء ُ بِرَجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَدِيث

إِنِّى لَا رُجُو اَنْ لَا يَطُلُعَ عَلَيْنَا نِقَابُهَا يَعْنِي نِقَابَ

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم وَيَقُولُ: قَاتَلَ اللَّهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخُلُقُونَ 411 - وَعَنِ ابْنِ اَبِي ذِئْبٍ، عَنْ زِبْرَقَانَ، عَنْ

زُهُ رَدَةَ، عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الرَّازِتُّ، عَنُ عَمْرِو بْنِ آبِي قَيْسٍ، عَنِ آبْنِ آبِي لَيْلَي،

عَنْ آخِيبِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ

زَيْدٍ: (فَـمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) (فاطر:

32) الْـآيَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَنَّا مُ حَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ غُرَابِ، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيع،

ٱُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّحَذُوا

415 - حَدَّثَنَسَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنيا

لَا ﴾ الله الله عن جَامِع بُنِ شَـدَّادٍ، عَنْ كُلُثُومِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ

414 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح،

كُلُّهُمْ مِنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ

قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

412 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ، ثنا اَبِي، ثنا

سکتے ہیں۔

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه سے روایت

حضرت اسامه بن زيدرضي الله عنه حضور ملت الله

ہے کہ حضور ملٹے ہیلم نے نما نے ظہر سورج کے ڈھلنے کے بعد

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: پیر اور

جعرات کواللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں'

ہر ایک کو بخش دیا جاتا ہے سوائے ان کے جن کے

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه اس آیت کی

تفسیر: ''ان میں سے پچھاٹی جان پرظلم کرنے والے

ہول گے ان میں کچھ میانہ روی کرنے والے ہیں''

فرماتے ہیں کہ حضور طی ایک نے فرمایا: سارے اس

حضرت اسامه بن زيدرضي الله عنه سے روايت

ہے کہ حضور ملٹ ایل نے اپنی اس بیاری کے دنوں میں

جس میں آپ نے وصال فرمایا ارشاد فرمایا: الله کی

لعنت ہو يہود برا أنهول نے اپناء كى قبرول كوسجده

حضرت اسامه رضى الله عنه فرمات بين كه حضور

درمیان قطع کلامی ہواور صله رحمی نه ہو۔

اُمت سے ہیں۔

گاہ بنالیا۔

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ 358 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ 358 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ كَيْسَانَ فِي حَدِيثِهِمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: وَهَلُ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ دَارِ؟

416 - حَـدُّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سُوَيْدٍ الشِّبَامِيُّ، آنًا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ

حُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ،

اللهِ ، أَيْنَ مَنْزِلُنَا غَدًّا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيْنَ مَنْزِلُنَا غَدًّا؟ قَالَ:

وَهَـلُ تَوَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ دَارِ أَوْ رِبَاعٍ؟ مَنْزِلْنَا بِخَيْفِ لِنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَتُ قُرِيْشٌ عَلَى الْكُفُر

417 - حَـدَّثَنَا إِذْرِيسُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ، ثنا

يَرْيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ آبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :

لَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ عَلَى هَيُأتِهِ حِينَ الْفَاضَ مِنْ جَمْع

بَابٌ مَا جَاءَ فِي

الْمَرُاةِ السُّوعِ وَأَنَّهَا فِتُنَّةً،

وَمَضَرَّةٌ عَلَى

زَوْجهَا

418 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا هَوُذَةُ

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! کل ہم کہاں رہیں گے؟ آپ نے فرمایا: کیا عقیل نے ہمارے لیے گھر چھوڑا ہے؟ ہمارا مھاند بن كناند كے بہاڑ ير موكا يہال قريش کفریرتقیم ہوئے تھے۔

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللِّيمَةُ لِمُ مِيشه ا بني حالت په چلتے تھے'جس وقت آپ مزدلفہ سے والی آتے تھے۔

یہ باب ہے حفرت اسامہ سے عورت کے بُراہونے اور فتنہاور مرد کے لیے نقصان دِہ ہونے کے متعلق جوحدیثیں مروی ہیں' اس کے بیان میں

حضرت اسامه بن زيد رضي الله عنه سے روايت 416- أخرج نحوه البيهقي في سننه الكبرى جلد 6صفحه 34 رقم الحديث: 10960 عن على بن الحسين عن عمروبن عثمان عن أسامة به وانظر فتح الباري جلد 8صفحه 15 شرح النووي على صحيح مسلم جلد 9صفحه 120 .

أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد2صفحه 936 رقم الحديث: 1286 عن عطاء عن ابن عباس عن أسامة به .

418- أخرجــه مسلم في صحيحه جلا4صفحه 2097 دقم الحديث: 2740 جلد4صفحه 2098 دقم

جيمور كرجار بإبول\_

حچور کرجار ہاہوں۔

حیور کرجار ہا ہوں۔

جھوڑ کر جار ہا ہوں۔

چھوڑ کر جار ہا ہوں۔

الحديث: 2741، والبخاري في صحيحه جلد 5صفحه 1959 رقم الحديث: 4808 كالاهما عن سليمان

ہے کہ حضور ملے آلہ کم نے فرمایا: میرے بعد لوگوں میں

سے مردوں پرسب سے زیادہ نقصان دِہ فتنہ عورتیں

حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه سے روایت

ہے کہ حضور التا ہے نے فرمایا: میرے بعد لوگول میں

سے مردول پر سب سے زیادہ نقصان وہ فتنہ عورتیں

حضرت اسامه بن زيدرضي الله عنه سے روايت

حضرت اسامه بن زيدرضي الله عنه سے روايت

ہے کہ حضور مان آلیم نے فرمایا: میرے بعد لوگول میں

سے مردول پرسب سے زیادہ نقصان دِہ فتنہ عورتیں

حضرت اسامه بن زيد رضى الله عنه سے روايت

ہے کہ حضور النہ اللہ نے فرمایا: میرے بعد لوگول میں

سے مردول پرسب سے زیادہ نقصان وہ فتنہ عورتیں

ہے کہ حضور ملٹ ایکٹر نے فرمایا: میرے بعد لوگوں میں

سے مردول پرسب سے زیادہ نقصان وہ فتنہ عورتیں

تَرَكُتُ بَعْدِى فِتُنَدُّ آضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ 421 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو

419 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

نُعَيْسِم، ثنا سُفُيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِي

عُشْمَانَ، عَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَكُتُ بَعْدِى فِتُنَةً اَضَرَّ

آنَىا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ

أبي عُشْمَانَ النَّهُ دِيّ، عَنْ أُسَامَةَ بُن زَيْدٍ، قَالَ:

سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا

420 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، أَنَّ النَّبَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي

لَمْ آتُرُكُ بَعْدِي فِتُنَّةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

سُ لَيُسِمَانَ، ثنا اَبِي، ثِنا الْقَاسِمُ بُنُ مَعْنِ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيُ مِنَّ، عَنْ اَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْلٍ رَضِى

422 - حَـدَّثَنَا سُـلَيْـمَانُ بُـنُ الْمُعَافَى بُنِ

اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد به .

عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَرَكُتُ بَعُدِى فِتُنَّةً فِي

النَّاسِ اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

بُنُ خَلِيفَةَ، ثننا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنُ اَبِى عُثُمَانَ النَّهْ دِيّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

وَسَـلَّـمَ: مَـا تَرَكُتُ فِي النَّاسِ بَعْدِي فِيْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

423 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، حَدَّثِنِي زُهَيْرٌ، ثنا سُلَيْمَانُ،

عَنْ آبِي عُشْمَانَ النَّهُدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ:

لَمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَكُتُ بَعْدِى فِتْنَةً أَضَرَّ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

424 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْعَبَّاسِ الْاصبَهَ إنيُّ، حَدَّثَنَا آبُو مَسْعُودٍ آخِمَدُ بنُ الْفُرَاتِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ سَابِقٍ، ثنا أَبُو جَعُفَرِ الرَّازِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ آبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْتُ عَلَى بَابِ

الْجَنَّةِ فَرَايَتُ ٱكْثَرَ آهُلِهَا الْمَسَاكِينَ، وَرَايُتُ اَصْحَابَ الْحَدِدِ مَحْبُوسِينَ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهُلِ النَّارِ، فَإِنَّهُ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ

425 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَمَّالُ، حَـ لَّتَنَّا أَبُو مَسْعُودٍ، ثنا هِشَامُ بُنُ هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ اَبِي

مُ عُشْمَانَ، عَنْ اُسَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ ثَلَاتَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملٹی لیکم نے فرمایا: میرے بعد لوگوں میں

ہے مردوں پر سب سے زیادہ نقصان دِہ فتنہ عورتیں

حجيور كرجار ما مول \_

حضرت اسامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور طاق کیا ہم نے فرمایا: میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا' میں نے وہاں اکثر رہنے والے مساکین و کیھے' میں

نے دیکھا کہ مال دارلوگوں کوروک لیا گیا ہے کہ بیجہنمی ہیں'ان کوجہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا۔

حضرت اسامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور التراتيم نے فرمایا: جس نے تین جمعے بغیر عذر کے حچوڑئے اُس کومنافقوں میں لکھ دیا جائے گا۔

-424- أخرج نبحوه ابن حبان في صحيحه جلد16صفحه 494 رقيم الحديث:7456 أورد نبحوه معمر بن راشد في

جامعه جلد11صفحه306 كلاهما عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد به .

حضرت عثان رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا

گیا کہ حضور ملی اللہ عنہا کے یاس تھے آپ کے یاس حضرت جریل علیہ السلام

آئے آپ نے گفتگو کی جوآپ کے لیے فیصلے ہوئے

تھے جب حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے تو

حضور طل الله عن فرمایا: اے اُم سلمدا بدکون ہے؟

حفرت أمسلمه في عرض كى: دحيه! حفرت أمسلمه رضى الله عنها فرماتی میں که الله کی قتم! میرا خیال بیرتھا که بیه

کوفر ماتے ہوئے سنا' آپ نے منبر پر خطبہ دیا' حضرت

جریل علیہ السلام کی خبر دی۔ حضرت معتمر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت ابوعثمان سے کہا: یہ آپ

نے کس سے ساہے؟ فرمایا: اسامہ سے۔ حضرت خلاد بن سائب فرماتے ہیں کہ میں

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کے پاس آیا ا آپ نے میرے منہ پرمیری تعریف کی آپ نے فرمایا: مجھے

آپ کے چہرے پرتعریف کرنے پراس نے اُبھارا ہے كه ميس في رسول الله طلع الله عليهم كوفر مات موع سام:

جب مؤمن کی اس کے چہرے پرتعریف کی جاتی ہے تو

اس کے دل میں ایمان اور زیادہ ہوجا تا ہے۔

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

426 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّفَاشِيُّ، ثنا مُعْتَمِرُ بُنُ

سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِي، عَنْ اَبِي عُثْمَانَ، يَقُولُ: نُبِّئُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ

عِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَجَاء جبريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَحَدَّثَ مَا قَصَى لَهُ، فَلَمَّا قَامَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ، مَنْ هَذَا؟ قَالَتُ: دِحْيَةُ. قَالَتُ: وَلَا يُمُ اللَّهِ مَا حَسِبُتُهُ الَّا دِحْيَةَ، حَتَّى سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ بِحَبَر جبُريلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعْتَمِرٌ: قَالَ آبِي

لِآبِي عُثْمَانَ: مِمَّنُ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنْ أُسَامَةَ

427 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ صَالِح بُنِ اَبِي عَرِيبٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: دَخَلْتُ

عَلَى أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ فَمَدَحَنِي فِي وَجُهِي، فَقَالَ: إِنَّهُ حَـمَلَنِي أَنْ آمُدَحَكَ فِي وَجْهِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا مُدِحَ الْمُؤْمِنُ

فِي وَجُهِهِ رَبَا الإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ 428 - حَـدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بُنُ السُحَاقَ

427- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه 690 رقم الحديث: 6535 عن صالح بن أبي عريب عن خلاد عن

أَشُكِرُهُمْ لِلنَّاسِ

جہنم میں بنالے۔

حضور ملتا الله عن مايا: لوگوں ميں سب سے زيادہ الله كا

شکراداکرنے والا وہ ہے جولوگوں کاشکر بیادا کرتا ہے۔

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضورط الباتيلم نے فرمایا: جس نے میرے متعلق وہ بات

کہی جو میں نے نہیں کہی' تو اس کو جا ہیے کہ وہ اپنا ٹھکا نہ

حضرت عبدالله بن رواحه اور اسامه بن زيد رضي

الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور طبخ ایکم دار حمل میں داخل

ہوئے' آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے'

حضرت بلال ان دونوں کی طرف آئے کہا کہ

یہ باب ہے تیج صرف میں

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتا ہے۔ صوکیا اور موزوں پرسٹے کیا ہے۔

التُّسْتَوِيُّ، ثنا الْاَزْرَقُ بُنُ عَلِيّ، ثنا حَسَّانُ بُنُ

إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ نُعَيْمٍ، ثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ

اَبِى عُشْمَانَ النَّهُدِيّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشُكُرُ النَّاسِ لِللهِ

الْآنُـمَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ نَافِعِ دَرَخْتَ، ثنا

عَـلِـيٌّ بُسُ ثَابِتٍ، ثنا الْوَازِعُ بُنُ نَافِع، عَنُ آبِي سَلَمَةَ

بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا

مُصْعَب، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ

وَٱسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ دَخَلَ دَارَ حَمَلِ هُوَ وَبِكُلُّ، فَخَرَجَ اللَّهِمَا

بَكَالٌ فَاحُبَرَهُ مَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بَابٌ فِي الصَّرُفِ

جلد11صفحه24,23 .

431 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

431- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1218 رقم الحديث: 1569 والنسائي في السنن الكبرى جلد 4

صفحه 32 رقم الحديث: 6173 وابن ماجه في سننه جلد 2صفحه 758 رقم الحديث: 2257 كلهم عن ابن

عباس عن أسامة بـه وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد 1صفحه327 رقم الحديث: 452 وجلد 1

صفحه 328 رقم الحديث: 453 عن عطاء عن ابن عباس عن أسامة به وانظر شرح النووي على صحيح مسلم

وَسَلَّمَ: تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

اً بِيهِ، عَنْ عَطَاء ِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ ،

430 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا اَبُو

لَمْ أَقُلُ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

429 - حَـدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایم نے فر مایا: سوداُ دھار ہی میں ہے۔ حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور مل المالي في المالي عند من المالي المالي من المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طی آلیم نے فرمایا سوز ہیں ہے مگراُ دھار میں۔

432 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى زُحْمَولَيْهِ، ثنا الْفَضُلُ بُنُ

مُوسَى، عَنْ مُغِيدَرَةَ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا رِبًّا إِلَّا فِي النَّسِيئةِ 433 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ ٱحْمَدَ

بُنِ آبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَابُلُتِيُّ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثِنِي عَطَاء 'بْنُ أَبِي رَبَاح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَنِي ٱسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّمَا

434 - حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاذِ الشَّعِيرِيُّ الْبَغُدَادِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ الْقَوَادِيرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزيز بن قُرَيْر، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الْحَزَّازُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي

الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

وَسَلَّمَ: لَا رِبًّا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

435 - حَـدَّتُنَا آحُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملن کیا ہم نے فرمایا: سوداُ دھار میں ہے۔ 436 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ زُهَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ

مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، ثنا آبُو المُنْذِرِ اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ،

مُ شنا سُلَيْمَانُ الْقَافَلانِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بُنِ زَاذَانَ، عَنْ

عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنُ اُسَامَةَ بِن زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيّ

الْخَطَّابِ زِيَادُ بُنُ يَحْيَى، ثنا سَهُلُ بُنُ حَمَّادٍ اَبُو

عَتَّابِ اللَّالَّالُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةَ، ثنا كَثِيرُ بْنُ

شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

438 - حَـدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ،

حَـدَّثَنِي آبِي، ح وَحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ

رَاهَ وَيُهِ، ثنا آبِي، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرِ الْبُرُسَانِيُّ،

ثنيا يَحْيَى بُنُ قَيْسِ الْمَاذِنِيُّ، عَنُ عَطَاء ِبُنِ اَبِي

مُ رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنُ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ

439 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسُلِمِ الْكَشِّتُّ، ثنا ٱبُو

عَاصِمٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ

جُبَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنُ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الرِّبَا إِلَّا فِي

النَّسِيئَةِ، أوِ النَّظِرَةِ

437 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ، ثنا آبُو

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا رِبَّا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا رِبًّا إِلَّا

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور طلی کیا ہے۔ حضور طلی کی ہے۔

حضور طبي أليلم نے فر مايا: سوداً دھار ميں ہے۔

حضور طَيْنَ الْمِرْمِ نِي فرمايا: سوداً دهار ميں ہے۔

حضور التَّوْلِيَّالِمُ نِے فرمایا: سوداُ دھار میں ہے۔

440 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْاَزُدِيُّ، ثنا

مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الطَّبِّتُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

عُثْمَانَ بُينِ سَعِيدٍ أَبُو عَمْرِو الضَّرِيرُ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ

يُونُسَ، قَالًا: ثنا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ حَبيبِ بْنِ أَبِي

ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ اُسَامَةَ بْنَ

زَيْدٍ حَـدَّثَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ثنا الْقَاسِمُ بُنُ عِيسَى الطَّائِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ

إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ

اَبِى صَالِح ذَكُوَانَ، آنَّهُ سَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ

عَنُهُ مَا، عَنُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، فَقَالَ: هُوَ حَلالٌ

بِنِيَادَةٍ أَوْ نُقُصَانِ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ قَالَ آبُو صَالِحٍ:

فَسَالُتُ ابَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هُوَ

حَرَامٌ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ فَأَخْبَرُتُ ابَا سَعِيدٍ بِمَا قَالَ ابْنُ

عَبَّاسِ، وَٱخْبَرْتُ ابُنَ عَبَّاسِ بِـمَا قَالَ ٱبُو سَعِيدٍ

الْخُدُرِيُّ، فَالْتَقَيَا وَآنَا مَعَهُمَا فَابْتَدَاَّهُ آبُو سَعِيدٍ

يَشْتَرُوهُ بِزِيَادَةٍ بِنُقُصَانِ أَوْ زِيَادَةٍ يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ ابْنُ

عَبَّاسِ: مَا اَنَا بِاقْدَمِكُمْ صُحْبَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا زَيْدُ بُنُ اَرْقَمَ، وَالْبَرَاءُ بُنُ

441 - حَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْمَعْمَرِيُّ،

قَالَ: لَا رِبَّا إِلَّا فِي اللَّهِينِ

الُحُدُرِيُّ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ، مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي تُفْتِي بِهَا النَّاسَ فِي بَيْعِ اللَّهَ بِ بِالْفِضَّةِ، تَأْمُرَهُمُ أَنَّ

نے فرمایا: یہ کیا آپ لوگوں کوفتوی دیتے ہیں کہ سونا کی

بع چاندی کے بدلہ جائز ہے آپ ان کو حکم دیتے ہیں

کہ کمی اور زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے کو نقر نقد۔

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

ابن عباس رضی الله عنهما ہے سونا حیا ندی کے بدلہ فروخت

کرنے کے متعلق یو چھا۔حضرت ابن عباس رضی اللہ

عنہانے فرمایا: زیادتی یا کمی کے ساتھ جائز ہے جب

نقدو نقد ہو۔حضرت ابوصالح فرماتے ہیں: میں نے

حضرت ابوسعیدالخذری رضی الله عنه سے اس کے متعلق

یو چھاتو آپ نے فرمایا بیرام ہے ہاں اگر برابر ہو (تو

تکم مختلف ہے)۔ میں نے حضرت ابوسعید کو بتایا جو

حضرت ابن عباس نے فر مایا اور حضرت ابن عباس کو بتایا

جو حضرت ابوسعیرالخدری نے فرمایا' دونوں کی ملاقات

ہوئی تو میں دونوں کے ساتھ تھا۔ ابوسعید نے بیہ بات

کرنے میں ابتداء کی' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

حضورط المالية المرايان المالية الموراً دهار ميں ہے۔

442 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا دَاوُدُ

بُنُ عَـمْرِو الضَّبِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنْ عَمْرِو

بُنِ دِينَارِ، عَنُ ذَكُوانَ آبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ: حَدَّثَنِي اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

تنا إبْرَاهِيمُ بُنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ

مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، ثنا عَمْرُو بُنُ

دِينَ ارٍ، عَنْ آبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَـنْهُ، أَخُبَرَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حَدَّثَنِي آبِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعُبَةُ، عَنُ

عَـمُ رِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا

بْنُ رَاهَوَيْهِ، ثنا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، ثنا اِسُرَائِيلُ، عَنْ عَبُدِ

445 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا اِسْحَاقُ

وَ اللَّهُ عَنْهُ مَا ، قَالَ: سَمِعْتُ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ ،

رِبًّا إِلَّا فِي الدَّيْنِ - أَوْ قَالَ: فِي النَّسِيئَةِ -

444 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنُبَلٍ،

443 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي،

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

عَازِبٍ يَقُولَانِ: سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضور التي يتيلم ك صحبت اختيار كرنے ميس تم سے مقدم نہيں

مول ميزيد بن ارقم اور براء بن عازب بين دونول يهي

كہتے ہيں (جو ميں كہتا ہوں) ہم نے رسول الله طرف ليا ليا

حضور ملی المرائے فرمایا: سودا دھار میں ہے۔

حضور طبی ایم نے فر مایا: سوداً دھار میں ہے۔

حضور مُنْ اللِّم نِ فرمایا : سودا دھار میں ہے۔

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن

عباس رضی الله عنهماکے پاس آیا عمیں نے عرض کی: آپ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: میں

مُحُمَيْدِيُّ، ح وَتَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ حضور طلع للبلم نے فرمایا: سوداً دھار میں ہے۔ تَشَادِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَنَصْرُ بُنُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي

حَيَّانَ، ثنا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي

مَالِكُ بُنُ سُعَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ

مِنْ لَهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا اَبُو جَفُصِ عَمْرُو بُنُ عَلِيِّ، ثنا

اَبُو عَـاصِمٍ، جَمِيعًا عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْاَسُودِ، عَنِ ابْنِ

اَبِى مُلَيْكَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا رِبَّا إِلَّا فِي

الْبَغْدَادِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ بَكَّارٍ، ثنا قَيْسُ بنُ الرَّبِيعِ،

عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلِّيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ

أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

الْمِصِّيهِ صِنَّ، ثنا يَحْيَى بُنُ اِسْحَاقَ السَّيلَحِينِيُّ، ح

بَكَّارِ، قَالًا: ثنا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيهِ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنُ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

451- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1218 رقم الحديث: 1596 وأحمد في مسنده جلد 5صفحه 200

رقم الحديث: 21791 ؛ جلد5صفحه 201 رقم الحديث: 21805 كلاهما عن طاؤس عن ابن عباس عن أسامة

اللهُ وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْآسِفَاطِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ

451 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحُسَيْنِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا رِبًّا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

بنزيدبه.

450 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ

449 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ خَالِدِ بُنِ

عَلِيّ، قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ، ثنا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور طالبہ اللہ نے فرمایا: نقد ونقد میں سوز نہیں ہے۔

حضور ملی المراغ نے فرمایا: سوداُ دھار میں ہے۔

حضورط المالية المرايا : سوداً دهار ميں ہے۔

ابُـنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، اَنَّ رَسُولَ

ثنا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ

عِكْرِمَةَ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي

بُنُ حَنْبَلِ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي

اَبِي، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَلِيّ بْنِ

ربًا إلَّا فِي النَّسِيئَةِ

453 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا اَحُمَدُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا رِبًّا فِيمَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ 452 - ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ،

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التَّيْ اللَّهِمِ نِے فرمایا : سوداُ دھار میں ہے۔

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتا الله الله في مايا: سوداً دهار ميں ہے۔

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

اَبِى رَافِع، عَنْ سَعِيدٍ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا

454 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا میں میدانِ عرفات میں حضور التّی ایکے پیھیے تھا۔

عَمِّى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ

عُقُبَةَ، عَنْ كُرَيْبِ، عَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ

رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ 455 - وَحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا

الْـحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الطَّحَّانُ، ثنا عَائِذٌ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ

حَـجّاج بن ارْطاة، عَنِ الْحَكمِ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابن

میں میدانِ عرفات میں حضور النَّائِیَّامِ کے پیچھے تھا۔

عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ رِدُفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ

أخرج نحوه أبداؤ د في سننه بزيادة فيه جلد 2صفحه 191 رقم الحديث: 1924 عن ابراهيم بن عقبة عن كريب

عن أسامة به .

بَابُ الْبَيَانِ فِي نَسْخ

ذَلِكَ وَرُجُوعِ ابْن

عَبَّاسِ عَنِ الصَّرُفِ،

وَنَهْيهِ عَنَهُ رَضِيَ

456 - حَدَّثَ نَسَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

الْحُمَيْ لِدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، أَنَّهُ مَعَ

457 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

نُعَيْمِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ يَعْنِي ابْنَ

الحميدى: هذا منسوخ ولا يؤخذ بهذا .

إِسْجَارَةً مِنِّي فَاتَيْتُهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: صَدَقَ الْبُرَاء ُ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا مَنْسُوخٌ لَا يُأْخَذُ بِهَذَا

اَسِي الْمِنْهَالِ يَقُولُ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي بِالْكُوفَةِ دَرَاهِمَ بـدَرَاهـمَ بَيْنَهُمَا فَضُلُّ، فَقُلْتُ: مَا اَرَى هَذَا يَصُلُحُ . قَالَ: لَقَدُ بِعُتُهَا فِي الشُّوقِ فَمَا عَابَ ذَلِكَ عَلَىٌّ أَحَدٌ، فَاتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ فَسَالْتُهُ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَتِجَارَتُنا هَ كَذَا، فَقَالَ: مَا كَانَ يَدًا بِيدٍ فَلا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ انسِيسًا فَلا حَيْرَ فِيهِ وَاتَّيْتُ زَيْدَ بْنَ ارْفَعَ، فَإِنَّهُ أَعْظُمُ

بدبات ہے کہ حضرت ابن عباس کی بات کے منسوخ ہونے اور حضرت ابن عباس كابيع صرف سے رجوع کرنے اوراس سے منع کرنے کے بیان میں

حضرت ابومنهال فرماتے ہیں: شریک میرے لیے کوفہ میں ایک ورہم ورہم کے بدلہ فروخت کیا

دونوں میں زیادتی کے ساتھ۔ میں نے کہا: میں اس کو درست مہیں مانتا ہول میں نے بازار میں فروخت کیا سی نے مجھ پرعیب ہیں لگایا۔ میں حضرت براء بن

عازب رضی الله عند کے پاس آیا میں نے آپ سے يوجها'آپ نے فرمایا حضورط الماليكي مدينة عن مم اس

طرح تجارت كرتے تھے۔آپ نے فرمایا: جونفذنفذ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جواد صار ہواس میں بھلائی

نہیں ہے۔ میں حضرت زید بن ارقم کے پاس آیا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ تاجر تھے۔ میں آپ کے پاس آیا اور

اس كا ذكركيا تو حضرت ارقم رضى الله عند في فرمايا: براء نے سچ کہا۔امام حمیدی فرماتے ہیں: بیمنسوخ ہے۔

حفرت عبدالرحمٰن بن الونعيم فرماتے ہیں کہ حفرت ابوسعیدالخدری حفرت ابن عباس سے ملے

456 أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1212 رقم الحديث: 1589 والحسيدي في مسنده جلد 2

صفحه 318 رقم الحديث: 727 كـ لاهـما عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن البراء وزيد بن أرقم به وقال

حضور طل الميلم كى حديث بيان كى كه آپ نے فرمايا سونا

سونے کے بدلے اور جاندی جاندی کے بدلے برابر

برابر فروخت کرنا جائز ہے۔جس نے اضافہ کیا اُس نے سود کیا۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: میں

الله کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں اس کے متعلق جو میں فتویٰ دیتاتھا' پھرآپ نے رجوع کیا۔

حضرت ابوالجوزاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

ابن عباس رضی اللہ عنہا سے بیچ صرف کے متعلق پوچھا

کہایک درہم کے بدلے دو درہم نقر نفتہ فروخت کرنے

کے متعلق آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے' جب نقد نقد ہو کھر میں آئندہ سال مکہ آیا تو آپ نے

اس ہے منع کیا۔

حضرت ابوالشعثاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها كوفر ماتے ہوئے سنا: اے اللہ!

میں تھے سے بیع صرف کے متعلق توبہ کرتا ہوں سے میری ا بی رائے ہے اور ابوسعیدالخدری مضور ساتھ کیلئے سے

روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوالشعثاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما كوفر ماتے ہوئے سنا: میں الله كی

بارگاه میں بخشش مانگتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں۔

الْخُـدُرِيّ، لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسِ فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلِ، فَمَنْ زَادَ فَقَدُ اَرْبَى

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: آتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا كُنْتُ

مِـقُسَـم، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى نُعْم، اَنَّ اَبَا سَعِيدٍ

اُفَتِی بِهِ ثُمَّ رَجَعَ 458 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْحَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا الرَّبِيعُ بُنُ صُبَيْح، عَنُ

عُـقُبَةَ بُنِ آبِى ثُبُيْتٍ الرَّاسِبِيّ، وَغَالِبِ الْقَطَّان، عَنُ اَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ: سَالَتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ يَدًّا بِيَدٍ، قَالَ: لَا اَرَى بِمَا

كَانَ يَدًا بِيَدٍ يَاْسًا ثُمَّ قَدِمْتُ مَكَّةَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ

459 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا اَبُو الرَّبِيعِ الرَّهُوَ انِيُّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا الْمُثنَّى بُنُ

سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الشُّعْنَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي آتُوبُ إِلَيْكَ مِنَ الصَّرُفِ، إِنَّمَا هَذَا مِنُ رَأْيِي وَهَٰذَا ٱبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ يَرُويِهِ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمً 460 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَرَّانِتُّ، ثُمَّ عِيسَى بُنُ يُونُسَءِ حَدَّثَنَا اللهِ غِفَارِ الْـمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولُ: سَـمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاتُّوبُ اللَّهِ

مِنَ الصَّرِفِ

حضرت عطیه فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید رضی 461 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو نُعَيْمٍ، ثنا فُضَيْلُ بُنُ مَرْزُوقِ، عَنْ عَطِيَّةَ، قَالَ: قَالَ

الله عنه نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے کہا: آپ الله عزوجل كى بارگاه ميں توبه كريں -حضرت أبن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: میں الله سے بخشش مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ نے

فرمایا: آپ کومعلوم نہیں ہے کہ حضور طاقی لائٹی نے سونے کو سونے اور جاندی کو جاندی کے بدلے فروخت کرنے ہے منع کیا ہے اور فرمایا: میں تم پر سود کا خوف کرتا ہوں۔ حفرت فضیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطیہ سے کہا: سود کیا ہے؟ فرمایا: زیادتی اور زیادتی دونوں کے

حضرت سالم بن عبدالله ابوغیاث العمکی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بکر بن عبداللہ مزنی کو بیان

کرتے ہوئے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مدینہ سے مکہ آئے میں آپ کے ساتھ تھا' آپ نے الله کی حمد و ثناء کی پھر فر مایا: اے لوگو! پیسے رویے کی بھے

جائز ہے نقد ونقد سود أدھار میں ہے کہ یہ بات مشرق ہے لے کر مغرب تک چھیل گئ جب حج کا موسم ختم ہوا تو حضرت ابوسعیدالخدری حضرت ابن عباس کے یاس آئے۔ فرمایا: اے ابن عباس! آپ نے خود بھی سود کھایا اورلوگوں کو کھلایا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

نے فرمایا: کیا میں نے ایسے کیا ہے؟ حضرت ابوسعید رضى الله عنه فرمايا: جي بال!حضور الله يميلم في فرمايا: سونا سونے کے بدلے وزن کر کے برابر برابر گکڑے

اَبُو سَعِيدٍ لِابْنِ عَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ: تُبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَقَالَ: اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ وَاتُّوبُ اِللَّهِ . قَالَ: اَلَمُ تَعْلَمُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَقَالَ: إِنِّي ا آخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبَا؟ قُلْتُ لِعَطِيَّةَ: مَا الرِّبَا؟ قَالَ:

الزِّيَادَةُ وَالْفَصْلُ بَيْنَهُمَا

462 - وَحَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا طَالُوتُ بُنُ عَبَّادٍ الصَّيْرَفِيُّ، قَالًا: ثنا سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ آبُو غِيَاثٍ الْعَتَكِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ بَكُرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْمُ زَنِيَّ، يُحَدِّثُ آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، جَاءَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ وَجِئْتُ مَعَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى

عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّرُفِ مَا

كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ، إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، فَطَارَتُ

عُ كَلِمَةٌ فِي آهُلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى

الْمَوْسِمُ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ، أَكُلُتَ الرِّبَا وَٱطْعَمْتَهُ؟ قَالَ: أَوَفَعَلْتُ؟ قَالَ: نَعَمُ لَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزُنَّا بِوَزُنِ مِثَّلًا بِمِثْلٍ تِبُرُهُ وَعَيْنُهُ، فَمَنْ زَادَ اَوِ اسْتَزَادَ فَقَدُ ارْبَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنَّا بِوَزُنِ مِثْلًا

بِعِثْلِ تِبُرُهُ وَعَيْنُهُ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدُ ارْبَا،

وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْح

مِنْكُ بِمِشْلِ فَمَنْ زَادَ آوِ اسْتَزَادَ فَقَدُ ارْبَا حَتَّى إِذَا

كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ جَاءَ ابْنُ عَبَّاسِ وَجِئْتُ مَعَهُ،

فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي

تَكَلَّمْتُ عَامَ أَوَّلِ بِكَلِمَةٍ مِنْ رَأْيِي، وَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ

اللَّهَ مِنهُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزُنَّا بِوَزُن مِثْلًا بِمِثْلِ

تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ ارْبَا وَاَعَادَ عَلَيْهِمْ

هَذِهِ الْآنُوَاعَ السِّتَّةَ

اوراس کاعین جائز ہے جس نے زیادہ کیایا اضافہ طلب

کیا' اُس نے سودی کاروبار کیا' اور بُو بُو کے بدلے

تھجور تھجور کے بدلے نمک نمک کے بدلے برابر برابر

جائز ہے جس نے اضافہ کیا یا اضافہ کروایا اُس نے

سودی کاروبارکیا۔ جبآ ئندہ سال حضرت ابن عباس

رضی الله عنهما آئے میں آپ کے ساتھ آیا اپ نے

الله کی حمد و ثناء کی مجر فرمایا: اے لوگو! میں نے پچھلے سال ایک بات کی تھی جومیری رائے تھی میں اللہ سے بخشش

ما نگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کیونکہ حضور ملتی کیلئم نے فرمایا:

سونا سونے کے بدلے وزن کر کے برابر برابراس کے مکڑے اور یا عین جائز ہے جس نے زیادتی کی یا

حضور ملتي يُلام نے فرمایا: جب زنا اور سود کسی گاؤں میں عام ہوتو اُنہوں نے اس عذاب کواپنے اوپر حلال کرلیا

جواللدنے كتاب الله ميس بيان كياہے۔

اضافه کروایا' اُس نے سودی کاروبار کیا' آپ نے ان کے سامنے ان چھ چیزوں کا ذکر کیا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ 463 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ،

ثنا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِم بُنِ مَرْزُوقِ، ثنا آبِي، ثنا عَمُرُو بُنُ اَبِى قَيْسِسِ، عَنْ سِسَمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

جُبَيْسٍ، عَنِ ابْسِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ

> تَمَامُ حَدِيثِ اُسَامَةَ بُن زَيْدٍ

464 - حَـ كَثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

حضرت اسامه بن زيد كى مكمل حديثيں

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

463- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 2صفحه 43 رقم الحديث: 2261 عن ابن عباس به .

آنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، إَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ ٱيُّوبَ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنُ اَبِي

حضور الله يَتِهِ لِم ن فرمايا: جس جگه سي نے مرنا ہوتا ہے وہاں اللہ عز وجل اس کی ضرورت رکھ دیتا ہے۔

حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں حضور طرفی آلم کے بیچھے سوار تھا، آپ نے

سواری سے اپنا پاؤل نہیں اُٹھایا یہاں تک کہ آپ

مزدلفہ آئے۔

بنی تعلبہ بن ریوع رحمہ اللہ علیہ کے

اسامه بن شریک تغلبی رضی الله عنهٔ یہ باب ہے اُن حدیثوں کے بیان میں جودوا کرنے اورغیبت

نه کرنے اوراجھے اخلاق کے متعلق آئی ہیں' اُن کے بیان میں

حضرت اسامه بن شریک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور طال اللہ کے پاس مقام عرفات میں آیا میں نے آپ کوسلام کیا' آپ کے صحابہ آپ کے اردگرد

ایسے تشریف فرما تھے جس طرح ان کے سرول پر پرندے ہیں ویہات کے لوگ اِدھر اُدھر سے آئے

اُنہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا ہم پرایسے ایسے كرنے ميں حرج ہے؟ ہم پرايسے ایسے كرنے ميں حرق

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ مَنِيَّةَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ إِلَّا جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً 465 - حَــدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْـمَـلِيـح، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا هُدُبَةُ بنُ خَالِدٍ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَزْرَةً، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ حَدَّثُهُ، انَّـهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَرْفَعْ رَاحِلَتُهُ رِجُلَهَا عَادِيَةً حَتَّى أَتَى جَمْعًا

وأَسَامَةَ بُنُ شَرِيكٍ الثَّعُلَبِيُّ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً بُنِ يَرُبُوعِ رَحِمَهُ اللَّهُ بَابُ مَا جَاء كِفِي التَّدَاوي وَتُرُكِ الْغِيبَةِ

466 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ مِنُ إِبْرَاهِيمَ، ح وَحَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا سُلَيْهُ مَانُ بُنُ حَرْبٍ، قَالًا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بُنِ

وَ. حُسن الْخُلُق

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَكَانَ عَلَى رُء وس أَصْحَابِهِ الطَّيْرُ، فَجَاء تُهُ الْأَعْرَابُ مِنْ ﴿ هَهُ نَا وَهَهُ نَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا

عِلاقَةَ، عَنْ ٱسَامَةَ بُنِ شَوِيكٍ، قَالَ: ٱتَيْتُ النَّبِيُّ

إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ ظُلُمًا فَلَالِكَ الَّذِي

حَرَجَ وَهَ لَكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَتَدَاوَى؟ قَالَ:

تَـدَاوَوُا فَاِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ

دَوَاءً إِلَّا اللَّهِ رَمَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا خَيْرُ مَا

ٱعْطِيَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطُوا شَيْئًا خَيْرًا

يع؟ حضورطت الله ع فرمايا: الله ك بندو! الله عز وجل

نے حرج اُٹھا لی ہے مگر جس نے کسی مسلمان سے ظلماً

قرض لیا تو بیرام ہے اور ہلاکت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض كى: يارسول الله! مهم دواء لين؟ آپ نے فرمايا: دواءلو! کیونکہ اللہ عمر وجل نے کوئی بیاری نہیں جیجی مگر

اس کی دواء بھی بنائی ہے سوائے موت کے۔اُنہوں نے عرض کی: یارسول الله! لوگوں کو جوسب سے بہتر چیز دی

كى بے وہ كيا ہے؟ آپ الله الله عن فرمايا: لوگوں كو سب سے اچھی شی جو دی گئی ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔

حضرت اسامه بن شريك رضى الله عنه فرماتے ہيں

کہ میں حضور ملتی آیا ہے یا س مقام عرفات میں آیا میں نے آپ کوسلام کیا' آپ کے صحابہ آپ کے اردگرد

ایسے تشریف فرما تھے جس طرح ان کے سروں پر یرندے ہیں' دیہات کے لوگ إدهر أدهر سے آئے'

أنہوں نے عرض کی: پارسول اللہ! ہم پر ایسے ایسے كرنے ميں وج ہے؟ ہم پرايسے ايسے كرنے ميں حرج

ہے؟ حضور التَّهُ اللهِ في فرمايا: الله كے بندو! الله عز وجل نے حرج اُٹھا کی ہے مگر جس نے کسی مسلمان سے ظلماً

قرض لیا تو بدحرام ہے اور ہلاکت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض كى: يارسول الله! مهم دواء ليس؟ آب نے فرمايا: دواءلو! کیونکہ اللہ عز وجل نے کوئی بیاری نہیں جھیجی مگر اس کی دواء بھی رکھی ہے سوائے موت کے۔ اُنہوں نے عرض کی: یا رسول الله! لوگوں کو جوسب سے بہتر چیز دی

مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ 467 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَى، ثنا مُسَـدَّدٌ، ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، ثنا سَهْلُ بُنُ بَكَّ ارِ، قَالُوا: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلاقَةَ،

عَنُ اُسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ الْأَعْرَابُ: نَاسٌ كَثِيرٌ مِنْ هَهُنَا وَهَهُ نَا، فَآسُكَتَ النَّاسُ لَا يَتَكَلَّمُ غَيْرُهُم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ فِي اَشُيَاء كِمِنُ أُمُورِ النَّاسِ لَا بَأْسَ بِهَاء فَقَالَ: عِبَىادَ اللَّهِ، وَضَعَ اللُّهُ الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ امْرًا ظُلُمًا فَذَلِكَ الَّذِى

حَرَجَ وَهَلَكَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَعَلَيْنَا حَرَجٌ اَنُ نَتِدَاوَى؟ قَالَ: تَدَاوَوُا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَعْضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً إِلَّا الْهَرَمَ، قَالُوا: يَا

رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِىَ الْمَرْءُ؟ قَالَ: الْخُلُقُ کی ہے وہ کیا ہے؟ آپ اللہ اُلیکہ نے فرمایا: لوگوں کو

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُحْرِقِ الْ

سب سے اچھی شی جو دی گئی ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔

حضرت اسامه بن شريك رضى الله عنه فرمات بي

کہ میں حضور ملتی آہم کے باس تھا' دیہات کے لوگ

آپ کے پاس پوچھنے کے لیے آئے اُنہوں نے یوچھا:

لوگوں کو سب سے بہترش کیا دی گئی ہے؟ آپ نے

فرمایا: احیما اخلاق! أنهول نے عرض کی: یا رسول الله!

كيا جم دواء لين؟ آب نے فرمايا: جي بان! الله ك

ہندو! دواءلو کیونکہالٹدعز وجل نے کوئی بھی بیاری اُ تاری

ہے تو اس کی شفاء بھی نازل کی ہے سوائے ایک بیاری

کے۔ صحابہ کرام نے عرض کی؟ وہ کیا ہے؟ آپ التا ایکا آپا

کہ میں حضور التا اللہ کے پاس مقام عرفات میں آیا میں

نے آپ کوسلام کیا' آپ کے صحابہ آپ کے اردگرد

ایسے تشریف فرما تھے جس طرح ان کے سروں پر

پرندے ہیں دیہات کے لوگ ادھر اُدھر سے آئے

أنهول نے عرض كى: يارسول الله! جم ير ايسے ايسے

کرنے میں حرج ہے؟ ہم پرایسے ایسے کرنے میں حرج

ہے؟ حضور طَنْ اللّٰهِ فِي فرمايا: الله ك بندو! الله عز وجل

نے حرج اُٹھا لی ہے مگر جس نے سی مسلمان آ دمی کی

عزت پرحملہ کیا تو بیرام ہے اور ہلاکت ہے۔ صحابہ

كرام نے عرض كى: يارسول الله! مهم دواء ليس؟ آپ

نے فرمایا: دواءلو! کیونکہ اللہ عز وجل نے کوئی بیاری نہیں

مسیلجی مگراس کی دواء بھی رکھی سوائے موت کے \_اُنہوں

حفرت اسامه بن شريك رضى الله عنه فرمات يي

نے فرمایا: موت۔

عَـمُرُو بُنُ مَـرُزُوقِ، قَـالًا: أَنَـا زَائِدَةُ، عَن زِيادِ بُنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يَضَعُ فِي الْاَرْضِ دَاءً إِلَّا وَضَعَ

لَهُ شِفَاء َّغَيْرَ دَاء ٍ وَاحِدٍ قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ ، أَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ،

عَنُ أُسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

469 - حَـدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الطَّبِّيُّ، ثنا

بْنُ رَجَاءٍ، حِ وَحَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ عَمْرِو الْقَطِرَانِيُّ، ثنا

468 - حَــ لَّاثَـنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاء كِ الْأَعْرَابُ فَسَالُوهُ: مَا خَيْرُ مَا أُعْطِى النَّاسُ؟ قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَمُ، عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوَوُا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآتَاهُ الْاَعْرَابُ، فَقَالُوا: عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَـذَا، عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا فِي أَشْيَاء مِنْ أُمُورهم لَا

إِنَّاسَ بِهَا؟ فَقَالَ: عِبَادَ اللَّهِ، وَصْمَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا مِنْ رَجُلِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ امْرِءٍ مُسْلِم، فَذَلِكَ الَّذِي

مُ حَرَجَ وَهَلَكَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آنَتَدَاوَى؟ قَالَ: لْأَكُلُّالًا نَعَمُ، تَدَاوَوُا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاء عَيْرَ دَاء ٍ وَاحِدٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا خَيْرُ مَا أُعْطِىَ الْإِنْسَانُ؟ قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ

حضرت اسامه بن شریک رضی الله عنه فرماتے

ہیں: میں نبی کریم ملٹی کی اس جی اس بیٹا تھا ہر جگہ کے

دیہاتی آئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ایس

الیی شی کے بارے میں ہارے لیے کوئی حرج ہے؟ پھر

حضرت اسامه بن شريك رضى الله عنه فرمات بين

حضرت اسامه بن شريك رضى الله عنه فرمات بين

كه مين حضور ملتي الله ك ياس تها الله سے يو جها كيا:

کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا: اچھا

كميس وبالموجودتها جب ديبات كيلوك حضور ملتا يتلم

سے پوچھنے گئے کہ کیا اس اس طرح کرنے میں حرج

ے؟ آپ ف ان سے فرمایا: الله کے بندو! الله نے

حرج اُٹھا دی ہے سوائے اس کے جس نے اینے بھائی

كى عزت سے كوئى شى لى بيرج ہے۔ اور فرمايا: دواءلو!

الله کے بندوا ﴿ کِیُونکہ اللّٰہ عزوجل نے جو بیماری بھی نازل

کی ہے ساتھ اس کے شفاء بھی نازل کی ہے سوائے

موت کے اصحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ!

بندے کوساب سے بہتر کیاشی دی گئی ہے؟ آپ نے

باقی حدیث کمل ذکری۔

اخلاق!

فرمایا حسن خلق به

بُن شَرِيكِ، قَالَ: كُنُتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاء كِ الْآعُرَابُ مِنْ كُلّ

حَدَّثِنِي اَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا زِيَادُ بُنُ عِلاَقَةَ، عَنْ اُسَامَةَ

مَكَان، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا

ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ اُسَامَةَ بْنِ

شَرِيكِ، قَالَ: حَضَرُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَسْاَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحَرَجٌ

فِي كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ لَهُمُ: عِبَادَ اللَّهِ، وَضَعَ اللَّهُ

الْحَوَجَ إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ آخِيهِ شَيْئًا، فَذَلِكَ

الَّذِي حَرَّجَ، وَقَالَ: تَـدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمُ

يَنضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ، يَا رَسُولَ

470 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَى، ثنا مُسَدَّدٌ،

حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ،

نے عرض کی: یا رسول اللہ! لوگوں کو جوسب \_ یہ بہتر چیز دى كى سے وہ كيا ہے؟ آ بالتي يكم فرمايا: لوكوں كو سب سے اچھی شی جو دی گئی ہے وہ اچھاا خلاق ہے۔

اللَّهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِىَ الْعَبْدُ قَالَ: خُلُقٌ حَسَنْ

وَسُئِلَ آئُ الْآعُمَالِ آفضكُ؟ قَالَ: حُسْنُ الْحُلُقِ 471 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ

و كذا؟ الْحَديث

اَبِي شَيْبَةَ، ثِنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاقَةَ، عَنْ اُسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، قَالَ: شَهِدُتُ الْآعُرَابَ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَفْضَلُ مَا اُعُطِى الْمُسْلِمُ؟ قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ 473 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ

الُحَرَّانِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ عَلَى رُء وُسِنَا الطَّيْرَ، مَا يَتَكَلَّمُ مِنَّا مُتَكَلِّمٌ

اَفْتِنَا فِي كَذَا، فَقَالَ: يَا آيُّهَا النَّاسُ وَضَعَ اللَّهَ الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ آخِيهِ قَرْضًا فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَ لَكَ، أَفَنَتَدَاوَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يُنْزِلُ دَاءً ۚ إِلَّا ٱنْزَلَ لَهُ دَوَاءً ۚ غَيْرَ

إِذْ جَاءَ ثُهُ ٱنَّاسٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ٱفْتِنَا فِي كَذَا،

دَاء وَاحِدٍ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَ رَمُ، قَالُوا: فَمَنْ آحَبُ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ:

ہے افضل شی کون سی دی گئی ہے: آپ نے فرمایا: اچھا اخلاق۔

كه صحابة كرام في عرض كى: يارسول الله! مسلمان كوسب

حضرت اسامه بن شریک رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت اسامه بن شریک رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور طبع اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس طرح

کہ گویا ہمارے سرول پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کوئی آپ سے گفتگو نہ کرتا تھا' کچھ لوگ آپ ك پاس آئے (آپ نے فرمایا:) اللہ نے حرج اُٹھالی ہے سوائے اس کے جس نے اپنے بھائی کی عزت کے متعلق کچھ کہا' بیرج اور ہلاکت ہے۔اُنہوں نے عرض

ك: يارسول الله! كياجم دواء ليس؟ آپ في فرمايا: جي ہاں! لو کیونکہ اللہ عز وجل نے جو بیاری بھی نازل کی ہے تو اس کی شفاء بھی نازل کی ہے سوائے ایک بیاری ك\_أنهول في عرض كى: وه كيا هے؟ آپ في فرمايا: موت \_ اُنہوں نے عرض کی: اللہ کے بندوں میں سے كون الله كوزياده پيند ہے؟ آپ نے فرمایا: اچھے اخلاق

حضرت اسامه بن شريك رضى الله عنه فرمات بين کہ میں حضور طبقی آیکم کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلاً

474 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِسِي شَيْبَةَ، ثِنِيا اَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه جلد 4صفحه 237 رقم الحديث: 2774 وأبو عبد الله الحنبلي في الأحاديث

المختارة جلد 4صفحه173 رقم الحديث: 1387 والبيهقي في سننه الكبرى جلد 5صفحه146 رقم الحديث: 9431؛ والدارقطني في سننه جلد2صفحه 251 رقم الحديث: 67 كلهم عن الشيباني عن زياد بن

علاقة عن أسامة بن شريك به .

عِلاَقَةَ، عَنْ ٱسَامَةَ بُنِ شَوِيكٍ، قَالَ: خَرَجُتُ مَعَ

النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا، فَكَانَ النَّاسُ

يَـاتُبُونَـهُ، فَـقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ آنُ

ٱطُوف، أَوْ ٱخُّرْتُ شَيْئًا، فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ: لَا حَرَجَ

إِلَّا عَـلَى رَجُلِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ

اَسِي شَيْبَةَ، ثنا اَسْبَاطٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ زِيَادِ بُنِ

عِلاَقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّــمَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلِ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، قَالَ: لَا

إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

مُسْلِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ،

ثنا عُشْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، جَمِيعًا عَنِ

الـلُّـهِ ٱنَّتَكَاوَى؟ قَالَ: نَعَمُ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يُنْزِلُ

عُشْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِدْرِيسَ، عَنُ

477 - حَـ كَثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا

476 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا

475 - حَــدُّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ

ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ

حَرَجَ فَلْيَحْلِقُ

دَاء ً إِلَّا ٱنْزَلَ لَهُ شِفَاء ً

لوگ آپ کے پاس آئے'ایک عرض کرنے والے نے شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ زِيَادِ بُنِ

عرض كى: مين سعى كرول يا يهلے طواف كرون يا كوئى شى

مؤخر کروں؟ آپ ان کو کہتے رہے کہ کوئی حرج نہیں

ہے سوائے اس کے جس نے مسلمان کی عزت کوخراب

كيا ہوتو وہ ظالم ہے۔

حضرت اسامه رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور

مُتَّوِيَّةُ سے بدیو چھا گیا کہ کوئی ذکے سے پہلے حلق کروا الے؟ آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے حلق کروا

حضرت اسامه بن شريك رضى الله عنه فرماتے ہيں کہ ہم حضور ملتی الم کے ساتھ تھے دیہات سے چھلوگ

آپ کی بارگاہ میں آئے أنہوں نے آپ سے يو چھا:

يارسول الله! كياجم دواء ليس؟ آب فرمايا: جي مان! کیونکہ اللہ عزوجل نے ہر بیاری کی شفاء بھی نازل کی

الْأَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَاهُ نَاسٌ مِنَ الْآعُرَابِ فَسَالُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ

حضرت زیاد بن علاقہ سے روایت ہے کہان کی

قوم سے ایک آ دمی نے بوچھا جن کا نام اسامہ بن

حرج تہیں ہے۔

مجھی نازل کی ہے۔

ہے؟ آپنے فرمایا: اچھااخلاق۔

شریک تھا۔اُس نے کہا کہ حضور ماتی ایکم سے حج کے موقع

یر بو چھا گیا: لوگوں کوسب سے افضل کون سی شی دی گئی

حضرت اسامه بن شریک رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه ميں حضور ملتي ليكنم كے ياس تھا الوگ آب سے يو چھتے "

بیعرض کرنے لگے میں نے نحرسے پہلے حلق کروایا ہے

يدكها م كديس ناس سيكايا ايسايكا م

حضور الله يَلِيَّا لَمْ فرمات رب: كوئى حرج نهيس ب كوئى

حضرت اسامه بن شريك رضى الله عنه فرمات بين

کہ دیہات کے لوگ حضور طینی آئے

آپ سے پوچھنے کے لیے ہم پرایے کرنے میں حرج

ہے؟ آپ نے فرمایا: الله عزوجل نے حرج معاف كر

دی ہے سوائے اس آ دمی کے جس نے اپنے بھائی برظلم

كيا ہو يه حرج اور ہلاكت ہے۔ آپ نے فرمايا: اللہ

عزوجل نے کوئی بہاری بھی نازل کی ہے تو اس کی شفاء

کہ دیبات کے لوگ حضور التَّوَالَيْم کے باس آئے

أنهول نے عرض كى: يارسول الله! لوگوں ميں سے بہتر

حضرت اسامه بن شریک رضی الله عنه فرماتے ہیں

مِسْعَرِ، وَلَيْتٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، عَنْ رَجُلِ مِنْ

قَوْمِيهِ يُعَالُ لَهُ: أَسَامَةُ بُنُ شَرِيكٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ مَا ٱفْضَلُ مَا

النُّرْسِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، قَالَا: ثنا

اَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ، ثنا اَبُو عَاصِمٍ، ثنا مُحَمَّدُ

بُنُ بِشُو الْآسُلَمِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِكَاقَةَ، عَنْ اُسَامَةَ

أُبِنِ شَوِيكٍ، قَالَ: شَهِدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، وَهَذَا يَقُولُ: حَلَقُتُ

قَبْلَ أَنْ أَنْ حَرَ، وَهَذَا يَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا قَبْلُ،

فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا

480 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْم

فُصَيْلٍ، عَنِ الْاَجُلَح، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ اُسَامَةَ

478 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ الْوَلِيدِ

أُوتِيَ النَّاسُ قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ

479 - حَدَّثُنَا أَحُمَدُ بُنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ، ثنا

حَرَجَ لَا حَرَجَ

شَرِيكٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْأَعْرَابُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ: عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ فَقَالَ:

الرَّازِيُّ، ثنا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الْآعْلَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

عُمَرُ بُنُ يَحْيَى الْابُلِّيُّ، ثنا حَفْصُ بُنُ جَمِيعٍ، ثنا سِلَمَاكُ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ

ا وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ مِنْ دَاء إِلَّا ٱنْزَلَ لَهُ شِفَاء ّ إِلَّا الْهَرَمَ

بُنِن شَرِيكٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْآغْرَابُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ

النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ﴿ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، أَنْتَكَاوَى؟ قَالَ: نَعَمُ، تَكَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

الْحَضْرَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْاَصْبَهَانِيُّ

الْآخُورَمُ، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ النَّشَائِيُّ، ثنا

عُمَرُ بُنُ شَبِيبِ الْمُسْلِقُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسِ

الْمُلَائِتِي، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَدٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ،

عَنُ أُسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، فَقَالَ: اَتَى الْاَعْرَابُ رَسُولَ

السُّبِهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ قَالَ: لَا

حَرَجَ وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا امْرِء ٱ اقْتَرَضَ مِنُ

عِـرُضِ آخِيـهِ فَـذَلِكَ الْحَرَجُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

أَنْتَكَاوَى؟ قَالَ: تَكَاوَوُا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يُنْزِلُ

دَاءً أَلَا وَقَدُ أَنْ زَلَ لَسهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ، قَالُوا: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، مَا خَيْرُ مَا أُعْطِى الْإِنْسَانُ؟ قَالَ: الْخُلُقُ

مُحَمَّدُ بُنُ حَنِيفَةَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: ثنا مَعْمَرُ بُنُ سَهْلِ

الْآهُ وَازِيُّ، حَـلَّاثَنَا عَـامِرُ بُنُ مُدْرِكٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ

آيُّوبَ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاقَةَ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ،

قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ مِنَ

482 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، وَٱبُو حَنِيفَةَ

481 - حَــدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

لَمْ يُنْزِلُ دَاءً اللَّا أَنْزَلَ لَهُ الشِّفَاءَ

کون ہے؟ آپ نے فرمایا: سب سے اچھے اخلاق

كرے ہو گئے اور آپ سے پوچھنے لگئ بم نے حضور ملی کیلئے کے متعلق خوف کیا' ہم اُن کے قریب

کی ہےتو اس کی شفاء بھی نازل کی ہے۔

حضرت اسامه بن شریک رضی الله عنه فرماتے ہیں

كدديهات كے لوگ رسول كريم التي البيم كي ياس آئے

أنهول نے عرض كى: يارسول الله! جم ير ايسے ايسے

کرنے میں حرج ہے؟ ہم پرایسے ایسے کرنے میں حرج

ہے؟ حضور طی آیکی نے فرمایا: اللہ کے بندو! اللہ عز وجل

نے حرج اُٹھا لی ہے گرجس نے کسی مسلمان آ دمی پرظلم

کیا ہے تو بیرام ہے اور ہلاکت ہے۔ صحابہ کرام نے

عرض كى: يارسول الله! مم دواء لين؟ آپ نے فرمايا:

دواءلو! کیونکہ اللہ عز وجل نے کوئی بیاری نہیں جھیجی گر

اس کی دواء بھی رکھی سوائے موت کے۔ اُنہوں نے

عرض کی: یارسول الله! لوگوں کو جوسب سے بہتر چیز دی

كَلُّ ہے وہ كيا ہے؟ آپ اللّٰهُ اللّٰهِ نِهِ فرمایا: لوگوں كو

حضرت اسامه بن شریک رضی الله عنه فر ماتے ہیں

کہ نی سکتی کی آبارگاہ میں دیہات کے کچھ لوگ

تلواریں لٹکائے ہوئے آئے اور آپ پر جھک کر

سب سے اچھی شی جودی گئی ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔

فرمایا: دواءلو کیونکہ اللّٰه عز وجل نے کوئی بیاری بھی نازل

والا ۔ أنهوں نے عرض كيا: كيا جم دواء ليس؟ آپ نے

الْاَعْرَابِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، فَاكَبُّوا عَلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ،

فَاشُفَقُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَنَوْنَا

مِنْهُمُ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: هَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي

كَـٰذَا؟ هَـلُ عَـلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا آيُّهَا النَّاسُ وَضَعَ اللَّهُ

الْحَرَجَ إِلَّا رَجُلٌ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ آحِيهِ مُسْلِمًا

فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَـلَكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

483 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ اَحْمَدَ، ثنا سَهُلُ بُنُ

اَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَخْبِرُنِي مَا لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ؟

الْاَصْبَهَ انِيَّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَامِرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،

بُنِ مِغُولِ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ، ثنا ذِيَادُ بُنُ عِكَاقَةَ، عَنُ

أُسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، قَالَ: شَهِدُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

الله السَّكَام، ثنا النَّعُمَانُ بُنُ عَبْدِ السَّكَامِ، عَنْ مَالِكِ

484 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَمَّالُ

قَالَ: النُّحُلُقُ الْحَسَنُ

ہوئے۔راوی کابیان ہے کہ میں نے انہیں کہتے ہوئے

سا: کیا ہم پرحرج ہے اس طرح کرنے میں؟ کیا ہم پر

حرج ہے اس طرح کرنے میں؟ آپ نے فرمایا اے

لوگو! اللہ نے حرج معاف کی ہے سوائے اس آ دمی کے

جس فظم كيائ اس يرحرج اور بلاكت ب-أنهول

نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا ہم دواء کیں اس بماری

کے لیے؟ کیا ہم دواء لیں اس بیاری کے لیے؟ آپ

نے فرمایا: دواءلو! کیونکہ اللہ عزوجل نے جو بیاری بھی

نازل کی ہے اس کی شفاء بھی نازل کی ہے سوائے موت

کے۔ اُنہوں نے عرض کی: بندہ مسلمان کو دنیا میں سب

ہے بہتر کیا تی دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: اچھا

حضرت اسامه بن شريك رضى الله عنه فرمات بين

كه أيك ديهاتي نے عرض كى: يارسول الله! مجھے بتا نيس

كەمىلمان كے ليے كيا بہتر ہے؟ آپ نے فرمايا: اچھا

حضرت اسامه بن شريك رضى الله عنه فرمات بي

کہ میں حضور ملتی لیا ہے یاس تھا' دیہات کے کچھ لوگ

آپ کے پاس آئے آپ سے دائیں بائیں جانب

ہے یو چھنے لگئ عرض کرنے لگے: یارسول اللہ! کیا ہم

ر حرج ہے اس اس طرح کرنے میں؟ دومر تبدکہا حضور

الله من معانی: حرج اللہ نے معاف کر دی ہے مگر

سوائے اس کے کہ جس نے مسلمان برطلم کیا ہوئیہ حرج

اخلاق۔

| 6 | D |  |
|---|---|--|
|   |   |  |

| •  | ~            |               |   |
|----|--------------|---------------|---|
| 17 | <i>-</i>     | $\mathcal{I}$ |   |
| м  | 67           | ~ >           | ` |
| У, | w            | ለኤ            | • |
| r  | $\sigma_{I}$ | v             |   |
| 1  | 0            | ′ //          | _ |
| v  | _            | "             |   |
|    |              |               |   |

|          |     | -      |
|----------|-----|--------|
| ~        | w   | •      |
| 77       | М   | $\sim$ |
| ι.       | ĸ   | n レ    |
| - 1      | ~   | ш.     |
| 7        | "   | Эγ.    |
| ١.       |     | יש     |
| <u> </u> | 1 N | _      |
| _        | ~   | _      |
|          |     |        |

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَسْالُونَهُ عَنْ يَــمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلُ عَلَيْنَا حَرَجٌ

لَتَدَاوَى مِنْ كَذَا؟ نَتَدَاوَى مِنْ كَذَا؟ قَالَ: تَدَاوَوُا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلُ دَاءً ۚ إِلَّا ٱنْزَلَ لَهُ دَوَاءً ۗ إِلَّا الْهَرَمَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِىَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: الْخُلُقُ الْحَسَنُ عُشْمَانَ، ثنا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ اَشْعَتَ، عَنْ زِيَادِ بُن عِلاقَةَ الشَّعْلَبِيّ، عَنْ اُسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَ

المعجم الكبير للطبراني كي 283 و 283 كي حد اول كي اور ہلاکت ہے۔ اُنہوں نے عرض کی: یارسول الله! کیا فِي كَذَا وَكَذَا؟ مَرَّتَيُنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ہم اس بیاری میں سواء لیں؟ دومر تبہ عرض کیا' آپ نے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ

فر مایا: ہاں! دواءلو کیونکہ اللہ عز وجل نے کوئی بیاری بھی نازل کی ہےتو اس کی شفاء نازل کی ہے سوائے ایک شی کے اور وہ موت ہے۔ اُنہوں نے عرض کی: لِوگوں کو

سب سے بہتر کیاشی دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: اچھا اخلاق۔

حضرت اسامه بن شريك رضى الله عنه فرمات بي کہ میں حضورط نی آیلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا' دیہات کے لوگ ہرطرف سے آئے یہاں تک کہ بہت زیادہ ہو

كئے صحابہ كرام خاموش ہو كئے أنہوں نے بلند آواز میں عرض کی: یارسول اللہ! کیا ہم دواء کیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں لو! اللہ عزوجل نے کوئی بیاری بھی نازل کی

ہے تواس کی شفاء بھی نازل کی ہے سوائے ایک کے۔ أنهول نے عرض كى ايارسول الله! وه كيا ہے؟ آپ نے فر مایا: موت! اُنہوں نے عرض کی: لوگوں کوسب سے

بہتر کون سی شی دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: اچھے اخلاق! اُنہوں نے آپ کو آواز دی اور عرض کی: یارسول الله! ہم پر ایسے ایسے کرنے میں حرج ہے؟

آپ نے فرمایا: اے اللہ کے بندو! اللہ عزوجل نے حرج معاف کی ہے سوائے اس کے کہ جس نے سی مسلمان بندے برظلم کیا ہوتو بیرج اور ہلاکت ہے۔ حضرت اسامه بن شريك رضى الله عنه فرمات بين

وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا ٱنْزَلَ لَـهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، الْهَرَمُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا خَيْرُ مَا أُعْطِى النَّاسُ؟ قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ 485 - حَـدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُ حَمَّدُ بُنُ عُشَمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ

اقْتَرَضَ امْرًا مُسْلِمًا ظُلُمًا أَوْقَالَ: بِطُلُمِ فَلَالِكَ

حَرِجَ وَهَـلَكِ، قَـالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ٱنْتَدَاوَى مِنْ

كَذَا وَكَذَا؟ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: ﴿ نَعَمُ، تَدَاوَوُا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ

مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ الْاَعْرَابُ مِنْ كُلِّ نَحْوِ حَتَّى كَثُرُوا عَلَيْهِ، وَسَكَّتَ النَّاسُ، فَنَادَوْا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ٱنْتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَمُ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ وَاحِدٍ قَالُوا: مَا هُوَ يَا رَسُولَ

أُعْطِى لِلْإِنْسَانُ؟ قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ، فَنَادَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا؟ مِمَّا يَكُونُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: يَا عِبَادَ اللَّهِ، وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ امْرِءٍ فَلَالِكَ الَّذِي حَرِجَ

اللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهَ رَمُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَيْرُ مَا

486 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ،

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 284 ﴿ 284 ﴿ جلد اوَلَ ﴾

وَحَـدَّثَنَا زَكُرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاحِيُّ، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ فرماتے ہوئے سنا' آپ فرمارہے تھے: تیری ماں تیرا بُنُ الْـ مُثَنَّى، ثنا عَـ مُرُو بُنُ عَاصِمٍ، ثنا أَبُو الْعَوَّامِ ہاپ اور تیری بہن اور تیرا بھائی' پھر اس کے بعد جو تیرے قریب ہے وہ زیادہ لائق ہیں صلہ رحمی کے۔ پچھ

عِـمْرَانُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ شَوِيكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لوگ آپ کے ماس آئے' اُنہوں نے عرض کی: مارسول

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ: اللُّهُ اللَّهُ وَابَعَاكَ، وَالْخَتَكَ وَاخَاكَ، ثُمَّ اَذُنَاكَ قَالَ: فَجَاءَ قَوْمٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَنَا بَنُو يَرْبُوع؟ فَقَالَ: لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخُرَى قَالَ: ثُمَّ سَالَهُ رَجُلٌ نَسِيَ

> اَنُ يَسْرُمِي الْجِمَارَ، قَالَ: ارْم وَلَا حَرَجَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ نَسِيتُ الطَّوَافَ، فَقَالَ: طُفُ وَلَا حَسرَجَ ثُمَّ أَتَاهُ آخِرُ: حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ . قَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ قَالَ: فَمَا سَالُوهُ يَوْمَنِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا | قَالَ: لَا حَرَجَ وَلَا حَرَجَ ثُمَّ قَالَ: اَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَـلَّ الْحَرَجَ إِلَّا رَجُلٌ اقْتَرَضَ مُسْلِمًا فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ، وَقَالَ: مَا ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دَاءً إلَّا ٱنْزَلَ لَهُ دَوَاءً اللَّا الْهَرَمَ

الله! ہم نے بنور ہوع کو ماراہے؟ آپ نے فرمایا: کوئی ایک جان ٔ دوسری جان پرزیادتی نه کرے۔ پھر دوسرے نے بوچھا: ایک آ دی کنگری مارنا محول جائے تو؟ آپ نے فر مایا: مارو! کوئی حرج نہیں۔ پھرایک آ دمی آیا' اُس نے عرض کی: یارسول اللہ! میں طواف کرنا بھول گیا ہوں؟ آپ نے فرمایا: طواف کرو! کوئی حرج نہیں ہے۔ پھرتیسرا آیا' اُس نے عرض کی: میں نے ذرج سے یہلے حلق کروا لیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ذرم کر! کوئی حرج نہیں ہے۔اس دن آپ سے جس شی کے متعلق بھی یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے! كوئى حرج نہيں ہے! پھرآپ نے فرمايا: اللہ نے حرج معاف کردی سوائے اس آ دمی کے کہ جس نے ظلم کیا ہو سی مسلمان پر تو بیرج اور ہلاکت ہے۔آپ نے فرمایا: الله عزوجل نے کوئی بیاری بھی نازل کی تو اس کی شفاء بھی نازل کی ہے سوائے موت کے۔ حضرت قطبہ فرماتے ہیں کہ دیہات کے لوگ حضور ملتی کی بیاس آئے ہم ان کی جفا کی وجہ سے

487 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّلَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْآحُمَسِيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْاَسَدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ زِيَادِ

بُنِ عِلاَقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ، قَالَ: كَانَ الْآغْرَابُ إِذَا جَاءُوا

ان کوموقعہ غنیمت کہتے' وہ آئے اُنہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ایسے ایسے کرنے میں حرج ہے؟ آب نے ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 285 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ علد اوَل ﴾

اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَنَمْنَاهُمُ فَرَمَايا: الله ك بندو لِجَفَائِهِمُ، فَجَاءُ وُا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَيْنَا عَزُوجُل نَحرج معافَ

> بُنُ اِسْسَمَاعِيلَ، عَنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ وَهِمَ فِيدِ، وَالصَّوَابُ عَنُ اُسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ 488 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِی شَیْبَةَ، ثنا وَکِیعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ، عَنُ زِیَادِ بُنِ

عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ شَرِيكِ، قَالَ: آتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّمَ النَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَصْحَابُهُ كَانَّ عَلَى رُء وُسِهِمُ الطَّيْرَ

بَابُ مَا جَاء كِفى لُزُومِ الْجَمَاعَةِ، وَالنَّهُي عَنْ مُفَارَقَتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ وَغَيْرِ ذَلِكَ 489-حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرْ، عَنُ زَيْدِ بْنِ عَلَاقَةَ، عَنُ زَيْدِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنُ

فرمایا: اے اللہ کے بندو! کوئی حرج نہیں ہے! اللہ عزوجل نے حرج معاف کردی ہے سوائے اس کے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی پرظلم کیا ہوئیہ حرج اور ہلاکت ہے۔ اُنہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! انسان کو سب سے بہتر کیاشی دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: اچھا

اخلاق۔اس طرح جناب وہب بن اساعیل نے محمد بن قیس سے اسے روایت کیا' انہیں اس میں وہم ہوا' صحیح عن اول بین شرک سے

عن اسامہ بن شریک ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ میں

یہ باب ہے جماعت کولاز ما کپڑنے اوران سے ملیحد گی کی

نہی وغیرہ اوراس کےعلاوہ کے متعلق حدیثیں آئی ہیں

حفرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کھی کہ حضور طائے کیا ہے فرمایا: جو کوئی آ دمی نکلے میری اُمت

489- أخرج نحوه النسائي في السنن الكبرى جلد 2صفحه 293 رقم الحديث: 3486 وفي سنن النسائي (المجتبي) جلد 7صفحه 93، وأبو عبد الله الحنبلي في الأحاديث المختارة جلد 4صفحه 93، وأبو عبد الله الحنبلي في الأحاديث المختارة جلد 4صفحه 93، وأبو عبد الله الحديث: 1391

كلاهما عن زيد بن عطاء عن زياد بن علاقة عن أس م على به .

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلِّي ﴾ ﴿ جَلَدُ اوْلَى ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال زید بن عطاء بن سائب نے زیاد بن علاقہ سے وہ

ٱسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱيُّهَا رَجُلِ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي

فَاضُرِبُوا عُنُقَهُ هَكَذَا رَوَاهُ زَيْدُ بُنُ عَطَاء بُنِ

السَّائِبِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ، وَالصَّوَابُ

عَنْ عَرْفَجَةً، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، عَنْ

ٱبِى شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ زِيَادِ

بُنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أُمَّتِي وَهُمُ

ثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْآعُلَى بُنُ اَبِي

الْـمُسَـاوِرِ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، عَنْ اُسَامَةَ بُن

شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ: يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، فَإِذَا شَنَّا الشَّاذُّ مِنْهُمُ

اخْتَ طَ فَ أُ الشَّيْطَانُ كَمَا يَخْتَطِفُ الذِّئْبُ الشَّاةَ مِنَ

492 - ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ،

491 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْٰلِ السَّقَطِيُّ،

جَمِيعٌ فَاضُرِبُوا رَأْسَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ

490 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرُ بُنُ

اسامہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ

بيعرفجه سے روايت ہے۔اس طرح اس حديث كومحر بن

حضرت اسامه بن شریک رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت اسامه بن شريك رضى الله عنه فرمات بين

كه حضور مُنْ يُرْبِينِم نِے فر مايا: الله كا دستِ قدرت جماعت

یر ہے جب کوئی جماعت سے علیحدہ ہوتو شیطان اُس کو

ایسے اُ پیک لیتا ہے جس طرح بھیڑیا' بکریوں کو اُ چک

حضرت اسامه بن شريك رضى الله عنه فرمات بين

كدحفورط المي يَرَاج في الك دن فرمايا: أن ح رات ميرك

صحابه کا وزن کیا گیا' ابو بمرصدیق کا وزن کیا گیا' پھرعمر کا

وزن کیا گیا' پھر عثان کا وزن کیا گیا۔ بیه حدیث ای

طرح بزید بن ہارون اور سعدویہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالاعلیٰ بن ابومساور ہے وہ زیاد بن علاقہ ہے ٔ

كه حضور طالح آلم نظر عن فرمایا: جو ميري أمت مين تفريق

کرے اس حالت میں کہ وہ اکٹھی تھی تو اس کی گردن

بشیر مجالد سے روایت کرتے ہیں۔

اُڑا دو'وہ جوبھی ہو۔

ليتاہے۔

كُلْاً ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا عَبْدُ الْاَعْلَى بُنِ آبِي الْمُسَاوِرِ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: وُزِنَ ٱصْحَابِي اللَّيْلَةَ فَوُزِنَ ٱبُو بَـكُـرِ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني عَنْهُ، ثُمَّ وُزِنَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَكَذَا رَوَاهُ يَزِيدُ

وہ قطبہ بن مالک سے وہ عرفجہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت اسامه بن شریک رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور الله يتملم نے فرمايا: كالے دانه (زيره) ميں

سوائے موت کے ہر بیاری کی شفاءہے۔

حضرت اسامه بن شريك رضى الله عنه فرمات بي که حضور مُنْ اللِّهُمْ نِهِ فرمایا: مقیم موزوں پر ایک دن و

رات مسح کرے گا اور مسافر تین دن ورات کرے گا۔

حضرت اسامه بن شریک رضی الله عنه فرماتے ہیں كه ميں نے رسول الله طِنْ أَيْدَا لِمُ كُوفِر ماتے ہوئے سنا:تم

میں سے کوئی بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہو گا۔ ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ بھی

مہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں! مگریہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے آپ نے اپنا ہاتھ اپ

بْنُ هَارُونَ، وَرَوَاهُ سَعْدَوَيْهِ، عَنْ عَبْدِ الْاعْلَى بْنِ اَبِي الْـمُسَـاوِرِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ،

493 - ثنيا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنُبَلٍ، ثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ، عَنُ زِيَادِ بْنِ عِكَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاء شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاء إِلَّا السَّامَ 494 - حَــدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ زَنْجَلَةَ الرَّازِيُّ، ثنا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، وَعَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُقِيمِ يَوُمٌ

495 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَالِحِ الدَّهَّانُ الْكُوفِيُّ، ثنا مُفَضَّلُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِعَمَلٍ . قُلْنَا: وَلَا ٱنْسِتَ يَسَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَسَالَ: لَا وَلَا آنَسَا إِلَّا ٱنْ

يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى

حضرت اسامه بن شريك رضى الله عنه فرماتے ہيں

كه مين نے رسول الله طرفي الله كو فرماتے ہوئے سنا جم

میں سے ہرایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ ہم نے

عرض کی: یارسول الله! آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے

فر مایا: میرے ساتھ بھی مگریہ کہ اللہ عز وجل نے اُس پر

حضرت اسامه بن شریک رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ وہ حضور طلّ ایکلم کے ساتھ تھے اچا تک آپ کے پاس

ایک جنازہ لایا گیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے' آپ

نے دیکھا تو ایک عورت رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا:

اس کو واپس کرو! اس کو واپس کرو! یہاں تک کہ وہ

آ تھوں سے اوجھل ہوگئی۔ جب آپ نے دیکھا کہوہ

حضرت اسامه بن عمير الهذلي

ابن عامر بن اشتر' قبیله مذیل

بن مدرکه بن الباس بن مضر

اور بنی کھیان سے

باب

حضرت ابواملیح بن اسامه رضی الله عنه فر ماتے ہیں

آ نکھوں سے اوجھل ہوگئی ہے تو آ پ نے تکبیر کہی۔

میری مدد کی'وہ مسلمان ہوگیاہے۔

496 - وَبِالسِّنَادِهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

497 - حَـدَّثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا

فَالْتَهَٰتَ فَبَصُرَ بِامْرَآةٍ مُقْبِلَةٍ، فَقَالَ: رُدُّوهَا فَرَدُّوهَا

مِرَارًا حَتَّى تَوَارَتُ، فَلَمَّا رَآهَا تَوَارَتُ كَبَّرَ عَلَيْهَا

أُسَامَةُ بِنُ عُمَيْرِ الْهُذَلِيُّ ابْنِ عَامِر بن الْأَشْتَر مِنْ هُذَيْلِ بنِ

مُدُرِكَةَ بُنِ اِلْيَاسَ بُنِ مُضَرَ ثُمَّ

مِنُ بَنِي لِحُيَانَ ﴿ بَابُ الرُّخُصَةِ فِي إِقَامَةِ الصَّكَاةِ

فِي الرَّوَاحِلِ فِي السَّفَرِ فِي

الْيَوْم الْمَطَر

498 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

498- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه جلد 3صفحه 80 رقم الحديث: 1657 وذكره أبو عبد الله الحنبلي في

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اللَّه وَمَعَهُ شَيْطَانٌ قُلْنَا: وَٱنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَٱنَّا،

إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آعَانَنِي عَلَيْهِ فَٱسْلَمَ

مَعْمَرُ بنُ سَهُلِ، ثنا عَامِرُ بنُ مُدُرِكٍ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا عَلِيُّ بنُ الْأَقْمَرِ، حَدَّثَنِي اُسَامَةُ بنُ شَرِيكٍ النَّعْلَبِيُّ، قَالَ: إِنِّي لَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قُرِّبَتْ إِلَيْهِ جِنَازَةٌ لِيُصَلِّي عَلَيْهَا،

کہ ہم نے نمازِ عشاء بھرہ میں پڑھی اس حالت میں کہ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، بارش ہور ہی تھی' پھر میں نماز شروع کرنے کے لیے آیا تو عَنْ آبِي قِلَابَةَ، عَنْ آبِي الْمَلِيحِ بْنِ اُسَامَةَ، قَالَ: مجھے ابواسامہ نے کہا: جب ہم حضور ملتی اللہ کے ساتھ صَـلَّيْنَا الْعِشَاء َ بِالْبَصُرَةِ وَمُطِرْنَا، ثُمَّ جِنُتُ اَسْتَفْتِحُ،

ہوتے تھے اور آسان سے بارش برس رہی ہوتی تھی تو فَقَالَ لِي أَبِي أُسَامَةُ: رَايَّتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ہارے یاؤں نیخ نہیں لگتے تھے حضور ملت اللہ کا اعلان عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُطِرْنَا فَلَمْ تَبُلُّ السَّمَاءُ ٱسْفَلَ نِعَالِنَا، کرنے والا اعلان کرتا کہتم نمازا پنے گھر پڑھاو۔ فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

صَلَّوا فِي رِحَالِكُمُ حضرت ابولیح اینے والد سے روایت کرتے ہیں 499 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا اَسَدُ بْنُ کہ ہم حضور مٹی آہم کے ساتھ ہوتے تھے جس دن بارش مُوسَى، ح وَثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ ہوتی تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا کہ نماز گھروں مَرْزُوق، ح وَحَلَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدُوسِ بُنِ كَامِلٍ،

ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ میں بڑھ کو۔ بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَ نَسَا عَلِي بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُسْلِم الُكَشِّتُّ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَذَّثَنَا

> ٱسْلَمُ بُنُ سَهُ لِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عِيسَى الطَّائِيُّ، ثنا طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ح وَحَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا اَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا

يَنِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي عَرُوبَةً، كُلَّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، عَنُ آبِي الْمَلِيحِ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَامَرَ

مُنَادِيًا فَنَادَى: إِنَّ الصَّكَاةَ فِي الرِّحَالِ

الأحاديث المختارة جلد 4صفحه 189 رقم الحديث: 1404 وأخرج نحوه ابن حبان في صحيحه جلد 5صفحه 435 رقم الحديث: 2079 ، جلد 5صفحه 438 رقم الحديث: 2083 كلهم عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أسامة.

حضرت ابوملیح الہذ کی اپنے والد سے روایت

كرتے بين وہ فرماتے بين كه ميں حضورط اللہ كيا كے

ساتھ جہاد کرتاتھا' ہم حنین کی طرف گئے ٔ رمضان شریف

کے سترہ دن گزر گئے تھے جمعہ کے دن ہم پر بارش

ہونے لگی ٔ حضور ملتی کی اللہ عنہ کو

تحكم ديا كهاعلان كرولوگول ميں كهنماز گھروں ميں پڑھ

کہ میں حضور ملتی آیا ہے کے ساتھ حنین میں تھا کہ ہم پر بارش

برنے لگی حضور ملٹ کیلئم کے اعلان کرنے والے نے

اعلان کیا کہ جو اپنے گھر میں نماز پڑھنا جاہے وہ

حضرت ابوملیح فرماتے ہیں کہ میں ایک رات

بارش کے دوران مسجد کی طرف نکلا جب میں واپس آیا

اور میں نے نماز شروع کی تو میرے والد نے مجھے کہا:

مم في حضور الماية المراكبة كوحد يبيدك دن و يكها، مم يرآسان

سے بارش بری یانی کی وجہ سے ہمارے یاؤں زمین پر

نہیں لگ رہے تھ حضور التی این کرنے

حضرت اسامه بن عمير رضى الله عنه فرماتے ہيں كه

والےنے اعلان کیا کہ گھر میں نماز پڑھاو۔

حضرت ابوہلیج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں

500 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسَٰلِمُ

بُنُ إِبْرَاهِيسَمَ، ثِنا سَعِيدُ بُنُ زَرْبِيّ، عَنْ اَبِي الْمَلِيحَ

الْهُذَلِيّ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْنَا إِلَى حُنَيْنِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ

خَـلَتُ مِنْ رَمَضَانَ، فَوَافَقَنَا يَوْمُ جُمُعَةٍ يَوْمٌ مَطِيرٌ،

لْ فَامَـرَ النَّبـيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَنَادَى فِي

السَّرَّاجُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ، ثنا اَبُو

أُسَامَةَ، عَنْ عَسامِر بُنِ عُبَيْدَةَ الْبَاهِلِيّ، عَنْ اَبِي

الْمَلِيح، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنيَّنًا، فَاصَابَنَا بَغُشْ- يَعْنِي

مَطَرًا - فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

اَبِى شَيْبَةَ، ثننا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ

الُحَنَّاءِ، عَنْ اَسِي قِلَابَةَ، عَنْ اَسِي الْمَلِيح، قَالَ:

خَرَجْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ إلَى الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا

مُ رَجَعُتُ اسْتَفُتَحْتُ، فَقَالَ لِى اَبِى: لَقَدُ رَايَتُنَا مَعَ

فَأَصَابَنَا سَمَاءٌ لَمُ تَبُلُّ اَسَافِلَ نِعَالِنَا ، فَإِذَا مُنَادِي

رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنُ صَلُّوا فِي

503 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ،

كَلْأُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ

502 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ

وَسَلَّمَ: مَنْ شَاء كَانُ يُصَلِّى فِي رَحُلِهِ فَلَيُصَلِّ

501 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدُوسِ بُنِ كَامِلِ

النَّاسِ: إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ

المركز (291) المركز الم ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ إِلَّهُ

> ثنا مُحَمَّدُ بنُ غَالِبِ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بنُ السَّكَنِ، ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَزِيَادِ بُنِ که گھروں میں نماز پڑھاو۔ أبِي الْمَلِيحِ، عَنْ آبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، قَـالَ: شَهِدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَـوُمٍ مَـطِيـرٍ، يَوُمَ جُمُعَةٍ آمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: أَنُ صَلُّوا

> > بَابٌ فِي تَجَاوُز اللَّهِ لِعَبُدِهِ الْمُؤْمِن بِصَلَاةِ الُمُسُلِمِينَ عَلَيْهِ، وَعَفُوهِ عَنْهُ فِيمَا

504 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عُمَرَ الْوَكِيعِتُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، ثنا سَوَادَةُ بْنُ آبِي الْكَسْوَدِ، ثبنا صَالِحُ بُنُ هِكَالِ، عَنُ اَبِى الْمَلِيحِ بُنِ ٱسَامَةَ الْهُذَلِيِّ، حَدَّثَنِي آبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ نَبِيّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَهِدَتُ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ وَهُمُ أَرْبَعُونَ فَصَاعِدًا أَجَازَ اللَّهُ شَهَادَتَهُمُ-أَوْ قَالَ: صَدَّقَ شَهَادَتُهُمْ -

505 - حَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْمَعْمَرِيّ، ثنا خَلَفُ بْنُ سَالِمٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا مُبَشِّدُ عَنْ آبِي الْمَلِيحِ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّى

میں حضور ملتا ہو کہ کے ساتھ بارش کے دن موجود تھا' وہ جمعه كا دن تھا' ايك اعلان كرنے والے نے اعلان كيا

الله عزوجل مؤمن بندے کے ان گناہوں کو جواس کے اور بندہ کے درمیان ہوتے ہیں اس پر مسلمانوں کے نمایز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے حضرت ابوہینے بن اسامہ الہذ کی فرماتے ہیں کہ

مجھے میرے والد نے بتایا کہ حضور طلق کیلئم نے فرمایا: جب (میری) اُمت کے جالیس بندے یا اس سے زیادہ لوگ جنازه پڑھیں تو اللہ عز وجل ان کی گواہی قبول کرتا

ہے اس وجہ سے اُس کومعاف کر دیتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما' حضورطل الآليم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جس (مسلمان) بندہ کے جنازہ میں ایک سوآ دمی شریک ہوں اُس کو بخش دیاجا تاہے۔

عَلَيْهِ مِائَةٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ

506 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْاسْفَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ، ح هُمْ وَحَـدَّثَنَا اِبْـرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا مُوسَى بُنُ ﴿ حَيَّانَ الْبَصْرِيُّ، حَـدَّثَنَا أَبُو قُتُبَيَّةَ، ثنا المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ سَالِم، عَنْ آبِي الْمَلِيح، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا مِنْ وَضَحِ إِلَى وَضَحِ

507 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، به السَدُ بُنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الضَّيِّيُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقِ، ابْنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِي الْمَلِيح، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرٍ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

508 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا ٱبُو عُـمَرَ الضَّرِيرُ، ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا ﴿ خَالِدُ بُنُ خِدَاشٍ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

حضرت ابولیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں كم حضور الله يكتلم في مايا: سورج ك طلوع فجر سے ك كرغروب مثس تك روزة ركھو۔

حضرت ابولیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللد اللہ اللہ کا کوفرماتے ہوئے سنا: اللہ عزوجل بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا اورخیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا ہے۔

حضرت ابولیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللدم اللہ کا کوفرماتے ہوئے سنا: الله عزوجل بغير وضو كے نماز قبول نہيں كرتا

أحرجه ابن حبان في صحيحه جلد 4صفحه 604 رقم الحديث: 1705 وأبو عبد الله الحنبلي في الأحاديث المختارة جلد4صفحه 187 رقم الحديث: 1402 وجلد4صفحه 188 رقم الحديث: 1403 وأخرجه الدارمي في سننه جلد 1صفحه 185 رقم الحديث: 686 وأبو داؤد في سننه جَلَد 1صفحه 16 رقم الحديث: 59 و والنسائي في السنن الكبرى جلد 1 صفحه 80 رقم الحديث: 76 ، جلد 1 صفحه 102 رقم الحديث: 172 ، وابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 100 رقم الحديث: 271 وأحمد في مسنده جلد 5صفحه 75,74 كلهم عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه به .

اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا ہے۔

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: ثنا اَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَدَةً، عَنْ آبِى الْمَلِيحِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَفْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورِ، وَلا صَدَقَةً مِن غُلُولِ

509 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ، ثنا

ٱبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، وَهَانِي بُنُ يَحْيَى، قَالَا: ثنا هَـمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِي الْمَلِيح، عَنْ آبِيهِ، آنَّ رَجُلًا اَعْتَقَ شِـقُـصًا مِنْ مَمْلُوكٍ، فَاجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْقَهُ، وَقَالَ: لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ

بَابُ مَا جَاء وفي النهي فِي اَفَتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ

510 - حَـ لَاثَنَا يَخْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح،

ثنا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثنا ابنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، حَ وَحَـدَّثَنَا عُبِّيدُ بْنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، ح وَحَــدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ

سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ آبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّمَ نَهَى عَنُ جُلُودِ السِّبَاعِ زَادَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ:

511 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا اَبُو

كُرَيْبِ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِى الْمَسلِيحِ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

أَنْ تُفُتُّوشَ

حضرت ابوہیج اینے والد سے روایت کرتے ہیں

كمايك آدى نے اينے حصى علام آزادكيا، حضورط الله الله نے اس کی آزادی کو جائز رکھا اور فرمایا: الله کا کوئی

شریک ہیں ہے۔

یہ باب ہے کمنع ہے درندے کی كهال كوبجهانا

حضرت ابولیح اینے والد سے روایت کرتے ہیں كەحضور الله يَدَالم نے درندے كى كھال كو بچھانے سے منع

كيا-يزيد بن بارون في 'أنْ تُلفَتكوش "كالفاظكا

اضافهكيابه



حضرت ابولیح اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹ آہلے نے درندے کی کھال کو بچھانے سے منع

وَسَلَّمَ نَهَى أَنُ تُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ

512 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ

الْـمَـكِّيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، آنَا

مَعْمَرٌ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ اَبِي الْمَلِيح، أَرَاهُ عَنْ

أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنُ تُفْتَرَشَ

النَّوْسِيُّ، ثنا عَبْدَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا اِسْحَاقُ

بُنُ إِدْرِيسَ، ثنا اَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنُ

آبِى الْمَلِيحِ، عَنْ آبِيهِ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بَابٌ فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ الْوَسُوسَةِ

514 - حَلَّاثَنَا عَبْدَانُ بْنُ اَحْمَدَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ

اَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عَنْبَسَةَ الْقَطَّانُ، ثنا

الْـمُهَاجِرُ بُنُ الْمُنِيبِ، عَنْ اَبِى الْمَلِيحِ بُنِ أُسَامَةً،

عَنْ آبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

م فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى اَشُكُو إِلَيْكَ وَسُوَسَةً

اَدْرِى عَـلَى شَفْعِ انْفَتِلُ، اَمْ عَلَى وِتْرٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا وَجَدُتَ ذَلِكَ

فَارْفَعْ إِصْبَعَكَ السَّبَّابَةَ الْيُمْنَى فَاطُعَنْهُ فِي فَحِذِكَ

الْيُسْرَى، وَقُلْ: بِسُمِ اللَّهِ، فَإِنَّهَا سِكِّينُ الشَّيْطَان

المَهُمُ أَجِدُهَا فِي صَدْرِي، إنِّي أَدُخُلُ فِي صَلَاتِي فَمَا

وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ

513 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ الْوَلِيدِ

حضرت ابولیج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابولیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں

کہ حضور ملتے ہیں ہے نے درندے کی کھال کو بچھانے سے منع

جب کسی کو وسوسے آتے

ہوں تو کیا بڑھے؟

كرت بي كرايك آدى حضور التي يتلم ك ياس آيا أس

نے عرض کی: یارسول اللہ! میں آپ کی بارگاہ میں ان

وسوسوں کا ذکر کرتا ہوں جو میں اپنے سینے میں یا تا ہول'

جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ میں

نے دورکعتیں پڑھی ہیں یا ایک؟حضور مراثی کی آئی نے فرمایا:

جب أو اليي حالت مائة تواسيخ دائيس ہاتھ كى سبابہ

انگلی اُٹھا' اس کواپنی بائیں ران پر گاڑ اور پڑھ: اللہ کے

نام سے یہ شیطان کو (دور کرنے کے لیے) چھری کی

حیثیت رکھتی ہے۔

حضرت ابولیح بن اسامہ اپنے والد سے روایت

کہ حضور ملتی الکم نے درندے کی کھال کو بچھانے سے منع

### باب دیت کے بارے میں

حضرت الوب سختیانی فرماتے میں: میں نے ابواملیج سے سنا' اُنہوں نے اپنے والدگرامی سے روایت

کیا' انہیں شرف صحابیت حاصل تھا' فرماتے ہیں: دوعورتوں میں سے ایک عورت نے دوسری سے گڈی یا کھی

لاث (جمے کھانے کے برتنوں میں سے ایک کو دوسرے

رِعموداً رکھنے کے لیے استعال کرتے ہیں) ماری تو اس

عورت اور اس کے پیٹ والے بچہکو مار دیا۔ پس نبی كريم النوسية عورت كے بارے ميں ديت اور جي كے

ليے چڻ کا فيصله فرمايا۔غلام' يا لونڈي' يا گھوڑا' يا دواونٹ'

یا اتنی اور اتنی بکریاں۔قتل کرنے والی عورت کے گروہ

ے ایک آ دمی بول بڑا: جس بیج نے کھایا پیانہیں چیخا

نہیں کہروئے اس کی دیت ہم کیسے اداکریں؟ اے اللہ کے رسول! اس کی مثل تو رائیگاں ہوتی ہے تو رسول

كريم التَّوْيَاتِهُمْ نِي جوابِ فرمايا: كيا تُوسِجع ساز ہے؟ اور

فیصله سنایا که عورت کی میراث اس کے خاونداوراس کے بیٹے کے لیے ہے اور دیت ٔ قتل کرنے والی کے عصبہ پر

ہے۔ (نوٹ: عصبہ وہ رشتہ دار ہوتا ہے جو اصحاب فروض کی عدم موجود گی میں گل مال کا اوران کی موجود گی ﴿

میں مابقیہ کا مالک ہوتاہے)

حضرت ابوہیج اینے والد سے روایت کرتے ہیں' فرمایا: ہم میں حمل بن مالک نامی ایک آ دمی تھا جس کی

دو بیویاں تھیں'ان میں ہے ایک ہذایہ تھی دوسری کا تعلق بوعامر قبیلہ سے تھا' ہذایہ نے عامرید کے پیٹ پر خیمے کی

### بَابٌ فِي الدِّيَةِ

515 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ الْمِصْرِيُّ،

ثنا اسَدُ بنُ مُوسَى، ثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنَ ايُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا الْمَلِيحِ، عَنْ اَبِيهِ،

وَكَانَ قَدُ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ: كَانَتُ فِيهَا امُرَاتَان ضَرَبَتُ اِحْدَاهُمَا الْاُخُرَى

بِعَمُودٍ فَقَتَلَهَا وَقَتَلَتُ مَا فِي بَطْنِهَا ۗ فَقَضَى النَّبِيُّ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْاَةِ بِالْعَقْلِ، وَفِي

الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ آمَةٍ، أَوْ بِفَرَسٍ، أَوْ بَعِيرَيْنِ مِنَ

الْإِبل، أَوْ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْغَنَمِ ۚ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ رَهُطِ الْقَاتِلَةِ: كَيْفَ نَعْقِلُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ لَا آكَلَ، وَلَا

شَرِبَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ؟ فَمِثُلُ ذَلِكَ يُطَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسَجَّاعَةٌ ٱنْتَ؟

وَقَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ مِيرَاتُ الْمَرْاَـةِ لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا، وَاَنَّ الْعَقُلَ عَلَى

عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ

516 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الْمُرِّيُّ، ثنا الْمِنْهَالُ بُنُ خِلِيفَةَ، عَنْ

سَلَمَةَ بُنِ تَمَّامٍ، عَنْ اَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: فِينَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ، لَهُ امْرَاتَانِ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 296 ﴿ 296 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ حلد اوَ لَ

إِحْدَاهُ مَا هُ ذَلَيَّةٌ، وَالْاُحُرَى عَامِرَيَّةٌ، فَصَرَبَتِ

الْهُ ذَلِيَّةُ بَطْنَ الْعَامِريَّةِ بِعَمُودِ خِبَاءٍ - أَو فُسُطَاطٍ -فَ الْقَتْ جَنِينًا مَيَّتًا، فَانْطَلَقَ بِالضَّارِبَةِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّـمَ وَمَعَهَا اَخْ لَهَا يُقَالُ لَهُ: عِـمْرُانُ بِن عُـوَيْمِرٍ، فَلَمَّا قَصُّوا عُلَى رُسُولِ اللَّهِ

لْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَّةَ قَالَ: دُوهُ . فَقَالَ عِـمُـرَانُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، آنَدِى مَنْ لَا اكلَ، وَلَا شَرِبَ،

وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ؟ مِثْلُ هَذَا يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنِي مِنْ رَجْزِ الْاَعْرَابِ، فِيهِ غُرَّةٌ: عَبُدٌ أَوْ آمَةٌ، أَوْ خَمْسُمِائَةٍ أَوْ فَرَسٌ، أَوْ

عِشُرُونَ وَمِئَةُ شَاةٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ لَهَا ابْنَيْنِ

هُـمَا سَادَهُ الْحَيّ، وَهُمْ آحَقُ آنَ يَعْقِلُوا عَنُ أُمِّهِمُ، قَالَ: أَنْتَ آحَتُ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا .

قَالَ: مَا لِي شَيْءٌ ٱغْقِلُ فِيهِ . قَالَ: يَا حَمَلُ بُنَ مَالِكٍ

- وَهُوَ يَوْمَنِهِ إِعَلَى صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ، وَهُوَ زَوْجُ الْمَرْاتَيْن، وَابُو الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ - اقْبِضُ مِنُ تَحْتِ

يَدِكَ مِنْ صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ عِشْرِينَ وَمِئَةَ شَاةٍ فَفَعَلَ

چوب ماری تو اس کے پید کا بچہ مر گیا اور اس عورت کے پیٹ سے باہر آ گیا۔ وہ آ دمی مارنے والی بیوی کو ساتھ کے کر نبی کریم ملتی اللہ کی بارگاہ میں آیا ارنے والی کا بھائی بھی ساتھ تھا جس کا نام عمران بن عو بمرتھا' لیں جب اُنہوں نے سارا قصہ رسول کریم الٹیالیم کوسنایا تو آپ التا ایم نے فرمایا: اس کی دیت دو۔ (عمران (عورت کا بھائی) بولا: جس نے کھایا نہیں پیانہیں چیخا پلایانہیں' کیا اس کی دیت دیں؟ اس کی مثل تو ضائع ہوتی ہے۔ رسول کریم طینی آلیم نے فرمایا: دیہا تیوں

ایک لونڈی یا یائج سو درہم یا گھوڑا یا ایک سو بیں بكريال اس نے كہا: اے اللہ كے نبى! اس عورت كے دو بیٹے قبیلے کے سردار ہیں' وہ اپنی جان کی طرف سے ویت دینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ اللہ ایکا

والے رجز پڑھنا چھوڑو! اس میں چھٹی ہے' ایک غلام یا

فرمایاً: اس کی اولاد کی نسبت تُو اپنی بہن کی دیت دینے کا زیادہ حقدار ہے۔ اس نے کہا: میرے یاس تو دیت دیے کو کچھنہیں ہے۔ آپ ملٹ کیلٹم نے فرمایا: اے حمل

بن مالك! وه ان دنول بنوبزيل قبيله سے صدقات وصول کرنے پرمقررتھا' وہی ان دونوں عورتوں کا خاوند اورمقتول بيح كا باب تھا۔ بنوبذيل كے صدقات ميں

سے اپنے قبضے سے ہی ایک سوہیں بکریاں لے لئے پس اس نے ایساہی کیا۔

حضرت ابولیے سے روایت ہے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی انہوں نے نبی کریم ملتی اللہ سے اس حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ شَبِيبِ الْعَسَّالُ الْكَصْبَهَ انِدُّ، ثنا إسْمَاعِيلُ بُنُ عَمْرِو الْبَحَلِيُّ، ثنا

بَابُ مَا جَاء كِفِي لُبُس العَمَائِم وَالدُّعَاءِ

وَغُيْرِ ذَٰلِكَ

517 - حَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، وَزَكَرِيَّا بُنُ يَـحْيَـى السَّاجِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ،

وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، قَالُوا: ثنا آخُمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ حُمْرَانَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاء ،

عَنْ آبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيّ، عَنْ آبِي الْمَلِيح، عَنْ آبِيهِ

أُسَامَةَ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَشَرَ بَعِيرُنَا، فَقُلْتُ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُلُ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّـهُ يَعْظُمُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْبَيْتِ،

وَيَقُولَ: بِقُوَّتِي، قُلُ: بِسُمِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مِثْلَ

518 - حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلَيُ، وَعَبْدَانُ بُنُ آحُمَدَ، قَالًا: ثنا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، ثنا اَبُو

سَلَمَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ آبِي بَكُرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنُ آبِي جَسِي مديث روايت كى بـ - الْمَد بُنُ صَالِح، عَنُ آبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وہ حدیثیں جوآ پ سے عمامہ پہننے اور دعا اور اس کے علاوہ کے 🛚 🙈 حواله سے مروی ہیں

> حضرت ابولیح اینے والداسامہ سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور التّیابَائم کے بیچھے سوارتھا'

ہمارا اونٹ بدکا؟ میں نے کہا: شیطان ہلاک ہو۔ حضور مُنْ اللِّهِ نِي فرماياً بيه نه كهو كه شيطان نے ملاك كيا ،

کیونکہ بدیرُ اہوسکتا ہے گھر کی مثل میری قوت کے ساتھ وہ کہتا ہے اور تُو کہہ: بسم الله! کیونکہ وہ مصی کی طرح ہو

جائے گا۔

حضرت ابولی بن اسامہ اپنے والد سے روایت ( کرتے ہیں کہ حضور ملی ایکٹی نے فر مایا: عمامہ باندھو کیونکہ

أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 4صفحه 325 رقم الحديث: 7793 وذكره أبو عبد الله الحنبلي في

الأحاديث المختارة جلد4صفحه197 رقم الحديث: 1412 كلاهما عن أبي تميمة عن أبي مليح عن أبيه به .

أخرجه الحاكم في مستدركه جلد4صفحه 214 رقم الحديث: 7411 وذكره أبو يعلى في معجمه جلد 1 صفحه 151 رقم الحديث: 165 كلاهما عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن أبيه به .

المعجم الكبير للطبراني المعجم

اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي ابْنِي عِيسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

حُمَيْدٍ، عَنْ آبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ:

قَىالَ رَسُولُ البُّلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَعْتِمُوا

519 - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا اَبُو

كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، ثنا

الصَّلْتُ بُنُ دِينَارٍ، عَنُ آبِي الْمَلِيحِ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ::

لَنَزَكَتِ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ بَدُرٍ وَعَلَيْهَا الْعَمَائِمُ، وَكَانَتُ

520 - حَدِدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالًا:

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي سُمَينَةً، ثنا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ

عِيسَى التَّمَّارُ، ثنا يَحْيَى بُنُ آبِي زَكَرِيًّا، ثنا عَبَّادُ بُنُ

سَعِيدٍ، عَنْ مُبَشِّرِ بُنِ آبِي الْمَلِيحِ، عَنْ آبِي الْمَلِيحِ،

عَنْ اَبِيهِ اُسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

التُّسْتَوِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرُّ الْعُرُوقِيُّ، ثنا

الْغَسَّانِيُّ، حَدَّثَنِي عَبَّادُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُبَشِّرِ بُنِ أَبِي

الْـمَـلِيـحِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ اُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّهُ

بن أبى المليح عن أبى المليح عن أبيه به .

521 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ

قَالَ: لَا يَشُكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشُكُرُ النَّاسَ

عَلَى الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ عِمَامَةٌ صَفُرَاء ُ

298 و 298 و 298 اس کے ساتھ بُر د باری میں اضافہ ہوتا ہے۔ الْـمُنْ لِذِرِ اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، ثنا يُونُسُ بْنُ آبِي

حضرت ابولیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں:

حضرت اسامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

حضرت مبشر بن ابولیت اپنے والدسے وہ ان کے

دادااسامہ بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے

حضور طلقائیلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ طلقائیلم نے دو

مخضر رکعتیں پڑھیں' میں نے آپ کوفر ماتے ہوئے سنا:

اے جبریل میکائیل اسرافیل اور محد کے رب! میں جہنم

ملی ایم نے فرمایا: جولوگوں کاشکریدادانہیں کرتا ہے وہ

الله كاشكريها دانهيس كرتا ہے۔

بدر کے دن جوفر شتے آئے 'اُنہوں نے عمامے پہنے

ہوئے تھے' حضرت زبیر نے اس دن زردرنگ کا عمامہ

يهنا ہوا تھا۔

521- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 721 رقم الحديث: 6610 وأبو عبد الله الحنبلي في الأحاديث

المختارة جلد4صفحه 205 رقم الحديث: 1422 ، جلد4صفحه 206 رقم الحديث: 1423 كلاهما عن مبشر

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ الْلِطِبِرِ الْكِيرِ الْمِلِي الْمِلْوِلِي ﴿ وَالْمِلْوَالِي الْمُؤْلِدُ وَالْمُ

سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تین مرتبہ آپ نے بیدعا کی۔

حضرت ابوہلیج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں

٦.

كه حضور الله يتنظم في مايا: جس وقت آپ في مسجد نبوي

شریف کو کشادہ کرنے کا ارادہ کیا ساتھ والے گھر کے مالک سے کہا'وہ انصار میں سے ایک آ دمی تھا'حضور

مُتَّهُ أَيْنَا لِمَ نِهِ مَايا: (اگر تُو دے گا) تو تیرے لیے جنت ہے۔اس نے عرض کی نہیں! حضرت عثان رضی اللہ عنہ

آئے اُنہوں نے اس آ دمی کو کہا: میں تنہیں دس ہزار

(درہم) دیتا ہوں'تم مجھے فروخت کر دو۔ پھراس کے بعد حضرت عثمان رضى الله عنه حضور طلي آيد لم كى بارگاه ميں آئے' عرض کی: یارسول اللہ! مجھ سے آپ وہ گھر

خریدیں جو میں نے انصاری سے خریدا ہے۔حضرت عثان نے اس کے بدلے جنت میں گھر خریدا۔حضرت

عثان رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں نے دس ہزار درہم کا خریدا ہے۔حضور ملٹی کیلئم نے ایک اینٹ رکھی پھر

حضرت ابوبکر کو بلوایا' اُنہوں نے بھی ایک اینٹ رکھی

پھرحضرت عمر کو بلوایا تو اُنہوں نے بھی ایک اینٹ رکھی' پھر حضرت عثان کو بلوایا تو اُنہوں نے بھی ایک اینٹ رکھی' پھرلوگوں سے کہا:تم رکھو' اُنہوں نے رکھنی شروع

حضرت محمد بن عبدالله بن نمير رضى الله عنه فرمات

الُفَجْرِ، فَصَلَّى قَرِيبًا مِنْهُ، فَصَلَّى رَكَعَتَيُنِ خَفِيفَتَيْنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، وَمُحَمَّدٍ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ 522 - حَدَّثَنَا ٱبُو غَسَّانَ ٱحْمَدُ بُنُ سَهُلِ

صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَي

السُّكُّرِيُّ الْاَهُوَازِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ حَكِيمِ الْعَسُكَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَسْلَمَةً، عَنْ لَيُثٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ أَبِي والْمَلِيح، عَنْ آبِيهِ آبِي الْمَلِيحِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْبُقُعَةِ الَّتِي زِيدَتُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ صَاحِبُهَا رَجُلًا مِنَ الْآنُصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكَ بِهَا بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ . فَقَالَ: فَجَاءَ

عُثْمَانُ فَقَالَ لَهُ: لَكَ بِهَا عَشْرَةُ آلَافٍ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـكَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْتَرِ مِنِّي الْبُقُعَةَ الَّتِي اشْتَرَيْتُهَا مِنَ الْاَنْصَارِيّ، فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنِّي اشْتَرَيْتُهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ

دِرُهَم، فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِنَةً، ثُمَّ دَعَا اَبَا بَكُ رِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَوَضَعَ لَبَنَّةً، ثُمَّ دَعَا عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، فَوَضَعَ لَبِنَةً، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، فَوَضَعَ لَبِنَةً، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: ضَعُوا

فَوَضَعُوا

523 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

ہیں کہ ابولیح کا نام عامر بن اسامہ تھا۔ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

نُمَيْرٍ، يَقُولُ: اسْمُ آبِي الْمَلِيحِ عَامِرُ بْنُ أُسَامَةَ أسامَة بُنُ

اُخدرت

524 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

ح وَحَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَمْرِو الْقَطِرَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُ وسَى الْحَرَشِيُّ، قَالَا: ثنا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ

بَشِيـرِ بُـنِ مَيْـمُون، عَنْ عَمِّهِ ٱسَامَةَ بُنِ ٱخْدَرِيّ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَفْرَةَ يُقَالُ لَهُ: اَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ اتَّوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

فَاتَاهُ بِغُلامِ لَهُ حَبَشِيِّ اشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْبِلادِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْتَرَيْتُ هَذَا فَآحْبَبْتُ أَنْ تُسَمِّيَهُ

وَتَدُعُو لَهُ بِالْبَرَكَةِ، قَالَ: مَا اسْمُكَ أَنْتَ؟ قَالَ: قَالَ: اَصْرَهُ . قَالَ: بَلِ اَنْتَ زُرْعَةُ . قَالَ: فَمَا تُرِيدُهُ؟

قَالَ: أُرِيدُهُ رَاعِيًا، قَالَ: فَهُوَ عَاصِمٌ وَقَبَضَ النَّبِيُّ

بَابُ مَنِ اسْمُهُ أَبَى

نِسْبَةُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّهُ

نے فرمایا: بلکہ تُو تو زرعہ ہے۔ فرمایا: تُو کیا جا ہتا ہے کہ اس كا نام كيا ہو؟ اس نے كہا: ميں جا بتا ہول كدراعي ہؤ

آب نے فرمایا بیعاصم ہے اور حضور ملٹی کی اس کی

یہ باب ہے جس کا نام اُبی ہے حضرت أني بن كعب

حضرت اسامه بن

اخدري رضي اللدعنه

روایت ہے کہ بی شقر ہ سے ایک آ دمی جسے اصرم کہا جاتا

تھا' وہ نبی کریم ملتی لیکنم کی بارگاہ میں آنے والے ایک

وفد میں تھا۔ وہ کہتے ہیں: انہیں غلاموں سے خریدے

ہوئے آیک مبشی غلام کو وہ آپ کے پاس لائے عرض

كى: اے الله كے رسول! ميں نے اسے خريدا ب كي

مجھے پیند ہے کہ آپ اس کا نام رھیں اور اس کے لیے

دعا بھی کریں۔آپ نے فرمایا: تیرا نام کیا ہے؟ راوی

كت بي كداس نے كها: اصرم (كاشے والا) - آپ

حضرت اسامہ بن اخدری رضی اللہ عنہ سے

524 أخرج نحوه أبو داؤد في سننه جلد4صفحه 288 رقم الحديث:4954 أورده أبو عبد الله الحنبلي في الأحاديث

المختارة جلد 4صفحه 89 رقم الحديث: 1306 وجلد 4صفحه 311 رقم الحديث: 1494 والروياني في مسنده جلد2صفحه469 رقم الحديث: 1490 وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد 2صفحه427 رقم الحديث: 1220 كلهم عن بشر بن المفضل عن بشير بن ميمون عن أسامة بن أحدرى به .

رضى الله عنه كانسب

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ آپ بدر میں شریک

ہوئے' آ پ کا نسب أبی بن *کعب بن قیس بن عبید بن* 

زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن نجار ہے۔

الْأَسُودِ، عَنْ عُرُوَّةً، فِيمَنْ شَهِدَ بَدُرًا، أُبَيُّ بُنُ كَعْبِ

بُنِ قَيْسِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

الْحَرَّانِتُّ، حَـدَّثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنُ اَبِي

525 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

صِفة ابَيِّ بُنِ كَعْبِ وَكُنيتُهُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

526 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل،

ثنا أبِي، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ، آنَا عُتَى السَّعَدِيُّ، قَالَ: رَايُتُ ابَيَّ بْنَ

كَعُبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ابْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ مَا

527 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجَرِيرِيِّ،

عَنْ اَبِي السَّلِيلِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَبَاحٍ، عَنْ اُبَيِّ بُنِ

كَعْبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لِيَهْنِكَ

الَعِلَمُ آبَا الْمُنَذِر

528 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ إِشْكَابَ، ثنا

حضرت أني بن كعب رضى الله عنه کا حلیہ اور آپ کی کنیت حضرت عتی السعدی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں نے حضرت أبی بن كعب رضى الله عنه كو ديكھا كه

آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے آپ ان کو

خضاب نہیں لگاتے تھے۔

حضرت اُلی بن کعب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور الميالية إن فرمايا إسابومنذرا آپ كوعلم مبارك

زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ حضرت ابی رضی اللہ

عنه میں جھگڑالوین اور سخت کلامی تھی۔

527- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 1 صفحه 556 رقم الحديث: 810 ونحوه أحمد في مسنده جلد 5

صفحه 141 رقم الحديث: 21315 وأخرج نحوه أبو بكر البيهقي في السنن الصغرى جلد 1صفحه 548 رقم الحديث: 1000؛ وانظر شرح النووي على صحيح مسلم جلد6صفحه 93 .

زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: كَانَتُ فِي ٱبَيِّ شَرَاسَةٌ

مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةً، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ، عَنْ

غَسَّانَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ مُطَرِّفٍ، عَنِ

الشُّعْبِيِّ، عَنُ مَسُرُوقٍ، قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ الْقَصَاءِ

مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سِتَّةٌ: عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَعَبُدُ اللَّهِ، وَابُكَّ، وَزَيْدٌ، وَابُو

سِنُّ اُبَيِّ بُنِ كَعْبِ وَوَفَاتُهُ

529 - حَـادَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

حضرت مسروق رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التي المرح في الله كرني والي صحاب جه سفي

حضرت عمرُ علیُ عبداللهُ أبی زید اور ابوموسیٰ رضی الله

حضرت أني بن كعب رضى الله عنه

کی عمراورآ پ کا وصال

حضرت أبي بن كعب رضى الله عنه كامدينه ميں 22 ہجرى

میں وصال ہوا۔بعض کہنے والے کہتے ہیں:30 ہجری

میں حضرت عثمان کی خلافت میں (وصال ہوا)۔ آپ

حضرت محمد بن عبدالله بن تمير رضى الله عنه فرمات

ہیں کہ حضرت اُبی بن کعب رضی اللّٰدعنه کا وصال حضرت

عمر کی خلافت میں 22 ہجری میں ہوا۔ ابن نمیر فرماتے

ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی خلافت میں

وه حديثين جوحضرت أبي

بن كعب رضى الله عنه سے

كى كنيت ابوالمنذ رتقى -

حضرت نیجیٰ بن بکیررضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ 530 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاع رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ،

حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ، قَالَ: تُـوُقِي اُبَيُّ بُنُ كَعُبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، يُكَنَّى آبَا الْمُنْذِرِ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ ثِنْتَيُنِ

وَعِشُـريـنَ، وَقَـائِـلٌ يَـقُـولُ: سَنَةَ ثَلَاثِينَ فِي خِكَافَةِ

عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 531 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ بُنِ حَفْصٍ بُنِ غِيَاثٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ

مِ أَبَتُّى بُنُ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي خِلَافَةِ عُمَرَ سَنَةً الله الله الله الله وعِشُرِينَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: وَيَقُولُ بَعُضُهُمُ: فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ

وَمِمَّا اَسْنَدَ اُبَيَّ

بْنُ كَعُبِ رَضِيَ

## مروی ہیں

حضرت أبی بن كعب رضى الله عنه فرماتے ہیں كه

حضور طینی آیم نے فرمایا: انسان کے کھانے کی مثال دنیا کی مثال کو قرار دیا گیا ہے کہ اس میں جتنا مرضی نمک

وغیرہ ڈالا جائے تو دیکھو! انسان کے پیٹ سے کیا نکاتا

ہے آپ کوعلم ہوگا کہوہ کیا ہوجا تاہے۔

حضرت أبی بن کعب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور التي يَرَام نے فرمايا: جبتم نسي آ دمي كو ديكھو كه وه جاہلیت والی عزت حاصل کرنا جا ہتا ہے تو اس کو ظاہر کرؤ

اس كوچھياً ونہيں۔

حضرت أبی بن کعب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ آخری آیت جو حضور ملتی آلیم پر نازل ہوئی وہ یہ ہے:

''لَقَدُ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ''۔

532 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

حُـذَيْفَةَ، ثنا سُفُيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَينِ، عَنْ عُتَىِّ، عَنْ أُبَيِّ بُنِ كَعْبِ رَضِىَ اللَّهُ

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَـطُعَمَ ابْنِ آدَمَ قَدُ ضُرِبَ لِلدُّنْيَا مَثَّلا، فَانْظُرُ مَا يَخُرُجُ مِنَ ابْنِ آدَمَ وَإِنْ قَزَّحَهُ وَمَلَّحَهُ قَدْ عَلِمَ إِلَى مَا

533 - حَـدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا عُثْمَانُ

بُنُ الْهَيْشَمِ، ثنا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُتَيِّ، عَنْ ٱبَيِّي بُنِ كَعُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَآيَتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَٱعِضُّوهُ وَلَا تُكَنُّوا

534 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ

بُن مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنَ 532- أخرجه ابن حبان في صحيحه جلد 2 صفحه 476 رقم الحديث: 402 وأحمد في مسنده جلد 5 صفحه 136 رقم

الحديث: 21277 وأورده أبو الحسن الهيثمي في موارد الظمآن جلد 1صفحه 616 رقم الحديث: 2489 كلهم عن الحسن عن عتى عن أبي بن كعب به .

أخرج نحوه النسائي في السنن الكبرى جلد 6صفحه 242 رقم الحديث: 10812 والنسائي في عمل اليوم والليلة جلد1صفحه 540 رقم الحديث: 976 عن الحسن عن عتى عن أبي بن كعب به .

اخرجه احمد في مسنده جلد 5صفحه 117 رقم الحديث: 21151 عن يوسف عن ابن عباس عن أبي بن كعب

َانْفُسِكُمْ<sub>)</sub> (التوبة:**128** ) اِلَى آخِرِ الْآيَةِ

535 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، حَدَّثَنَا

حَجَّاجُ إِنْ نُصَيْرٍ، ثنا اَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى النَّقَفِيُّ، عَنُ

مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى الْاَنْصَارِيّ،

عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ اُبَيِّ بُنِ كَعْبِ، قَالَ: قَالَ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ

إيُشُرَفَ لَـهُ بُنيَانٌ، وَآنُ تُـرُفَعَ لَهُ دَرَجَاتٌ، فَلْيَعْفُ

ثنا جَعْفَرُ بُنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ، ثنا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ

سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ

مُحَجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ

كَعْبِ أَنَّ جِبُورِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُوَ بِأَضَاةِ بَنِي غِفَارِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ،

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَامُرُكَ أَنْ تُقْرِءَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى

حَرُفٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ قَالَ: عَلَى حَرُفَيْنِ حَتَّى انْتَهَى اِلَى

537 - حَدِّدَّتَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلِ،

سَبْعَةِ آخُرُفٍ، فَمَنْ قَرَآ حَرْفًا مِنْهَا فَهُوَ كَمَا قَالَ

536 - حَـِلَاثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ،

عَمَّنُ ظُلَمَهُ، وَيُعْطِ مَنْ حَرَمَهُ، وَيُصِلُّ مَنْ قَطَعَهُ

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور طینی آیا نے فرمایا: جس کو پیند ہو کہ اس کی عزت

زیادہ ہواور درجات بلند ہوں تو وہ اس کومعاف کرے

جواس پرظلم کرے وہ اُس کودے جواس کومحروم رکھے وہ

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت جريل عليه السلام حضور ما الماتين كي إس آئے

آ یہ اُس وقت بنی غفار کے قبیلہ میں تھے حضرت

جريل عليه السلام نے عرض کی: اے محد ملتی ایڈ اللہ

عزوجل آپ کوتھم دیتاہے کہانی اُمت کوایک قرات پر

قر آن پڑھنے کا حکم دیں۔ پھرعرض کی: دو پڑیہ سلسلہ

سات پررُ کا'جس نے جس قرات میں پڑھااس کوثواب

حضرت طفیل بن اُبی اینے والد سے روایت

اُس سے جوڑے جواس سے توڑے۔

ہوگا۔

535- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 2صفحه 323 رقم الحديث: 3161 وأورده الطبراني في الأوسط جلد 3

536- أخرج نحوه أحمد في مسنده جلد 5صفحه 127 رقم الحديث: 21210 علد 5صفحه 128 رقم

537- أخرجه الترمذي في سننه جلد 5صفحه 386 رقم الحديث: 3265 وأحمد في مسنده جلد 5صفحه 138 رقم

الحديث: 21291، وأبو يعلى في معجمه جلد 1صفحه 133 رقم الحديث: 142 كلهم عن الطفيل بن أبي عن

صفحه 88 رقم الحديث: 2579 كلاهما عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب به .

الحديث: 21214 عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أبي به .

| 1   | M  |    |
|-----|----|----|
| (C) | NG | ኤ  |
| 1   | ζĒ | Œ  |
| V   | Μc | J٣ |

المعجم الكبير للطبراني للمناسك المناسك المناسكة الأستناس المناسك المناسك المناسكة ال

حَدَّثِيى الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ حَبيب، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثُولِيرِ بُنِ آبِي فَاخِتَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ الطَّفَيْلِ

بُنِ اُبَيِّ، عَنْ اَبِيهِ، آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الاالله ہے۔ وَسَـلَّمَ يَقُولُ: (وَٱلۡـزَمَهُـمُ كَلِمَةَ التَّقُوَى) (الفتح:

26) ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

538 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ بُنِ زِبُرِيقِ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي، ثنا عَمُرُو بُنُ الُحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيّ، عَنِ الزُّهُرِيّ، اَخْبَرَنِي اِسْحَاقُ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنُ ٱبَيِّ بُنِ كَعُبِ الْآنُصَادِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ

رَّسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسُرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، يَقْتَتِلُ تِسْعَةُ آعُشَارِهِمُ 539 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُسْلِم

الرَّازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ، ثنا مُبَشِّرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي اُبَيُّ بْنُ كَعْبِ رَضِمَ اللَّهُ عَنَّهُ ۚ اَنَّ الْـفُتُيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ: اَنَّ

الْمَاء َمِنَ الْمَاءِ، كَانَتُ رُخُصَةً تَرَخَصَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَوَّلِ الزَّمَانِ، ثُمَّ اَمَرَنَا

بالاغتِسال بَعُدُ

540 - حَدَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ خُلَيْدٍ الْحَلَبِيُّ، ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، ثنا مُعَاذُ بُنُ مُحِمَّدِ ہے کہ میں تھے قرآن پڑھ کرسناؤں۔حضرت ابی بن بُنِ أُبَيِّ بُنِ كَعْبِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبَيِّ بُنِ

كرتے ہيں كەأنهول نے حضورط الماليكي لا و وَالْسَوْمَةُ مُهُمْ كَلِمَةَ التَّقُورَى" براضة موئے سنا اس سے مراد: لا الله

حضرت اُبی بن کعب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آئے کہ نے فرمایا: قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ فرات نہر سے سونے کے پہاڑ نہ کلیں کوگوں کے

دس حصوں میں بٹ جانے والے نو جھے مار دھاڑ کریں

حضرت اُبی بن کعب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نو جوان حضرات جوفتو کی دیتے تھے کہ پانی پانی سے ہے'

يه رخصت رسول الله طلي أيلم في اول زمانه مين دى تھى ، پھرآپ ہمیں اس کے بعد عسل کرنے کا حکم دیتے تھے۔

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله طلي يَلِيم ن فرمايا: الامنذر! مجھ حكم ديا كيا

فَاقُرَأُ إِذًا يَا رَسُولَ اللَّهِ

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّالِي اللّلْحِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا الْمُنْذِرِ إِنِّي أُمِرْتُ اَنْ اَعُرِضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ فَقَالَ: بِاللَّهِ آمَنْتُ، وَعَلَى يَدِكَ ٱسُـلَـمْتُ، وَمِنْكَ تَعَلَّمْتُ قَالَ: فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَذُكِرْتُ هُنَاكَ؟ الله عَلَى الله عَلَم بِالسِّمِكَ وَنَسَبِكَ فِي الْمَلِا الْاعْلَى قَالَ:

541 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ خُلَيْدٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، ثنا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن مُعَاذِ بْنِ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبَيّ بُنِ كُعُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا

جَزَاءُ الْحُسَّى؟ قَالَ: تَـجُرِى الْحَسَنَاتُ عَلَى صَاحِبِهَا مَا اخْتُلِجَ عَلَيْهِ قَدَمٌ أَوْ ضُرِبَ عَلَيْهِ عِرْقٌ قَالَ أَبَيُّ: اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْاَلُكَ حُمَّى لَا تَمْنَعُنِي خُرُوجًا

فِي سَبِيلِكَ، وَلَا خُرُوجًا إِلَى بَيْتِكَ، وَلَا مَسْجِدِ نَبِيُّكَ قَالَ: فَلَمْ يُمْسِ أَبَيٌّ قَطُّ إِلَّا وَبِهِ حُمَّى

542 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصِّلِ الْاَسْفَاطِيُّ، ثنا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا اَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى ا بُنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنِ الْحَصْرَمِيِّ بُنِ لَاحِقٍ، عَنُ مُحَمَّدِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اَبِيهِ، اللهُ كَانَ لَهُ جُرُنٌ مِنْ تَسُمْرٍ، فَكَانَ يَنْقُصُ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيُلَةٍ، فَإِذَا هُوَ

بِسَدَابَّةٍ شِبُهِ ٱلْغُكَامِ الْمُحْتَلِمِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ

کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں اللہ پر ایمان لایا اور آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور آپ سے علم حاصل کیا۔ کہا کہ نبی کریم ملتی ایکے اُن کی بات مستر د کر دی تو انہوں نے عرض کی: یارسول الله! میرا وہاں ذکر ہوا ہے؟ آپ ملٹی کیلم نے فرمایا: تیرے اور تیرے نسب کا ملاء اعلیٰ میں ذکر ہواہے عرض کی:

حضرت الي بن كعب رضى الله عنه ہى روايت كرتے ہيں كەميں نے عرض كى: يارسول الله! بخارميں کیا جزاء ہے؟ آپ ملی المالی اس کے ساتھ نکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عرض کی گئی: اے اللہ! میں تجھ سے ایسا بخار مانگتا ہوں کہ وہ بخار مجھے تیری راہ میں نکلنے سے نہ رو کے اور نہ

بیت اللہ کے ج سے نہ تیرے نبی کی مسجد سے۔راوی

حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی کو جب بھی

يارسول الله! تب تو يرفي ھے۔

ہاتھ لگایا تو ایسامحسوں ہوا کہ اُن کو بخارہے۔ حضرت محمد بن أبی بن كعب اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ (میرا) مقام جرن پر مجوریں تھیں' وہ کم ہوتی جاتیں میں ایک رات اس کی حفاظت میں

وہاں تھا' وہاں ایک جانور بالغ بچہ کے مشابہ تھا' اس کو سلام کیا' اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا: تُو جن ہے یا انسان؟ اس نے کہا: انسان نہیں جن ہوں۔ میں نے کہا: اپنا ہاتھ دکھا! اُس نے ہاتھ دکھایا تو اس کا

ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا'اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھے اُس نے کہا: جنوں کا حلیہ ایسا ہی ہوتا

ہے۔اُس نے کہا تہمیں علم ہونا جا ہیے کہتم میں سے

کوئی بھی آ دمی مجھ سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ میں نے کہا: تُو کیے آیا ہے؟ اُس نے کہا: ہمیں معلوم ہوا کہتم

صدقہ پند کرتے ہو ہم کو اپنی کھانے والی اشیاء سے

حصددو۔ میں نے کہا: ہمتم سے کینے فی سکتے ہیں؟ اُس نے کہا: اس آیت کی وجہ سے جوسورہ بقرہ میں ہے:

"الله كَلا الله الله هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" جَس ني يه آیت شام کو پڑھ لی اُس کوہم سے سبح تک بچایا جائے گا

'جس نے صبح کے وقت پر بھی تو اُس کو ہم سے مبتح سے لے کر شام تک بچایا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو

حضور مل الميتنظم تشريف لائے تو ميں نے اس بات كا ذكر کیا۔آپ نے فرمایا: ضبیث نے سی کہا۔

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی آیا کم کو فرماتے ہوئے سنا: اگر

انسان کی دووادیاں ہوں مال کی تو وہ تیسری کی خواہش كرے گا'انسان كاپييٹ مٹى ہى جرے گی' چرجواللہ سے

توبه كرتا ہے تو اللہ اس كى توبہ قبول كرتا ہے۔

السَّكَامَ، فَقَالَ: مَا ٱنْتَ، جِنِّيٌّ آمُ إِنْسِيٌّ؟ قَالَ: لَا بَلُ

جِنِّيٌّ . قَالَ: فَنَاوِلُنِي يَدَكَ . فَنَاوَلَهُ يَدَهُ ، فَإِذَا يَدُهُ يَدُ

كَلْبِ، وَشَعُرُهُ شَعْرُ كُلْبِ، قَالَ: هَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ،

قَالَ: قَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ آنَّ مَا فِيهِمْ رَجُلٌ آشَدُ مِنِّي،

قَـالَ: فَمَا جَاء َ بِكَ؟ قَالَ: بَلَغَنَا آنَّكَ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ،

فَجئناً نُصِيبُ مِنْ طَعَامِكَ. قَالَ: فَمَا يُنْجينا مِنْكُمُ؟

قَىالَ: هَــذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: (اللَّهُ لَا اِللَّهُ إِلَّا هُـوَ الْـحَتُّى الْقَيُّومُ) (البقرة:255 ) مَنْ قَالَهَا

حِينَ يُسمُسِي أُجِيرَ مِنَّا حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ

يُصْبِحُ أُجِيرَ مِنَّا حَتَّى يُسْمِى، فَلَمَّا اَصْبَحَ اتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ

فَقَالَ: صَدَقَ الْخَبيثُ

543 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الْمَرُوزِيُّ، ثنا

حُسَيْنُ بُنُ سَعْدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، حَـ لَاتَنِي آبِي، عَنْ جَلِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، عَنْ

عَطَاء بنن السَّائِب، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ،

عَنْ ابُتِي بُنِ كَعْبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ

لِلْإِنْسَانِ وَادِيَانِ مِنَ الْمَالِ لَالْتَمَسَ الثَّالِثَ، وَلَا

يَـمَكُ بَـطُنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا التَّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ تَابَ

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ ﴿ يَكُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ 544 - حَسِدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

حضرت أبي بن كعب رضى الله عنه حضور التاييل

سروايت كرتے إلى كه آپ في "قَلْدُ بَلَغْتَ مِنْ

حضرت أني بن ما لك

قشيري رضى اللدعنه

حضور الله يَتِهِ إلى خرايا: جس كو والدين مين سے دونوں

یاایک کی (خدمت کا موقع ملا)اوروہ خدمت نہ کرسکا تو

حضرت أبي بن عماره

انصاري رضى اللدعنه

روایت ہے کہ حضورط تی آئم نے میرے گھر میں دونوں

أخرجه أبو داؤد في سننه جلد 1صفحه 40 رقم الحديث: 148 وابن أبي شيبة في مصنفه جلد 1صفحه 163 رقم

الحديث: 1870؛ ونحوه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد 4صفحه163 رقم الحديث: 2145 كلهم

حضرت ابن عمارہ انصاری رضی اللہ عنہ سے

وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اللّٰہ کی رحمت سے دور ہوگا۔

حضرت أبی بن كعب رضى الله عنه فرماتے ہیں كه

لَدُنِي "كومثقله مين يرها\_

بُنِ كَامِلٍ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، حِ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ

عُمَرَ الطَّبِّيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَدةً، عَنْ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى، عَنْ أُبَيّ بُنِ مَالِكٍ،

عَبَّاسٍ، عَنُ أَبَيِّ بُنِ كَعْبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

أبي بن مَالِكِ الْقُشَيْرِيُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

545 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْضِ السَّدُوسِيُّ،

عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ اَدُرَكَ وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَاَبْعَدَهُ اللَّهُ

> ابَيَّ بَنُ عُمَارَةً الْآنصاريُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

اِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ، عَنْ

546 - حَـدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بُنُ

عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن بن أبي بن مالك به .

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنبَرِيُّ، ثنا

أُمَّيَّةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا أَبُو الْجَارِيَّةِ الْعَبْدِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ

ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدُوسِ

547 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ غُلَيْبِ الْمِصُرِيُّ، ثنيا سَعِيبُدُ بُسنُ عُفَيْرٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ ٱيُّوبَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ رَزِينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ اَبِي زِيَادٍ، عَنْ اَيُّوبَ بُنِ قَطَنِ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَيِّ، عَنْ أُبَيِّ بُنِ عُـمَارَـةَ الْأَنْصَارِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ صَلَّى فِي بَيْتِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَمْسَحُ عَـلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمُ . قُـلُتُ: يَوُمٌّ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَيَوْمَيْنِ . قَالَ: قُلْتُ: وَثَلَاثٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَمَا بَدَا لَكَ

> بَابُ مَنِ اسْمُهُ أَسَيْدٌ نِسْبَةُ أُسَيْدِ بُن حُضَيْرٍ، عَقَبيٌّ بَدُرِيٌّ، يُكَنَّى اَبَا

قبلوں کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ میں نے عرض کی: یارسول الله! میں موزوں پر مسح کتنی مدت كرول؟ آپ نے فرمایا: ایك دن اور رات میں نے عرض کی دو دن؟ آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے عرض کی یارسول الله! تین دن؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! جو

حضرت ابن عمارہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور التی ایکم نے میرے گھر میں دونوں قبلوں کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ میں نے عرض کی: یارسول الله! میں موزوں پر مستح تمتنی مدت كرون؟ آب نے فرمایا: ایك دن اور رات میں نے عرض کی دودن؟ آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے عرض كى: يارسول الله! تين دن؟ آپ نے فرمايا: جي مان! جو تُو جاہے۔

یہ باب ہے ان کے نام سے جن کا نام اُسید ہے حضرت اسید بن 🗽 حمير عقبي بدري رضي الله عنه آپ



### علد اول 310

کی کنیت ابوعتیک اور آپ کو ابو بیجی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ (جنگ) عقبہ میں شریک ہوئے تھے آپ کا نام اسید بن حفیر بن سماک بن عبید بن رافع بن امرء القیس بن زید بن عبدالاشہل ہے آپ نقیب ہیں۔

حضرت کی بن بگیررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اُسید بن حضر رضی اللہ عنہ کا وصال 20 ہجری میں ہوا' آپ کی کنیت ابو کی تھی' آپ کا جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چار پائی کے دونوں طرف سے اُٹھایا یہاں تک کہ جنت اُبقیع میں لایا گیا اور آپ کی نمازِ جنازہ ادا کی۔

حضرت واقدی فرماتے ہیں کہ حضرت اُسید بن حفیررضی اللہ عنہ کا وصال شعبان المعظم 20 ہجری میں ہوا۔

حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ انصار عقبہ میں شریک ہوئے تھے' پھر بنی عبدالاشہل' اُسید بن حفیر' آپ نقیب تھے۔ عَتِيكٍ، وَيُقَالُ: اَبُو يَحْيَى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِيهَ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ: اُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرِ بُنِ سِمَاكِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ رَافِع بُنِ امْرِءِ الْقَيْسِ حُضَيْرِ بُنِ سِمَاكِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ رَافِع بُنِ امْرِءِ الْقَيْسِ

549 - حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ الْمِصُوِیُ، ثنا یَحْیَی بُنُ بُکیْرٍ، قَالَ: تُوُقِی اُسَیْدُ بُنُ حُصَیْرٍ، قَالَ: تُوُقِی اُسَیْدُ بُنُ حُصَیْرٍ، وَیُکَنَی اَبَا یَحْیَی سَنَةَ عِشُویِنَ، وَحَمَلَهُ

ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْآشُهَلِ وَهُوَ نَقِيبٌ

عُمَّرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، بَيْنَ عَمُو دَي السَّرِيرِ حَتَّى وَضَعَهُ بِالْبَقِيعِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَضَعَهُ بِالْبَقِيعِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَضَعَهُ بِالْبَقِيعِ وَصَلَّى عَلَيْهِ 550 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الْمَدِينِيُّ، ثنا

إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ، قَالَ: تُوُقِي أُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ سَنَةَ عِشْرِينَ فِي شَعْبَانَ لَوُنَ بُنِ عَشْرِينَ فِي شَعْبَانَ 551 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلِيًّ مَانَ الْاصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ سُلِيًّ مَانَ الْاصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

المُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ

عَنِ ابْنِ سِهَابٍ ، فِي سَسِمِيهِ مَن شَهِدَ العقبة مِن العقبة مِن الْكَانُ صَارِ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْاَشُهَلِ: اُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ مَدُدَ : وَ الْمَانُ مُن بَنِي عَبْدِ الْاَشُهَلِ: السَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ مَدُدَ : وَ \* الْمَانُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّانُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَمِمَّا اَسْنَدَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ

وه حدیثیں جوحضرت اُسید بن

السنداسيد بن حضير رضم الله عنه

رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ

يَنِ يدُ بُنُ هَارُونَ، ح وَحَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ قَاسِم بُن

مُسَاوِدِ الْبَحَوْهَ وِيُّ، ثِنا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ، قَالاً: ثِنا

شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ، عَنْ أُسَيْدِ بْن حُضَيْر،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمُ

سَتَـرَوْنَ بَعْدِى آثَرَةً قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: اصْبِرُوا

حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض

552 - حَـدَّثَنَا إِذْرِيسُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ، ثنا

# خفيبررضي اللدعنه سيرمروي مبي

حضور ملتَّ اللَّهِ فِي أَمَا عَمْ عَقريب مير بعد ترجيحات دیکھو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: آپ ہم کو کیا حکم

حوض کوثر برملو۔

553 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ الْحَرِيشِ

الْاَهْـوَازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرِ الْبَحْرَانِيُّ نا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ اَنْسِ، عَنْ اُسَيْدِ

بُن حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَنْصَارُ كُرِشِي وَعَيْبَتِي،

وَإِنَّ النَّسَاسَ يُكُشِرُونَ وَهُمْ يُقِلُّونَ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ

554 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح

وَحَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا اَبُو عُمَرَ الضّرِيرُ،

قَالًا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ

حضرت اُسید بن حفیر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے کھی

حضرت اُسید بن حفیر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ لِلَّهِمْ نِي فرمایا: انصار میرے مصاحب اور رازدار ہیں کوگ بہت زیادہ ہوں گے اور بیکم ہوں گے

ان کی بُرائیوں سے درگز رکرواوراچھا کہا قبول کرو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور التُهايَدَ أَم جب سفر سے واپس آئے تو آپ ذوالحليف

میں اُڑے آپ کے پاس بچے آئے وہ اپنے گھر والوں کے متعلق بتانے لگئے حضرت اُسید بن حفیر کر

اخرجه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1474 رقم الحديث: 1845 ونحوه البخاري في صحيحه جلد 3 صفحه 1381 رقم الحديث: 3581 كلاهما عن قتادة عن أنس عن أسيد بن حضير به .

أخرجه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه1949 رقم الحديث: 2510 والترمذي في سننه جلد 5صفحه 715 رقم الحديث: 3907 والنسائي في السنن الكبراي جلد 5صفحه 87 رقم الحديث: 8324 كلهم عن قتادة عن

أنس عن أسيد بن حضير به .

اسَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّالِي الللَّا الللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بِـمَـوُتِ امْـرَاتِهِ فَبَكَى، فَقِيلَ لَهُ: اَتَبْكِى؟ فَقَالَ: وَمَا

لِلِّي لَا اَبْكِي، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْعَرْشَ اهْتَزَّ أَعُوَادُهُ لِمَوْتِ

اَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو،

عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِدهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

556 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ الْعَلَّافُ

الْمِصْوِيُّ، حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بُنُ

آيُّوبَ، وَابُنُ لَهِيعَةَ قَالًا: ثنا عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ، عَنُ

مُحَدَّمَ لِد بُنِ عَبُلِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ، عَنُ أُمِّهِ

فَاطِمَةَ بِنُتِ حُسَيْنِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، آنَّهَا قَالَتُ: كَانَ ٱسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ

ٱكُونُ عَلَى حَالِ مِنْ اَحْوَالِ ثَلَاثٍ لَكُنْتُ مِنْ اَهْلِ

الْجَنَّةِ، وَمَا شَكَكُتُ فِي ذَلِكَ: حِينَ ٱقْرَأُ الْقُرْآنَ، أَوْ

حِينَ ٱسْتَمِعُهُ يُقُرَأُهُ وَإِذَا سَمِعْتُ بِخُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا شَهِدُتُ جِنَازَةً، وَمَا

النَّاسِ، وَكَانَ يَقُولُ: لَوْ آكُونُ كَمَا النَّاسِ، وَكَانَ يَقُولُ: لَوْ آكُونُ كَمَا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ

555 - حَــدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ

کوان کی بیبیوں کی وفات کے متعلق بتایا تو آپ رو اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ:

کانپ گیا۔

کانپ گیا۔

پڑے آپ سے عرض کی گئی: آپ رور ہے ہیں! آپ

کوفر ماتے ہوئے سا کہ سعد بن معاذ کی موت پرعرش

حضرت اُسید بن حفیر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي مين كه حضرت

أسيد بن حفير لوگول ميں افضل تھے آپ فرمايا كرتے

تھے کہ اگر میں ایسی ہی حالت میں رہوں جس طرح میں

تین حالتوں میں آتا ہوں' میں جنتی ہوں مجھے کوئی شک

نہیں ہے جس وقت قرآن پڑھایا جس وقت اس کوسنا

نہ ہو جس وقت بڑھا جاتا ہو میں نے حضور طل کالم کا

خطبه سنا اور جب میں جنازہ میں شرکت کرتا' میں کسی

کے جنازہ میں شریک نہیں ہوا'میرے دل نے مجھے اس

کےعلاوہ بتایا جومیں نے کیا ہوتا' وہ ہوکر ہی رہتا تھا۔

حضور التي يتنظم نے فرمايا: سعد بن معاذ كى موت يرعرش

فَيُخْبِرُونَهُمْ عَنْ أَهْلِهِمْ، فَأُخْبِرَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَ رِ نَرِزَلَ ذَا حُلَيْفَةَ، فَحَرَجَ اِلَيْهِمُ الْصِّبْيَانُ

مَفْعُولٌ بِهَا، وَمَا هِي صَائِرَةٌ اِلَيْهِ

شَهِدُتُ جِنَازَةً قَطُّ، فَحَدَّثُتُ نَفُسِي سِوَى مَا هُوَ

بْنُ خَلِيفَةَ، ثنا ابْنُ جُرَيْج، حَدَّثِنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ،

أَنَّ أُسَيْدَ بُنَ حُضَيْرِ بُنِ سِمَاكٍ حَدَّثُهُ، قَالَ: كَتَبَ

مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ: إِذَا

سُرقَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سَرِقَتَسهُ فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا إِذَا

وَجَــدَهَا، فَكَتَبَ اِلَيَّ مَرُوانُ بِذَلِكَ، وَأَنَا عَامِلُهُ عَلَى

الْيَهَامَةِ، فَكَتَبُتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَضَى أَنْ إِذَا وَجَدُتَ عِنْدَ الرَّجُلِ

غَيْرَ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاء سَيَّدُهَا آخَذَهَا بِالثَّمَنِ، وَإِنْ

شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ثُمَّ قَضَى بِلَالِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكُرِ،

وَعُمَرُ وَعُشَمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَبَعَثَ مَرُوانُ

بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةً، فَبَعَثَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إِنَّكَ

لَسْتَ انْتَ، وَلَا اُسَيْدٌ يَـقُضِيَان عَلَيَّ فِيمَا وُلِّيتُ،

وَلَكِينِي اَقْضِي عَلَيْكُمَا، فَانْفِذُ مَا اَمَرْتُكَ بِهِ، فَبَعَثِ

مَـرُوَانُ بِـكِتَابِ مُعَاوِيَةَ اِلَيَّ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا ٱقْضِى

558 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن أسيد بن حضير به .

557 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا هَوُ ذَةُ

حضرت اُسید بن حفیر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت امیر معاویه نے مروان بن حکم کی طرف خط لکھا

کہ جب آ دمی چوری شدہ مال یائے 'جواس کا چوری موا

تھا تو اس کا زیادہ حق دارہے جب اس نے پالیا ہے۔

مروان نے میری طرف خط لکھا' میں اس وقت یمامہ

میں گورنر تھا۔ میں نے مروان کو خط لکھا کہ حضور مان آیا آہم

فیصلہ کرتے 'جب کسی آ دمی کے پاس الزام کردہ شی کے

بغیرش یائے تو اگر جاہے تو اس کا مالک اتنے پینے لے

لے اور اگر چاہے تو چوری شدہ مال لے لے کچراس

کے بعد حضرت الوبکر وعمر وعثان رضی الله عنهم نے بھی

یمی کیا۔ مروان نے خط حضرت امیر معاوید کی طرف

بھیجا' حضرت معاویہ نے مروان کی طرف خط بھیجا کہ تُو

نے نہیں لکھا ہے نہ ہی اُسید کو میں نے فیصلہ کے لیے

بنایا جومیں نے آپ کو بنایا ہے آپ ان پر فیصلہ کریں اور

نافذكرين جس كامين نے آپ كوتكم ديا ہے۔مروان نے

حضرت امیر معاویه والاخط میری طرف بھیجا عیں نے کہا:

الله کی شم! میں ہمیشہ (اس کے بعد) فیصلنہیں کروں گا۔

أخرجه النسائي جلد 7صفحه313 رقم الحديث: 4680 ونحوه أحمد في مسنده جلد 4صفحه226 كلاهما

صفحه 356 رقم الحديث: 5224 والبيهقي في سنن البيهقي الكبرى جلد 7صفحه 102 رقم الحديث:

558- أخرج نحوه الحاكم في مستدركه جلد 3 صفحه 327 رقم الحديث: 5262 أبو داؤد في سننه جلد 4

13364 كلهم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أسيد بن حصير به .

حضرت اُسید بن حفیر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

وہ حضور طبق ایک کے پاس تھے وہاں ایک مذاق کرنے والا آ دمی تھا'جو باتیں کرتا تا کہلوگ مسکرا نمین' حضور ملی کیا لیم نے اس کے کولہوں پر (انگلی) ماری اس نے عرض کی: مجھے بدلہ دیں! آپ نے فرمایا: تم بدلہ لے لو! اُس نے عرض کی: آپ نے قیص پہنی ہے جبکہ میں نے قیص نہیں پہنی تھی۔حضورط ﷺ نے اپنی قیص اُ تاری تو وہ چٹ گیا' وہ آپ کا بوسہ لینے لگا جس طرح کوئی لا کچی ہوتا ہے عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! میرا یہی مقصد

حضرت اُسید بن حفیر رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ وہ حضور طبی تیا ہے یاس تھے وہاں ایک مذاق کرنے والا آ دمی تھا'جو باتیں کرتا تا کہلوگ مسکرا کیں' حضور ملی کیا لیم نے اس کے کولہوں پر (انگل) ماری اس نے عرض کی: مجھے بدلہ دیں! آپ نے فرمایا تم بدلہ لے لو! اُس نے عرض کی: آپ نے قیص پہنی ہے جبکہ میں نے قیص نہیں پہنی تھی۔حضور طاق این آلیم نے اپنی قیص اُ تاری تو وہ چٹ گیا' وہ آپ کا بوسہ لینے لگا جس طرح کوئی لا کچی ہوتا ہے عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! میرا یہی مقصد

خضرت اُسید بن حفیر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتہ بیلیم نے فر مایا: اونٹوں کا گوشت کھا کروضو كرو(ليعنى كلّى كروْ ہاتھ وغيرہ دھوؤ)۔

عَـمْرُو بْنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي لَيْلَي، عَنُ أُسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ، قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ لِيُضِحِكَهُمْ، فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُ وَسَـلَّمَ فِي خَاصِرَتِهِ، فَقَالَ: اَصْبِرْنِي، فَقَالَ: اصْطَبِرُ ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا، وَلَيْسَ عَلَى قَمِيصٌ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ فَاحْتَصَنَهُ، وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشُحَهُ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَرَدُتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

559 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، الشنبا حَفُصُ بْنُ عُمَرَ الْمِهْرِقَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّشْتَكِتُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِتُّ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيُلَى، عَنُ اُسَيْدِ إُرُنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُضْحِكُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِهِ فِي خَاصِرَتِهِ، قَالَ: قَتَلَتَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اقْتَصَّ قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَمُ عَ يَكُنُ عَلَى قَمِيصٌ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ المَّا وَسَـلَّمَ قَمِيصَهُ حَتَّى بَدَا كَشُحُهُ فَاحْتَضَنَهُ، وَجَعَلَ

يُقَبِّلُ كَشُحَهُ، وَيَقُولُ: بِاَبِي وَاُمِّي هَذَا اَرَدُتُ 560 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثنا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَجَاج، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِيهِ،

عَنْ أُسَيِّدِ بُنِ حُضَيْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَضَّنُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

561 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا اَبُو مَعْمَدٍ الْقَطِيعِيُّ اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبُدُ بُنُ الْبُو مَعْمَدٍ الْقَطِيعِيُّ اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبُدُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الرَّاذِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الرَّاذِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي لَيْلُهِ اللهِ الرَّافِ اللهِ اللهِ الرَّافِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ، وَلَا تَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ، وَلَا تَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ، وَلَا تَصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبلِ، وَتَوَضَّنُوا مِنْ الْبَانِهَا

حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ التُسْتَرِقُ، ثنا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَظَّارُ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثنا آبُو الْعَوَّامِ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَاضِى الرِّيِّ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيُلَى، عَنُ اُسَيُدِ بُنِ حُضَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

562 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ زُغْبَةَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ اَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدُ بُنُ اَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ اللهِ بُنِ حَبَّابٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ، عَنْ اللهِ بُنِ حَبَّابٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ، عَنْ السَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ، أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَقُرَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

حضرت اُسید بن تفییر رضی اللّه عنه فرماتے ہیں که حضورطن آئیلیم نے فرمایا: بکریوں کے باندھنے کی جگه نماز پڑھؤان کے پڑھؤان کے دودھ سے وضونہ کرو۔

حضرت أسيد بن حفير رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه وه سوره بقره كى تلاوت كر رہا تھا (ساتھ ہى) گھوڑا اباندھا ہوا تھا۔ حضرت محمود بن لبيد رضى الله عنه سے روايت ہے كه حضرت أسيد بن حفير لوگوں ميں قرآن كو الجھى طرز پر پڑھتے تھے آپ ايك رات تلاوت كررہے

-56 أخرج نحوه ابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 166 رقم الحديث: 496,494 عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أسيد بن حضير به .



التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُشْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُـضَيْـرِ كَانَ مِنْ آحُسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ، فَقَرَآ لَيْلَةً، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ، وَابْنُهُ نَائِمٌ إِلَى جَنبِهِ،

لُمُ فَادَارَ الْفَرَسُ فِي رِبَاطِهِ، فَقَرَا فَادَارَ الْفَرَسُ فِي رِبَاطِيهِ، فَقَرَا فَادَارَ الْفَرَسُ فِي رِبَاطِهِ، فَانْصَرَفَ، فَانَحَـذَ ابُنَهُ وَخَشِيَ أَنْ يَطَاهُ الْفَرَسُ، فَأَصْبَحَ فَذَكَرَ

ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأُ أُسَيْدُ فَإِنَّ

الْمَلائِكَةَ لَمْ تَزَلُ يَسْتَمِعُونَ صَوْتَكَ، فَلَوْ قَرَأْتَ أَصْبَحَتْ ظُلَّةٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِينَ، يَتَرَايَاهَا النَّاسُ فِيهَا الْمَلاثِكَةُ

563 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَى إِبْنِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، بَيْنَمَا أُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنُّهُ، يُصَلِّي بِاللَّيْلِ، قَالَ: إِذْ غَشِيَتْنِي مِثْلُ السَّحَابَةِ فِيهَا مِثْلُ الْمَصَابِيحِ، وَالْمَرْاَةُ نَائِمَةٌ اِلَى

الجَنْبِي وَهِي حَامِلٌ، وَالْفَرَسُ مَرْبُوطٌ فِي الدَّارِ، اللُّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اَنْ يَنْفِرَ الْفَرَسُ، فَتَفُزَعَ الْمَرْاَةُ، فَتُلْقِى

وَلَدَهَا، فَانْصَرَفْتُ مِنْ صَلاتِي، فَلَاكُرْتُ فَلِكَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ٱصْبَحْتُ، فَقَالَ: اقْرَأَهُ يَا

ٱسَيْدُ فَإِنَّ ذَلِكَ مَلَكٌ اسْتَمَعَ الْقُرْآنَ

تھے اور آپ کا گھوڑا ساتھ ہی باندھا ہوا تھا'ان کا بیٹا ان کے پاس ہی سویا ہوا تھا' گھوڑا اپنے باندھنے والی جگہ میں اُچھلنے لگا۔ اُسید پڑھتے تو گھوڑاا پنی باندھنے کی جگہ أجِعلنے لَكَمَا' كِير برِها تو گھوڑا كِير اپني جَلَّه أجِعلنے لگا۔ اُنہوں نے پڑھنا جھوڑ دیا اور اپنے بیچے کو پکڑا اور اس سے ڈرے کہ گھوڑااسے روند نہ دے۔ صبح ہوئی تو اس کا ذكر حضور ملي المركاه ميس كيا-آب ملي المي المرابع فرمايا: أسدتم نے پڑھتے رہنا تھا' فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے اُر رہے تھے اگر تُو صبح تک پڑھتا رہنا تو آ سان اور زمین فرشتوں کے ساتھ بھری ہوتی' لوگ زمین وآسان میں فرشتے و کیھتے۔

حضرت اُسید بن حفیر رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ میں رات کونماز پڑھ رہاتھا' اچا تک مجھے بادل کی طرح ایک شی نے ڈھانپ لیا اس میں روشن جراغ کی طرح تھی'میری بیوی میرے پاس سوئی ہوئی تھی اور وہ حاملہ بھی تھی اور گھوڑا گھر میں باندھا ہوا تھا' میں ڈر گیا کہ کھوڑا بھاگ نہ جائے اورعورت پریشان نہ ہواور کہیں حمل ضائع نه ہوجائے 'لہذامیں نے اپنی نماز حچھوڑ دی۔ جب صبح موئى تو اس بات كا ذكر حضور التي يَلَيْم كى بارگاه میں کیا گیا' آپ نے فرمایا: اے اُسید! آپ نے پڑھتے رہنا تھا' یہ فرشتہ آپ کے قر آن کی تلاوت سننے

کے لیے آیا تھا۔

564 - حَسدَّثُسنَا الْنُحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِـمَّانِيُّ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ

عَيَّاش، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ أُسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ،

آنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ، إِنِّي كُنْتُ اَقْرَا الْبَارِحَةَ سُورَةَ الْكَهْفِ، فَجَاءَ

شَىٰءٌ حَتَّى غَطَّى فَمِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِلُكَ السَّكِينَةُ جَاءَتُ تَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ

الُـمِـصُوِيُّ، ثنا هَارُونُ بَنُ سَعِيدٍ الْآيْلِيُّ، ثنا آنَسُ بَنُ

عِيَىاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ،

عَنْ أُسَيْدِ بُنِ حُصَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ

قَمِرَةٍ، وَقَدْ أَوْتُقُتُ فَرَسِي، فَجَالَتْ جَوْلَةً، فَفَرْعُتُ،

ثُمَّ جَالَتُ أُحُرَى، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، وَإِذَا ظُلَّةٌ قَدُ

غَشِيَتُنِيي، وَإِذَا هِي قَلْ حَالَتُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَمَرِ،

فَفَزِعْتُ، فَدَخُلْتُ الْبَيْتَ، فَلَمَّا اَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ

 ذَلِكَ لِلبَّيِبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تِلْكَ

الْـمَلائِكَةُ جَاءَتُ تَسْتَمِعُ قُرْآنَكَ آخِرَ اللَّيْلِ سُورَةَ

ثنا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْكَى، عَنْ أُسَيْدِ بُنِ

حُـضَيْرٍ، آنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَيْنَمَا آنَا ٱقُرَاُ سُورَةَ

566 - حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ آخمَدَ بن حَنبَلِ،

الْبَقَرَةِ وَكَانَ أُسَيْدُ حَسَنَ الصَّوْتِ

565 - حَدَّثَنَا مُسحَدَّمَّدُ بُنُ رُزَيْقِ بُنِ جَامِع

آئی اوراس نے میرے منہ کو ڈھانپ لیا۔حضور طاق کیا کہ

نے فرمایا بیسکینے تھی جوآپ کا قرآن سننے کے لیے آئی

حضرت اُسید بن حفیر رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

میں جاندنی رات میں نماز پڑھ رہا تھا' میں نے گھوڑا

باندھا ہوا تھا' گھوڑے نے اُحچھلنا شروع کر دیا تو

میں پریشان ہوا (میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا) وہ

گھوڑا پھر اُحچھلنا شروع ہو گیا' میں نے اپنا سر اُٹھایا تو

د یکھا کہ بادل نماشی نے مجھے ڈھانپ لیا'وہ میرے اور

جا ند کے درمیان تھی' میں پریشان ہوا' میں گھر میں داخل

ہوا' جب میں نے صبح کی تو میں نے اس کا ذکر حضور

مَنْ أَيْلِمُ كَ ياس كيا تو آپ نے فرمايا: يه فرشته آخرى

رات کے حصے کو تیری سور ہُ بقرہ کی تلاوت سننے کے لیے

ہے کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں سورہ بقرہ کی

تلاوت كرر ہاتھا' اچانك ميں نے اپنے بیچھے سے آواز

سیٰ میں نے خیال کیا کہ میرا گھوڑا کھل گیا ہے۔حضور

مَنْ يُلِينِهِ فِي مَايا: ال الوعديك! ثم في قرآن ريو صفر رمنا

حضرتِ اُسید بن حفیر رضی الله عنه سے روایت

آیا تھا۔ حضرت اُسیدا حیصی آواز والے تھے۔

ے کہ میں حضور مل ایک اس کے پاس آیا عرض کی: یارسول الله! میں رات کوسورہ کہف کی تلاوت کرر ہاتھا' ایک ثی

حضرت اُسید بن حفیر رضی الله عنه سے روایث

الْبَقَ رَدِهِ، إِذْ سَمِعْتُ وَجُبَةً مِنْ خَلْفِي، فَظَنَنْتُ اَنَّ

فَرَسِي أُطُلِقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

تھا۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے دیکھا تو وہ

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ \$318 ﴿ وَلَا كَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ وَلَا الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ وَلَا الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ وَلَا الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي } وَالْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي } وَالْمُعْمِمُ الْمُعْبِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي } وَالْمُعْجِمُ الْكِبِيرُ لِلْطَبِرَانِي } وَالْمُعْبِمُ الْمُعْبِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْبِمُ الْمُعْبِمُ الْمُعْبِمُ الْمُعْبِمُ الْمُعْبِمِ الْمُعْبِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْبِمُ الْمُعْبِمُ الْمُعْبِمُ الْمُعْبِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْبِمُ الْمُعْبِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمِ

وَسَلَّمَ: اقْرَأُهُ يَسَا آبَا عَتِيكٍ قَالَ: فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا الْمَصَابِيحُ مُدَلَّاةٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اقْرَأُهُ يَا آبَا عَتِيكٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا اسْتَطَعْتُ أَنَّ آمُضِي، قَالَ: يْدَلُكَ الْمَلَائِكَةُ نَزَلَتُ لِقِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، اَمَا إِنَّكَ

﴾ كُوْ مَ ضَيْتَ كُرَايَتَ الْعَجَائِبَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ

هَارُونَ، حَلَّاتَنَا اِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا مُعَاذُ بْنُ

هِشَامٍ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

ایک چراغ تھا جوآ سان اور زمین کے درمیان لٹک رہا اے ابوعتیک! میں نے عرض کی: یا رسول الله! میں برصنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ آپ نے فرمایا بیفرشتے تمہاری سورۂ بقرہ کی تلاوت سننے کے لیے اُتر رہے تھے۔اگر تُو جاری رکھتا تو عجائب قدرت دیکھا۔حضرت اُسید بن حمیر' حضور ملٹی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن شفیع فرماتے ہیں کہ میں طبیب

اَبِي لَيْلَى، عَنُ اُسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ 567 - حَـدَّثَ نَـا الْفَضُلُ بُنُ الْعَبَّـاس الْاَصْبَهَ انِتُّ، ثنا بَشَّارُ بُنُ مُوسَى الْخَفَّافُ، ح

تھا'میں نے حضرت اُسید بن حفیر رضی اللہ عنہ کی عرق النساء كافئ مجھے آپ نے دو حدیثیں بیان كيں فرمایا: وَحَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا مَسْرُوقُ بُنُ میری قوم سے میرے دو گھروں والے آئے ' اُنہوں الْمَوْزُبَان، قَالَا: ثِنا يَحْيَى بُنُ زَكُوِيًّا بُنُ آبِي زَائِدَةً، نے کہا: ہمیں رسول اللہ طلق کیا ہم کی بات سنائیں اور ثنا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ حُصَيْنِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ہارے درمیان پی مجوریں تقسیم کریں۔ میں آیا اور میں إبن عَـ مْرو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ مَحُمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، نے گفتگو کی فرمایا: جی ہاں! ہم ہر گھروالے کو آ دھی

عَنِ ابْنِ شَفِيعٍ، وَكَانَ طَبِيبًا، قَالَ: قَطَعُتُ مِنُ أُسَيْدِ آ دھی تھجورنقسیم کرتے ہیں'اگراللہ نے ہم کو دوبارہ دیں إِبْنِ حُضَيْرٍ عِرْقَ النَّسَا، فَحَدَّثَنِي حَدِيثَيْنِ قَالَ: أَتَانِي تو ہم ایسے ہی تقسیم کریں گے۔ میں نے کہا: اللہ آپ کو عُ آهُـلُ بَيْتَيُسِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالُوا: كَلِّمُ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ

ہاری طرف سے بہتر جزاء دے! میں نے کہا: تمہیں لَهُ ﴿ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُسِمُ لَنَا مِنُ هَذَا التَّمُوِ، الله عزوجل میری طرف سے انصار کے گروہ کو اچھی فَ اتَّيْتُهُ فَكَلَّمَتُهُ، فَقَالَ: نَعَمْ نَفْسِمُ لِكُلِّ آهُل بَيْتٍ

567- أخرجه ابن حبان في صحيحه جلد 16صفحه 268 رقم الحديث: 7279 وذكره أبو عبد الله الحبلي في الأحاديث المختارة جلد 4صفحه 269 رقم الحديث: 1465 علد 4صفحه 271 رقم الحديث: 1467 كالاهما عن محمود بن لبيد عن ابن شفيع عن أسيد بن حضير به وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 33 عن أسيد بن حصير .

بَشِيرُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ أُسَيْدِ بُنِ ظُهَيْرٍ، ح وَحَدَّثِني أَيْضًا

عَنُ أُخْتِهِ سُعُدَى بِنُتِ ثَابِتٍ، عَنْ آبِيهِ مَا ثَابِتٍ، عَنْ

جَدِّهِ مَا اُسَيْدِ بُنِ ظُهَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: .

استَصْغَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَافِعَ بْنَ

خَدِيج يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ ظُهَيْرٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ رَجُلٌ رَامٍ، فَاَجَازَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

چھوٹا ہونے کی وجہ سے۔ میرے چھانے عرض کی: یارسول الله! یه تیرا عداز آدی ہے۔ تو حضور ملت الله ا

آپ نکالنا پندکرتے ہیں توہم نکالتے ہیں'اگرآپ

چھوڑنا پسند کرتے ہیں تو کیونکہ اگر اس حالت میں مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا۔

حضور طن آیک کی بارگاہ میں آیا' اُس نے عرض کی: میرے بھائی زادے کو تیر لگا ہے! حضورط اُن کیلئے نے فرمایا: اگر

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَصَابَهُ سَهُمٌ فِي لَيِّتِهِ، فَجَاءَ بِهِ عَمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ آجِي أَصَابَهُ سَهُمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

569- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 1صفحه 662 رقم الحديث: 1792 وذكره أبو عبد الله الحنبلي في

الأحاديث المختارة جلد 4صفحه 281 رقم الحديث: 1472 علد 4صفحه 282 رقم الحديث: 1474 و

والبهقي في سنن البهقي الكبري جلد 5صفحة 248 رقم الحديث: 10075 وابن ماجة في سننه

وَسَلَّمَ: إِنْ اَحْبَبُتَ اَنْ تُحْرِجَـهُ اَخُرَجُنَاهُ، وَإِنْ آخْبَبْتَ أَنْ تَدَعَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ وَهُوَ فِيهِ مَاتَ شَهِيدًا حضرت اُسید بن ظہیر رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ 569 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ

اجازت دے دی مجھے گردن پر تیر لگا، تو میرا چیا،



عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِسى تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوُمَ الْيَسَامَةِ مِنَ الْآنُصَارِ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ: اُسَيْدُ بُنُ يَرْبُوع

أُسَيْدُ بَنُ مَالِكٍ آبُو عَمْرَةَ الْآنصارِيُّ

وَيُقَالُ: بَشِيرُ بُنُ عَمْرِو بُنِ مِحْصَنٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، وَيُقَالُ: ثَعْلَبَةُ بُنُ عَمْرِو بُنِ مِحْصَنٍ، وَيُقَالُ: عَمْرُو بُنُ مِحْصَنٍ مِنُ بَنِى مَاذِنِ بُنِ النَّجَارِ، وَيُقَالُ: إِنَّ ابَا عَمْرَةَ اَعْطَى عَلِيًّا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ صِفِّينَ مِائَةَ اَلْفِ دِرُهَمٍ آعَانَهُ بِهَا يَوْمَ الْجَمَلِ، وَقُتِلَ يَوْمَ

573 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ الْمَدِينِيُّ فَلَيْ الْمَدِينِيُّ فَلَّيَ الْمَدِينِيُّ عَنِ فَلَّنَ فَعَا الْبَوَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، عَنِ فَلَا قَالَ الْمَازِنِيُّ سَنَةَ لَا قَالَ الْمَازِنِيُّ سَنَةَ وَقِيهَا تُوُقِّى اَبُو عَمْرَةَ الْمَازِنِيُّ سَنَةَ

بَابٌ مِنْ دَلَائِلِ نُبُوَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

574 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ لَّ مَ مَحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ لَيْ يَعِيدِ لَيْ يَعْدِي لَيْ يَعْدِي لَيْ يَعْدِي لَكِنْ يَعْدِي لَعْدِي لَيْ يَعْدِي لَعْدِي لَعْدِي لَعْدِي لَعْدِي لَعْدِي لَعْدِي لَكِنْ يَعْدِي لَعْدِي لَكُولُولُ لِللّهِ مُنْ يُولِسُفَ الْفِرْ يَا إِنِي لَعْدِي لِعِي لَعْدِي لِعِلْهِ لَعْدِي لَعْدِي لِعِلْمِ لَعْدِي لَعْدِي لِعِلْمِ لَعْدِي لِعِلْمِ لَعْدِي لِعِلْمِ لَعْدِي لَعْدِي لِعِلْمِ لَعْدِي لَعْمِ لَعْلِهِ لَعْلِهِ لَعْدِي لَعْدِي لَعْلِهِ لَعْدِي لِعْدِي لَعْلِ

لَا فَرَا عِنْ حَ وَحَدَّنَنَا آبُو عَبْدِ الْمَلِكِ آخُمَدُ بُنُ الْوَلِي الْحَمَدُ بُنُ الْوَاحِمَدُ اللهِ بُنِ الْعَلاءِ ،

حضرت أسيد بن ما لك

ا بوعمره الصارى رضى التدعنه آپ كانام بشير بن عمرو بن مصن اورآپ كانام

تغلبہ بن عمر و بن محصن' اور عمر و بن محصن' بنی مازن' بنی نجار بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوعمرہ نے صفین کے

دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک سو دینار دیئے تھے' جنگ جمل کے دن مدد کے لیے آپ کو صفین کے دن

شهيد کيا گيا تھا۔

امام واقتدی نے کہا: اوراسی میں ابوعمرہ مازنی 37 ہجری کے اندر فوت ہوئے۔

یہ باب ہے حضورط اللہ میں نبوت کے دلائل میں سے

مصطلح کا کا ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ انصاری فرماتے

گی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ ملٹی پیلم سے بعض سواریاں ذنح کرنے کی اجازت مانگی تو رسول اللہ

المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعِجْمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ حَلَدَ اوَلَ ﴾ ﴿ وَلَا اوَلَ ﴾ ﴿ حَلَدَ اوَلَ طری این میں اور درہ میں کا ارادہ فرمایا 'حضرت عمر بن <sup>ا</sup> خطّاب رضی الله عنه نے عرض کی نیارسول الله! کیا اب ہم اپنی سواریاں ذرمح کریں گئے پھر ہم کل دشمنوں کا سامنا کریں گے تو نپیدل ہوں گے؟ تو رسول اللہ المُعْنِيلِم في فرمايا: اعمر! تيري كيا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کی: لوگوں کو فرمائیں کہ وہ اینے بیچے ہوئے زادِراہ لائیں پھرآ پ ہارے لیے اس میں برکت کی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَاٰذَنَ لَهُمْ فِي 
 ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

دءا فرمایئے بے شک الله عزوجل آپ کی دعاہے انشاء الله بمیں اپنے مقصود تک پہنچائے گا، گویا کہ رسول الله

مُنْ يُنْدَيْهِ بِرِ جِا در تَقَى عِا در كو كھولا كيا تو آپ نے كيڑا ما نگا' آپ نے اس کو بچھانے کا حکم دیا' پھرلوگوں کو ان کے بيج موع زادراه كے ساتھ بلايا سولوگوں ميں سے كى کے پاس کھانے کی ایک مٹی تھی اُن میں سے کسی کے

ياس انڈوں كى طرح اشياء تھيں۔ رسول الله طاق آللہ منظم نے تھم دیا کہ اس کو کیڑے پر رکھا جائے 'پھر حضور ملت اللہ اللہ نے برکت کی دعا فرمائی اور جو اللہ نے جایا کلام پڑھا' پھرلشکرکو بلایا' وہ آئے تو آپ نے تھم دیا کہ خود کھاؤاور کھلاؤاوراینے برتن بھرلو۔ پھر آپ نے ایک پھر کا پیالہ

مبارک رکھااور جواللّٰد کُنے چاہا آپ نے پڑھا' پھر آپ نے اس میں خضر انگلی رکھی۔ (راوی حدیث فرماتے ہیں:) میں اللہ کی قشم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ طَنَّ اللَّهِ اللَّيول سے ياني كے چشم أبلتے موسے و كي پھر آ بے نے لوگوں کو تھم دیا تو انہوں نے پیااور پلایا اور

منگوایا' پس آپ نے پانی منگوایا اور اس میں اپنا دست

عَنِ الزُّهُوِيِّ، وَالْاَوْزَاعِيِّ، قَالَا: ثنا الْمُطَّلِبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ حَنُطَبِ، حَدَّثِيى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بنُ اَبِي عَمْرَةَ

الْاَنْصَارِيُّ، حَـلَّاثَنِي آبِي، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا، فَاصَابَ النَّاسَ مَخْمَصَةٌ، فَاسْتَأْذَنَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ بَعْضِ ظُهُورِهِم، فَهَمَّ

عَـدُوَّنَا غَـدًا وَنَحُنُ جِيَاعٌ رِجَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَا تَرَى يَا عُمَرُ؟ قَالَ: تَدْعُو النَّاسَ بِبَقَايَا أَزُوَادِهِمْ، ثُمَّ تَدْعُو لَنَا فِيهَا إِبِالْبَرَكَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيُبَلِّغُنَا بِدَعُوتِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: فَكَانَّمَا كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِطَاءٌ، فَكُشِفَ فَدَعَا بِثَوْبِ، فَامَرَ

الطُّعَامِ- أَوِ الْحِفْنَةِ- وَمِنْهُمْ مَنْ جَاءَ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ، مُ فَى اَمُورَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوُضِعَ اللُّهُ عَلَى ذَلِكَ النَّوْبِ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، وَتَكَلَّمَ بِمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ، ثُمَّ نَادَى فِي الْجَيْشِ، فَجَاء وُا، ثُمَّ آمَرَهُم فَاكَلُوا، وَطَعِمُوا، وَمَلَاوا آوْعِيتَهُم،

وَمَرَاوِ دَهُمُ مُ اللَّهُ دَعَا بِرَكُوةٍ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِسَاء ٍ فَصَبَّهُ فِيهَا، ثُمَّ مَجَّ فِيهَا، فَتَكَلَّمَ بِمَا شَاء َ

اللهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ، ثُمَّ اَذْخَلَ خِنْصَرَهُ فِيهَا، فَاقْسَمَ بِاللهِ اپْ برتن بَر لِيْ بَحْر رسول الله مُتَّالِيَهُمُ لَـقَدُ رَايَتُ اَصَابِعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَ كُهُ آپِ كَى دارُهيں نظر آ نَّ سَي تَـفَجَّـرُ يَـنَـابِيعَ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ اَمَرَ النَّاسَ فَشَرِبُوا، ديتا بول كه الله كعلاوه كوئى معوز نبيس.

تَفَجَّرُ يَنَابِيعَ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ اَمَرَ النَّاسَ فَشْرِبُوا، ويتابُ وَسَقَوْا، وَمَلُاوا قِرَبَهُم، وَادَاوِيَهُم، ثُمَّ ضَحِكَ السَكَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ بندر نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: اَشْهَدُ اَنُ لَا إِلَهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا اشْياءَ

شَرِيكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا اَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ بِهِمَا اَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ 575 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ غُلَيْبٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي

حبيبٍ، عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْآشَجِ، عَنُ بَيْهَسٍ الشَّقَفِيّ، عَنُ بَيْهَسٍ الشَّقَفِيّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى عَمْرَةَ الْآنُصَارِيّ، عَنُ اَبِيهِ، لَا اَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اَسُولَ اللهِ، اَرَايُتَ مَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ اَسُولَ اللهِ، اَرَايُتَ مَنُ اَمَن بِكَ وَلَمْ يَرَكَ، وَصَدَّقَكَ وَلَمْ يَرَكَ، مَاذَا لَهُمْ؟ اَمْنَ بِكَ وَلَمْ يَرَكَ، مَاذَا لَهُمْ؟ قَلَ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

أُسَيْرُ بْنُ عَمْرِو أَبُو سَلِيطٍ الْآنصارِي، بَدُرِيُ وَيُقَالُ: اُسَيْرَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ

وَيَهَال: اسْيَرَة بِن مَالِكِ بِنِ عَدِي بِنِ عَامِرِ بِنِ غَنْمِ بُنِ عَدِيّ بُنِ النَّجَارِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ 576 - حَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَـارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ،

ا پنے برتن بحر لیے کچر رسول الله مائی لیکھ مسکرائے یہاں تك كرآب كى دار مين نظرة ن تكيس فرمايا: مين كوابي دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبور نبیس ہے وہ اکیلا ہے ٔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور بلاشبہ حضرت محمداس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ عز وجل ان دونوں اشیاء کا اقرار کرنے والے کو قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا' چاہے اس سے کوئی بھی گناہ ہوجائے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابوعمرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طبی ایکا کی بارگاہ میں عرض کی گئ: آب بتائیں کہ جوآپ پرایمان لائے اس حالت میں کہ اس نے آپ کو دیکھا بھی نہ ہو اور آپ کی تقىدىق كرے حالانكەاس نے آپ كوديكھانہ ہو۔ آپ نے فرمایا: ان کے لیے خوشخری خوشخری! ان کا تعلق مجھ سے ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت أسيربن عمروالوسليط انصاري بدري رضي اللدعنه آپ کوائسیرہ بن مالک بن عدی بن عامر بن عنم

بن عدى بن نجار رضى الله عنه بھى كہا جاتا ہے۔

حضرت ابن شہاب رضی اللّٰد عنہ فرماتے ہیں کہ

اُن کے نام میں سے جوانصار میں سے بدر میں شریک

ہوئے تھ ایک نام ابوسلیط اُسیر بن عمر و کا ہے۔

عَنِ ابُنِ شِهَابِ فِى تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْآنُصَارِ: آبُو سَلِيطٍ أُسَيْرُ بْنُ عَمْرِو

> بَابٌ فِي تَحُرِيمٍ الْحُمُر الْآهُلِيَّةِ

577 - حَدَّثَنَا آخْ مَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ يَحيَى الْأُرُزِّيُّ، ثنا عَبُدُ

اللَّهِ بْنُ هَارُونَ بْنِ أَبِي عِيسَى، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ حَمْزَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبُدِ

اللُّهِ بُنِ سُلَيْطٍ، عَنْ آبِيهِ سَلِيطٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَالْقُدُورُ تَفُورُ فَكَفَأْنَاهَا عَلَى وُجُوهِهَا

578 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ

الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، حِ وَحَدَّثَنَا

مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا أَبِي، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الُحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرُوانَ

بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي سَلِيطٍ الْأَنْصَارِيُّ ابْنُ عَمُرو، قَسالَ: اَصَسابَ النَّساسَ فِي غَزُوةِ خَيْبَرَ مَخْمَصَةٌ

مُ شَدِيدَةٌ، فَقَامُوا إِلَى حُمُرِهِمْ فِي مَحْضَرِ مِنَ النَّبِيّ

﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَزَرُوهَا، ثُمَّ طَرَحُوهَا فِي

الْقُدُورِ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَفُورُ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحُمُرِ الَّتِي تَطُبُخُونَ فَكُبَّتِ الْقُدُورُ عَلَى وُجُوهِهَا

یہ باب ہے یالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت میں

حضرت عبدالله بن ابوسليط اينے والد ابوسليط رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضورطنی اللّٰہ کے یالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کیا' اس حالت

میں کہ ہانڈیاں اس گوشت سے اُبل رہی تھیں ہم نے ان کواوند ھے منہ بہا دیا۔

حضرت لیجی بن محمد بن مروان بن عبدالله بن

ابوسلیط انصاری ابن عمرو رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ لوگوں کوغز وہُ خیبر میں سخت بھوک گئی' صحابہ کرام ان یالتو گدھوں کو ذبح کرنے لگئے حضور ملتی کیا ہے یاس تھے

ان كو ذريح كيا چران كو ہنڈيا ميں ڈالا' وہ ہنڈيا ميں اُبل ر ہاتھا کہ اتنی دیر میں حضور طرح اللہ پراس کی حرمت نازل

ہوئی۔حضورطاتی الم نے فرمایا: جوتم پالتو گدھے پکارہے ہواس کی حرمت نازل ہوئی ہے اس کے بعد ہانڈیوں کو

اوندھےمنہ بہادیا گیاہ

﴿ ﴿ المعجم الكبيـر للطبراني } ﴿ ﴿ 325 ﴿ الْمعجم الكبيـر للطبراني } ﴿ جلد اوَلَ

579 - حَــدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ ضَمُرَةَ الْفَ زَارِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي سَلِيطٍ، عَنْ اَبِيهِ اَبِي

سَلِيطٍ، وَكَانَ بَدُرِيًّا، قَالَ: لَقَدُ آتَانَا نَهُيُ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَفُورُ بِهَا فَكَفَأْنَاهَا عَلَى وُجُوهِهَا

بَابٌ مَن اسْمُهُ أَوْسٌ مِمَّا اَسْنَدَ اَوْسُ بُنُ اَوْسِ الثَّقَفِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

> بَابٌ فِي الْغُسُل يَوُمُ اللَّجُمُعَةِ،

وَالتَّكَبِيرِ للرَّوَاحِ 580 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ آبِي قِلَابَةَ، عَنْ آبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيّ،

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ

الْجُهُ مُعَةِ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَٱنْصَتَ، كَانَ لَـهُ بِـكُلَّ خُطُوَةٍ يَخُطُوهَا، صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا،

وَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

581 - حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ

حضرت عبدالله بن ابوسليط اپنے والد اوسيط رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پائ بیغام بہنچا کہ حضور ملتی اللہ م نے بالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع کیا۔ ہانڈیاں اُل رہی تھیں لیکن ہم نے ان کواوند ھے منہ بہا دیا۔

یہ باب ہےجس کا نام اوس ہے ً وه حدیثیں جواوس بن اوس تقفی رضی الله عنه سے مروی ہیں یہ باب ہے جمعہ کے دن عسل اور جمعہ کے لیے جلدی آنے کے بیان میں حضرت اوس بن اوس رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ

حضور المالية المرامية جس في جعد ك ون عسل كيا اور جلدی جلدی (مسجد میں آیا) امام کے قریب ہوا اور خاموش رہاتو اس کے لیے ہرقدم اُٹھانے کے بدلے ایک سال روزہ رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے کی اللہ عز وجل پر بڑا آسان ہے۔

حضرت اوس بن اوس رضی اللّدعنه فر ہاتے جیں کہ

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴿ 326 ﴿ 326 ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ جلد اوَّلَ حضور التي يُدام نے فرمايا: جس نے جمعہ کے دن عسل كيا

اور جلدی جلدی (مسجد میں آیا) امام کے قریب ہوا اور

خاموش رہا تو اس کے لیے ہر قدم اُٹھانے کے بدلے

ایک سال روز ہ رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا

حضرت اوس بن اوس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

حضور التي يُرام نے فرمايا: جس نے جمعہ كے دن عسل كيا

اور جلدی جلدی مسجد میں آیا امام کے قریب ہوا اور

خاموش رہا تو اس کے لیے ہرقدم اُٹھانے کے بدلے

ایک سال روز ہ رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا

حضرت اوس بن اوس تقفى رضى الله عنه حضور ملتي للاتم

ك حوالے سے بيان كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا:

جس نے جمعہ کے دن عسل کیا پھر مسجد میں جلدی چل کر

آیا' سوار ہو کر مہیں آیا اور کوئی لغوبات نہ کی تو اس کے

کیے ایک سال کے برابر نیکیوں کا ثواب لکھاجائے گا۔

ابن جابر فرماتے ہیں: میں نے یہ حدیث کیجیٰ بن

حارث ذماری کو بیان کی تو اُنہوں نے فرمایا: میں نے

ابواشعث کو سنا ہے اوس بن اوس سے بیان کرتے

بُنِ آبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيّ، ثنا سُ فُيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِيسَى، عَنْ يَحْيَى بُنِ

وَسَــلَّمَ: مَنُ غَسَّلَ وَغَدَا فَابْتَكُرَ، ثُمَّ جَلَسَ قَرِيبًا مِنَ

) الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوَةٍ

\* 582 - حَــدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الُحَ ضُـرَمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبَانَ، ثنا عَبْدُ

الرَّحِيسِمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ آبِي الْحَكْمِ الْاَعْرَجِ، عَنْ

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عِيسَى، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ

أبى الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ النَّقَفِيّ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ

الْجُمُعَةِ: مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ، وَدَنَا فَاسْتَمَعَ،

كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ

الْمَدِينِي، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، قَالَ:

مُ سَمِعُتُ آبَا الْأَشْعَتِ الصَّنْعَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ

الُجُمُعَةِ، ثُمَّ غَدَا، وَابْتَكُرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُبُ، وَلَمْ

يَـلُغُ كُتِبَ لَهُ بِهِ عَمَلُ سَنَةٍ قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: فَحَدَّثُتُ

بِهَـذَا الْحَدِيثِ يَحْيَى بُنَ الْحَارِثِ الذِّمَارِكَ، فَقَالَ:

اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى

583 - حَدَّثَنَسا اَبُو خَلِيفَةَ، ثنبا عَلِيٌّ بُنُ

يَخُطُوهَا آجُرُ سَنَةٍ، صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا

الْحَارِثِ، عَنْ آبِي الْاشْعَثِ، عَنْ اَوْسِ بُنِ اَوْسٍ الشَّقَ فِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

أَنَا سَمِعْتُ أَبَا الْأَشْعَثِ يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ أَوْسِ بُنِ

اَوْسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ

ہوئے کہ اُنہوں نے حضور طرفی اللہ سے پھر فر مایا: برقدم

كے بدلے ایک سال روزہ ركھنے اور قیام كرنے كے برابر ثواب لكها جائے گا۔حضرت ابن جابر فرماتے ہیں

نجی نے یاد رکھا اور میں بھول گیا۔حضرت ولید فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر ابوعمرو اوزاعی سے کیا'

فرمایا: به مدیث سے ثابت ہے کہ ہر قدم کے بدلے

ایک سال کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔

حضرت اوس بن اوس تقفى رضى الله عنهُ حضور ما في الله عنهُ حضور ما في الله الله

کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن عسل کیا پھر مسجد میں جلدی چل کر

آیا' سوار ہو کرنہیں آیا اور کوئی لغوبات نہ کی تواس کے لیے ایک سال کے روزوں اور قیام کے برابرنیکیوں کا

ثواب لکھاجائے گا۔

حضرت اوس بن اوس تُقفى رضيٰ الله عنهُ حضورطة ويَتلِمُ ك حوالے سے بيان كرتے ہيں كرآپ نے فرمايا:

جس نے جمعہ کے دن عسل کیا پھر مسجد میں جلدی چل کر آیا' سوار ہو کرنہیں آیا اور کوئی لغوبات نہ کی تو اس کے انگھاڈ

ثواب لکھاجائے گا۔

لیے ایک سال کے روزوں اور قیام کے برابر نیکیوں کا

قَـالَ: لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عَمَلُ سَنَةٍ، صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا ، قَالَ ابُنُ جَابِرِ: فَحَفِظَ يَحْيَى وَنَسِيتُ قَالَ الْوَلِيدُ: فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلَابِى عَمْرِو الْأَوْزَاعِيّ، فَقَالَ: ثَبَتَ الْحَدِيثُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عَمَلَ سَنَةٍ

584 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْمَعْمَرِيُّ، وَعُبَيْــُدُ بُـنُ غَنَّامٍ، قَالًا: ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابُنُ الْـمُبَارَكِ، ثنا الْآوزَاعِـيُّ، حَدَّثِيي حَسَّانُ بُنُ

عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي ٱبُو الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِي ٱوْسُ بُنُ آوُس، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ يَـقُولُ: مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكُرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَب، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ، وَلَمْ يَلُغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا عَمَلُ سَنَةٍ،

صيامُهَا وَقِيَامُهَا 585 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مَنَصُورُ بُنُ آبِي مُزَاحِمٍ، ثنا يَزِيدُ بُنُ يُوسُفَ، عَنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ اَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيّ، عَنْ آبِي آسُمَاء الرَّحِبِيّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ وَ مِن رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لَهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا، وَالْتَكُرَ

وَمَشَى وَلَهُ يَرُكُبُ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ رَجُ أَسَةِ، صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا

586 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِلَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدٍ الْأَسَدِي، عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَعَسَلَ للمُ أَحَـدُكُمْ رَأْسَـهُ وَاغْتَسَـٰلَ، ثُـمَّ غَدًا وَابْتَكَرَ، وَدَنَـا وَاسْتَـمَعَ وَٱنْـصَـتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوَةٍ يَخُطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ، وَقِيَامُ سَنَةٍ

587 - حَدَّثَنَا اَبُو حَبِيبٍ يَـحُيَى بُنُ نَافِع الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ح وَحَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنبا آخْمَدُ بُنُ صَالِح، قَالَا: ثنا ابْنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِكُلْلٍ حَلَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِعِيدٍ وَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى أَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى أَنْ مَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ غَدَا، أَوْ رَاحَ، أَوِ ابْتَكُرَ، ثُمَّ دَنَا وَٱنْصَتَ وَاسْتَـمَـعَ، كَانَ لَهُ بِقَدْرِ كُلِّ ثُحُطُوَةٍ يَخُطُوهَا كَاجُرِ قِيَامِ سَنَةٍ، وَصِيَامِ سَنَةٍ

بَابٌ فَصُلُ الْجُمُعَةِ 588 - حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي

حضرت اوس بن اوس تقفى رضى الله عنه حضور طبق ليلهم ے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن عسل کیا پھر مسجد میں جلدی چل کر آیا' امام کے قریب ہوکر بیٹھا اور خطبہ غور سے سنا تو اس کے لیے ایک سال کے برابرنیکیوں کا تواب تکھاجائے

ِ حضرت اول بن اول تقفى رضى الله عنه محضور طبق لياتهم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن عسل کیا پھر مسجد میں جلدی چل کر آیا' پھرخطیب کے قریب ہوا' خاموش رہا اورغور سے خطبہ سنا تو اس کے لیے ایک سال کے برابرنیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا۔

یہ باب ہے جمعہ کی فضیلت میں حضرت اوس بن اوس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

588- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه جلد 3صفحه 118 رقم الحديث: 1733 والحاكم في مستدركه جلد 1 صفحه 413 رقم الحديث: 1029 والدارمي في سننه جلد الصفحه 445 رقم الحديث: 1572 وأحمد في مسنده جلد4صفحه8 والنسائي في سنن النسائي (المجتبي) جلد 3صفحه 91 رقم الحديث: 1374 وأبو داؤد في سننه جلد 1صفحه275 رقم الحديث: 1047 ، جلد2صفحه88 رقم الحديث: 1531 ، وابن ماجه في سننه جلد 1 صفحه 345 رقم الحديث: 1085 علد 1 صفحه 524 رقم الحديث: 1636 .

شَيْبَةَ، حَدَّثِنِي أَبِي، ح وَحَدَّثِنِي الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، قَالًا: حَـلَّاثَنَا عُشْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا

حُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ

بُنِ جَابِرٍ، عَنُ آبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيّ، عَنُ اَوْسِ بُنِ

اَوْسِ رَضِى اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَفْضَلَ آيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ

خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّهُحَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَاكْثِرُوا

عَلَى فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ، إنَّ صَلَاتَكُمْ مَعُرُوضَةٌ عَلَى ،

فَـقَـالُـوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُعُرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ

وَقَــٰدُ اَرِمْـتَ؟ قَـالَ: يَـقُولُ: بَلِيتَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ

وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ آجُسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

حرام کردیاہے۔

سكے گا۔

حضور طینی ایم نے فر مایا: تمام دنوں سے افضل دن جمعہ کا

دن ہے کیونکہ اس دن حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کی

گئی اسی دن میں روح چیونکی کی گئی اسی دن صور پھونکا

جائے گا'اس دن مجھ پرزیادہ درود پڑھو کیونکہ تمام درود

مجھ پر پیش کیاجاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول

الله! بهم آب كى بارگاه ميس كيسے درود پيش كريں حالانكه

آپ کا وصال مبارک ہو گیا ہو گا؟ آپ نے فرمایا: اللہ

عزوجل نے زمین برانبیاء علیہ السلام کے اجسام کو کھانا

حضرت اوس بن اوس رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضرت اوس بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور طینی کیا ہے فر مایا جس نے اپنے نبی پڑیا ہے کھ پڑیا

اینے والدین پر جھوٹ باندھا' وہ جنت کی خوشبونہیں یا

حضور طنی الیام نے فرمایا: حضرت عیسیٰ علیه السلام ومثق

کے سفید مشرق منارہ کے پاس اُتریں گے۔

٦.

الْقَاضِي، ثنا هِشَامُ بُنُ عُمَارَةَ، ح وَحَلَّاثَنَا عَبْدَانُ بُنُ آخْمَدَ، ثنا هِشَامُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

589 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلِّي الدِّمَشِّقِيُّ

شُعَيْبِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ

الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ اَوْسِ بُنِ اَوْسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَنُولُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ

بُنُ عَـمُوِو الضَّبِّيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثِنِي

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

اَوْسِ بُنِ اَوْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَى نَبِيِّهِ، اَوْ عَلَى

590 - حَـدَّثَـنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا دَاوُدُ

السَّكامُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ

بَابُ تَعْظِيم قُول لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

591 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدُوسِ بُنِ كَامِلٍ،

وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، قَالَا: ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ النَّعْمَان بُنِ سَالِمِ قَالَ: سَمِعْتُ اَوْسَ

بُنَ اَوْسِ النَّـ قَفِيَّ يَقُولُ: اَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفُدِ ثَقِيفٍ، قَالَ: وَكُنتُ فِي اَسْفَلِ الْقِبْلَةِ

لَيْسَ فِيهَا آحَدٌ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ،

إِذْ اَتَىاهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبُ فَاقْتُلُهُ ، ثُمَّ قَالَ: الكُّسسَ يَشْهَدُ اَنُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيَشُهَدُ اَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: إِنِّي أُمِرْتُ

أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا

قَالُوا، حُرِّمَتْ عَلَى دِمَاؤُهُمْ، وَآمُوالُهُمْ، إلَّا بِحَقِّهَا 592 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ خَالِدٍ

﴿ الْحَرَّ انِيُّ، حَدَّثَ نِنِي اَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا سِمَاكُ بُنُ

حَرْبِ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَوْسٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فِي

قُبَّةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، فَآخَذَ بشَيء مِنَ الْقُبَّةِ،

عَيْنَيْهِ، أَوْ عَلَى وَالِدَيْهِ، لَمْ يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

يياب ہے كه لا الله الا الله وان محمداً رسول الله طني يليم كي تعظيم کرنے کے بیان میں

حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور ملتی ایکم کے پاس ثقیف کے وفد میں آیا' میں قبلہ کی نیجی طرف میں تھا'اس طرف میں حضور ملتی اللہ ا کے علاوہ کوئی نہ تھا' اچانک آپ کے پاس ایک آ دمی آیا'اس نے آپ سے آہتہ بات کی' پھر فرمایا: جاؤاور اس کوتل کرو۔ پھر فر مایا: کیا تو گواہی دیتا ہے لا الله الا الله ان محد رسول الله کی؟ میں نے عرض کی: کیول نہیں! آب نے فرمایا: مجھے مکم دیا گیا ہے لوگوں سے لڑنے کا يهال تك كه وه يرهين: لا الله الا الله! جب وه بيه يرثه لیں تو ان کے خون اور اموال مجھ پرحرام ہیں مگرحق کے

حضرت اوس رضى الله عنه فرمات بين كه حضور طلق لياليم ہارے یاس تشریف لائے ہم مدینہ کی مسجد کے ایک قبہ میں سے آپ نے قبہ سے کوئی شی لی آپ کے یاس ایک آ دمی آیا تو اس نے کوئی راز دارانہ گفتگو کی میں نہیں جانتا كه كيا كها\_آپ نے فرمايا: جاؤ اوران كوثل كرو!

591- أخرجه الدارمي في سننه جلد 2صفحه 287 رقم الحديث: 2446 عن شعبة عن النعمان بن سالم عن أوس بن

پھر فرمایا: ہوسکتا ہے لا الله الا الله کی گواہی ویتے ہوں؟ فَاتَاهُ بشَىء مِنَ الْقُبَّةِ، فَاتَاهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ بشَىء إلا

اس نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: جاؤ! ان يُـدُرَى مَـا يَقُولُ، فَقَالَ: اذْهَـبُ، فَـقُلُ لَهُمُ: يَقُتُلُوهُ ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يَشْهَدُ آنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمُ،

ہے کہو کہ ان کو چھوڑ دو کیونکہ مجھے حکم دیا گیا لوگوں سے لڑنے کا یہاں تک کہ وہ لا اللہ اللہ پڑھیں' جب وہ بیہ

پڑھیں گے تو اُن کے خون اوراموال مجھ پرُخرام ہیں مگر

حق کے ساتھ ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

حضرت اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طبی اللہ عنہ

کے پاس ایک آ دی آیا تو اس نے کوئی راز دارانہ گفتگو کی میں سن رہاتھا آپ نے اس سے فرمایا: ان کی طرف

جاؤ اوران کوکہو کہ اسے قتل کر وا پھراسے بلایا' پس وہ ایک بارجانے کے بعدلوٹ کرآیا 'پھر فرمایا: ہوسکتا ہے

لا الله الله كي كوابي ديتا هو؟ اس في عرض كي: جي مان! آپ نے فرمایا: جاؤ! ان سے کہو کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ مجھے حکم دیا گیا گےلوگوں سے لڑنے کا یہاں تک کہوہ

لاالله الا الله پڑھیں جب وہ یہ پڑھیں گے تو اُن کے خون اور اموال مجھ پرحرام ہیں مگرحق کے ساتھ'ان کا

حساب الله کے ذمہ ہے۔ حضرت اوس رضى الله عنه فرمات بين كه جم حضور

مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ آبِ ہم پر قصے بیان کررہے تھے اور وعظ ونصیحت فرما رہے تھے کہ اچا نک آپ کے یاس ایک آ دمی آیا تو اس نے کوئی راز دارانہ گفتگو کی' آپ نے فر مایا: جاؤ اور اس کونل کر و! پھر فر مایا: ہوسکتا

ہے لا الله الا الله كى گواہى ويتا ہو؟ اس نے عرض كى: تى

اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا حُرِّمَتُ عَلَيَّ دِمَانُهُم، وَامُوالُهُم، إلَّا بِامُو حَقِّ، وَكَانَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 593 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثنا آبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا آبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَن النُّعْمَانَ بُنِ سَالِمٍ، عَنْ أَوْسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَارُّهُ وَآنَا ٱسْمَعُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ

قَالَ: اذْهَبْ فَقُلْ لَهُمْ: يُرْسِلُوهُ، فَإِنِّي أُمِرْتُ أَنْ

اِلْيَهِمْ، فَقُلُ لَهُمُ: اقْتُلُوهُ، ثُمَّ دَعَاهُ، فَرَجَعَ اِلَيْهِ بَعْدَمَا ذَهَبَ فَقَالَ: لَعَلَّهُ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقُلُ لَهُمْ: يُرْسِلُوهُ فَإِنَّهُ أُوحِيَ إِلَىَّ اَنْ أُفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا فَالُوهَا، حُرَّمَتْ عَلَيَّ آمُوالُهُمْ ودِمَاؤُهُمْ، إلَّا بِحَقِّهَا، وَحَقَّهُمْ عَلَى اللَّهِ 594 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ يَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بنُ بَكُرِ السَّهُمِتُ، ثنا حَاتِمُ نُ أَبِى صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنِ النَّعْمَان

نِي سَالِم، أَنَّ عَمْرُو بُنَ أَوْسِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَوْسًا ُحْسَرَهُ، قَالَ: إِنَّا لَقُعُودٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَيَ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُصُّ عَلَيْنَا، وَيُذَكِّرُنَا إِذْ ٱتَّاهُ رَجُلٌ

يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ

فَحَلُّوا سَبِيلُهُ، فَإِنَّمَا أُمِرُتُ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى

يَـقُـولُـوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، حُرِّمَ عَلَىَّ

اللهُ دِمَاؤُهُمُ، وَآمُوالُهُمْ بِحَقِّهَا، وَكَانَ حِسَابُهُمْ عَلَى

595 - حَـدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةَ الْاَصْبَهَانِيُّ،

حیاب اللہ کے ذمہ ہے۔

باں! آپ نے فرمایا: اسے کے جاؤ! اس کو جھوڑ دو

کیونکہ مجھے تھم دیا گیا لوگوں سے لڑنے کا یہاں تک کہوہ

لا الله الا الله يرهيس جب وه به يرهيس كي تو أن ك

خون اور اموال مجھ پر حرام ہیں مگر حق کے ساتھ'ان کا

حضرت اوس بن اوس تقفی رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ ہم حضور طافی آیا ہم کے پاس آ دھا مہینہ رہے میں

نے آپ کو دائیں جانب لعاب ڈالتے ہوئے دیکھا اور

میں نے آپ کوبائیں جانب لعاب ڈالتے ہوئے دیکھا

اور میں نے آپ کے تعلین مبارک کو دیکھا' وہ تعلین

حضرت اوس بن اوس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

میں حضور ملٹی آیم کے پاس آ دھامہینہ تھرا میں نے آپ

کونماز پڑھتے ہوئے دیکھااس حالت میں کہ آپ نے

دو تعلین تسمول والے بہنے ہوئے تھے میں نے آپ کو

دائیں اور بائیں جانب لعاب وہن ڈالتے ہوئے

شریف دوتسموں والے تھے۔

فَسَارَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُوا فَاقْتُلُوهُ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ، دَعَاهُ، فَقَالَ:

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِي، عَنُ اَوْسِ بْنِ اَوْسِ الثَّقَفِي، قَالَ: اَقَمْنَا عِنْدَ

596 - حَدكَثَ نَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالًا:

اَخْبَرَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنُ ﴿ عُمَيْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْحَثْعَمِيِّ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ

الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنُ آوْسِ بُنِ آوْسٍ، قَالَ: أَقَمْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِصْفَ شَهْرِ، فَرَايَتُهُ

يُصَلِّى، وَعَلَيْهِ نِعَالَان مُقَابِلَتَان، وَرَايَتُهُ يَبْزُقُ عَنُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِصْفَ شَهُرِ، فَرَايَتُهُ

يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَرَايَتُهُ يَنْفَتِلُ عَنْ يَسَارِهِ، وَرَايَتُهُ

يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ

ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ، ثنا قَيْمُسُ بُنُ الرَّبِيعِ،

انعُلَيْه، لَهُ قِبَالَان

﴿ جَند اوَلٍ ﴾ £333 ﴿ جَند اوَلِ ﴾ £333 ﴿ جَند اوَل یہ باب ہے اس کے بیان میں کہ اللّٰدعز وجل نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللّہ عنہ کے لیے جنت میں کیا تیار کرکے رکھاہے

حضرت اوس بن اوس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور طینی آیم نے فرمایا: میں بیٹھا ہوا تھا کہ اجا نگ میرے پاس حفرت جریل علیہ السلام تشریف لائے

مجھے اُٹھایا اور مجھے میرے رب کی جنت میں داخل کیا' میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے آ گےسیب رکھا گیا'

اس سیب کے دو جھے کیے گئے اس سے لونڈی نکلی' اس لونڈی جیسی حسن و جمال والی میں نے نہیں دیکھی' اس نے الیں شبیح کی الیں شبیح اوّلین و آخرین میں ہے کسی

نے نہیں سی ۔ میں نے کہا: اے لونڈی! تُو کون ہے؟ اُس نے کہا: میں حور العین سے ہوں' مجھے اللہ عز وجل

نے اپنے عرش کے نور سے پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا: تُو كس كے ليے ہے؟ أس نے كہا: مظلوم خليفه عثان بن

حضرت اوس بن حذيفه

تقفي رضى اللهءنيه

عفان کے لیے ہوں۔

بَابٌ فِيمَا اَعَدَّ اللَّهُ لِعُثُمَانَ بُن عَقَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ في الْجَنَّةِ

597 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ وَهْبِ الْعَلَّافُ، ثنا الْفَضْلُ

بُنُ سَوَّادِ الْبَصْوِيُّ، ثنا لَيَثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بُن اَبِي حَبِيبِ، عَنْ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ اَوْسِ بُنِ اَوْسِ الشَّقَـفِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَهَمَا أَنَا جَالِسٌ إِذْ جَاءَئِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمَلَنِي فَأَدُخَلَنِي جَنَّةَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَبَيْنَا آنَا جَالِسٌ إذْ جُعِلَتْ فِي يَدِي تُفَّاحَةٌ،

فَانْفَلَقَتِ التَّفَّاحَةُ بِنِصْفَيْنِ، فَخَرَجَتْ مِنْهَا جَارِيَةٌ لَمُ اَرَ جَسارِيَةً أَحْسَنَ مِنْهَا حُسْنًا، وَلَا اَجْمَلَ مِنْهَا جَـمَالًا، تُسَبِّحُ تَسْبِيعًا لَمْ يَسْمَعِ الْأَوَّلُونَ

وَالْآخِرُونَ بِمِثْلِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ آنْتِ يَا جَارِيَةٌ؟ قَالَتُ: آنًا مِنَ الْـُحُـورُ الْعِينِ خَلَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نُور عَرْشِهِ فَقُلْتُ: لِمَنْ ٱنْتِ؟ قَالَتْ: لِلْحَلِيفَةِ الْمَظْلُوم

> عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْسُ بُنُ حُذَيْفَةَ الثَّقَفِيُّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

بَابٌ فِي فَضُل

وراءة القُرْآن

آبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ، ح

كُمُ وَحَـدَّتَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنا قُرَّانُ بُنُ

أَتَمَّام، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ اِسْحَاقُ التَّسْتَرِيُّ، ثنا

عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، قَالَا: ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بُن عَبْدِ

اللُّهِ بُنِ أَوْسِ الشَّقَفِيُّ، عَنْ جَدِّهِ أَوْسِ بُن حُذَيْفَةَ،

قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَفُدَ ثَقِيفٍ، فَأُنْزِلُنَا عَلَيْهِ فِي قُبَّةٍ لَهُ، فَنَزَلَ إِخُوانْنَا مِنَ

الْلَاحُلَافِ عَلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا بَعْدَ الْعِشَاء فِيُحَدِّثُنَا،

وكَانَ اكْثَرُ حَدِيشِهِ تَشْكِيَةَ قُرَيْشِ، وَيَقُولُ: وَلَا

سَوَاءٌ كُنَّا بِمَكَّةَ مُسْتَذَلَّينَ مُسْتَضْعَفِينَ، فَلَمَّا ٱتَيْنَا

المملينة كانت التحرب سِجَالًا عَلَيْنَا وَلَنَا فَابُطَا

عَلَيْنَا ذَاتَ لَيُلَةٍ، فَأَطُولَ، فَقُلُنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدُ

مِ أَبُطُ أَتَ، فَقَالَ: إِنَّهُ طَرَا عَلَيَّ حِزْبِي مِنَ الْقُرْآن،

رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّبُ الْقُرُ آنَ؟

فَـقَالُوا: كَانَ يُحَزِّبُهُ ثَلَاثًا، وَخَمْسًا، وَسَبْعًا، وَتِسْعًا،

وَإِحْدَى عَشُرَةً، وَثَلَاثَ عَشُرَةً، وَحِزْبَ الْمُفَصَّلُ

الكلاكا فَكُوهُتُ أَنْ أَخُورُجَ حَتَّى ٱقْضِيَهُ فَسَالُنَا ٱصْحَابَ

598 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَلْطِيُّ، ثنا

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ الله اول ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿

یہ باب ہے قرآن پڑھنے کی

فضیلت کے بیان میں

تقیف نبی اکرم شریت کے یاس آئے مارے بھائی

احلافیون حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے یاس

تھہرے اور ماللین اینے قبہ میں تھہرے اور رسول اللہ

النائيليم مارے ياس عشاء كے بعد آئے سو ہم سے

آپ گفتگوفر مائے' آپ ہم کو وہ سناتے جو قریش نے

آپ کے ساتھ سلوک کیا تھا اور فرماتے' ہم مکہ میں گھٹیا

اور کمز ورسمجھے جاتے تھے' پھر جب مدینہ آئے تو لوگ دو

حصول میں بن گئے کی جنگ کا ڈول ہمارے اور اُن

کے درمیان رہا'ایک رات آپ اس وقت سے دیر سے

آئے جس وقت پر پہلے آتے تھے' پھر جب ہمارے'

یاس آئے تو ہم نے عرض کی ایارسول اللہ! آج آپ

اس وقت سے دریے آئے ہیں جس وقت پر پہلے آپ

مارے پاس آتے تھ تو رسول الله الله الله علی فرمایا:

آج چھ قراءة القرآن كا كچھ حصدره كياتھا عين نے

پندکیا کداس حصد کو پڑھے بغیر نہ نکلوں تو ہم نے رسول

الله التي يَرَيْنِ كَ اصحاب سے آپ التي يَرَيْنِ كَي تلاوت كے

حصہ کے متعلق یو چھا کہ قرآن کی تلاوت کے کتنے حصے

ہوتے ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا: تین (سورہ فاتح البقرہ

آل عمران النساء) ويائج (مائده سے سورة التوبہ تک)

سات (سورۂ یونس سے سورہ عمل تک) نو (بنی اسرائیل

حضرت اوی بن حذیفہ ثقفی نے فرمایا کہ ہم وفد

599 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الُحَفْرَمِيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ

الْإسَدِيُّ، ثنا اَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بُن عَبُدِ

اللُّهِ، عَنُ اَوْس بن حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا كُلَّ لَيُلَةٍ فَيُحَدِّثُنَا، فَإَبْطَا عَلَيْنَا

لَيْلَةً، فَقُلْنَا لَهُ: مَا شَانُك؟ فَقَالَ: طُواَ عَلَىَّ جُزْءٌ مِنَ

ثنا اَسِي، ح وَحَلَّاثَنَا عَبْدَانُ بْنُ اَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ

اللِّمَشْقِتُ، ثنا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا أَبُو سَعِيلِ بُنُ

عَوْنِ الْمَكِّكُيُّ، عَنْ عُشُمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَوْسِ

النَّـ قَ فِيّ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: قِـرَاءَ-ةُ الرَّجُـلِ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِ

المُصْحَفِ اللهُ دَرَجَةِ، وَقِرَاء تُهُ فِي الْمُصْحَفِ

أُوْسُ بُنُ أَبِي أَوْسِ

مِمَّا أَسْنَكَ

بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا

يُضَاعَفُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى ٱلْفَى دَرَجَةٍ

600 - حَـدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمِ اللِّمَشْقِيُّ،

الْقُرْآن، فَآحْبَبْتُ أَنْ لَا أَخُرُجَ حَتَّى أَقْضِيَهُ

سے سور ہ فرقان تک ) گیارہ (سورۂ شعراء سے لے کر سورہ کیلین تک اور والصافات سے حجرات تک)'

آخری حزب مفصل ہے۔

حضرت اوس بن حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ ہم حضور طبع آتہ کے پاس آئے حضور طبع آتی ہررات

ہمارے باس آتے اور ہم سے گفتگو کرتے 'ایک رات

آپ ہمارے پاس دریہے آئے تو ہم نے عرض کی: کیا

بات ہے؟ آپ نے فرمایا: میرا قرآن کا ایک حصہ پڑھنے سے رہ گیا تھا تو میں نے پہند کیا کہ میں پڑھ کر

نکلوں۔

حضرت عثمان بن عبدالله بن اوس ثقفی اینے والد

ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور طرفی ایکی نے فرمایا: قرآن

و کھے کرنہ پڑھنے سے ایک ہزار درجہ ثواب ہوتا ہے اور

و کھے کر پڑھنے سے ایک ہزار سے دوہزار تک اضافہ ہوتا

حضرت اوس بن ابی اوس رضی الله عنه کی مروی حدیثیں

وضو کے وقت ہرعضو تین بار دھونے

# وَالصَّلَاةِ فِي النَّعُلَيْنِ

المعجم الكبير للطبراني

601 - حَـدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النَّعْمَان بُنِ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ٱوْسٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ

لِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَاسْتَوْ كَفَ ثَلَاثًا ﴾ قَسالَ شُعْبَةُ وَكَسانَ رَجُلًا عَرَبِيَّسا: فَقُلُتُ لَـهُ: مَسا

اسْتَوْ كَفَ؟ قَالَ: غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا

602 - حَــدَّثَنَا مُـحَـمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّـهِ الْحَضُومِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ

يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ آبِيهِ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ آبِي أَوْسِ ، قَالَ: رَأَيُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّى كِظَامَةً - يَغْنِي مَطْهَرَةً- فَتَوَشَّا وَمَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ

603 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَمْرٍ و الْقَطِرَ الِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، حِ وَحَدَّثَنَا اَبُو خَلِيفَةَ، ثنا اَبُو

الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ النَّعْمَانَ بُنِ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا جَدُّهُ أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَوْسِ

بُنِ أَوْسٍ، قَالَ: إِذَا قَامَ إِلَى الصَّكَرَةِ، قَالَ: نَاوِلْنِي نَعْلِي، فَيَنْتَعِلُ وَيُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ، وَيَقُولُ: رَايَتُ

601- أخرجه الدارمي في سننه جلد 1صفحه 187 رقم الحديث: 692 والبيه قي في سنن البيهقي الكبري جلد 1 صفحه 46 رقم الحديث: 211 وأحمد في مسنده جلد 4صفحه 10,9 كلهم عن النعمان بن سالم عن عمر بن

أوس عن جده به . 602- أخرجه أبو داؤد في سننه جلد 1صفحه 41 رقم الحديث: 160 وأحمد في مسنده جلد 4صفحه 8 كلاهما عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس به .

603- أخرجه ابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 330 رقم الحديث: 1037 وأحمد في مسنده جلد 4صفحه 10,9,8 كلاهما عن النعمان عن رجل جده أوس بن أوس عن حده به

اور علین میں نماز پڑھنے کا باب

336 گرانگری (جلداؤل) (336

حضرت عمر بن اوس اینے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طلق لیکن نے وضو کیا اور اپنے ہاتھ تین مرتبہ

دھوئے۔حضرت شعبہ فرماتے ہیں: میں نے کہا کہ ''استَ وْ كُفَ'' كَا كِيامِعْنَى ہے؟ تو كها: اس كا مطلب

ہے کہ ہاتھوں کو تین مرتبہ دھونا۔حضرت شعبہ دیہاتی

حضرت اوس بن اوس رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم طبق آلہ کم کودیکھا کہ آپ کے پاس وضو

کے لیے پانی لایا گیا تو آپ نے وضو کیا اور دونوں

موزوں پرمسح کیا۔

حضرت نعمان بن سالم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے آ دمی سے سنا جن کے دادا اوس بن اوس ہیں

اور وہ اپنے دادااوس بن اوس سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے ارادہ کرتے تو کہتے: مجھے میری

نعل پکڑاؤ! وہ اس کو پہنتے اور وہ اس میں نماز پڑھتے اور كهتية مين نے حضور طبع الله كا كونعل ميں نماز پڑھتے ديكھا

حضرت اوس بن ابواوس فرماتے ہیں کہ میں نے

اینے والد کو دیکھا کہ وہ تعلین پرمسے کرتے میں نے کہا:

کیا آپ ان دونوں پرمسح کرتے ہیں؟ تو اُنہوں نے

حضرت اوس بن ابواوس اپنے والد سے روایت

كرتے بين وه فرماتے بين: آپ ديہات كے پانيوں

میں سے کسی پانی کے پاس سے گزرے تو میرے والد

کھڑے ہوئے پیثاب کیا پھر وضو کیا اور اپنے دونوں

تعلین برمسح کیا' میں نے کہا: کیا آپ ان دونوں کو

اُتاریں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا: میں اس پراضا فہ نہ

كرتاا كرمين حضور التي يكاني كوابيا كرتے ہوئے نه ديكھا۔

میں نے حضور ملتی آیا ہم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور

ہ پ نے دونوں تعلین پر سے کیا۔

ہ پ نے دونوں تعلین پر سے کیا۔

حضرت اوس بن اوس رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ

حضرت اوس بن اوس رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

میں نے حضور ملتا ایکم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور

. فرمایا: میں نے حضورط<sup>یا</sup> ڈیلئم کوالیا کرتے دیکھاہے۔

606 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ اَحْمَدَ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ

الُحَرِيشِ، حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ

ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ،

يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آوسِ بُنِ آوسٍ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ 607 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

عَـنُ ٱبِيـهِ، عَنُ ٱوْسِ بْنِ ٱبِي ٱوْسِ، قَالَ: رَايَتُ النَّبِيَّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ،

وَقَامَ إِلَى الصَّكاةِ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعُلَيْهِ

مُسْلِمِ الْكَشِّتُّ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا

حَـمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ

أَبِي أَوْسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يَهُسُتُ عَلَى النَّعُلَيْنِ

فَقُلُتُ: اَتَمْسَحُ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

اَبِي شَيْبَةَ، حَـدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ

آوْسٍ بُنِ آبِي آوُسٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: مَرَرُنَا عَلَى مَاءٍ

مِنْ مِيَاهِ الْاَعْرَابِ، فَقَامَ آبِي فَبَالَ ثُمَّ تَوضَّا، وَمَسَحَ

عَلَى نَعْلَيْهِ قُلْتُ: آلَا تَخْلَعُهُمَا؟ قَالَ: لَا آزِيدُكَ عَلَى

مَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

605 - حَــدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

604 - حَـدَّثَنَا عَـلِـيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَاَبُو

حضرت ابن ابواوس اپنے دادا سے روایت کرتے

حضرت ابن ابواوس اپنے والد سے روایت کرتے

اوس بن عبدالله بن حجر

التلمي رضى اللدعنه

اونٹ کونشان کہاں لگا نا چاہیے ً

اس کے متعلق باب

جھہ اور هرش کے درمیان خذوات کے مقام پر حضور نبی

کریم طنی الہم میرے پاس سے گزرے اور حضرت ابو بکر

رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے دونوں حضرات

ایک ہی اونٹ پرسوار تھے مدینہ کی طرف جارہے تھے۔

ابن رداء نے انہیں اینے اونٹ پر سوار نہ کیا اور اپنے

مسعودنا می غلام کوان کے ساتھ بھیجا۔ اُس سے کہا: مخازم

طریق والا راستہ جو تُو جانتا ہے ان حضرات کواس سے

حضرت اوس بن عبدالله بن حجرالتلمی فرماتے ہیں:

ہیں کہ حضورطت کیا ہے نعلین میں نماز پڑھی۔

ہیں کہ حضورہ النہ ہم انعلین میں نماز پڑھتے تھے۔

608 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الُحَصْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ نُمَيْرِ، ثنا

وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ

اَبِى اَوْسٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن حُجُر

الْاسْلَمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بَابُ سِمَةُ الْإبل، وَايْنَ

مَوْضِعُهُ مِنْهَا

ثنا الْفَيْهُ شُنُ الْوَثِيقِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنِي صَخُرُ بُنُ

مَالِكِ بُنِ إِيَاسِ بُنِ مَالِكِ بُنِ اَوْسِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

﴿ حَجَرٍ الْأَسُلَمِيُّ، شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْعَرْجِ، أَخْبَرَنِي أَبِي

610 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ،

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعُلَيْهِ

الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي

ٱوُس، عَنْ جَـلِدِهِ، آنَّ النَّبِيَّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ 609 - حَــدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

مَ الِكُ بُنُ إِيَاسَ، أَنَّ أَبَاهُ إِيَاسَ بُنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ آبَاهُ مَالِكَ بْنَ آوْسِ آخْبَرَهُ، آنَّ آبَاهَ آوْسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَـجَـرِ الْاَسُلَمِيَّ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ اَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

کے چل۔ جب تک تجھ سے اور تیرے اونٹ سے ان کی

ضرورت پوری نه موجائے کو ان سے جدا نه موا۔ وه

ان دونوں کو زمحا کے ثنیہ سے لے چلا' پھر ثنیہ کو بہ سے

کے گیا' پھر وہ ان دونوں کو مختلف قبیلوں کے باس سے

لایا پھر ثنیہ مرّ ہ ہے کچر مُد لجہ ہے کچرعشالہ سے چلا' پھر

ثنیہ مرہ سے ہو کر مدینہ منورہ میں لے کر آیا اور ان

دونوں حضرات نے اس سے اور اس کے اونٹ سے

ضرورت پوری کر کی تو رسول کریم مان تیکیم نے مسعود کو

اس کے آ قااوس بن عبداللہ کی طرف واپس جھیج دیا'اس

کے اونٹ پر کوئی نشان وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا۔ رسول

کریم طافی آنٹی نے اسے حکم دیا کہاوس کواس کے گلے میں

نشان لگانے کا کئے گھوڑے کی پیڑی کی طرح صحر بن

ما لک نے کہا قتم بخدا! وہ آج ہمارا راستہ ہے۔میرے

خیال میں قیدالفرس سے مراد دو دائروں کو ایک بنا دینا

اوس بن حدثان نصری ابو ما لک

بن اوس رضى الله عنه

بيراوس بن حدثان بن عوف بن

ربيعه بن سعد بن بر بوع بن

واثله بن دهمان بن نصر بن

ہے اور ان کے درمیان لکیر تھینچ وینا۔

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ حِلد اول ﴾ ﴾

بِخَلْوَاتَ بَيْنَ الْجُحُفَةِ، وَهَرُشَا، وَهُمَا عَلَى جَمَلِ

وَاحِدٍ، وَهُمَا مُتَوَجِّهَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَحَمَلَهُمَا عَلَى

فَحُلِ إِبِلِهِ ابْنُ الرِّدَاءِ، وَبَعَثَ مَعَهُمَا غُلَامًا لَهُ يُقَالُ

لَـهُ: مَسْعُودٌ، فَقَالَ لَهُ: اسْلُكُ بِهِمَا حَيْثُ تَعْلَمُ مِنُ

مَحَازَمِ الطُّرُقِ، وَلا تُفَارِقُهُمَا حَتَّى يَقْضِيا حَاجَتَهُمَا

مِنْكَ، وَمِنْ جَمَلِكَ، فَسَلَكَ بِهِمَا ثَنِيَّةَ الزَّمْحَاءِ، ثُمَّ

سَلَكَ بِهِـمَا ثَنِيَّةَ الْكُوبَةِ، ثُمَّ قَبلَ بِهِمَا أَحْيَاءَ، ثُمَّ

سَلَكَ بِهِمَا ثَنِيَّةَ الْمُرَّةِ، ثُمَّ آتَى بِهِمَا مِنْ شُعْبَةِ ذَاتِ

كَشَطِ، ثُمَّ سَلَكَ بِهِمَا الْمُدْلَجَةَ، ثُمَّ سَلَكَ بِهِمَا

الْعِشَالَةَ، ثُمَّ سَلَكَ بِهِ مَا تَنِيَّةَ الْمُرَّةِ، ثُمَّ ادْحَلَهُمَا

المُمدِينَةَ، وَقَدْ قَضَيَا حَاجَتَهُمَا مِنْهُ وَمِنْ جَمَلِهِ، ثُمَّ

رَجَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْعُودًا إِلَى

سَيَّدِهِ أَوْسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ مُغَفَّلًا لَا يَسِمُ الْإِبلَ

فَامَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَامُرَ

اَوْسًا اَنْ يَسِمَهَا فِي اَعْنَاقِهَا قَيْدَ الْفَرَسِ قَالَ صَخُرُ

بُنُ مَالِكٍ: وَهُو وَاللَّهِ سَمْتُنَا الْيَوْمَ، وَقَيْدُ الْفَرَسِ

أُوْسُ بُنُ الْحَدَثَانِ النَّصُرِيُّ أَبُو

مَالِكِ بُنُ اَوْس رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ

وَهُوَ أُوسُ بُنُ الْحَدَثَانِ بُن

عَوْفِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ سَعُدِ بُنِ

يَرُبُوعِ بُنِ وَاثِلَةَ بُنِ دُهُمَانَ بُن

فِيمَا اَرَى حَلْقُ حَلْقَتَيْنِ، وَمَدُّ بَيْنَهُمَا مَدًّا

معاویہ بن بکر ہیں

حضرت ابن کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مائٹ ایکم نے مجھے اور اوس بن حدثان کوتشریق کے دنوں میں بھیجا کہتم دونوں اعلان

کرو کہ جنت میں صرف مؤمن داخل ہو گا اور منٰی کے

دن کھانے اور پینے کے ہیں۔

حضرت اوس بن حدثان سے روایت ہے کہ نبی كريم مَنْ يُنْتِلِم نِهِ فرمايا: كهانے كاايك صاع (ساڑھے

حاركلو) صدقهٔ فطرنكالوُ أس ونت بهارا كھانا گندم محجور

اور تشمش تھا۔ بیزید بن اخزم کے الفاظ ہیں اور حضرت شعثم نے کہا: اُن دنوں ہمارا کھانا گندم مھجور<sup>، تش</sup>مش اور

بنيرتفابه

حضرت اوس بن صامت انصاری کے بھائی عبادہ بن صامت بدري رضي اللدعنه

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہانصار میں سے جو بدر

نَصْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ

611 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَلِيِّ الْبَرْبَهَارِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ، عَنْ اَبِي

الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ آبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ

و الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَاَوْسَ بُنَ الْحَدَثَانِ ﴾ فِي آيَّامِ التَّشُورِيقِ، فَنَادَيَا اَنُ: لَا يَدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا

مُؤْمِنٌ، وَآيَّامُ مِنَّى آيَّامُ آكُلِ وَشُرْبِ

612 - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا شَغْثَمُ بْنُ أَصِيلٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ

بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا زَيْدُ بُنُ آخُزَمَ، قَالَا: ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَصْبَهَانَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ مَالِكِ بُنِ آوْسِ بْنِ الْحَدَثَان، عَنْ آبِيهِ،

إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱخُورُجُوا صَدَقَةَ الُفِطُ رِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الْبُرَّ

وَالتَّـمُرَ وَالزَّبِيبَ هَـذَا لَفُظُ زَيْدِ بُنِ آخُزَمَ، وَقَالَ شَعْثُمٌ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ وَالْاقِطَ

أُوسُ بُنُ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيُّ وَ الْحُو عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، بَدُرِيُّ،

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 613 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

611- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 2صفحه 800 رقم الحديث: 1142 والبيه قي في سنن البيهقي الكبرى جلد 4

صفحه 260 رقم الحديث: 8040 والطبراني في الأوسط جلد 2صفحه 223 رقم الحديث: 1804 كلهم هم

أبى الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به .

الْحَوَّ انِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لِهِيعَةَ، عَنْ آبِي

میں شامل ہوئے تھے' پھراصرم بن فہر بن عنم بن عوف

بن حارث بن خزرج سے ایک ام اوس بن صامت کا

ہے اور اُن کے بھائی عبادہ بیں۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: انصار اور بی عوف بن خزرج سے جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان

ناموں میں سے اوس بن صامت بھی ہیں۔

یہ باب ہے ظہار کے

٦.

کفارے کے بارے میں حضرت خویله بنت ثغلبهٔ حضرت اوس بن صامت

جوحضرت عبادہ بن صامت کے بھائی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ بیایک دن میرے پاس آئے مجھ سے کسی شے کی

بات کی کہ غصے کی حالت میں تھے میں نے ان کی بات رة كردى أنهول نے كہا: تُو ميرى مال كي مثل ہے! پھر

نکلے اور اپنی قوم کے پاس جا کر بیٹھے پھرواپس میرے یاس آئے تو اُنہوں نے مجھسے جماع کرنے کا ارادہ

کیا تو میں نے اُن کوروک دیا 'اُنہوں نے مجھ پرسختی کی اور میں نے بھی تختی کی الہذامیں اُن پر غالب آ گئی جس الْكَاسُ وَدِ، عَنْ عُرُواةً فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْانْسَادِ، ثُمَّ مِنْ اَصْرَمَ بُنِ فِهُ ِ بُنِ غَنْمِ بُنِ عَوْفِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ: اَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، وَاَخُوهُ

614 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلَيْهَانَ الْآصُبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْـصَـارِ، ثُـمَّ مِـنُ يَنِى عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ اَوْسُ بْنُ بَابٌ فِي َ

كَفَّارَةِ الظِّهَار

615 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرُقِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِتُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقٍ، عَنْ مَعْمَرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَنْظَلَةَ، عَنُ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَّامٍ، حَدَّثَتْنِي خُوَيْلَةُ بِنْتُ

ثُعُلَبَةً، وَكَانَتُ عِنْدَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَخِي عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ، وَكَلَّمَنِي بِشَىءٍ، وَهُو فِيهِ كَالضِّجِرِ، فَرَادَدْتُهُ، فَقَالَ: أَنْتِ

عَـلَـيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ فِي نَادِي قَوْمِهِ،

طرح ایک عورت کمزور مرد پرغالب آ جاتی ہے۔ میں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرِيهِ فَلْيَعْتِقُ رَقَبَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللَّهِ مَا عِنْدَهُ رَقَبَةٌ يَعْتِقُهَا، قَالَ: فَلْيَصُمُ شَهْرَيُن

مُتَتَابِعَيْنِ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَيْخٌ كَبيرٌ، وَاللَّهِ مَا إِيهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: فَلْيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَهُ مَا يُطْعِمُ، قَالَ: سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ - وَالْعَرَقُ يَسَعُ ثَلَاثِينَ صَاعًا-قُلْتُ: وَآنَا أُعِينُهُ بِعَرَقِ آخَرَ، قَالَ: آحُسَنْتِ، مُرِيهِ

فَلْيَتَصَدَّقَ بِهِ

الله! اس کے یاس کوئی چیز نہیں ہے جو کھلا سکے۔ آپ نے فرمایا: ہم اس کی مدد کریں گے ایک تھجور کے عرق کے ساتھ۔عرق وہ ہے جس میں تنیں صاع آئیں۔ میں نے عرض کی: میں دوسرے عرق کے ساتھ مدد کروں گ۔ آپ نے فرمایا: تُونے اچھا کیا! تُو اسے حکم دے کہاسے صدقہ کردے۔ حضرت اوس انصاری رضی الله عنهٔ جن كانسب نامه معلوم نهيس

دو۔ میں نے عرض کی: اس کے پاس غلام آ زاد کرنے

کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کو دو ماہ لگا تار

روزے رکھنے کا حکم دو۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ!

وہ بہت بوڑھا ہے آپ نے فرمایا: اس کوسائھ مسکینوں

کو کھانا کھلانے کا حکم دو۔ میں نے عرض کی: یارسول

اَوُسٌ الْاَنْصَارِيُّ غَيْرُ مَنْسُوبِ

سے موال کے اللہ عزوجل نے بیہ باب ہے کہ اللہ عزوجل نے ایمان والوں کے لیے عیدالفطر کے دن کیا عزت تیار کر کے رکھی ہے؟

ے رکی ہے ؟
حضرت سعید بن اوس انصاری اپنے والد سے
روایت کرتے ہیں کہ حضور طف ایکٹی نے فرمایا: جب

عیدالفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اعلان کرتے ہیں: اےمسلمانوں کے گروہ! کریم رب سے صبح بابر کت بھلائی کے ساتھ

کرو کھراس پر ثواب حاصل کرو تہہیں رات کو قیام کرنے کا حکم دیا تو تم نے قیام کیا'تم کو دن کے وقت

روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزہ رکھا اور تم نے اپنے رہ کی اطاعت کی تم اپنا عطیہ سمیٹ لو جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے:

تمہارے رب نے تم کو بخش دیا ہے ہدایت یافتہ ہو کراپنے گھروں کو واپس جاؤ' بیانعام وعطیہ کا دن ہے'اس دن کا نام آسان میں عطیہ وانعام وعطیہ والارکھاجا تاہے۔

حفرت سعید بن اوس انصاری اینے والد سے کھیں روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی کیلٹی نے فرمایا: جب

عیدالفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں' اعلان کرتے ہیں: اے مسلمانوں

پر ھرتے ہوئے ہیں اعلاق مرتے ہیں ایک علما وں کے گروہ! کریم ربّ سے صبح بابر کت بھلائی کے ساتھ بَابٌ فِيمَا اَعَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْفِطُرِ مِنَ الْكَرَامَةِ

مِن الكرامةِ 616 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ الرَّاسِبِيُّ،

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ جَعْفَرِ الْكُرُمَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ ، ثنا عَمْرُو بُنُ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آوْسٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ آبِيدِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا

كَانَ يَوْمُ الْفِطُرِ وَقَفَتِ الْمَلائِكَةُ عَلَى اَبُوَابِ الطُّرُقِ، فَنَادَوُا: اغُدُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسُلِمِينَ إِلَى رَبِّ كَرِيمٍ يَسمُنُ بِالْخَيْرِ، ثُمَّ يُثِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلَ، لَقَدُ أُمِرتُمُ بِقِينَامِ النَّهَارِ أَفَهُمْ مُ وَأُمِرْتُمُ بِصِيَامِ النَّهَارِ

فَصُمْتُمْ، وَاَطَعْتُمُ رَبَّكُمْ، فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، فَإِذَا صَلَّوْا، نَادَى مُنَادِ: اللا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ، فَارْجِعُوا رَاشِدِينَ إِلَى رِحَالِكُمْ، فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ،

وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ فِي السَّمَاء يَوْمَ الْجَائِزَةِ
617 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا آبُو كُرَيْبٍ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ سَالِمٍ، ثنا سَعِيدِ بُنِ اَوْسِ صَعِيدِ بُنِ اَوْسِ

لْاَنُصَارِي، عَنْ آبِيلِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى لَكُ مَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ غَدَادَةُ الْفِطُو، وَقَفَتِ

، فنيما (عد الله عزوجل للمؤمنين يوم الفطر من الكر

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحم

الْمَلَاثِكَةُ فِي اَفُواهِ الطَّرُقِ، فَنَادَوُا: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ اغْدُوا إِلَى رَبِّ رَحِيمٍ يَمُنُّ بِالْحَيْرِ، وَيُثِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلَ، أُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمَّتُم، وَاَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، فَإِذَا صَلَّوُا الْعِيدَ

نَىادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: ارْجِعُوا اِلَى مَنَازِلِكُمْ السِيدِينَ، قَدُ غَفَرْتُ ذُنُوبَكُمْ كُلَّهَا، وَيُسَمَّى ذَلِكَ

الْيَوْمُ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ

أَوْسُ بُنُ شُرَحُبيلَ أَحَدُ بَنِي الْمُجَمِّع بَابٌ لِمَنُ اَعَانَ ظَالِمًا مِنَ الْعُقُوبَةِ

618 - حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ أِبُرَاهِيمَ بُنِ زِبُرِيقِ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي، ثنا عَمُرُو بْنُ الُحَارِثِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيّ، ثنا عَيَّاشُ بُنُ مُؤْنِسٍ، آنَّ آبَا الْحَسَنِ نِمْرَانَ بُنَ مِخْمَرٍ إِحَـدَّثُهُ، أَنَّ أَوْسَ بُنَ شُورَحُبِيلَ أَحَدَ بَنِي الْمُجَمِّعِ ﴿ حَدَّثَهُ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمِ لِيُعِينَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ آنَّهُ ظَالِمٌ، فَقَدُ خَرَجَ مِنَ الْإِسُلَامِ

619 - حَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا اَبُو

كرو كهراس پر ثواب حاصل كرو تتههيں رات كو قيام كرنے كا حكم ديا توتم نے قيام كيا'تم كودن كے وقت روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزہ رکھا اورتم نے اپنے رب کی اطاعت کی تم اپناعطیہ سمیٹ لؤ جب نماز ر بعضتے ہیں تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے: تہارے رب نے تم کو بخش دیا ہے ہدایت یافتہ ہو کر اپنے گھروں کو واپس جاؤ' بیرانعام وعطیہ کا دن ہے'اس

دن كانام آسان برعطيه وانعام وعطيه والاركهاجاتا -حضرت اوس بن شرحبیل بنی مجمع کا أيك آ دمي رضي الله عنهُ

> یہ باب ہے کہ جو ظلم کرنے برکسی کی مددکرے

بنوجمع کے ایک آ دمی حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ اُنہوں نے رسول اللّٰدِطلّٰ اِللّٰمِيّٰ اللّٰمِيّٰ اللّٰمِيّٰ اللّٰمِيّٰ اللّٰمِيّ کوفر ماتے ہوئے سنا: جو ظالم کے ساتھ چلا تا کہ وہ اس

کی مدد کرے تو وہ جانتا ہی ہے کہ ظلم کرنے والا ہے وہ

اسلام سےخارج ہوگیا۔

حضرت شرحبيل بن اوس رضى اللّه عنهُ حضور ملتَّ اللّهِ

619- أخرجة الحاكم في مستدركه جلد 4صفحه 414 رقم الحديث: 8121 وأحمد في مسنده جلد 4صفحه 234 كلاهما عن شراحبيل بن أوس به٬ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد6صفحه277 عن شرحبيل بن أوس ـ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ بدري رضى اللدعنه حضرت عروہ سے روایت ہے کہان ناموں میں 620 - حَـدُّثَـنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ سے جوبر معونہ کے دن شہید کیے گئے اوس بن معاذبن لُحَرَّانِيٌّ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي لْأَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ بِئرِ اوس انصاری بھی ہیں۔ مَعُونَةَ أَوْسُ بُنُ مُعَاذِ بُنِ آوُسٍ ٱلْأَنْصَارِيُّ حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ انصار میں 621 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْهَانَ الْاَصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ سے جو بدر میں شریک ہوئے ان ناموں میں سے اوس بن معاذ بن اوس بھی ہیں' آپ کی اولا زہیں ہے۔ لَمُسَيَّبَيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابُنِ شِهَابِ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ ُلْأَنْصَارِ: اَوْسُ بُنُ مُعَاذِ بُنِ اَوْسٍ لَا عَقِبَ لَهُ أُوسُ بُنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِي،

عَقَبِيّ، بَدُرِيُّ

مُحَرَّانِيٌّ، حَلَّاثَنِيي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي

· ﴿ سُودٍ، عَنْ عُرُوةَ ﴿ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ

622 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُن خَالِدٍ

حضرت اوس بن ثابت انصاری عقبی بدری رضی اللّدعنه حضرت عروه سے روایت ہے کہ انصار اور بنی عمرو بن مالک بن نجار میں سے جوعقبہ میں شریک ہوئے'ان ناموں میں سے حضرت اوس بن ثابت بن منذر بدری الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ،

سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبَيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ

اللهِ اللهِ عَلَى تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْكَانُصَارِ:

أَوْسُ بَنُ الْمُنَذِر

الْآنصاريُّ :

الْحَوَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي

الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ

أُحُدٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَارِ: أَوْسُ بُنُ

أَوْسُ بِنُ خَوْلِيِّ الْآنُصَارِيُّ

يُكُنِّي آبَا لَيُلِّي، بَدُرِيٌّ

﴿ سُلَيْمَانَ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثِنا

مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ

شِهَابِ فِى تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ

مِنْ بَنِيى عَوْفِ بُنِ الْخَزْرَجِ: اَوْسُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

الُحَارِثِ بَنِ خَوْلِيّ

625 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

624 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُن خَالِدٍ

اَوْسُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ لَا عَقِبَ لَهُ

623 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُن

وَشَهِدَ بَدُرًا: اَوْسُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الْمُنْذِرِ بَدُرِيٌّ

حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ جو انصار

میں سے بدر میں شریک ہوئے ہیں'ان نامول میں سے

حضرت اوس بن منذر

انصاري رضي اللدعنه

انصاراور بنی نجار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے' اُن

حضرت اوس بن خولی انصاری رضی

اللہ عنہٰ ان کی کنیت ابولیلیٰ بدری ہے

بی عوف بن خزرج میں سے جو بدر میں شریک ہوئے

اُن نامول میں سے اوس بن عبداللد بن حارث بن خولی

مجھی ہیں۔

حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ انصار اور

ناموں میں سے حضرت اوس بن منذر بھی ہیں۔

حضرت عروہ سے روایت ہے کہ اُحد کے دن

اوس بن ثابت بن منذر ہیں'ان کی اولا زہیں ہے۔

المعجم الكبير للطبراني كالمراني في 347 و 347 و الأسلام الأسلام الأسلام المراني المسلم الكبير للطبراني المسلم المسل حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں (جو 626 - حَــدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ خوش بخت حضرات) جانِ كائنات رحمت عالم شفيع الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَمٍ، آنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ

عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: كَانَ الَّذِينَ نَزَلُوا قَبْرَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَصْلُ، وَقُثَمُ،

وَشُفَّرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ الْمَدِينِي، ثنا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ بُنِ

حَازِم، حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ

حُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَزَلَ فِي حُفُرَةِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيُّ بُنُ آبِي طَالِبٍ،

وَالْفَ ضُلُ، وَقُثَمُ ابْنَا الْعَبَّاسِ، وَشُقُرَانُ مَوْلَى رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اَبُو لَيْلَى اَوْسُ بْنُ

خَوْلِيِّ لِعَلِيِّ بُنِ آبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

ٱنْشُـدُكَ اللَّهَ وَحَظَّنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بَابٌ فِي وَفَاةٍ

رَسُول اللّهِ

صَلِّي اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: انْزِلْ، فَنَزَلَ

627 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِشَامِ الْمُسْتَمْلِي،

وَاَوْسُ بْنُ خَوْلِيّ

المذنبين جناب محمد رسول الله طبي أيتم كي قبر انور شريف میں اُترے وہ حضرت فضل کثم 'حضور ملتی کیا ہم کے غلام

شقر ان اوراوس بن خو لی رضی الله عنهم ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما فرماتے ہیں (جو خوش بخت حضرات) جانِ كائنات رحمت عالم شفيع

المذنبين جناب محمد رسول الله طبي آيلم كي قبر انور شريف

میں اُترے وہ حضرت فضل قئم 'حضور ملٹی کیلئے کے غلام شقر ان اور اوس بن خولی رضی الله عنهم بین - حضرت

ابولیلی اوس بن خولی نے حضرت علی بن ابوطالب رضی الله عند سے عرض كى: ہم آپ كوالله كا واسطه ديتے ہيں! 

الله عنه نے فرمایا: آپ بھی (قبر انور شریف میں) اُتریں۔تو میں بھی اُترا۔

يه باب ہے جانِ کا ئنات شفیع

المذنبين رحمة للعالمين قائدالانبياء والي كائنات جناب محمد رسول

الله طلَّيْ لِيَالِمُ کے وصال مبارک

کے بیان میں

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضور طن الله على جب بيار ہوئے تو آپ كے ياس حضرت

عَا كَثِهِ إور حفصه رضى الله عنهما تقين أحيا تك حضرت على رضى

الله عنه داخل ہوئے جب حضورطی کیا ہم نے ان کو دیکھا تو

آپ نے اپنا سراُٹھایا' پھر فرمایا: میرے قریب ہو جاؤ!

میرے قریب ہوجاؤ! آپ نے اُن کے ساتھ ٹیک لگائی

'وصال تک آپ نے میک لگائے رکھی' جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے'

دروازہ بند کر دیا' حضرت عباس آئے اور آپ کے ساتھ عبدالمطلب کے بیٹے تھے وہ دروازہ پر کھڑے

رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: آپ کی زندگی اور وصال مبارک میں خوشبومہکتی رہی' اس کی مثل

لوگوں نے نہیں پائی ہے آپ سے خوشبومہک رہی تھی۔ حضرت علی رضی الله عنه اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ

ہوئے حضرت علی نے فرمایا: میرے پاس فضل بن عباس داخل ہو جائیں! انصار کہنے لگے: ہم آپ کواللہ

ک قتم دیتے ہیں رسول الله طلق الله علی آنے کا ہمارا بھی حصہ اے انصار میں سے ایک آ دی داخل ہوا اس کواوس بن خولی کہا جاتا تھا' اس نے اپنے ہاتھ میں

ایک گھڑا اُٹھایا' اس نے گھر کے اندر آ واز سیٰ رسول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ كَا كُمْرُ بِي مَدا ُ تارو ٗ آپ کونسل دواس قميص ميں جوآپ پر ہے۔حضرت علی نے عسل دیا'آپ نے اپنا ہاتھ حضور ملتی آیکی کی تیجے سے ڈالا اور فضل نے

628 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ، حَـدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ سَيَّارِ الْمَرُوزِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُشْمَانَ، عَنْ اَبِي حَمْزَةَ السُّكُّرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي و إِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ

﴾ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ثَقُلَ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ، إِذْ دَخَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: ادُنُ مِنِّي فَاسْتَنَدَ اِلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلُ عِنْدَهُ حَتَّى تُوفِقَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى

قَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ، وَاغْلَقَ الْبَابَ، فَجَاءَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، وَمَعَهُ بَنُو عَبُدِ الْمُطَّلِب، فَقَامُوا عَلَى الْبَابِ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: بابي أَنْتَ طَيّبًا حَيًّا، وَطَيّبًا مَيّتًا، وَسَطَعَتُ رِيحٌ طَيِّبَةٌ لَـمْ يَـجِـدُوا مِثْلَهَا قَطُّ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ

الْآنْصَارُ: نَشَدُنَاكُمْ بِاللَّهِ فِي نَصِيبِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَادْخَلُوا رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: اَوْسُ بْنُ خَوْلِيِّ يَحْمِلُ جَرَّةً بِإِحْدَى يَدَيْهِ، ﴿ فَسَمِ عُوا صَوْتًا فِي الْبَيْتِ: لَا تُجَرِّدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاغْسِلُوهُ كَمَا هُوَ فِي

اللُّهُ عَنْهُ: أَدْخِلُوا عَلَىَّ الْفَضْلِ بُنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتِ

قَىمِيهِ، فَغَسَّلَهُ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، يُدُخِلُ يَدَهُ تَحُتَ اللَّقَ مِيصِ، وَالْفَضْلُ يُمْسِكُ الثَّوْبَ عَنْهُ، وَالْإَنْصَارِيُّ يَنْقُلُ الْمَاءَ، وَعَلَى يَدِ عَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ خِرْقَةٌ وَيُدْخِلُ يَدَهُ

المعجم الكبير للطبراني

رضی اللہ عنہ کے بھائی آپ کا نام ابوشداد بن اوس بھی ہے

رجند اول <u>( المحالة ا</u>

حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ انصار اور بنی نجار میں سے جوعقبہ میں شریک ہوئے اُن ناموں میں ہے اوس بن ثابت کا بھی ہے۔

یہ باب ہے جن کا نام ابان ہے حضرت ابن سعيد بن عاص بن

امية قرشي رضي الله عنهُ آپ كو

اجنادین کے دن شہید کیا گیا تھا حضرت عروہ سے روایت ہے کہ قریش اور بی

عبدتمس بن عبدمناف میں سے جن کواجنادین کے دن شہید کیا گیا تھا' اُن ناموں میں سے حضرت ابان بن

سعید بن عاص کا بھی ہے۔

حضرت ابان بن سعید بن العاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے خطبہ دیا کہ حضور ملتی الم

بُن ثَابِتٍ، وَهُوَ اَبُو شَدَّادِ بُنُ أُوس

631 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُن سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا

كُلْ مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابُنِ شِهَابِ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ

مِنْ بَنِي النَّجَارِ: أَوْسُ بْنُ ثَابِتٍ

بَابُ مَنِ اسْمُهُ آبَانُ اَبَانُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ بُن أُمَيَّةَ الُقُرَشِيُّ قُتِلَ

يَوُمُ اجْنَادِينَ

632 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَمُوهِ بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّ انِتُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي

الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ فِي تَسْمِيةِ مَنْ قُتِلَ بِٱجْنَادِينَ مِنْ قُرَيْشِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بُنِ عَبْدِ مَنَافٍ:

اَبَانُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ 633 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ،

حَـدَّتَنِي زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ آتَش الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ وَهُبِ الْجَنَدِيُّ،

عَنِ النَّعْمَان بُنِ بُزُرُجَ، عَنْ آبَانَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، آنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

فرمایا: جو جاہلیت کے زمانہ میں کسی نے خون بہایا' وہ معاف ہے۔

633- أخرج نحوه البخاري في التاريخ الكبير جلد6صفحه 293 رقم الحديث: 1439 عن أبان بن سعيد به .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَضَعَ كُلَّ دَمِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

حضرت ابان محاربي رضى الله عنه

حضرت ابان محار بی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ عبدالقیس میں ہے جو وفد حضورط پڑتیلم کی بارگاہ میں

آیا' میں اُس وفید میں شریک تھا۔ آپ مٹن کیلیٹم نے فرمایا: ﷺ

جو کوئی بندہ جب صبح کرتا ہے اور وہ بیکلمات پڑھتا ہے۔ کو

''اَلْحَـمْـدُ لِللهِ اللي آخره ''توشام تك اس سے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو بخش دیا جاتا ہے جب شام کو

جاتے ہیں۔

یہ باب ہےجس کا نام اشعث ہے حضرت اشعث بن فيس الكندي

رضی اللّٰدعنہ آپ کی کنیت ابومحد ہے

حضرت اشعث بن قيس رضى الله عنه روايت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ اور ایک آ دمی کے درمیان

جَعَكُرًا ہوا' دونوں اپنا جَعَكُرًا نبي كريم مُتَّاتِيْنَةٍ كِي بارگاه ميں 🎖 🅰 لائے اپ نے اُن دونوں میں سے ایک سے تم لے

> كر فيصله كيا تو دوسرے نے عرض كى بارسول الله! ووسم اُٹھا کر میری زمین لے جائے گا' نبی کریم طرق لیائے۔

فرمایا: اگر وہ حجوثی فتم أٹھائے گا تو اس نے بہت تخت

اَبَانُ الْمُحَارِبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ

634 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْآخُرَمُ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا أُسَيْدُ بُنُ عَاصِمٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ،

عَنُ اَبَانَ بُنِ اَبِى عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ حَيَّانَ الُمُحَارِبِيّ، عَنُ اَبَانَ الْمُحَارِبِيّ، وَكَانَ مِنَ الْوَفُدِ

الَّذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبُدِ الْقَيْسِ، اَنَّ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

پڑھ لے گا تو 'جح تک ہونے والے گناہ معاف ہو وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ إِذَا ٱصْبَحَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّي لَا أُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِلَّا ظَلَّ يُغُفَرُ لَهُ ذُنُوبُهُ حَتَّى يُمُسِى، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا

اَمُسَى بَاتَ يُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُهُ حَتَّى يُصْبِحَ بَابُ مَن اسْمُهُ الْاشْعَثُ

الْاَشْعَتْ بُنُ قَيْسِ الْكِنْدِيُّ وَيُكُنِّي اَبَا مُحَمَّدٍ

635 - حَـدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ سَلَّامِ الْمَنِيحِيُّ، ثنا عِيسَى بنُ يُونُسَ،

عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْاَشْعَتِ بُنِ قَيْسٍ، أَنَّ مَعْدَانَ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

رَجُ لٍ خُـصُ ومَةٌ فِـى اَرْضٍ، فَارْتَفَعَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى أَحَدِهِمَا،

فَقَالَ الْمَآخَرُ: يَذُهَبُ بِأَرْضِى؟ قَالَ: فَإِنَّهُ إِنْ حَلَفَ

بِاللَّهِ كَاذِبًا قَالَ ابْنُ عَوْنِ: فَقَالَ قَوْلًا شَدِيدًا

بَابٌ فِيمَا اَعَدَّ اللَّهُ مِنْ عِقَابِهِ،

وَغَضَبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لِمَنِ اغَتَصَبَ مَالَ

مُسْلِم، أَوْ حَلَفَ

عَلَيْهِ بِيَمِينِ كَاذِبَةِ

نُعَيْمِ الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ، ثنا الْحَارِثُ بُنُ سُلَيْمِ

الُكِنْدِيُّ، ثنا كُرْدُوسٌ التَّغْلِبِيُّ، عَنِ الْاَشْعَثِ بُنِ

قَيْسِ الْكِنْدِي، أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَة، وَرَجُلًا مِنْ

حَصْرَمَوْتَ، اختَصَمَا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ بِالْيَمَنِ، فَقَالَ الْحَصْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ ، أَرْضِي اغْتَصَبَهَا أَبُو هَذَا؟ فَقَالَ لِلْكِنْدِيِّ: مَا

لَـ قُـولُ؟ قَـالَ: ٱقُولُ: إِنَّ ٱرْضِي فِي يَدِى وَرِثْتُهَا مِنْ

عُ اَسِي، فَقَالَ لِلْحَضُرَمِيِّ: هَلُ لَكَ مِنْ بَيْنَةٍ؟ قَالَ: لَا،

وَلَكِنُ يَحْلِفُ يَا رَسُولَ اللهِ بِالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا يَقُتَطِعُ رَجُلٌ مَالًا إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ آجُذَمُ فَرَدَّهَا الْكِنْدِيُّ

636 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو

یہ باب ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنا

عذاب اورغضب قبامت کے دن

اُس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو

کسی مسلمان کا مال غصب کرے

حضرت اشعث بن قیس الکندی رضی الله عنه سے

روایت ہے کہ ایک آ دمی کندہ کا اور ایک آ دمی حضر موت

كا' دونوں اپنا يمن كى زمين كا جھڭزارسول الله ملتي يَايَتِم كى

بارگاہ میں لائے۔حضری نے عرض کی: یارسول اللہ!اس

کے باپ نے میری زمین غصب کی ہے۔ آ یا سال اللہ اللہ

نے کندی سے فرمایا: تُو کیا کہتا ہے؟ کندی نے عرض کی:

اس کی زمین میرے قبضہ میں ہے اور میں نے اسینے

والدكى وراثت سے يائى ہے۔آپ نے حضرى سے

فر مایا: کیا تمہارے یاس گواہ ہیں؟ حضری نے عرض کی:

نہیں! لیکن میں اس خدا کی قشم اُٹھا تا ہوں جس کے

علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یا رسول اللہ! اس کوعلم ہے کہ

اس کے باپ نے زمین غضب کی ہے۔کندی قتم کے

لیے تیار ہوا تو حضور ملٹی کیلئم نے فرمایا: جوکوئی آ دمی کسی کا

مال (حبموٹی قشم کھا کر لے) وہ قیامت کے دن اللہ

عزوجل ہے ملے گا اس حالت میں کہ اس کو جذام ہو

گا۔ کندی نے قسم اُٹھانی جھوڑ دی۔

· یا جھوٹی قسم اُٹھا کر لے

﴾ هُ وَ، مَا يَعْلَمُ آنَّهَا ٱرْضِى اغْتَصَبَهَا ٱبُوهُ، فَتَهَيَّا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ

کہ حضرمین میں سے ایک آ دی اور ایک آ دی ہم میں

ہے جسے تفشیش کہا جاتا تھا' دونوں اپنا زمین کا جھگرا

لے كرحضورط يُعِين كى بارگاه مين آئے حضورط يُعين كم ف

حضری سے فرمایا: تچھ پرلازم ہے کہ گواہ لاؤ' ورنہ بیشم

اُٹھائے۔حضری نے عرض کی :میری زمین بڑی ہے مشم

نه أشاع \_ حضورط الميتنم فرمايا: مسلمان كي قتم كاكناه

زمین سے بڑا ہے۔ وہ قتم اُٹھانے کے لیے چلا تو

حضور مُنْ يَنْ يَهِمْ نِي فرمايا. اگرية جھوٹی قتم اُٹھائے گا تو اللّٰد

عزوجل اس کوجہنم میں ڈالے گا' اشعث کو بتانے کے

لیے گیا' اُس نے عرض کی: میرے اور اس کے درمیان

صلح کروا دیں۔ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی

حضرت اشعث بن قيس رضي الله عنه فرماتے ہيں

کہ میں نے اپنی قتم ہے ایک مرتبہ ستر ہزار خریدا کیونکہ

میں نے رسول التدمليُّ اللَّهِم كوفر ماتے ہوئے سنا: جس نے

تحسى مسلمان كاحق حجو في قتم أثلها كرليا وه الله عز وجل

سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ عزوجل اس سے

حضرت اشعث رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ یہ

ناراض ہوگا۔

حضرت اشعث بن قيس رضى الله عنه فرماتے ہيں

وَسَـلَّمَ: إِنَّ يَمِينَ الْمُسْلِمِ مِنْ وَرَاء ِمَا هُوَ اَعْظُمُ مِنْ

وَسَــلَّــمَ: إِنْ هُــوَ حَــلَفَ كَاذِبًا، ٱدۡخَلَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

الشُّعْسِيّ، عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: لَقَدِ اشْتَرَيْتُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِم

639 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي

639- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 122 رقم الحديث: 138 والبخاري في صحيحه جلد 4صفحه 1656-

مِنَّا، يُقَالُ لَهُ: الْحَفْشِيشُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اَرْضِ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: جءُ بِشُهُودِكَ عَلَى حَقِّكَ، وَإِلَّا حَلَفَ لَكَ قَالَ لَهُ: اَرْضِي اَعْظُمُ شَانًا مِنْ اَنْ لَا

يَحُلِفَ عَلَيْهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ذَلِكَ فَانُـطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

النَّارَ ، فَانْطَلَقَ الْاَشْعَتُ فَاَخْبَرَهُ، فَقَالَ: اَصْلِحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا

يَمِينِي مَرَّةً بِسَبْعِينَ ٱلْفًا، وَذَلِكَ آنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

بِيَمِينِ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضُبَانُ

638 - حَدَّثَنَا آحْمَدُ بُنُّ عَبْدِ اللَّهِ الْبَوَّارُ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْاَسْفَاطِيُّ، ثنا صَفُوَانُ

بْنُ هُبَيْرَةَ، ثنا عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ الْبَجَلِيُّ الْقَاضِي، عَنِ

بُنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْآشَعْبِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: خَاصَمَ رَجُلٌ مِنَ الْحَضُرَمِيّينَ رَجُلًا

637 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصْلِ السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ، قَالَا: ثنا عِيسَى

كَانَتْ لِي اَرْضٌ فِي يَدِ عَمِّ لِي، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَيَّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ قُلْتُ:

يَـحُـلِفُ إِذًا يَـا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ يَفْتَطِعُ

لِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ

وَجَـلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْآيَةَ:

(إِنَّ الَّـٰذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَآيَمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا)

مَرْزُوقِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْآعْمَشِ، عَنْ اَبِي وَاثِلِ، عَنِ

الْأَشْعَتِ بنن قَيْس، قَالَ: نَزَلَتْ فِي هَذِهِ الْآيَةُ،

نَحَاصَهُ ثُ رَجُلًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــَّلَــَمَ، فَنَزَلَتُ: ﴿إِنَّ الَّـٰذِيـنَ يَشُتَـرُونَ بَـعَهُدِ اللَّهِ

أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي وَائِلِ،

مُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

امْرِءٍ مُسْلِمٍ، لَقِي اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَدَحَلَ

الْاَشْعَتْ، فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمَا ابُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟

كلاهما عن الأعمش عن أبي وائل عن الأشعث بن قيس به .

الله الله عَلَى يَمِينِ صَبْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهِ مَالَ اللهِ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهِ مَالَ

641 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ

وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) (آل عمران:77)

640 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَمْرُو بُنُ

(آل عمران: 77 ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

سُويَ لِهِ، ثنا أَبُو عَوَانَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتُ هَلِهِ الْآيَةُ:

آیت میرے متعلق نازل ہوئی ہے میری زمین میرے

تھوڑے دام لیتے ہیں''۔

لے گا۔حضور طانی آیٹنے نے فرمایا: جو کوئی جھوٹی قشم اُٹھا کر

کسی مسلمان کا مال لیتا ہے تو وہ قتم اُٹھانے میں جھوٹا بھی

ہے اور وہ اس حالت میں اللہ عز وجل سے ملے گا کہ اللہ

عز وجل اس سے ناراض ہوگا۔اللّٰدعز وجل نے بیآ یت

نازل فرمائی:''جواللہ کےعہداوراین قسموں کے بدلے

کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی میں ایک آ دی

کے ساتھ این جھکڑے کوحضور طاق کیا ہم کی بارگاہ میں لے

كركيا توبيآيت نازل موئى: ''جوالله كے عهد اور اپني

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

آپ نے فرمایا جس نے جھوٹی قشم اُٹھائی تا کہ اس کے

ساتھ اپنے مسلمان بھائی کا مال ہتھیا لئے تو وہ اللہ

عز وجل ہے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ

اس پرغضب ناک ہو گا۔ پس حضرت اشعث بن قیس

کندی ہارے باس آئے انہوں نے کہا: ابوعبدالرحمٰن

رقم الحديث: 4275؛ جلد6صفحه 2458 رقم الحديث: 6299؛ جلد6صفحه 2627 رقم الحديث: 6761

قسمول کے بدلے کم دام لیتے ہیں''۔

چپا کے قبضہ میں تھی' میں حضور ماتی آیکٹی کے پاس آیا تو

کی: یارسول الله! اس وقت بیقتم اُٹھا کر میرا مال لے

حضرت اشعث بن قيس رضى الله عنه فرماتے ہيں

فَقُلْنَا: بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ

رَجُل خُصُومَةٌ فِي أَرْض لَنَا خَاصَمْتُ إِلَى النَّبيّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى

يَمِينِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِءٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ

عَزَّ وَجَلَّ وَهُـوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَنَزَلَتُ: (إنَّ الَّذِينَ

يَشْتَرُونَ بِعَهُ لِهِ اللَّهِ وَآيُ مَانِهِمُ ثَمَّنًا قَلِيلًا) (آل

642 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا آبُو

نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَن

الْأَشْعَتِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: فِيَّ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ، كَانَ

بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ تَكَارِ فِي مَالِ - أَوُ أَرْضِ - فَأَتَيْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ

لَهُ، فَقَالَ: لَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَسَيْسُتَحُلَفُ

صَاحِبُكَ قَالَ: إِذًا يَحْلِفُ، فَنَزَلَتُ هَلِهِ الْآيَةُ: (إِنَّ

الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَايِّمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيَّلا) (آل

عمران:77 ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

عمران:77 ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

نے تم سے کیا بیان کیا؟ ہم نے بتایا کہ اے ہے (حضرت اشعث نے) کہا کہ انہوں نے سی کہا ہے ہے

آیت میرے متعلق نازل ہوئی ہے میں ایک آ دی کے

ساتھ كنويں كا جھرا لے كررسول الله ملتى الله كى بارگاد

میں گیا تو رسول الله طبی آرائی نے مجھے فرمایا بچھ برگواہ لا زم

ہیں یا بقتم اُٹھائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی

اس طرح تو بیشم اُٹھا لے گا اور گنہ گار ہو گا۔تو رسول

جھوٹا ہے تا کہ اس کے ذریعے مال ہتھیا لے تو وہ اللہ

عز وجل ہے اس حال میں ملا قات کرے گا کہ وہ اس پر

غضب ناک ہوگا اور بیآیت نازل ہوئی:'' بےشک وہ

لوگ جواللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کوتھوڑ ہے مال کے

حضرت اشعث بن قيس رضى الله عنه فرمات بين

کہ بیآیت میرے متعلق نازل ہوئی' میرے اور ایک

آ دمی کے درمیان مال یا زمین کا جھگڑا ہوا' میں حضور

مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى إِس آيا ۗ آپ كى بارگاہ ميں اس كا ذكر كيا تو

آپ نے فرمایا: تیرے پاس گواہ ہیں؟ میں نے عرض

كى نهيں! تو آپ نے فرمایا: اپنے ساتھی سے تہم لوا میں

عوض فروخت كرتے ہيں' آخرآ يت تك۔

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكُنُ لِي بَيْنَةٌ، فَقَالَ: أُحَلِّفُهُ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذًا يَحْلِفُ، فَقَالَ

643 - حَـد تَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، اَخْبَرَنِي

نے عرض کی: یہ قتم اُٹھاکر لے جائے گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی: ''جواللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے قليل دام ليتے ہيں'۔

حضرت اشعث بن قيس رضى الله عنه فرمات ي كه ميں نے رسول الله طبي ينظم كوفر ماتے ہوئے ت الجس

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ مُعَالِمُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

عَـمُـرُو بُـنُ مُـحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، ٱخْبَرَنِي قَيْسُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْاَشْعَثِ، اَنَّ الْاَشْعَتْ

بُسَ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَــُقُـولُ: مَـنُ حَـلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ يَقُتَطِعُ بِهَا مَالَ

امْرِءٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، كم عَفَا عَنْهُ، أَوْ عَاقَبَهُ

بُنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَارِمٌ، قَالًا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا

عَقِيلٌ بُنُ طَلَّحَةَ السُّلَمِيُّ، عَن مُسْلِمٍ بْنِ هَيْضَم، عَنِ

الْأَشْعَتِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: اتَّيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ج وسَلَّمَ فِي رَهُ طِ مِنْ كِنْدَةَ لَا يَرَوْنِي بِالْفَصْلِهِمُ،

فَــُهُـلُــُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَزُعُمُ آنَّكَ مِنَّا، قَالَ: لَا،

نَـحُـنُ بَـنُو النَّضُرِ بُنِ كِنَانَةَ لَا نَقُفُوا أُمَّنَا، وَلَا نَنْتَفِي

مِنُ آبِينَا قَالَ الْاَشْعَتُ بُنُ قَيْسٍ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَا ٱسْمَعُ آحَدًا نَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ إِلَّا جَلَدْتُهُ

645 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَــمُــرُو بُـنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ،

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفُدِ كِنْدَةَ، فَقَالَ لَهُ

كَلِّي عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، آنَّهُ قَدِمَ عَلَى

644 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ

میں اللہ عزوجل سے ملے گا کہ اللہ عزوجل اس سے

ناراض ہوگا' پھر اللہ جاہے تو اس کو معاف کر دے یا عذاب دے۔

نے جھوٹی قتم اُٹھا کر کسی مسلمان کاحق لیا' وہ اس حالت

حضرت اشعث بن قيس رضى الله عنه فرمات مين کہ ہم حضور میں ایک گروہ میں

آئے میں اپنے کوان سے افضل نہیں دیکھا تھا میں نے

عرض کی: یارسول الله! ہم خیال کرتے ہیں کہ آ ہم سے ہیں۔ آپ نے فرمایا: نہیں! ہم بنونضر بن کنانہ

کے ہیں نہ ہم اپنی مال پر تہت لگاتے ہیں اور نہ ہم اینے باپ کی نفی کرتے ہیں۔حضرت اشعث بن قیس

نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نسی سے بھی قریش کی فی کرتے ہوئے سنوں گا تو اس کوکوڑے ماروں گا۔

حضرت اشعث بن قيس رضى اللّه عنه سے روايت ہے کہ میں حضور ملت اللہ کا کے یاس قبیلہ کندہ کے وقد میں

آیا' حضور منتی کی آیم نے (مجھے) فرمایا: کیا تمہاری اولاد ہے؟ میں نے عرض کی نہیں! ہاں مگر ایک بچہ پیدا ہوا

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير جلد7صفحه174 رقم الحديث: 1162 وكذلك في التاريخ الصغير جلد 1

صفحه 11 رقم الحديث: 26 وذكره أبو عبد الله الحبلي في الأحاديث المختارة جلد 4صفحه 303 رقم الحديث: 1487 ؛ جلد4صفحه 304 رقم الحديث: 1488 ؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه جلد2صفحه 871 رقم

العديث: 2612 وأحدم في مسنده جلد 5صفحه 211 رقم الحديث: 21888 ، جلد 5صفحه 211 رقم

الحديث: 21894 كلهم عن عقيل بن طلحة عن مسلم بن هيضم عن الأشعث بن قيس به .

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ لَكَ مِنْ وَلَدٍ؟ قَالَ:

لَا، إلَّا مَـوْلُـودٌ وُلِدَ لِي مَخْرَجِي اِلَيْكَ، وَلَوَدِدْتُ انَّ

لِى مَكَانَهُ شَبِعَ الْقَوْمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَا تَقُلُ ذَاكَ، فَإِنَّ فِيهِمْ قُرَّةَ اَعُيُنِ وَاجْرًا إِذَا

قُبِضُوا، وَلَئِنُ قُلْتَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ لَمَجْبَنَةٌ، وَمَحْزَنَةٌ،

646 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهْلِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

يُوسُفَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ

عَلِيّ بُنِ رَبّاحٍ، عَنِ الْاشْعَثِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: قُلْتُ

لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وُلِلَا لِي مِنْ بنُتِ جَمْدِ

بُنِ وَلِيعَةَ الْكِنْدِيِّ، وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لَنَا بِهِ قَصْعَةُ

ثَرِيدٍ، فَقَالَ: اَمَا إِنَّ الْلَاوُلَادَ مَبْخَلَةٌ، مَجْبَنَةٌ، مَحْزَنَةٌ

ثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

التُّمَّارُ، وَأَبُو حَلِيفَةَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ،

قَـالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ طُلُحَةً، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَرِيكٍ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَدِيِّ الْكِنْدِيّ، عَنِ الْاَشْعَثِ

بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: اَشُكُرُكُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اَشُكُرُكُمْ لِلنَّاسِ

وَمِنُ آخُبَارِ الْأَشَعَثِ

بَنِ قَيْسِ 648 - حَدَّثَنَاعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمٍ

647 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ،

ہے (جے میں) آپ کے پاس لے کرآنے لگا تھا'میں

پند کرتا تھا کہ میرے لیے اس کی جگہ وہ چیز ہوتی جس

سے قوم سیراب ہوتی -حضورط تی آیلے نے فرمایا: یہ نہ کہو!

اولاد میں وہ بھی ہوتی ہے جو آ مکھوں کی شنڈک ہوتی

ہے جب فوت ہو جائے تو اس کے جانے پر ثواب ملتا

ے اگر تُونے کہنا ہی ہے تو یہ کہہ کہ اولا دیریشانی 'برولی

حضرت اشعث بن قيس رضى الله عنه فرماتے ہيں

كه ميں نے عرض كى. يارسول الله! مير سے جمد بن وليعه

کندی کی بیٹی سے بچہ ہوا' میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے

یاس اس کے بجائے ٹرید کا پیالہ ہوتا۔ (آپ سٹی ایک

نے فرمایا: بیہ نہ کہو!) ہاں بیہ کہو کہ اولا د بخل برولی اور

حضرت اشعث بن قيس رضي الله عنه فرماتے ہيں

كه حضور الله يُلَيِّم ن فرمايا: الله كا زياده شكريدادا كرني

والا وہ ہوتا ہے جولوگوں کا زیادہ شکرییا دا کرنے والا ہوتا

حضرت اشعث بن قيس

رضى الله عنه كي مرويات

حضرت قیس بن ابوحازم فرماتے ہیں کہ حضرت

اور بخل کا سبب بنتی ہے۔

پریشانی کا سبب ہوتی ہے۔

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 358 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ علد اول ﴾

الرَّازِيُّ، ثنا عَبُدُ الْمُؤْمِنِ بُنُ عَلِيِّ، ثنا عَبُدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبِ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ

اَبِي حَازِم، قَالَ: لَمَّا قُدِمَ بِالْاَشْعَتِ بُنِ قَيْسٍ اَسِيرًا

عَلَى آبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَطُلَقَ وِثَاقَهُ

وَزَوَّجَـهُ أُخْتَـهُ، فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ، وَدَخَلَ سُوقَ الإبلِ،

) فَجَعَلَ لَا يَرَى جَمَّلًا وَلَا نَاقَةً إِلَّا عَرْقَبَهُ، وَصَاحَ النَّاسُ: كَفَرَ الْاَشْعَتُ، فَلَمَّا فَرَغَ، طَرَحَ سَيْفَهُ، وَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا كَفَرْتُ، وَلَكِنُ زَوَّجَنِي هَذَا

الرَّجُلُ أُخْتَهُ، وَلَوْ كُنَّا فِي بَلَادِنَا كَانَتُ لَنَا وَلِيمَةٌ غَيْرَ هَــنِهِ، يَـا اَهُـلَ الْـمَـدِينَةِ، انْحَرُوا وَكُلُوا، وَيَا

اَصْحَابَ الإبل، تَعَالَوْا خُذُوا شَرُواهَا 649 - حَـدَّتَنَا مُـحَـمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُن اَبى

شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَثِيُّ، ثنا عَبْدُ السَّلَام بُنُ حَرْب، عَنْ اَبِي اِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيِّ، عَنْ

إَبِي اِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ مِنْ كِنُدَةَ

دَيُنٌ، وَكُنْتُ ٱخْتَلِفُ إِلَيْهِ بِالْأَسْحَارِ، فَٱذْرَكَتْنِي صَلادةُ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْاَشْعَثِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا

سَلَّمَ الْإِمَامُ وَضَعَ قُلَّامَ كُلِّ إِنْسَان حُلَّةً، وَنَعَلا، ا وَخَـمْسَـمِائَةِ دِرُهَم قُلُتُ: إِنِّي لَسُتُ مِنُ آهُلِ

المُستَ مِن اَهُلِ المُستَ مِن اَهُلِ المُستَ مِن اَهُلِ الْـمَسْجِـدِ، قُلُتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالُوا: قَدِمَ الْاَشْعَتُ بُنُ

قَيْس مِنْ مَكَّةَ

650 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ زَكَرِيَّا، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّلِّرِّي، ثنا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ،

اشعث بن قيس رضى الله عنه كوقيدى بنا كرحضرت ابوبكر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا' اس بے اطبے قند ء جوآ زادکر کے اس کی بہن سے شادی کر لی اس نے تلوار سونتی' اونٹوں کے بازار میں داخل ہوا' اونٹ یا اونٹنی کو د کھنا تو اس کی کونجیس کا ٹما' لوگوں نے شور مچایا' اشعث نے انکار کیا' جب وہ فارغ ہوا تو اس نے تلوار پھینگی اور کہنے لگا: اللہ کو قتم! میں نے انکارنہیں کیا اس آ دمی نے میری شادی این بہن سے کی اگر ہم اپنی شہر میں ہوتے تو ہم اس کے علاوہ سے ولیمہ کرتے' اے اہل مدینہ! نحر كرو اور كھاؤ! اے اونٹوں كے مالكو! آؤ اور اس كى

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ بنوکندہ کے ایک آ دی پرمیرا قرض تھا' میں اس کے بیچھے سحری کے وقت گیا' میں نے نمازِ فجراشعث کی مسجد میں پائی' میں نے نماز بر کھی جب امام نے سلام پھیرا تو ہر آ دمی کے سامنے حُلّہ تعل اور پانچ سو درہم رکھا۔ میں نے کہا: اس مبحد کے میلے نمازیوں سے نہیں ہوں۔اس نے کہا: اگرچہ اس معجد کانہیں ہے۔ میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ اُنہوں نے کہا: اشعث بن قیس مکہ سے آئے ہیں۔

حضرت أم حكيم بنت عمرو بن سنان جدليه فرماتي ہیں کہ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت

- ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَ35 ﴿ الْمُعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ جلد اوَلَ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کی اجازت مانگی۔قنبر عَنِ الْآجُلَح، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنُتِ عَمْرِو

نے آپ کووالیں کر دیا' اشعث نے قنبر کی ناک پر مارا تو

حضرت على رضى الله عنه باہر نكك فرمایا: اے اشعث!

آپ کو اور اس کو کیا ہوا؟ الله کی قتم! اگر قبیله ثقیف کا

غلام ہوتا تو محقبے مارتا جس سے تیری سرین کے بال

ا کھڑ جاتے۔ عرض کی گئی: اے امیرالمؤمنین! قبیلہ

تقیف کے غلام کون؟ حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا: ان کوغلام ملا' عرب میں کوئی گھر والانہیں ان کو ذلیل کر

کے داخل کرے گا' کتنے مالک ہو؟ کہا: بیس اگر پہنچے

حضرت محمد بن سلام فرمات بين: جو حضور ما التي بين

سے تھوڑ ایملے سے لے کرحضور طاق اللہ کے عہد تک اوروہ اسلام میں مل گئی جو چیز شرف شار کی جاتی تھی کیں وہ

يمني گھر جو صفه ميں تھا' قبيله بنوكنده ميں عز كے پاس آ بے' وہ اشعث بن قیس تھے' بی زبید میں گھڑ سوار عمر و بن معد یکرب تھے' شاعر قبیلہ کندہ میں سے امرؤالقیس

تھے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ حضرت عیسی بن بزیدرضی الله عنه نے کہا: حضرت

اشعث رضی الله عنه نے حضرت امیر معاویه سے کوفہ سے اجازت مانگی ان کو بچھ در کے لیے تھہرایا گیا ان کے یا س حضرت ابن عباس اور حضرت حسن بن علی رضی الله

عنهم تھے۔کہا: اے امیر المؤمنین! کیاان دونوں کوآپ نے روکا؟ تُو جانتا ہے کہ دونوں کا ساتھی ہمارے پاس آیا'اس کے دل میں جھوٹ بھرا ہوا ہے' یعنی علی رضی اللہ

بْنِ سِنَانِ الْجَدَلِيَّةِ، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ الْاَشْعَتْ بْنُ قَيْسِ

عَـلَى عَـلِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فَرَدَّهُ قَنْبَرٌ ، فَادْمَى أَنْفَهُ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَقَالَ: مَا لَكَ وَمَا لَهُ يَا اَشْعَتُ؟ اَمْ وَاللَّهِ

نَوُ بِعَبْدِ ثَقِيفٍ تَمَرَّسُتَ، اقْشَعَرَّتْ شُعَيْرَاتُ اسْتِكَ فِيلَ لَهُ: يَا آمِيرَ المُؤُمِّنِينَ، وَمَنْ عَبُدُ ثَقِيفٍ؟ قَالَ:

غُكَامٌ يَلِيهِمُ لَا يَبْقَسِي اَهُلُ بَيْسِتٍ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا اَدُخَلَهُمْ ذُلًّا قِيلَ: كُمْ يَمْلِكُ؟ قَالَ: عِشْرِينَ إِنْ بَلَغَ

651 - حَـدَّثَنَا اَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّام: إنَّهَا يُعَدُّ الشُّرَفُ مَا كَانَ قُبَيْلَ النَّبِي

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَاتَّـصَـلَ فِي الْإِسْلَامِ، فَبَيْتُ الْيَمَنِ الَّذِي فِي الصُّفَّةِ

عِنْدَ الْعِزِّ فِي كِنْدَةَ: الْآشُعَتْ بْنُ قَيْسٍ، وَفَارِسُهَا فِي بَنِى زُبَيْدٍ: عَمْرُو بْنُ مَعْدِ يكَرِبَ، وَشَاعِرُهَا امْرُؤُ الْقَيْسِ مِنْ كِنْدَةَ لَا يُخْتَلَفُ فِي هَذَا

652 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْجَوْهَ رِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثِيي مُحَمَّدُ بنُ حَرْبِ الْهِلالِيُّ، عَنْ عِيسَى

بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْآشُعَتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْكُوفَةِ، فَحَجَبَهُ مَلِيًّا، وَعِنْدَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: أَعَنْ

هَذَيْنِ حَجَبْتَنِي يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ تَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَهُمَا

عنه \_حضرت ابن عباس رضى الله عنهما في فرمايا: كياتم

مجھے دیکھتے ہو کہ حضرت ابن ابوطالب کی وجہ سے تجھ کو

گالیاں دوں گا؟ اس نے کہا: مجھ سے بہتر کسی عربی کوبھی

گالی نہیں دی گئی۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے

فرمایا: مہرہ کے غلام نے تیرے دادا کو قل کیا تھا اور

تیرے باپ کی سرین پر نیزہ مارا تھا۔ کہا: کیا آپ س

رہے ہیں جو مجھے اے امیر المؤمنین اس نے کہا؟ کہا:

یہ باب ہےجس کا نام الس ہے

رسول الله طلق ليلم كے خادم حضرت

انس بن ما لک انصاری رضی الله

عنہ آپ کی کنیت ابو تمزہ ہے

كه حضور التي يالم نه ميري كنيت الوحمز و ركهي -

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت مکول فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس

بن مالک رضی الله عنه سے بوجھا میں نے کہا: اے

ابوحزه!

آپ نے ہی تو آغاز کیا ہے۔

| ~.           | •  | _      |
|--------------|----|--------|
| ₽Yδ          | ," | $\sim$ |
| <b>54.</b> 2 | ١. | 22     |
| ייעש         | /  | w      |

جَاءَ نَا فَمَلَانَا كَذِبًا - يَعْنِي عَلِيًّا - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ٱتُرَانِي ٱسُبُّكَ بِابْنِ اَبِي طَالِبِ؟ قَالَ: مَا سُبَّ عَرَبِيُّ خَيْرٌ مِنِيِّى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَبْدُ مَهْرَةَ قَتَلَ جَدَّكَ،

بَابٌ مَنِ اسْمُهُ آنَسٌ اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ الْاَنْصَارِيُّ خَادِمُ

وَسَلَّمَ، يُكُنِّي آبَا حَمْزَةً

653 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

654 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَطَعَنَ فِي اسْتِ آبِيكَ. فَقَالَ: آلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ لِي

أَمِيرَ المُؤُمِنِينَ؟ قَالَ: أَنْتَ بَدَأَتَ المُكُمُ

الْحَيضُ رَمِيٌّ، ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ آبِي نَصْرِ، عَنْ أنَّسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: كَنَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

جَابِرٍ، ثنا مَكْحُولٌ، قَالَ: سَالُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ: يَا آبَا حَمْزَةَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي حَمْزَةً

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ مُوسَى الْآنصَارِيُّ، ثنا

الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِحٍ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ





655 - حَسدَّثَنَا مُرَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّبِهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا الْهَيْثُمُ بُنُ جَنَّادٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الُعَنُقَزِيُّ، ثِنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ اَبِي نَصْرِ، عَنْ

آنَسٍ، قَالَ: كَنَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا غُلامٌ قَالَ: وَكَنَّانِي بِبَقُلَةٍ كُنْتُ ٱجُتَنِبُهَا

صِفَةُ انس بن مَالِكٍ وَهَيْاتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

656 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي أُوَيْسٍ، ثنا ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ، قَىالَ: رَايُتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ،

يَصْبُغُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ 657 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ،

ثنا أَبُو مُعَاوِيَّةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: رَايَستُ آنَسسَ بُسنَ مَسالِكٍ رَضِسَى السَّنَّهُ عَنْهُ يَخْضِبُ

658 - ثنيا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُومِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، ثنا آبِي، عَنْ اِسْمَاعِيلَ

بْنِ آبِي خَالِدٍ، قَالَ: كَانَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ

659 - حَــدَّثَنَا مُحَـمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طنی آیلم نے میری کنیت اس حالت میں رکھی کہ میں بچہ تھا' میری کنیت بقلہ تھی' میں اس سے پر ہیز کرتا

## حضرت انس بن ما لک رضی الله 🧗 عنه كاحليه اورحالت

حضرت ثابت بن قیس رضی الله عنه فرماتے ہیں كه ميں نے حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه كود يكھا'

آپ کے سراور داڑھی کے بال سفید تھے اپنے سرکو مہندی سے رنگتے تھے۔

حضرت اساعیل بن خالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک رضی اللّه عنه کو دیکھا که آپ

مہندی لگاتے تھے۔

حضرت اساعیل بن ابوخالد فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه اپنی داڑھی کو ورس

کے ساتھ رنگتے تھے۔

حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

انس بن ما لك رضى الله عنه كود يكها كه آب سرخ مهندي

أخرجه الترمذي في سننه جلد 5صفحه 682 رقم الحديث: 3830 وأحمد في مسنده جلد 3صفحه 127 رقم الحديث: 12308 وقد 161 رقم الحديث: 12658 جلد 3 صفحه 232 رقم الحديث: 13457

كلاهما عن جابر عن أبي نصر عن أنس به .



المعجم الكبير للطبراني ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الل بُنُ مُوسَى، ثنا شِيبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: رَايَتُ لَا تَصَـ

اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْضِبُ بِالْحُمْرَةِ

660 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْاَزْدِيُّ، ثنا

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، حَدَّثِنِي يَحْيَى

بُنُ سَعِيدٍ، حَلَّائَشِي أُمِّي، قَالَتْ: زُرُتُ ضَرَّةً كَانَتُ

ل لِي فَتَزَوَّجَهَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ، فَرَايُتُ أَنَسًا مُخَلَّقًا

بِحَلُوقِ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

الُحَ ضَرِمِيٌّ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، ثنا

حَـرُبُ بْنُ مَيْمُون، عَنِ النَّضُرِ بْنِ أَنَسِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

الُحَيضُ رَمِينٌ، ثِنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ

عَاصِمِ الْآحُولِ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِي: يَا

كَلُّ الْحَصْرَمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبَانَ، ثنا

هُشَيْتُم، عَنْ آبِي سَاسَانَ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ كَثِيرٍ، قَالَ:

663 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

رقم الحديث:13764 كلهم عن شريك عن عاصم عن أنس به .

662- أخرجه الترمذي في سننه جلد 4صفحه 358 رقم الحديث: 1992 والبيه قي في سنن البيهقي الكبري جلد 10

صفحه 248 رقم الحديث: 82 وأبو داؤد في سننه جلد 4صفحه 301 رقم الحديث: 5002 وأحمد في مسنده

جلد 3 صفحه 117 رقم الحديث: 12185 ، جلد 3 صفحه 127 رقم الحِديث: 12307 ، جلد 3 صفحه 260

662 - حَــدَّثَنَا مُحَـمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

661 - حَــدَّثَنَا مُحَـمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّـهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِي

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ذَا الْأَذُنَيْنِ

حضرت یخیٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ میری والدہ

نے کہا: میں نے ضرہ اپنی سوکن کو دیکھا جومیری پہلے ہوا

كرتى تھى' حضرت انس بن مالك رضى الله عنه نے اس

سے شادی کی میں نے حضرت انس کو خلوق لگائے

ہوئے دیکھا' جبکہ آپ کے بال سفید تھے۔ اور فرمایا:

كه مجھے حضور طلق يَرَبُم نے فرمايا: اے دو كانوں والے!

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت نضیل بن کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه كو ديكها كه آپ ايني

دو بازوؤں کوخلوق لگاتے تھےسفید ہونے کی وجہ ہے۔

كه مجھے حضور طاق لِيَلِمْ نے فرمایا: اے دو كانوں والے!

حضور طبی ایکم نے میرے لیے دعا کی۔

بِحَلُوقٍ مِنْ بَيَاضٍ كَانَ بِهِ

خَلْفِهِ، يَخْضِبُ بِالصُّفُرَةِ

664 - حَـدَّتُنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْحِنَّائِتُّ، ثنا

طَالُوتُ بُنُ عَبَّادٍ، ثنا سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَكِتُّ،

فَىالَ: رَايَتُ اَنِسَ بُنَ مَالِكٍ عَلَيْهِ جُبَّهُ خَزِّ دَكُنَاء ،

وَمِـطُرَفُ خَزِّ آدُكُنُ، وَعِمَامَتُهُ سَوْدَاءٌ، لَهُ ذُؤَابَةٌ مِنْ

الْحَضْرَمِتُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ، ثنا

هُشَيْمٌ، عَنْ آبِي سَاسَانَ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ كَثِيرٍ، قَالَ:

الْقَزَّازُ الْمَكِّيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ،

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدَانَ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: رَآيَتُ آنَسَ

بُنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَطُوفُ بِهِ بَنُوهُ حَوْلَ الْبَيْتِ

667 - حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ اَيُّوبَ الْعَلَّاثُ

الْهِصْ رِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ثِنِا اِبْرَاهِيمُ بْنُ

سُوَيْدٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِع، آنَّهُ

رَآى آبَ اسَعِيدٍ الْخُدُرِيّ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ، وَعَبْدَ

اللَّهِ بُنَ عُمَرَ، وَسَلَمَةَ بُنَ الْآكُوَعِ، وَابَا اُسَيْدٍ

الْبَدُرِيّ، وَزَافِعَ بُنَ خَدِيجٍ، وَأَنْسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِي

اللُّهُ عَنْهُمْ يَأْخُذُونَ مِنَ الشَّوَارِبِ كَاخُذِ الْحَلْقِ،

وَيُعْفُونَ اللَّحِي، وَيَنْتِفُونَ الْآبَاطَ

عَلَى سَوَاعِدِهِمْ، وَقَدُ شَدُّوا ٱسْنَانَهُ بِذَهَبٍ

رَايُتُ عَلَى آنَسِ بُنِ مَالِكٍ خَزًّا اَصُفَرَ

665 - حَــ لَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

666 - حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ هَارُونَ

حضرت سالم بن عبدالله عتكى فرمات بي كه ميس

نے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ کود یکھا کہ آپ

نے رہیم اور اُون کاجتبہ بہنا ہوا تھا اور سیاہ عمامہ شریف

اس شملہ کے پیچھے سے لٹک رہا تھا اور آپ نے زرد

حضرت فضیل بن کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے زردرنگ

کا ریٹم کے تانے اور اُن کے بانے والا کیڑا پہنا ہوا

حنرت محمر بن معدان اپنے والد سے روایت

كرتے بين وه فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت الس بن

ما لک رضی اللہ عنہ کو دیکھا' آپ اپنے بچوں کے ساتھ

طوافِ کعبہ کررہے تھے آپ نے اپنے دانتوں کوسونے

حضرت عثمان بن عبيدالله بن رافع فرماتے ہيں

کہ میں نے حضرت ابوسعیدالحذری ٔ جابر بن عبداللہ '

عبدالله بن عمر سلمه بن اكوع البوائسيد بدري رافع بن

خدیج اورانس بن ما لک رضی الله عنهم کودیکھا' جس طرح

بال مونڈتے تھے اسی طرح مو چھیں مونڈتے تھے اور

داڑھی بڑھاتے اور بغلوں کے بال اکھیڑتے تھے۔

کے تاروں سے باندھا ہوا تھا۔

رنگ كاخضاب لگايا مواتها-

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن

ما لک رضی اللہ عندا پنی وفات سے ایک سال پہلے روزہ نہیں رکھ کتے تھے' آپ روز ہ نہ رکھتے اور ہر روز ایک

مسكين كوكھانا كھلاتے۔ حضرت ہلال بن بیبار بن بولا فرماتے ہیں کہ میں

نے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا' میں نے آپ کوریکھا کہ جس وقت آپ مقام ثنیہ سے

ینچاُنزتے اور جس وقت مکہ کے گھر دیکھتے تو تلبیہ چھوڑ

حمید سے روایت ہے کہ حضرت الس رضی الله عنه

روز ہ جلدی افطار کرتے 'مؤ ذن کا انتظار نہ کرتے۔ حضرت حميد اورعثان بتى دونو ل فرماتے ہيں كه ہم

نے حضرت انس بن مالک رضی اللّٰدعنہ کے پیچھے ظہراور عصر کی نماز پڑھی ہم نے ساکہ آپ پڑھ رہے تھے: "سَبَّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى"-

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَعُفَ عَنَ الصَّوْمِ قَبْلَ مَوْتِهِ عَامًا، 675 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ الْعَلَّافُ، ثنا

سَعِيدُ بْنُ آبِي مَرْيَمَ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ، ثنا هِكَالُ بُنُ يَسَارِ بُنِ بَوْلًا، قَالَ: حَجَجُتُ مَعَ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ فَرَايَتُهُ قَطعَ التَّلْبِيَةَ حِينَ هَبَطَ مِنَ التَّنِيَّةِ حِينَ رَآى

674 - حَـدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُ، ثنا مُسْلِمُ

بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، ثنا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسًا

فَٱفْطَرَ، وَٱطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

676 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبَ الْقَاضِي، ثنا أبُو الرَّبِيعِ الزَّهُ وَانِيُّ، ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّ أَنَّسًا، كَانَ يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ، وَلَا يَنْتَظِرُ الْمُؤَذِّنَ

677 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِى، ثنا اَبُو الرَّبِيع الرَّهُ رَانِيُّ، ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدٍ،

وَعُشْمَانَ الْبَتِّيِّ، قَالَا: صَلَّيْنَا خَلْفَ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ

الظُّهُرَ، وَالْعَصْرَ، فَسَمِعْنَاهُ يَقُواُ: سَبَّح اسْمَ رَبِّكَ

678 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السُّهِ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ ثُمَامَةً،

حضرت ثمامه فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیٹے' آپ کے لیے بستر بچھایا جاتا' آپ اس پر

قَالَ: كَانَ آنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجْلِسُ، وَيُطُوّ حُ لَهُ بیٹے اور اینے بچوں کو اینے آگے رکھ لیتے۔ ایک دن آپ ہمارے پاس آئے تو ہم کنگریاں ماررہے تھے۔ فِرَاشٌ يَجْلِسُ عَلَيْهِ، وَيَرْمِي وَلَدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَحَرَجَ آپ فرماتے: اے میرے بچو! جو کنگریاں تم ماررہے ہوئ عَلَيْنَا يَوْمًا وَنَحُنُ نَرْمِي، فَقَالَ: يَا بَيْنَ، بِنُسَ مَا

تَرْمُونَ ثُمَّ آخَذَ فَرَمَى فَمَا آخُطَا الْقِرْطَاسَ

بُرا کررہے ہو کھرآپ بکڑتے اور مارتے اورآپ کا 679 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَـجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا آحُمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ

سَلَمَةَ، ثنا أنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: ٱقْبَلْنَا مَعَ ٱنَسِ مِنَ الْكُوفَةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِاطَّطٍ أَصْبَحْنَا وَالْأَرْضُ طِينٌ وَمَاءٌ ، فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ عَلَى دَابَّتِهِ ، ثُمَّ قَالَ: مَا

صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ قَطُّ عَلَى دَابَّتِي قَبْلَ الْيَوْم 680 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثِنا

حَجّاجُ بنُ المِنهَالِ، ثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، ح وَحَدَّثَنَا

عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النَّعْمَان، ح إ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ يُونُس، قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا آنَسُ بُنُ

سِيرِينَ، قَالَ: خَرَجُتُ مَعَ ٱنَسِ إِلَى ٱرُضِ بَيْثَقَ السِيرِينَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِدِجُلَةَ حَضَرَتِ الظُّهُرُ، فَأَمَّنَا السَّفِينَةِ، وَإِنَّ السَّفِينَةِ، وَإِنَّ السَّفِينَةِ، وَإِنَّ السَّفِينَةَ لَتَحُرُّ

681 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بُنِ سِيرِينَ، عَنِ الْحَسَنِ،

آنَّهُ قَامَ مَعَ آنَسِ بِنَيْسَابُورَ سَنَتَيْنِ، فَكَانَ يُصَلِّى

حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللّه عنه کے ساتھ نیشا پور میں دوسال رہا'آپ دودور کعتیں پڑھتے رہے۔

حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم

حضرت انس رضی الله عنہ کے ساتھ کوفہ سے آئے جب

ہم مقام باطط میں صبح کی تو اس زمین میں مٹی اور پائی

بھی تھا' آپ نے فرض نماز اپنی سواری پر پڑھی' پھر

فر مایا: میں نے بھی بھی اس سے پہلے فرض نماز سواری پر

حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیرین کی زمین کی

طرف گیا' جب ہم دجلہ کے پاس آئے تو ظہر کی نماز کا

وقت ہو گیا' آپ نے ہمیں کشتی کے تختوں پر ہی بیٹھ کر

امامت کروائی اورکشتی ہم کو لیے چل رہی تھی۔

تہبیں بڑھی۔

حَـدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ

الْآخْـوَصِ بْنِ حَكِيمِ آنَّهُ رَآى آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَطُوفُ

بُنُ إِبُرًاهِيمَ، ثنا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، ثنا قَتَادَةُ، أَنَّ

آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّى يَوْمَ الْعِيدِ

اِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ثنا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ

اِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامٌ، ثنا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنسًا كَانَ يَمْسَحُ

683 - حَـدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُّ، ثنا مُسْلِمُ

684 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمٍ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ

685 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمٍ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ

686 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمٍ، ثِنا مُسْلِمُ بُنُ

687 - حَــدَّثَنَا مُحَـمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

688 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

اِبْرَاهِيهَ، ثنا هِشَامٌ، ثنا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَّسًا دَفَنَ ابْنًا لَهُ،

فَـقَالَ: اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبِهِ، وَافْتَحُ اَبُوَابَ

الْحَضْرَمِي، ثنا آحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ،

قَالَ: رَايَتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَسُجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ

السَّمَاء لِرُوحِه، وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ

بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ عَلَى حِمَارٍ

اَرْبَعًا قَبْلَ اَنْ يُصَلِّى الْإِمَامُ

كَانَ يَعُقُّ عَنُ بَنِيهِ الْجَزُورَ

عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

حضرت احوص بن حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت قادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ﴿ اَلْحَالَمُكُمَّا

حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه كوصفا اور مروه ك

انس بن ما لک رضی اللہ عنہ عیر کے دن حیار رکعت نفل

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت الس بن

حضرت قنادہ فرماتے ہیں کہ حضرت الس رضی اللہ

عنہ جرابوں پرسے کرتے تھے(مرادیہ ہے کہوہ جرابیں'

موزوں کی طرح موثی ہوتی تھیں' جرابوں پرمسح کرنا

حضرت قیادہ فر ماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ

حضرت کثیر بن سلیم فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت قمادہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بغنی

حضرت الس رضی الله عنه کوعمامه کے کیڑے بر سجدہ

عنہ نے اپنے بچے کو وہن کیا' اس کے بعد یہ دعا کی:

درست نہیں صرف موزوں پرمسے درست ہے)۔

"اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ اللَّي آحره"-

کرتے ہوئے دیکھا۔

ما لک رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کا عقیقہ اونٹ ذیج کر کے

پڑھتے تھے'امام کے نماز پڑھنے سے پہلے پہلے۔

درمیان گدھے پرسواری کرتے ویکھا۔

کرتے تھے۔

اللّه عنه ظہریا عصر میں قرات جہراً کرتے اوراس کے بعد

سجدہ سہونہیں کرتے تھے (مطلب یہ ہے کہ اتی آواز

انس بن ما لک رضی الله عنه کوسفر میں نفل پڑھتے ہوئے

حضرت ابویمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

حفزت محمد بن سيرين سے روايت ہے كہ حفزت

انس بن ما لك رضى الله عنهُ حضرت براء بن ما لك رضى

الله عنه کے پاس اس حالت میں آئے کہ وہ شعر پڑھ

رہے تھے آپ نے فرمایا: میرے بھائی! کیا آپ کواللہ

نے اس سے بہتر کلام نہیں سکھایا؟ حضرت موی بن

اساعیل نے اپنی حدیث میں اضافه کیا ہے که حضرت

براءنے آپ سے عرض کی کہ آپ مجھ پرخوف کرتے

ہیں کہ میں بستر پر مروں گا'اللہ کی قتم! بیاللہ کی کوئی بڑی

آ ز مائش نہیں ہے میں نے سومشرکوں کو مارا ہے اور اُن

میں ہے کسی کو میں نے اکیلے ماراہے اور کسی کو مارنے

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ میں نے حضرت براء سے سواری مانکی' پھر آ واز دی تو

حضرت الس نے براء سے کہا: اے میرے بھائی! الله کا

ذكركر! سيدها بيره جا! حضرت براء نے كہا: اے انس!

کیا تُومیرے بارے میں بیرخیال کرتا ہے کہ میں بستر پر

مروں گا'میں نے سومشرکوں کوا کیلے مارا ہے اوراس کے

میں کوئی اور بھی شریک ہوجا تا تھا۔

میں کہ دوسراس سنے نہ کہ جہری نماز کی طرح )۔

691 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، الله المَّا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ

سِيرِينَ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

اسْتَلُقَى الْبَرَاء بُنُ مَالِكٍ عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ تَرَنَّمَ، فَقَالَ

لَهُ أَنَسٌ: اذْكُو اللَّهَ آئ آخِي فَاسْتَوَى جَالِسًا، وَقَالَ:

689 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

690 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ

الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ

فَرُّوخ، ثنا أَبُو هِكَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، أَنَّ

أنَّسَ بُنَ مَالِكٍ، دَخَلَ عَلَى الْبَرَاءِ بُنِ مَالِكٍ وَهُوَ

يَـقُـولُ الشِّعْرَ، فَقَالَ لَهُ: آخِي، آمَا عَلَّمَكَ اللهُ مَا هُوَ

خَيْرٌ لَكَ مِنْ هَـذَا؟ ، زَادَ مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ فِي

حَدِيثِهِ: فَقَالَ لَهُ الْبَرَاءُ: أَتَخْشَى عَلَيَّ أَنْ أَمُوتَ

عَلَى فِرَاشِي، وَاللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ بَلاءَ اللَّهِ إِيَّاى،

فَقَدْ قَتَلُتُ مِائَةً مِنَ المُشُرِكِينَ، مِنْهُمْ مَنْ تَفَرَّدْتُ

الْحَـضُرَمِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَفْصُ بُنُ

لِكُمْ غِيَاثٍ، عَنْ آبِي الْيَمَانِ، قَالَ: رَآيُتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ

آئ أَنْسُ ٱتُرَانِي آمُوتُ عَلَى فِرَاشِي، وَقَدْ قَتَلْتُ مِائَةً

الُحَضُرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ

بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظَّهُرِ أَوِ الْعَصْرِ

فَلَمْ يَسْجُدُ

يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ

إِنْقَتْلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ شَارَكُتُ فِيهِ

# المعجم الكبير للطبراني في 369 و 369 و المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب المعجم المعرب المعرب

مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُبَارَزَةً، سِوَى مَنْ شَارَكُتُ فِي قَتْلِهِ

692 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنُ فَرُقَدٍ اللهِ بَنُ فَرُقَدٍ الْعَنِيدِ، ثنا غَالِبُ بُنُ فَرُقَدٍ الطَّحَانُ، قَالَ: كُنتُ عِنْدَ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ شَهْرَيُنِ، فَلَمْ يَقُنتُ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ

693 - حَـدَّثَـنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، ثنا غَالِبُ بُنُ فَرُقَدٍ، آنَّ انَّسَ بُنَ مَالِكٍ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: الشَّكَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

694 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شُعَيْبٍ السِّمْسَارُ، اَنْبَا خَالِـدُ بُنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثنا مَرُوانُ بُنُ النُّعُمَانِ، عَنْ وَهُبِ بُنِ جُشَمٍ، قَالَ: سَقَيْتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ دَوَاءَ الْمَشْيِ

695 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أُمُّ نَهَا إِبِنْتُ اللَّهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أُمُّ نَهَا إِبِنْتُ اللَّهِ بَنُ مَالِكٍ يَمُرُّ بِنَا وَكُنَّ اللَّهِ مَلَكِ مَلِكِ يَمُرُّ بِنَا وَكُنَّ اللَّهِ مَلَكُمْ يُسَلِّمُ عَلَيْنَا

696 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا اَعْيَنُ الْبَصْرِيُّ، ثنا اَعْيَنُ الْبَصَرِيُّ، قَالَ: اَتَيُّتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَهُوَ فِى الْبَحَرَامِيزِیُّ، قَالَ: اَتَيُّتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَهُوَ فِى دِهُ لِيزِهِ، فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ، قُلُتُ: اَادْخُلُ؟ قَالَ: هَذَا دِهُ لِيزِهِ، فَسُنَّاذُنُ فِيهِ

علادہ دوسروں کے ساتھ شریک ہو کر بھی میں نے مارا

حضرت غالب بن فرقد طحان فرماتے ہیں کہ میں محضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس دو ماہ رہا' آپ نمازِ فجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔

حضرت غالب بن فرقد فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نماز میں دائیں اور بائیں جانب اس طرح سلام پھیرتے تھے: السلام علیم ورحمة اللہ ا

حضرت واہب بن جشم فرماتے ہیں کہ میں محضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو چلنے کی دوائی پلاتا تھا۔

حضرت اُم نہار بنت دفاع فرماتی ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے گزرتے' وہاں عورتیں ہوتیں تو آپ ہم کوسلام نہیں کرتے تھے۔

حضرت اعین جرامیزی فرماتے ہیں کہ میں احضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس اس حال میں کہ آ یا کہ آ یا کہ آ یا گھر کی دہلیز میں ہے میں نے میں نے آپ کو سلام کیا' میں نے عرض کی: کیا میں داخل ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا: یہ ایسی جگہ ہے جبال پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔

فَحَوَّلَهُ، ثُمَّ جَاء َ بِهِ فَاكَلَهُ

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ الله اوَلَ ﴾ ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني أنها الله المالية المالي

حضرت ابن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت

انس بن ما لک رضی الله عنه نیشا پور میں گورز تھے آپ

کے یاس آپ کا خادم جاندی کے برتن میں خبیص

(مھجور اور کھی سے تیار کردہ مٹھائی) کے کرآیا 'آپ نے

اس کو ناپسند کیا اور واپس کر دیا' وه کسی اور برتن میں ڈال

حضرت حميد فرماتے ہيں كہ ہم حضرت الس بن

ما لک رضی الله عنہ کے ساتھ ہوتے تو آپ فرماتے: جو ·

بھی ہمیں حضور مل المالیہ کے حوالے سے حدیث بیان

کرتے ہیں ہم نے آپ سے تن ہوئی ہے لیکن ہم ایک

ما لک رضی اللہ عنہ ہمیں فرماتے علم کولکھ کر قید کرلو۔

حضرت ثمامه فرماتے ہیں کہ حضرت الس بن

حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت انس

بن ما لک رضی الله عنه کا خادم زرنوق پر کام کرتا اور

حضرت انس رضی اللہ عنہ کواس کی بیوی بتاتی کہ وہ اسے

نەرات كوچھوڑ تا ہے اور نەدن كۇپس حضرت انس رضى

الله عندان کے درمیان ہر دن اور رات میں چھ مرتبہ سلح

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کی اُم ولد

کرواتے۔

أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه 665 رقم الحديث: 6458 عن حميد عن أنس به .

كرلاياتو پھرآپ نے اس كو كھايا۔

دوسرے کو حھٹلاتے نہیں ہیں۔

697 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ

أَنْسِ أَنَّـهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى نَيْسَابُورَ، وَٱتَاهُ دِهُقَانٌ

بِحَبِيصٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَكَرِهَهُ، فَرَدَّ إِلَيْهِ،

698 - حَدَّثَنَا يُوسُفٌ الْقَاضِي، ثنا اَبُو

الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا أَبُو شِهَابِ، عَنُ حُمَيْدٍ، قَالَ:

كُنَّا مَعَ آنَسس بُن مَالِكٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا كُلُّ مَا

نُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

السِّـمْسَارُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ خِدَاشٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ

الْمُثَنَّى الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثِنِي عَمِّى ثُمَامَةُ قَالَ: قَالَ لَنَا

التَّسْتَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدِ بنِ حِدَاشٍ، حَدَّثِنِي

أَبِي، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَام، عَنْ مُحَمَّدِ بُن

إسِيرِينَ أَنَّ أَكَّارًا لِلْاَنْسِ بُنِ مَالِكٍ كَانَ يَعْمَلُ عَلَى

لَيُّلا وَلَا نَهَارًا، فَأَصْلَحَ أَنَسٌ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

701 - حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ مُوسَى الرَّامَهُرُ مُزِتُ،

اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُرَاتُهُ أَنَسًا آنَّهُ لَا يَدَعُهَا اللَّهُ لَا يَدَعُهَا اللّ

أنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ

699 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شُعَيْبِ

700 - حَدَّثَنَا آحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبَزَّازُ

سَمِعْنَاهُ مِنْهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يَكُذِبُ بَعْضَنَا بَعْضًا

کوعاجز کرہے۔

حضرت علی بن زید فرماتے ہیں کہ میں حجاج کے ساتھ کل میں تھا' وہ ابن اشعث کے حوالے سے لوگوں کو

کچھ پیش کر رہا تھا' پس حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنه آئے کیاں تک کہ قریب ہو گئے کیس حجاج نے آپ رضی اللّٰدعنہ سے فرمایا: ہیچھے ہو جاؤ! اے اندر کے وہ۔ فتنه کے دوران گھو منے والے بھی علی بن ابوطالب مبھی

ابن زبیر اور بھی ابن اشعث کے ساتھ لیکن قتم بخدا! جس کے قبضے میں میری جان ہے! میں تمہیں چمٹا دیتا ہوں جیسے گوند چمٹایا جاتا ہے ٔاور تمہیں گوہ کی طرح ننگا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا: الله امیر کی اصلاح فرمائے!

الْبَابِ مَا تُرِيدُ إِلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ تَضُرِبُهَا، فَنَادَتُنِى مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَتْ: تَقُولُ لِيَ: الْعَجُوزُ، عَجَزَ اللَّهُ رُكُنكَ 703 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا قَطَنُ بُنُ نُسَيْرِ الذِّرَاعُ، حَدَّثَنَا جَعُفُرُ بُنُ سُلَيْمَانَ،

عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ، قَسالَ: كُنْتُ فِي الْقَصْرِ مَعَ الْحَجَّاج، وَهُوَ يَعْرِضُ النَّاسَ مِنْ آجُلِ ابْنِ الْاَشْعَتْ، فَجَاءَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ حَتَّى ذَنَا، فَقَالَ لَهُ الُحَجَّاجُ: هِيهِ يَا خِبْثَةُ، جَوَّالٌ فِي الْفِتْنَةِ مَرَّةً مَعَ

عَـلِـيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ، وَمَرَّةً مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَمَرَّةً مَعَ ابُنِ الْإَشْعَثِ، اَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَاسْتَأْصِلَنَّكَ كَـمَا تُسْتَاْصَلُ الصَّمْغَةُ، وَلَاجَرِّ دَنَّكَ كَمَا يُجَرَّدُ الطَّبُّ، فَقَالَ: مَنْ يَعْنِي الْآمِيرُ اَصُلَحَهُ اللَّهُ؟ قَالَ اس کی مراد کیا ہے؟ حجاج بولا: میری مراد تُو ہی ہے اللہ الْحَجَّاجُ: إِيَّاكَ آعُنِي، آصَمَّ اللَّهُ سَمْعَكَ، فَاسْتَرْجَعَ

يَسْتَجِيبُنِي بَعْدَهُ ابَدًا

اَنَدِسٌ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ، وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ: لَوْلَا آنِي ذَكَرْتُ

وَلَـدِى فَخَشِيتُهُ عَلَيْهِم، لَكَلَّمْتُهُ فِي مَقَامِي بِكَلامٍ لَا

سِنُّ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، وَوَفَاتُهُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

704 - حَدَّثَنِسي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَسَن

705 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

706 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الُحَضَرَمِيُّ، ثنبا جُبَارَةُ بُنُ مُغَلِّسٍ، ثنا شَبِيبُ بُنُ

تیری قوت ِساعت ختم کر دے! تو خُضرت انس رضی الله ا

عنہ نے''اناللہ واناالیہ راجعون'' پڑھا' پھراس کے پاس

ے أٹھ كر باہر تشريف لے كئے اور فرمايا: اگر مجھا پني

اولا د کی یاد نه ہوتی اور اُن پراس کا خوف نه ہوتا ( که بیہ

ان کو نقصان پہنچائے گا) تو میں اس مقام پر اس سے

الی کلام کرتا کہ وہ اس کے بعد مجھے بھی دعوت نہ دیتا۔

حضرت الس بن ما لک رضی اللّه

عنہ کی عمراور وفات کے بیان میں

كه حضور الله يُنْزِلُم مدينة تشريف لائے أس وقت ميرى عمر

دس سال تھی' آپ کا وصال مبارک ہوا تو اُس وقت

میری عمر بیس سال تھی۔

نفييب ہوا۔

نصيب ہوا۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه مجھ حضور طاق اللم كا دس سال خدمت كرنے كا موقع

کہ مجھےحضورطنٹی آیٹم کی دس سال خدمت کرنے کا موقع

ثابت عن أنس به .

705- أخرج نبحوه البخاري في صحيحه جلد 5صفحه 2245 رقم الحديث: 5691 من طريق سلام بن مسكين عن

شَيْبَةً، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

الُحَوَّ انِتُّ، حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ، ثنا

الْحَضُرَمِيُّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَحُمُودُ بْنُ غَيْلانَ، ثنا أَبُو

دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا أَبُو خَلَدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ مُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِينَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِينَ

سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمَدِينَةَ وَٱنَّا ابْنُ عَشُرِ سِنِينَ، وَتُوُقِّى وَٱنَا ابْنُ

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير اللطبراني في المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد

خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِينَ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں 707 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ کہ مجھےحضورہ ہوئی ہیں سال خدمت کرنے کا موقع

الُحَىضُرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبِ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ،

نصيب ہوا۔

عَنِ الْإَعْمَ شِ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِيْنَ

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ﴿ 708 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

کہ مجھے حضور طبق ایکم کی دس سال خدمت کرنے کا موقع الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بُنُ نصيب ہوا۔ عَبَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ

أَنْسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ سَبْعَ سِنِينَ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں 709 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا

كه حضرت أم سليم رضى الله عنها نے عرض كى: يارسول إِبْرَاهِيهُ بُنُ عُشْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بُنُ الله! انس كے ليے اللہ سے دعاكرين! آپ في عرض الْحُسَيْنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ

کی: اے اللہ! اس کے مال اور اولا دمیں کثرت دے سِيرِينَ، عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا اور اس میں برکت وے! حضرت انس رضی اللہ عنہ رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ لِآنَسِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْثِرُ مَالَهُ فرماتے ہیں: میں اپنے صلبی بیٹیوں کے علاوہ 125 وفن

وَوَلَدَهُ، وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ ، قَالَ آنَسٌ: فَلَقَدُ دَفَنْتُ مِنُ صُـلْبِي سِوَى وَلَـدِ وَلَدِى خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً،

وَإِنَّ اَرُضِي لَيُشْمِرُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، وَمَا فِي الْبَلَدِ شَىءٌ يُثْمِرُ مَرَّتَيْنِ غَيْرَهَا 710 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الُحَيضُ رَمِيٌّ، ثنا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ، أَنَا عَلِيٌّ بُنُ 709- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 457 رقم الحديث: 660 جلد 4 صفحه 1929 رقم الحديث: 2481 والبخاري في صحيحه جلد 5صفحه 2333 رقم الحديث: 5975 ؛ جلد 5صفحه 2336 رقم الحديث: 5984 وطد 5صفحه 2345 رقم الحديث: 6018 كلاهما عن أنس به .

کرچکا ہوں اور میرا باغ سال میں دومرتبہ کھل دیتا ہے'

سی شهر میں کوئی باغ سال میں دو مرتبہ کھل نہیں دیتا

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي هين كهابوسعيد

اور حفزت انس مضور طيني آلم كي احاديث كم جانت بي

ہے(ماسوائے میرے باغ کے)۔

المعجم الكبير للطبراني

مُسُهِ ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، قَالَ: قَالَتُ عَائِشَةُ: وَمَا عِلْمُ آبِى سَعِيدٍ، وَآنَسٍ بِاَ حَادِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا كَانَا غُلامَيْنِ صَغِيرَيْنِ 711 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضَرَمِتُ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِي زِيَادٍ، ثنا زَيْدُ بُنُ الْحَبَابِ، ثنا زَيْدُ بُنُ اللهِ بَنُ اَبِي زِيَادٍ، ثنا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثنا مَيْمُونٌ آبُو عَبُدِ اللهِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنْسٍ، قَالَ: كَانَتُ لِي ذُوَابَةٌ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا مَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا مَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الْحَضُرَمِتُ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا اَبُو مُحَمَّدِ النَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ، يَقُولُ: حَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ ، قَالَ

713 - حَدِّدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَصْرَمِيُّ، ثنا بِشُرُ بُنُ الْوَلِيدِ الْقَاضِي، ثنا شَرِيكُ عَنْ عَاصِمِ الْاَحُولِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، قَالَ:

يَزِيدُ: دُلَّنِي عَلَى هَذَا الشَّيْخِ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ

غَسَّلْتُ آنَسُ بُنَ مَالِكٍ، فَلَمَّا بَلَغُتُ عَوْرَتَهُ، قُلْتُ اللَّهِ عَوْرَتَهُ، قُلْتُ اللَّهِ عَوْرَتِهِ، دُونَكُمْ فَاغْسِلُوهَا،

كُلْ فَجَعَلْ الَّذِي يَغُسِلُهَا عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَعَلَيْهَا ثَوْبٌ، ثُمَّ غَسَلَ الْعَوْرَةَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ

714 - حَـدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بُنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَ جِينِيَّ، ثنا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: تُوُقِّى اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ

كيونكه بيدونول چھوٹے تھے۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که میری زلفین تھین 'میرے بالوں کو حضور اللّٰہ اَلٰہِ کہ کینچتے اور پکڑتے ت

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے حضور طرح اللہ کی خدمت کا موقع نصیب ہوا' میری عمر اُس وقت 18 سال تھی۔حضرت یزید فرماتے ہیں: مجھے یہاستاذ حماد بن سلمہ نے بتایا۔

حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کوشل دیا ، جب میں آپ کی شرمگاہ کے بیٹوں آپ کی شرمگاہ دھونے کئے ہم اس کو دھونے کئے ہم اس کو دھونے کے ہم اس کو دھونے کے پاتھ پر کیڑا اباندھ کراس کو دھونے گئے پھر شرمگاہ کو کیڑے کے نیچے ہاتھ داخل کر کے دھویا۔

حضرت حمید رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت انس بن مالک رضی الله عنه کا وصال ہوا تو آپ کو حنوط کی شیشی سے حنوط لگایا گیا' اس شیشی میں حضور ملٹ ہی آئیم کا

718 - حَدِدُفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِيهِ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَعْنَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ ع

الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا

وَمِمَّا اَسْنَدَ اَنْسُ بُنُ

لَهُ: تَعَالَ إِلَى مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ

حضرت انس رضى الله عنه كي

## وروامات كرده احاديث

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں ك حضور طني آيتم نے فرمايا: تمام زمانه نيكياں كرواور الله کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو کیونکہ اللہ کی رحمت جس کو جیا ہتا ہے اللہ دیتا ہے اپنے بندول میں ے اللہ سے مانگو کہ تمہاری شرمگا ہوں کوستر عطافر مائے رکھے اور تہہارے ڈراورخوف دور فرمائے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مدائن والوں کے لیے عقیق اور بصرہ والوں کے لیے ذاتِ عرق اور مدینه والول کے لیے ذی الحلیفہ اور شام

والوں کے لیے جھہ میقات مقرر کیا۔

حضرت الس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور الله ويتلم نے فرمایا: رمضان میں عمرہ ایسے ہے جس طرح میرے ساتھ حج کرنا ہے۔

حضرت ہلال بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کو دیکھا' آپ نے پہلے تین چکروں میں رکن میانی سے رکن اسود تک

## مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

719 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثنا عَمْرُو بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ طَارِقِ، ثنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ عِيسَى بُنِ مُوسَى بُنِ إِيَاسِ بُنِ الْبُكَيْرِ، عَنْ ﴿ حَسَفُ وَانَ بُنِ سُلَيْحٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ ﴿ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْعَلُوا الْخَيْرَ دَهْرَكُمْ، وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ

اللَّهِ، فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاء ُ مِنْ عِبَادِهِ، وَسَلُوا اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ، وَأَنْ يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمُ

720 - حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ آيُّوبَ الْعَلَّافُ الُهِمصُ رِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اسُوَيُدٍ، حَدَّثَنِي هَلالُ بنُ زَيْدِ بنِ يَسَارِ، قَالَ: ثنا أنَّسُ بْنُ مَالِكٍ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَقَتَ لِاَهُلِ الْمَدَائِنِ: الْعَقِيقَ، وَلاَهُلِ الْبَصْرَةِ: ذَاتَ عِرُقِ، وَلِآهُلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلاَهُلِ الشَّامِ: الْجُحُفَةَ

721 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ، ثنا هِكَالُ بْنُ يَسَارٍ، ٱخْبَرَنِي ٱنْسُ بْنُ مَالِكِ ٱنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ مَعِي

722 - حَــدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ٱيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَـرْيَمَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سُويَدٍ، ثنا هِلَالُ بُنُ زَيْدٍ، قَالَ: رَايُتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي السَّعْيِ حَوْلَ الْبَيْتِ المعجم الكبير للطبراني

آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: هَكَذَا رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَّعُ

فِي الطَّوَافِ الثَّلاثَةِ، يَمُشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي إِلَى الرُّكُنِ الْاَسُودِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ سَمِعْتُ

حَضرت انس بن ما لک رضی اللّٰہ عنہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللّٰد کواپیا کرتے ہوئے ویکھا ہے۔

حضرت الس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور طبي يولم نے فرمایا: جس میں تین باتیں ہوں'اس

نے ایمان کا ذا کقہ پالیا' کوئی شی اس کواللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیند نہ ہو' وہ دین سے پھرنے سے

آگ میں جلنا زیادہ پیند کرے وہ محبت اور بغض اللّٰہ

کے لیے رکھے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں كەرسول الله طبي يا بىلىم تشريف لائے تو ہم گھر ميں تھے ہم

سے ایک اپنی جگہ سے پیچھے ہونے لگا تا کہ رسول الله ملتي ينتم تشريف فرما ہوں' آپ دروازہ پر گھڑے ہوئے فرمایا: ائمة قریش سے ہیں ان کے لیے حق ہے

میرے لیے حق ہے جووہ کریں۔ تین مرتبہ فرمایا' آپ نے فر مایا' اگر فیصلہ کریں تو عدل کریں' اگر وعدہ کریں تو 🏁 🖔 پورا کریں'اگران سے رحم مانگاجائے تو رحم کریں'جوان

میں سے یہ نہ کرتے اُس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام

لوگوں کی لعنت!

طواف کرنے میں سعی کی حج وعمرہ میں۔ پھر میں نے

723 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ الْعَلَّافُ،

وَعَمْرُو بْنُ آبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرُحِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ آبِي مَرْيَهَ، ثننا مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِثُّ، ٱخْبَرَنِي ٱبُو الْـُحُـوَيْرِثِ، أَخْبَرَنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرُ، أَنَّ

آنَسَ بُنَ مَالِكٍ ٱخْبَرَهُ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدُ ذَاقَ طَعْمَ الإيمانِ: مَنْ كَانَ لَا شَيْءَ اَحَبُّ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ، وَمَنْ

كَانَ أَنْ يُحُرَقَ بِالنَّارِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْتَكَّ عَنْ دِينِهِ، وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ لِلَّهِ وَيُبُغِضُ لِلَّهِ 724 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ صَالِحٍ،

ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ فَرُّوخٍ،

حَدَّثَنِنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ اَبِي ثَابِتٍ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاء رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فِي بَيْتٍ، فَكُلَّ إِنْسَانِ مِنَّا تَاخُّرَ

عَنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: الْآئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ، وَلَهُمْ حَتٌّ، وَلِي حَتٌّ مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا: إِنْ حَكَمُوا

عَــدَلُوا، وَإِنْ عَاهَدُوا وَقُواْ، وَإِن اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِمْ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ كَالْمُ اللَّهِ الْوَلِّ ﴾ ﴿ ﴿ كَالْمُ الْوَلْ

پڑھے تھے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ میں نے رسول اللّٰہ ا

کچھ در کے لیے سلام پھیرتے کھڑے ہوکر پھر میں نے

حضرت ابوبکر رضی الله عنه کے ساتھ نماز پڑھی' آپ بھی

جب سلام پھیرتے تو آپ جلدی سے کھڑے ہوتے

کہ حضور ملتے ہوہا جرین وانصار کے درمیان بھائی

حارہ قائم کیا' آپ نے حضرت سعد بن رہیج اور

عبدالرحمٰن کے درمیان بھائی جارہ قائم کیا مخرت سعد

نے عبدالرحمٰن سے کہا: یہ میرا مال ہے ٔ یہ میرےاور آپ

کے درمیان آ دھا آ دھا ہے یہ میری دو بیویاں ہیں ان

دونوں میں سے جو کوئی آپ پیند کریں وہ آپ لے

لين ميں اس كوطلاق دول گا' جب عدت حتم ہو جائے تو

آپ شادی کر لیں۔حضرت عبدالرحمٰن نے فر مایا: مجھے

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه جلد3صفحه 107 رقم الحديث: 1717 عن ابن جريج عن عطاء عن أنس به .

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه جلد 3صفحه 107 رقم الحديث: 1717 عن ابن جريج عن عطاء عن أنس به .

أخرجه البخاري في صحيحه جلد5صفحه 2258 رقم الحديث: 5732 والنسائي في المجتبي جلد6

صفحه 129 رقم الحديث: 3374 و جلد 6صفحه 137 رقم الحديث: 3388 كلاهما عن يحيى عن حميد عن

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

ایسے محسوں ہوتا کہآ پ گرم چیز پر کھڑے ہیں۔

کہ حضور ملنی آیہ ہم تمام لوگوں سے زیادہ مکمل اور مختصر نماز

725 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح،

· 726 - وَبِالسَنَادِهِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

727 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَج،

وَآحُمَدُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ زُغْبَةً، قَالَا: ثنا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ،

حَـدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بُنُ بِكللِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ

حُمَيْدٍ، عَنْ آنَسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ،

وَالْانْصَارِ، آخَى بَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيع، وَبَيْنَ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ أَبِي عَوْفٍ، فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ: إِنَّ لِي مَالًا فَهُوَ

مُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ شَـطُرَان، وَلِيَ امْرَاتَان، فَانْظُرْ اَيْتَهُمَا

﴾ ﴾ أَخْبَبْتَ حَتَّى أُطَلِّقَهَا، فَإِذَا خَلَتُ فَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: لَا

عَنْهُ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ كَانَّهُ يَقُومُ عَنْ رَضْفَةٍ

ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ فَرُّوخ، عَنِ

ابُنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً

صَــلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ سَاعَةً يُسَلِّمُ يَقُومُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ آبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ

-725

-726

-727

أنس به .

كالمراكزة كالمراكزة المراكزة ا ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

آپ کے مال اور گھر والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ، حَاجَةَ لِي بِمَالِكَ وَاهْلِكَ، دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ،

مجھے بازار کے متعلق بتا ئیں! حضرت عبدالرحمٰن گئے' پھر

تھجوریں اور بنیر بچا لائے مضورط التی اللہ کی بارگاہ میں

آئے اپ پر زرد رنگ کا نشان تھا حضور ساتھ اللہ انے

فرمایا: بیکیا ہے؟ عرض کی: میں نے انصار کی ایک عورت

سے شادی کی ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کو کیا مہر دیا

ہے؟ عرض كى: سونے كى ايك ولى۔ آپ نے فرمايا:

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

حضور التي يَرَيْم كى بارگاه مين وليمه كا كھانا لايا اس مين

گوشت اور روٹیاں نہیں تھیں۔ راوی حدیث فرماتے

ہیں: اے ابو مُزہ! کس شی کا؟ آپ نے فرمایا: جو اور

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

ك حضور ملي آيم كو بهنا موا پرنده مديد ديا گيا، آپ ك

آ گے رکھا گیا تو آپ نے عرض کی: اے اللہ! میرے

پایس اُس کو لے آجو تحقیم مخلوق میں سب سے زیادہ

محبوب ہے تا کہ وہ میرے ساتھ کھائے۔تو حضرت علی

بن ابوطالب رضی اللہ عنہ آئے آپ نے دروازہ

کھٹکھٹایا' میں نے کہا: کون ہے؟ فرمایا علی! میں نے کہا:

حضور طلق المام ميں ہيں۔ آپ تين مرتبہ واپس

گئے جب پھر آگئے تو اس کے بعد آپ نے دروازہ کو

ولیمه کرواگر چه بکری ذبح کر کے ہی ہو۔

فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ بِتَمْرِ وَآقِطٍ قَدُ ٱفْضَلَهُ، فَجَاءَ اللَّي

مَيْهَمُ؟ قَالَ: تَزَوَّجُتُ امْرَاةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: مَا

سُقُتَ اِلَيْهَا؟ قَالَ: وَزُنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِّ - ۚ اَوْ نَوَاةً مِنْ

728 - وَبِاسْنَادِهِ قَالَ: حَضَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ

729 - حَدَّثَنَا عَـمُرُو بُنُ آبِي الطَّاهِرِ بُنِ

السَّـرُح الْـمِـصُرِيُّ، ثنا يُوسُفُ بُنُ عَدِيٍّ، ثنا حَمَّادُ

بُنُ الْـمُخْتَارِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ آنَسٍ

رَضِييَ اللَّهُ عَنُّهُ، قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِرٌ، فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ

ائْتِينِي بِاحَبِّ خَلْقِكَ اِلَيْكَ يَاكُلُ مَعِي فَجَاءَ عَلِيٌّ بُنُ

آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَدَقَّ الْبَابَ، فَقُلْتُ: ذَا؟

فَقَالَ: أَنَا عَلِيٌّ، فَقُلْتُ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَـلَى حَاجَةٍ، فَرَجَعَ ثَلاثَ مِرَادِ، كُلُّ ذَلِكَ يَجِىء ،

رقم الحديث: 3721 كلاهما عن أنس به .

صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيمَةً لَيْسَ فِيهَا خُبْزٌ وَلَا

لَحُمْ قُلُتُ: فَأَتُّ شَيْءٍ هُوَ يَا أَبَا حَمْزَةً؟ قَالَ: سَوِيقٌ

ذَهَبٍ- قَالَ: أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ آثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ:

أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 141 رقم الحديث: 4650 والترمذي في سننه جلد 5صفحه 636

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 380 ﴿ 380 ﴿ جلد اوَل ﴾ ﴿

قَالَ: فَعَسَرَبَ الْبَابَ بِوجُلِهِ فَدَحَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: قَدُ جِئْتُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَى حَاجَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ: مَـا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلُتُ: كُنُتُ اَرَدُتُ الْمُنْكُمُ اَنْ يَكُونَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي

730 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا آبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي طُـلْحَةَ، عَنْ آنَس بُن مَالِكِ، آنَّ آعُرَابيًّا آتَى النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْقَمْ عَيْنَهُ خُصًّا، فَبَصُرَ بِهِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَحَّاهُ بِعُودٍ، أَوْ حَدِيدَةٍ لِيَفْقَا بِهَا عَيْنَهُ، فَلَمَّا اَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْقَمَعَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَاْتُ عَيْنَكَ

731 - وَبِاسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيَخُرُجُ مِنْهَا كُلُّ مُنَافِقٍ وَكَافِرِ

732 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا 730- أخرجه النسائي في المجتبى جلد 8صفحه 60 رقم الحديث: 4858 والبيه قي في سننه الكبرى جلد 8

تھوکر ماری اور اندر داخل ہوئے حضور طبخ البلم نے فرمایا: تہمیں کس نے روکا تھا؟ عرض کی: میں تین مرتبہ آیا تھا' ہر مرتنبہ مجھے کہا گیا کہ حضور طبّی آیم کام میں مصروف ہیں۔حضور طاقی الہم نے مجھے (لیعنی حضرت انس سے) فرمایا تہمیں ایسا کرنے برکس نے اُبھارا تھا؟ میں نے

عرض کی: میرااراده تھا کہ میری قوم کا آ دمی ہو۔ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ ایک دیباتی حضور طلی آیا ہے یاس آیا وہ حھا نک کر و کھے رہا تھا' حضور التہ ایک نے اس کو دیکھا تو آپ نے کڑی یا مخیکری کپڑی تا کہ اس کی آئکھو چھوڑیں چر حضور طنی آیکی نے اس کو دیکھا کہ وہ بیچھے ہو گیا ہے حضور الله يَرَام في اسے فرمايا: اگر ميس تيري آئه چھوڑنا

حابها تو پھوڑ سکتا تھا۔

حضرت انس رضى الله عنه فرمات بين كه حضور طلي ليلهم نے فرمایا: مدینہ تین دفعہ لرزے گا اور اس سے ہرمنافق اور کا فرنکل جائے گا۔

حضرت انس رضی الله عنه مرفوعاً بیان کرتے ہیں

صفحه 338 رقم الحديث: 37 والبخرى في الأدب المفرد جلد 1صفحه 374 رقم الحديث: 1091 كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن اسحاق بن عبد الله عن أنس به .

أحرجه البخاري في صحيحه جلد 6صفحه 2607 رقم الحديث: 6706 عن يحيى عن اسحاق بن عبد الله عن أنس به وانظر فتح البارى جلد13صفحه 94 .

أخرجه الحاكم في مستدركه جلد4صفحه 458 رقم الحديث: 8271 وأبو داؤد في سننه جلد4صفحه 11

ایسےخون کا جو بند نہ ہو۔

ذَرِيحٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ اَنَسٍ، رَفَعَهُ، قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ، أَوْ حُمَّةٍ، أَوْ دَمٍ لَا يَرْقَأُ

مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْآصْبَهَانِيِّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ

733 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَبْدُ

اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ، ثنا سُلَيْمَانُ اَبُو دَاوُدَ، عَنْ عَبُدِ الْحَهِيدِ بُنِ قُدَامَةَ، عَنْ آنَسٍ، قَالَ: كَانَ آحَبُّ الرَّيْ حَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

734 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضَرَمِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بُنُ يَحْيَى الْقُرَشِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَـمْـرِو ٱبُـو سَهُــلٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْاَنْصَارِ، وَلَا بُنَاءِ الْآنُصَارِ، وَلَآبُنَاءِ اَبْنَاءِ الْآنُصَارِ، وَلِلْكَنَائِنِ

735 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثنا أَبُو الْأَسُودِ النَّصْرُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ،

عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنْ آبِي الْخَيْرِ مَرْثَلِه بُنِ

عَبُدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدُخُلُوا

عَلَى النِّسَاء وَإِنَّ كُنَّ كَنَائِنَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

كه آپ التي ايلم نے فرمايا وَم صرف نظريا بخار كا ہے يا

حضرت انس رضى الله عنه فرمات بين كه حضور الله يكتابم

کوخوشبوؤں میں سب سے زیادہ فاغیہ خوشبولینندکھی۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور مليًّا يَيْتِم نِے عرض كى: إے الله! انصار اور انصار

کے بیٹوں اور پوتوں کو بخش دے! ان کی بہوؤں اور يره وسيول كوبھى!

حضرت عقبه بن عامرجهنی رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ حضورطانی ایکم نے فرمایا :تم غیرمحرم عورتوں کے پاس نہ

جاؤا اگرچہوہ بہوہو۔ہم نے عرض کی: یارسول الله! دیور

کے بارے میں بتائیں؟ آپ نے فرمایا: ویور موت

رقم الحديث: 3889 كالاهما عن العباس بن ذريح عن الشعبي عن أنس به .

أخرجه ابن حيان في صحيحه جلد 12صفحه 401 رقم الحديث: 5588 والدارمي في سننه جلد 2صفحه 361 رقم الحديث: 2642 كـلاهـمـا عـن يـزيـد بن أبي حبيب عن مرثد عن عقبة بن عامر به٬ وانظر فتح الباري جلد 9

صفحه331 .



﴿ ﴿ الْمِعِمُ الْكِبِيرِ لِلْطِيرِانِي ﴾ ﴿ \$382 ﴿ وَلَا اوْلَ ﴾ ﴿ وَلَا اوْلَ } ﴾

أَفَرَأَيْتَ الْحَمُو؟ قَالَ: حَمُوُهُنَّ الْمَوْتُ

736 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بِنُ الْفَصْلِ الْاسْفَاطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ

ابْنِ عَوْنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ

رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ

﴾ بِالْقُدُورِ يَوْمَ خَيْبَرٍ، فَأَكْفِئتُ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ

737 - حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ حَنبَلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، ثنا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبَانَ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ آنَسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـكَيْـهِ وَسَــلُّــمَ: الْـقُرُآنُ غَنِيٌّ لَا فَقُرَ بَعُدَهُ، وَلَا غِنَّى

738 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وُهَيْبِ الْغَزِّيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ آنَسِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسِرُّ بِبِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ وَابُو بَكُرِ، وَعُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا 739 - حَــدُّتُنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ حَاجِبِ

الْكُنْ الْكَانْ طَاكِتُي الْمُؤَدِّبِ، ثنا أَبُو صَالِحِ الْفَرَّاءُ، ثنا أَبُو اِسْحَاقَ اللَّفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اِسْحَاقَ،

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَتُ أُمَّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخُرَجُ

مَعَكَ إِلَى الْغَزُو؟ قَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ، إِنَّهُ لَمْ يُكْتَبُ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں خیبر کے دن حضورط اُلی ایک کے پاس آیا اُ آپ ے عرض کی گئ: یا رسول الله! یالتو گدھے کم مورہے ہیں ا حضور طنی لیکم نے ابوطلحہ کو حکم دیا کہ اعلان کرو کہ اللہ اور

اس کے رسول نے یالتو گدھوں کے گوشت سے منع کیا ہے کیونکہ بیانا ک ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملی آیکم نے فرمایا: قرآن غنی ہے اس کے بعد فقرنہیں ہے اس کے بغیر مال داری نہیں ہے۔

حضرت انس رضي الله عنه فرمات بين كه حضور الله يتاليم اور حضرت ابوبكر وعمر رضى الله عنهما ' بسم الله الرحمٰن الرحيم آ ہتہ پڑھتے تھے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں كد حفرت أم سلمه رضى الله عنها في عرض كى: يا رسول الله! آپ کے ساتھ جہاد کے لیے عورتیں بھی تکلیں؟ آپ نے فرمایا: اے اُم سلمہ!عورتوں کے ذمہ جہادفرض نہیں ہے؟ حضرت أم سلمه رضى الله عنها نے عرض كى: زخم پر پی باندھنے اور علاج کرنے اور پانی پلانے کے

وَأُعَالِجُ الْعَيْنَ، وَاسْقَى الْمَاء ، قَالَ: فَنَعَمُ إِذًا

740 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا

عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْآدَمِيُّ، ثنا اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْعَوَّامُ

بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ لَا يُصَبِّنَ إِلَّا بِعَجبِ:

الصَّبُرُ وَهُوَ اَوَّلُ الْعِبَادَةِ، وَالتَّوَاضُعُ، وَذِكُرُ اللَّهِ،

النَّعْمَانُ بُنُ شِبْلٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمُخَرِّمِيُّ،

عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَنَسِ بُنِ

مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

بُنِ آبِي مَرْيَامَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفِ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا

الْأَوْزَاعِتُ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثنا رِشُدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ

743 - حَـدُّتُنَا اَحُمَدُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ زُغْبَةَ، ثنا

أخرجه الحاكم في مستدركه جلد4صفحه346 رقم الحديث:7864.

عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد عن أنس بن مالك به .

أخرجه ابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 388 رقم الحديث:1230 وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه جلد 1

صفحه 404 رقم الحديث: 4639 وأحمد في مسنده جلد3صفحه240 رقم الحديث: 13541 كلهم عن

742 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ

صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى مِثْلِ نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ

741 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا

وَقِلَّهُ الشَّيْءِ

تھوڑی شی۔

ليے؟ آپ نے فرمایا: پھرٹھیک ہے! نکل سکتی ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضورہ الیالیم

نے فرمایا: طار چیزیں بغیر شوق کے حاصل نہیں ہوتی

ہیں: صبر وہ اوّل عبادت ہے عاجزی اللہ کا ذکر اور

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور التُّهُ يَيْتِكُم نِي فرمايا: حضرت جريل عليه السلام الأَنْهُ الْمَ

نے میرا دل سونے کے ایک تھال میں نکالا' اس کو دھویا'

کہ حضور ملتی لیکم نے فرمایا: میں اور قیامت دونوں کو

اکٹھے ہی بھیجا گیا ہے۔

كدحضورط للي يكم كرنماز برصف س آدها

ا الواب ملتا ہے کھڑے ہوکر پڑھنے کی برنسبت۔

المعجم الكبير للطبراني كي 384 هـ 384 أول كي المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب المعرب

يهراس ميں حکمت اور نور'يا شايد حکمت اورعلم بھرا۔

رَضِى الله عَنه ، عَن نَبِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ اَخْرَجَ حَشُوتَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَغَسَلَهَا، ثُمَّ كَبَسَهَا حِكْمَةً وَنُورًا - اَوُ حِكْمَةً وَعُلمًا -

744 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ آبِي الرُّطَيْلِ، ثنا حَبِيبُ بُنُ خَالِدِ الْآسَدِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْآعُمَشِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تُوفِيّيتُ زَيْنَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تُوفِيّيتُ زَيْنَ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَايُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَايُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَايُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وَسَلَّمَ مُهُتَمَّا شَدِيدَ الْخُزُنِ، فَجَعَلْنَا لَا نُكَلِّمُهُ حَتَى
انتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، فَإِذَا هُوَ لَمْ يَقُرُغُ مِنْ لَحُدِهِ، فَقَعَدَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَعَدُنَا حَوْلَهُ،

فَحَدَّتَ نَفْسَهُ هُنَيْهَةً وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ فَرَغَ مِنَ الْقَبُرِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، فَرَايَتُهُ يَزُدَادُ حُزْنًا، ثُمَّ إِنَّهُ فَرَغَ فَخَرَجَ، فَرَايُتُهُ مُرَدَة مُ وَتَبَسَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَايُتُهُ وَسَلَّمَ،

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَايَنَاكَ مُهُتَمَّا حَزِينًا لَمُ نَسْتَطِعُ اللهِ، رَايَنَاكَ مُهُتَمَّا حَزِينًا لَمُ نَسْتَطِعُ اللهِ اللهِ عَنْكَ فَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ:

لَّ كُنْتُ آذْكُرُ ضِيقَ الْقَبْرِ وَغَمِّهِ وَضَعْفَ زَيْنَبَ، فَكَانَ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَى، فَدَعَوْتُ الله عَزَّ وَجَلَّ اَنُ يُخَفِّفَ عَنْهَا فَفَعَلَ، وَلَقَدُ ضَغَطَهَا ضَغُطَةً سَمِعَهَا مَنْ بَيْنَ

الْحَافِقَيْنِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت زینب بنت رسول الله طرف لیکٹیٹر کا وصال ہوا تو

کہ خطرت زینب بنت رسول الدملی کیلیم کا وصال ہوا تو ہم آپ کے ساتھ نکلے ہم نے رسول الدملی کیلیم کو سخت پریشان دیکھا، ہم آپ سے گفتگونہیں کرتے تھے جب

ہم قبر کے پاس گئے تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی'ہم آپ

طُنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم كَ اردگرد بيٹھ گئے آپ نے اپنے رب سے گفتگو كى اور آسان كى طرف د كھنے گئے جب قبر تيار ہوئى تو ہم اُس ميں اُترے ميں نے آپ طُنَّ اللَّهُ كواور زيادہ پريثان د كھا ، پھر فن كر كے باہر فكے ميں نے زيادہ پريثان د كھا ، پھر فن كر كے باہر فكے ميں نے

آپ کوخوش اور تبہم کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے عرض کی یارسول اللہ! ہم نے آپ کوسخت پریثان دیکھا' ہم آپ سے گفتگو کرنے کی طاقت نہیں رکھتے' پھر ہم نے

اس طرح دباتی (اوراس کی وجہ ہے آ واز نکالتی) جس کو زمین و آسان کے درمیان والے سب سنتے' سوائے

اللہ نے کر دی حالانکہ (میری دعا نہ ہوتی تو) قبراسے

انسان اورجن کے۔

حضرت الس بن ما لک رضی الله عندروایت کرتے

ہیں کہ نبی کریم ملتہ ہتلے نے فر مایا تم جمعہ کے دن قبولیت

والی والی گھڑی کو تلاش کرؤوہ گھڑی عصر کی نماز سے لے

کر سورج کے غروب ہونے تک ہوئی ہے اور اس کا اندازہ یہ ہے کینی تیری مٹھی بند کرنے کی مقدار۔

حضرت انس رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نبی کریم طلی لیکنیم کے پاس آیا' اس نے عرض کی میراباپ فوت ہو گیاہے اس نے جج نہیں کیا تھا تو

کیا میں اس کی طرف سے جج کروں؟ آپ ملتی کیا ہم نے فرمایا: اگر تیرے باپ کے ذمہ قرض ہوتا تو تو اس کوادا

كرتا تو كيااس كا قرض ادانه موتا؟ اس نے عرض كى: جى ہاں!(اداہوجاتا)'آپ طلَّ کَالِیّم نے فرمایا: تُو ایئے باپ ی طرف سے حج کر۔

حضرت الس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملی آیم نے فرمایا: میری شفاعت میری اُمت کے کبیرہ گناہ کرنے والے کے لیے ہوگی۔

عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ 746 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ خَالِدِ بُنِ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ مُوسَى بُنِ وَرُدَانَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ

السَّاعَةَ الَّتِي تُرُجَى فِي الْجُمُعَةِ بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ اِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، وَهِيَ قَدْرُ هَذَا يَقُولُ: قَبْضَةٌ 747 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ خَالِدِ بُنِ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ، ثنا آبُو عُبَيْدَةَ بنُ الْفُضَيْلِ بنِ عِيَاضٍ،

عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ابْتَغُوا

ثنا أبُو سَعِيدٍ، مَولَى بَنِي هَاشِمٍ، ثنا عَبَّادُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اَبِي مَاتَ وَلَمُ يَـحُـجَّ اَفَاحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: اَرَايُتَ اِنْ كَانَ عَلَى اَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، ٱقْضِيَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَحُجَّ عَنْ

748 - حَـدَّثَنَا خَيْرُ بُنُ عَرَفَةَ الْمِصُرِيُّ، ثنا عُرُوَ-ةُ بُنُ مَرُوَانَ الْعِرْقِتَّ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَـاصِمِ الْاَحُوَلِ، عَنُ آنَسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَفَاعَتِي لِاَهُلِ

749 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُحَمَّدُ

بُنُ يَعْقُوبَ بَنِ سُورَةَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالًا: ثنا آبُو الْوَلِيدِ

الطَّيَالِسِتُّ، ثنا أَبُو هَاشِعٍ، صَاحِبُ الزَّعْفَرَان، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ لللهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَتُ بِكُسُرَةٍ إِلَى النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: قُرُصٌ

خَبَرْتُهُ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى آتِيكَ بِهَذِهِ الْكِسْرَةِ،

قَالَ: آمَا إِنَّهُ آوَّلُ طَعَامِ دَخَلَ فَمَ آبِيكِ مُنْذُ ثَلاثَةِ آيَّامِ

750 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدٍ الْاَثْرَمُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، ثنا ثَابتٌ

الْبُسَانِيُّ، ثنا اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا آمَنَ بي مَنُ

بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ 751 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ آيُّوبَ، عَنْ آبِي قِلَابَةَ، عَنْ آنَسِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ: لَا تَقُومُ

السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ بِالْمَسَاجِدِ

752 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ ﴿ ثَنا دَاوُدُ بُنُ شَبِيبِ، ثنا أَبُو هِلَالِ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بين كه حضرت فاطمه رضى الله عنها حضور طيني آيلم كى بارگاه ميں ایک ٹکڑا لائیں' آپ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ آپ رضی الله عنها نے عرض کی: روثی کا مکرا ہے میں نے خود کھانے کو پیندنہیں کیا یہاں تک کہ آپ کے پاس لائی مول-آب التَّوْلِيَلِمْ فِي فرمايا بديها كانام جوتيرك باپ کے منہ میں داخل ہوا تین دن کے بعد۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور طل يترنم نه فرمايا: جس كايروس جوكار بااورأس نے خودسیر ہوکر کھایا جبکہ اُسے اس کاعلم بھی ہے تو وہ مجھ پرایمان ہی ہیں لایا۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کیلئم نے فرمایا: قیامت کے قریب لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مانٹی کیلئم نے فرمایا: جس نے قریش کی تو ہین کی ' اُس کواللہ اُس کی موت سے پہلے ہلاک کرے گا۔

751- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه جلد 2صفحه 281 رقم الحديث: 1322 وأبو عبد الله الحنبلي في الأحاديث

المختارة جلد 6صفحه 223 رقم الحديث: 2238 والبيهقي في سننه الكبري جلد 2صفحه 439 رقم الحديث: 4097 كلهم عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس به

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَهَانَ قُرَيْشًا اَهَانَهُ اللَّهُ قَبْلَ

753 - حَدَّثَنَا الْمِ قُدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا اَبُو

الْاَسُوَدِ النَّفُرُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثنا نُوحُ بُنُ عَبَّادٍ الْقُرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ عَظِيمَ دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ، وَشَـرَفَ الْـمَنَازِلِ، وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بسُوء خُلُقِهِ ٱسْفَلَ دَرَجَةٍ فِي جَهَنَّمَ

754 - حَـدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّئُ، ثنا سَلَمَةُ بُنُ صُبَيْحِ الْيَحْمِدِيُّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ،

عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرُاةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرَهَا وَغَسَلَتُهُ بِحَطُمِيّ

وَٱشْنَان، وَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّتْ عَلَى رَأْسِهَا المَاء وَعَصَرَتُهُ

755 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا

الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْآزُرَقُ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَـكَيْـهِ وَسَـلَّـمَ قَـالَ: إنَّ مِـنَ الْبَيَان سِحُرًا، وَإِنَّ مِنَ

الشِّعُرِ حِكْمَةً 756 - حَدِّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ جَرِيرِ الصُّورِيُّ،

حَـلَّتُنَا آبُو الْجَمَاهِرِ، ثنا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی لیام نے فرمایا: آدمی اچھے اخلاق کے

ذریعے آخرت کے گئی درجات اورمنزلیں حاصل کر لیتا ہے باوجوداس کے کہوہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے اور

بداخلاتی سے جہنم کے نیجے والے درجہ کو حاصل کرتا

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طالبہ ایک فرمایا: جب عورت حیض سے پاک

ہو کر عسل کر ہے تو اس کے بال گرتے ہیں' وہ عظمی اور اشنان کے ساتھ دھوئے جب عسل جنابت کرے تو

ایے سر پر پانی بہائے اوراس کونچوڑے۔

حضرت انس رضى الله عنه فرمات ميں كه حضور الله ياليم نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور بعض اشعار

حکمت والے ہوتے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں حضور ملا اللہ عنہ لوگوں کے درمیان صلہ رحمی کے لیے ہدیہ دینے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے: اگر لوگ مسلمان ہوں تو وہ بغیر

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴿ 388 ﴿ 388 ﴿ جلد اوَل ﴾

يَـ أُمُـرُ بِالْهَدِيَّةِ صِلَةً بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ: لَوْ قَدْ أَسْلَمَ بِحُوكَ كَايِك دوسر عَ كوم ديدي ر النَّاسُ تَهَادَوُا مِنْ غَيْرِ جُوعِ

> 757 - حَدَّثَنَا اَبُو زَيْدٍ أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيم بُنِ يَنِزِيدَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعُدَانَ، عَنْ قَتَادَ حَهُ، عَنْ اَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ

﴾ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: يَاتِينِي حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى صُورَةِ دِحْيَةَ الْكُلْبِيِّ قَالَ اَنَسٌ: وَكَانَ دِحْيَةُ رَجُلًا جَمِيلًا اَبْيَضَ

758 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْعَسَّالُ الْاَصْبَهَ انِتُ، ثِنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ، ثِنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

759 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِح، ثنا أَحْمَدُ بُنُ زَيْدٍ الْقَزَّازُ، ثنا ضَمْرَةُ، عَنِ ابْن

شَوْذَبٍ، عَنْ آبِي التَّيَّاحِ، عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ

الْآمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنكَ، وَلَا تَخُنُ مَنْ خَانكَ 760 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ الْمِصْرِيُ،

لْكُلْكُا ثَسْنَا النَّنْضُرُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الدِّمَشْقِيّ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، اَنَّ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أُنَّاسًا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ السلام میرے پاس حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں۔حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت دحيه بڑے موٹے اور بہت سفيد وخوبصورت تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّيْلِيَةِ مِيدِ عاكرت تھے: اے دلوں کو پلننے والے! ميرے دل كواپنے دين پر ثابت قدم ركھ!

حفرت انس رضى الله عنه فرمات بين كه حضور طرفي الله نے فرمایا جس نے امانت رکھی اس کوادا کرے امانت میں خیانت نہ کرے۔

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں كه حضور التي يَرَبِيم ك زمانه ميں غله مهنگا ہو گيا صحابه كرام نے عرض کی: یارسول اللہ! ہمارے لیے نرخ مقرر کریں ' آپ نے فرمایا: نرخ اللہ عز وجل مقرر کرنے والا ہے ٔ

> أخرجه الحاكم في مستدركه جلد1صفحه707 رقم الحديث: 1927 عن أنس به . -758

أخرجه الترمذي في سننه جلد3صفحه605 رقم الحديث:1314 عن أنس به . -760

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: سَعِّرُ لَنَا اَسْعَارًا يَا رَسُولَ اللَّهِ،

میں اُمید کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل سے اس حال میں

ملا قات کروں کہتم میں سے کوئی مجھ سے مطالبہ نہ کر سکے

اپنی زیادتی کائنه مال اور نه خون میں۔

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ غَلاءَ ٱسْعَارِكُمْ وَرُخُصِهَا بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنِّي لَارُجُو اَنُ اَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَيْسَ لِاَحَدٍ مِنْكُمْ قِبَلِي

مَظُلَمَةٌ فِي مَالِ وَلَا دَمِ إَنَسُ بُنُ مَالِكِ الْقُشَيْرِيُ يُكَنِّي آبَا أُمَيَّةَ وَيُقَالُ أَبُو مَيَّة، كَانَ يَنُزلُ

الْبَصْرَةَ 761 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْسَحَى صَٰسَرَمِسَّى، ثنا هُذَبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا اَبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، ثنا يَحْيَى بْنُ آبِي كَثِيرِ، عَنْ آبِي فِكَلابَةَ، عَنْ اَبِى اُمَيَّةَ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ سَفَرٍ، فَقَالَ لِىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: تَغَدَّ فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، وَقَالَ: آلا أُخبِرُكَ عَنِ الْمُسَافِرِ، إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْهُ الصَّوْمَ، وَنِصْفَ

762 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ اَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلِ، مِنْ بَنِي عَامِرٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ:

أنَسُ بُنُ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، آنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ لَهُ فَوَجَدَ النَّبِيَّ

حضرت انس بن ما لک قشیری رضی 🕍 اللّه عنه آپ کی کنیت ابوامیهٔ

> آپ کوابومیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بھرہ میں اُترے حضرت ابواُمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں

سفر سے واپسی پر حضور ملٹی کیائی کے پاس آیا' آپ نے مجھے فرمایا: کھانا کھاؤ! میں نے عرض کی: میں روزہ کی

حالت میں ہول آپ نے فرمایا: کیا مہمہیں سفر کے

متعلق علم نہیں ہے کہ اللہ عز وجل نے مسافر کو روزہ نہ ر کھنے کی اجازت دی ہے اور آ دھی نماز کی۔

حضرت ابوقلا بہ رضی اللہ عنہ بنی عامر کے ایک آ دمی سے روایت کرتے ہیں جن کا نام انس بن مالک

ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور ملتی المبرائے کے پاس مدینہ میں سی کام کے لیے آئے 'آپ نے حضور ملتی ایکم کو کھانا

كهات موس إيا أب المائيكيم في ان كوفر مايا قريب

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْنُ فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُسَافِرَ قَدُ وَضَعَ

اللُّهُ عَنْهُ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ

بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، قَالَا: ثنا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُوَ إِنيُّ،

حَـدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُل،

مِنْ يَنِي عَامِرٍ - قَـالَ آيُّوبُ: قَالَ لِي آبُو قِلَابَةَ: هُوَ

حَيٌّ فَاللَّقَهُ، وَاسْمَعُ مِنْهُ الْحَدِيثَ، قَالَ آيُّوبُ:

فَلَقِيتُ الْعَامِرِيَّ، فَحَدَّثِنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ، بَعَتَ خَيِّلًا فَأَغَارَتُ عَلَى إِبلِ جَارِ لَنَا،

فَ لَهَبَتْ بِهَا، فَانْطَلَقَ فِي ذَلِكَ، إِمَّا قَالَ: أَبِي، وَإِمَّا

قَالَ: عَلَمِ مِن أَوْ قَالَ: قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْهُ، فَاتَى رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَاكَ، قَالَ: فَاتَيْتُهُ وَهُوَ

يَاكُلُ، فَقَالَ: هَلُمَّ الْغَدَاءَ فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ:

هَلُمَّ أُحَدِّثُكُ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَن

الْـمُسَـافِرِ الصِّيامَ، وَشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَنِ الْحُبلَى -

مُ أَوْ قَالَ: الْمُرْضِع - وَآمَرَ بِالْإِبِلِ فَرُدَّتْ، فَكَانَ إِذَا

آكَلُتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللُّهُ اللَّهُ مَدَّتَ بِهَـٰذَا الْحَـٰدِيثِ تَلَهَّفَ، وَيَقُولُ: آلَا كُنْتُ

763 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، وَالْحُسَيْنُ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ يَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلِّي ﴾ ﴿ وَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اجازت دی ہے۔

ہو! اس آ دمی نے عرض کی: میں روزہ کی حالت میں

ہوں۔حضورط اللہ اللہ نے فرمایا: مسافر کو اللہ عز وجل نے

روزہ نہر کھنے کی اجازت دی ہے اور آ دھی نماز رکھی ہے

اور حاملہ اور دودھ پلانے والی کو روزہ نہ رکھنے کی

سے روایت کرتے ہیں حضرت ایوب نے فر مایا جھے

حضرت ابوقلابہ نے بیان کیا: وہ آ دمی زندہ ہے ان سے

ملؤان سے آپ حدیث سنیں۔حضرت ابوب فرمائے

ہیں کہ میں عامری سے ملا مجھے حدیث بیان کی کہ

ہارے پڑوی کے اونٹوں پر حملہ کیا' اس کو لے گیا اس کو

لے کر چلا۔ میرے والد یا میرے چیا یا کسی قریبی نے

کہا: وہ اس معاملہ میں حضور ملی ایک آئے وہ

فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا تو آپ کھانا

تناول كررم تف آب فرمايا: آوًا كهانا كهاوً! مين

نے عرض کی میں روزہ کی حالت میں ہوں۔آپ نے

فرمایا: آؤ! کھانا کھاؤ! کیونکہ اللہ عزوجل نے مسافر کو

روزہ ندر کھنے کی اجازت دی ہے اور نماز بھی آ دھی فرض

کی ہے اور حاملہ کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی

ہے۔آپ نے اونٹول کے متعلق تھم دیا کہ ان کو واپس

کر دے۔ یہ حدیث جب بھی بیان کرتے تو افسوس

كرتے كہتے ميں حضور التي يہم كے ساتھ كھانا كھاليتا تو

حضرت ابوقلابہ بنی عامر کے قبیلہ کے ایک آ دمی

المعجم الكبير للطبراني في 391 و 391 المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني المعربي ا

764 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَلْطِيُّ، ثنا ہیں کہ بنی کعب کے ایک آ دمی نے کہا: حضور طلق اللہ کے ٱبُو نُعَيْمٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، ثنا شَيْبَانُ بُنُ

فَرُّوخ، ح وَحَـدَّنَـنَا آخُمَدُ بُنُ الْمَكِّيِّ، ثنا كَامِلُ بُنُ آپ النظائیل کے پاس آیا تو آپ کھانا تناول کررہے طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالُوا: ثنا آبُو منظ آپ نے فرمایا: آؤا کھانا کھاؤا میں نے عرض کی:

هِ كَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةً، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلِ مِنْ بَنِي كَعْبِ قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: اجْلِسُ فَاصِبُ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى صَائِمٌ، قَالَ: اجْلِسُ أُحَدِّثُكَ عَن

الصَّكادةِ، وَعَنِ الصَّوْمِ، إنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطْرَ- أَوْ كهانا كهاليتا توبهترتها\_ نِصْفَ- الصَّكاةِ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَوَضَعَ الصَّوْمَ - أَو الصِّيَامَ - عَنِ المُسَافِرِ، وَالْمَرِيضِ، وَالْحَامِلِ وَاللَّهِ

لَقَدُ قَالَهَا جَمِيعًا، أَوْ إِحْدَاهَا، فَلُمْتُ نَفْسِي ٱلَّا ٱكُونَ ٱكَـلُتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

765 - حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِي الطَّاهِرِ بُن

السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا يُوسُفُ بَنُ عَدِيّ، ثنا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ سَوَادَةً الْقُشَيْرِيّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اَغَارَتُ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلْمَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بتاتا ہوں' اللہ نے مسافر کو آدھی نماز معاف کی ہے' وَسَلَّمَ وَهُوَ يَاكُلُ، فَقَالَ: اجْلِسُ فَأَصِبُ مِنْ طَعَامِنَا أخرج نحوه الترمذي في سننه جلد 3صفحه 94 رقم الحديث: 715 عن أبي هلال عن عبد الله سوادة عن أنس بن

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندروایت کرتے ایک گھڑسوار قافلہ نے ہمارے اوپر غارت کی ہے میں

میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ آپ نے فرمایا: بیٹھو!

میں تہمیں نماز اور روزہ کے بارے بتاتا ہول بے شک الله عزوجل نے مسافز بیار اور حامله عورت کو روزہ نہ ر کھنے کی اجازت دی ہے اور نماز بھی آ دھی فرض کی ہے تو بعد میں افسوں کرتے کتے میں حضور طنی کیلئم کے ساتھ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں كەحضور لىڭ ئىلىم كے ایک گھڑسوار قافلەنے ہمارے اوپر

حملہ کیا' میں آپ کے پاس آیا تو آپ کھانا تناول کر رہے تھے آپ نے فرمایا: آؤا کھانا کھاؤا میں نے

عرض کی: میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ آپ نے فر مایا: بلیٹھو! ابھی میں نماز اور روزے کے متعلق تخھے

مالك رجل من بني كعب به .

المعجم الكبير للطبراني كالمراني في 392 المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب المع

فَقُلُتُ: إِنِّى صَائِعٌ، فَقَالَ: اجْلِسُ اُحَدِّثُكَ عَن العَّكادةِ، وَعَنِ الصِّيَامِ، إنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطُرَ الصَّلاةِ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَوَضَعَ الصِّيَامَ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَعَنِ الْمُرْضِع فَلُمْتُ نَفْسِي آلًا أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَام

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ مَعَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللهِ المَا الل الُحَضُرَمِيُّ، ثنا هَنَّاذُ بُنُ السَّرِيِّ، ثنا عَبْثُرُ بُنُ الْقَاسِم، عَنْ اَشْعَتْ بُنِ سَوَّادٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ زُرَارَ-ةَ بُنِ اَوْفَى، عَنْ رَجُـلِ مِنْهُمْ، اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَاكُلُ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: هَلُمَّ أُحَدِّثُكَ، إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ، وَشَطْرَ الصَّلاةِ

أنَسُ بُنُ النَّضِرِ الْأَنْصَارِيُّ عَمَّ أنس بن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ

767 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْآنُصَارِيُّ، ثنا حُمَيْدٌ، عَنْ آنَسِ بُن ﴾ مَالِكٍ، أنَّ الرُّبَيَّعَ بِنُتَ النَّضُوِ، عَمَّتَهُ لَطَمَتُ جَارِيَةً وَكَسَرَتُ سِنَّهَا، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ فَابَوُا، فَطَلَبُوا الْعَفُو، فَابَوا، فَاتَوُا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ، فَجَاء اَخُوهَا اَنَّسُ بْنُ

مسافر اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے میں نے اینے آپ کو ملامت کیا کہ میں حضور ملتی دیم کے ساتھ کھانا کھالیتا تو بہتر تھا۔

حضرت زراره بن اوفی رضی الله عنه ایک آ دمی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ آ دمی حضور مائی ایک کے پاس آیا'آپکھانا تناول فرمارہے تھے'آپ نے فرمایا: آؤ! کھاؤ! اس نے عرض کی: میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ آپ نے فرمایا: آؤ! میں تمہیں بتا تا ہوں کہ اللہ

اورآ دھی نماز معاف کی ہے۔ حضرت الس بن ما لک رضی اللّه عنہ کے چیا حضرت انس بن نضر انصاري رضي اللدعنه

عزوجل نے مسافر کوروزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حفرت رہیج بنت نضر نے (میری پھو پھی) اپنی لونڈی کو تھیٹر مارا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے 'اسے اس کی دیت دی گئی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا' ان سے معافی مانگی تو اُنہوں نے انکار کر دیا 'وہ لوگ حضور ملتی لیکیا

کے پاس آئے' آپ نے قصاص کا تھم دے دیا۔ بور بیج

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني (393)

النَّصْرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَتُكُسَرُ سِنُّ الرُّبَيِّعِ؟ لَا، وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ سِنُّهَا، فَقَالَ: يَا انَسُ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ، فَعَفَا الْقَوْمُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوُ اقْسَمَ عَلَى الله لَابَرَّهُ

کے بھائی حضرت انس بن نضر آئے عرض کی ایارسول اللہ! کیا آپ رہے کے دانت تو ڑیں گے؟ ایسانہیں ہو سکتا! قتم اُس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجاہے! اس کے دانت نہیں تو ڑے جا کیں گے۔ آپ نے فرمایا: اے انس! اللہ کی کتاب میں قصاص کا تھم ہے۔ لوگوں نے معاف کر دیا۔ حضور طبع آئے ہے نے فرمایا:

الله رقتم اُٹھا کیں تو اللہ عزوجل قتم پوری کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے میرے چچانے کہا: میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے میرے خطور ملٹی آیا تیم نے مشرکوں کو مارا

اللہ کے بندوں میں سے پچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ

ہے اگر اللہ عزوجل نے مجھے حضور طرفی اللہ کے ساتھ کسی جنگ کا موقع دیا تو اللہ بھی دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں جب اُحد کا دن تھا تو مشرکوں سے لڑائی ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی وجہ سے شکست کا شکار ہونے لگئ

حضرت انس بن نضر نے کہا: اے اللہ! جو اُنہوں نے کیا ہے میں اس سے معذور ہوں 'جومشر کین لے کر آئے ہیں ان سے بری ہول 'چر تلوار پکڑ کر حضرت سعد بن

معاذ ہے مل کر کہا: اے سعد! میں اُحد کی طرف ہے گئی معاذ ہے میں اُحد کی طرف ہے گئی منتقل کے خت کی خوشبو محسوں کررہا ہوں۔ آپ چلے اور شہید ہو گئے (مشرکوں نے آپ کا مثلہ کر دیا تھا) اس لیے آپ

کالاشہ نہ بہچانا جا سکا۔ آپ کی بہن نے آپ کو پوروں

768 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا بشُرُ بنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ طُلُحَةً بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنُ انس بُن مَالِكٍ، أَنَّ عَمَّهُ أَنَّسَ بُنَ النَّضُر غَابَ عَنْ قِتَال بَدُر، فَــقَــالَ: غِبُــتُ عَـنُ آوَّلِ قِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشُرِكِينَ، لَئِنُ اَشْهَدَنِي اللَّهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ لَقِيَ الْمُشْرِكِينَ، وَهُزِمَ النَّاسُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي اَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاءِ- يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ- وَٱبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَؤُلاءِ - يَعْنِي الْمُشُرِكِينَ - ثُمَّ آخَذَ السَّيْفَ فَلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، فَقَالَ: أَى سَعْدُ إِنِّي لَآجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ فَمَضَى فَقُتِلَ، فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتُهُ أُحْتُهُ مِنْ حُسُنِ بَسَانِهِ، وَإِذَا بِهِ بِضَعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ بِرُمْحِ، وَضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ، وَرَمْيَةٍ بِسَهْم

768- أخرجه البخاري في صحيحه جلد4صفحه1487 رقم الحديث: 3822 عن محمد بن طلحة بن مصرف عن

حميد عن أنس به .

أَنَسُ بُنُ مُعَاذِ بُنِ أَوْسٍ الكَنْصَارِيُّ

769 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ،

عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْآنْصَارِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ: أَنَسُ بُنُ مُعَاذِ بُنِ أَوْسِ بُنِ أنَسُ بنُ أَوْسِ الْأَنْصَارِيُّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ 770 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحِ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي تَسْمِيَةِ مَنِ استُشُهِدَ يَوْمَ الْجِسْرِ مِنَ الْآنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْآشُهَلِ: إَنَسُ بْنُ اَوْسٍ

بَابُ مَنِ اسْمُهُ أَنَيْسٌ أُنْيَسُ بَنُ أَبِي مَرُثُلٍ الُغَنُوكَ، وَيُقَالَ انیس یکنی

حضرت الس بن معاذبن اوس انصاري رضي اللدعنه

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار میں ہے

جو خندق کے دن شریک ہوئے' ان ناموں میں سے ایک نام حضرت انس بن معاذبن اوس بن عبدعمرو ہے۔

حضرت انس بن اوس انصاري رضى اللدعنه حضرت ابن شہاب رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے

کہ جسر کے دن انصار اور بن عبداشہل میں سے جو شریک ہوئے' اُن ناموں میں سے ایک نام حضرت اکس بن اوس کا ہے۔

یہ باب ہے جس کا نام اُنیس ہے حضرت الس بن ابومر ثد غنو ک رضى الله عنه آپ كواُنيس بھی کہا جاتا ہے آپ ک

#### ابًا زَيْدِ

771 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدَةَ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِع، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ سَلَّام، أنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، يَقُولُ: حَدَّثِيي السَّـلُولِيُّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ سَهُلُ بُنُ الْحَنْظَلِيَّةِ أَنَّهُمُ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَذَكُرَ الْحَدِيثَ . يَكُتُبُ تَـمَامَهُ مِنْ بَابِ السِّينِ، سَهُلُ بُنُ الْحَنْظَلِيَّةِ يُكُتَّبُ مِنْ بَابِ الزَّايِ، زَيْدُ بُنُ رَافِع قِصَّةُ الرَّجْمِ

> أُنيسُ بنُ جُنَادَةً الَغِفَارِتُّ اَخُو اَبِي ذَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

772 - حَدَّثَنَا ٱبُو عَبْدِ الْمَلِكِ ٱحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَائِدٍ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثنا أَبُو طَرَفَةَ عَبَّادُ بُنُ الرَّيَّانِ اللَّخِمِيُّ، قَالَ:

سَـمِعُتُ عُـرُوةَ بُنَ رُوَيْمِ اللَّخُمِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثِنِي عَامِرُ بُنُ لُدَيْنٍ، قَاضِى النَّاسِ مَعَ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ

مَـرُوَانَ قَـالَ: سَـمِـعُـتُ اَبَا لَيُلَى الْاَشْعَرِيَّ، يَقُولُ: حَــدَّثَنِي أَبُو ذَرِّ، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا دَعَانِي إِلَى ٱلْإِسْلَامِ

آنًا كُنَّا قَوْمًا عُرُبًا فَأَصَابَتْنَا السَّنَةُ، فَحَمَلْتُ أُمِّي

وَأَخِي، وَكَانَ اسْمُهُ أُنْيُسًا اِلَى أَصْهَارِ لَنَا بِأَعْلَى

### کنیت ابوزید ہے

حضرت مہل بن خطلیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور ملتا الله کے ساتھ خیبر کے دن چل رہے تھے۔اس کے بعد باقی حدیث ذکر کی کمل حدیث باب السین میں لکھی گئی ہے تہل بن حظلیہ کے نام سے اور باب زاء 🗽 میں زید بن رافع کے نام سے رجم والے واقعہ میں۔

> حضرت ابوذ ررضی الله عنه کے بھائی حضرت انیس بن جنادہ غفاري رضي اللدعنه

حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شی نے مجھے اسلام کی دعوت دی وہ پیر تھی کہ ہم دیہاتی لوگ تھے ہم کو فاقہ پہنچا تو میں نے اپنی

امی اوراینے بھائی کواُٹھایا' بھائی کا نام انیس تھا' نجد کی

اونجی جگہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہماری عزت کی جب بی قبیلہ سے ایک آ دمی نے دیکھا تو وہ

میرے خالو کے پاس گیا'اس نے کہا: آپ کومعلوم ہے

کہ انیس آپ کے اہل خانہ کی مخالفت کرتا ہے؟ اس نے یہ بات اینے دل میں رکھ لی میں اونٹ چرا کران کی

أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه383 رقم الحديث: 5457 وأورده الطبراني في الأوسط جند 1

صفحه23 رقم الحديث: 60 عن عامر بن لدين عن أبي ليلي الأشعري عن أبي ذر به .

المعجم الكبير للطبراني المجاري في 396 والمحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ا طرف گیا۔ وہ پریثان رور ہے تھے میں نے کہا: اے نَجْدٍ، فَلَمَّا حَلَلْنَا بِهِمْ أَكُرَمُونَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ خالو! آپ کوس نے رُلایا ہے؟ مجھے انہوں نے معاملہ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ مَشَى إِلَى خَالِى، فَقَالَ: تَعُلَمُ أَنَّ

ٱنْيُسًا يُخَالِفُكَ إِلَى آهُلِكَ؟ فَحَزَّ فِي قَلْبِهِ، فَانْصَرَكَ

مِنْ رَعِيَّةِ إِسِلِي، فَوَجَدْتُهُ كَئِيبًا يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا

بُكَاوُكَ يَا خَالُ؟ فَٱعْلَمَنِي الْخَبَرَ، فَقُلْتُ: حَجَزَ اللَّهُ

عَلَيْهَا رِجَالَاتُ قُرَيْشٍ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بِهَا صَابِئًا، أَوْ

مَـجْنُونًا، أَوُ شَاعِرًا، أَوْ سَاحِرًا، فَقُلْتُ: أَيْنَ هَٰذَا

اللَّذِي تَـزُعُـمُ ونَـهُ؟ قَـالُوا: هَا هُوَ ذَاكَ حَيْثُ تَرَى،

حَتَّى اَكَبُّو عَلَى كُلِّ عَظْمٍ وَحَجَرٍ وَمَدَرٍ، فَضَرَّجُونِي

بدَمِي، فَاتَيُتُ الْبَيْتَ فَدَخَلْتُ بَيْنَ السُّتُورِ وَالْبِنَاءِ،

وَصَوِّمْتُ فِيهِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لَا آكُلُ وَلَا اَشُرَبُ إِلَّا مِنْ

مَاء ِ زَمْ زَمَ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ قَمْرَاء 'أُضْحِيَانُ،

اللهِ مَا جُزُتُ عَنْهُمْ قَيْسَ حَجَرِ اللهِ مَا جُزُتُ عَنْهُمْ قَيْسَ حَجَرِ

بتایا تو میں نے کہا: الله عزوجل نے اس سے روک دیا

ے ہم تو بے حیائی ناپند کرتے ہیں اگر چہ زمانہ ہم پر

مبلظ ہو گیاہے تو ہم کو گدلا کر دیا جس صفائی پر ہم ابتداء

سے تھے۔ بُراکی اوراجھائی جمع نہیں ہوسکتی' میں نے اپنی

امی اور بھائی کو اُٹھایا یہاں تک کہ ہم مکہ کے پاس آ کر

اُر ہے۔میرے بھائی نے کہا: ایک شاعر نے شعر بازی

كا مقابله ركها ہوا تھا' ميرا بھائي شاعرتھا۔ ميں نے كہا:

آپ ایبانه کریں ان کولجاج نامی آ دمی لے کر نکلا کیہاں

تک کہ درید بن صمہ کوایک دوسرے سے شعر بازی میں

ہوتا ہے اللہ کی فتم! درید اِن دنوں میرے بھائی سے

زیادہ شاعرتھا۔اورخنساءےمتعلق جھگڑے۔خنساءنے

میرے بھائی کواختیار کیا' درید نے مقابلہ کیا۔اس وجہ

سے کہ دریدنے اپنے والد کے لیے نکاح کا پیغام دیا

تھا۔ خنساء نے کہا: وہ بہت بزرگ ہے اس کو کوئی

ضرورت نہیں ہے وہ اس سے نفرت کرتی تھی ہم نے

اس کوایک طرف سے دوسری کی طرف پھیر دیا۔ اس

نے ہم کو جواب دیا: پھر میں مکہ آیا تو میں نے صفاء سے

ابتداء کی۔ وہاں قریش کے چند مرد تھے خبر پینچی کہ وہاں

ستارہ پرست یا مجنون یا شاعرہ یا جادوگر ہے۔ میں نے

کہا: وہ کہاں ہے جو گمان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا: وہ

یہاں ہی ہے جس جگہ آپ د کھر ہے ہیں۔ میں اس کی

طرف بلنا۔ الله كي قتم! انہوں نے مجھے پھر ماراجس

سے میں خون سے لت بت ہو گیا' میں معجد کے پاس آیا تو میں کعبہ کے پردول کے درمیان داخل ہوا' وہاں میں

تىس دن كھرائىس نے سوائے آب زم زم كے نہ كھايا

نه پیایہاں تک کہ جاند والی راتیں آئیں تو قبیلہ خزاعہ

سے دوعورتیں آئیں' دونوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا'

پھر دونوں نے اساف اور نا کلہ کا ذکر کیا' بیدونوں بتوں کے نام ہیں۔ دونوں کی عبادت کی جاتی تھی میں نے

یردول کے نیچے سے اپنا سر نکالا۔ میں نے کہا: ان

دونوں میں سے ایک اینے ساتھی کو اُٹھائے۔ دونوں

عورتوں كوغصه آيا كھر دونوں نے كہا: بہر حال الله كي قتم!

اگر ہمارے مردموجود ہوتے تو پیے گفتگو نہ کرتا۔ پھر وہ لوٹے لگیں' میں نکلا اور دونوں کے پیچھے چلا۔ دونوں

رسول الله طلی این سے ملیس۔ آپ نے فرمایا: تم دونوں کون ہو؟ کس قبیلہ سے ہو؟ کہاں سے آئی ہو: کون ی

شى لائى ہے آپ كى ؟ دونوں نے بتايا 'آپ نے فرمايا: دونوں اس بے دین کو کہاں چھوڑ کر آئی ہو؟ دونوں نے

کہا: ہم اسے کعبہ کے پردوں کے درمیان چھوڑ کر آئی ہیں۔آپ نے دونوں سے فرمایا: کیااس نے ہم دونوں

کو کہا ہے کوئی شی؟ ان دونوں نے کہا: جی ہاں! الیی بات کہ جس سے ہمارا منہ بند ہو گیا ہے۔حضور مل ایکا اللہ نے تبسم فر مایا' پھر دونوں چلی گئیں' میں بلٹا یہاں تک کہ

رسول السُّماليُّ اللَّهِ عَلَي إِس آيا ميس في آپ كوسلام كيا جوآب کے پاس تھا'آپ نے فرمایا: کون ہے اور کس قبیلہ سے تعلق ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟

ٱقْبَلَتِ امْرَاتَان مِنْ خُزَاعَةَ فَطَافَتَا بِالْبَيْتِ، ثُمَّ ذَكَرَتَا إسَّافَ، وَنَائِلَةَ، وَهُـمَا وَتَنَانَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمَا،

فَاحُرَجْتُ رَأْسِي مِنْ تَحْتِ السُّنُورِ، فَقُلْتُ: احْمِلا آحَدَهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، فَغَضِبَتَا، ثُمَّ قَالَتَا: أَمْ وَاللَّهِ لَوْ

كَانَتُ رِجَالُنَا حُضُورًا مَا تَكَلَّمْتَ بِهَذَا، ثُمَّ وَلَّتَا، فَخَرَجُتُ ٱقْفُو آثَارَهُمَا حَتَّى لَقِيَتَا رَٰسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا أَنْتُمَا، وَمِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا، وَمِنْ أَيْنَ جِنْتُمَا، وَمَا جَاءَ بِكُمَا فَآخُبَرَتَاهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: اَيُنَ تَرَكُتُ مَا الصَّابِءَ؟ فَقَالَتَا: تَرَكُنَاهُ بَيْنَ السُّتُورِ وَالْبِنَاءِ . فَقَالَ لَهُمَا: هَلْ قَالَ لَكُمَا شَيْعًا؟

قَالَتَا: نَعَمُ، كَلِمَةً تَمُلُا الْفَمَ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ انْسَلَّتَا، وَاَقْبَلْتُ حَيْثُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ

عِنْدَ ذَلِكَ . فَهَالَ: مَنْ أَنْتَ، وَمِمَّنْ أَنْتَ، وَمِنْ أَنْتَ، وَمِنْ أَيْنَ إَنْتَ، وَمِنْ اَيُنَ جِنْتَ، وَمَا جَاء بَكَ؟ فَٱنْشَاتُ ٱعْلِمُهُ الْحَبَرَ، فَقَالَ: مِنْ آيَنَ كُنْتَ تَأْكُلُ وَتَشُرَبُ؟

فَقُلْتُ: مِنْ مَاء ِ زَمْزَمَ، فَقَالَ: آمَا إِنَّهُ طَعَامُ طُعُمِ وَمَعَهُ آبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنُ لِي أَنُ اُعَشِّيَهَ، قَالَ: نَعَمُ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي، وَاَحَذَ اَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ بِيَدِى حَتَّى وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّـمَ بِبَـابِ ٱبِي بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ دَحَلَ ٱبُو بَكْرٍ بَيْتَهُ، ثُمَّ أتَى بِزَبِيبٍ مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، فَجَعَلَ يُلُقِيهِ لَنَا قَبْضًا قَبْضًا وَيَحْنُ نَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى تَمَلَّانَا

آبَا ذَرِّ فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ . فَقَالَ: اَمَا إِنَّهُ قَدُ رُفِعَتُ لِي

اَرُضٌ وَهِـى ذَاتُ مَاء إِلَا اَحْسَبُهَا إِلَّا تِهَامَةَ، فَاخُرُجُ

إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ إِلَى مَا دَخَلْتَ فِيهِ قَالَ:

فَخَرَجْتُ حَتَّى اتَّيْتُ أُمِّي وَاخِي فَاعْلَمْتُهُمَا الْخَبَرَ،

لللهِ فَقَالًا: مَا بِنَا رَغُبَةٌ عَنِ الدِّينِ الَّذِي وَخَلْتَ فِيهِ

فَاسْلَمَا، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَأَعْلَمْتُ

قَـوْمِي، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ صَدَّقُنَاكَ، وَلَكِنْ نَلْقَى مُحَمَّدًا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِينَاهُ، فَقَالَتُ لَهُ غِفَارٌ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ آبَا ذَرِّ آعُلَمَنَا مَا آعُلَمْتَهُ، وَقَدْ

اَسُـلَـمْنَا وَشَهِدُنَا اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَقَدَّمَتُ اَسُلَمُ وَخُزَاعَةُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ

اللُّهِ، إنَّا قَـدُ رَغِبُنَا وَدَخَلْنَا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ إِخُوانْنَا

وَحُلَفَاؤُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ٱسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ثُمَّ اَخَذَ اَبُو

بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِيَدِي، فَقَالَ: يَا اَبَا ذَرِّ، فَقُلْتُ:

لَبَّيْكَ يَا اَبَا بَكُو، فَقَالَ: هَلُ كُنْتَ تَالُهُ فِي

عَ جَاهِلَيَّتِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، لَقَدْ رَايَتُنِي أَقُومُ عِنْدَ

الشُّمُس وَلَا اَزَالُ مُصَلِّيًا حَتَّى يُؤُذِينِي حَرُّهَا، فَآجِرَّ

كَانِنِي خِفَاءٌ ، فَقَالَ لِي: فَايَنَ كُنْتَ تَوَجَّهُ ؟ قُلْتُ: لَا

اَدُرِي إِلَّا حَيْثُ وَجَّهَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى اَدُخَلَ

الله عَلَى الإسكام

میں نے آپ کو بتایا' آپ نے فرمایا: اتنی دیر کیا کھاتے

یتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی: آبِ زمزم! آپ نے

فرمایا: آب زمزم کھانے کا کھانا ہے۔آپ سے اُلم اُلم کے

ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللّٰہ عنہ تھے۔حضرت ابوبکر نے

عرض کی: یارسول الله! مجھے اجازت دیں! رات کے

کھانے کی دعوت کی۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے چھر

رسول الله طلح الله على على مرا باته بكر في ميرا باته بكرا

یہاں تک کہ رسول الله طاق کیلم حضرت ابوبکر کے

در دازے پر کھڑے ہوئے۔ پھر حفزت ابوبکر اپنے گھر

داخل ہوئے آپ طائف کی تشمش لائے ہم کوایک

ایک مٹھی دینے لگئے ہم اس سے کھاتے رہے یہاں تک

کہ ہمارا پیٹ بھر گیا۔ مجھے حضور ملتی اللہ سنے فرمایا: اے

ابوذرا میں نے عرض کی: لبیک! آپ نے فرمایا: میرے

سامنے تھجور والی زمین ظاہر ہوگئ ہے میرا خیال ہے کہ

وہ تہامہ ہے تم اپنی قوم کے پاس جاؤ' ان کواس دین کی

دعوت دوجس میں تم داخل ہوئے ہو۔ میں نکلا یہاں

تک کہ اپنی امی اور بھائی کے پاس آیا دونوں کو بتایا تو

دونوں نے کہا: جی ہاں! دین میں آپ داخل ہوئے ہیں

ہم کواس سے رغبت ہے۔ہم مسلمان ہوئے پھرہم نکلے

یہاں تک کہ مدینہ آئے میں نے اپنی قوم کو بتایا تو

انہوں نے کہا: ہم آپ کی تضدیق کرتے ہیں کیکن ہم

كے ياس آئے تو ہم نے آب سے ملاقات كى \_ بنوغفار

نے عرض کی: یارسول الله! ابوذرنے ہم کو بتایا جوآپ

نے بتایا ہے ہم مسلمان ہوئے ہم نے گواہی دی ہے کہ

آپ ابندے رسول بین مجر قبیله اسلم اور خزاعہ والے آگے بڑھنے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم کو

ا کے برے ایک میں داخل ہوئے جس میں ہمارے شوق تھ اور ہم اس میں داخل ہوئے جس میں ہمارے

بھائی اور بیچھے آنے والے داخل ہوئے ہیں۔حضور طرف اللہ اللہ اللہ عفار فی میں عطا فرما! قبیلہ عفار فی میں عطا فرما! قبیلہ عفار

والوں کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے۔ پھر حضرت

ابو بمرنے میراہاتھ پکڑا' فرمایا: اے ابو ذرا میں نے عرض کی: اے ابو بکر! لبیک! آپ نے فرمایا: تو جاہلیت میں

تخت تھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں! میں سورج کی گرمی میں کھڑا ہوجا تا' میں مسلسل نماز پڑھتار ہا یہاں تک کہ

یں طرم، وجا بایں میں سرار پر سارہ بہال مال کہ اور میں کیڑے کا مجھے گری نے تکلیف دی میں گرا کویا میں کیڑے کا

پردہ ہوں۔حضرت ابو بکرنے مجھے فرمایا: آپ نے منہ کس طرف کیا تھا؟ میں نے عرض کی: مجھے معلوم نہیں مگر

جس طرف الله نے میرا منہ پھیر دیا یہاں تک کہ مجھے اسلام لانے کی توفیق دی۔

اسلام لانے کی تو میں دی۔ ع

حضرت اُنیس بن عتیک بن عامر انصاری رضی اللّه عنهٔ آی کواوس

بھی کہا جاتا ہے

حضرت عروہ سے روایت ہے کہ انصار اور بی عبداشہل اور بنی زعوراء میں سے جسر مدائن کے دن جو

شہید کیے گئے'ان کے ناموں میں سے انیس بن عتیک بن عامر بھی ہے۔ أُنيُسُ بُنُ عَتِيكِ بُنِ عَامِرِ الْأَنْصَارِيُّ، وَيُقَالُ اَوْسٌ

773 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بَنُ عَمْرِو بُنِ حَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا آبِي، ثنا آبُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي الْاَسُوَدِ،

عَنْ عُرُوةَ فِي تَسْمِيةِ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ جِسْرِ الْمَدَائِنِ مِنْ الْاَنْصَارِ، مِنْ يَنِي عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ يَنِي زَعُورَاء :

نیس بن عتیک بن عام

، بن عامر الانصاري ويقال اوس

أُنْيُسُ بُنُ عَتِيكِ بُنِ عَامِرٍ

كُمْ زَعُورَاءَ : اَوْسُ بُنُ عَتِيكِ بُنِ عَامِرٍ

الْآنُىصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْآشُهَلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِى

أُنيَسُ بُنُ مُعَاذِ بُنِ قَيْسِ

الْآنصاريُّ، بَدُرِيُّ

775 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

حضرت عروہ سے روایت ہے کہ انصار اور بی

عبداشہل اور بنی زعوراء میں سے جسر کے دن جوشہید

کیے گئے ان کے نامول میں سے انیس بن عتیک بن

حضرت انيس بن معاذبن قيس

انصاري بدري رضي اللهءنه

ما لك بن نجار اور بني قيس بن عبيد بن زيد بن معاويه بن

عمرو بن ما لک میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن

کے ناموں میں حضرت اُنیس بن معاذ بن قیس بھی

حضرت أنيس بن

قناده انصاری بدری

رضي التدعنه

دن انصار اور بنی زریق میں سے جولوگ شریک ہوئے'

اُن ناموں میں حضرت اُنیس بن قنادہ کا بھی نام ہے۔

حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ اُحد کے

حضرت عروه سے روایت ہے کہ انصار بن عمرو بن

عامر بھی ہے۔

| ~      | •  |    |   |
|--------|----|----|---|
| $\sim$ | ٠, | ⇜  | 5 |
| ہو     | O. | `` | 5 |
| স      | v  | 4  | c |
| ĺ      | ٠, | ″  | × |

اِسْحَاقَ فِسي تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجِسْرِ مِنَ

جَعْفَرِ النَّفَيْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

774 - حَدَّثَنَا اَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا اَبُو

أنَيْسُ بُنُ قَتَادَةً

الكَانَصَارِيُّ

776 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُن

سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهُ إِنتُى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ

الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ،

عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ

مِنَ الْاَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ: أُنَيْسُ بُنُ قَتَادَةَ

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي الْكَاسُووَدِ، عَنْ عُرُواَةَ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْـصَـارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَّارِ ثُمَّ مِنُ

بَنِى قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةً بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ: أُنيسُ بنُ مُعَاذِ بنِ قَيْسٍ

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں انصار اور قبیلہ اوس میں سے جوشر کیک ہوئے اُن

ناموں میں سے ایک نام اُنیس بن قیادہ کا بھی ہے۔

حضورطتی اللہ کے غلام انسہ رضی اللہ

عنه آپ کورسول الله طبی کیاریم نے

بدر میں شریک ہونے کی اجازت دی تھی

حضرت شاب عصفري فرماتے ہیں کہ حضور ملتی الہم نے اپنے غلام کو (جنگ بدر) میں شریک ہونے کی

اجازت دی تقی۔

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ بدر میں جو لوگ

شریک ہوئے اُن ناموں میں ایک حضور ملتی ایک

غلام انسه بھی تھے۔

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ بدر میں جو لوگ 🖁 🕏 شریک ہوئے' اُن ناموں میں ایک حضور مائیڈیڈیم کے ﴿

غلام انسه بھی تھے۔

یہ باب ہے جن کا نام ایاس ہے

776م - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْآصُبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ

الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنَ الْأَوْسِ أُنْيُسُ بْنُ قَتَادَةً

أَنَّسَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ آذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ شَهدَ بَدُرًا 777 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَريًّا التُّسْتَرِيُّ،

ثنا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ، قَالَ: كَانَ يَأْذَنُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ، يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 778 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَوَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ فِي تَسْمِيَةً مَّنْ شَهِدَ بَدُرًا:

آنَسَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 779 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ،

عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا: انَّسَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابٌ مَن اسْمُهُ إِيَاسٌ

المعجم الكبير للطبراني المعجم

إِيَاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُزَنِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

780 - حَدَّثَنَا بشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُ مَيْدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

﴿ حِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، بنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ

الرَّمَادِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ عَبْدٍ الْمُزَنِيّ، وَكَانَ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

781 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، ثنا عَبُدُ الْآعُلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، ثنا دَاوُدُ بُنُ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ، عَنُ إِيَاسِ بُنِ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

إِياسُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُن اَبِی ذُبَاب

782 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

780- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد2صفحه 51 رقم الحديث: 2287 وأحمد في مسنده جلد3صفحه 417

جلد4صفحه138 كلاهما عن عمروبن دينار عن أبي المنهال عن اياس بن عبد المزني به . 782- أخرجه ابن حبان في صحيحه جلد 9صفحه 499 رقم الحديث: 4189 والبيهقي في سننه الكبري جلد 7 صفحه 304 رقم الحديث: 14552 و جلد 7صفحه 305 رقم الحديث: 14558 والنسائي في السنن الكبري جلد 5صفحه 371 رقم الحديث: 9167 وابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 638 رقم الحديث: 1985 كلهم عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن اياس بن أبي ذباب به .

حضرت اياس بن عبدالمزني رضى اللدعنه

حضرت اياس بن مزنى رضى الله عنه محضورَ طلق يَلَاهِم کے اصحاب میں سے تھ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی الہم نے پانی کی بیچ سے منع کیا۔

حضرت ایاس بن عبدالمزنی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی الم نے پانی کی بیع سے منع کیا۔

حضرت اياس بن عبدالله بن ابوذباب رضى اللدعنه

حضرت اياس بن عبدالله رضى الله عنه سے روایت

ہے کہ حضور ملی آیکم نے فرمایا: الله کی لونڈیوں کو نہ مارو!

میں نے عرض کی عورتیں دلیر ہوگئی ہیں'ان کے اخلاق

مردوں کے متعلق بُرے ہو گئے ہیں۔حضرت عمر نے كہا: يارسول الله! عورتيس دلير ہوگئي ہيں' ان كے اخلاق

مردوں کے متعلق بُرے ہو گئے ہیں جب سے آپ نے

ان کو مارنے سے منع کیا ہے۔حضور طیفی الم نے فرمایا: تم

مارلیا کرو عورتوں کومردوں نے مارنا شروع کر دیا بہت زیادہ عورتیں مار کا اثر لے کر آئیں جب صبح ہوئی تو

ہیں سب نے مارنے کی شکایت کی ہے اللہ کی قشم! تم

میں ہے کسی کوانہیں مارنے کا اختیار نہیں ہے۔

حضرت ایاس بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور میں تینی نے فرمایا: اللہ کی لونڈ یوں کو نہ مارو!

مین نے عرض کی:عورتیں دلیر ہوگئی ہیں ان کے اخلاق مردوں کے متعلق برے ہو گئے ہیں۔حفرت عمر نے

کہا: یارسول اللہ! عورتیں دلیر ہوگئی ہیں' ان کے اخلاق

مردول کے متعلق بُرے ہو گئے ہیں'جب سے آپ نے ان کو مارنے سے منع کیا ہے۔حضور ملتی کیلیم نے فرمایا: تم

مارلیا کرو عورتوں کومردوں نے مارنا شروع کر دیا 'بہت زیادہ عورتیں مار کا اثر لے کر آئیں جب صبح ہوئی تو

حضور الله المياتم في مايا: آل محد ك ياس ميس عورتين آئي ہیں سب نے مارنے کی شکایت کی ہے اللہ کی قسم! تم آنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللُّهِ بُن عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ، عَنُ إِيَّاسٍ بُن عَبْدِ اللَّهِ

رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَـ لَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَضُوبُوا إِمَاءَ اللَّهِ قَالَ: فَلَـرُورَ النِّسَاء

، وَسَاء تُ أَخُلاقُهُنَّ عَلَى أَزُواجِهِنِّ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا

رَسُولَ اللُّهِ ذَئِرَ النِّسَاءُ، وَسَاءَتُ اَخُلَاقُهُنَّ عَلَى

اَزُوَاجِهِ بِن مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاضْرِبُوهُنَّ فَضَرَبَ النَّاسُ النِّسَاءَ

تِلُكَ اللَّيْلَةَ، فَاتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اَصْبَحَ:

لَقَدُ اَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ

سَبْعُونَ امْرَادَةً كُلُّهُنُّ يَشْتَكِينَ مِنَ الضَّرْبِ، وَايْمُ اللَّهِ، لَا تَجدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ

783 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُ مَيْدِيُّ، ح وَثنا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا الْقَعْنَبيُّ،

وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، قَالُوا: اَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عُمَرَ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَضُرِبُوا إِمَاءَ اللهِ فَجَاءَ عُمَرُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدُ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزُوَاجِهِنَّ مُنْ ذُنَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِ نِّ، فَاذِنَ لَهُمْ، فَضَرَبُوا،

فَاطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ

كَثِيرٌ سَبْعُونَ امْرَادَةً، كُلُّهُنَّ يَشْتَكِي زَوْجُهَا، وَلَا

تَجِدُ اُولَئِكَ خِيَارَكُمُ

784 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ،

شنا عِيسَى بُنُ سَالِمِ الشَّاشِيُّ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةً، عَنُ إِيَاسِ بُنِ آبِي ذُبَابٍ، قَالَ:

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَضُوِبُوا اِمَاءَ اللَّهِ فَتَرَكُوا ضَرْبَهُنَّ، فَجَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ

لَقَدْ ذَئِسَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَآمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَرْبِهِنَّ، فَاَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، فَلَمَّا أَصْبَحَ،

قَالَ: لَقَدُ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَاةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِي الضَّرْبَ، وَايْمُ اللَّهِ مَا أَحْسَبُ أُولَئِكَ

> خِيَارَكُمُ اِيَاسُ بُنُ مُعَاوِيَةً

المُمْزَنِيُ

785 - حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ رُزَيْقِ بُنِ جَامِعِ

الْمِصُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ هِشَامٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا مُ يَنْزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِيَاسٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ

صَلادةٍ بِلَيْلِ، وَلَوْ نَاقَةً، وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ

إِيَاسُ بِنُ تُعْلَبَةً

میں سے کسی کوانہیں مارنے کا اختیار نہیں ہے۔

حضرت اياس بن عبدالله رضى الله عنه سے روايت ہے کہ حضور طبی کی آئی نے فرمایا: اللہ کی لونڈیوں کو نہ مارو! میں نے عرض کی عورتیں دلیر ہوگئی ہیں'ان کے اخلاق مردوں کے متعلق بُرے ہو گئے ہیں۔حضرت عمر نے کہا: یارسول اللہ! عورتیں دلیر ہوگئی ہیں'ان کے اخلاق مردول کے متعلق بُرے ہو گئے ہیں'جبسے آپ نے

ان کو مارنے سے منع کیا ہے۔حضور طرفی الم نے فرمایا تم مارلیا کرو عورتول کومردول نے مارنا شروع کر دیا مہت زیادہ عورتیں مار کا اثر لے کر آئیں' جب صبح ہوئی تو حضور الله المينام في من الماء آل محد ك ياس تيس عورتين آئي

ہیں سب نے مارنے کی شکایت کی ہے اللہ کی قتم اتم میں سے کسی کوانہیں مارنے کا اختیار نہیں ہے۔

حضرت ایاس بن معاویه مزنى رضى اللهءنه

حضرت ایاس بن معاویه مزنی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور طبی ایک نے فرمایا: رات کی نماز ضروری ہے اگر چہاونٹنی پر ہواگر چہ بکری کا دودھ نکالنے کی مقدار ہو نمازِ عشاء کے بعد جو نماز ہے وہ رات کی

حضرت اياس بن تغلبه

نماز ہے۔

اَبُو اُمَامَةَ الْبَلَوِيُّ

السَّوْحِ الْمِصْرِيُّ، وَيَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ الْعَلَّافُ، قَالَا:

ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ الْمُنِيبِ بُنِ

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أُمَامَةَ بُنِ ثَعْلَبَةَ، أَخْبَرَنِي آبي، قَالَ:

انُصَوَفُتُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا بِرَجُلِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ

بِيضٌ، وَقَمِيصٌ وَرِدَاءٌ، فَقَالَ لِي: ٱخْبَرَنِي جَدُّكَ ٱبُو

أُمَامَةَ بُنُ ثَعْلَبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَان، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ

الْآنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، ثنا

اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ حَكِيم بُنِ حِزَامٍ، أَنَّ

اَبَا الْمُنِيبِ بْنَ اَبِي أُمَامَةَ اَخْبَرَهُ، اَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثِيي أَبُوكَ، قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ

نَتَـذَاكُـرُ فِيـهِ الدُّنْيَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ ثَلَاتَ

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ آنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ بُن اَبِي

المُحسَامِ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بنُ كَيْسَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ

اَبِي أُمَامَةَ بْنِ تُعْلَبَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ اَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ الْبَذَاذَةَ

788 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ الْحَلَبِيُّ، ثنا

787 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَيْدَع

الْإِيمَان، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانَ

786 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ آبِي الطَّاهِرِ بُنِ

حضرت عبدالله بن منيب بن عبدالله بن ابوامامه

بن تعلبہ فرماتے ہیں کہ میرے والدنے مجھے بتایا کہ میں

مسجد سے نکا وہاں ایک آ دمی تھا اُس پرسفید کپڑے اور

بن تعلبہ نے حضور طل میں کم حوالہ سے بتایا کہ آپ نے

فرمایا: سادگی ایمان سے ہے سادگی ایمان سے ہے

حضرت ابومنیب بن ابوامامہ بتاتے ہیں کہ وہ

حضرت عبدالله بن كعب بن ما لك سے ملئ فرمایا: مجھے

آب کے والد نے بتایا کہ ہم ایک مجلس میں تھے اس

میں ہم دنیا کا ذکر کررہے تھے کہ حضور ملٹی ایکم ہمارے

یاس آئے آپ نے فرمایا: سادگی ایمان سے ہے۔ یہ

حضرت عبدالله بن ابوامامه بن نثلبه نے اپنے والد

ك حواله سے بتايا كه حضورط التي يكم فرمايا كرتے تھے:

سادگی ایمان سے ہے ٔ سادگی ایمان سے ہے۔

سادگی ایمان سے ہے۔

آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔

قمیص اور جاِ درتھی' مجھے کہا کہ مجھے تمہارے دادا ابوامامہ 🚕

ابوامامه بلوي رضي الثدءنه

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 406 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ جلد اوَلَ ﴾

مِنَ ٱلْإِيمَانِ، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ ٱلْإِيمَانِ

789 - حَسدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَمْدُ بُنُ عَاصِمِ بُنِ عَنْبَسَةَ الْحَمْدُ بُنُ عَاصِمِ بُنِ عَنْبَسَةَ الْعَبَّادَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ حُمْرَانَ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ اللَّهِ بُنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

للمُ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَاكَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَاكَ، يَقُولُ: إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ

الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ ، يَغْنِي التَّقَشُّفَ 790 - حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ،

حَدَّثَنِي اَبِي، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيِّ، ثنا عَبُدُ

اللّهِ بُنُ الْمُنِيبِ الْمَدَنِيُّ، عَنُ جَدِّهِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ آبِي الْمُنِيبِ الْمَدَنِيُّ، عَنُ جَدِّهِ عَبُدِ اللّهِ مُنَ آبِي الْمُنَافِي الْمُمَدِينِ الْمُمَدَنِيُّ، عَنُ جَدِّهِ عَبُدِ اللّهِ صَلَّى ابوبرده بن نيار نے کہا: اے میری بہن کے بیٹے! اپی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَهُمُ بِالْخُرُوجِ اِلَی بَدُرٍ، والده کے پاس رہیں! حضرت ابوامامہ نے کہا: آپ وَ اَحْمَعَ الْخُرُوجَ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ خَالُهُ آبُو بُرْدَةَ بُنُ اپی بہن کے پاس رہیں۔ اس کا ذکر حضور الله اللهُ عَلَی اُبْو اُمُامَةً: بَلُ بارگاه میں ہواتو آپ نے ابوامامہ کواپی والده کے پاس انسان انسان انسان انسان الله عَلَى اُبُولُ لِلنّبِيّ صَلّى الله مُعَلَى اُبُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اُبُولُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اُبُولُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَامَةَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

آنْتَ آقِهُ عَلَى أُخِتِكَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَرَجَ عَلَيْهِ وَحَرَجَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآمَرَ آبَا أَمَامَةَ بِالْمُقَامِ عَلَى أُمِّهِ، وَحَرَجَ بِأَبِي وَسَلَّمَ وَقَدُ بِأَبِي بُرْدَةَ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ

اتُوُقِيَتُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا المُحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ التُستَرِيُّ،

آبِي أُمَامَةَ الْبَلَوِيُّ، وَكَانَ اسْمُهُ إِيَاسَ بُنَ ثَعُلَبَةَ قَدُ

سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طبی ایک ہم کو چھوٹے سے پیالہ سے وضو کرنے کا حکم دیتے تھے' ہم ایک دوسرے کو

حضرت عبدالرحمٰن بن كعب بن ما لك فرمات بي

کہ میں نے آپ کے والد کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں

نے رسول الله ملتي أيم كوفر ماتے ہوئے سنا: ساچ كى ايمان

حضرت ابوامامه بن تغلبه رضى الله عنه سے روایت

ہے کہ حضور ملتا ہیں آئی ہے نبدر کی طرف نکلتے ہوئے بتایا کہ

حضور الله يُناتِهم تشريف لائے تو ميري والده كا وصال موكيا

تھا'آپنے نمازِ جنازہ پڑھائی۔

-4-

صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ جَدِّهِ

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أُمَامَةً، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: اَمَرَنَا رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّا مِنَ الْغَمُرِ، وَلَا

مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْآزُدِيُّ، ثِنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ،

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُنِيبِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ آبِيهِ آبِي

أُمَامَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

السَّوُح، ثننا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

الْمُنِيبِ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ

اللُّهِ بُنِ ٱنْيُسِ، آنَّهُ قَالَ: آخِبَرَنَا آبُو أَمَامَةَ بُنُ تَعْلَبَةَ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَلَّى

غَيْرَ صَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاِئِكَةِ وَالنَّاسِ

آجْ مَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدُلٌ، وَمَنْ حَلَفَ

عِنْدَ مِنْبَرِى هَذَا بِيَمِينِ كَاذِبَةٍ يَسْتَحِلُّ بِهَا مَالَ امْرِءٍ

مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلائِكَةِ،

وَالنَّاسِ آجُ مَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ ، وَلَا عَدُلٌ ،

وَّمَنُ أَحُدَثَ فِي مَدِينَتِي هَذِهِ حَدَثًا آوَى مُحْدِثًا،

فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ، لَا

794 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زَكَرِيَّا الْغَلَابِيُّ، ٱنْبَا

794- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 122 رقم الحديث: 137 والدارمي في سننه جلد 2صفحه 345 رقم

يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدَّلا

793 - حَدَّثَنَا عَـمُرُو بُنُ أَبِي الطَّاهِرِ بُن

792 - حَـدَّثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبَزَّازُ، ثنا

يُؤُذِي بَغُضُنَا بَغُضًا

يَجُلِسُ الْقُرُفُصَاءَ

تكيف نبيں ديے تھے۔

حنرت عبدالله بن منيب اينے دادا' وہ اينے والد

ابواہ مہ سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ

حضورت کیتیم سرین پر بیٹھ کر رانوں کو پیٹ سے ملاتے'

حضرت ابوامامه بن تغلبه رضى الله عنه بيان كرتے

بیں که رسول الله طاق کیا تم نے فرمایا: جس نے اینے آقا

کے علاوہ کوئی اور آقا بنایا'اس پراللداوراس کے فرشتوں

اورتمام لوگوں کی لعنت ہو اس کے نہ فرض اور نہ ہی تفل

قابلِ قبول ہوں گے اور جس نے میرے اس شہر میں

کوئی بدعت ایجاد کی یا بدعتی کو پناه دی ٔاس پرالله اوراس

کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو' اس سے بھی نہ

حضرت ابوامامه بن تغلبه رضي الله عنه فرمات بين

فرض اورنه فل قابلِ قبول ہوگا۔

دونوں باتھوں کو پنڈلیوں پرر کھ کرحلقہ بناتے۔

اللَّكُ مَرَّاتِ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 408 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ جلد اوَلَ

النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ شَيْءٌ .

يَسِيرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ اَرَاكٍ

795 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْحَكِمِ، اَنَا مَالِكُ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْعَكرِء بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْاَحْمَنِ، عَنُ مَعْبَدِ بُنِ كَعْبٍ، عَنُ اَحِيهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبٍ، عَنُ اَحِيهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبٍ، عَنُ اَحِيهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ اَبِى الْمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ اَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة، مَالَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة، مَالَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة، وَالْوَا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا وَالْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ الْوَا: وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنُ اَرَاكِ قَالَهَا وَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ الْرَاكِ قَالَهَا وَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ الْوَا: وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنُ اَرَاكِ قَالَهَا وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَا: وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنُ اَرَاكِ قَالَهَا وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَا: وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنُ ارَاكِ قَالَهَا وَالْهُ الْوَا قَالَهُا وَا لَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الْوَا قَالَةَ الْعَالَ وَالْهُ الْوَا قَالَةَ الْوَا قَالَةَ الْهُ الْمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَا وَالْوَا قَالَةً الْمَالِولَ قَالَةًا وَالْهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَادِ قَالَةً الْمَالِي الْمُولِ اللّهُ الْمَالِولَةِ وَاللّهُ الْمَالِولَ قَالَةً الْمَالِي اللّهُ الْمَالِقِ قَالَةً الْهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمَالِقِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْعُلِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

مُحَمَّدُ الْحُسَيْنُ بُنُ الله عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بُنُ الله عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بُنُ الله عَرَّدُ الْحُصَيْنُ بُنُ الله عَمْدِ اللَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِي النَّيْسَةَ، سَلَمَةَ، عَنْ البِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِي النَّيْسَةَ، عَنْ الله عَنْ الله عَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَعْبَدِ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ الله عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ اَبِي المَامَةَ رَضِيَ الله عَنْ عَبْدِ الله بُنِ كَعْبٍ، عَنْ اَبِي المَامَةَ رَضِيَ الله عَنْ عَبْدِ الله مِن كَعْبٍ، عَنْ اَبِي المَامَةَ رَضِيَ الله

کہ ہم حنور سُنِیْنَیْم کے پاس تھے آپ نے فرمایا: جس نے جونی قتم اُٹھا کر کسی مسلمان کا مال لیا' اللّه عزوجل اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا اور جنت حرام کر

اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا اور جنت حرام کر دے گا۔ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! اگر چہ تحورُ کی تی ہو؟ حضور طرف گیلائم نے فرمایا: اگر چہ وہ پیلو کی مسواک ہو۔

حضرت ابوامامه بن تغلبه رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ ہم حضور مُنْ تَوَیْدَ ہِنْ کے پاس سے آپ نے فرمایا: جس نے جھوٹی قسم اُٹھا کر کسی مسلمان کا مال لیا' اللہ عزوجل اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا اور جنت حرام کر دے گا۔ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! اگر چہ تھوڑی سی شی ہو؟ حضور مائے یہ ہے فرمایا: اگر چہدہ پیلو کی

مسواک ہو۔آپ نے بدبات تین بار فرمائی۔

حضرت ابوامامہ بن نظبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور مل اللہ اللہ کے پاس سے آپ نے فرمایا: جس نے جموٹی فتم اُٹھا کر کسی مسلمان کا مال لیا' اللہ عز وجل اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا اور جنت حرام کر دے گا۔ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! اگر چہ

تھوڑی تی ہو؟ حضور ملٹ میٹنم نے فرمایا: اگر چہوہ پیلو کی عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مسواک ہو۔

حضرت ابوامامه بن ثغلبه رضى الله عنه فرمات بين

کہ ہم حضور مُن اللّٰہ کے پاس تھے آپ نے فرمایا: جس نے حجونی قتم اُٹھا کر کسی مسلمان کا مال لیا' اللہ عز وَجل

اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا اور جنت حرام کر

دے گا۔ ایک آ دی نے عرض کی: یارسول اللہ! اگر چہ تھوڑی سی شی ہو؟ حضور ملٹا پریکھ نے فرمایا: اگر چہ وہ

اراک کی مسواک ہو۔

حضرت ابوامامه بن ثغلبه رضى اللدعنه فرمات بين کہ ہم حضور ملی آہلے کے پاس تھے آپ نے فرمایا جس

نے حجوثی فتم اُٹھا کرکسی مسلمان کا مال لیا' اللہ عز وجل َ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا اور جنت حرام کر

دے گا۔ ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! اگر چہ تھوڑی سی شی ہو؟ حضور طان کی ایم نے فرمایا: اگر چہوہ پیلو کی وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَطَعَ بِيَمِينِهِ حَقَّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَآوْجَبَ لَهُ النَّارَ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: وَإِنْ شَيْئًا يَسِيرًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ آرَاكٍ 797 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْجَضْرَمِيُّ، ثنا اَبُو كُرِّيْبٍ، ثنا اَبُو اُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بُن كَثِيرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَيِمِعَ آحَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ، يُحَدِّثُ، أَنَّ آبَا أُمَامَةَ بُنَ ثُعُلَبَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثُهُ، آنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرَءٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ،

وَاَوْجَبَ لَـهُ النَّارَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا يَـا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنُ 798 - حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ أَبِي الطَّاهِرِ بُنِ

السَّرْحِ الْمِصْوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَزِيزِ الْآيْلِيُّ، ثنا سَلامَةُ بُـنُ رَوْحٍ، عَنْ عِقِيلٍ، عَنْ مَعْبَدِ بُنِ كَعْبِ، أَنَّ آخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، آنَّهُ سَمِعَ آبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِءٍ

مُسْلِمٍ بِيَهِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَآوْجَبَ لَهُ الـنَّارَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ اَرَاكٍ

مسواک ہو۔

حضرت عبدالرحمٰن بن كعب بن ما لك رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے والد کو فرماتے

ہوئے سنا کہ میں نے رسول الله طاق آرام کو فرماتے ہوئے

سنا جس نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قشم اُٹھا کرلیا'اس کے دل میں سیاہ نکتہ بن جاتا ہے قیامت کے دن تک

اس میں کسی شی کی کمینہیں ہوگی۔

حضرت ایاس بن اوس

انصاري رضي اللدعنه حضرت عروہ سے روایت ہے کہ اُحد کے دن

انصاراور بنی معاویہ بن عوف کے قبیلہ میں سے جوشہیر ہوئے ان نامول میں سے حضرت ایاس بن اوس بھی

حضرت عروہ سے روایت ہے کہ اُحد کے دن

انصاراور بی معاویہ بن عوف کے قبیلہ میں سے جوشہیر ہوئے ان نامول میں سے حضرت ایاس بن اوس بھی

حضرت ایاس بن وذقه انصاري رضي التدعنه

حضرت ابن شہاب رضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا آحْمَدُ بُنُ عَاصِم بُنِ عَنْبَسَةَ الْعَبَّا دَانِيٌّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُسنِ جَعُفَوٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ثَعُلَبَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ آبَاكَ، يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ كَانَتِ نُكْتَةً سَوْدَاء كِفِي قَلْبِهِ، لا يُغَيِّرُهَا شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِيَاسُ بُنُ أَوْسِ الْأَنْصَارِيُّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ 800 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ آبِي

الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْآنُصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ بُنِ عَوْفٍ: إِيَاسُ 801 - حَدَّثَيْبًا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

مُ الْمُسَيَّبَيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، اللُّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ: إِيَاسُ بْنُ أَوْسٍ إياسٌ بنن وَذقة الانصارِي

سُلَيْـمَـانَ الْاَصْبَهَـانِـيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ 802 - حَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ

کہ انصار اور بی سالم بن عوف میں سے جو بدر میں

شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایاس بن وذقہ

الْاَصْبَهَ انِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ۚ فِى تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشُهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ مِنَ

الْآنُصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي سَالِمِ بُنِ عَوْفٍ: إِيَاسُ بُنُ وَذَقَةَ إِيَاسُ بُنُ مُعَاذِ الأنصَارِيُّ

803 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِشَامٍ بُنِ آبِي

الِـدُّمَيْكِ، ثنا عَلِى بُنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثِين آبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاق، حَـدَّتَنِي حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعْدِ

بُنِي مُعَاذٍ، أَخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، آخِي بَنِي عَبُدِ الْأَشْهَلِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ اَبُو

الْحَيْسَوِ أَنَسُ بُنُ رَافِعِ مَكَّةً وَمَعَهُ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي عَبُدِ لَا شُهَـلِ فِيهِمُ إِيَاسُ بُنُ مُعَاذٍ، يَلْتَمِسُونَ الْحِلْفَ مِنْ

فَرَيْسِ عَلَى قَوْمِهِمْ مِنَ الْخَزْرَجِ، سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَاهُمْ فَجَلَسَ اليَّهِمْ،

فَقَالَ: هَلُ لَكُمُ إِلَى خَيْرِ مِمَّا جِنْتُمْ لَهُ؟ قَالُوا: وَمَا

ذَاكَ؟ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

بَعَشَنِى إِلَى الْعِبَسادِ اَدْعُوهُـمْ إِلَى اَنْ يَعُبُدُوهُ وَلَا

يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَىَّ الْكِتَابَ ثُمَّ شَرَعَ لَهُمُ الْإِسُلَامَ وَتَلَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ إِيَاسُ بْنُ

حضرت ایاس بن معاذ انصاری

رضي التدعنه حضرت محمود بن لبید بنی عبداشہل کے بھائی سے

روایت ہے کہ جب ابوطیسر انس بن رافع مکہ آئے توان کے ساتھ بنی عبداشہل کا گروہ تھا'ان میں حضرت ایا س بن معاذ بھی تھے قریش سے نکل کراپی قوم فزرج کے

یاں جانا چاہتے تھے اس تلاش میں تھے کہ حضور ملتی اللہ

نے ان کی بات س لی۔ آپ ان کے پاس آئے' ان کے پاس بیٹے آپ نے انہیں فرمایا: کیا تہارے پاس

الی بھلائی ہے جومیں لے کرآیا ہوں؟ اُنہوں نے کہا: وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں اللہ کا رسول ہوں مجھے

بندوں کی طرف بھیجا گیا ہے کہ میں ان کواللہ کی عبادت

کی دعوت دوں اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ گھمراؤ اللہ عزوجل نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ پھر آپ

نے ان کے سامنے اسلام کے احکامات واضح کیے ہو گھا قرآن کی تلاوت سنائی۔حضرت ایاس بن معاذ رضی

الله عندنے کہا' میاس وقت نوعمر تھے: اے میری قوم!

صفحه 422 رقم الحديث: 1417 كلاهـما عـن مـحمود بن لبيد به وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد6

أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه198 رقم الحديث: 4831 ونحوه البخاري في التاريخ الكبير جلد 1 صفحه 36 عن محمود بن لبيد.

وَسَلَّمَ مَا سَمِعَ

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم ا

مُعَاذٍ وَكَانَ غُلامًا حَدَثًا: اَى قَوْمِی، هَذَا وَاللهِ حَيْرٌ مِمّا جِنْتُمْ لَهُ، قَالَ: فَاَحَذَ اَبُو الْحَيْسِ آنَسُ بُنُ رَافِعِ حِفْنَةً مِنَ الْبَطْحَاءِ، فَضَرَبَ بِهَا فِی وَجُهِ اِيَاسٍ، وَقَالَ: دَعُنَا لِغَيْرِ هَذَا، وَقَالَ: دَعُنَا لِغَيْرِ هَذَا، وَقَالَ: فَصَمَتَ إِيَاسٌ، وَقَامَ عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى قَالَ: فَكَانَتُ وَقَعَةُ بُعَاتَ بَيْنَ الْاَوْسِ وَالْمَحَزُرَجِ، ثُمَّ لَمُ يَلْبَثُ وَقَعَةُ بُعَاتَ بَيْنَ الْاوْسِ وَالْمَحَزُرَجِ، ثُمَّ لَمُ يَلْبَثُ وَقَعَةُ بُعَاتَ بَيْنَ الْاَوْسِ وَالْمَحَزُرَجِ، ثُمَّ لَمُ يَلْبَثُ وَقُعَةُ بُعَاتَ بَيْنَ الْاَوْسِ وَالْمَحَزُرِجِ، ثُمَّ لَمُ يَلْبَثُ وَقُعَةُ بُعَاتَ بَيْنَ الْاَوْسِ وَالْمَحَزُرِجِ، ثُمَّ لَمُ يَلْبَثُ السَّاسُ بُنُ مُعَاذٍ اَنُ هَلَكُ قَالَ مَحْمُودُ بُنُ لَبِيدٍ: فَالَّالَةُ وَيُعِيدُ اللهُ مَعْمُودُ بُنُ لَبِيدٍ: وَنَعْمَدُهُ اللهُ وَيُعْرَبُونَ اللهُ مُعَالَى اللهُ وَيُكْبِرُهُ وَيَحْمَدُهُ بَيْ اللهُ وَيُعْبَرُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيُعْلِلُ اللهُ وَيُكْبِرُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمُ لَا اللهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَيَعْمَدُهُ وَالْمَاكُ وَا يَسْمَعُونَ الْوَالِي اللهُ وَالِولُولُ الْمُ لَمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْرِقُولُ الْمُوالِي اللهُ وَالِكُ وَالْمَاكُ وَالْمَعْمُ وَلَاكُ وَالْمَاكُوا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْمُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْمُوا يَسْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْكُوا لَاللهُ ولَا اللهُ ا

اَبْيَضُ بَنُ حَمَّالِ الْمَازِنِيِّ السَّبِئِيِّ

الْمَجْلِسِ حِينَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

804 - حَدَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ عَمْرِ و الْحَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آبِی عُمَرَ الْعَدَنِیُّ، ثنا فَرَجُ بُنُ سَعِیدِ بُنِ اَبْیَضَ بُنِ حَمَّالٍ سَعِیدِ بُنِ اَبْیَضَ بُنِ حَمَّالٍ الْمَازِنِیُّ السَّبَئِیُّ، حَدَّثَنِی عَمِّی ثَابِتُ بُنُ سَعِیدِ بُنِ الْمَصَازِنِیُّ السَّبَئِیُّ، حَدَّثَنِی عَمِّی ثَابِتُ بُنُ سَعِیدِ بُنِ الْمَصَ بُنِ حَمَّالٍ الْمَصَ بُنِ حَمَّالٍ الْمَصَ بُنِ حَمَّالٍ مَنْ الْبَيضَ بُنِ حَمَّالٍ اللَّهُ كَلَّمَ رَسُولَ حَدَّلُهُ ، عَنْ اَبِیهِ اَبْیَضَ بُنِ حَمَّالٍ ، اَنَّهُ كَلَّمَ رَسُولَ حَدَّلُهُ ، عَنْ اَبِیهِ اَبْیَضَ بُنِ حَمَّالٍ ، اَنَّهُ كَلَّمَ رَسُولَ حَدَّلُهُ ، عَنْ اَبِیهِ اَبْیَضَ بُنِ حَمَّالٍ ، اَنَّهُ كَلَّمَ رَسُولَ

الله كی سم! يه بهتر ہے جوتم لے كرآئے ہو۔ ابوطيسر انس بن رافع نے بطحاء ہے مٹی مٹی لے کر حضرت ایاس کے چہرے پر ماری اور کہا: ہم نے تحقیے جیموڑ دیا' عمر کی قشم! ہم اس کے علاوہ لے کر رہیں گے۔ حضرت ایاس خاموش رہے۔حضور طی آئی ان کے پاس سے اُٹھ گئے آپ مدینہ تشریف لے گئے ابھی آپ اوس اورخزرج کے درمیان والی جگہ میں تھے واقعۂ بعاث کے پاس' حضرت ایاس بن معاذ ہلاک ہوئے ہے نہیں تھہرے۔ حضرت محمود بن لبيد فرمات بين كه مجھاس نے بتايا كه جوان کی قوم میں سے ان کی موت کے وقت موجود تھے كه وهمسلسل آب سے لا الله الا الله محدرسول الله اور الله ا كبرُ الحمد للله اورسجان الله پڑھتے رہے وصال تك وہ لوگ شکوہ کرتے رہے کہ آپ کا وصال حالتِ اسلام میں ہوا ہے وہ اس وقت اسلام لائے تھے جس وقت

رسول الله والتي المين المين الله عنه السين الله عنه السين الله عنه

حضرت سعید بن ابیض بن جمال این والد ابیض بن جمال این والد ابیض بن جمال سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبی ایک مدینہ ذکو ہے کے متعلق گفتگو کی جس وقت آپ کے پاس مدینہ میں وفد آیا' آپ نے فرمایا: اے سبا کے بھائی! زکو ہ ضروری ہے۔ ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم روئی کاشت کرتے ہیں' سبانے تباہی مجائی' اس میں سے کاشت کرتے ہیں' سبانے تباہی مجائی' اس میں سے

تھوڑا سا مارب کے مقام پر باقی رہ گیا ہے۔ پس نبی كريم مليَّهُ يَلِيَهِم نے ابيض بن حمال سے سلح فرما فی كه وہ ہر

سال ستر کباس دیں گے جو درمیانی قیمت والے اور استعال شدہ بھی ہول۔ ان سے جو مارب کے مقام

سے سبا سے باقی بچے ہیں۔ پس وہ مسلسل ادا کرتے

رہے یہاں تک کہرسول کریم طلق لیام کا وصال ہو گیا۔

حضرت ابیض بن حمال روایت کرتے ہیں کہ وہ کندہ برادری کے تین آ دمیوں کی شرط پرمسلمان ہوئے جوزمانۂ جاہلیت میں اس کے غلام تھے اور تینوں بھائی

تھے' پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف وفد کے کرآیا' ان تین میں سے ایک غلام بھی تھا جواس کی

خدمت کے لیے اس کے ساتھ تھا' پس خادم غلام نے حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کی خدمت کے زمانہ

میں ان ہے گفتگو کی تو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے ابیض بن حمال کو بلا کر اس سے ان دو بھائیوں کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا جو ما رب کے مقام پر تھے'

فرمایا: ان کے بدلے قادسیہ کے قیدیوں میں چھمضبوط آ دمی لے لے! ابیض بن حمال مان گیا' اس نے ایسا ہی كيا يس جوغلام اس كے ساتھ تھا أسے اس نے آزاد كر

دیا اوراس کے دو بھائیوں کے بدلے قادسیہ کے مضبوط قدیوں میں سے چھ لے لیے۔حضرت ابوبکر صدیق

رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ابیض بن حمال کے وفد کا

عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: يَا آخَا سَبَاٍ، لَا بُدَّ مِنْ صَدَقَةٍ قَالَ: إِنَّهَا زَرَعُنَا الْقُطُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدُ تَبَدَّدَتُ سَبّا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ بِمَأْرِبَ، فَصَالَحَ نَبِيُّ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَيَضَ بُنَ حَمَّالِ عَلَى سَبُعِينَ حُلَّةً مِنْ اَوْفَى قِيمَةِ بَزِّ الْمَعَافِرِ كُلَّ سَنَةٍ عَمَّنْ بَقِيَ مِنْ سَبَا بِمَارِب، فَلَمْ يَزَالُوا يُؤَذُّونَهَا حَتَّى قُبِضَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 805 - حَدَّثَنَسا اَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا فَرَجُ بُنُ

سَعِيدٍ، عَنْ عَمِّهِ ثَابِتِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ اَبِيهِ سَعِيدٍ، عَنْ ٱبْيَـضَ بْنِ حَمَّالِ، أَنَّهُ ٱسْلَمَ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ اِحُوَةٍ مِنْ كِنْدَةً كَانُوا عَبِيدًا لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَفَدَ إِلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَحَدُهُمْ مَعَهُ يَخُدُمُهُ، فَكَلَّمَ

الْخَادِمُ اَبَا بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلاَفَتِهِ، فَدَعَا اَبُو بَكُ رِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَبْيَضَ بُنَ حَمَّالٍ فَطَلَبَ مِنْهُ اَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةَ الَّـذِي يَخْدُمُهُ، وَيَشْتَرِي مِنْهُ أَخَوَيُنِ اللَّذَيْنِ بِمَارِبَ بِسِتَّةٍ مِنْ عُلُوج سَبِّي الْقَادِسِيَّةِ،

فَـ هَعَلَ ذَلِكَ اَبْيَضُ بُنُ حَمَّالِ، فَاعْتَقَ الَّذِي كَانَ مَعَهُ وَآخَـٰذَ مَكَانَ آخَوَيْهِ سِتَّةً مِنْ عُلُوج سَبِّي الْقَادِسِيَّةِ، قَالَ: وَكَانَتُ وِفَادَةُ اَبْيَضَ بُنِ حَمَّالِ اِلَى اَبِي بَكُرِ

البصِّيِّةِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْعُمَّالَ انْتَقَضُوا عَلَيْهِمُ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا صَالَحَ ابنيض بنُ حَمَّالِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ المعجم الكبير للطبراني كالمراني في 414 والم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

وَسَلَّمَ بِالْحُلَلِ السَّبْعِينَ فَأَقَرَّ ذَلِكَ أَبُو بَكُر رَضِي اللُّهُ عَنْهُ عَلَى مَا وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّـمَ حَتَّى مَـاتَ اَبُو بَـكُـرٍ، فَلَمَّا مَاتَ اَبُو بَكُرٍ انتُقِضَ ذَلِكَ وَصَارَ عَلَى الصَّدَقَةِ

بیغام بیتھا کہ عمال نے ان سے معاہدہ توڑ دیا ہے جب رسول كريم طنّ أيتم كا وصال موا اس چيز ميس جوابيض بن حمال نے رسول کر یم طائے آلیے سے ستر حُلوں کے بدلے میں کیا تھا' بس حضرت ابوبکرنے اس کواسی وضع پر رکھا جورسول كريم ملتي يلم في كيا تفايهان تك كه حفرت ابوبكر كاوصال مواكيس جب حضرت ابوبكر كاوصال مواتو وه نوٹ گیااورمعاملہ صدقہ وز کو قیر آپڑا۔

حضرت ابيض بن حمال رضى الله عنه سے روايت ہے کہ آپ نے رسول کر یم طائن اللہ سے ملح کی زمین کا مطالبہ کیا' جسے شذ کہا جاتا تھا اور وہ ما رب کے مقام پر تھی' پس آپ نے وہ اسے دے دی پھر اقرع بن حابس تمیں نے کہا: اے اللہ کے رسول! زمانۂ جاہلیت میں اس مقام ملح پر گیا تھا' وہ الی زمین ہے جواس میں جاتا ہے وہ اسے پکڑ لیتی ہے وہ کیچڑ والی ہے۔ پس نبی کریم التاریخ ابیض بن حمال کو دوسری زمین دے کروہ واپس لے لی۔ حضرت ابیض کا قول ہے: میں نے آپ سٹی آیا ہے اس شرط پر تبدیلی کی کہ آپ اسے میری طرف سے صدقہ بنائیں گے تو رسول کریم مائے ایکیا نے فرمایا: وہ تیری طرف سے صدقہ ہے حالا نکہ وہ پھسلا دینے والے یانی کی مانند ہے پس جواس پر قدم رکھتا ہے وہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ پس نبی کریم مٹیڈیٹیم نے اسے جوف کے مقام پرزمین اور گھائس عطا فر مائی کینی جوف مراد۔ بیز مین پہلی کی جگہ تھی جب آ پ ملٹ ایکٹر ہے اس سے اقالہ کیا آوراس نے رسول کریم طبی آیا ہم سے سوال کیا

806 - حَــدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَمْرِو الْخَلَّالُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا فَرَجُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ عَـُلْقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، حَدَّثِنِي عَمِّي ثَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَمَّالِ، آنَّهُ اسْتَقُطَعَ الْمِلْحَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: شَذَّا بِمَارِبَ، فَقَطَعَهُ لَهُ، أَثُمَّ إِنَّ الْاَقُرَعَ بُنَ حَابِسِ التَّمِيمِيَّ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ بارُض، فَمَنْ وَرَدَهُ آخَذَهُ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِ، قَالَ: فَاسْتَقَالَ النَّبِينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَصَ بُنَ حَـمَّالِ فِي قَطِيعَتِهِ، فَقَالَ اَبْيَضُ: قَدُ اَقَلْتُهُ مِنْهُ عَلَى اللهُ يَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ، فَ مَنْ وَرَدَهُ آخَذَهُ قَالَ: فَقَطَعَ لَهُ نَبِيٌّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا وَعُشُبًا بِالْجَوْفِ- جَوْفِ مُرَادٍ مَكَانَهُ حِينَ آقَالُهُ مِنْهُ- وَآنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حِمَى الْإَرَاكِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

مقام اراک کی کسی چراگاہ کا' تو نبی کریم طن ایک لیم ا

فرمایا: اراک میں کوئی چرا گاہ فارغ نہیں ہے اس نے

کہا: مقام فرج والی جو ہے کینی سفید زمین کی حیار

حاضر ہوئے کہ آپ طلی آیکم اسے مقام ملح کی زمین میں

عطا فرما ئیں' آپ التی آیکم نے اسے وہ عطا فرما دی پس

اس كے حق ميں ايك آدمى نے كہا: اے اللہ كے رسول!

آپ کومعلوم ہو گا کہ آپ نے اسے کیچڑ اور دلدل والی

لے لی اور میں نے یو چھا: اراک میں کوئی چرا گاہ ہے؟

حضرت ابيض بن حمال رضى الله عنه ہے روايت

ہے کہ وہ نبی کریم سوئی تینم کی بارگاہ میں ایک وفد لائے

اورآپ نے اسے ملح کی زمین عنایت فرمادی کی بہر جب

وہ چلا گیا تو ایک آ دمی بولا: اے اللہ کے نبی! آپ اِسُ

زمین سے واقف ہوں گے جوآپ نے اس کو دی ہے ا

وہ جوآپ نے اسے دی ہے وہ تو کیچر والی زمین ہے۔

راوی کا بیان ہے: آپ نے اس میں رجوع فرمایا۔

راوی کہتا ہے: میں نے آپ التی آیا ہے مقام اراک کی

کسی چرا گاہ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا: وہ جہاں

حضرت ابیض بن حمال رضی الله عنه سے روایت

اونٹ بھی نہیں جاسکتے۔

کہا وہ حبَّلہ جہاں تک اونٹ نہیں پہنچ سکتے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حِمَى فِي الْاَرَاكِ فَقَالَ:

ارَاكَةٌ فِي حِظارِي، فَقَالَ: لَا حِمَى فِي الْارَاكِ قَالَ

فَرَجٌ: يَعُنِى اَبْيَضَ فِي حِظَارِى الْاَرْضِ الَّتِي فِيهَا

مُحَيَّدُ بْنُ عَمْرِو التَّنُّورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ

قَيْسِ الْمَارِبِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ

ثُمَامَةَ بُنِ شَرَاحِيلَ، عَنْ شُمَيْرٍ، عَنْ أَبْيَضَ بُنِ

رَسُولَ الـلُّهِ، تَــدُرِى مَا ٱقْطَعْتَهُ الْمَاءَ ٱلْعِدَّ فَٱرْجَعَهُ

مِـنْهُ، وَسَالْتُهُ مَا يُحْمَى مِنَ الْآرَاكِ؟ قَالَ: مَا لَمْ تَبُلُغُهُ

مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ قَيْسِ الْمَأْرِبِيُّ، حَدَّثِنِي آبي،

عَنْ ثُمَامَةَ بُنِ شَرَاحِيلَ، عَنْ شُمَيْرِ بُنِ عَبْدِ الْمَدَان،

عَنْ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالِ، آنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱقْطَعَهُ الْمِلْحَ، فَلَمَّا آدْبَرَ قَالَ رَجُلٌ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، اَتَذُرى مَا اَقُطَعْتَهُ، إنَّمَا اَقُطَعْتَهُ الْمَاءَ

الُعِدَّ، قَالَ: فَرَجَعَ فِيهِ، قَالَ: وَسَالْتُهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ

807 - حَنْدَ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَمَّالِ، أنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقُطِعُهُ الْمِلْحَ، فَاقَطَعَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا

آخُفَافُ الْإبل 808 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح،

الزَّرُعُ الْمُحَاطُ عَلَيْهِ

ثنا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ح وَحَدَّثَنَا آبُو خَلِيفَةَ الْفَضُلُ بُنُ حُبَابِ الْـجُمَحِيُّ، ثنا قَيْسُ بْنُ حَفُصِ الدَّارِمِيُّ، ثنا

الْارَاكِ؟ قَالَ: مَا لَمْ تَنَلُّهُ أَخْفَافُ الْإِبلِ 809 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ،

د بواری میں'جس میں کھیتی اس پر چھائی ہوئی ہے۔ حضرت ابیض بن حمال رضی الله عنه سے روایت

ہے کہ وہ نبی کریم طنی آہتے کی بارگاہ میں وفد لے کر

المعجم الكبير للطبراني المجمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد

ثنا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ الْجَوْهِرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْنَى بَنِ قَيْسٍ الْمَارِبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِى يَذْكُرُ، عَنْ شُمَامَةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ سُمَيِّ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَفَدَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقُطَعَهُ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَارِبَ، فَاقُطَعَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقُطَعَهُ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَارِبَ، فَاقُطَعَهُ لَكُمْ وَسُولَ اللَّهِ مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَا لَعْ بَعْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ فَطَعْتَ لَهُ؟ فَطَعْتَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِي، قَالَ: فَرَّجَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ مَا لَمُ تَنَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُحْمَى مِنَ الْاَرَاكِ؟ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُحْمَى مِنَ الْاَرَاكِ؟ فَالَ: يُحْمَى مِنَ الْاَرَاكِ؟ فَالَ: يُحْمَى مَا لَمْ تَنَلُهُ آخُفَافُ الْإِبل

بُنُ آبِى عُمَرَ الْمَكَنِيُّ، ثنا فَرَجُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِى بَنُ أَبِى عُمَرَ الْمَكَنِيُّ، ثنا فَرَجُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِى عَرِمَى ثَابِتُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ آبِيهِ سَعِيدِ بْنِ آبَيَضَ بْنِ عَرِمَالٍ آنَّهُ كَانَ بِوَجُهِهِ حَزَازَةٌ - يَعْنِى الْقُوبَاءَ - حَمَّالٍ آنَّهُ كَانَ بِوَجُهِهِ حَزَازَةٌ - يَعْنِى الْقُوبَاءَ - فَنَ قَلْمُ يُمَلِّ اللهُ عَلَيْهِ فَنَ قَلْمُ يُمَلَّ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَمَسَحَ عَلَى وَجُهِهِ فَلَمْ يُمَسَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَفِيهِ آثَرٌ وَفِيهِ آثَرٌ مَنْ جَزْءٍ

میں حاضر ہوا' پس میں نے ما رب کے مقام پر ملح کی زمین کا مطالبہ کیا' پس آپ نے منظور فرمایا اور زمین بھے وہ دے دی' پس آیک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کومعلوم ہے جو آپ نے زمین دی ہے کہ وہ کسی ہے؟ آپ نے اسے کچڑ اور دلدل والی زمین وہ کسی ہے؟ آپ نے اسے کچڑ اور دلدل والی زمین عطا فرمائی ہے (وہ اسے کیا کرے گا؟) راوی کا بیان ہے: رسول کریم ملٹ ڈیلئے آئے نے وہ مجھ سے واپس لے لی اور میں نے آپ سے سوال کیا: مقام اراک میں کوئی جراگاہ پڑی ہے؟ فرمایا: وہاں تک تو اون بھی پہنچنے سے قاصر ہیں۔ مظرت سعید بن ابیض بن حمال سے روایت ہے مظرت سعید بن ابیض بن حمال سے روایت ہے

ہے کہ میں ایک وفید لے کررسول کریم ملتی آلیم کی بارگاہ

رت سیری بی بی بی بی مال سے روایت ہے کہ میرے چہرے پر خارثی دانے سے میں نے اپنی ناک کوعیب دارد یکھا کی بی رسول کریم ملتی اللّہ نے مجھے بلا کرمیرے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا کی وہ اسی دن درست ہوگیا۔

حضرت احمر بن جزء السد وسي رضي الله عنه

حفرت احمر بن جزء رسول الله طرفي آيلم كے صحابی سے روایت ہے فرماتے ہیں كہ ہم حضور طرفی آیلم کے

السَّدُوسِيِّ 811- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ،

ثنا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ \_ \_ روايت بِ فرمات بيل كه بم حضور طلَّ يَلَمُم كَ 811- اخرجه ابن ماجة في سننه جلد 1صفحه 287 رقم الحديث: 886 وأحمد في مسنده جلد 5صفحه 31,30

كلاهما عن عباس بن راشد عن الحسن عن أحمر به .

عاصِمِ الصَّحَّاكُ بُنُ مَخُلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، آخُبَرَنِى حضرت ابواسودُ حضور التَّائِلَةِم ك پاس آئ تو لوگ عَلَيْهِ الْكَثِينَ ابْنِ جُرَيْجٍ، آخُبَرَنِى حضرت ابواسودُ حضور التَّائِلَةِم ك پاس آئ تو لوگ عَلَيْهِ اللهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، آنَّ مُحَمَّدَ بُنَ الْاَسُودِ آپ مَقَلَده وه جَده جوابو ثمامه كهرول ك پاس عَن وه بُن خَلَفٍ آخُبَرَهُ، آنَّ ابَاهُ الْاَسُودَ، حَضَرَ النَّبِيّ صَلّى مسقله وه جَده جوابو ثمامه كهرول ك پاس عَن وه الله عَن وه الله عَن النّاسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةً وَهُو جَد الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَبُايِعُ النّاسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةً وَهُو جَد الله الله عَمْدَ الله الله عَن وقائن مَسْقَلَة مِمّا يَلِى بُيُوتَ آبِى ثُمَامَةً، وَهُو جَاتِ ہوئ اور اس كة قريب تقاد حضرت اسود

المعجم الكبير للطبراني المجاراتي الم فرماتے ہیں کہ میں نے حضورط پیرائم کو دیکھا کہ لوگ

آپ کی بیعت کر رہے تھ' مردعورتیں بیچے بڑے آ

رہے ہیں اور وہ اسلام اور شہادت پر بیعت کر رہے

ہیں۔ میں نے عرض کی: شہادت کیا ہے؟ تو مجھے محمد بن

اسود نے بتایا کہ لا اللہ اللہ وات محمد رسول اللہ پڑھنا۔

حفرت محمد بن اسود بن خلف اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور طبی المجانے فتح کے سال حرم

حضرت اسودبن اصرم

محاربي رضى اللدعنه

ہے کہ میں اونٹ پرسان سے مدینہ میں آیا' زمن فحل اور

جدوب کی زمین سے جب اس کومدینہ والوں نے ویکھا

تو وہ اس کے موٹے ہونے پر تعجب کرنے لگئ میں نے

اس کا ذکر حضور ملتی ایم کی بارگاہ میں کیا صفور ملتی ایم نے

اس اونٹ کولانے کے لیے فرمایا اس کولایا گیا تو آپ

اونٹ کے پاس آئے اُسے دیکھا اور فرمایا: او نے اپنا

اونٹ اتنا موٹا کیوں کیا ہے؟ عرض کی: میں اس سے

خدمت لينے كا اراده ركھتا ہوں \_حضور الله الله على فرمايا:

حضرت اسود بن اصرم رضی الله عنه سے روایت

کے ستونوں کو نیا کرنے کا حکم دیا۔

815 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِقَالِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرِ النَّفَيْلِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا

أَبُو عَقِيلِ أَنَّسُ بُنُ سَلْمِ الْخَوْلَانِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ مِ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، قَالَا: ثنا اَبُو الْمُعَافَى مُحَمَّدُ بُنُ

اللُّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُولِهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سَلَمَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بُنِ بُخُتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ حَبِيبٍ ٱلْمُحَارِبِيّ، عَنْ اَسُوكَ

الَّـذِى مَـا اَقْبَلَ مِنْهُ عَلَى دَارِ ابْنِ عَامِرٍ، وَمَا اَدْبَرَ مِنْهُ

عَلَى دَارِ ابْنِ سَمُرَةً وَمَا حَوْلَهَا - قَالَ الْآسُودُ:

فَرَايُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ،

فَجَاءَةُ الرِّجَالُ وَإلنِّسَاءُ وَالصَّغَارُ وَالْكِبَارُ فَبَايَعُوهُ

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَآنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

814 - حَدَّثَنَا آخُ مَدُ بُنُ عَمْرٍ و الْبَزَّارُ، ثنا

بِشُورُ بُنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا فُضَيلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُشَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْإَسُودِ

إِبْنِ خَلَفٍ، عَنُ آبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

السُّوَدُ بِنُ ٱصْرَمَ

المُحَارِبيّ

بُنِ اَصْرَمَ الْـمُـحَارِبِيِّ، آنَّهُ قَدِمَ بِإبِلٍ لَهُ سِمَانِ إلَى

الْــمَــدِينَةِ فِي زَمَنٍ قَحْلٍ وَجَدُوبٍ مِنَ الْآرْضِ، فَلَمَّا

اَمَرَهُ اَنْ يُجَدِّدَ اَنْصَابَ الْحَرَمِ عَامَ الْفَتْح

عَلَى الْإِسُلامِ وَالشَّهَادَةِ قُلْتُ: وَمَا الشَّهَادَةُ؟

﴿ فَاخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْأَسُودِ قَالَ: عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا

سی کے پاس خادم ہے؟ حضرت عثمان بن عفان نے عرض کی: یارسول الله! میرے پاس ہے! آپ نے

فرمایا: اسے لاؤ! حضرت عثمان کے کرآئے تو میں نے

کی: یارسول الله! مجھے کوئی وصیت کریں۔ آپ نے

فرمایا: کیا تیری زبان تیرے قابو میں ہے؟ میں نے

عرض کی: اس کا کون ما لک ہوگا جب میں نہیں ہوں گا؟

آپ نے فرمایا: کیا تواہے ہاتھ کا مالک ہوں؟ میں نے

عِرض کی: میں اپنے ہاتھ کا ما لک نہیں ہوں گا تو کون ہو

گا؟ آپ نے فرمایا: تو زبان سے انچھی بات کہداور اپنا

حضرت اسود بن اصرم محار بي رضى الله عنه فرمات

ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے وصیت

كرين! آپ نے فرمایا: تُواپنے ہاتھ كامالك ہے؟ میں

نے عرض کی: میں اپنے ہاتھ کا ما لک نہیں ہوں گا تو حس

چیز کا مالک ہوں گا؟ آپ نے فرمایا: تُو اپنی زبان کا

ما لک ہے؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں اپنی

زبان كا ما لك نبيل مول كا تو مس چيز كا ما لك مول؟

آپ نے فرمایا: اپنا ہاتھ بھلائی کے لیے پھیلا اور اپنی

حضرت اسود بن سريع

اس کو دیکھا اور عرض کی: اس کی مثل میرا ارادہ تھا۔ آپ

نے فرمایا: تیرے پاس ہے اس کو لے لے۔ میں نے

كر ليا اور حضور من المياتم في اونث ليار مين في عرض

ہاتھ بھلائی کے لیے ٹھیلا۔

زبان سے نیک بات کر۔

رَآهَا آهُلُ الْمَدِينَةِ عَجِبُوا مِنْ سِمَنِهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ

اللَّهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: هَلُ تَمْلِكُ لِسَانَكَ؟ قَالَ: فَمَا اَمْلِكُ إِذَا لَهُ اَمْلِكُهُ؟ قَالَ: اَفْتَمْلِكُ يَدَكَ؟ قَالَ:

فَـمَــاذَا اَمُـلِكُ إِذَا لَـمُ اَمُـلِكُ يَدِى؟ قَـالَ: فَلَا تَقُلُ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا، وَلَا تَبْسُطُ يَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ

816 - حَـدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ،

الْمُحَارِبِيّ، حَادَّثِنِي اَسُودُ بْنُ اَصْرَمَ الْمُحَارِبِيُّ،

قَىالَ: قُـلُـتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَوْصِنِي، قَالَ: تَمُلِكُ

يَـدَكَ؟ قُـلُتُ: فَمَاذَا آمُلِكُ إِذَا لَمْ آمُلِكُ يَدِى؟ قَالَ:

تَـمُـلِكُ لِسَانَكَ؟ قَالَ: فَـمَاذَا اَمْلِكُ إِذَا لَمُ اَمْلِكُ

يْسَانِي؟ قَالَ: لَا تَبْسُطُ يَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ، وَلَا تَقُلُ

الْآسُوَدُ بْنُ سَرِيعِ

حِتَيْكَ إِلَّا مَعُرُوفًا

وَسَلَّمَ: مَنْ عِنْدَهَ خَادِمٌ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَقَّانَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ: عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَاثُتِ بِهَا فَجَاءَ

بِهَا عُثْمَانُ فَلَمَّا رَآهَا اَسُورُهُ قَالَ: مِثْلَهَا أُرِيدُ، فَقَالَ:

عِنْدَكَ فَخُدْهَا فَآخَذَهَا آسُوَدُ وَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبِلَهُ، فَقَالَ اَسْوَدُ: يَا رَسُولَ

ثنا عَمْرُو بْنُ آبِي سَلَمَةَ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيِّ الْقُرَشِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ حَبِيبٍ

فَنَظُرَ اللَّهَا، فَقَالَ: لِمَ جَلَبْتَ اِبلَكَ هَذِهِ؟ قَالَ: اَرَدْتُ بِهَا خَادِمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

لِلرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ اِلَيْهَا رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتِيَ بِهَا، فَخَرَجَ إِلَيْهَا،

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمُ الْمُعْجَمُ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم المعتم المعت

## مجاشعتی رضی الله عنه

حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور طبقالہ کم کے سامنے اشعار پڑھ رہاتھا' میں آپ

کے صحابہ کونہیں جانتا تھا' ایک آ دمی آیا اس کے دونوں

کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا اور سرکے اگلے حصہ پر بالنہیں تھے' مجھے کہا گیا کہ خاموش ہو جاؤ! خاموش ہو

جاوً! میں نے کہا: میری ماں روئے! بیآ دمی کون ہے؟

کہ مجھے حضور طبی کی آئے کے سامنے خاموش کروایا گیا ہے۔

كها كيا عمر بن خطاب! مين في بيجان ليا الله كي تسم! دور سے اس کا رعب ڈالا گیا' اگر میری بات من لیتے تو میرے ساتھ گفتگو کیے بغیر مجھے یاؤں سے پکڑتا اور

جنت البقيع حيموراً تا\_ حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں شاعر آ دمی تھا' میں حضور طرفی ایلے کے پاس آیا' میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے سامنے اینے رب کی تعریف کروں؟ آپ نے فرمایا: تمہارا رب اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے میرے لیے اضافہ نہ

حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! کیا میں آپ کو وہ حمد

ساؤل جومیں نے اپنے رب کی کی ہے؟ آپ نے فرمایا: تہمارا رب تعریف کو پسند کرتا ہے اس پر اضافہ نہ المُجَاشِعِي

817 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَن الْكَاسُودِ بْنِ سَرِيعٍ، قَالَ: كُنْتُ أُنْشِدُهُ- يَعْنِي النَّبِيّ

﴿ وَلَا اَعْرِفُ اَصْحَابَهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا اَعْرِفُ اَصْحَابَهُ حَتَّى ﴿ جَاءَ رَجُلٌ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، أَصْلَعُ، فَقِيلَ لِي: السُكُتِ، السُكُتُ، فَقُلْتُ: وَاثْكُلَاهُ، مَنْ هَذَا الَّذِى

أَسْكُتُ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ: إِنَّهُ عُمَمَ رُبُنُ الْحَطَّابِ، فَعَرَفْتُ وَاللَّهِ بَعْدُ آنَّهُ كَانَ يَهُ ونُ عَـلَيْـهِ لَـوُ سَـمِعَنِي آنُ لَا يُكَلِّمَنِي حَتَّى يَأْخُذَ بِرِجُلِى فَيَسْحَبَنِى إِلَى الْبَقِيع

818 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْمَرُوزِيُّ، اثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاَسُوَدِ بُنِ سَرِيع، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا

شَاعِرًا، فَٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَا أُنْشِدُكُ مَحَامِدَ حَمِدُتُ بِهَا رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: اَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْمَحَامِدَ فَمَا

819 - حَـدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ،

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثُنَّا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَوَّارٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالًا: ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ الْـمُزَنِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ الْآسُوَدُ بْنُ

سَرِيعِ: آلَا أُنْشِدُكَ مَحَامِدَ حَمِدْتُ بِهَا رَبِّي؟ قَالَ:

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت اسود بن سریع

رضی الله عنه شاعر آ دمی منظ اُنہوں نے عرض کی: یارسول

الله! کیامیں آپ کووہ حمد سناؤں جومیں نے اپنے رب

کی کی ہے؟ آپ نے فرمایا: تہمارا رب اپنی تعریف کو

پند كرتا ب الله عز وجل كوحد سے زياده كوئى شى پيندنہيں

حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

میں حضور التا ایک کے پاس آیا میں نے عرض کی: میں

نے اینے رب کی حمد کی ہے آپ نے فرمایا جمہارارب

حمد کو بسند کرتاہے وہ اشعار میں نے نہیں پڑھے۔

حضرت اسود بن سرلع رضی الله عنه سے روایت

ہے کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! کیا میں آپ کوحمد کے اشعار سناؤں جومیں نے اپنے رب کی حمد کی ہے؟

آپ نے فرمایا: تمہارا رب حمد کو پیند کرتا ہے میرے

ليےاضافہ نہ کر۔

حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں حضور ملی ایک ہے پاس آیا، عرض کی: یارسول

الله! میں نے اینے رب کی حمد کی ہے آپ نے فرمایا:

اللّه عز وجل حمد کو پسند کرتا ہے۔ میں نے وہ اشعار پڑھے

إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ وَلَمْ يَسْتَزِدُهُ عَلَى ذَلِكَ 820 - حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ نُوحٍ بُنِ حَرُبِ

الْعَسْكَرِيُّ، ثنا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، ثنا أَبُو الْآشُهَبِ،

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ الْاَسُوَدُ بُنُ سَرِيع رَجُلًا شَاعِرًا، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، الَّا ٱسْمِعُكَ مَحَامِدَ

حَمِدُتُ بِهَا رَبِّي؟ قَالَ: اَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ -أَوْ مَا شَيْءٌ آحَبُّ إِلَيْهِ الْحَمْدُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-

821 - حَـدَّثَـنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا غُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبُدُ السَّكَامِ

بُنُ حَرْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاَسُوَدِ بُنِ سَرِيعٍ، آنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدُ حَمِدُتُ رَبِّي بِمَحَامِدَ، فَقَالَ: اَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ وَلَمْ يَسْتَنْشِدُهُ

822 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنيا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا عَامِرُ بُنُ صَالِح، ثنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ

سَرِيعٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْا أُنْشِدُكَ مَحَامِدَ حَـهِدُتُ بِهَا رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: اَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ

الُحَمُدَ وَمَا اسْتَزَادَنِي 823 - حَـدُّتُنَا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ،

ثنا اِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ، ثنا يُونُسُ، وَآخَرُ سَمَّاهُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاَسُودِ

بُنِ سَرِيعٍ، آنَّـهُ آتَـى رَسُولَ الـلَّـهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَمِدُتُكَ بِمَحَامِدَ،

فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنُ يُحْمَدَ وَلَمُ

824 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَعْلَى بُنُ

عَبَّسادِ بُنِ يَعُلَى، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنِ الْآسُوَدِ بُنِ سَرِيعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً، فَبَلَغَ مِنْ قَتْلِهِمُ أَنْ قَتَلُوا

اللَّارِّيَّةَ مِنَ الْمُشُوكِينَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا بَالُ اَقُوامِ بَلَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ اَنْ

قَتَلُوا الذَّرِّيَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ -

وَذَكُرَ كُلِمَةً بَعْدَهَا - فَقَالَ: أَوَلَيْسَ خِيَارُكُمُ أَوْلَادَ

الْــمُشُــرِكِينَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا مَوْلُودٌ يُولَدُ إِلَّا

825 - حَدَّثَنَسَا ٱبُو خَلِيفَةَ الْفَصْلُ بُنُ

الْـحُبَـابِ، وَحَـفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، قَالَا: ثنا مُسُلِمُ

عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ اَبَوَاهُ يُهَوِّ دَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ

بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ السَّرِيِّ بُنِ يَحْيَى آبِي الْهَيْثَم،

وَكَانَ عَاقِلًا، ثنا الْحَسَنُ، عَنِ الْآسُوَدِ بُنِ سَرِيع،

وَكَانَ رَجُلًا شَاعِرًا، وَكَانَ أَوَّلَ مَنُ قَصَّ فِي هَذَا المُمسجِدِ، قَالَ: أَفْضَى بَيْنَهُمُ الْقَتْلُ أَنْ قَتَلُوا الذَّرِّيَّةَ،

اللُّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَسَلَّمَ، فَقَالَ:

اَوَلَيْسَ خِيَارُكُمْ اَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى فِطُرَةِ الْإِسْلَامِ، حَتَّى يُعُرِبَ فَابَوَاهُ

يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ 826 - حَسدَّثَنَا مُسحَسَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

رسول الله طبخ الكيم ني ايك سريه بهيجا'وه دسمن سے لڑے تو

انہوں نے الرائی میں ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ بچوں

نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کی:

يارسول الله! وه مشركول كي نيخ آپ الله الله الله

فرمایا: کیاتم کومشرکول کے بچول پر اختیار دیا گیا ہے؟

پھرآ ب نے اعلان کرنے کا تھم دیا کہ سنو! ہر بچے فطرت

یر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اُس کے والدین اُسے

حفرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت اسود بن

مريع رضى الله عنه شاعرة دى تھے بيہ پہلے شخص تھے جنہوں

نے اس معجد میں اطلاع دی کہا: صحابہ کرام کے

درمیان به بات مشہور ہوئی کہ میں نے بچوں کو آل کیا۔

یہ بات حضور ملٹی کیلئے تک کینی تو آپ نے فر مایا: کیا تمہیں

مشرکوں کی اولا دیر اختیار دیا گیا ہے ہر بچہ دینِ اسلام

پر بیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے ماں باپ اس کو

حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه سے روایت

یہودی اورنصر انی بنادیتے ہیں۔

یہودی یاعیسائی یا مجوسی بنا دیں۔

تك يَهُ عُلَيْ عَبِ جب سريه واليس آيا تو جم نبي كريم النَّ اللَّهِ كَي بِأَرْكَاهُ مِينَ كُنَّ أَبِ نِي فَرِمايا: كَيامِين

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب المعرب

الُحَـضُرَمِيُّ، وَعَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، قَالًا: ثنا شَيْبَانُ بُنُ

فَرُّوخٍ، ثنا أَبُو حَمْزَدةَ الْعَطَّارُ، ثنا الْحَسَنُ، عَنِ

الْاسْوَدِ بُنِ سَرِيعِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى

ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ

الْكَاسُودِ بُنِ سَرِيعٍ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَتَحَ لَهُمْ، فَتَنَاوَلَ بَعُضُ

النَّاسِ قَتْلَ الْوِلْدَانِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَفْوَامٍ جَاوَزَ بِهِمُ الْقَتْلُ حَتَّى

قَتَلُوا اللَّارِّيَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا هُمُ

ٱبْسَناءُ الْسُمُشُوكِينَ، فَقَالَ: خِيَارُكُمُ ٱبْسَاء

الْـمُشْـرِكِيـنَ، اَلَا لَا تُـفَّتَلُ الذُّرِّيَّةُ، كُلُّ نَسَمَةٍ تُولَدُ

عَـلَى الْفِـطُرَـةِ حَتَّى يُعُرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا، فَابَوَاهَا

اِسْحَاقُ بُـنُ رَاهَـوَيْـهِ، ثَنا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، حَلَّثَنَا

ٱشْعَتْ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ

الْاَصْبَهَ انِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا

سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ، عَنْ اَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ

الْإَسُودِ بْنِ سَرِيعٍ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقْضَى بِهِمُ الْقَتُلُ إِلَى أَنْ قَتَلُوا

اللُّوزَّيَّةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

828 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا

يُهَوِّ دَانِهَا وَيُنَصِّرَانِهَا

827 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

يُعُرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَابَوَاهُ يُهَوِّ دَانِهِ، وَيُنَصِّرَ انِهِ

ہے کہ حضور طاق اللہ منے فر مایا: ہر بچہ دین اسلام پر پیدا

ہوتا ہے یہاں تک کہ زبان سے بولنے لگ اس کے

حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں نے حضور طبق آلیم کے ساتھ جہاد کیا' ان کو فتح ہوئی تو

بعض لوگوں نے بچوں کو پکڑ کرفتل کیا' یہ بات حضور ملٹی ایٹیم

تك كينچى تو آپ نے فرمايا: ان لوگوں كا كيا حال ہے كه

جوقل میں حدے بردھتے ہیں یہاں تک کہ بچوں کوقل

كرتے ہيں۔ايك آ دى نے عرض كى: يارسول الله! وه

مشرکوں کے نیچ تھے۔آپ نے فرمایا تم کومشرکوں

کے بچوں پراختیار دیا گیاہے خبر دار! بچوں کوفل نہ کرؤ

ہر بچددین اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کرزبان سے

بولنے لگے اس کے مال باپ اس کو یہودی اور عیسائی

حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں نے حضور التی الم کے ساتھ جہاد کیا'ان کو فتح ہوئی تو

بعض لوگوں نے بچوں کو پکڑ کرفتل کیا' یہ بات حضور ملٹھ آپٹیم

تك كيني توآپ نے فرمايا: ان لوگوں كا كيا حال ہے كه

جومل میں حدسے بوصے ہیں یہاں تک کہ بچوں کومل

كرتے ہيں۔ ايك آ دمى نے عرض كى: يارسول الله! وہ

مشرکوں کے بچے تھے۔آپ نے فرمایا: تم کومشرکوں

کے بچوں پراختیار دیا گیا ہے خبردار! بچوں کومل نہ کروٴ

بناتے ہیں۔

ماں باپ اس کو یہودی اور عیسائی بناتے ہیں۔

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ مُعَالَمُ الْمُعَالِينِ الطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الكبير الطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير المعجم المعتم الكبير المعتم ال

فَقَالَ: مَا بَالُ اَقُوامِ اَفْضَى بِهِمُ الْقَتُلُ إِلَى اَنُ قَتَلُوا النُّدِيَّةَ فَقَالَ رَجُلٌّ: اَوَلَيْسُوا اَوُلَادَ الْمُشُرِكِينَ؟ فَقَالَ: اَوَلَيْسَسَ خِيَارُكُمُ اَوْلَادَ الْمُشُرِكِينَ، كُلُّ مَوْ لُهُ دِيُهِ لَكُ عَلَى الْفَطْرَة حَتَّ رَكُن ذَا الْمُشُرِكِينَ، كُلُّ

فعال: اوليسس حِيار حم اولاد المشرِ كِين، كل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ ابَوَاهُ يُهَوِّ دَانِهِ، وَيُنَصِّرَ انِهِ، وَيُمَجِّسَانِهِ وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ الْمُقَدَّمِيِّ

وَيُنَصِّرَانِهِ، وَيُمَجِّسَانِهِ وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ الْمُقَدَّمِيِّ الْمُقَدَّمِيِّ الْمُقَدَّمِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ الْحُمَدُ بُنُ عَمْرٍ و الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ حَاتِمٍ الْجُذُوعِيُّ، ثنا الْآزُرَقُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا حَسَّانُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ جُرَيْج، حَدَّثِنِي عُمَارَةُ حَسَّانُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ جُرَيْج، حَدَّثِنِي عُمَارَةُ

بْنُ اَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ سَرِيعٍ، اَنَّهُمْ غَزَوُا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقُوا الْعَدُوَّ، فَقَتَلُوا حَتَّى اَفْضَوُ ا إِلَى النُّرِيَّةِ، فَسَالُوا

النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: کُلَّ مَوْلُودٍ عَلَی الْفِطُرَةِ حَلَی الْفِطُرَةِ حَتَّی یَکُونَ اَبُوَاهُ یُهَوِّ دَانِهِ وَیُنَصِّرَانِهِ 1 الْفِطُرَةِ حَتَّی یَکُونَ اَبُواهُ یُهَوِّ دَانِهِ وَیُنَصِّرَانِهِ 830 حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زُهَیْرٍ التَّسْتَرِیُّ، ثنا

عُشْمَانُ بُنُ حَفْصِ التَّومَنِيُّ، ثنا سَلَّامٌ، ثنا سَعِيدُ بَنُ الْبَى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَيُونُسَ، وَهِشَامٍ، عَنِ الْمَسُودِ بُنِ سَرِيعٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيعٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيعٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيعٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيعٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيعٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيعً قَافَضَى بِهَا الْقَتْلُ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ الْوِلْدَانِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا بَالُ اللهِ مَا بَالُ اللهِ مَا بَالُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَلَيْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوْلَيْسَ خِيَارُكُمُ اَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوْلَيْسَ خِيَارُكُمُ اَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوْلَيْسَ خِيَارُكُمُ اَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي يُعْرِبَ عَنْهَا كُلُّ نَسَمَةٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا

ا حَتَّى قَتَلُوا الْوِلْدَانَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ہر بچددین اسلام پر بیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ زبان سے بولنے گئے اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور عیسائی بناتے ہیں۔ بناتے ہیں۔

اس کو پہودی اور عیسائی بناتے ہیں۔

حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئیلیم نے ایک سریه بھیجا' ان سے لڑائی ہوئی یہاں تک کدان کے بچوں کو مارا' حضور ملتی آئیلیم نے ان کو فرمایا: بچوں کا کیا قصور تھا؟ اُنہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا وہ اپنے بابوں کے نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا:

کیاتم کومشرکوں کی اولا دیراختیار دیا گیاہے؟ ہر بچہ دینا سلام پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنی زبان سے بولنے

لِسَانُهَا

حضرت اسود بن سرلع رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایک نے فرمایا: اس ذات کی قشم جس کے

قبضہ قدرت میں میری جان ہے ہر بچہدین اسلام پر بیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنی زبان سے بولنے گلے۔

حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ملۓ لگا تارلڑائی ہوئی یہاں تک کہ بچوں تک پہنچے (تو اُن کو بھی قتل کیا) جب وہ سریہ واپس آیا تو یہ بات حضورط المالية ملك مينجي آپ نے فرمایا: كياميں نے تمہيں منع نہیں کیا تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول الله!

وہ مشرکوں کی اولاد تھی۔ آپ نے فرمایا: کیا شہیں مشرکوں کی اولاد پر اختیار دیا گیا ہے؟ پھر آپ نے اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ اعلان کرو کہ خبر دار! ہر

بچەاسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حضرت اسود بن سريع رضى الله عنه سے روايت

ہے کہ حضور ملت اللہ کے اصحاب نے قتل کرنے میں جلدی

کی یہاں تک کہ بچوں کے قل تک پہنچ گئے ، حضور ملتی اللہم نے فرمایا: ہر بچداسلام پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کداس

کے ماں باپ اس کو یہودی اور عیسائی بناتے ہیں۔

831 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ اِشْكَابَ، ثنا يُونُسُ بُنُ مُحَدَّدٍ، ثنا اَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنِ ٱلْاَسْوَدِ بُنِ سَرِيعِ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمُ قَالَ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعُرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا

832 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ حِسَابِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُعَلَّى بُنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاَسُوَدِ بُنِ

سَرِيَّةً فَلَـ قُـوا فَتَتَابَعُوا فِي الْقَتْلِ، حَتَّى ٱفْضَوْا إِلَى الْوِلْدَانِ، فَلَمَّا رَجَعَتِ السَّرِيَّةُ رَقَى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَلَمُ أَنْهَكُمْ؟ فَقَالُوا: إِنَّامًا هُمْ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ خِيَارُكُمْ

سَرِيعٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ٱوۡلاَدَ الۡــُمُشۡــرِكِينَ ثُمَّ امَرَ مُنَادِيًّا فَنَادَى: ٱلَّا إِنَّ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ 833 - حَدَّثَنَا اَبُو خَلِيفَةَ الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ

الُجُ مَ حِيٌّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ، ثنا عَبدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْغَنَوِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاَسْوَدِ بُنِ سَرِيعٍ، أَنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْبِهِ وَسَـلَّمَ ٱسْرَعُوا فِي الْقَتْلِ حَتَّى بَلَغَ بِهِمْ قَتْلُ

الُولُدَان، فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ ابَوَاهُ يُهَوِّ دَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ

والا کوئی نہیں ہے۔

مرگیا تو وہ جنتی ہے۔

حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مل المينظم نے فرمايا: الله عزوجل كوسب سے زيادہ

تعریف پہندہے آپ کے رب سے زیادہ تعمیس دینے

حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

جب حضرت عثمان بن مظعون كاوصال مواتو مسلمانوں

ير برا دشوار گزرا' جب حضرت ابراتيم ابن رسول الله كا

وصال ہوا تو آپ نے فر مایا: اسے ہمارے نیک گزرے

ہوئے حضرت عثمان بن مظعون کے ساتھ ملایا

حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

عرض کی گئی: یا رسول اللہ! جنت میں کون ہو گا؟ آپ

نے فرمایا: نبی جنتی ہیں'شہید جنتی ہے' جو بچہ پیدا ہوا پھر

حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

ایک قیدی رسول الله الله الله الله الله الله این لایا گیا اس

نے کہا: میں الله کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں محمد کی بارگاہ

834 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عَقِيلٍ، ثنا أَبُو

عَاصِمٍ، عَنْ مُبَارَكِ بُنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ

الْكَاسُوَدِ بُنِ سَرِيعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمَدُحُ مِنَ اللَّهِ

الْحَوِيشِ، ثِنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِيدٍ الْعَطَّارُ، ثِنا

مَعْمَرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ سَرِيع،

قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بُنُ مَظُعُونِ اَشْفَقَ الْمُسْلِمُونَ

عَـكَيْهِ، فَكَمَّا مَاتَ اِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْحِقَ بِسَلَفِنَا الصَّالِحِ عُثْمَانَ بُنِ

مُحَمَّدُ بن عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ، ثنا سَلَّامُ بن سُلَيْمَانَ،

ثنا عِـمُرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ

الْاَسْـوَدِ بُنِ سَرِيع، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ فِي

الُجَنَّةِ؟ قَالَ: النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ،

اَبِسى شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَسا مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْسَحَىضُ رَمِيكٌ، ثنيا رَوْحُ بُنُ عَبْدِ الْمُؤُمِنِ، قَالَا: ثنا

837 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا آبُو بَكُرِ بُنُ

836 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ، ثَنا

835 - حَـدُّثُنَا عَبُدَانُ بُنُ آحُمَدَ، ثنا زَيْدُ بُنُ

اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا اَحَدٌ اكْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَ

المختارة جلد 4صفحه 258 رقم الحديث: 1459 وأحمد في مسنده جلد 3صفحه 435 والهيثمي في مجمع

الزوائد عن الأسود بن سريع جلد10صفحه 199.

837- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 4صفحه 284 رقم الحديث: 7654 وأبو عبد الله الحنبلي في الأحاديث

﴿ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ

﴿ ﴿ الْمُعْجُمُ الْكِبِيرُ لِلْطِبِرِ الْطِبِرِ الْكِالِي ﴾ ﴿ ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ الْقَرْقَسَانِيُّ، ثنا سَلَّامُ بُنُ میں نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا: حق والے کاحق پہچان لیا مِسْكِينِ، وَمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ سَرِيعٍ، قَالَ: جِيءَ بِاَسِيرٍ اِلَى رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَتُوبُ إِلَى اللَّهِ،

وَلَا أَتُوبُ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: عَرَفَ الْحَقَّ لِآهُلِهِ 838 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا حضرت اسود بن سریع رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

عُشْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ، عَنْ ایک قیدی رسول الله طرفی الله کی بارگاه میں لایا گیا' اُس سَلَّامِ بُنِ مِسْكِينِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاَسُوَدِ بُنِ نے کہا: میں اللہ کی بارگاہ میں توب کرتا ہوں محدی بارگاہ سَرِيع، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِٱسِيرِ، میں نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا: حق والے کاحق یہجان لیا فَقَسالَ: اللَّهُمَّ إِنِّسِي أَتُوبُ إِلَيْكَ، وَلَا أَتُوبُ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرَفَ

> الْآخُنَفُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الْأَسُودِ

839 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُّحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثِيني أبي، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْآخُنَفِ بُنِ قَيْسٍ، عَنِ الْآسُودِ بُنِ

ون حیار (آ دمی) این دلیل کے ساتھ لاکائے جا کیں سَرِيع، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُدُلُونَ بِحُجَّةٍ: اَصَمُّ لَا يَسْمَعُ، وَرَجُ لْ أَحْمَقُ، وَرَجُلْ هَرَمٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ،

فَساَمَّسا الْاَصَهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، جَاءَ وَالصِّبْيَانُ

يَـقُـذِفُونِي بِـالْبَعُرِ، وَأَمَّـا الْهَرَمُ فَيَقُولُ: لَقَدُ جَاءَ

گے: (۱) بہرا جو نہ من سکے (۲) ایک وہ آ دمی جو بے وقوف هو (۳)ایک وه آ دمی جو بزرگ هو (۴)ایک وه آ دی جو زمانهٔ فترت میں فوت ہوا' بہر حال بہرا تو وہ غرض کرے گا: ابے رب! دین کی دعوت میرے پاس آئی کیکن بچوں نے مجھے مینگنیاں ماریں۔ بوڑھا عرض

حضرت احنف بن قبیں' حضرت

اسود بن سريع رضي الله عنه سے

روایت کرتے ہیں

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: قیامت کے

حضرت اسود بن سريع رضى الله عنه حضور ما الله عنه

کرے گا: اسلام کی دعوت دی گئی لیکن میں سمجھنہیں سکتا

تھا' جو زمانۂ فترت میں مراتھا وہ عرض کرے گا: اے

رب!میرے پاس تیرے رسول نہیں آئے۔اللہ عزوجل

ان سے پختہ وعدہ لے گا تا کہ ضروراس کی اطاعت کریں

ك ان كى طرف بهيجا جائے گا كدان كوجہنم ميں داخل كرؤ

اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان

ہے!اگروہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو جہنم ان کے

وه حديثين جوحضرت عبدالرحمن

بن ابوبكره رضى الله عنه حضرت

اسود بن سريع رضى الله عنه سے

روایت کرتے ہیں

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے اللہ کی حمد کی اور

آپ کی حمد کی ہے۔ آپ نے فرمایا: جورب کی حمد ہے وہ

حضرت اسود بن سريع رضى الله عنه فرمات بين:

میں حضور ملٹی کیلئے کے پاس آیا میں نے عرض کی: یارسول

الله! میں نے شعر کھے اس میں میں نے اللہ کی تعریف

لکھی ہے اور آپ کی مدح لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا:

حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

لیے شنڈی اورسلامتی والی ہوجائے گی۔

فَيَقُولُ: رَبِّ مَا آتَانِي رَسُولُكَ، فَيَأْخُذَ مَوَاثِيقَهُمُ

الْإِسْلامُ وَمَا اَعْقِلُ، وَامَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ

عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ أبي بَكُرَةً، عَن

لَيُطِيعَنَّهُ، فَيُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا أَنَ ادْخُلُوا النَّارَ، قَالَ:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرُدًّا

الكاسُودِ بُن

840 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، حَدَّثَنَا سُ لَيْ مَانُ بْنُ حَرْبِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ

841 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا مَعْمَرُ بُنُ بَكَّارِ السَّعْدِيُّ، ثنا اِبْرَاهِيمُ

بُنُ سَعُدٍ، عَنِ الزُّهُوكِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكْرَةَ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ سَرِيعِ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ

إِسمَـ ذُحَةٍ، وَمَـ دَحُتُكَ بِسمَـ ذُحَةٍ، قَـالَ: هَـاتِ وَابُدَاْ

زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي بَكْرَةَ، عَنِ الْاَسُوَدِ بْنِ سَرِيع، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَدَحُتُ اللَّهَ

بدري رضي التدعنه حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ انصار اور خزرج اور بنی سلمہ سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن میں سے اسود بن زید بن تغلبہ بن عنم ہیں۔

ایمن بن اُم ایمن حنین کے دن شہید کیے گئے تھے بیا یمن بن

زَيْدِ بُنِ ثُعُلَبَةً بُنِ غَنْم اَيْمَنُ ابْنُ أُمِّ اَيْمَنَ اسْتُشْهِدَ يَوْمُ حُنينِ وَهُوَ آيُمَنُ بَنُ عبید بن عوف بن خزرج کے بھائی عُبَيْدٍ أَخُو بَنِي عَوْفِ

الْاَنْصَارِيُّ بَدُرِيٌّ

سُلِيُهُ مَانَ الْاَصْبَهَ الِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ

الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ،

عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْاَنْتَ اللَّهُ مَنَ الْخَزْرَجِ مِنْ بَنِى سَلَمَةَ: اَسُوَدُ بُنُ

842 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يُبِنُ هَارُونَ بُنِ

ہیں بیاسامہ بن زید کے بھائی ہیں ماں کی طرف سے

حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حنین کے دن آ جوشہید کیے گئے اُن کے ناموں میں سے ایمن بن عبید

بھی ہیں۔

حضرت ابومیسرہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی الله عنه نے رسول الله الله الله الله عنه عرض كى: مين نے

ایمن کو دیکھا اس حال منیں کہ وہ جنگ سے بھاگئے والے ہیں۔ میں نے رسول الله طاق اللہ کے چہرہ مبارک

پر ناپندیدگی کا اظہار دیکھا' حضرت سعد فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: میں نے بھی کوئی ایبا خطبہ نہیں و یکھا

جودور ہو ہر بھلائی ہے بھراس کے بعد وہ لڑائی کے لیے حاضر ہوئے۔حضرت سعد فرماتے ہیں: میں نے ایمن کو دیکھا' اس نے مخالف گروہ پرحملہ کیا' جس ہے اس

نے حضور طاتی ایکم کوخوش کیا۔حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایمن سے کہا: مجھے بیان کیا

گیا ہے کہ آپ دو صفول کے درمیان بزدلی سے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔حضرت ایمن نے عرض کی:

میں اس مقام پر کھڑا ہوتا ہوں جواللہ اور اُس کے رسول کو پہند ہے۔حضرت عمر نے فرمایا: آپ ایسا کرنے

کے لائق ہیں۔

حضرت ابوميسره فرمات مين كه حضرت ايمن

بُنِ الْخَزُرَج، وَهُوَ آخو أسَامَةَ بن زَيْدٍ لِأَمِّهِ

843 - حَـدَّثَنَا اَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا اَبُو جَعُفَرِ النَّفَيْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ و السَّحَاقَ فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ حُنيُنِ: أَيْمَنُ

844 - حَــدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُحَضُرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ

زَكُرِيًّا بُنِ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ يَحْيَى بُنِ زَكَرِيًّا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: قَالَ سَعُدٌ

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ رَايَتُ إِيْمَنَ وَهُو فَارٌّ مِنَ الْقِتَالِ، فَعَرَفُتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَ سَعُدٌ: فَقُلْتُ:

مَا رَايَتُ خُطْبَةً اَبَعَدَ مِنْ كُلِّ خَيْرِ ثُمَّ إِنَّهُمُ احْتَضَرُوا الْقِتَالَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: لَقَدْ رَايَتُ أَيْمَنَ اعْتَكَ الْقَوْمَ، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ: وَقَالُ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِآيمَنَ: م لَـقَــدُ حُدِّثُتُ آنَكَ لَا تَقُومُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ جُبِّنًا، فَقَالَ:

و ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَامًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّكَ لَخَلِيقٌ أَنْ تَفْعَلَ

845 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْـحَـضُـرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَادِ بُن

زَكُرِيًّا بْنِ اَبِي زَائِدَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيًّا، عَنْ اَبِيهِ،

عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: كَانَ ايْمَنُ

عَـلَى مَـطُهَ رَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعَلَيْهِ،

الْاَصْبَهَ انِيِّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنْ

مَنْصُورِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدْنَى

مَا يُـفُطُعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ ، قَالَ: وَقَدُ كَانَ

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ حَفْصٍ، عَنْ آبِي

عَوَانَةَ، عَنْ مَنْ صُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ

اَيُمَنَ الْحَبَشِيِّ، قَالَ: كَانَتِ الْآيُدِى تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

أَيْمَنُ بُنُ خُرَيْمٍ بُنِ

فَاتِكِ الأسَدِي

الْبَصُرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ،

ثنيا يَحْيَى بْنُ اَبِى بُكَيْرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ

اَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، فَلَقِيتُ مُطَرِّفًا فَحَدَّثَنِي، عَنِ

848 - حَدَّثَنَسا بَكُرُ بُنُ مُسَحَمَّدٍ الْقَزَّازُ

847 - حَـدُّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَدْنَى،

846 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا ابْنُ

وَيُعَاطِيهِ حَاجَتَهُ

رضی الله عنه حضور مل الله الله کی مسواک یا لوٹا اور آپ کے

کے حاضرِ خدمت ہوتے تھے۔

تعلین مبارک اور آپ کی ضروریات کے وقت آپ ملتی کی آئی

حضرت ایمن حبشی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مل المالية فرمايا: سب سے كم جس ميں چور كا ہاتھ

کا ٹا جائے گا وہ ڈھال کی قیمت ہے جبکہ اس کی قیمت

حضرت ایمن حبشی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملن لیکن کے زمانہ میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا

ڈھال کی قیمت کی مقدار میں( یعنی پانچ درہم کی

حضرت ایمن بن خریم بن

فاتك اسدى رضى اللهءنه

نے ایمن بن خریم سے کہا: کیا آپ ہمارے ساتھ مل کر

نہیں لڑیں گے؟ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

میرے والد اور چیا دونوں رسول الله طال آیکم کے ساتھ

حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان 🗞

ایک دینارتھی۔

مقدار)۔

846- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد4صفحه 421 رقم الحديث: 8144 عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن

لا أُقَاتِلَ، ثُمَّ أَنْشَدَ يَقُولُ:

(البحر الوافر)

آخَرَ مِنْ قُرَيْشِ

فَشَلِ وَطَيْشِ

مَا عِشْتُ عَيْشِي

فِيكَ، فَقَالَ آيُمَنُ:

آخَرَ مِنْ قُرَيْشِ

(البحر الوافر)

الشُّعْبِيّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرُوانَ لِآيمُنَ بْنِ

خُرَيْمٍ: آلَا تُقَاتِلُ مَعَنَا؟ فَقَالَ: إِنَّا آبِي وَعَيِّي شَهِدَا

مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامَرَانِي أَنْ

وَلَسْتُ بِقَاتِلٍ رَجُلًا يُصَلِّى ... عَلَى سُلُطَان

لَهُ سُلُطَانُهُ وَعَلَى جُرْمِي ... مَعَاذَ اللهِ مِنْ

اَآقُتُ لُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ جُرْمٍ... فَلَيْسَ بِنَافِعِي

849 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَصْوَهِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اَبَانَ، ثنا اَبُو اُسَامَةَ، عَنُ

اِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

كَانَ مَرْوَانُ بُنُ الْحَكَمِ يُقَاتِلُ الضَّحَّاكَ بُنَ قَيْسٍ،

فَقَالَ لِرَجُلِ مِنْ بَنِي آسَدٍ يُقَالُ لَهُ آيَمَنُ بُنُ خُرَيْم: آلَا

تُـقَاتِلُ مَعَنَا؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّ آبِي وَعَمِّى شَهِدًا بَدُرًا مَعَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَهِدَا إِلَىَّ اَنْ لَا

مُ أُقَـاتِلَ اَحَدًا شَهِدَ اَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ اَتَيْتَنِي بِبَرَاء

وَلَسْتُ بِقَاتِلٍ رَجُلًا يُصَلِّى ... عَلَى سُلُطَان

اللَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ قَاتَلُتُ مَعَكَ فَقَالَ: اذْهَبُ، فَلا حَاجَةَ لَنَا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حاضر ہوئے اور ان دونوں نے مجھے حکم دیا کہ میں نہ

''میں نمازی آ دمی سے نہیں کڑوں گا' قریش سے

دوسرے بادشاہ کے خلاف سے جمع بادشاہ کی ہے جم

میرے لیے اللہ کی پناہ! بزولی سے بھی اور غصے سے بھی '

کیا میں مسلمان کو مار دوں بغیر جرم کے میرے لیے نقع

حضرت عامر شعبی فرماتے ہیں کہ مروان بن حکم'

ضیاک بن قیس سے اور مہاتھا' مروان نے بنی اسد کے

ایک آ دمی جس کا نام ایمن بن خریم تھا' سے کہا: کیا آپ

ہارے ساتھ مل کرنہیں لڑیں گے؟ حضرت ایمن رضی

الله عنه نے کہا جہیں کیونکہ میرے والد اور چیا دونوں

اور مجھے سے وعدہ لیا تھا کہ جولا اللہ الا الله محمد رسول الله

ر سے والا ہواس کو نہ ماروں اگر مجھے جہنم سے بری

ہونے کا پروانہ دیں تو میں آپ سے مل کراڑوں۔

مروان نے کہا: جاؤ! آپ سے ہمیں کوئی کا منہیں ہے۔

علاوہ بادشہ کے خلاف آپ کے لیے بادشاہی اور

''میں نمازی آ دمی کو نہیں ماروں گا' قریش کے

مندنہیں ہے جب تک میں زندہ ہول'۔

لرول پھر بياشعار پرھنے لگے:

الْآنصاريُّ بَدُرِيٌّ

الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوةً فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْاَنْتَ الْهُمَّ مِنْ يَنِي قَرَبُوسِ بُنِ غَنْمِ بُنِ سَالِمٍ: أُمَيَّةُ

بُـنُ لَوْذَانَ بُنِ سَالِمِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ هَزَّالِ بُنِ عَمْرِو بُنِ

أُمَيَّةُ بُنُ مَخْشِيٍّ

الخزاعي

ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثِنِي جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ، حَدَّثِنِي

الْـمُثَنَّى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ، وَصَحِبْتُهُ إِلَى

وَاسِطٍ فَكَانَ إِذَا أَكُلَ سَمَّى، فَإِذَا صَارَ فِي آخِرٍ

لُقْمَةٍ، قَالَ: بسُسم اللَّهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَقُلْتُ لَهُ فِي

ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ جَلِّى أُمَيَّةُ بُنُ مَخْشِيِّ حَدَّثَنِي،

وَكَانَ مِنُ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ

رَجُلًا كَانَ يَسَاكُلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَلَمْ يُسَمِّ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ لُقُمَةٍ، قَالَ: بِسُمِ اللهِ

851 - حَـدَّثَـنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

لَهُ سُلْطَانُهُ وَعَلَى إِثْمِي ... مَعَاذَ اللهِ مِنْ جَهْلِ مرے لِي گناه ، وَالله كى پناه جہالت اور غصے ئے '

یہ باب ہے جن کا نام امیہ ہے

حضرت اميه بن لوذان انصاري

بدري رضي اللدعنه

قربوں بن عنم بن سالم سے جو بدر میں شریک ہوئے وہ

اميه بن لوذ ان بن سالم بن ثابت بن هز ال بن عمر و بن

حضرت اميه بن مخشي

خزاعي رضي اللدعنه

مثنیٰ بن عبدالرحمٰن الخزاعی نے بتایا: میں اُس کے ساتھ

واسط میں رہا' آپ جب کھانا کھاتے تو بھم اللہ بڑھتے

اور جب آخرى لقمه موتاتو يرصح :بسم الله اولة

و آحـرۂ! میں نے اس کے متعلق یو چھا تو فرمایا: میرے

دادا امیہ بن محشی نے مجھے بتایا کہ حضور ملی اللہ کے

اصحاب میں سے ایک آ دمی حضور ملتی اللہ کے پاس کھانا

کھار ہاتھا' اُس نے ہم اللدند بڑھی جب آخری لقمدرہ

كياتوأس فيرها: بسم الله اولة آحرة!

حضرت جابر بن صبح فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت

حضرت عروہ سے روایت ہے کہ انصار اور بنی

قربوس بن عنم ہیں۔

بَابُ مَنِ اسْمُهُ أُمَيَّةُ أُمَيَّةُ بُنُ لَوُذَانَ

850 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 434 ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 434 ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ البعجم الكبير اللعبراني ﴾ ﴿ البعجم الكبير اللعبراني ﴾ ﴿ البعداني اللعبراني ﴾ ﴿ البعداني اللعبراني اللعبراني ﴾ ﴿ البعداني اللعبراني اللعبراني اللعبراني اللعبراني ﴾ ﴿ البعداني اللعبراني العبراني اللعبراني العبراني اللعبراني العبراني العبراني اللعبراني اللعبراني العبراني العبران

حضور ملی آیم نے فرمایا: تیرے ساتھ شیطان مسلسل کھانا کھارہاتھا جب تو نے اولۂ وآخرۂ پڑھا تو شیطان نے قرکر دی ہروہ تی جو اس نرکھائی تھی

نے تے کردی ہروہ تی جواس نے کھائی تھی۔
حضرت امید بن مخشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور طرح اللہ المجلم بیٹھے ہوئے تھے ایک آ دمی کھا رہا تھا'
اُس نے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم نہیں پڑھی یباں تک کہ
جب کھانے کا صرف ایک لقمہ باقی تھا تو اُس نے پڑھا:
بہم اللہ اول و آخرہ ! حضور طرح ایک کھارہ کے پھر آ پ نے
فرمایا: شیطان مسلسل تیرے ساتھ کھارہا تھا جب تُونے

بم الله پرهی تو اس نے تے کر دی جواس کے پیٹ

میں تھا۔

حضرت امیه بن عمر وضمری کنانی رضی الله عنه

جعفر بن عمرو بن امیہ ضمری اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طرق اللہ نے مجھے جاسوں بنا کر قریش کی طرف بھیجا' میں خبیب کی لکڑی کے پاس آیا' میں جاسوسوں سے ڈرر ہا تھا' میں اس میں چڑھا' پھر میں بیٹھا اور وہ زمین پر آئی' میں زیادہ دورنہ گیا' میں نے خبیب کی لکڑی نہیں دیکھی' ایسے محسوس ہوا کہ زمین اس کونگل گئ ہے' خبیب کے لیے اس کا اثر اُس وقت تک ذکر نہیں کیا۔

زَالَ الشَّيْطَانُ يَا كُلُ مَعَهُ حَتَّى قَالَ: اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَقَاءَ الشَّيْطَانُ كُلَّ شَيْءٍ اكَلَهُ

أوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا

852 - حَـدَّثَـنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التُّستَرِيُّ، ثنا عِلِيُّ بُنُ بَحْرٍ، ثنا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، التُّستَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ بَحْرٍ، ثنا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، فَعْ ثَلْمَ اللَّحْمَنِ، فَعْ ثَلْمَ اللَّحْمَنِ، فَعْ أَبُلُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ،

عَنْ عَلِيهِ أُمَيَّةَ بُنِ مَخْشِيِّ وَكَانَ مِنْ آصْحَابِ النَّبِيّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، وَرَجُلٌ يَا كُلُ فَلَمُ يُسَمِّ حَتَّى لَمُ يَلُهُ وَسَلَّمَ اللهِ اَوَّلَهُ لَمُ يَبُقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقُمَةٌ، فَقَالَ: بِسُمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَاللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَا زَالَ الشَّيْطانُ يَاكُلُ مَعَكَ، فَلَمَّا ذَكُرُتَ

اسُمَ اللَّهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ

أُمَيَّةُ بُنُ عَمْرٍو الضَّمْرِىُّ الْكِنَانِیُّ 853-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ

الرَّجَائِيُّ، حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَدٍ الْبَحْرَانِیُّ، ثنا الرَّجَائِیُّ، ثنا البُراهِیمُ بُنُ اِسْمَاعِیلَ بُنِ مُجَمِّعٍ، اللَّهُ عَنِ النَّهُ مُونِ، ثنا البُراهِیمُ بُنُ اِسْمَاعِیلَ بُنِ مُجَمِّعٍ، اللَّهُ عَنِ اللَّهُ مَنِ اللَّهِ صَلَّی الله عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ نَبِی اللهِ صَلَّی الله عَلَیه وَسَلَّمَ بَعَنْهُ عَیْنًا اِلَی قُریشٍ، فَجِنْتُ اِلی خَشَبَةِ خَبْسُبٍ، وَانَا اتَخَوَّفُ الْعُیُونَ، فَرَقِیتُ فِیهَا، فَحَلَلْتُ، فَوَقَعَ اِلَی الْارْضِ، فَاسْنَدُتُ غَیْرَ بَعِیدٍ، ثُمَّ فَحَلَلْتُ، فَوَقَعَ اِلَی الْارْضِ، فَاسْنَدُتُ غَیْرَ بَعِیدٍ، ثُمَّ فَحَلَلْتُ، فَوَقَعَ اِلَی الْارْضِ، فَاسْنَدُتُ غَیْرَ بَعِیدٍ، ثُمَّ

حضرت اميه بن خالد بن اسيد بن

ابوالعيص بن اميهرضي اللدعنه

عنه فر اتے ہیں کہ حضور میٹیٹیٹے کمزور مہاجرین کے وسیلہ

حنزية اميه بن عبدالند بن خالد بن اسيدرضي الله

حضرت اميه بن عبدالله بن خالد بن اسيدرضي الله

حضرت عیسیٰ بن یونس فرماتے ہیں کہ میرے والد

نے میرے دادا کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت امیہ

بن عبدالله بن خالد بن اسيد نے خراسان ميں مارى

عنه فرماتے ہیں کہ حضور اللہ ایکم کمزور مہاجرین کے وسیلہ

عنہ فر ، تے ہیں کہ حضور میں گئیا تم کمز در مہاجرین کے وسیلہ

ے ن و بھے۔

ے کی گئے تھے۔

ے فتح ما نگتے تھے۔

حنرت ميه بن عبدالله بن خالد بن اسيدرضي الله 🏖

قَىالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّى

الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ

اُمِّيَّةَ بُن خَالِدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آحْمَدُ بُنُ عُشْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ، ثِنا طَلْقُ بُنُ غَنَّامٍ، ثِنا

قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ

آبِى صُفْرَدَة، عَنْ أُمَيَّةَ بُنِ خَالِدٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ يَسْتَنْصِرُ بِصَعَالِيكِ

رَاهَ وَيُهِ، ثنا اَبِي، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَلَّثِنِي اَبِي،

عَنْ جَلِدى، قَالَ: آمَّنَا أُمَّيَّةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ خَالِدِ بُنِ

857 - حَدَّثَهَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُحَاقَ بُنِ

856 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْآخُرَمُ، ثنا

وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ بِصَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ

855 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

يَسْتَفُتِحُ بِصَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ

بُنِ آبِي الْعِيصِ بُنِ أُمَيَّةً

854 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ رَاهَـوَيْهِ، ثنا أَبِي، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَذَّثِنِي أَبِي،

عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اُمَّيَّةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ خَالِدِ بُنِ اُسَيْدٍ،

الْتَفَتُ فَلَمُ اَرَ خَشَبَةَ خُبَيْبِ، وَكَانَّمَا ابْتَلَعَتُهُ الْأَرْضُ، فَلَمْ يُذُكِّرُ لِخُبَيْبٍ آثَرٌ حَتَّى السَّاعَةِ

أُمَيَّةُ بُنُ خَالِدِ بُنِ اسَيْدِ



﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكِبِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِبِيرُ لِلْطَبِرِ الْنِي ۗ ﴿ 437 ﴿ حِلْدُ اوْلَى ﴾ ﴿ حِلْدُ اوْلَى ﴾ تُكَفِّنُ ونِي فِي ثَوْبِ مَخِيطٍ فَحَيْثُ قُبِضَ وَغُسِّلَ

اَرْسَبِلُوا إِلَىَّ اَنْ اَرْسِلِى الْكَفَنَ، فَاَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ

بِالْكَفَنِ، قَالُوا: قَمِيصٌ، قُلْتُ: إِنَّ آبِي قَدْ نَهَانِي آنُ

ٱكَفِّنَهُ فِي قَمِيصٍ مَخِيطٍ فَارْسَلْتُ إِلَى الْقَصَّارِ،

وَلاَبِي قَمِيصٌ فِي الْقَصَّارِ، فَأْتِيَ بِهِ فَالْبِسَ وَذُهِبَ

بِيهِ، فَاَغُلَقْتُ بَابِي وَتَبِعُتُهُ، وَرَجَعْتُ، وَالْقَمِيصُ فِي

الْبَيْتِ فَأَرْسَلْتُ إِلَى الَّذِينَ غَسَّلُوا آبِي، فَقُلْتُ:

كَفَّنْتُ مُوهُ فِي قَمِيصٍ؟ قَالُوا: نَعَمُ، قُلْتُ: هُوَ هَذَا؟

860 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَٱبُو

مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ قَالًا: ثنا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْمُؤَذِّنُ،

حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُدَيْسَةَ بِنُتِ ٱهْبَانَ

بُنِ صَيْفِي، قَالَتْ: حَيْثُ قَدِمَ عَلِيٌ بُنُ آبِي طَالِبِ

الْبُصُرَدة، جَاءَ إِلَى آبِي فَقَامَ عَلَى الْبَاب، فَقَالَ:

السَّكَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، قَالَ: الَّا تَخُرُجُ

فَتُعِينَنِي عَلَى هَؤُلاء الْقَوْمِ؟ قَالَ: بَلَي إِنْ شِئْتَ، يَا

جَارِيَةُ نَاوِلِينِي السَّيْفَ، فَنَاوَلَتْهُ السَّيْفَ فَوَضَعَهُ فِي

حِجُرِهِ، ثُمَّ اسْتَلَّهُ، قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي وَابْنَ عَمِّكَ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَنِي إِذَا كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ قَبِيلَتَيْنِ مِنَ

860- أخرجه ابن ماجة في سننه جلد 2صفحه1309 رقم الحديث: 3960 وأحمد في مسنده جلد 5صفحه 69،

جلد6صفحه393 رقم الحديث: 27243 كلاهما عن عبد الله بن عبيد عن عديسة بن أهبان عن أبيها به .

قَالُوا: نَعَمُ

وصال ہو گیا توعسل دینے والوں نے میری طرف کفن

کا پیغام بھیجا' میں نے اُن کی طرف کفن بھیجا' اُنہوں

نے کہا: قمیص! میں نے کہا: میرے والد نے مجھے سلی

ہوئی قیص کا کفن دینے سے منع کیا تھا'میں نے دھوبی کی

طرف پیغام بھیجا'میرے والدکی قمیص دھوبی کے پاس

تھی' وہ لائی گئی اور بہنائی گئی اور لے جایا گیا' میرے

والدصاحب کواس قیص میں لپٹادیا' میں ان کے پیچھے گئ

اورواپس آئی (دیکھا) تو قمیص گھر میں ہے میں نے ان

کی طرف قمیص جھیجی جنہوں نے میرے والد کو عسل دیا

تھا'میں نے کہا: اس قمیص میں کفن دیا تھا؟ اُنہوں نے

کہا: جی ہاں! میں نے کہا: کیا بیروہی ہے؟ اُنہوں نے

اس وقت جب حضرت على بن ابوطالب بصره تشريف

لائے تو میرے باپ کے پاس بھی آئے۔آپ آکر

دروازے پر کھڑے ہو گئے فرمایا: السلام علیم! کیا آپ

نہیں نکلیں گے کہ اس قوم کے خلاف میری مدد کریں؟

میرے باپ نے جواب دیا: کیوں نہیں! اگر آپ

چاہیں' اے بیٹی! مجھے تلوار پکڑاؤ' میں نے تلوار پیش کی'

اسے اپنی گود میں رکھ کو سونتا۔ عرض کی: میرے خلیل اور

آپ کے چیازاد بھائی النہ اللہ نے مجھے تھم دیا تھا کہ

جب مسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان جنگ ہوتو تو

حضرت عديسه بنت اهبان بن صفي فرماتي مين:

بهَذَا، قَالَ: لا حَاجَةَ لِي فِيكَ

الْمُسْلِمِينَ، أَنِ اتَّخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبِ فَاسْتَلَّ بَعُضَهُ

وَهُوَ فِي حِجْرِهِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ مَعَكَ

861 - حَــدُّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا اَسَدُ بُنُ

مُوسَى، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ آبِي عَمْرِو

الْقَسْمَ لِيّ، عَنْ بِنْتِ ٱهْبَانَ، أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ آبِي طَالِبِ

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آتَى أُهْبَانَ، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكَ مِنَ

اِتِّبَاعِي؟ فَقَالَ: اَوْصَانِي خَلِيلِي، يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِنْنَةٌ

يُلْبِسُوهُ قَمِيصًا، فَالْبَسْنَاهُ قَمِيصًا، فَاصْبَحْنَا

شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْلُ بُنُ يَعِيشَ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ

صَالِح بْنِ رُسْتُمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُدَيْسَةَ

م بِنُتِ ٱهْبَانَ بُنِ صَيْفِيِّ الْغِفَارِيِّ، عَنْ آبِيهَا، قَالَ:

اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا لَا اللَّهِ صَلَّم

عِنْدَ ذَلِكَ سَيْفًا مِنْ خَشَبِ

رَايَٰتَ رَجُ لَيُنِ مِنُ أُمَّتِى يَقْتَتِكَانِ عَلَى الْمَالِ، فَاعِدَّ

الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ

863 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

862 - حَـدَّثَنَا مُـحَـمَّـدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِي

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد المحمد الكبير للطبراني المحمد المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد

تلوارلکڑی کی بنالینا' آپ نے اس تلوار کا کچھ حصہ باہر

نكالاً تفا' وه ابھى ان كى گود ميں تھى' عرض كى: اگر آپ

عا ہیں تو یہ تلوار ہاتھ میں لے کر آپ کے ساتھ نکلوں۔

حضرت علی رضی الله عنه نے فر مایا: مجھے تیری ضرورت

حضرت عدیسه بنت اهبان فرماتی ہیں کہ حضرت

علی رضی اللہ عنہ اصبان کے پاس آئے فرمایا جمہیں

میری اتباع کرنے سے کون سی شی رکاوٹ ہے؟ اھبان

نے عرض کی: میرے دوست حضور ملتی کالیم نے مجھے

وصیت کی تھی کہ عنقریب فتنے اور فرتے ہوں گئے جب

بيه معامله ہوتو تم اپنی تلوار تو ژ دینا اور لکڑی کی تلوار بنالینا۔

آپ نے اینے گھر والول کو حکم دیاجس وقت بھار ہوئے

كه كفن مين فيص نه ببهانا مم في فيص ببهائي كهرمم

حضرت عدیسه بنت اهبان بن صفی غفاری اینے

والد سے روایت کرتی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله طنی الله علی کو فرماتے ہوئے سنا: جب تم میری

اُمت کے دوآ دمیوں کو مال کے لیےاٹر تے ہوئے دیکھو

حضرت عدیسه بنت اهبان بن صفی فرمانی ہیں که

جب حضرت على رضى الله عنه بصره تشريف لائے تو آپ

تواس وقت اپنی تلوارلکڑی کی بنالینا۔

نے اس حالت میں صبح کی کہ بیص کھوٹٹی پر موجو دھی۔

وَقُرُقَةٌ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاكْسِرُ سَيْفَكَ، وَاتَّحِذُ سَيْفًا مِنْ خَشَبِ وَامَرَ الْهُلَّهُ حِينَ ثَقُلَ اَنْ يُكَفِّنُوهُ، وَلَا وَالْقَمِيصُ عَلَى الْمِشْجَبِ

جَاء كَا إِلَى الْمَنْزِلِ، فَقَالَ: هَهُنَا اَبُو مُسْلِمٍ؟ فَقُلْنَا:

نَعَمْ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَلَا تُعِينُنَا عَلَى هَذَا

الْكَمْرِ؟ قَالَ: نَعَمُ، يَا جَارِيَةُ، اتَّتِينِي بِذَاكَ السَّيْفِ،

﴿ فَجَاءَتُ بِسَيْفِهِ فَسَلَّهُ، فَإِذَا سَيْفٌ مِنْ خَشَب، فَقَالَ

لَهُ آبُو مُسْلِمٍ: إِنَّ ابْنَ عَمِّكَ، يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اِلْتَى: إِذَا كَانَتُ فِتُنَةٌ بَيْنَ

الْـمُسْلِمِينَ أَنُ آتَجِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبِ فَوَلَّى عَلَيٌّ

غَضْبَانَ، فَقَالَ: لَيُسَ لَنَا فِيكَ حَاجَةٌ، وَلَا فِي

سَيُفِكَ، قَالَ يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ: فَحَدَّثَنِي يُونُسُ بُنُ

عُبَيْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ هَذَا الشَّيْخِ قَبْلَ آنُ ٱلْقَاهُ

864 - حَـدَّثَنَا الْقَاسِمُ بنُ عَبَّادٍ الْحَطَّابِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ، ثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ

الْكَبِيرِ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عُدَيْسَةُ بِنْتُ ٱهْبَانَ

بُنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آتَى آبَاهَا، فَقَامَ

عَلَى الْبَابِ فَاسْتَأْذَنَ، وَقَالَ: يَا اَبَا مُسْلِمٍ، مَا يَمْنَعُكَ

اَنُ تَجدَّدُ فِي هَذَا الْآمُر وَتَأْخُذَ مِنْهُ بِنَصِيبِكَ؟ قَالَ:

يَمْنَعْنِي مِنْ ذَلِكَ عَهُدٌ عَهدَهُ إِلَىَّ خَلِيلِي وَابْنُ عَمِّكَ

صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَنِى إِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ اَنْ

آتَخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبِ فَهَا هُوَ ذَا عِنْدِي، فَإِنْ شِئْتَ

المارك هرآئ آپ نے فرمایا: يہاں ابوسلم ہے؟

ہم نے عرض کی: جی ہاں! میرے والد نکائے حضرت علی

رضی الله عنه نے آپ سے فرمایا: کیا آپ ہماری اس

حوالہ سے مدونہیں کریں گے؟ میرے والدنے عرض کی:

جی ہاں! کریں گے اے بیٹی! میرے پاس میری تلوار

لاؤ۔ وہ تلوار لے کرآئی' اس کوسونتا تو وہ لکڑی کی تلوار

تھی۔ ابومسلم نے حضرت علی رضی اُللہ عنہ سے عرض کی:

آپ کے چیازاد لعنی حضور پُرنورسٹوئیلیم نے مجھ سے

وعدہ لیا تھا کہ جب مسلمانوں کے درمیان فتنہ ہوتو تم

لکڑی کی تلوار بنا لوں ۔حضرت علی رضی اللہ عنہ حالتِ

عصہ میں واپس گئے فرمایا: ہمیں آپ کی اور آپ کی

تلوار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔حضرت یزید بن زریع

فرماتے ہیں کہ بیر حدیث یونس بن عبید نے مجھے بتائی '

اس پینے سے روایت کرکے ان سے ملاقات کرنے سے

ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے والد کے پاس

آئے دروازہ پر کھڑے ہوئے اجازت چاہی فرمایا:

اے ابومسلم! آپ کواس معاملہ میں شامل ہونے سے کیا

ر کاوٹ ہے؟ آپ بھی اس سے اپنا حصہ لیں۔میرے

والدنے کہا: مجھے اس میں حصہ ڈالنے سے رکاوٹ بیہ

ہے کہ میرے دوست اور آپ کے چچازاد بھائی ملتہ المیتاتیم

نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اور مجھے حکم دیا کہ جب فتنے

آئیں تو تم لکڑی کی تلوار بنالینا 'تو بیمیرے پاس ہے'

حضرت عدیم بنت اهبان بن صفی سے روایت

مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ جَرَادَانَ، عَنْ عُدَيْسَةَ بِنُتِ أُهْبَانَ بُنِ صَيْفِيٍّ، قَالَتُ: لَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الْبَصْوَةَ

اگرآپ چاہیں تو میں اس کے ساتھ لڑوں گا۔

حضرت لیجی بن بن زهدم بن حارث غفاری

فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بیان کیا کہ مجھے

حفرت اهبان بن صفی رضی الله عنه نے فرمایا کہ مجھے

رسول الله طلح وينتم نے فرمايا: اے اھبان! تُو ميرے بعد

زندہ رہے گا' میرے صحابہ میں اختلاف دیکھے گا' اگر تُو

ان دنوں موجود ہوتو اپنی تلو ار تھجور کی لکڑی ہے بنالیٹا' تو

میں نے اپنی تلوار تھجور کی لکڑی کی بنالی۔میرے پاس

حضرت علی رضی الله عنه تشریف لائے 'میرے دروازے

کی چوکھٹ پکڑی کھرسلام کیا۔ فرمایا: اے اھبان! کیا

نکلیں گے؟ میں نے کہا: اے ابوالحن! میرے ماں

بَابِ آپ بِرقربان! مجصر رسول الله من يُنتِف نے حكم ديا يا

شاید مجھے وصیت کی تھی' یا شاید مجھ سے رسول الله ملتی اللہ

نے وعدہ لیا تھا' ابن زهدم کو شک ہے فرمایا: اے

اهبان! تُو میرے بعد زندہ رہے گا' میرے صحابہ میں

اختلاف د کیھے گا'اگر تُو ان دنوں زندہ رباتو تُو اپنی تلوار

تھجور کی لکڑی سے بنا کررکھنا' میں نے اپنی تکوار رکھ لی۔

بس حضرت علی رضی اللّٰدعنہ واپس تشریف لے گئے ۔

حضرت اساء بن حارث

حضرت اساء بن حارث رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور الله يميل في مجھ عاشوراء كے دن حكم ديا ورمايا:

تُو اپنی قوم کے پاس جا اور ان کو آج کے دن کا روزہ

التلمي رضي اللدعنه

865 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح الْمِصْرِيُّ، ثِنا يَحْيَى بُنُ زَهْدَمِ بُنِ الْحَارِثِ الْغِفَارِيُّ،

حَـُدَّثَنِى اَبِى، قَالَ: قَالَ لِى اُهْبَانُ بُنُ صَيْفِيِّ: قَالَ لِى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَهْبَانُ، آمَا إِنَّكَ

الله المُعِيتَ بَعُدِى فَسَتَرَى فِي اَصْحَابِي اخْتِلَافًا، فَإِنْ

لَبَقِيتَ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَاجْعَلْ سَيْفَكَ مِنْ عَرَاجِينَ

قَالَ: فَجَعَلْتُ سَيْفِي مِنْ عَرَاجِينَ، فَٱتَانِي عَلِيٌّ

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتَى الْبَابِ، ثُمَّ سَلَّمَ،

فَـقَالَ: يَا أُهْبَانُ، آلَا تَخُرُجُ؟ فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا آبَا

الْحَسَنِ، قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- أَوْ اَمَسَ نِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَوْ

اَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ تَقَدَّمَ

إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَكَّ ابْنُ

زَهْدَم - فَقَالَ: يَا أُهْبَانُ، آمَا إِنَّكَ إِنْ بَقِيتَ بَعُدِى

فَسَتَرَى فِي اَصْحَابِي الْحِتِلَافًا، فَإِنْ بَقِيتَ إِلَى ذَلِكَ

الْيَوْم فَاجْعَلْ سَيْفَكَ مِنْ عَرَاجِينَ فَٱخُرَجْتُ إِلَيْهِ

اسماء بن

حارثة الأسلمي

ثْنا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّفَاشِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا اَبُو

866 - حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ حَمْدَوَيُهِ الصَّفَّارُ،

سَيْفِي فَوَلَّى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ بَكَّارٍ، ثنا وَهُبٌ، ثنا عَبُدُ

الرَّحْمَنِ بُنُ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ هِنْدَ بُنِ

حَارِثَةَ، عَنْ عَهِمِهِ ٱسْمَاءَ بُنِ حَارِثَةَ، قَالَ: بَعَشِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ،

فَقَالَ: اثُبِ قَوْمَكَ فَمُرْهُمُ أَنْ يَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُرَانِي آتِيهِمْ حَتَّى يَطُعَمُوا،

رکھنے کا حکم دے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میرا

خیال ہے کہ اُنہوں نے کھانا کھالیا ہے آپ نے فرمایا:

ان کو حکم دو کہ جس نے کھانا کھایا ہے' وہ بقیہ دن روز ہ

حضرت اساء بن حارث رضی اللّه عنه فرماتے ہیں

حضرت اساءرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله طائع يُرتيكم كو ديكھا كە جب آپ سلام پھير كيتے تو

حضرت أثنم بن ابوالجون رضى الله عنه

كه جم نے عرض كى: يارسول الله! فلان آ دمى جنگ ميں

شہید ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ جہنم میں ہے ہم نے

عرض كى: يارسول الله! جب فلان اپنى عبادت اوركوشش

اور این پہلو میں نرمی کے باوجود جہنم میں ہے تو ہم

كهال مول كي؟ آپ نے فرمایا: وہ منافق تھا لہذا وہ

حضرت التم بن ابوجون رضى الله عنه فرمات ميں

اینے گھر کی طرف بائیں جانب پھرکرتے۔

کہ میں نے حضور التا اللہ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ

ران پررکھا تھااوراپنی انگلی کے ساتھ التحیات میں اشارہ

کررے تھے۔

أَكْثُمُ بِنُ أَبِي الْجَوْن 869 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبِ، عَنْ آبِي نَهِيكٍ، عَنْ شِبْلِ بُنِ خُلِيدٍ الْمُؤنِدِيّ، عَنْ ٱكْثَمَ بُنِ اَبِي

نُـقِتَالِ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ قَالَ: قُلُنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

قَالَ: مُرْ مَنْ طَعِمَ مِنْهُمُ أَنْ يَصُومَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ 867 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُن عُبَيْدِ بُنِ عَقِيلٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ غَيْلانَ، ثنا الْهَيْثُمُ بُنُ عَلِيِّ، ثنا

ٱبُوكَ غَيْلانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ٱبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ ٱسْمَاءَ بُنِ حَارِثَةَ، قَالَ: رَايَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَاضِعًا يَدَهُ أُرَاهُ عَلَى فَحِدِهِ، يُشِيرُ بأُصُبُعِهِ فِي

868 - وَبِالسِّنَادِهِ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَوِفُ عَنْ شِمَالِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ

مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَلِيِّ الْاَنْصَارِيُّ، ثنا ضَمْرَةُ

نُحَوُن، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فُلَانٌ يَجُرِي فِي

جہنم میں ہے ہم نے اس کی لڑائی میں حفاظت کی اس إِذَا كَانَ فُكُانٌ فِي عِبَادَتِهِ وَاجْتِهَادِهِ وَلِينِ جَانِبِهِ فِي کے پاس سے کوئی گھوڑے والا کوئی پیدل گزرتا تو اس النَّارِ، فَايُنَ نَحْنُ؟ قَالَ: إنَّمَا ذَلِكَ إِحْبَاتُ النِّفَاقِ، وَهُوَ فِي النَّارِ قَالَ: كُنَّا نَتَحَفَّظُ عَلَيْهِ فِي الْقِتَالِ، ير گرتا' اس كوزياده زخم آئے۔ ہم حضور ملتي اللم كے پاس آئے ہم نے عرض کی: یارسول الله! فلال شهید ہوا ہے ا حَكَانَ لَا يَـمُـرُّ بِـهِ فَارِسٌ، وَلَا رَاجِلٌ إِلَّا وَثَبَ عَلَيْهِ، آپ نے فرمایا: وہ جہنم میں ہے۔ میں نے اس کے زخم فَكُثُرَ عَلِيُّهِ جَرَاحُهُ، فَآتَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ، اسْتُشْهِدَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتُشْهِدَ فَلانٌ، قَالَ: کی شدت محسوس کی' اس نے تلوار پکڑی اور اسے اپنے : ﴿ اللَّهُ وَفِي النَّارِ فَلَمَّا اشْتَدَّ بِهِ ٱلَّمُ الْجِرَاحِ آخَذَ سَيْفَهُ سینه پررها' اس کوزور دیا تو وه اس کی پشت کی طرف فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ اتَّكَا عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ ے نکل عنی میں حضور مائن اللہ کے یاس آیا میں نے عرض کی: میں ً واہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ظَهْرِهِ، فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: میں۔حضور مینی نیز نے فر مایا: ایک آ دمی جنت والے عمل اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ کرتا ہے کئین وہ جہنم والوں میں سے ہوتا ہے اور ایک عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهُلِ الْجَنَّةِ، آ دمی جہنم والے عمل کرتا ہے کیکن وہ جنت والوں میں وَإِنَّهُ لِمَنْ اَهُلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهُل سے ہوتا ہے یا تو اس کی بریختی یا سعاد تمندی روح نکلتے النَّسارِ، وَإِنَّسُهُ مِنْ اَهُ لِ الْحَنَّةِ تُذُرِكُهُ الشِّقُوةُ اَو

السَّعَادَةُ عِنْدَ خُرُوجِ نَفْسِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِهَا وقت آتی ہے'ان پراس کا خاتمہ ہوجا تاہے۔ أُذَيْنَةُ آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّيْتِيُّ حضرت اذنيها بوعبدالرحمن كيثي وَهُوَ أُذَيْنَةُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ رضى اللَّدعنهُ آپ كانسب إذِّ بينه بن حارث بن يعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن لیث ہے

يَعْمَرَ بْنِ عَوْفِ بْنِ كُعْبِ بُن عَامِر بُن لَيُثِ حضرت عبدالرحمُن بن اذبینہ اینے والد سے 870 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ حضورط اُن اُنہم نے يَ لَانَنَا اَسَدُ بْنُ مُوسَى، ح وَحَلَّاثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، فرمایا: جس نے کسی کام کے نہ کرنے پرفتم اُٹھائی' پھر ثُنُّنًا مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا دَاوُدُ اس کے کرنے میں بہتری دیکھی تو وہ کام کرنے جو بہتر

مَهْ دِيّ، ح وَحَدَّثَ نَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ

اَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: ثنا اَبُو الْآخُوَصِ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ،

عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أُذَيْنَةً، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى

يَ مِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ،

871 - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا

مُعَلَّى بُنُ السَدِ الْعَمِّيُّ، ثنا بشُرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ، ثنا

بَشِيدُ بُنُ مَيْدُون، عَنْ اُسَامَةَ بُنِ اَخْدَرِيّ، عَنْ

اَصْرَمَ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اشْتَرَيْتُ

عَبْدًا فَادُعُ اللَّهَ لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَسَمِّهِ، فَقَالَ: مَا

السُمُكَ؟ قَالَ: اَصُرَهُ، قَالَ: بَلُ اَنْتَ زُرْعَةُ قَالَ: فَمَا

الْأَسْلَعُ بُنُ شَرِيكٍ الْأَشْجَعِيُّ

ِ مُسحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ

بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ،

فَالَا: ثنا الرَّبِيعُ بُنُ بَدُرٍ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ آبِيهِ، عَنْ

رَجُلٍ مِنَّا، يُقَالُ لَهُ: الْآسُلَعُ، قَالَ: كُنْتُ آخُدُمُ النَّبِيَّ

صَـنَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْحَلُ لَهُ، فَقَالَ لِي ذَاتَ

يَّسَةٍ: يَا اَسْلَعُ، قُـمُ فَارْحَلُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

872 ﴿ حَــُدُّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَحُيَى بُنُ

تُرِيدُهُ؟ قَالَ: زَرَّاعًا، قَالَ: فَهُوَ عَاصِمٌ

وَلُيُكَفِّرُ عَنُ يَمِينِهِ

حضرت اصرم رضى اللدعنه

عرض كى: يارسول الله! مين نے غلام خريدا ہے الله

عزوجل سے اس کے لیے دعا کریں اور اس کے نام

ك ليهـ آپ نے فرمايا: تيرا نام كيا ہے؟ عرض كى:

اصرم! آپ نے فرمایا: تہارا نام زرعہ ہے آپ نے

فرمایا: تُوكياچا ہتاہے؟ عُرض كى: زرّاعا! آپ نے فرمایا:

حضرت اسلع بن شريك اشجعي

نے اپنے والدسے روایت کیا' اُنہوں نے ہم میں سے

ا یک آ دمی سے روایت کیا'ان کا نام اسلع ہے'وہ فرماتے 🖔

ہیں کہ میں حضور می تینے کا خادم تھا اور آپ کی سواری تیار

كرتا تفا مجھ ايك رات آپ نے فرمايا: اے اسلع!

أنھو! سواری تیار کرو! میں نے عرض کی: یارسول اللہ!

مجھ پر عسل فرض ہے۔حضرت اسلع رضی اللہ عنہ فر ماتے

حضرت رہیج بن بدر فرماتے ہیں کہ میرے والد

اس کا نام عاصم ہے۔

حضرت اصرم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

بْنُ عَمْرِو الطَّبِّيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُعَلَّى بْنُ بِهَاورا بِي تُم كاكفاره و -

ٱصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِآيَةِ الصَّعِيدِ،

اَبُوهُ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

. 873 - حَسِدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، قَالَا:

ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ

جَـدِّهِ، عَنِ الْاسْلَعِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْاَعْرَجِ بُنِ كَعْبٍ،

قَالَ: كُنْتُ آخُدُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ

لِي: يَا اَسْلَعُ، قُمُ اَرِنِي كَيْفَ كَذَا وَكَذَا؟ قُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، اَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، فَسَكَّتَ عَنِّي سَاعَةً،

احتتى جَاءة م جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بالصَّعِيدِ التَّيَهُم،

عَـلَّـمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّيَمُّمَ،

قَىالَ: ضَـرَبَ رَسُولُ السُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِكَفَّيْهِ الْآرُضَ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ

حَتَّى اَمَرَّ عَلَى لِحْيَتِهِ، ثُمَّ اَعَادَهُمَا إِلَى الْارْض،

ہیں: حضور ملتی کی ہار گئے آپ کی بارگاہ میں حضرت جبريل عليه السلام تيتم كے حكم والى آيت لائے۔

حضور من الله نفر مایا: اے اسلع! اُٹھو اور تیم کرو۔

حضرت اسلع رضی الله عنه فرمات بین که مین اُٹھا اور

میں نے سیم کیا۔ پھر میں نے آپ کی سواری تیار کی'

تھوڑی در چلے یانی کے پاس سے گزرے۔ مجھے فرمایا:

اے اسلع! یہ یانی کے ساتھ عسل کرو۔ حضرت رہیج

فرماتے ہیں کہ میرے والدنے مجھے تیم کا طریقہ سکھایا

جس طرح ان کے والد نے ان کوسکھایا تھا' ایک ضرب

چرے کے لیے اور ایک ضرب دونوں باتھوں کے لیے

حضرت اسلع رضی الندعنهٔ بنی اعرج بن کعب کے

ایک آ دمی سے روایت کرتے جی کو فرماتے ہیں کہ میں

حضور الله يتيلم كي خدمت كرة تحي مجصے فرمايا: اے اسلع!

أنهوا مجھے بتاؤ كهتم نے ايسے ايسے كيوں كيا؟ ميں نے

عرض کی: مجھ ریعسل فرض تھا' آ ب مجھ سے تھوڑی دریہ

گفتگو کر کے خاموش ہو گئے آپ کے پاس حضرت

جريل عليه السلام من كے ساتھ تيم كا حكم لے كرآئے تو

آپ نے فرمایا: اے اسلع! اُتھواور تیم کرو۔ اسلع نے

تیم کیا' اسلع نے مجھے بتایا کہ حضور ملٹی کیا ہم نے سیم

كرنے كا طريقه كيے بتايا تھا؟ فرمايا حضور اللَّهُ اَلِكُمْ نِے

اپی جھیلی زمین پر ماری پھر اس کو جھاڑا' پھر دونوں

ہاتھوں کے ساتھ چرے رہمت کیا یہاں تک کہ داڑھی

کے اویر سے ملا کھر دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور

کہنیوں تک۔

874 - حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ مُوسَى شِيرَانُ

فَمَسَحَ بِكُفَّيْهِ الْأَرْضَ، فَدَلَكَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى،

ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا

الرَّامَهُ رَمُزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَرْزُوقِ، ثنا الْعَلاء ُ بُنُ

الْفَحْيلِ بْنِ آبِي سَوِيَّةَ الْمِنْقَرِيُّ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ رُزَيْق

الْسَالِكِيُّ، مِنْ يَنِي مَالِكِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدٍ، عَاشَ

مِائَةً وَسَبْعَ عَشُرَةَ سَنَةً، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ الْاَسْلَعِ بُنِ

شَرِيكٍ، قَالَ: كُنُتُ أُرَجِّلُ نَاقَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ،

وَارَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّحْلَةَ،

وَكُورِهُتُ أَنْ أَرْحُلَ نَاقَتَهُ، وَإَنَّا جُنُبٌ، وَجَشِيتُ أَنْ

اَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَامُوتَ اَوْ اُمَرِّضَ، فَامَرْتُ

رَجُلامِنَ الْانْصَارِ فَرَحَلَّهَا، وَوَضَعْتُ آحُجَارًا،

فَاسْخَنْتُ بِهَا مَاءً فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا

اَسُلَعُ، مَا لِى آرَى رِحْلَتَكَ تَغَيَّرَتْ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ، لَمْ اَرْحَلْهَا، رَحَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْآنْصَارِ، قَالَ:

وَلِمَ؟ فَقُلْتُ: إِنِّي اَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَخَشِيتُ الْقُرُّ عَلَى

نَفْسِى، فَلَمَرْتُهُ أَنْ يَرْحَلَهَا، وَوَضَعْتُ آحْجَارًا

فَاسْحَنْتُ مَاءً وَاغْتَسَلْتُ بِهِ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ (يَا ٱللَّهُ

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى)

الساء: 43 ) إِلَى: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا)

كه ميں حضور مُنْ يُلِيِّم كي اونٹني تيار كرتا تھا' مجھ پر سر درات

میں عسل فرض ہو گیا' حضور طیّناتی آتی نے سفر کرنے کا ارادہ

کیا تو میں نے حالتِ جنابت میں آپ کی اونٹنی کو تیار

كرنا نالىندكيا اور مين لوث كياكه اگر شندے يانى سے

غسل کروں گا تو مر جاؤں گا' یا بیار ہو جاؤں گا۔ میں

نے انصار کے ایک آ دمی کو حکم دیا تو اُس نے (سواری)

تیار کی میں نے پھر نما (برتن) رکھا اس میں پانی گرم کیا

اور میں نے عسل کیا ' پھر حضور ملٹھ ایکم اور آپ کے صحابہ

سے ملا آپ التالیک نے فرمایا: آے اسلع! میں نے

د یکھا کہ سواری جو تیار کی ہے درست نہیں کی ہے؟ میں

نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ میں نے تیار نہیں کی انصار

میں سے ایک آ دی نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا تونے

کیوں نہیں گی؟ میں نے عرض کی: مجھ پر عسل فرض ہوا

تھا تو میں نے حالتِ جنابت میں تیار کرنے کو ناپند کیا'

اس لیے میں نے کسی کو تیار کرنے کا حکم دیا' میں نے پھر

نما برتن رکھا اور اس میں یانی گرم کیا پھر اس کے ساتھ

محسل کیا' الله عزوجل نے بیآیت نازل فرمائی:''اے

ایمان والو! نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہتم

نشه میں ہو' یہاں تک'' بے شک الله عزوجل معاف

دونوں کوزمین سے رگڑا' ایک کودوسرے پرملا' پھر دونوں

الْآقُرَعُ بُنُ

كرنے والا' بخشنے والا ہے''۔

حضرت اقرع بن

حضرت اسلع بن شریک رضی الله عنه فرماتے ہیں

کوجھاڑا' دونوں ہاتھوں کوآ گے بیچھے سے سے کیا۔

446 عد اوَل المنظمة على المنظمة المنظمة على المنظمة ا

حَابِسِ التَّمِيمِيُّ عَابِسِ التَّمِيمِيُّ عَابِسِ مَيمِي مَجَاشِّةِ المُجَاشِعِيُّ رضى اللَّدعنه

رُضَى الله عنه لَمُ جَاشِعِي لَمُ الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه أله والله عنه الله عنه الله عنه أله والله الله عنه أله والله الله عنه أله والله الله عنه أله والله الله عنه الله عنه أله والله الله عنه الله عنه أله والله الله الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الل

875 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، وَلَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ

ثنیا عَفَانَ بَنَ مُسَلِمٍ، ثنا وَهِب، ثنا موسی بن عقبہ، کہ یک سے رعوب الکہ طاقیہ، واپ سے سرے بہ از کی عَنْ اَبِسی سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْاَقْرَعِ بُنِ سے آواز دِی ٔ عرض کی: اے محمط ٹُونیہ ال ایجاں یہ آڈئی زادمی زیرہ کی الله صَلَّہ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خوبصورت بنادِ تی سے اور میری ندمت عیب دار بنادیتی

المحابِس، آنَّهُ نَادَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خوبصورت بنادِيْ بِالرَّيْ بِالرَّيْ وَالرَبْنَادِيْنَ مِنْ وَرَاءِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْدِى جهداً بِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ حَمْدِى جهداً بِ فَرَمَا يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّعَ عَلَيْهِ وَالْعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّعَ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

زَيْنٌ، وَإِنَّ ذَمِّى شَيْنٌ فَقَالَ: ذَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ و الْآغَرُّ الْمُزَنِيُّ وَاللَّهُ عَنْهُ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَصَلِّ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّه

876 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، حضرت ابن عمر رضى المَّعْنَم الْحَرَاثِ مَهُ كَهُ ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي آخِي، عَنْ حضرت اغر جو كه مزين قبيله سے ايك آدى بين ان كو

السُلَيْسَمَانَ بُنِ بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ آبِى عَتِيقٍ، عَنُ نَافِعٍ، آنَّ صَالِى رَسُولَ مُنْ يَنِيَمْ بُونَ كَ شُرف حاصل جُ وه الْمُن مُنَ يُنَةً، فرمات بين كه ميرى مجودوں كا ايك اوس بن عمروبن كا ايك آدى كے ذمہ تھا' اس سے كئ دفعہ كانت كَ لَهُ صُحْحَيةٌ مَعَ دَسُولِ اللهِ صَلَّى، اللهُ عَلَيْهِ عوف كے ايك آدى كے ذمہ تھا' اس سے كئ دفعہ

كَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عُوف كَ أَيك آدَى كَ ذَمه تَعَا اللهِ عَلَى وقعم وَسَلَّمَ، كَانَتُ لَهُ أَوْسُقٌ مِنْ تَمْرٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي اختلاف موار حضرت اغرض الله عنه فرماتے ہيں كم

عَـمُـرِو بُنِ عَوْفٍ فَاخْتَلَفَ اللّهِ مِرَارًا، قَالَ: فَجِنْتُ مِن حضور اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَأَرْسَلَ مَعِى اَبَا بَكْرٍ حضرت الوبكركوبيجا - حضرت الغرفرمات بين: جوبهى جم السّبّي صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَأَرْسَلَ مَعِى اَبَا بَكْرٍ حضرت الوبكركوبيجا - حضرت الوبكرضى الله عنه ن السّمة السّم

الصِّدِيقَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَكُلَّ مَنُ لَقِينَا سَلَّمُوا كُومَتَا وه بَم كُوسُلام كُرتا - حضرت ابوبكررض الله عنه فَ عَلَيْنَا، فَقَالَ ابُو بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: اللهُ أَرَى النَّاسَ فرمايا: مِس فِلوَلوں كود يكھا كه وہ تجھے سلام كرفي ميں يَسَلَمُ وَلَكَ بِالسَّكَامِ فَيَكُونَ لَهُمُ الْآجُورُ، فَابْدَاهُمُ يَهُل كُرتَ بِينُ ان كے ليے ثواب ہے تُو بھی ان سے يَسُداُونَكَ بِالسَّكَامِ فَيَكُونَ لَهُمُ الْآجُورُ، فَابْدَاهُمُ

بِالسَّلَامِ يَكُنُ لَكَ الْاَجُرُ **877 -** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبٍ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلَمَةَ الرَّازِيُّ، ثنا اَبُو زُهَيْرٍ عَبُدُ حَمْرَتَ

پہل کرتے ہیں ان کے بیے تواب ہے و کی ان سے سلام کرنے میں ابتداء کر'تیرے لیے بھی تواب ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی الله عنہما سے روایت ہے کہ حضرت اغر قبیلہ مزینہ والے فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیا ہم نے میرے لیے حکم دیا انصار کے ایک آدی کے پاس

سے تھجوروں کے لینے کا' تو اُس نے دینے سے ٹال

مٹول کی' میں نے رسول اللہ ملتی کی آئیے سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا: اے ابوبکر اصبح اس کے ساتھ جاؤ! اس کو

تھجوریں لے کر دو۔حضرت ابوبکر نے مجھ سے مسجد کا وعدہ کیا' جب ہم نے صبح کی نماز پڑھی تو میں نے ایسے

بى پايا جس طرح وعده كيا تھا۔ ہم دونوں چلے جب

حضرت الوبكر كودور سے كوئى آ دمى د كيمتا تو آپ كوسلام کرتا' حضرت ابوبکر نے فرمایا: کیا بات ہے کہ لوگ

آپ سے نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں' ہم پر کوئی

سلام کرتا ہے جب بھی ہارے پاس کوئی آ دمی آئے گا تو ہم اُن کوسلام کریں گے اُس کے سلام کرنے سے

حضرت اغر' حضور ملٹ کیلٹم کے صحالی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله طاق الله علم کے

چیچے نماز پڑھی' آپ نے سورہ روم پڑھی۔

حضرت اغر صحابی رسول طینی ایلم سے روایت ہے کہ اُنہوں نے حضورط اُن آلہم کو فرماتے ہوئے سا: میں

دن میں سومر تبہاستغفار کرتا ہوں (اُمت کے لیے)۔

الرَّحْمَنِ بُنُ مَغُراءً، أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَىافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْإَغَرِّ، اَغَرِّ مُزَيْنَةَ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ لِي بِجُزْءٍ مِنْ تَمُرِ عِنْدَ رَجُلِ مِنَ الْآنْصَادِ فَمَطَلَنِي بِهِ، فَكَلَّمُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اغُدُ مَعَهُ يَا

اَبَا بَكُ رِ فَخُذُ لَهُ تَمْرَهُ فَوَعَدَنِي اَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ، فَوَجَدْتُهُ حَيْثُ وَعَـ لَذِي، فَـانُـطَـلَقُنَا، فَكُلَّمَا رَآى اَبَا بَكُرٍ رَجُلٌ مِنُ

الْقَوْمُ عَلَيْكَ مِنَ الْفَصْلِ، لَا يَسْبِقُكَ إِلَى السَّكَامِ آحَـدٌ، فَكُنَّا إِذَا طَلَعَ الرَّجُلُ بَادَرُنَاهُ بِالسَّلَامِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْنَا

بَعِيدٍ سَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ اَبُو بَكُرِ: اَمَا تَرَى مَا يُصِيبُ

878 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا بَكُورُ بُنُ خَلَفٍ، ثِنا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثِنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَبِيبِ آبِي رَوْحٍ، عَنِ

الْاَغَيِّ، مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَرَا سُورَةَ: الرُّومِ

879 - حَـدَّثَنَا مُـحَـمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، وَعُضْمَانُ بُنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، قَالًا: ثنا آبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَـمْـرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُنَا، عَنِ الْآغَرِّ، وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى نَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ: إِنِّي لَاسْتَغُفِرُ

اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

880 - حَـدَّثَنَا آحُـمَدُ بْنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَحْلَدٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ

بُنُ عَوْن، ثننا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ اَبِي

بُـرُدَـةَ، عَـنِ الْاَغَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

﴾ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّـمَ: آيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى رَبَّكُمْ، فَوَاللَّهِ

الْـمُولْمِينِ بْنُ عَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ

اَبِى خَالِيدٍ الدَّالَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ اَبِى

بُرْدَنةً، عَنِ الْآغَرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

الْجَوْهَ رِيُّ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ

الْـمُخِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ، قَالَ:

جَلَسْتُ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا ٱيُّهَا

النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوا، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ

الْكَشِّسَيُّ، قَالَا: ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ

882 - حَـدَّثَـنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَ آبُو مُسُلِمٍ

881 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ مُسَاوِرٍ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْعَبَّاسِ الرَّاذِيُّ، ثنا عَبُدُ

إِنِّي لَاتُوبُ إِلَى رَبِّي فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ،

حضرت اغررضي الله عنه فرمات بي كه حضور التي يالم

حفرت اغر رضی اللہ عنہ حضور ملٹی کیلیم سے اس

حضرت اغررضي الله عنه فرمات بين كه حضور مل المياليل

حضرت ابوبردہ' مہاجرین کے ایک آ دمی سے

فر ماتے ہوئے سنا: اےلوگو! اللہ سے بخشش مانگواور توبہ

نے فرمایا: اے لوگو! تم اپنے رب سے تو بہ کر وُ اللّٰہ کی قتم !

میں اپنے رب سے ایک دن میں سومرتبہ بخشش مانگتا

طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔

نے فرمایا: اے لوگو! تم اپنے رب سے توبہ کرؤ اللہ کی قتم!

میں اپنے رب سے ایک دن میں سومرتبہ بخشش مانگتا

ہوں۔

ہوں۔

ٱيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ، عَنْ ٱبِي بُرُدَةً، عَنْ رَجُلٍ مِنَ اللَّمُهَاجِرِينَ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ

879- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد4صفحه2075 رقم الحديث:2702 عن أبي بردة عن الأغربه.

إِفِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا آيُّهَا النَّاسُ،

اسْتَغُفِرُوا اللَّهَ وَتُوبُوا إِلَيْهِ، فَإِنِّي اَسْتَغْفِرُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ

حَـدَّثَنَا هُدُبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حِ وَحَدَّثَنَا زَكُرِيَّا بْنُ يَحْيَى

السَّاجِيُّ، ثنا عِيسَى بُنُ شَاذَانَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبِ،

قَالًا: ثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ يُونُسَ بنِ عُبَيْدٍ، عَنْ

حُمَيْدِ بُنِ هِكُلُلِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى

ثنا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ

فَضَالَةَ الْبَصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالًا: ثنا

حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ آبِي بُرُدَةً،

عَنِ الْاَغَيِّ الْـمُزَنِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى

الْحُسَيْنُ بْنُ بَحْرِ الْبَيْرُودِيُّ، ثنا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، ثنا

هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ اَبِي بُرُدَةَ،

عَنِ الْآغَرِ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ

فَ لَ: سَمِعُتُ الْعَبَّاسَ بْنَ الْوَلِيدِ النَّرْسِيَّ، يَقُولُ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجُذُوعِيُّ الْقَاضِي،

885 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا

قَلْبِي، وَإِنِّي لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ

884 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ،

قَلْبِي حَتَّى ٱسْتَغْفِرَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

883 - حَـدِّتَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ،

فِي الْيَوْمِ، أَوْ كُلَّ يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ

حضرت اغررضي الله عنه فرمات بين كه حضور ملتَّ يَالِيكُم

حضرت اغررضي الله عنه فرمات بين كه حضور ملتي ياتيم

حضرت اغررضی اللّه عنه فرمات بین که حضور طبّع بین کم

حضرت عباس بن وليد فرمات بيس كه ميس نے

الوعبيدة معمر بن تنى سے أِنسَهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلْبِي "كى

نے فرمایا: میرے دل میں میری اُمت کاغم آتا ہے میں

اللّه عز وجل ہے سومر تب بخشش ما نگتا ہوں۔

نے فرمایا: میرے دل میں میری اُمت کاغم آتا ہے تو

میں دن (میں اپنی اُمت کے لیے) سومر تبہ بخشش مانگتا

نے فرمایا: میرے دل میں میری اُمت کاعم آتا ہے تو

میں دن (میں اپنی اُمت کے لیے) سومر تبریخشش مانگا

كروكيونكه ميس دن سے سوم رتبہ سے زيادہ بخشش اور توبہ

ہوں۔

ہوں۔



المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد ا

أَسْعَدُ بْنُ زَيْدٍ الْانصاريُّ بَدُريٌّ

888 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْـمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ فِى تَسْمِيَةِ مَنْ

زَيْدِ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَلْدَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَجْلانَ أَسْعَدُ بُنُ زُرَارَةً الْأَنْصَارِيُّ مِنُ

شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْآنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِى زُرَيْقٍ: اَسْعَدُ بْنُ

بَنِي النَّجَّارِ وَيُكَنَّى اَبَا أُمَامَةً، تُوُقِّى عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

سَنَةِ إِحْدَى مِنَ الْهِجُرَةِ

889 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُوسَى بُنُ زَكَرِيًا التَّسُتَوِيُّ، ثنا شَبَابٌ الْعُصْفُويُّ، ثنا بَكُرُ بُنُ

سُلَيْهَانَ، ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَوَهْبُ بْنُ جَوِيرٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: فِي سَنَةِ اِحْدَى هَلَكُ

اَبُسو اُمَامَةَ اَسْعَدُ بُنُ زُرَادَةَ اَحَـذَتْسهُ الـذَّبْحَةُ،

وَالْمَسْجِدُ يُبُنِّي

890 - حَسدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْـحَـضُرَمِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ

حضرت اسعدبن زيدانصاري بدري رضى اللدعنه

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی

زریق میں سے جو بدر میں شریک ہوئے تھے اُن کے ناموں میں سے ایک نام حضرت اسعد بن زید بن فاکہ

بن زید بن خلدہ بن عامر بن عجلان کا بھی ہے۔

حضرت اسعد بن زراره انصاری

بنی نجار سے ان کی کنیت ابوا مامہ ہے آپ کا وصال حضور ملتہ لیاتم

کے زمانہ میں کیم ہجری

میں ہوا تھا حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ کم ہجری میں

ابوامامه اسعد بن زراره كا وصال موا ان كو خناق كى بیاری ہوئی تھی'اں حالت میں کہ معجد بنائی جارہی تھی۔

حضرت امامہ بن مہل بن حنیف سے روایت ہے کہ حضرت اسعد بن زرارہ عقبہ کی رات نقباء میں سے

891 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَمْرُو بْنُ

مَـرُزُوقِ، آنَـا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ

) ٱسْعَدَ بُسِ زُرَارَـةَ، حَدَّثَنَا عَمِّى، اَنَّ اَبَا اُمَامَةَ اَصَابَهُ وَجَعٌ يُسَمِّيهِ آهُلُ الْمَدِينَةِ الذَّبْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَبُلِيَنَّ- أَوْ لَآبُلُغَنَّ- فِي آبِي اُمُسامَةَ عُدُرًا قَسَالَ: فَكُوَاهُ بِيَدِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِيَّةُ سُوءٍ لِلْيَهُودِ

تَقُوْلُ: آلَا رُفِعَ عَنْ صَاحِبِهِ، وَمَا آمُلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

892 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُن

سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي

تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ الْاَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ: أَبُو أُمَامَةَ ٱسْعَدُ بُنُ زُرَارَةً، وَهُوَ نَقِيبٌ

893 - حَسدَّ ثَسنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ،

و يُنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الشَّعَيْثِيُّ، عَنْ زُفَرَ بُنِ وَثِيمَةَ النَّصُرِيّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، أَنَّ ٱسْعَدَ بُنَ زُرَارَةً، قَالَ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ النَّبيَّ

زَمْعَةَ بُنِ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ آبِي اُمَامَةَ بُنِ السَّعَدِ النُّهُرِيِّ، عَنْ آبِي اُمَامَةَ بُنِ السَّعَدَ بُنَ ذُرَارَةَ كَانَ اَحَدَ النُّقَبَاءِ

حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن اسعد بن زرارہ سے روایت سے کہ مجھے میرے چھانے بیان کیا کہ حضرت ابوامامه کو بیاری لگی اہل مدینه اس کا نام خناق رکھتے تھے۔حضور سُتِیْنِیْنِ نے فر مایا: ابوا مامہ کے علاج کے لیے

ضرور کوشش کروں گا۔ آپ نے اینے دستِ مبارک سے داغا' وہ وصال کر گئے تو حضورط شینے ہے فر مایا: یہود

کے پاس بُرانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اینے ساتھی سے بیاری دورنہ کرسکا۔آپ نے فرمایا: میں اینے لیے اورکسی کے لیے اللہ کے بال کسی شی کا ما لک نہیں ہوں۔

حضرت ابن شباب سے روایت ہے کہ عقبہ کی رات انصار اور بنی نجار میں سے جوشر یک ہوئے' اُن

کے نامول میں سے ابوا مامہ اسعد بن زرارہ کا بھی ہے

ىيىنقىب ہیں۔

حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں كدحفرت عمر بن خطاب كوكها كيا كدحفور ملي آيلم نے ضحاک بن قیس کی طرف لکھا ہے کہ اشیم ضبابی کی بیوی

اپیخ شوہر کی دیت کی وارث ہے۔

أخرجه ابن ماجه في سننه جلد 2صفحه 1155 رقم الحديث: 3492 وأبـو بـكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد4 صفحه 212 رقم الحديث: 2197 كلاهما عن شعبة عن محمد بن أسعد بن عبد الرحمن عن عمه به .

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى الضَّحَاكِ بُنِ قَيْسٍ

أَنْ: يُوَرِّتُ امْرَاَةَ اَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

894 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شُعَيْبِ الرَّجَّانِي، ثنا يَحْيَى بُنُ حَكِيمِ الْمُقَوِّمُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَـاصِمُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ اَسْعَدَ بُنِ زُرَارَةَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلُّهُ اللُّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، فَلْيُيَسِّرُ عَلَى مُعْسِرِ أَوْ

لِيَضَعُ عَنْهُ

895 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا اَبُو كُرَيْبٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهُ لِ، عَنْ اَبِيهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ

مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ قَائِدَ آبِي حِينَ خَفَّ بَصَرُهُ، فَإِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ اسْتَغْفَرَ لِلَّبِي أَمَامَةَ اَسْعَدَ بْنِ

زُرَارَ-ةَ، فَقُلْتُ: يَا اَبَتَاهُ، اَرَايَتَ اسْتِغْفَارَكَ لِلْسُعَدَ بُنِ زُرَارَ-ةَ كُلَّمَا سَمِعْتَ الْآذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: يَا

بُنَى إِنَّ اَسْعَدَ اوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ مَقْدِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَزُمِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي

بَيَاضَةَ فِي نَقِيعِ الْهَضِبَاتِ قُلْتُ: وَكُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: ٱرْبَعِينَ رَجُلًا

حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں كه حضور التي يُرَبِّم نے فرمايا: جس كو بيند ہوكه الله عز وجل اس کواپنی رحمت کا سامیہ عطا کرے جس دن صرف اس کی رحمت کا سامیہ ہوگا' وہ تنگ دست کومہلت دے دیا أس كومعاف كرد\_\_\_

حضرت عبدالرحمٰن بن كعب بن ما لك فرماتے ہيں كه ميں اينے والد كا ہاتھ بكڑ كر چلتا تھا جس وقت ان كى

بینائی چلی گئ تھی' جب میں ان کو لے کر جمعہ کے لیے نکلا تو میرے والد نے ابوامامہ اسعد بن زرارہ کے لیے

مجخشش مانگی' میں نے عرض کی: اے اباجان! میں نے آپ کو اسعد بن زرارہ کے لیے بخشش مانگتے ہوئے

دیکھا ہے' جب بھی آپ جمعہ کے دن اذان سنتے ہیں؟ میرے والد نے فرمایا: اسعد وہ پہلا مخص ہے جس نے

مم کو ایک محوار زمین پر بہاری سلسله کی صاف فضا

میں وہ جگہ حر ہ بی بیاضہ کے نام سے مشہور تھی جمع کیا 🖣 حضور ملی این کے آئے سے ملے۔ میں نے کہا: اس دن

آپ كى تعدادكتنى تقى؟ فرمايا: جاليس آ دى تھے۔

## حضرت اسعد بن سلامه انصاري رضى اللدعنه

حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ یمامہ کے دن انصار میں سے اور بنی عبدالاشہل میں سے جوشہیر ہوئے تھے اُن کے ناموں میں سے اسعد بن سلامہ کا

نام بھی ہے۔

حضرت اسعد بن سهل بن حنيف ابوامامه رضي اللهءنئان كو حضور مالله وتيلم كي زيارت كا بشرف حاصل ہواہے

حضرت محمہ بن عبداللہ بن نمیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوامامه بن سبل بن حنیف کا وصال سو جحری میں

حضرت ابوامامہ بن تہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایم کے اصحاب میں سے سب سے پہلے جس آ دمی نے نماز چاشت پڑھی اُن کی کنیت ابوز وا کرکھی۔

## اَسْعَدُ بِنُ سَكَامَةً الأنصَارِيُّ

896 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْ مَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِي، حَدَّثَنَا كُلُ مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ يَنِي عَبْدِ الْاَشْهَلِ: اَسْعَدُ بُنُ سَلاِمَةَ

أَسْعَدُ بُنُ سَهُل

بُنِ حُنيفٍ أَبُو أُمَامَةً لَهُ رُوْيَةٌ

897 - حَـدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، يَقُولُ: مَاتَ اَبُو اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سَنَةَ

898 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ الْحَضُومِيُّ، ثنا مَعْمَرُ بْنُ بَكَارٍ السَّعْدِيُّ، ثنا اِبْرَاهِيمُ

بُنُ سَعُدٍ، عَنْ آبِيدِه، عَنْ آبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنيَٰفٍ، قَسالَ: اَوَّلُ مَنُ صَـلَّى الضَّحَى رَجُلٌ مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَنَّى بأبى الزَّوَائِدِ بين اقرم ابوعبرالله خزاعي رضي الله عنه

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: میں لقاع مقام نمرہ

میں بکریاں چراتا تھا' میں نے حضورط تی ایکم کو اُترتے

ہوئے دیکھا' آپ نے نماز پڑھائی' آپ کے صحابے نے

آپ کے پیھیے نماز پر مھی تو میں نے ان کے ساتھ نماز

پڑھی' گویا میں اب بھی آپ کے کندھوں کے نیجے کی

حضرت ارقم بن ابوارقم

مخزومی بدری رضی الله عنه

مخزوم بن نقطہ بن مرہ بن کعب میں سے جو بدر میں

شریک ہوئے تھے اُن کے ناموں میں سے ارقم بن

ابوارقم کا بھی ہے ابوارقم کا نام عبد مناف ہے کنیت

حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ جو بدر میں

شریک ہوئے تھے اُن کے ناموں میں سے ایک نام ارقم

ابوخندف بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم ہے۔

بن ابوارقم کا بھی ہے۔

حضرت عروہ سے روایت ہے کہ قریش اور بی

سفيدي كوحالت سجده مين ديمير ما مول

حضرت ابن اقرم اپنے والداور وہ اپنے والد سے

ٱقُرَمُ ٱبُو عَبُدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ

بیاب ہے جن کانام اقرم ہے ایک

الُحَوَّانِتُ، ثنا اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ اَبِي الْاسُوَدِ،

مِنْ بَـنِى مَخْزُومِ بُنِ نُقُطَةَ بُنِ مُرَّةَ بُنِ كَعْبٍ: الْآرُقَمُ بُنُ اَبِسِى الْاَرْقَىمِ، وَالسَّمُ اَبِسِى الْاَرْقَمِ عَبْدُ مَنَىافٍ،

901 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

وَيُكُّنَّى اَبَا خِنْدِفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ مَخْزُومٍ

899 - حَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكْمِ، ثنا اَبُو الْمُثَنَّى سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ

عَنْ جَلِّهِ، قَالَ: كُنْتُ آرْعَى غَنَمًا بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ، فَرَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَهَا،

فَاقَامَ الصَّلاةَ، فَصَلَّى باصْحَابِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ كَانِّي

الْكَرُقَمُ بِنُ آبِي الْكَرُقَمِ

اَرَى عَــفُـرَــةَ مَا تَحُتَ مَنُكِبَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

بَابُ مَنِ اسْمُهُ اَقَرَمَ وَاحِدٌ

الْكَعْبِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ اَقْرَهَ، عَنْ اَبِيهِ،

المَخْزُومِيُّ بَدُرِيُّ

سُنَسَمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبَيُّ، ثنا

900 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

عَنْ عُرُواَةً فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَّهُوَ سَاجِدٌ

مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَ بِ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا: الْأَرْقَمُ بُنُ آبِي

ؙڵٲۯؙڡٞٙڡٕ

202 - حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ، ثنا عَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ عَدِّهِ الْاَرْقَمِ، عَنُ جَدِّهِ الْاَرْقَمِ، عَنُ جَدِّهِ الْارْقَمِ، عَنُ جَدِّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ بَدُرِيَّا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آوَى فِي دَارِهِ عِنْدَ الصَّفَا حَتَّى تَكَامَلُوا ارْبَعِينَ رَجُلًا مُسْلِمِينَ، وَكَانَ آخِرُهُم اللهُ عَلَهُ اللهُ عَمَرَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا كَانُوا ارْبَعِينَ بَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا كَانُوا ارْبَعِينَ خَرَجُوا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لُاوَدِّعَهُ وَارَدُتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَرَجُوا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لُاوَدِّعَهُ وَارَدُتُ الْخُرُوجَ إِلَى بَيْتِ الْمُقُدِسِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

903 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ السَّسَتَرِيُّ، قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ هِشَامِ بُنِ زِيَادٍ، كَنَّ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ هِشَامِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ اَرْقَمَ بُنِ اَبِي عَنْ عَنْ عَنْ الْمُهَلِّيُّ عَنْ عَنْ اللهِ الْارْقَمِ، وَكَانَ مِن اللهِ الْارْقَمِ، وَكَانَ مِن اللهِ الْارْقَمِ، وَكَانَ مِن

صَلَاةٌ هَهُنَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ ثَمَّ

حضرت عثان بن عبدالله بن ارقم اینے داداارقم جو کہ بدری ہیں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک کہ جالیس مسلمان مکمل ہوئے' ان میں سے سب سے آخر میں اسلام لانے والے حضرت عمر بن خطاب ہیں' جب حالیس ہو گئے تو مشرکین کی طرف نکلے۔راوی کابیان ہے: میں رسول کریم طرفی ایکم کی بارگاہ میں آیا تا کہ آپ سے اجازت لول میرا ارادہ بیت المقدس جانے كا تھا' پس رسول كريم طائع يتنظم نے مجھ سے یو چھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کی: میں بیت المقدس جانا حابتا ہوں۔ آپ سٹیڈیکٹم نے فرمایا: وہاں کوئی کام ہے کیا تجارت کے سلسلے کا کام ہے؟ میں نے عرض کی: کوئی دنیاوی کامنہیں ہے لیکن میں ہیت المقدس میں جا کرنماز ادا کروں گا' یہاں (مسجد نبوی میں) نماز پڑھنا' وہاں کی ایک ہزار نماز سے بہتر ہے۔ حضرت ارقم کا تعلق صحابہ کرام سے تھا' فرماتے ہیں کہ نبی کریم ملتی کیلئے نے فرمایا: بے شک وہ آ دمی جو جمعہ کے دن لوگوں کی گر دنوں کو بچلانگتا ہے اور ان کو ایک

دوسرے سے جدا کرتا ہے وہ جہنم میں اپنی کمر تھینجنے

والے کی طرح ہوگا۔

902- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه 576 رقم الحديث:6130 .

903- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 576 رقم الحديث: 6132 عن عمار بن سعد عن عثمان بن الأرقم عن أبيه به .

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمُ، كَالْجَارِّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ

904 - حَـدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ الْجَعْدِ الْوَشَّاءُ، ثنا أَبُو مُصْعَبٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ عِمْرَانَ، عَنْ جَدِّهِ عُثْمَانَ بْنِ الْأَرْقَمِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ: ضَعُوا مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنَ

بَابُ مَنِ اسْمُهُ اِبْرَاهِيمُ آبُو رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمُ، وَيُقَالُ: اسْمُهُ اَسْلَمُ 905 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ فُسُتُقَةُ، ثنا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَاتَ اَسْلَمُ مَوْلَى رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِي اللهُ عَنْهُ سَنَةَ خَمْسِ وَثَلَاثِينَ 906 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ اَهُلِ الْمَدِينَةِ، اَنَّ اسْمَ اَبِى رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَمَا رَوَى ابْنُ

حضرت عبداللہ بن محمر بن نمیر سے روایت ہے کہ اہل مدینہ میں سے ایک آ دمی نے ہمیں حدیث بیان کی' رسول الله طبي يربيم كے غلام ابورا فع نام اسلم تھا۔

حضرت سیجیٰ بن عمران اینے دادا عثان بن ارقم ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طلخ اللہ نے بدر کے دن فرمایا: رکھ دو جو تمہارے پاس مال یہ باب ہے جس کا نام ابراہیم ہے<sup>'</sup> حضور طبق لیام کے غلام ابورافع ابراہیم ان کا نام اسلم بھی ہے حضرت ہارون بن عبداللّٰه فرماتے ہیں :حضورط اللّٰہ اللّٰہ کے غلام حضرت اسلم' حضرت عثمان رضی الله عنه کی شہادت کے بعد 35 ہجری میں فوت ہوئے۔

وه حدیث جوحضرت عبداللّه بن

## عباس رضى الله عنهما صرت ابورافع رضى اللدعنهي روایت کرتے ہیں

حضرت ابن عباس رضی البدعنهما، حضور طلق للهم کے غلام حضرت ابورافع رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں ' وہ فرماتے ہیں: میں حضرت عباس بن عبدالمطلب كا غلام تفا' میں اور حضرت أم الفضل مضرت عباس اسلام لا کیکے تھے کیکن حضرت عباس اپنا ایمان اپنی قوم سے چھیاتے تھے ابولہب بدر میں شریک نہیں ہوا تو اُس نے اپی جگہ عاص بن ہشام کو بھیجا تھا' عاص نے ابولہب کا قرض دیناتھا' ابولہب نے کہا: اس غزوہ میں آپ میری نمائندگی کریں' جوآپ کے ذمہ قرض ہے' میں اس کو چھوڑ دول گا۔ عاص نے ایسے کیا جب خبر آئی کہ اللہ نے ابولہب کو ذلیل کر دیا میں ایک کمزور سا آ دمی تھا ا ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کرید پیالے بنایا کرتا تھا' وہ میرے پاس سے گزرا۔ قتم بخدا! میں اس کمرہ میں بیٹھ کراپنے بیالے بنارہا تھا۔حضرت اُم فضل بھی میرے پاس تھیں جبکہ فاسق ابولہب اپنی ٹانگیں گھیٹا ہوا آ گیا۔ راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ حضرت ابورافع نے یہ بات بھی کی کہ حجرہ کی طنابوں کے یاس آ کر بیٹھ گیا' پس اس کی پیٹھ' میری پیٹھ کی طرف تھی تو

عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ اَبِی رَافِع

907 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا اِسْحَاقُ -﴾ بْنُ رَاهَوَيْهِ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ اَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكُنْتُ قَدْ ٱسْلَمْتُ، وَٱسْلَمَتْ أُمَّ الْفَضْلِ، وَٱسْلَمَ الْعَبَّاسُ، وَكَانَ يَكْتُمُ إِسْلَامَهُ مَخَافَةً قَوْمِهِ، وَكَانَ اَبُو لَهَبِ قَدْ تَخَلُّفَ عَنْ بَدُرِ وَبَعَثَ مَكَانَهُ الْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ، وَكَانَ لَـهُ عَـلَيْـهِ دَيْسٌ، فَقَالَ لَهُ: اكْفِنِى هَذَا الْغَزُوَ، وَٱتُّوكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ، فَفَعَلَ، فَلَمَّا جَاءَ الْخَبَرُ، وَكَبَتَ اللَّهُ آبَا لَهَبِ، وَكُنتُ رَجُلًا ضَعِيفًا ٱنْحِتُ هَــــذِهِ الْاَقُــدَاحَ فِــى حُـحُـرَةٍ، وَمَـرَّبِي، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَجَالِسٌ فِي الْحُجُرَةِ ٱنْحِتُ ٱقْدَاحِي وَعِنْدِي أُمَّ ا الْفَصْلِ، إِذِ الْفَاسِقُ آبُو لَهَبِ يَجُرُّ رِجُلَيْهِ- ۚ اُرَاهُ قَالَ: حَتَّى جَلَسَ عِنْدَ طُنُبِ الْحُجْرَةِ - فَكَانَ ظَهْرُهُ إِلَى ظَهُ رِي، فَقَالَ النَّاسُ: هَذَا آبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ،

فَفَالَ ابُو لَهَبٍ: هَـلُمَّ إِلَىَّ يَا ابْنَ انِحِي، فَجَاء َ إَبُو

أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3م فحه 363 رقم الحديث: 5403 جلد 3 صفحه 365 رقم الحديث: 5406 عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي رافع به .

عَلَيْهِ مَا، فَقَالَ: يَا ابْنَ آخِي كَيْفَ كَانَ آمُرُ النَّاس؟

قَالَ: لَا شَمَّء، وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنُ لَقِينَاهُمُ

فَمَنَحْنَاهُمُ ٱكْتَافَنَا يَقْتِلُونَنَا كَيْفَ شَاءُ وا، وَيَأْسِرُونَنَا

كَيْفَ شَاءُ وَا وَايْمُ اللَّهِ، لَمَا لُمْتُ النَّاسَ، قَالَ: وَلِمَ؟

فَفَالَ: رَايُتُ رِجَالًا بِيضًا عَلَى خَيْلِ بُلُقِ لَا وَاللَّهِ مَا

تَلِيتُ شَيْئًا وَلَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ، قَالَ: فَرَفَعْتُ طُنُبَ

الْحُجْرَةِ، فَقُلْتُ: تِلْكَ وَاللَّهِ الْمَلائِكَةُ، فَرَفَعَ ابُو

لَهَبِ يَدَهُ فَلَطَمَ وَجُهِي، وَثَاوَرْتُهُ فَاحْتَمَلِّنِي، فَضَرَبَ

بِى الْارْضَ حَتَّى نَزَلَ عَلَىَّ، فَقَامَتُ أُمُّ الْفَصْل

فَاحْتَجَزَتْ، فَاحَنْدُتُ عَمُودًا مِنْ عُمُدِ الْحُجْرَةِ

فَضَرَبْتُهُ بِهِ، فَفَلَقُتُ فِي رَأْسِهُ شَجَّةً مُنْكَرَةً، وَقَالَتُ:

اَىُ عَدُوَّ اللَّهِ، اسْتَضْعَفْتَهُ إِنْ رَايَتَ سَيَّدَهُ غَائِبًا عَنْهُ؟

فَقَامَ ذَلِيلًا، فَوَاللَّهِ مَا عَاشَ إِلَّا سَبْعَ لَيَالٍ حَتَّى ضَرَبَهُ

اللَّهُ بِالْعَدَسَةِ فَقَتَلَتْهُ، فَلَقَدُ تَرَكُهُ ابْنَاهُ لَيُلَتِّينِ أَوْ ثَلَاثَةً

مَا يَـ أُفِنَاهُ حَتَّى أَنْتَنَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ لِابْنَيْهِ:

الَّا تَسْتَحِيَان، إِنَّ اَبَاكُمَا قَدُ اَنْتَنَ فِي بَيْتِهِ؟ فَقَالًا: إِنَّا

نَـخُشَى هَلِدِهِ الْقُرْحَةَ، وَكَانَتُ قُرَيْشٌ يَتَّقُونَ الْعَدَسَةَ

كَمَا يُتَّقِى الطَّاعُونُ، فَقَالَ رَجُلٌ: انْطَلِقَا فَانَا مَعَكُمَا،

فَالَ: فَوَاللُّهِ مَا غَسَّلُوهُ إِلَّا قَذُفًا بِالْمَاءِ عَلَيْهِ مِنُ

بَعِيدٍ، ثُمَّ احْتَمَلُوهُ فَقَذَفُوهُ فِي آعُلَى مَكَّةَ إِلَى جِدَارِ،

وَقَذَفُوا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ

لوگوں نے کہا: وہ دیکھو ابوسفیان بن حارث آ گئے تو سُفُيَانَ حَتَّى جَلَسَ عِنْدَهُ، فَجَاءَ النَّاسُ فَقَامُوا

ابولہب نے کہا: اے میرے بھائی کے بیٹے! ادھرآؤ۔

ابوسفیان بھی آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا' پس لوگ بھی

آ کر ان دونوں کے یاس (تماشائیوں کی طرح)

کھڑے ہو گئے۔ ابولہب نے کہا: اے بھائی کے کے

بينے! بتاؤ! لوگوں كا معامله كيے رہا؟ كہا: لاشى (بتانے

کے قابل نہیں ) قتم بخدا! ہوا ہے کہ ہماری ان سے مُدبھیر

ہوئی' پس ہم نے اپنے کندھے ان کے سامنے کر دیے'

انہوں نے جیے جا ہا ہمیں قتل کرتے رہے جیسے جا ہا قیدی

بناتے رہے متم بخدا! میں اینے لوگوں کو ملامت نہیں

كرتا\_ ابولهب نے كہا: كيون؟ اس نے كہا: ميں نے

سفید رنگ کے آ دی اہلق گھوڑوں پر سوار دیکھے قتم

بخدا! وه کسی شے سے ملتے جلتے نہیں سے (وہ کوئی

جدا گانہ مخلوق تھی) نہ کسی شی کو ان کے لیے بطور مثال

پیش کیا جاسکتا ہے۔راوی کا بیان ہے: میں نے حجرے

کی طنابیں اُٹھا کر کہا قتم بخدا! وہ فرشتے تھے۔ یہ س کر

ابولہب کو اتنا غصہ آیا کہ ہاتھ اُٹھا کر مجھے تھیٹر رسید

کیا میرے دل میں اس سے بدلہ لینے کا جذبہ بیدار ہوا

( كيونكه مين مسلمان مو چكا تھا) ميں اس سے لڑنے لگا'

اس نے مجھے زمین سے اوپر اٹھایا اور زمین پر دے مارا

یہاں تک کہ میرے اوپر چڑھ بیٹھا۔ (پیدد مکھ کر) اُم

فضل کھڑی ہوئیں وہ رکاوٹ بنیں۔ میں نے حجرہ کی

چوب اُٹھا کراسے دے ماری اوراس کا سرپھوڑ دیا'اسے

بہت سارا زخم ہو گیا۔حضرت اُم فضل بولیں: اے اللہ

کے مثمن! تُونے اسے کمزروسمجھا'اس کے سردارکو غائب

پایا؟ پس وه أٹھااس حال میں کہوہ ذلیل وخوارتھاقتم

بخدا! ابھی سات راتیں گزری تھیں اللہ نے اسے جسم

کے دانوں سے مار دیا' اس کے دونوں بیٹوں نے اسے

دویا تین رات اس حال میں پڑار ہے دیا' اسے دُن نہیں

کیا۔ایک قریثی آ دمی نے اس کے بیول کوشرم ولائی

كة تمهاراباب كريرا بهول كيا ہے؟ ان دونوں نے كها:

ہم اس بیاری سے بڑا ڈرتے ہیں سے بھی حقیقت کہ

قریش دانوں کی بیاری ہے اس طرح ڈرتے تھے جس

طرح طاعون سے ڈرا جاتا ہے پس ایک آ دمی نے کہا:

چلو! میں تمہارے ساتھ ہوں۔حضرت ابورافع فرماتے

ہیں اقتم بخدا! انہوں نے اسے عسل تک نہ دیا 'بس دور

سے کھڑے ہوکراس پر یانی مچینک دیا' انہوں نے اسے

اُٹھا کر مکہ کے اوپر والی طرف ایک دیوار کے پاس

بچینک دیا اور بوا سا پھر اس پر پھینک دیا (گویا اس

حضرت عطاء بن بيبار حضرت

ابورافع سے روایت کرتے ہیں

فرماتے ہیں کہ حضور طیفی ایک آدی سے جوان

اونٹ لیا'آپ کے پاس زکو ہ کے اونٹ آئے تو رسول

حضور ملتي يلم كغلام حضرت ابورافع رضى اللدعنه

طرح اس کی قبر بنائی)۔

عَطَاء 'بُنُ يَسَارِ، عَنُ أَبِى رَافِع

908 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ

يُوسُفَ، أَنَّا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ

بُنِ يَسَارٍ، عَنْ آبِي رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 908- أخرجه النسائي في المجتبى جلد7صفحه 291 رقم الحديث: 4617 عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي

اونٹ واپس کردوں۔ میں کھڑا ہوں میں نے اونٹوں عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

میں خوبصورت اور بہتر جارسالہ پایا۔حضورط تی ایم نے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُرًا فَجَاءَ تُهُ إِبلُ الصَّدَقَةِ، قَالَ آبُو فر مایا: اس کو دے دو کیونکہ مسلمانوں میں بہتر وہ ہے جو رَافِعِ: فَامَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ

قرض ادا کرنے میں اچھا ہو۔ ٱقْصِيَ الرَّجُلَ بَكُرَهُ، فَقُمْتُ، فَلَمْ آجِدُ فِي ٱلْإِبِلِ إِلَّا

جِـمَالًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ حِيَارَ الْمُسْلِمِينَ

آخسنهم قضاءً 909 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا اَسَدُ بْنُ فرماتے ہیں کہ حضور می نے ایک آ دی سے جوان مُوسَى، ثنا مُسلِمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثِيي زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ،

اونٹ لیا' آپ کے پاس زکو ہ کے اونٹ آئے تو رسول عَـنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ آبِي رَافِع مَوْلَي رَسُولِ اللَّهِ الله الله الله الله الله عن الله عن الله وفي كا جوان صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلِ بَكُرًا، وَقَالَ: إِذَا جَاءَتِ اونٹ واپس کردوں۔ میں کھڑا ہوں میں نے اونٹوں

> الصَّدَقَةُ قَصَيْنَاكَ فَلَمَّا جَاء كِ الصَّدَقَةُ، قَالَ لِآبِي رَافِع: اقُضِ هَذَا بَكُرَهُ فَنَظَرَ فِيهَا فَلَمْ يَجِدُ إِلَّا رَبَاعِيَّا فَصَاعِدًا، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ آحْسَنُهُمْ

سُلَيْمَانُ بَنُ يَسَارِ،

عَنُ أبى رَافِع 910 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبِّدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

حضرت ابوراقع رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ حضور طنی اللہ عنہا ہے احرام نُعَيْمٍ، وَعَارِمٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا کھولنے کے بعد شادی کی اور زخصتی بھی اس حالت میں مُسَدَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، وَمُوسَى بُنُ 910- أخرجه الدارمي في سننه جلد 2صفحه 59 رقم الحديث: 1825 وأحمد في مسنده جلد 6صفحه 392 رقم

حضور طلغ وسينم كغلام حضرت ابورافع رضي الله عنه

میں خوبصورت اور بہتر جارسالہ پایا۔حضور میں آئیلہ نے

فر مایا: اس کو دے دو کیونکہ مسلمانوں میں بہتر وہ ہے جو

حضرت سليمان بن بيار ُحضرت

ابورافع سےروایت کرتے ہیں

قرض پورا بورادینے میں اچھا ہو۔

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثنا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ،

قَـالُـوا: ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، حَدَّثَنِى

رَبِيعَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي رَافِعِ اَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ

الْـُحُـمَيْـدِيُّ، ثِنا سُفْيَانُ، ثِنا صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ، آنَّهُ

سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُ، عَنْ آبِي رَافِع، قَالَ:

كُمْ يَسَامُسُ يُنِسَى رَمُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ

اَنْزِلَ ثَمَّ - يَعْنِي الْآبُطَحَ - وَلَكِنْ آنَا ضَرَبْتُ قُبَّتَهُ

فَجَاءَ كَنَنَزَلَ قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، فَلَمَّا

قَدِمَ عَلَيْنَا قَالَ لَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: اذْهَبُوا إِلَى هَذَا

عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ،

عَنْ أَبِي

مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الصَّبِّيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ

الْعَزِيزِ، ثنا مُعَلِّى بُنُ مَهْدِيّ، قَالَا: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ حُسَيْنٍ،

عَنْ اَبِي رَافِعٍ، قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا رَضِيَ

912 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ الْاَزْدِيُّ، ثنا

فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ

911 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

اللُّهُ عَلَالًا، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا

ہوئی'ان دونوں کے درمیان پیغام رسال'میں تھا۔

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

طُنَّ يُنْتِلَهِ فِي مِحْصِ وادى الطّح مين أترني كالحكم نبين ديا تها

کیکن میں نے وہاں خیمہ لگایا تھا' آپ تشریف لائے'

آپ اُترے۔حفرت سفیان فرناتے ہیں کہ حضرت عمر و

بن دیناریه حدیث حضرت صالح بن کیسان کے حوالے

سے بیان کرتے: جب مارے پاس آئے تو ہمیں

حضرت عمرو بن دینار نے فرمایا: ان کی طرف جاؤ اور

حضرت علی بن حسین

حضرت ابورافع سے

روایت کرتے ہیں

حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کے ہاں

حضرت سیدنا امام حسن رضی الله عنه کی ولا دت ہوئی تو

حضرت سیده رضی الله عنها نے عرض کی: یارسول الله! کیا

میں اپنے بیٹے کا عقیقہ نہ کروں! آپ نے فرمایا: نہیں!

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب

ان سے اس حدیث کے متعلق ہو چھو۔

هَارُونَ، قَالًا: ثَنَا أَبُو الْرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا

قَالَ: لَا، وَلَكِنِ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْن شَعْرِهِ

وَرِقًا - أَوْ قَالَ: فِضَّةً - عَلَى الْمَسَاكِينِ فَلَمَّا

وَلَـدَتْ حُسَيْنًا فَعَلَتْ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ مُوسَى بْنُ

913 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ اَحْمَدَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رُسُتَةَ الْاَصْبَهَانِيُّ، قَالَا: ثنا سَعِيدُ بُنُ

أبِى الرَّبِيعِ السَّهَانُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ آبِي

الُحُسَامِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ

عَلِيِّ بُنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ آبِي رَافِعِ، أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ

عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَهُ اَرَادَتُ اَنُ

تَعُقَّ عَنْهُ بِكُبْشٍ عَظِيمٍ، فَأَتَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا تَعُقِّى عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنِ

احْلِقِي شَعْرَ رَأْسَهِ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ فِي

سَبِيلِ اللُّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْاَوْفَاضِ ثُمَّ وَلَدَتِ

الْحُسَيْنَ بُنَ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ

914 - حَـدُّتُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ،

فَصَنعَتْ بِهِ كَذَلِكَ

دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِ: عَلَى الْأَوْفَاضِ وَالْمَسَاكِينِ

اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَا اَعُقُّ عَنِ ابْنِي؟

بلکہ اس کے سر کے بال اتارہ اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر جاندی مساکین پر صدقہ کرو۔ جب

حضرت سیدنا امام حسین رضی الله عنه کی ولا دت ہوئی تو

حضرت سیدہ رضی اللہ عنہانے ایسے ہی کیا۔ حضرت مویٰ بن داؤد نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا: کمزور اور

مساكين پرصدقه كرو\_

حضرت ابورافع رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

حضرت امام حسن بن على رضى الله عنهما كى جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ولادت ہوئی تو

حضرت سیدہ رضی الله عنها نے ارادہ کیا کہ بہت بڑے 

کی بارگاہ میں آئیں' آپ نے فرمایا: کسی شی سے عقیقہ

نہ کرو بلکہ اس کے سر کے بال اتارہ پھر جاندی کے ساتھ وزن کر کے وہ چا عدی کمزور اور مساکین پرصدقہ كردو\_ پيرآ كنده سال حضرت امام حسين بن على رضى

الله عنماك ولادت موكى توآب كے ساتھ بھى ايے بى

کیا گیا۔

مُتَّوِيَّتِهُ غِيرَ مايا جس نے زبان اورشرمگاہ کی تفاظت کی' 🕅 🍪

حضرت ابورافع رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

اللُّهِ بُنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ، عَنُ آبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فَقُمَيْهِ وَفَخِذَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ، ثنا عُبَيْدُ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 464 ﴿ 464 ﴿ جلد اوَلَ ﴾

915 - حَـِدَّثَنَا عَبُدَانُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

بُنِ رُسْتَةً، قَالًا: ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، حَـدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ

عَقِيلٌ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ آبِي رَافِع، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ضَحَّى

لُّ اشْتَوَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ اَقُرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ، حَتَّى إِذَا خَطَبَ النَّاسَ وَصَلَّى أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي

مُصَلَّاهُ فَلَابَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: هَذَا عَنُ

أُمَّتِى جَمِيعًا، مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لِى بِ الْبَلَاغِ ثُمَّ يُؤْتَى بِ الْآخِرِ فَيَذْبَحُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ

يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ فَيُعْطِيهِمُ

جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ، وَأَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا

916 - حَــدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو بِلالِ الْاَشْعَرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ

إِنْ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بِنُ عَلِيٍّ، قَالًا: ثنيا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ

عَقِيل، عَنْ عَلِيّ بُن حُسَيْنٍ، أَنَّ أَبَا رَافِع حَدَّثَهُ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ضَحَّى ا تَسَى بِكَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجِبَيْنِ،

الله الله الله الله الله الله وَسَلَّمَ وَفَرَغَ اتَّى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ

هَذَا عَنُ أُمَّتِي، مَنُ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوُحِيدِ، وَلِي بِالْبَلاغِ

915- أخرجه أحمد في مسنده جلد 6صفحه 391 رقم الحديث: 27234 والبيه قي في سننه الكبري جلد9صفحه258,259 والحاكم في مستدركه جلد 2صفحه425 رقم الحديث: 3478 كلهم عن عبد الله بن محمد عن على بن الحسين عن أبي رافع به .

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملی آیم جب قربانی کرنے کا ارادہ کرتے تو آپ دوموٹے سینگوں والے خوبصورت مینڈ ھےخریدتے' جب آپ لوگوں کو خطبہ اور نماز پڑھا کیتے تو ان میں ہے کسی ایک کے پاس آتے وہ عیدگاہ میں ہوتا' آپ خود اُسے چھری کے ساتھ ذبح کرتے ' پھر فرماتے ہیہ میری ساری اُمت کی طرف سے ہے! جس نے توحید

اورمیرے پیغام کی گواہی دی۔ پھر دوسرالا یا جاتا تو اُس كوبهي آپ خود ذرج كرتے ، پھرعرض كرتے: اے اللہ! یہ محدطاتی لیکم اور آل محمد کی طرف سے ہے۔ سارے مساکین کواورخوداورگھر والوں کو کھلاتے۔

حضرت ابوراقع رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ

حضور ملتی ایم جب قربانی کرنے کا ارادہ کرتے تو آپ دوموٹے سینگوں والے خوبصورت مینڈ ھے خریدتے'

جب آپ لوگوں كو خطبه اور نماز پڑھا ليتے تو ان ميں ہے کسی ایک کے پاس آتے وہ عیدگاہ میں ہوتا' آپ

خود أے چھری کے ساتھ ذئ کرتے ' پھر فرماتے ہیں میری ساری اُمت کی طرف سے ہے! جس نے توحید

اورمیرے پیغام کی گواہی دی۔ پھر دوسرالایا جاتا تو اُس کوبھی آپ خود ذرج کرتے ' پھرعرض کرتے: اے اللہ!

یہ محد ملتی اور آل محد کی طرف سے ہے۔ سارے

وَجَلَّ الْمُؤْنَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الرَّقِّتُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُ، ح وَحَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَصْرَمِيُّ، ثنا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ،

قَى اللهِ اللهِ

مُحَدَّد بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ آبِي

رَافِع، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا ارَادَ أَنْ يُضَحِّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ،

فَإِذَا صَـلَّى وَخَطَبَ دَعَا بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ فِي مُصَلَّاهُ

فَذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مَنْ

شَهِدَ لَكَ بِسالتُوجِيدِ، وَشَهِدَ لِي بِالْبَلاغِ ثُهَّ آتَى

الْلَخَرَ فَلَنَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآهُلِ

حُــذَيْـفَةَ، ثنا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ

بُنِ عَقِيسٍ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ آبِي رَافِعِ آنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ

918 - حَدَّثَنَا حَفُصُ بِنُ عُمَرَ الرَّقِيُّ، ثنا اَبُو

917 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْخَشَّابُ

ثُمَّ يُؤَتَّى بِالْآخَرِ فَيَذْبَحُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ مساکین کو اور خود اور گھر والوں کو کھلاتے' ہم دو سال

تھہرے بن ہاشم کے سی آ دی کے پاس قربانی کے لیے

كوئى ثى نهيس ہوتى تھى تو اللّه عز وجل رسول اللّه طنَّ يُلَيِّم كَى

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضور اللهي آيم جب قرباني كرنے كا اراده كرتے تو آپ

دومینڈ ھےسینگوں والےخوبصورت خریدتے' جب نماز

اورخطبہ دے کر فارغ ہوتے تو ان میں سے کسی ایک کو

عیدگاه میں لایا جاتا' آپ اس کوخود ذرج کرتے' پھرعرض

كرتے: اے اللہ! بدميري ساري أمت كي طرف ہے

ہے جوتو حید ورسالت کی گواہی دیتی ہوگی۔ پھر دوسرالایا

جاتا تو آپ اُس کوبھی خود ذرج کرتے، پرعرض کرتے:

حفرت ابورافع رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

حضرت ابورافع رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

حضور الماييم كى عادت مبارك تقى كه جب مؤذن اذان

حضور مُنْ اللَّهُ وسينگول والے خوبصورت ميند هول كى

قربانی کرتے تھے۔

اے اللہ! بی محمط الم اللہ اور آل محمد کی طرف سے ہے۔

مدد کے ساتھان کی کفایت کرتا تھا۔

919 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ،

اَمُلُحَيِّنِ اَقُرَنَيْنِ

عَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى زَحْمَوَيُهِ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ

هَـٰذَا عَـنُ مُـحَـمَّـدٍ، وَآلِ مُـحَمَّدٍ وَيَأْكُلُ هُوَ وَاَهْلُهُ

مِنْهُمَا، وَيُطُعِمُهُمَا جَمِيعًا لِلْمَسَاكِينِ، فَمَكَثْنَا سِنِينَ

لَيُسَ مِنْ يَنِي هَاشِمٍ رَجُلٌ يُضَجِّي قَدُ كَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ

الصَّلاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ اَبِي رَافِع، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ كَمَا يَقُولُ، فَإِذَا قَالَ: حَتَّى عَلَى

920 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضَرَمِتُ، ثنا مَيْفَعُ بنُ الصَّبَّاحِ الْهَمَدَانِيُّ، ثنا شَوِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ، عَنُ آبِي رَافِعِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمُرَ اَنْ لَا يُسلَعَ فِي الْمَدِينَةِ دَيْنٌ غَيْرَ دَيْنِ

الإسكام الله أُخْرِجَ 3: 921 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عَوْنُ بْنُ سَلَّام، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا ثنا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيّ إِبْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ إِبِي رَافِع آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَذَّنَ فِي أُذُن الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ وُلِدًا، وَآمَرَ بِهِ ، وَاللَّفُظُ لِلْحِمَّانِيّ سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

بُن عُمَرَ، عَنْ

922 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْـُقَعْنَبِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا

دیتا تو آپ وہی کلمات پڑھتے جومؤذن پڑھتا' جب مؤذن حي على الصلاة يره هتا تو آب جواباً يرهي الاحول ولاقوة الإبالله

حضرت ابورافع رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ حضور طن تین نے تھم دیا کہ مدینہ سے غیرمسلم کو نکال دیا جائے۔

حضرت ابورافع رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتا يُرَبِّم نے حضرت امام حسن وحسين كے كان ميں اذ ان دی جس وقت ان کی ولا دت مبارک ہوئی اوران ے متعلق تھم دیا کہ (ان کے بال اُتار کر جاندی کے برابرصدقہ کرو)۔ بدالفاظ حمانی کے ہیں۔

حضرت سالم بن عبدالله بن عمر' حضرت ابورافع سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابورافع رضى اللّه عنه فرماتے ہیں كەحضور مُتَّهُ يُلَبِّنِي بِحِي كُول كو مارنے كائكم ديا، ميں نكلاً جو بھي

اللُّهِ، عَنْ آبِي رَافِع، قَالَ: بَعَيْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى

لَقِيتُ عَتَّى جِئْتُ الْعَصِيَّةَ، فَإِذَا كُلُبٌ حَوْلَ بَيْتٍ

فَارَغْتُهُ لِاَقْتُلُهُ، فَنَادَتْنِي امْرَاةٌ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَالَتُ: مَا

تُرِيدُ؟ قُلُتُ: بَعَضَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ٱقْتُلُ الْكِكَلابَ، فَقَالَتْ: ارْجِعُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبِرْهُ آنِّي امْرَاةٌ قَدْ ذَهَبَ

عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ

الُحَارِثِ بن هِشامٍ،

عَنْ اَبِي رَافِع

الُخَوْلَانِيُّ، ثنا أَبُو الْآصُبَعْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ

الْحَسرَّانِسَّ، ح وَحَلَّاثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا آخْمَدُ بُنُ بَكَّارِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ شَيْبَةَ

بُنِ نَصَّاح، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي

923 - حَدَّثَنَا ٱبُوعَقِيلِ ٱنْسُ بْنُ سَلْمِ

(كتا) مجھ ماتا ميں أسے مارتا ،جب مقام عصيه ك

میں نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا تو مجھے گھرسے ایک

عورت نے آ واز دی اُس نے کہا: تُو کیا جا ہتا ہے؟ میں

نے کہا: مجھے رسول الله طافی آیا لم نے کتوں کو مارنے کے

ليے بھيجا ہے۔ أسعورت نے كہا: واپس جاؤ اوررسول

الله طَنْ أَيْلِيمْ كَى بارگاه مِين آپ كو بتاؤن كه ايك عورت

جس کی آئھ کی بینائی نہیں ہے آنے والی چیزیں مجھے

تکلیف دی ہی اور بددرندے مجھے سے دور کرتا ہے۔

میں حضور التَّ اللَّهِ كى بارگاه میں آيا میں نے آپ كو بيد

سب بتایا تو آپ نے فرمایا: واپس جاؤ اوراس کو مار دو!

حضرت عبدالرحمن بن حارث بن

ہشام حضرت ابوراقع سے

روایت کرتے ہیں

میرے پاس ایک خط آیا' اُس میں لکھا تھا کہ رسول

تَصْلَوْ ٱپ پڑھتے:' اِنِّی وَجَّهُتُ الٰی آخرہ''۔

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں واپس آیا اوراس کو مار دیا۔

اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي أُوَيْسٍ، قَالَا: ثنا كَيْغَوُّوبُ بُنُ مُحَمَّدِ پاس آیا تو وہاں گھرکے اردگرد ایک کتا پھرتا ہوا دیکھا' بُنِ طُحُكِلاء ، عَنْ آبِي الرِّجَالِ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْتُلُ الْكِكَلابَ، فَحَرَجْتُ ٱقْتُلُ كُلَّمَا

رَافِع، قَالَ: وَقَعَ إِلَىَّ كِتَابٌ فِيهِ اسْتِفْتَاحُ رَسُولِ اللَّهِ

بَصَرى، وَإِنَّهُ يُؤُذِنُنِي بِالْآتِي، وَيَطُرُدُ عَتِي السَّبُعَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَآخُبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَاقْتُلُهُ فَرَجَعْتُ فَقَتَلْتُهُ

صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، كَانَ إِذَا كَبَّرَ قَالَ: إِنِّي وَجَّهُتُ وَجُهِمَى لِللَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِسَذَلِكَ أُمِسْرُتُ وَآنَسَا اَوَّلُ الْسُمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ اَنْتَ الْـمَـلِكُ لَا إِلَـهَ إِلَّا ٱنْـتَ سُبْـحَانَكَ، وَبحَمْدِكَ ٱنْتَ رَبِّى وَآنَا عَبُدُكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، ظَلَمْتُ نَفُسِى وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرُ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ ١٤٥٤ ﴿ 468 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني اللطبراني اللطبراني الله المعامل ا

وَٱتُوبُ إِلَيْكَ ثُمَّ يَقُرَأُ عَلِيٌّ بِنُ رَبَاحِ اللَّخُمِيُّ، عَنُ ابِی رَافِع 924 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَلُوَّلِ الْبَصْرِيُّ، ثنا

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي أَيُّوبَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بُنِ شَوِيكٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ رَبَاح، قَالَ: سَسَمِعْتُ ابَا رَافِعِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

م حَكَيْدِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَّلَ مَيَّتًا فَكَتَمَ عَكَيْدِ غُفِرَ لَهُ لَهُ ﴾ أَرْبَعِينَ كَبِيرَـةً، وَمَنْ حَفَرَ لِآخِيهِ قَبْرًا حَتَّى يَجُنَّهُ فَكَانَّمَا اَسْكَنَهُ مَسْكَنًا مَرَّةً حَتَّى يُبْعَثَ

يَزيدُ بُنُّ زِيَادِ مَوْلَى

حضرت علی بن رباح کخمی' حضرت ابوراقع سےروایت کرتے ہیں حضرت علی بن رباح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابورافع رضى الله عنه كوفرمات موع ساكه

حضور طَيُ اللِّفِي فِي مايا: جس في ميت كومسل ويا اس کے عیب کو چھیایا تو اس کے حالیس کبیرہ گناہ معانب کے جائیں گئ جس نے اپنے بھائی کی قبر کھودی اس میں فن کرنے کے لیے تو گویا اُس نے اس کوالیا ٹھکانہ

دياايك مرتبه أتضخ تك. حضرت ابن عباس رضى الله عنهما

924- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 1صفحه 505 رقم الحديث: 1307 علد 1صفحه 516 رقم الحليث: 1340 عن شرحبيل بن شريك عن على بن رباح عن أبي رافع به .

کے غلام یزید بن زیادٔ حضرت ابوراقع رضی اللّٰدعنہ ہے

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوراقع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

مُتَّالِيَاتِهِ فِي مايا: الله عزوجل تبهارے ذریعے کسی ایک

آ دمی کو ہدایت دیدے تو بہتمہارے لیے بہتر ہے ہراس

چیز سے جس پر سورج طلوع اورغروب ہو۔

حضرت عبيدالله بن ابورا فع 'اييخ

والدیسے روایت کرتے ہیں حضرت عبیدالله بن رافع اپنے والد سے روایت 

کو دیکھا کہ آپ ملٹ ایک نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللهٔ عنهما کے کان میں اذ ان دی مجس وقت حضرت

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ ابی رَافِع رَضِیَ اللَّهُ عَنَّهُ

925 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرُبِ، عَنْ آبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ،

عَنْ يَنِيدَ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ اَبِى رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانُ يَهُدِىَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِسْمًا طَلَعَتْ عَلَيْهِ

> الشمس وعَرَبَتُ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ آبِي

رَافِع، عَنْ ابيهِ 926 - حَـدَّثَنَّا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَافِع، عَنْ اَبِيهِ،

فَالَ: رَايَٰتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ بِالصَّلَاةِ حِينَ وَلَدَتُهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

927 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَفَّانُ

حضرت ابن ابورافع اپنے والد سے روایت

927- أخرجه أبو داؤد في سننه جلد 2صفحه 123 رقم الحديث: 1650 وأحمد في مسنده جلد 6صفحه 8 رقم الحديث:23914؛ جلد6صفحه 10 رقم الحديث:23923 كلاهما عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه به .

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ ١٩٥﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ جلد اوَلَ

بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ اَبِي رَافِع، عَنْ اَبِيهِ، وَكَانَ مَـوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِسِي مَخْرُومِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: اصُحَيْنِي كَهُمَا تُصِيبَ مِنْهَا قُلُتُ: حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ، فَقَالَ: إنَّ

مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ 928 - حَدِّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ السِّحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، وَزَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالًا: ثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةً، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ اَبِي رَافِع، عَنْ اَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنُ

بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ آوْسَاقِ صَــدَقَةٌ، وَلَا فِيــمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ

فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ 929 - حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ،

ا ثنيا اَبِي، ح وَحَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، لْأَكُلْكُمْ قَىالًا: ثنا سُفْيَانُ، ثنا سَالِمٌ اَبُو النَّصُرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

بُنِ آبِى رَافِع، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ٱلْفِيَنَّ اَحَدَكُمُ مُتَّكِئًا عَلَى

كرتے بين جو رسول الله ملتا الله على علام تھے أنهول نے فرمایا کہ حضور اللہ اللہ اللہ نے بنی مخروم میں سے ایک آ دمی کوز کو ة لينے پر مامور فرمایا ، مجھے بھی ایسے ہی حصد دیا گیا جس طرح دوسرول کو ملا۔ میں نے کہا: میں رسول میں نے آپ سے دریافت کیا' آپ نے فرمایا: قوم کا غلام اُن میں شامل ہوتا ہے مارے لیے صدقہ طلال

حضرت ابن ابورافع اپنے والد سے روایت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كەحضور التي اللّٰمِ نے بن مخزوم ے ایک آ دمی کوصدقہ لینے کے لیے بھیجا۔حضور مل المالی الم نے فرمایا: یانچ سے کم وسق میں زکو ہنہیں ہے اور یانچ سے کم اونٹ اور پانچ سے کم اوقیہ میں بھی زکو ہ نہیں

حضرت عبیداللہ بن ابورافع اینے والہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور طرف اللہ نے فرمایا جم میں سے کوئی اینے تکیہ پر طیک لگائے ہوئے ہو گا میری حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے گی جس

کامیں نے حکم دیا ہوگا'یا جس سے میں نے منع کیا ہوگا تو 929- أخرجه الترمذي في سننه جلد5صفحه37 رقم الحديث: 2663 وأبو داؤد في سننه جلد4صفحه200 رقم الحديث: 4605 ونحوه البخاري في التاريخ الكبير جلد 7صفحه288 رقم الحديث: 1228 كلهم عن سالم أبى النضر عن ابن أبى رافع عن أبيه به .

فَيَقُولُ: لَا نَدُرِى، مَا وَجَدُنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ

حَـدَّثَـنَـا سُفْيَانُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ، وَسَالِمٌ أَبُو

النَّى ضُور، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِعٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ

الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

اِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمِ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ

بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ

اَبِى رَافِعٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بُنُ الْمُثَنَّى، قَالًا: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

مُحَمَّدٍ النَّمَّارُ، حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيدِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ آبِي عَمْرِو، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

آبِى رَافِعٍ، عَنْ آبِى رَافِعٍ، قَالَ: رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، زَادَ الْقَعْنَبِيُّ

الْفَزَارِيُّ الْكُوفِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْاَسَدِيُّ، ثنا

عَبُدُ اللُّسِهِ بُنُ إِبُرَاهِيسَ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيِّ بُنِ

الْحَسَنِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي

رَافِعٍ، عَـنُ آبِـى رَافِعٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ

931 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ

فِي حَدِيثِهِ: وَمَرَّتَيْنِ وَمَرَّتَيْنِ

930 - حَدِّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُعَاذُ

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَّى، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيّ،

پاتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں۔

وه کھے گا ہم نہیں جانتے ہیں' جوہم کتاب اللہ میں بات

حضرت عبیداللہ بن ابورافع اینے والہ سے

حضرت عبیداللہ بن ابورافع اپنے والہ سے

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

نے رسول اللّٰد اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ كُو دِيكُها كَهِ آپِ نِے اسينے اعضاءِ

وضو کو تین تین مرتبہ دھویا۔ فعنبی نے اپنی حدیث میں

اضافہ کیا ہے کہ آپ نے دومر تبداور ایک مرتبہ بھی دھویا

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مل المينيكم مارے پاس تشريف لائے آپ كارنگ

مبارک چک رہا تھا' چہرہ مبارک پرخوثی کے آثار تھے'

آپ نے فرمایا: میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت

میں دیکھا ہے مجھے فرمایا: اے محمد! کیا آپ جانتے ہیں

حضور التاليكيم سے اس طرح كى حديث روايت كرتے

حضور التاليكيم سے اس طرح كى حديث روايت كرتے

اَرِيكَتِهِ يَاتِيهِ الْأَمْرُ مِكَا اَمَرْتُ بِهِ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ،

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكِبِيْرِ لِلْطِيرِانِي ﴾ ﴿ ﴿ لِلْكِبِيرِ لِلْطِيرِانِي ﴾ ﴿ حِلْدُ اوْلَ ﴾ ﴿ حِلْدُ اوْلَ ﴾ ﴾

کہ یہ ملاءِ اعلیٰ کے فرشتے کیوں جھر رہے ہیں؟ میں

نے عرض کی: اے رب! بید کفارات میں جھگڑ رہے

ہیں۔ کہا: کفارات سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: تکلیف کے

وقت وضو کرنا اورنمازوں کے لیے مسجد کی طرف چل کر

حضرت محمر بن عبيدالله بن ابورا فع اپنے والد سے '

حضرت محمد بن عبیدالله بن ابورافع اپنے والہ سے

حضرت محمر بن عبيدالله بن ابورافع اپنے والدیسے

وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت

علی رضی اللہ عنہ نے اُحد کے دن الویہ والوں کومل کیا تو

حضرت جريل عليه السلام في عرض كى: يا رسول الله!

ب شک یمی عمگساری ہے۔حضورط الی ایکی نے فرمایا بد

وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتی اللہ

نے بچھوکو حالتِ نماز میں مارا۔

وہ ان کے دادا سے روایت کڑتے ہیں وہ فرماتے ہیں

كه حضور ملتَّ وَيَهِ عالتِ روزه مِين اثْد سرمه لگاتے تھے۔

جانا اورایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ مُشْرِقَ اللَّوْنِ، فَعُرِفَ

السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: رَايَتُ رَبِّي فِي اَحْسَنِ

صُورَةٍ، فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، أَتَدُرِى فِيمَ يَخْتَصِمُ

الْمَلَا الْاَعْلَى؟ فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ:

وَمَا الْكَفَّارَاتُ؟ قُلْتُ: اِبْلَاعُ الْوُضُوءِ اَمَا كِنَهُ عَلَى

الْكُرَاهِيَّاتِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْاقْدَامِ إِلَى الصَّلَوَاتِ،

آبُو الرَّبِيعِ الزَّهُ رَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ

الْبَاقِي، ثنا لُوَيْنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ

مُحَدَّمَدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي رَافِع، عَنْ آبِيهِ، عَنْ

جَــِدِّهِ، قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آبُو الرَّبِيع الزَّهْرَانِيُّ، ثنا حِبَّانُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ

933 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَمْرِو الْقَطِرَانِيُّ، ثنا

934 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرِمِيُّ، ثِنا عَلِيُّ بُنُ حَكِيمِ الْآوُدِيُّ، ثِنا حِبَّانُ بُنُ

عَلِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِع، عَنْ

اَبِيهِ، عَنْ جَـلِهِ، قَالَ: لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

يَوْمَ أُحُدٍ اَصْحَابَ الْآلُوِيَةِ، قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ

932 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَمْرِو الْقَطِرَانِيُّ، ثنا

وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ

يَكُتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ

933- أخرجه ابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 395 رقم الحديث: 1247 عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه

بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِعٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ عَقُرَبًا وَهُوَ

جبريل: وَآنَا مِنْكُمَا يَا رَسُولَ اللهِ

الاثنين والنحميس

مَاءً، وَلَمْ يَتَمَضَّمَضُ

مجھے سے ہے اور میں اس سے ہول۔ حضرت جریل علیہ

السلام نے عرض کی: یارسول الله! میں آپ دونوں سے

935 - حَسدَّثَ الْمُحْسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

حضرت محمد بن عبيدالله بن ابورافع اينے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی ایکم پیر اورجمعرات کوروز ہ رکھتے تھے۔

حضرت محمر بن عبيدالله بن ابورا فع اينے والد سے

وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتا اللہ اللہ عیدین کے لیے نکلتے پیدل چل کر بغیراذان اورا قامت

ك چر پيدل چل كر دوسرے راتے سے واليس آتے

حضرت محمد بن عبيدالله بن ابورافع اپنے والدے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضور مُنْ أَيُلَا لَهُ كُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كُلُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ٱبِّ نَهِ مَا وَلَهِ وَنَهُ وَنَح فر مایا اوروضونهیں کیا اور نہ یانی کوچھوا اور نہ کلی فر مائی۔

حضرت محمد بن ابوراقع اپنے والد سے وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله طالية يُرتين كل الله عنه الله نے تناول فر مایا اور آپ نے گئی اور وضونہیں کیا۔

حضرت محمر بن عبيدالله بن ابورافع اينے والدے

السَّكَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ هَذِهِ لَهِيَ الْمُوَاسَاةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ مِنِّي وَآنَا مِنْهُ قَالَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا يَحُيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا مِنْدَلُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَافِعٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ 

936 - وَبِياسُنَادِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَاشِيًّا وَيُصَلِّي بِغَيْرِ آذَانِ، وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ مَاشِيًا فِي طَرِيقٍ آخَرَ

937 - وَبِاسْنَادِهِ قَالَ: ذَبَحْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَاقًا فَاكُلَ، وَلَمْ يَتَوَضَّا، وَلَمْ يَمَسَّ

938 - حَـدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةَ الْآصْبَهَانِيُّ، نْسَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِتُّ، ثنا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِى رَافِع، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ

جَيِّهِ، قَالَ: ذَبَحْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً بِشِظَاظٍ وَشَوَيْتُهُ، فَأَكَّلَ وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ،

939 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْمُرِّيُّ

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطِبْرِانِي ﴾ ﴿ ﴿ 474 ﴿ الْأَلْفِي الْمِلْوِلِ لَهِ الْوَلِي ﴾ ﴿ خلد اوَلَ وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضورط اُن ایکم

نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا' جب واپس آئے تو

حضور طَيِّ اللهِ أَنْ فَرِ ما يا: الله اور اس كا رسول اور جبريل

حضرت ابورافع رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

مُنْ يُناتِهِ فِي حضرت على رضى الله عنه كے متعلق فر مایا: جس

نے علی سے محبت کی اُس نے مجھ سے محبت کی جس نے

مجھ سے محبت کی اُس نے اللہ سے محبت کی جس نے علی

سے بغض رکھا اُس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے

مَا يُعَالِمُ فِي حَضرت على رضى الله عنه سے فر مایا: تُو اور تجھ

سے محبت کرنے والے میرے حوض پر پیش کیے جائیں

گئ سر ہوئے ہوں گئ تہارے چرے سفید ہوں

گئ تیرے دہمن میرے یاس پیش کیے جائیں گئوہ

حضرت ابورافع رضي الله عنه فرمات مبي كرحضور

حضرت ابورافع رضیَ الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

مَنْ يُلِينَا لَهِ فَعِرت على رضى الله عنه سے فرمایا: جار افراد

سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے میں اور تُو اور

› مَلِيَّةُ لِيَهِ فِي حَضِرت عَلَى رَضَى اللَّه عنه ہے فر مایا: کیا تُو خوش ·

نہیں کہ تُو میرا بھائی ہےاور میں تیرا بھائی ہوں۔

پیاسے ہوں گے فتیج ہوں گے۔

حضرت ابورافع رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

مجھ سے بعض رکھا اُس نے اللہ سے بعض رکھا۔

آپ سے خوش ہیں۔

اَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَعَتَ عَلِيًّا مَبْعَثًا، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ وَرَسُولُهُ، وَجِبْرِيلُ عَلَيْهِمُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيّ: مَنْ اَحَبَّهُ فَقَدْ اَحَيَّنِي، وَمَنْ

آحَبُّنِي فَقَدُ آحَبُّهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْغَضَهُ فَقَدُ ابْغَضَنِي،

940 - وَبِاسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

941 - وَبِاسْنَادِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

942 - وَبِاسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

943 - وَبِاسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ: أَنْتَ وَشِيعَتُكَ تَرِدُونَ عَلَيَّ

الْحَوْضَ رُوَاءً مَرُوِيِّينَ، مُبَيَّضَةً وُجُوهُكُمْ، وَإِنَّ

السَّلامُ عَنْكَ رَاضُونَ

الْقَنْطَرِيُّ، ثنا حَرُبُ بُنُ الْحَسَنِ الطَّحَّانُ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَافِع، عَنْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيّ: إنَّ أوَّلَ أَرْبَعَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ آنَا وَآنُتَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَذَرَارِينَا خَلْفَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ: أَمَا تَرُضَى أَنَّكَ آخِي وَأَنَّا

ْعَدُوَّكَ يَرِدُونَ عَلَىَّ ظِمَاءً مُقَبَّحِينَ

944 - وَبِاسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَا أَنْ

يَــــُولَ فِيكَ طَوَائِفُ مِنْ أُمَّتِى مَا قَالَتِ النَّصَارَى فِي

عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، لَقُلْتُ فِيكَ الْيَوْمَ مَقَالًا لَا تَمُزُّ

بِساَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا اَخَذَ التَّرَابَ مِنْ اَثْرِ

إيمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا

قَدَمَيْكَ، يَطُلُبُونَ بِهِ الْبَرَكَةَ

طُهُ ورِنَا، وَأَزْوَاجُنَا خَلْفَ ذَرَارِينَا، وَشِيعَتُنَا عَنْ حَسن وحسين مارى جمله اولا دمارى پشت بيجهِ موگى اور

ہاری بیویاں ہاری اولاد کے بیچیے ہوں گی اور ہم سے

محبت کرنے والے مارے دائیں اور بائیں جانب

مَنْ يُلِهِ عَلَى حَسْرِت عَلَى رَضَّى اللَّه عنه سے فرمایا: اس ذات کی

فتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر مجھے

خوف نہ ہوتا کہ میری اُمت کے پچھ لوگ وہی نہ کہنا

شروع کر دیں جوعیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کے متعلق کہا تھا تو آج تیرے متعلق ایسی بات کرتا کہ

مسلمانوں میں سے کوئی بھی گزرتا تو تیرے قدموں کی

وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضورط لی اللہ

نے پیر کی صبح نماز پڑھائی حفرت خدیجہ نے پیر کے

دن کے آخری حصے میں نماز رو بھی مطرت علی نے بدھ

کے دن نماز پڑھی' آپ سات سال اور چھ ماہ تک

حیب کرنماز پڑھتے رہے آپ سے پہلے کوئی بھی نماز

حضرت محمد بن عبيدالله بن ابورافع فر مات بي كه

حضور مل ایک جگدے یاس سے گزرے آب نے

فرمایا: اس حمالی والی حبکه کتنی اچھی ہے اس جگہ حمام بنا

حضرت محمد بن عبيدالله بن ابورافع اينے والد سے

مٹی پکڑتا اوراس کے ذریعے برکت طلب کرتا۔

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

جَـلِهِ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الِاثْنَيْنِ، وَصَـلَّتُ خَـدِيـجَةُ رَضِى اللَّـهُ عَنْهَا يَوْمَ

الْإِثْنَيْنِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، وَصَلَّى عَلِيٌّ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ، فَ مَكَتَ عَلِيٌّ يُصَلِّى مُسْتَخْفِيًا سَبْعَ سِنِينَ وَاشْهُرًا

945 - حَـدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التُستَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بنُ هَاشِعٍ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَافِع، عَنْ آبِيهِ، عَنْ

فَبُلَ أَنَ يُصَلِّي آحَدٌ 946 - حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

الْتَسْتَرِيُّ، ثنا عَبَّادُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَافِع، عَنْ آبِيهِ، عَنْ

جَـدِهِ، قَـالَ: مَـرَّ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تہیں پڑھتا تھا۔

947 - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا ضِرَارُ بُنُ صُرَدٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَافِعٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ كُلُكُمْ جَدِّدِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

948 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ فُرَاتٍ، ثنا عَلِيُّ بُنُ هَـاشِـم، عَـنُ مُـحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَافِع، ثنا عَـوْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَافِعٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ آبِى رَافِعٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ اَوْ يُوحَى إِلَيْهِ، وَإِذَا حَيَّةٌ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، فَكَرِهُتُ أَنُ الْقُلَهَا فَأُوقِظَهُ، فَاضُ طَجَعْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَّةِ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ كَانَ بِى دُونَهُ، فَاسْتَيْفَظَ وَهُوَ يَتُلُو هَذِهِ الْآيَةَ: (إنَّـمَا وَلِيُّكُمُ اللُّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا) (السائدة: 55) الْكَيَةَ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ فَرَآنِي إِلَى جَانِيهِ، فَقَالَ: مَا اَضْجَعَكَ هَهُنَا؟ قُلْتُ: لِمَكَان هَذِهِ الْحَيَّةِ، اللُّهُ عَلَى اللَّهُ المُخَذَ بِيَدِى، فَقَالَ: يَا اَبَا رَافِعِ سَيَكُونُ بَعْدِى قَوْمٌ يُقَاتِلُونَ عَلِيًّا، حَقًّا عَلَى اللَّهِ جِهَادُهُمْ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ جِهَا دَهُمْ بِيَدِهِ فَبِهِسَانِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ بِلِسَانِهِ

فَبِقَلْبِهِ، لَيْسَ وَرَاء كَلِكَ شَيءٌ

حضرت محمر بن عبيدالله بن رافع اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹ ایکٹم نے حضرت عمار بن باسررضی اللّٰدعنه سے فرمایا: آپ کوایک باغی گروہ قتل کرے گا۔

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور الله يُلَيِّم ك ياس آيا أب آرام كررب سف يا شايدآپ پروي نازل مور بي تھي'آپ ڪ گھر ڪايک کونے میں سانپ تھا'میں نے اس کو مارنا ناپسند کیا کہ کہیں آپ اُٹھ نہ جائیں میں آپ کے اور سانپ کے درمیان لیك گیا"آپ كاورسانپ كدرمیان ميرى ذات رکادٹ تھی' آپ جب آ رام کر کے اُٹھے تو آپ يه آيت تلاوت كررم تھ: ''تہارا مدد گاراللہ اوراُس كارسول اورايمان والے بين "-آپ نے فرمايا: تمام خوبيال الله ك لي بين! آپ نے مجھے ايك طرف و يكها تو آپ نے فرمايا: آپ يہال كيوں ليٹے ہيں؟ میں نے عرض کی: اس جگہ سانپ ہے آپ نے فرمایا: اُ تھو! اس کو مارو! میں نے اس کو مارا تو آپ نے اللہ کی حمد کی' پھرمیرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: اے ابورافع! عنقریب میرے بعد کچھ لوگ ہوں گے جوعلی سے لڑیں گے اللہ کی طرف سے جہاد کرنا فرض ہوگا، جو جہاد کرنے کی طاقت نەرىكے دە زبان سے كرئے جوزبان سے بھى نە

949 - حَسَدَّتُسَا الْمُحَسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَالِدِ بُنِ حَرْمَلَةَ الْعَبْدِيُّ،

ثىنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ آبِي

رَافِع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَصَّا

سَعِيدُ بْنُ اَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةَ

950 - حَـلَّاثَنَا اَحُمَّدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ، ثنا

وُضُوءَ أَ لِلصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِي إِصْبَعَهِ

كَبْشًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا عَنِّي وَعَنُ أُمَّتِي

اللَّهُ بِخَيْرٍ مَنْ ذَكَرَنِي

كر سكة وه دل سے كرے اس كے ينچ كوئى درجه نہيں

حضرت ابراجيم بن عبيدالله بن ابورافع رسول

روایت کرتے ہیں کہ حضور مٹھی ایم جب نماز کے لیے

والے کو بھلائی کے یاس یا د کیا۔

بُنِ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ آبِي رَافِعٍ، عَنُ ٱبِيهِ، عَنُ جَدِدِهِ، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> 951 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ عَمْرِو الْقَطِرَانِيُّ، ثنا ٱبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِتُ، ثنا حِبَّانُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ

بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى رَافِع، عَنْ اَحِيهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ پنچے تو وہ میرا ذکر کرے اور میری بارگاہ میں درود پڑھے اوراے جاہے کہ کہ: الله تعالی نے میرا ذکر کرنے

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِع، عَنْ آبِيدٍ، عَنْ جَلِّهِ، قَالَ:

قَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا طَنَّتْ

ٱذُنُ اَحَدِكُمْ فَلْيَذُكُرُنِي، وَلَيُصَلِّ عَلَىَّ، وَلْيَقُلُ: ذَكَرَ

المُمْغِيرَةَ بُنُ أَبِي

رَافِع، عَنْ آبيهِ 952 - حَدَّثَنَسا يَحْيَسى بْنُ اَيُّوبَ الْعَلَّافْ

وضو کرتے تو اپنی انگل میں جو انگوشی ہوتی اُس کو حرکت حضرت ابورافع رضى الله عنه فرمات ہیں کہ حضور مَنْ يُنْكِمُ فِي اللَّهِ مِيندُ ها ذَرِح كيا كيم فرمايا: يدميري اور میری اُمت کی طرف سے ہے۔ حضرت ابورافع رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مَثْمُ يُنْتِمْ نِ فرمايا: جبتم مين سے كسى كے كان كو تكليف

حضرت مغيره بن ابوراقع ايخ والدوسے روایت کرتے ہیں حضرت ابورافع رضی الله عنه سے روایت ہے وہ

المعجم الكبير للطبراني المحالي المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب الم کندھا کھاتے ہوئے دیکھا' پھرآپ نے نماز پڑھائی

فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طرف کو بکری کا

حضرت ابورافع رضی الله عنه سے روایت ہے وہ

فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاق ایکم کو دیکھا آپ

ك پاس كندهے كا كوشت لايا كيا تو آپ نے اسكھايا'

پھرآپ نے نماز پڑھائی اور پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔

حضرت صالح بن عبيد الله بن

ابورافع اینے داداسے

روایت کرتے ہیں

اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں

كه حضور التي آيل ات كايك حصي مين فكك جنت البقيع

والوں کے لیے دعا کررہے تھے' آپ کے ساتھ ابورا فع

بھی تھے آپ نے جو اللہ نے جاہا دعا کی' پھر آپ

واپس آئے اور ایک قبر کے پاس سے گزرے آپ نے

فرمایا: أف أف أف! حضرت ابورافع رضي الله عنه في

آپ سے عرض کی: یارسول اللہ! میرے مال باپ آپ

پر قربان ہوں! میرے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں

ے آپ نے اُف مجھ سے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا:

حضرت رباح بن صالح بن عبيدالله بن ابورافع

اور پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔

بُنُ اَبِي رَافِعٍ، عَنُ اَبِي رَافِعٍ، آنَهُ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ

جَعُفَوٍ، عَنُ عَمْرِو بْنِ آبِي عَمْرِو، أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ

الْمِصْرِيّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

ابی رَافِع،

عَنْ جَدِّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي جَوُفِ اللَّيْلِ يَدُعُو

بِ الْبَقِيعِ وَمَعَهُ ٱبُو رَافِعٍ، فَدَعَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ

انْصَرَفَ مُقْبِلًا، فَمَرَّ عَلَى قَبْرٍ، فَقَالَ: أُبِّ، أُبِّ، أُبِّ

فَـقَـالَ لَـهُ اَبُو رَافِعِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بِاَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا

مَعَكَ آحَـدٌ غَيْـرِى فَـمِنِّى آفَّفُتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّـهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ: لَا، وَلَكِنِّى اَفَّفُتُ مِنْ

صَاحِبِ هَذَا الْقَبُرِ الَّذِى سُئِلَ عَنِّى فَشَكَّ فِيَّ

الْفَضُلُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ ابِی رَافِع

955 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْاَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ الْفَزَارِيّ، عَنِ

ابُنِ جُرَيْحٍ، حَدَّثِنِي مَنْبُوذٌ رَجُلٌ مِنْ آلِ اَبِي رَافِعٍ، عَنِ الْفَصْلِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى رَافِع، عَنُ آبِى

رَافِع، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ رُبَّمَا ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبُدِ الْاَشُهَلِ

فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ، وَرُبَّمَا يَتَحَدَّثُ إِلَى صَلاةِ الْمَغُرِبِ، فَبَيْنَمَا إِنَّا آمُشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَلَاةِ الْمَغُرِبِ وَهُوَ يُسُرِعُ، فَمَرَزْنَا

بِ الْبَقِيعِ، فَقَالَ: أُتِّ، أُتِّ لَكَ فَظَنَنْتُ آنَّهُ يُويدُنِى، فَقَالَ لِبِي: امْسِ مَا لَكَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آحُــدَثُتُ شَيْئًا؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَقُلُتُ: اَفَّفُتَ مِنِّى يَا

رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنُ هَذَا قَبْرُ فُلانِ، بَعَثْتُهُ سَاعِيًّا عَلَى بَنِي فُكُانِ فَعَلَّ دِرْعًا فَدُرِّعَ الْآنَ مِثْلَهَا

مِنَ النَّارِ

الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ اَبِی رَافِعٍ،

نہیں! میں نے اس قبر والے سے اُف کیا اس سے میرے متعلق پوچھا گیا تو اس نے میرے متعلق شک

حضرت فضل بنَ عبيدالله

بن ابورا فع رضى الله عنه

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللَّهُ جب نمازِ عصر پڑھا لیتے تو آپ بسااوقات بن عبدالاشهل کی طرف جاتے'ان سے گفتگو کرتے' بسا

اوقات نمازِ مغرب بڑھ کر جاتے 'میں حضور ملی کیالہ کم کے ساتھ نمازِ مغرب کے لیے چل رہا تھا' آپ تیز چل

رہے تھے'ہم جنت اُبقیع کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: اُف اُف تیرے لیے! میں نے گمان کیا کہ

آپ مجھے مراد لے رہے ہیں' آپ نے مجھے فرمایا: چلوا

متہمیں کیا ہواہے؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے کوئی شی محسوس کی ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ نے مجھے أف كہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں! بلکہ بیفلاں کی قبر ہے میں

نے اسے زکوۃ وصول کرنے والا بنا کر بنی فلاں کے پاس بھیجا' اس نے ایک زرہ کی خیانت کی' اب اِس کی 🕅 مثل جہنم میں زرہ ببہنائی گئی ہے۔

> حضرت حسن بن علی بن ابورافع اینے دا داسے

عَنَ جَدِّهِ

956 - حَدَّثَ نَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح،

ثنسا اَصْبَعُ بُنُ الْفَسرَجِ، ح وَحَدَّثَنَسا اَبُو يَنزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَكَمِ،

رُحُ قَالًا: ثننا ابْنُ وَهُبِ، عَنْ عَمُوو بُنِ الْحَارِثِ، اَنَّ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيِّ بُنِ آبِى رَافِعٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا رَافِعِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ ٱقْبَلَ بِكِتَابِ مِنْ

قُرَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَلَمَّا رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقِيَ فِي

قَلْبِي الْإِسْكَامُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَاللَّهِ لَا

أَرْجِعُ اللَّهِمْ البَّدَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا آخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا آخُبِسُ الْبُرُدَ،

وَلَكِهِنِ ارْجِعْ، فَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِكَ الَّذِي فِي قَلْبِكَ الْـآنَ فَـارْجِـعُ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِمْ ثُمَّ اَفْبَلْتُ اِلَى رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمْتُ

957 - حَدَّثُنَا اَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ، ثنا اَحْمَدُ بُسُ صَسالِيح، ثبنسا ابْسُ وَهُسِ، اَخْبَرَنِی عَمْرُو بْنُ

لُوْ نَاوَلْتَنِي مَا زِلْتَ تُنَاوِلُنِي

الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَلَّتُهُ، أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيّ بُنِ ﴿ اَبِى دَافِع حَدَّثَسُهُ، اَنَّ اَبُسَا دَافِعِ اَحْبَرَهُ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ السَّلِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلْنِي اللِّوَاعَ

فَسَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ:

نَاوِلْنِي اللِّرَاعَ فَقُلُتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَلِلشَّاةِ غَيْرُ ذِرَاعَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

حضرت حسن بن على بن ابورافع بيان كرتے ہيں كه حضرت ابوراقع رضى الله عنه في بنايا كه مين قريش

ك طرف سے ايك خط رسول الله طرف إليا،

جب میں نے رسول الله ملتي أيم كوديكها تو دل میں اسلام

ك محبت ذالى كئ مين في عرض كى: يارسول الله! الله كى

فتم! میں ہمیشہ کے لیے اُن کی طرف واپس نہیں جاؤں

كا حضور التَّوَيِّلِمِ نے فرمایا: فدمیں وعدہ خلافی كرتا ہول نه میں کسی کورو کتا ہوں تو واپس جا! اگر تیرے دل میں

اسلام ایسے ہی رہا جس طرح اب ہے تو تُو واپس آ

جانا۔ میں اُن کی طرف واپس آیا' پھر میں رسول

حضرت ابورافع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضور الني يَرَبِم ن فرمايا: مجھے دئ دوا ميں نے آپ كو

روایت کرتے ہیں

پکڑائی کھرآپ نے فرمایا: مجھے دی دوامیں نے آپ کو پکڑائی کھرآپ نے فرمایا: مجھے دی دو! میں نے عرض

کی: یارسول الله! بکری کی دودستیوں کے علاوہ بھی ہوتی مِن؟ حضور مُنْ يَلَيْهُم نِي فرمايا: الرَّوُ مجھے پکرا تا رہتا تو

مسلسل مجھے پکڑا تا ہی رہتا۔

حضرت ابورافع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضور التي يَيْلِم نے فرمايا مجھے دئی دو! میں نے آپ کو

كِيرًا لَىٰ كِيمر آپ نے فر مايا: مجھے دئ دو! ميں نے آپ كو

كِيرًا لَيٰ كِيراً بِ نِے فرمایا: مجھے دئتی دو! میں نے عرض کی: یارسول اللہ! بکری کی دو دستیوں کےعلاوہ بھی ہوتی ہیں؟ حضور ملی یہ نے فرمایا: اگر تُو مجھے بکڑا تا رہتا تو

مسلسل مجھے بکڑا تا ہی رہتا۔

حضرت عبيدالله بن على بن ابوراقع

اینے داداسے روایت کرتے ہیں حضرت عبیراللہ بن علی اینے دادا سے روایت

كرتے ہيں كہ ميں نے رسول الله الله الله علي كرى بھونی' آپ نے اس سے کھایا' پھرآپ نے نماز عشاء

یر هائی اور وضونہیں کیا۔

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے کیل کے ساتھ بکری ذریح کی میں حضور سے ایکا کے یاس لے کرآیا'میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے الانکھا

كىل كے ساتھ بكرى ذرح كى ہے۔آب نے فرمايا: اس

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور التي الله كالمراجد عنت البقيع ميں چل رہا تھا'ميں

958 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ، ثننا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْاَشَجّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيِّ بُنِ اَبِي رَافِع حَدَّثَهُ، اَنَّ

اَبَا رَافِع حَـدَّثَهُ، آنَّهُ صَاحِبُ الذِّرَاعِ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلْنِي الدِّرَاعَ فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: نَاولِين الذِّرَاعَ فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: نَاوِلُنِي اللِّرَاعَ فَقُلُتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَلِلشَّاةِ غَيْرُ

ذِرَاعَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ نَاوَلُتَنِي مَا زِلْتَ تُنَاوِلُنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَلِيّ بْنِ

أَبِي رَافِع، عَنْ جَدِّهِ 959 - حَدَّثَنَاً عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْـُقَـعُنَبِيُّ، ثنا فَايِدٌ، مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِي

رَافِع، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: طَبَخْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ شَاةٍ فَاكُلَ مِنْهُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاء وَلَمْ يَتَوَصَّا

960 - وَبِالسِنَادِهِ، قَالَ: ذَبَحْتُ شَاةً بِوَتَدٍ، فَجِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذَبَحُتُ شَاةً بِوَتَدٍ، قَالَ: كُلُوهَا

961 - حَسَدَّثَسَنَا الْـُحُسَيْسُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبَادِلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ

اَبِى رَافِعٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِى رَافِعٍ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، وَانَا

آمُشِي خَلْفَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَا هُدِيتَ لَا هُدِيتَ ثَلَاثًا، قَالَ أَبُو رَافِع:

اللهِ، مَا لِي؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي؟ قَالَ: لَيْسَ إِيَّاكَ أُرِيدُ،

إِنَّمَا أُرِيدُ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ، يُسْاَلُ عَنِّي، فَيَزْعُمُ آنَّهُ

لَا يَعْرِفُنِي فَإِذَا هُوَ قَبْرٌ قَدْ رُشَّ عَلَيْهِ الْمَاء ُ حِينَ دُفِنَ

يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ

فَائِدٍ، مَوْلَى عَبَادِلَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَافِع، عَنْ

أَبِى رَافِعٍ، قَالَ: امَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ أُصْلِيَ لَهُ شَاةً، فَصَلَيْتُهَا لَهُ، فَقَالَ: نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ

إِفَسَاوَلُتُهُ اللِّرَاعَ، ثُمَّ قَالَ: نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ فَنَاوَلُتُهُ

اللَّذِرَاعَ، ثُمَّ قَالَ: نَاوِلْنِي اللِّرَاعَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ، كُمْ لَهَا مِنْ ذِرَاعٍ؟ فَقَالَ: اَمَا لَوْ سَكَتَّ

سُلُمَى أُمَّ بَنِى رَافِعٍ،

عَنُ أَبِي رَافِع

آبُو النَّعْمَانِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

963 - جَـدَّتُنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمْ

962 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا

آ پ کے بیچیے چل رہا تھا' حضور ماتی کیلیم نے فرمایا: تجھے

ہدایت نہیں دی گئ مدایت نہیں دی گئی۔ تین مرتبہ فرمایا۔

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

عرض کی: یارسول الله! مجھے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں

نے تخصے مراد نہیں لیا' میں نے بی قبر والا مرادلیا ہے' اس

سے میرے متعلق یو چھا گیا تو اس کا خیال تھا کہ وہ مجھے

یچیا نتانہیں تھا' اچا تک میری نظر پڑی تو وہ ایک قبر ہے

اس پر پانی ڈالا گیا ہے جس وقت اس کے مالک نے

حضور نے بکری بھونے کا حکم دیا' میں نے اس کو بھونا تو

آپ نے مجھے فرمایا: مجھے دئی دو! میں نے آپ کو دئی

دی' پھر آپ نے مجھے فر مایا: مجھے دستی دو! میں نے آپ

کورسی دی کھر مجھے فر مایا: مجھے دسی دو! میں نے عرض کی:

یارسول اللہ! کتنی وتی ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر تُو

خاموش رہتا تو میں تجھ سے مانگتار ہتااور تُو یا تار ہتا۔

بنی رافع کی ماں سلمی ٔ حضرت

ابورافع سے روایت کرتی ہیں

حضور التُولِيَّةُ مارے پاس آئے اس حالت میں کہ

ہمارے پاس بھونی ہوئی بکری تھی' آپ نے فرمایا: اے

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے

بُنِ آبِي رَافِعٍ، عَنُ عَمَّتِهِ سَلْمَي، عَنُ آبِي رَافِع، قَالَ:

لَوَجَدُتَهَا مَا دَعَوْتُكَ

وَعِنْدَنَا شَاـةٌ مَـطُبُوخَةٌ، فَقَالَ: يَا اَبَا رَافِع نَاوِلْنِي

اللِّرَاعَ فَسَاوَلُتُهُ فَاكَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: نَاولُنِي اللِّرَاعَ

فَنَاوَلْتُهُ فَاكَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: نَاولْنِي الذِّرَاعَ فَقُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلُ لِلشَّاةِ إِلَّا ذِرَاعَان؟ فَقَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ سَكَّتَّ لَاعْطَيْتِي

بُنِ آبِي مَرْيَحَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا

سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ اَبَانَ بْنِ صَالِح،

عَنِ الْفَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، كِنْ سَلْمَى، عَنْ آبِي رَافِع،

قَالَ: جَاء كَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالُوا: ﴿ يَمَا رَسُولَ السَّهِ، مَا يَحِلُّ لَنَا مِنُ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ

الَّتِي آمَرُتَ بِقَتْلِهَا؟ - يَعْنِي الْكِلَابَ - فَانْزَلَ اللَّهُ

عَزَّ وَجَلَّ: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ) (المائدة:

المَسدِينِيّ، ثنا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، حِ وَحَدَّثْنَا الْحُسَيْنُ

بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ:

ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: ثنا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً،

حَـدُّ ثَنِي آبَانُ بُنُ صَالِحٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ

سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ، عَنْ آبِي رَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ جِبُرِيلُ

يَسْتَ أَذِنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَاذِنَ لَـهُ، فَابُطَا عَلَيْهِ، وَآخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

965 - وَحَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيُّ بُنُ

964 - حَـدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ

أَذُرُعًا مَا دَعَوْتُهَا

4) الْآلَةَ

دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابورافع! مجھے دی پکڑاؤ! میں نے پکڑائی تو آپ نے

تناول فرمائی کیر فرمایا مجھے دی بکڑاؤامیں نے بکڑائی تو

آپ نے تناول فرما کی' پھر مجھے فرمایا: مجھے ویتی بیکڑاؤا!

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! بکری کی دو ہی تو وتی

ہوتی ہیں مصور مل کینے نے فرمایا: اً سر کُو خاموش رہنا تو

مجھے دئتی پیدئ ویتار ہتا' جب تک میں اسے مانگتار ہتا۔

لوگ حضور الله يَيْمُ ك ياس آئ أنبول في عرض كي:

يارسول الله! اس أمت سے ہمارے ليے كيا ہے جس

کے مارنے کا آپ نے حکم دیا ہے؟ لینی کتوں کے متعلق '

تو الله عزوجل نے بيآيت نازل فرمائي "آپ سے

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت جريل عليه السلام آئ وسول الله التولية

اجازت مانگیٰ آپ نے اجازت دی اُنہوں نے آپ

چا در پکڑی' دیکھا تو حضرت جریل دروازے پر کھڑے

تھے۔حضورط المائی نے فرمایا: ہم نے اجازت دے دی

بوجھتے ہیں کہان کے لیے کیا حلال ہے'۔

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ کچھ

تھی' حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی: یارسول اللہ! جی ہاں! کیکن ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ ١٤٩﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ ١٤٩﴾ ﴿ الله اول ﴿ ١٤٩﴾ ﴿ الله اول ﴿ ١٤٩﴾ ہیں جس گھر میں کتااور تصویر ہو۔ایک کتے کا بچیکسی گھر یایا گیا۔حضرت ابورافع رضی اللہ عنه فرماتے ہیں جس وقت صبح ہوئی تو مجھے حکم دیا کہ میں مدینہ میں جس کتے کو دیکھوں اس کو مار دوں۔ دور ایک عورت رہتی تھی اس

نے حفاظت کے لیے کتار کھا تھا، مجھے رحم آیا تو میں نے اُس کو چھوڑ دیا۔ میں آیا تو آپ نے مجھے حکم دیا تو میں دوبارہ اس کتے کے پاس گیا اور میں نے اُس کو

مارا۔لوگوں نے عرض کی: جس کے مارنے کا حکم دیا اس أمت میں سے كيا حلال ہے؟ تو الله عز وجل نے بي هم نازل فرمایا: "آپ سے بوچھتے ہیں کدان کے لیے کیا

حلال ہے! آپ فرمائیں تہارے لیے پاک چیزیں حلال ہیں''۔

حضرت ابورافع رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور التَّوَيِّدَ اللهِ ابني ساري ازواج كے ياس گئ مربيوي

ے جماع کر کے عسل کیا میں نے عرض کی: یارسول

الله! کیا آپ کے لیے ایک ہی عسل کافی نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا: بیزیادہ بہتراور پا کیزہ ہے۔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِدَاء هُ، فَقَامَ اللَّهِ وَهُوَ قَائِمٌ بِالْبَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ اذِنَّا،

فَـقَـالَ: اَجَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كُلُبٌ وَلَا صُورَةٌ فَوَجَدُوا جَرُوًا فِي بَعْضِ بُيُوتِهُم، قَالَ اَبُو رَافِع: فَامَرَنِي حِينَ اَصْبَحْتُ فَلَمُ اَدَعُ

إِ الْمَدِينَةِ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْتُهُ، فَإِذَا بِامْرَاةٍ قَاصِيَةٍ لَهَا كَلْبٌ يَنْبَحُ عَلِيْهَا، فَرَحِمْتُهَا فَتَرَكُّنُّهُ وَجِئْتُ، فَامَرَنِي، فَرَجَعُتُ اِلَى الْكَلْبِ فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ، مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي اَمَرُتَ بِقَتْلِهَا؟

أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ) (المائدة: 4) 966 - حَـدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، وَيُوسُفُ

فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ

اللَّقَ اضِي، قَالَا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، ح وَحَلَّاثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْآسُفَاطِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالًا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي رَافِع، عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى، عَنْ آبِي رَافِع، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ

إَعَـلَى نِسَـائِـهِ جَمَعَ، فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عُسُلًا، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ الاَجْعَلْتَهُ غُسُلًا وَاحِدًا؟ قَالَ: هَذَا أَزُكَى وَأَطْيَبُ

أخرجه أبو داؤد في سننه جلد 1صفحه 56 رقم الحديث: 219 وأحمد في مسنده جلد 6صفحه 8 رقم الحديث: 23913 وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد اصفحه338 رقم الحديث: 462 كلهم عن

عبد الرحمن بن أبي رافع عن سلمي عن أبي رافع به .

رَافِعٍ، عَنْ آبِى رَافِعٍ، قَالَ: بَيْنَمَا آنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ اَمُشِي خَلْفَهُ،

إِذْ قَالَ: لَا هُدِيتَ، لَا هُدِيتَ قَالَ اَبُو رَافِع: فَالْتَفَتُ

فَلَمْ أَرَ آحَدًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنِي؟ قَالَ:

لَسْتُ إِيَّاكَ أُرِيدُ، وَلَكِنْ أُرِيدُ صَاحِبَ الْقَبْرِ، يُسْاَلُ

عَنِّى فَيَـزْعُـمُ آنَّهُ لَا يَعْرِفُنِي فَإِذَا قَبْرٌ مَرْشُوشٌ عَلَيْهِ

مُوسَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ قَيْسٍ، عَنْ

968 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْاَزُدِيُّ، ثنا

عَبُدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْتُ، عَنُ اَبِي النَّصْرِ،

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ: كَا

اَعْرِفَنَ آحَـدَكُمْ يَأْتِيهِ الْآمُرُ مِنْ آمْرِي وَهُوَ مُتَكِءٌ

عَـلَى اَرِيكَتِهِ، يَقُولُ: مَا وَجَدُنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَمِلْنَا

حِينَ دُفِنَ صَاحِبُهُ

حضرت ابورافع رضى الله عنه فرمات عبي كه ميس

حضورمة يُرين كريم تهد جنت البقيع مين چل رہا تھا'مين

آپ کے بیجھے جی رہا تھا' حضور ملٹائیلیٹر نے فرمایا: مجھے

بدایت نبیس دن گئی برایت نبیس دی گئی۔حضرت ابورافع

رضی التدعنه فر ، ت بین که مین نے عرض کی: مارسول

الله! مجھے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نے مجھے مراد

نبیں یہ میں نے بیقبر والا مراد لیا ہے اس سے میرے

متعتل وجياً يوال كاخيال تقاكه كيونكه مجص ببجانتا

نسیر تھ جو تک میں نے دیکھاایک قبرہے اس پریانی

والاسي ہے جس وقت اس كے مالك نے اس كو وفن

حضرت موسى بن عبد الله بن قيس

حضرت ابورافع سے روایت

کرتے ہیں

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضورط اللہ ایم نے

فرہایاس حال میں کہلوگ آپ کے اردگرد تھے:تم میں

ے کوئی اینے تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے ہو گا' میری

حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے گی جس کا میں

نے حتم دیا ہوگا'یا جس سے میں نے منع کیا ہوگا تو وہ کھے

كا بمنيس جانع بين جومم كتاب الله ميس بات يات

ہیں'ہم اس کو مانتے ہیں۔

حضرت عبیداللہ بن ابورافع اینے والہ سے

سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبَادِلَ، عَنْ جَدَّتِيهِ، امْرَاةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي

967 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ زُغُبَةَ، ثنا

عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ آبِي رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ حضرت عمروبن شريد حضرت ابورافع سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابورافع رضى الله عنه فرمات بين كه حضور طَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مَا يَا: بِرُوسَ شَفْعِه كَا زِيادِه حَقَّ دار ہے۔

حضرت عمرو بن شرید فرماتے ہیں کہ حضرت مسورین مخرمه رضی الله عنه نے میرا ہاتھ پکڑا کہا: ہم سعد بن ابووقاص کے پاس چلتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ نکلا'ان کا ہاتھ میرے ایک کندھے پرتھا' حضرت ابوراقع آئے اورمسورے فرمایا: کیا آپ سعد کو تکم دیں

گے کہ میرے دو کمرے خریدے جواں گھر میں ہے؟ حضرت سعدنے کہا نہیں!اللہ کی قتم! میں جار ہزار درہم سے زیادہ نہیں کروں گا' یا لے لوں گا یانہیں لوں گا۔

حضرت ابورافع رضى الله عنه نے فرمایا: الله کی قتم! اگر میں فروخت کروں گا تو میں پانچ سودینار کا نفته فروخت

کروں گا' اگر میں نے رسول اللہ ملتی کیاہم کو فرماتے ہوئے ندسنا ہوتا کہ پر موسی شفعہ کا زیادہ حق دار ہے تو

میں تجھ سے نہ بیچا۔ بیالفاظ حمیدی کے ہیں۔

عَمْرُو بْنُ الشّرِيدِ، عَنُ اَبِي رَافِع

969 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبَّدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفُيَانُ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو لْ بُنِ الشَّرِيدِ، عَنْ آبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ

970 - حَدَّثَنَسَا إَبُو مُسْلِعِ الْكَشِّتَّ، ثنيا الْفَعْنَبِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ،

ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ،

قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الشَّرِيدِ، قَالَ: آخَذَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةً بِيَدِى، فَقَالَ: انْطَلِقُ بِنَا إِلَى سَعْدِ بْنِ آبِي

وَقَّاص، فَخَرَجْتُ مَعَهُ وَإِنَّ يَدَهُ لَعَلَى آحَدِ مَنْكِبِيَّ، فَجَاءَ ٱبُو رَافِعِ فَقَالَ لِلْمِسُورِ: آلَا تَأْمُرُ هَذَا- يَعْنِي

سَعُدًا - يَشُوِى مِنِّى بَيْتَى اللَّذَيْنِ فِي دَارِهِ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: لَا وَاللَّهِ آزِيدُكُ عَلَى أَرْبَعِ مِنَةٍ دِينَارٍ - إِمَّا

قَالَ: مُقَطَّعَةً، أَوْ قَالَ: مُنجَّمَةً - فَقَالَ آبُو رَافِع: ع وَاللَّهِ، إِنْ كُنْتُ لَابِيعُهَا بِحَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ نَقُدًا،

لَهُ ﴿ وَلَوْلَا آنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْبَحَارُ اَحَقُّ بِسَقِبِهِ مَسا بِعْتُكَ وَاللَّفُظُ

للحميدي

أخرجه البخاري في صحيحه جلد 2صفحه 787 رقم الحديث: 2139 وأبو داؤد في سننه جلد 3 صفحه 286

رقم الحديث: 3516 والنسائي في المجتبى جلد7صفحـ،320 رقم الحديث: 4702 وابن ماجه

جلد2صفحه833 رقم الحديث:2495 كلهم عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع.

المعجم الكبير للطبراني حضرت ابورافع رضى الله عنه فرمات عبي كه حضور 971 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، طَنْ اللَّهِ مِنْ أَمْ مِا يَا يُرْوَى شَفْعِهِ كَا زِيادِهِ فِي دَارِ ہے۔ ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ

آبِي رَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْجَارُ آحَقُّ بِسَقَبِهِ حضرت ابوغطفان بن طريف أَبُو غَطَفَانَ بُنُ مری حضرت ابوراقع سے طَرِيفٍ الْمُرَّى،

روایت کرتے ہیں عَنُ اَبِي رَافِع 972 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَّارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، غلام سے روایت ہے کہ اُنہوں نے رعول اللہ التولید ثنا إسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُوَيْسٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ بَنِ کے لیے گوشت بھونا' رسول اللہ طنی آیا ہم نے اس سے بَانِكٍ، عَنْ عَبَادِلَ بُنِ عَلِيّ بُنِ آبِي رَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ

کھایا کھرنماز پڑھائی اور آپ نے وضونہیں کیا۔ اَبَانَ، عَنْ اَبِى غَطَفَانَ بُنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ اَبِى رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ شَوَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُمَّا، وَاكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

973 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ٱيُّوبَ الْعَلَّافُ الْمِحْسُرِيُّ، ثِنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ثِنا يَحْيَى بُنُ نُبُوبَ، حَــدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ، عَنْ عَبَادِلَ، مِنْ وَنَسِدِ آبِسِي رَافِع، عَنْ آبِي غَطَفَانَ بُنِ طُوِيفٍ الْمُرِّيِّ، عَنُ آبِي رَافِع، قَالَ: ذَبَحُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ خَسَبِهِ وَسَلَّمَ شَاةً، فَآمَرَنِي فَجَعَلُتُ لَهُ مِنْ بُطُونِهَا

وَكَنَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّا

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ ا نے اس کو بھوننے کا حکم پھر دیا' آپ نے اس سے تناول فرمایا' پھرنماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے'آپ نے نماز پڑھائی اور وضونبیں کیا۔

اور وضونہیں کرتے تھے۔

اس کے بعد وضونہیں کیا۔

اس کے بعد وضونہیں کیا۔

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول الله الله الله کے لیے بکری

بھونتا تھا' پھر آپ اس سے کھاتے تھے' پھر نماز پڑھتے

حضرت محمر بن منكدر ٔ حضرت

ابورافع سےروایت کرتے ہیں

حضور ملت کی کم کے کری کا گوشت تناول فر مایا' آپ نے

حفرت شرحبیل بن سعد ٔ حضرت

ابورافع سےروایت کرتے ہیں

حضورطانی آیل نے بکری کا گوشت تناول فرمایا' آپ نے

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

شنا أَصْبَعُ بُنُ الْفَرَج، ح وَحَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ رِشْدِينَ

الْمِصْرِيُّ، ثنا آخُمَدُ بُنُ صَالِحٍ، قَالًا: ثنا ابْنُ وَهُبٍ،

ٱخْبَرَنِي عَـمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي

هِكَلَالٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِعٍ، عَنْ

كُمْ اَبِي غَطَفَانَ، عَنْ اَبِي رَافِعٍ، قَالَ: اَشُهَدُ لَكُنْتُ

ٱشُوِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ

مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنكدِر،

عَنُ أبى رَافِع

بُسُ بِسُسطَامٍ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثنا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمٍ،

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ آبِي رَافِعِ آنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلَ مِنْ لَحْمِ شَاةٍ وَلَمْ يَتَوَضَّا

شُرَ حُبيلُ بُنُ سَعُدٍ،

عَنُ ابى رَافِع

عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ

اَبِى رَافِعِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكَلَ

977 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ ثُمَيْلِ الْخَلَّالُ

الله الله المُؤمِنِ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بُنُ حَرْبٍ،

لَحُمَّا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا

976 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ،

975 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَلِيِّ الْآبَّارُ، ثِنا أُمَيَّةُ

الشَّاةِ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّا

﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنِي ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَا إِنَّ اللَّهِ الْهِلَ ﴾ ﴿ ﴿ وَلَا اوْلَ } ﴾ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ، ثنا حَفْصُ بُنُ گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول الله متھارین کے لیے بکری سُلَيْهُمَانَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ، عَنْ شُرَحْبيلَ بُنَ بھونتا تھا' پھرآپ اس سے کھاتے تھے' پھر نماز بڑھتے اور وضونہیں کرتے تھے۔ سَعُدٍ، عَنْ آبِي رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: شَوَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَ شَاةٍ فَأَكُلَ مِنْهَا فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّا 978 - حَـدُّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، حضرت ' وِرافع رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور من بين كم ساتھ تھا' آپ اپنے گھر ميں ہے كسى شنسا مُسحَبِّمَدُ بُنُ اَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَرَادَـةَ، ثنا سُلِيَهَانُ بُنُ آبِي ذَاوُدَ، عَنُ شُرَحْبِيلَ بُنِ گھرے ویں ہے گزرئ جس میں گوشت پکایا جارہا سَعْدٍ، عَنْ اَبِثَى رَافِع، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ تھا'آپ نے اس سے دئی لی' اس کو کھڑے ہونے کی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِقِدْرِ لِبَعْضِ آهْلِهِ فِيهَا حالت میں کھایا' پھرآپ نے نماز پڑھائی اور وضونہیں لَحْمٌ يُطْبَخُ، فَنَاوَلَهُ بَغْضُهُمْ مِنْهَا كَتِفًا، فَاكَلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ صَلَّى وَلَهُم يَتَوَضَّا 979 - حَسَدَّتَسَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ حسنرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ التُّسْتَرِيُّ، ثنا أَبُو الْمُعَافَى الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حضور ستریتین کو بکری ہریہ دی گئ میں نے اس کو بھونا' سَلَمَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِي اُنَيْسَةَ، عَنْ آپ نے اس سے کھایا' آپ کھڑے ہوئے اور آپ شُرَحْبِيلَ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ آبِي رَافِع، قَالَ: أَهْدِيَتُ نے نماز پڑھائی اور پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ، فَشَوَيْتُ مِنْهَا، فَاكَلَ مِنْهُ، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً حضرت ابوبکر بن حزم کے غلام سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي بَكُرِ بُنِ حضرت سعيد بن ابوسعيد' حضرت حَزُّم، عَنُ أَبِي رَافِع ابورافع سےروایت کرتے ہیں 980 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ حضرت ابورافع رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ اَبِي شَيْبَةَ، ثَنا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثنا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ، حضور الله عنه سے فرمایا:

981 - حَـدَّثَنَا الْمُقَدَّمُ بُنُّ دَاوُدَ، ثنا اَسَدُ بْنُ

اے چیا! کیا میں آپ سے صلد رحی ند کروں! کیا آپ ہے محبت نہ کروں! کیا آپ کو تفع مندشی نہ بتاؤں! حفزت عباس رضی الله عنه نے عرض کی: یارسول الله! کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: اے چیا! چار رکعت فل پڑھؤ ہررکعت میں سور ہُ فاتحہ اور سورت پڑھؤ جب قرات خُمْ كُرُلُوتُوكُمُو: ''اللَّتِه اكبر والحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله " پندره مرتبدركوع كرنے سے یہلے پھر رکوع کرو اور رکوع میں دس مرتبہ پڑھؤ پھر رکوع ہے سراُٹھاؤ تو دی مرتبہ پڑھو' پھر سجدہ میں دی مرتبہ پڑھو' بھرسجدہ سے سراُ ٹھاؤ تو دس مرتبہ پڑھؤ پھرسجدہ کروتو سجدہ میں دس مرتبہ پڑھؤ پھر سجدہ سے سراُ تھاؤ تو دس مرتبہ پڑھوتو بیایک رکعت میں پچھتر مرتبہ ہوجائے گا اور حیار رکعتوں میں تین سومر تبہ ہوجائے گا'اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ عزوجل تیرے لیے بخش دے گا۔حضرت عباس رضی الله عند نے عرض کی: یارسول اللہ! ہر روز بڑھنے کی کون طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر ہرروزہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو جمعہ کے دن پڑھ لیا کڑا گریہ بھی نہ کر سکے توایک ماہ میں پڑھ لیا کڑ اگریہ بھی نہ کر سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کر۔ حضرت مطلب بن عبدالله بن خطب' حضرت ابورافع رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابورافع رضی الله عنهٔ رسول الله طلخه لیکم کے



إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، لِآنَّهُ يُعَزِّيهِ عَنِ الدُّنْيَا

آبُو سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ،

عَنُ أَبِي رَافِع

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مُخَوَّلِ بُنِ رَاشِدٍ،

عَنْ رَجُلٍ، عَنْ اَبِى رَافِعٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ

ثنا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى الْأُشْنَانِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُخَوَّلِ،

عَنْ آبِي سَعِيدٍ، عَنْ آبِي رَافِعٍ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا سَاجِدٌ قَدُ عَقَصْتُ

م يَـحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ

سَعِيدٍ، عَنْ اَبِى رَافِع، آنَّهُ رَاَى الْحُسَيْنَ بُنَ عَلِيٍّ

سَاجِدًا قَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ، فَقَالَ آبُو رَافِع: سَمِعْتُ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُصَلِّينَّ

الله ﴿ وَاشِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنُ آهُلِ الطَّائِفِ يُكَّنَّى اَبَا

985 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا

شَعْرِي فَحَلَّهُ، وَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ

آحَدُكُمْ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ

984 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْاَسْفَاطِيُّ،

983 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إَبُرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

ہوئی: اے سننے والے! اپنی آئکھیں نہ پھیلا اس کی

طرف جوہم نے کا فروں کے جوڑوں کو برننے کے لیے

دی ہے'۔ آیت کے آخرتک کیونکہ وہ آپ کودنیا سے

حضرت ابوسعيد طائفي' حضرت

ابورافع سےروایت کرتے ہیں

حضرت ابوراقع رضى الله عنه فرمات بين كه حضور

طَيْ أَيْلِمْ فِي منع فرمايا كه كوئى آ دمى اس حالت ميس نماز

پڑھے کہاں کا سربندھا ہوا ہو (یعنی بالوں کا جونڈا بنایا

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایم میرے پاس سے گزرے میں سجدہ کی

حالت میں تھا اور میں نے اپنے بال باندھے ہوئے تھ تو آپ نے ان کو کھولا اور مجھے ایبا کرنے سے منع

حضرت ابورافع رضی الله عنه سے روایت ہے کہ أنهول نے حضرت حسین بن علی رضی الله عنهما کو حالتِ

سجدہ میں دیکھا کہ ان کے بال بندھے ہوئے ہیں تو حضرت ابورافع رضی اللّٰدعندنے فرمایا کہ میں نے رسول

الله طلق أيتم كوفر مات موس سناتم ميں سے كوئى نماز إس

حالت میں نہ پڑھے کہ اس کے بال بندھے ہوئے

🦠 ﴿المعجم الكبيـر للطبراني

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، ٱخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ

مُ وسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ، عَنْ آبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى

آبًا رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ

بِحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ، وَحُسَيْنٌ يُصَلِّى قَائِمًا، وَقَدُ غَرَزَ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: ذَلِكَ كِفُلُ الشَّيْطَان ، يَقُولُ: مَقْعَدُ

986 - حَـدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

حضرت سعید بن ابوسعیداینے والد سے روایت

كرتے ہيں كەأنہوں نے حضرت ابورافع رضى الله عنه كو

د یکھا کہ حضرت ابورافع<sup>، حض</sup>رت امام حسین بن علی رضی

الله عنهما کے پاس سے گزرے حضرت امام حسین رضی

الله عنه كھڑے ہوكرنماز پڑھ رہے تھے آپ نے اپنے

بالوں کو اکٹھا کر کے اپنی گدی پر باندھا ہوا تھا، حضرت

ابورا فع نے انہیں کھول دیا 'حضرت امام حسین رضی اللہ

عنه حالت غصه میں ان کی طرف متوجه ہوئے تو حضرت

ابورافع رضی الله عندنے فر مایا: آپ اپنی نماز پڑھیں اور

غصہ نہ فرما کیں کیونکہ میں نے رسول اللہ ملتی اللہ کو

فرماتے ہوئے سا: بدشیطان کا حصہ ہے۔ اور فرمایا:

شیطان کے بیٹنے کی جگہ ہے مین جہاں بال باندھے

حضرت علی کے غلام حضرت

عبدالرحمٰن بن عبداللهُ حضرت

ابورافع سے روایت کرتے ہیں

عبدالرحمٰن بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابورافع

رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ملٹائیلٹم نے حضرت علی

رضى الله عنه كويمن كي طرف بهيجا "آپ كوجهندا ديا 'جب

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت

ضَـفُرَبَّهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّهَا آبُو رَافِع، فَالْتَفَتَ الْحُسَيْنُ مُغْضَبًا، فَقَالَ آبُو رَافِع: ٱقْبِلُ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغُضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الشَّيْطَانِ، يَعْنِي مَغْرَزَ ضَفْرَتِهِ

عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ

عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عَلِيَّ، عَنُ اَبِي رَافِع

987- حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ

يَ زِيدَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْ مَنِ بُنِ اَبِى خَالِدٍ، عَنُ عَبُدِ

الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، وَالْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، قَالًا: ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنُ

أخرجه الترمذي في سننه جلد 2صفحه 223 رقم الحديث: 384 والحاكم في مستدركه جلد 1صفحه 393 رقم الحديث: 963 وابن خزيمة في صحيحه جلد 2صفحه 58 رقم الحديث: 911 كلهم عن سعيد بن أبي سعيد

عن أبيه عن أبي رافع به .

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ 494 ﴿ لَهُ ﴾ ﴿ جلد اول ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الله المعجم الكبير الكبير المعجم المعتم الكبير الكبير

حضرت على رضى الله عنه كئة وآپ نے فرمایا: رافع!اس

کوملو جواس کے پیچھے ہے اس کو نہ چھوڑ واور کھمر و متوجہ

نه ہونا یہاں تک کہ میں آؤں۔ آپ آئے کھواشیاء

کی وصیت کی۔فرمایا: اے علی! الله عزوجل نے آپ

کے ہاتھ پرکس آ دمی کو ہدایت دی تو تیرے لیے بہتر

آ ل جعفر کے غلام ابواساء حضرت

ابورافع سےروایت کرتے ہیں

مُتَّهُ يُنَالِمُ نِهِ حضرت على رضى الله عنه سے فر مایا: آپ اور

عا کشہ کے درمیان کچھ معاملہ ہوگا۔حضرت علی رضی اللہ

عنه نے فرمایا: یارسول الله! میرے؟ آپ نے فرمایا:

ہاں! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں اپنے

ساتھیوں کے درمیان سے ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں!

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں سب سے بڑا

بد بخت ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جہیں! کیکن ایسا معاملہ

حضرت ابراهيم بن خلاد بن

سويدخز رجي رضي اللدعنه

خلاد بن سویدخزرجی رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت

حضرت حارث بن خزرج کے بھائی ابراہیم بن

ہوجائے تو عا کشہ کوامن کی جگہ واپس بھیج دینا۔

حضرت ابورافع رضى الله عنه فرمات عبي كه حضور

ہے ہراس چیز سے جس پرسورج طلوع ہوا۔

وَسَـلْمَ عَـلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ فَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً، فَلَمَّا مَضَى

قَالَ: يَا اَبَا رَافِعِ، الْحَقُّهُ وَلَا تَدَعُهُ مِنْ خَلْفَهِ،

وَلُيَ قَفْ وَلَا يَلْتَفِتُ حَتَّى آجِيئَهُ، وَآتَاهُ فَأَوْصَاهُ

﴿ بِ اَشْيَاء ، فَ قَالَ: يَا عَلِيُّ، لَأَنْ يَهُدِى اللَّهُ عَلَى يَدِكَ

أَبُو أَسْمَاء كَمُولَى آل

جَعُفُر، عَنُ اَبِي رَافِع

اِبْرَاهِيمُ بْنُ خَلَادِ بْنِ

سُوَيْدِ الْجَزُرَجِيُّ

989 - حَـدَّثَنَا آخَـمَدُ بُنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ، ثنا

988 - حَـلَّاثَنَا زَكرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا

رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ

عَـنُهَـا أَمُرٌ قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: أَنَا مِنْ بَيْنِ اَصْحَابِي؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَانَا اَشُقَاهُمْ؟ قَالَ: م لا، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارْدُدُهَا إِلَى مَأْمَنِهَا

عَنْهُ: سَيَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

الْـحَسَـنُ بُـنُ قَـزَعَةَ، ثـنـا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاء ، مَوْلَى آلِ جَعُفَرٍ، عَنْ آبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ، اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى

عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعُدٍ، ثَنا عَمِّى، ثنا أَبِي، عَنِ إِبْنِ

اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي لَبِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْـمُ طَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَنْطَبِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ خَلَّادِ بُنِ سُوَيُلٍ الْخَزْرَجِيِّ، آخِي بَلْحَارِثِ بُنِ الْحَزُرَجِ، قَالَ: أتَى جِبُرِيلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، كُنْ عَجَّاجًا ثَجَّاجًا

اِبْرَاهِيمُ بنُ عَطَاءٍ الطَّائِفِيُّ

990 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مَابَهُرَامَ الْاَيْذَجِيُّ، ثنا الْجَرَّاحُ بُنُ مَخُلَدٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُسْلِم بُنِ هُرُمُزَ، حَدَّثِنِي عَطَاء 'بُنُ إِبْرَاهِيمَ، رَجُلٌ مِنَ الطَّائِفِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى يُكَلِّمُ النَّاسَ، يَقُولُ

 اَرْطَاةُ بُنُ الْمُنْذِرِ السَّكُونِيُّ، وَيُقَالُ لَقِيطُ بننُ أَرُطاَةً

لَهُمُ: قَابِلُوا النِّعَالَ

991 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ اَحْمَدَ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَـمَّارِ، ثنا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيّ، حَدَّثَنَّا نَصُرُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَائِلٍ، عَنْ آخِيهِ أَرْطَاةً بْنِ الْمُنْلِرِ السَّكُونِيّ،

أَنَّ آتِيًا أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ لَنَا جَارًا يَشُرَبُ الْخَمْرَ، وَيَـاْتِي الْقَبِيحَ، فَأُنْهِيَ آمَرُهُ إِلَى السُّلُطَانِ؟ قَالَ: لَقَدُ فَتَلُتُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مِنَ الْـمُشْوِكِينَ، مَا يَسُرُّنِي آتِي فَتَلْتُ مَثَلُهُمْ، وَآنِّي كَشَفْتُ قِنَاعَ مُسْلِمٍ

جریل علیه السلام حضور التفاید کی بارگاہ میں آ نے عرض کی: اے محمد! بلند آواز سے اور پوری ہمت سے اپنے رب سے دعا کرنے والے ہوجا کیں۔

حضرت ابراہیم بن عطاء طائفی حضرت عطاء بن ابرائيم طاكف كايك آدمي

سے وہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے رسول القدم اللہ اُن کوئی میں لوگوں سے

تفتگوكرتے ہوئے سا جوتيوں كاخيال ركھو۔

حضرت ارطاة بن منذرالسكوني' ان کولقیط بن ارطاۃ بھی کہا جاتا ہے

حضرت ارطاة بن منذرالسكوني سے روايت ہے كماكي آنے والا آيا' أس نے كها: حارا يروى شراب

پیتا ہے اور بُرائی کرتا ہے اس کومنع کرسکتا ہوں یا کیا اس كا معامله بادشاه كے سرو ہے؟ فرمايا: ميں نے رسول

نہیں ہے کہ میں ان کی مثل کروں ٔ اور یہ پہند ہے کہ میں

مسلمان کا پرده کھولوں۔

الاسقع البكري

992 - حَدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

يَعْقُوبُ بُنُ آبِي عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ حَالِدٍ،

عَنِ ابْسِ جُسرَيْج، آخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَّ مَوْلَى

هِ إِنْ الْاَسْقَعِ رَجُلُ صِدُقِ، اَنْمَسَرَهُ، عَنِ الْاَسْقَعِ جِ ﴾ الْبَكْرِيّ، آنَّهُ سَمِعَهُ آنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جَاءَهُمْ فِي صِفَةِ الْمُهَاجِرِينَ، فَسَالَهُ اِنْسَانٌ أَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ آعُظُمُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ

وَسَلَّمَ: (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَتَّى الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوُمٌ (البقرة: 255) اَسُلَمُ بُنُ بَجْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ،

ثُمَّ الَخَزُرَجِيَّ 993 - حَسدَّ ثَسنَا الْسُحُسَيْنُ بُسُ اِسْسَحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا عَمُرُو بُنُ سَوَّادٍ السَّرْحِيُّ، ثنا أَبُنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِي ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

إبُنِ أَبِي فَرُوَّةَ، عَنِ ابْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسُلَمَ بْنِ بَجُورَةَ الْآنُ صَارِيّ، آخُبَرَهُ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَسُلَمَ بُنِ

﴾ بَسَجْسَرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ جَعَلَهُ عَلَى اُسَارُى قُرَيْظَةَ، فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ الْغُلام، فَإِذَا رَآهُ قَدْ آنَبُتَ الشُّعُرَ ضَرَبٌ عُنُقَهُ، وَاَخَذَ مَنُ لَمُ يُنْبِتُ فَجَعَلَهُ فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ

اَسَدُ بُنُ كُرُزِ الْبَجَلِيُّ

حضرت اسقع البكري رضي اللدعنه

حضرت اسقع البكري رضي الله عنه سے روایت ہے كة حضور التي المام مهاجرين كے ياس آئے أي سے بچھ

لوگوں نے یو چھا: قرآن کی بڑی آیت کون می ہے؟

حضور التَّوْلِيَامِ نِهُ مَايا: "اَللَّهُ لَا إِلْهُ وَاللَّي

حضرت اسلم بن بجره انصاری' پھر

خزرجی رضی الله عنه حضرت اسلم بن بجرہ سے روایت ہے وہ رسول كريم ملتية يتلم سے روايت كرتے ہيں كه آپ ملتي يكلم نے

انہیں قبیلہ بوقر بظ کے قیدیوں پراس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہ دیکھیں کس بچے کی شرمگاہ پر بال آئے ہیں اورکس کے نہیں اُگے ہیں وہ ایسا کرتے رہے جس کے

بال أكے ہوئے ہوتے أس كى كردن أزاديت اورجس کے نہ اُگے ہوتے اسے مسلمانوں کے مال غنیمت میں شار کردیتے۔

حضرت اسدبن كرزبجل

# يهرقشيري رضى اللدعنه

حضرت اسد بن کرز رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

مجھے رسول الله ملتا يكيلم نے فرمايا: اے اسد بن كرزاتم

مں کوئی بھی جنت میں اپنے عمل کے ذریعے نہیں جائے

کا بلکدانندکی رحمت کے صدقہ جائے گا۔ میں نے عرض <sub>ال</sub>

کی: یارسول اللہ! آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: میں ( بھی نہیں! فرق یہ ہے کہ اللہ عز وجل نے مجھے اپنی رحمت

كے ساتھ ڈھانپ ليا ہے۔

حفرت اسد بن کرز رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

خزال میں درخوں کے ہے جڑتے ہیں۔

مکناہوں کو اس طرح ختم کرتی ہے جس طرح موسم

حضرت ازهرا بوعبدالرحمٰن

زهري رضي اللدعنه حفرت عبدالرحمٰن بن ازهر الزهری اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور القائیلم کے پاس خیبر میں

994 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ النَّحُوِيُّ الصُّورِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بنُ الْوَلِيدِ، عَنَ اَرْطَاةَ بنِ الْمُنْذِرِ،

ثم القشيري

عَنِ الْـمُهَاصِرِ بُنِ حَبِيبِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنُ اَسَدِ بُنِ كُرُزٍ، قَالَ: قَالَ لِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَهَلَمَ: يَا اَسَدُ بُنَ كُوْزِ، لَا تَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِ،

وَلَكِنْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ قُلْتُ: وَلَا آنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا آنَا، إِلَّا آنُ يَتَكَافِانِي اللَّهُ - أَوْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ

- مِنْهُ بِرَحُمَةٍ 995 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجُذُوعِيُّ الْقَاضِى، ثنا عُفَهَةُ بُنُ مُكْرَمِ الْعَمِّقُ، ح وَحَلَّثَنَا

عَهْدَانُ بْسُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، ح وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَمْرِهِ الْبَزَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ صَــلْرَانَ، قَالُوا: ثنا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَوْسَطَ، حَذَّنْنَا خَالِدُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَلِّهِ اَسَدِ بُنِ كُرُزِ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَرَضَ لَيُنْهِبُ الْحَطَايَا كَمَا يَتَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ

> أَزُهَرُ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الزَّهُرِيُّ

996 - حَدَّثَنَا آحُـمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَافِع الطَّحَّانُ الْمِصْرِئُ، ثنا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْح، قَالَ:

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ عُلد اول ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ایک شرابی لایا گیا'اس کے منہ میں مٹی ڈالی گئی' پھر آپ وَجَـٰدُتُ فِي كِتَـابِ خَـالِي، عَـنُ عُقِيْلِ، عَنِ ابْنِ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو جوتے مارواور جوان شِهَابِ ٱخْبَرَهُ، ٱنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ ٱزْهَرَ الزُّهُوِيُّ کے پاس ہے۔ یہاں تک کہ آپ النی ایک نے لوگوں ٱخْبَرَهُ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سے کہا: اسے اُٹھاؤ! تو لوگوں نے اسے اُٹھایا۔ وَسَـلَّـمَ أُتِـيَ بِشَارِبِ وَهُـوَ بِخَيْبَرَ فَحَثَى فِي وَجُهِهِ حضور ملتا التيم كالله وصال تك بيطريقه چلتا رہا مضرت التَّرَابَ، ثُمَّ آمَرَ اَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ، وَبِمَا ابوبکررضی اللہ عنہ نے شراب پینے کی سزا حالیس کوڑے اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَتَّى قَالَ لَهُمْ: ارْفَعُوهُ فَرَفَعُوا كُلُولُهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّلِهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ مقرر کی' پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے النَّهُ وَقِلْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتِلْكَ ابتدائی دور میں حالیس کوڑے مقرر کی چرخلافت کے اسُنتُهُ، ثُمَّ جَلَدَ ابُو بَكُرٍ فِي الْخَمْرِ ارْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ اعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ،

> اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثَمَانِينَ 997 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْاَزْدِيُ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْتُ، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكُرِ بُنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ مَحْشِيّ،

ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلافَتِهِ ، ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْحَدَّ اَرْبَعِينَ، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ

عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ، أَنَّ اَبَاهُ الْفِرَاسِيَّ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَسْالُ؟ قَالَ: لا، وَإِنْ كُنْتَ لَا بُلَّا آسَائِلًا، فَسَلِ الصَّالِحِينَ

بَابُ الْبَاءِ

بِلَالُ بُنُ رَبَاحٍ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شَهدَ بَدُرًا، يُكُنّى

آخر میں اسی کوڑے مقرر کی' پھر حضرت عثان رضی اللّٰدُ عنہ کے دور میں حالیس کوڑے مقرر کی گئی' پھر حضرت امیرمعاویہ کے دور میں استی کوڑے مقرر کیے گئے۔ حضرت ابن الفراس سے روایت ہے کہ ابوالفراس نے بتایا کہ وہ حضور ملٹی لیکٹی کے پاس آئے' عرض کی: یارسول اللہ! میں آپ سے مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: نہ مانگو! اگر ضرور مانگتا ہے تو نیک لوگوں سے

ما تُک پہ بإبالباء رسول الله طلق للهم كمؤون حضرت بلال رضى اللّه عنهُ آپ

بدر کی جنگ میں شریک ہوئے'

998 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَوْزَانِتُّ، حَلَّاثَنِي اَبِي، ثَنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنُ اَبِي

الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوزَةَ فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا: مَوْلَى آبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 999 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلَيْ مَانَ الْاصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا: بِكَلْلُ مَوْلَى آبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

1000 - حَدَّثَنَسَا ٱبُو السِزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ

الْـفَرَج، ثنا يَحْيَى بُنُجُكَيْرٍ، قَالَ: تُوُفِّى بِلَالٌ مَوْلَى آبِي بَكْرٍ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ تِرُبُ آبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِدِمَشُقَ فِي الطَّاعُونِ، وَدُفِنَ عِنْدَ بَابِ الصَّغِيرِ، وَيُكَنَّى آبَا عَبُدِ اللَّهِ فِي سَنَةِ سَبْعٍ، أَوْ ثَمَانَ عَشُرَةً،

وَهُوَ مِنْ مُولَّدِي السَّرَاةِ، وَإِيْقَالُ: بِكَلالٌ، يُكَنِّي آبَا

1001 - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَبَنَامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَسِى شَيْبَةَ، ثِنا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُولَةً، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: اَعْتَقَ اَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَةً

مِّـمَّـنُ كَـانَ يُعَذَّبُ فِي اللّهِ، مِنْهُمُ بِلَالٌ، وَعَامِرُ بْنُ

1002 - حَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا اَبُو مُسْهِ رِ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ مُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنا عُمَيْرُ

آپ کی کنیت ابوعبراللہ ہے

حضرت عروہ سے روایت ہے کہ جو بدر میں

شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام حضرت

ابوبکر کے غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔

حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ بدر میں

جوشریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام حضرت بلال رضی الله عنهٔ حضرت ابوبکر کے غلام کا بھی

حضرت کیلی بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر

کے غلام حضرت بلال رضی اللّٰدعنه کا وصال ہوا' کہا جا تا

ہے کہ حضرت ابو بحر کے ہم عمر تھے آپ کا وصال دمشق میں طاعون کی بیاری میں ہوا' حیفوٹے دروازے کے

پاس وفن کیا گیا' آپ کی کنیت ابوعبدالله تھی' سترہ یا

اٹھارہ ہجری میں آپ مولدی سراہ سے تھے' آپ کو بلال

كهاجا تا تھا'آپ كى كىنىت ابوغمروتھى۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت

كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كەحفرت ابوبكر صديق رضى اللّٰدعنہ نے ایسے سات افراد کوآ زاد کیا جن کواللّٰہ کی راہ میں عذاب دیا جاتا تھا' ان میں سے حضرت بلال اور

عامر بن فهير ه بنقے۔

حضرت بلال رضی الله عنه کی بیوی حضرت هند فرماتی ہیں کہ حضرت بلال جب سوتے تو بید دعا کرتے:

وَاعُذُرُنِي بِعِلْاتِي

آخَذَ مَضَجَعَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ تَجَاوَزُ عَنُ سَيِّئَاتِي

حَنْبَلٍ، ثنا أَبِي، ثنا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي

حَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ بِلَالٌ لِآبِي

بَكُرٍ حِينَ تُولِقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَرَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَا: إِنْ كُنْتَ اشْتَرَيْتَنِي لِنَفْسِكَ

فَامُسِكُنِي، وَإِنُ اَعْتَفُتَنِي لِلَّهِ فَذَرُنِي اَعْمَلُ لِلَّهِ عَزَّ

حَنْبُلٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ

اَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِم، قَالَ: جَاء َ بِكَالٌ

إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالشَّامِ، وَحَوْلَهُ أَمَرَاءُ

الْآجُنَادِ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ هَا آنَا عُمَرُ، فَقَالَ

إِبَلَالٌ: إِنَّكَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ هَوُكُاءِ، وَلَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ

اللُّهِ آحَدُ، فَانْظُرُ عَنْ يَعِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ، وَبَيْنَ

إِيدَيْكَ، وَمِنْ حَلْفِكَ، إِنَّ هَوُلاءِ الَّذِينَ حَوْلَكَ إِنْ

مُ يَاكُلُونَ إِلَّا لُحُومَ الطَّيْرِ فَقَالَ: صَدَقْتَ، وَاللَّهِ لَا

الْـمُسْلِمِينَ طَعَامَهُ، وَحَظَّهُ مِنَ الزَّيْتِ وَالْحَلِّ،

فَـقَالُوا: هَذَا إِلَيْكَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَدُ ٱوْسَعَ اللَّهُ

1003- أخرجه البخارى في صحيحه جلد3صفحه1371 رقم الحديث:3545 عن اسماعيل عن قيس عن بلال به .

لَّاكُلُوْ اللَّهُ وَمُ مِنْ مَجُلِسِي هَذَا حَتَّى تُكَلِّفُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ

عَلَيْنَا فِي الرِّزْقِ، وَاكْتُرَ مِنَ الْحَيْرِ

1004 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ

1003 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ

وي المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في الم

اے اللہ! میرے گناہوں سے درگزر کر اور میری

کے لیے مل کروں۔

كمزوريون مين ميراعذرقبول فرما!

حضرت قیس بن ابوحازم رضی الله عنه فر ماتے ہیں

کہ حضرت بلال نے حضرت ابوبکر سے عرض کی جس

وقت رسول الله والله الله عن عصل الله الروسال المروس في محص

ا پی ذات کے لیے خریدا تھا تو مجھے روک لیں اور اگر

مجھےاللہ کے لیے آ زاد کیا تو مجھے چھوڑ دیں تا کہ میں اللہ

حفرت قیس بن حازم فرماتے ہیں کہ حفرت

بلال رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے اُس وقت

حضرت بلال رضى الله عنه ملك شام ميں تنف گورنروں كا

گردہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اردگرد تھا' حضرت

بلال رضى الله عند نے كها: اے عمر! حضرت عمر رضى الله

عنه نے فرمایا: میں عمر ہوں! حضرت بلال رضی اللہ عنه

نے عرض کی: ان کے اور اللہ کے درمیان آپ ہیں اور

آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے

آپ اپنی دائیں بائیں آگے پیچے دیکھیں آپ کے بیا

اردگرد والے پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں۔حضرت عمر

رضی الله عنه نے فرمایا آپ نے سی فرمایا الله کی تم!

میں اس جگہ سے کھڑا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ

ملمانوں میں ہے ہرایک آ دمی کے لیے اس کے

کھانے کے اس کے لیے زیون اور سرکہ سے حصہ کے تم مکلف ندبن جاؤ۔ لوگوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! یہ آپ لازم کر دیں اللہ عزوجل نے ہم پر رزق کی کشادگی کی ہے۔ کشادگی کی ہے۔

حفرت عبدالله بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی آرائم نے فرمایا: میں جنت میں جس وقت داخل ہوا' اُس وقت میں نے آپ کی

جس وقت داخل ہوا' اُس وقت میں نے آپ کی جو تیوں کی آ واز اپنے آ گے سی میں نے دریافت کیا:

یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی: حضرت بلال! تو آپ بتا کیں کہ آپ جنت میں مجھ سے پہلے کیسے گئے

ہیں؟ حضرت بلال رضی اللّٰدعنہ نے عرض کی: یارسول اللّٰد! میں جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کرتا ہوں اور وضو

کے بعد دور کعت نفل ادا کرتا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن محمر' عمر' عمار ابوحفص اپنے والد سے' وہ ان کے داداؤں سے روایت کرتے ہیں' اُنہوں

سے وہ ان کے داداؤں سے روایت کرتے ہیں اُنہوں نے کہا: حضرت بلال رضی اللّٰد عنه ٔ حضرت ابو بکر کے

پاس آئے کہا: اے رسول الله طرفی آیا ہے جانشین! میں فر سول الله طرفی آیا ہے ہوئے سنا کہ مؤمن کا

افضل عمل الله کی راہ میں جہاد کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ کہ میں مرنے تک اپنے آپ کواللہ کی راہ میں وقف کروں؟ ال

حضرت ابوبکر رضی الله عنه نے فرمایا: اے بلال! میں آپ کو الله کی فتم دیتا ہوں! میری عزت اور میرے می کی فتم! میری بڑیاں کمزور ہوگئ ہیں میری قوت کمزور ہو

گئ ہے اور موت کا وقت قریب ہے۔ حضرت بلال

1005 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِی شَیْبَةَ، ثنا زَیْدُ بْنُ الْحُبَاب، حَدَّثَنِی حُسَیْنُ

بُنُ وَاقِيدٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، عَنُ آبِيهِ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، عَنُ آبِيهِ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ خَشُفَةً اَمَامِي حِينَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: بِكَلْ،

فَى اَخْبَرَهُ فَقَالَ: بِسَمَ تَسْبِقُنِى إِلَى الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا اَحْدَثُثُ إِلَّا تَوَضَّاٰتُ، وَلَا تَوَضَّاٰتُ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَى آثَوِ الْوُضُوءِ رَكْعَتَيْنِ

1006 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ، ثنا

عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ، وَعُدَّدَ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ، وَعُدَّد وَعُمَّد وَعُمُ

آجُدَادِهِمْ، قَالُوا: جَاء بَلالٌ إِلَى آبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ

رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اَفْضَلَ عَمَدِل اللهِ وَقَدُ ارَدْتُ اَنُ

اَرْبِطُ نَـفُسِى فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَّى اَمُوتَ، فَقَالَ اَبُو بَكْرِ: اَنَا اَنْشُدُكَ بِاللهِ يَا بِلالُ، وَحُرْمَتِى وَحَقِّى لَقَدْ

كَبِرَّتُ سِنِّى، وَضَعُفَتُ قُوَّتِى، وَاقْتَرَبَ اَجَلِى، فَاقَامَ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ حِلد اوَلَ ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني المعالمة ا بِكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا تُوُقِّي أَبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ

عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ آبُو بَكُر، فَابَى بَلالٌ عَلَيْهِ،

فَهَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَمَنْ يَا بِلالٌ؟ فَقَالَ: إلَى

سَعُدٍ، فَإِنَّهُ قَدُ اَذَّنَ بِقُبَاء كَالَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ عُمَرُ الْآذَانَ إِلَى سَعْدٍ

1007 - حَدَّثَنَا ٱبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَلِيُّ بُنُ

الْمَدِينِيّ، ثنا مُحَمّدُ بُنُ بِشُرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ

اِسْمَاعِيلَ، ذَكَرَهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِم، عَنْ مُدُرِكِ

بُنِ عَوْفٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِبلالِ وَهُوَ جَالِسٌ حِينَ

صَلَاةِ الْغَدَاةِ، قُلُتُ: مَا يَحْبِسُكَ يَا اَبَا عَبُدِ اللَّهِ؟

عَلِتٌ بُنُ الْجَعْدِ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ

مُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَبُو

آبُو بَكُر الصِّدِيقُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ،

بن المنكدر عن جابر به .

1008- أخرجه البخارى في صحيحه جلد 3صفحه 1371 رقم الحديث: 3544 عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد

1008 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ فُسُتُقَةُ، ثنا

قَالَ: أَنْتَظِرُ طُلُوعَ الشَّمْسِ

لاَّكُلاً بَكُرِ سَيْدُنَا، وَاعْتَقَ سَيْدَنَا يَعْنِي بِلاَّلا

رضى الله عنه كا وصال هوا تو حضرت بلال رضى الله عنهٔ حضرت عمر کے پاس آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

اولا دکودے دی۔

رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ہی رہے جب حضرت ابو بکر

بھی وہی کہا جو حضرت ابو بکرنے فرمایا تھا' حضرت بلال

رضی الله عنه نے انکار کر دیا۔حضرت عمر نے فرمایا: اے

بلال! اذان كون دے گا؟ حضرت بلال رضى الله عنه

نے فرمایا حضرت سعد! کیونکہ آپ قباء میں رسول

الله طبق الله عن اذان دیتے تھے۔حضرت عمر

نے اذان پڑھنے کی ذمہ داری حضرت سعد اور ان کی

حضرت مدرک بن عوف فرماتے ہیں کہ میں

حضرت بلال رضی الله عند کے پاس سے گزرا' آپ صبح

کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے میں نے عرض کی: اے

ابوعبدالله! آپ کیول بیٹھ ہیں؟ آپ نے فرمایا:

حضرت جابررضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر

کا قول ہے: حضرت ابوبکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں

حضرت ابوبكرصد لق رضي اللهءنهُ

حضرت بلال رضى الله عنه ہے

سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کررہا ہوں۔

نے ہمارے سردار حضرت بلال کوآ زاد کیا۔

روایت کرتے ہیں

حضرت ابوبكر رضى الله عنهُ حضرت بلال رضى الله

عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال نے فرمایا کہ

حضور طن المينام في ارشاد فرمايا: اب بلال! صبح مون دو

حضرت عمررضي اللدعنه حضرت

بلال رضى الله عنه سے ووایت

کرتے ہیں

سے روایت ہے کہ حضرت بلال نے فرمایا: رسول

بدل گئی تو میں ان کو بازار لے گیا' میں نے ایک صاع

کے بدلے دوصاع بیچ جب میں آپ مٹھ ایکم کے پاس

لایا تو آپ نے فرمایا: اے بلال! یہ کیا ہے؟ میں نے

آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا: چھوڑو! بھے واپس کر دو!

پھراس کے بدلے تھجورخریدؤ پھرحضورط النا اللہ نے فرمایا:

تھجور تھجور کے بدلے برابر برابر گندم کے بدلے

برابر برابر سوناسونے کے بدلے برابر برابروزن کرکے

اور چاندی چاندی کے بدلے وزن کر کے فروخت

کھجور' سونے یا جاندی یا گندم کے بدلے فروخت کرو کہ چھ

حضرت عمر رضى الله عنه مصرت بلال رضى الله عنه

کیونکہ تمہارے لیے بہتر ہے(اس کے بعداذان دو)۔ <sub>لھ</sub>

اللُّهُ عَنْهُ، عَنْ بِلالِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلالُ اَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ

عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

عَنْ بلال

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى تَمُرٌ،

فَتَغَيَّرَ، فَأَخُرَجُتُهُ إِلَى السُّوقِ، فَبِغَتُهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ،

الرَّازِيُّ، ثِنا الْهَيْتَمُ بُنُ الْيَمَانِ، ثِنا ٱيُّوبُ بُنُ سَيَّارٍ،

عَنِ ابْنِ الْـمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ اَبِي بَكْرِ رَضِيَ

1010 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ،

حَــدَّثَنَا أَبُو بِكَلَلِ الْاَشْعَرِيُّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيع، عَنُ أبى حَمْزَ-ةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ

الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: كَانَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّمُرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزُنَّا بِوَزْن،

فَلَمَّا قَرَّبْتُ اِلَّذِهِ مِنْهُ، قَالَ: مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: مَهُلًا، ارُدُدِ الْبَيْعَ، ثُمَّ بِعُ تَمْرًا بِذَهَب اَوْ فِضَّةٍ أَوْ حِنْطَةٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ تَمْرًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

وَالْفِ ضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنَّا بِوَزُنِ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ

1009 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْم

التَّسْتَرِيُّ النِّسَا عُشْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،

كُلُّ الْمُسَيِّبِ، عَنْ بِلَالِ، قَالَ: كَانَ عِنْدِى تَمْرٌ دُونٌ،

فَابْتَعُتُ بِهِ مِنَ السُّوقِ تَمْرًا آجُودَ مِنْهُ بِيصْفِ كَيْلِهِ،

فَـقَـدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا

رَايَتُ الْيَوْمَ تَمْرًا اَجْوَدَ مِنْ هَذَا، مِنْ اَيْنَ لَكَ هَذَا يَا

إِبَلَالُ؟ قَـالَ: فَحَدَّثُتُهُ بِمَا صَنَعْتُ، قَالَ: انْطَلِقُ فَرُدَّهُ

عَلَى صَاحِبِهِ وَخُذُ تَمُرَكَ، فَبِعُهُ بِحِنْطَةٍ، أَوْ شَعِيرِ، ثُمَّ

اشْتَو بِيهِ هَـذَا التَّـمُرَ، ثُمَّ الْتِيبي بِهِ قَالَ: فَفَعَلْتُ، ثُمَّ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّمُو بِالتَّمْرِ

مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْحِنُطَةُ بِالْحِنُطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ

بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ،

وَاللَّهَ عَبُ بِاللَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَزْنًا بِوَزْنِ، وَالْفِضَّةُ

بِ الْفِصَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنِ ، فَمَا كَانَ مِنُ فَضُلٍ

عَلِیّ بُنُ اَہِی طَالِبِ رَضِیَ

اللهُ عَنْهُ، عَنْ بَلال

1012 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِي

شَيْبَةً، ثنا أَبِي، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ

لَيْثِ بُنِ اَبِي سُلَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْح بْنِ

عَنْ لَمْنُصُورِ، عَنْ آبِسَى حَمْدِزَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ.

یاس حضور ملٹی آہم کی تھجوری تھیں میں نے انہیں بازار

1011 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

میں فروخت کیا'اس کے بدلے نصف عمدہ لیں' میں نے

حضور ملی ایم کو پیش کیں تو آپ نے فرمایا: آج تک

میں نے ایس عمدہ محجور یں نہیں دیکھیں اے بلال!

كہاں سے لائے ہو؟ ميں نے بتايا جوميں نے كيا تھا، تو

آپ نے فرمایا: واپس جاؤ اور مالک کو واپس کر دو اور

اپنی تھجوریں لؤاس کو گندم یا بھے کے بدلے فروخت کرؤ

پھراس کے بدلے تھجوریں لواور پھرمیرے پاس لاؤ۔

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے ایسے

بی کیا کچر حضور ملی ایج نے فرمایا : محجور کے بدلے

برابر برابر گندم گندم کے بدلے برابر برابر بو بو کے

بدلے برابر برابر نمک نمک کے بدلے برابر برابر سونا

سونے کے بدلے برابر برابر جاندی جاندی کے بدلے

حضرت على رضى اللَّدعنهُ حضرت

بلال سے روایت کرتے ہیں

کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ حضور ملتی اللہ

موزوں اور عمامہ پرمسے کرتے تھے (مرادیہ ہے کہ عمامہ

حضرت علی بن ابوطالب رضی الله عنه فر ماتے ہیں

برابر برابر فروخت كردؤ جواضا فيهو گاسود موگا\_

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میرے

يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ

زَعَمَ بِكُالٌ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ،

عَنُ بَلال رَضِيَ

الله عَنهُمَا

غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

النَّضْرِ الْآزْدِيُّ، وَعُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، قَالَا:

ثنيا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، قَالَا: آنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنْ

اَبِي حُصَيْنِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَثَابِ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَكَى بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صُبُرٌ مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا

بكالُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَخَرْتُهُ لَكَ وَلِضِيفَانِكَ،

أَبُو سَعِيدٍ الْحَدُرِيّ،

عَنُ بَلَالِ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُمَا

1014 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّاثِعُ

يَا بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقَلَالًا

1013 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

حضرت عبدالله بن مسعود حضرت

بلال رضى الله عنه سے روایت

کرتے ہیں

حضرت بلال رضى الله عنه فرمات بين كه حضور التأويد بم

میرے پاس آئے میرے پاس محجوروں کا ایک ٹوکرا

دیکھا تو آپ نے فرمایا: اے بلال! پیکیا ہے؟ حضرت

بلال رضى الله عنه نے عرض كى: يارسول الله! ميس نے

آپ کے لیے اور آپ کے گھر میں آنے والے لوگوں

کے لیے اکٹھی کر کے رکھی ہیں' آپ نے فرمایا: کیاتم

ڈر نے نہیں اس کی وجہ سے جہنم کی آ گ کا دھواں اُٹھے!

اے بلال! خرچ کر دو! عزت والے عرش کے مالک

حضرت ابوسعيد خدري رضي اللهعنهُ

سے رزق کے کم ہونے کا خوف نہ کرو۔

هَانِءٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كينچ باته داخل كرك سركامسح كردريالكولُي)\_

قَـالَ: اَمَـا تَخُشَى اَنُ يفوزَ لَهَا بُخَارٌ مِنْ جَهَنَّمَ؟ اَنْفِقُ

الْمَكِّيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلُوانِيُّ، ثنا عِمْرَانُ

حضرت بلال رضى الله عنه ہے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوسعید' حضرت بلال رضی الله عنه سے

- راوی ہیں: رسول کریم ملتّٰہ یُلاہم نے حضرت بلال رضی الله
- 1014- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 4صفحه 352 رقم الحديث: 7887 عن أبي سعيد عن بلال به .

لِلْمَاكَ؟ فَقَالَ: هُوَ ذَاكَ آوِ النَّارُ

لَهُ بُخَارًا فِي جَهَنَّمَ

عنہ سے فرمایا جمہیں اس حال میں موت آئے کہ تُو

غریب ہو امیری کی حالت میں نہ مرنا ' حضرت بلال

رضی الله عنه نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! یہ کیسے ممكن ہے؟ فرمایا: بدرزق تحجے دیا گیا ہے اسے چھیا كر

نه رکھ اور جو کوئی تجھ سے سوال کرنے اسے عطا کر! میں

نے عرض کی: یارسول اللہ! یہ کیسے ہو سکتا ہے؟

آپ سائن آرائم نے فرمایا بیہوگا'یاجہنم کی آگ۔

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي الله ميرے ياس آئے اس حالت ميں كه

میرے پاس کچھ تھجوری تھیں' آپ نے فرمایا: یہ کیا

ہے؟ میں نے عرض کی: ہم نے سردیوں کے لیے روکی ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیاتم ڈرتے نہیں ہو کہتم اس کی

وجه ہےجہنم کا دھواں دیکھو۔ حضرت براءبن عازب رضي الله

عنهٔ حضرت بلال رضی اللّٰدعنه ہے

روایت کرتے ہیں حضرت بلال رضى الله عنه فرمات بين كه حضور التي يُلَيِّم

موزوں پرمسح کرتے تھے۔

بُنُ اَبَانَ، ثنا طَلُحَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ سِنَانِ، عَنْ اَبِي الْـُمُبَـارَكِ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، عَنْ بِكَلْلٍ

رَضِي اللُّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ يَا بِلَالُ مُتْ فَقِيرًا، وَلَا تَمُتُ غَنِيًّا

قُـلْتُ: وَكَيْفَ بِذَاكَ؟ قَالَ: مَا رُزِقْتَ فَلَا تَخْبَأَ، وَمَا لْمُ سُئِلَتَ فَكَلا تَسَمَّنَعُ فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِي

1015 - وَبِاسْنَادِهِ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ، عَنْ

بكال، قَالَ دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَعِنْدِى شَىءٌ مِنْ تَمْرِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟

فَــُهُـلْتُ: اذَّخَرُنَاهُ لِشِتَائِنَا، فَقَالَ: اَمَا تَخَافُ اَنُ تَرَى

الْبَرَاءُ بُنُ عَازِب، عَنُ بَلال رَضِيَ

اللهُ عَنْهُمَا

1016 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُو الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْآعِمَشِ، عَنِ

الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ

بُنِ عَازِبٍ، عَنْ بِلالِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُقَّيْنِ

أَبُو هُرَيْرَةً، عَنْ

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰدعنہُ

خوف نەكروپ

بُنُ مُحَمَّدٍ السِّرِينِيُّ، ثنا ابْنُ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بِلَالٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ صُبْرًا مِنْ تَمْرِ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا بَلالُ؟ فَقَالَ: تَـمُـرٌ اَذَخِـرُهُ، قَالَ: وَيُحَكَ يَا بَلالُ، اَوَمَا تَخَافُ اَنُ

يَكُونَ لَـهُ بُحَارٌ فِي النَّارِ؟ أَنْفِقُ يَا بَلَالُ، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقُلاَلا

1018 - حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا بشُرُ بُنُ سَيْحَانَ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بُنُ مَيْمُون، ثنا هشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ آبِي هُ رَيْ رَدَة ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ بِلاَّلا،

فَاَخُورَجَ لَـهُ صُبُوا مِنْ تَمْرِ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِكَالُ؟ قَالَ: ادَّخَرْتُهُ لَكَ يَا رُسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اَمَا تَخْشَى اَنُ يُجْعَلَ لَكَ بُخَارٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، أَنْفِقُ بَلالُ، وَلَا

تَخُشَ مِنُ ذِي الْعَرُشِ إِقَلَالًا حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ اَحْمَدَ، ثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ، ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونِسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ

بُنِ سِيرِينَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ

میرے پاس آئے' میرے پاس تھجوروں کا ایک ٹو کرا

دیکھا تو آپ نے فرمایا: آئے بلال! یہ کیا ہے؟ حضرت بلال رضی الله عنه نے عرض کی: یارسول الله! بیر تھجوریں ہیں میں نے اکٹھی کر کے رکھی ہیں آپ نے فرمایا: اے بلال! بربادی ہے! کیاتم ڈرتے نہیں کہاس کی وجہ ہے جہنم کی آ گ کا دھواں ہو! اے بلال! خرچ کر دو! عزت والعوش كے مالك سے رزق كے كم ہونے كا

حضرت بلال رضى الله عنه فرمات بي كه حضوره التوسيم میرے پاس آئے میرے پاس تھجوروں کا ایک ٹوکرا دیکھاتو آپ نے فرمایا: اے بلال! بیدکیا ہے؟ حضرت

بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے آپ کے لیے اکٹھی کر کے رکھی ہیں'آپ نے فرمایا: کیا تم ڈرتے نہیں کہ تمہارے لیے جہنم کی آگ کا دھواں زیادہ ہو! اے بلال! خرچ کر دو! عزت والے عرش

کے مالک سے رزق کم ہونے کا خوف نہ کرو۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے آ گے اس جیسی حدیث بیان کی ہے۔ المعجد الكهير للطيراني \ المنظيراني \ المنظل \ ا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى بِلالٍ،

> عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنُ بكال رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ

1019 - حَسَدَّ ثَسنَسا إِبْرَاهِيـمُ بُنُ دُحَيْمٍ اللِّدَمَشُهِيٌّ، ثنا ابْنُ آبِي فُكَيْكِ، عَنْ هِشَام بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ أَبُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَجَاءَ الْآنُـصَارُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لِبَلَالِ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟

1020 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلُوانِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْـوَلِيــدِ، ثنا فُضَيْلُ بُنُ غَزُوانَ، ثنا أَبُو دُهُقَانَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ، انَّ إِبَلاً لا حَدَّثُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَاعْجَبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ التُّـمُو، فَقَالَ: مِنْ اَيْنَ لَكَ هَذَا التَّمُوعُ فَقَالَ: ابَّدَلْتُ

اَجَاءَةُ ضَيْفٌ، فَامَرَهُ أَنْ يَسَاتِينَهُ بِطَعَامٍ، فَأَتَاهُ بِتَمْرٍ،

صَاعًا بِصَاعَيْنِ، فَقَالَ: رُدٌّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا فَرَدَّهُ

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما' حضرت بلال رضى الله عنهس روایت کرتے ہیں

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور ملتا الله الله مسجد قباء کی طرف نکلے آپ کے پاس انصار آئے اُنہوں نے آپ کوسلام کیا میں نے حضرت بلال رضى الله عنه سے كہا: حضور مل الله الله ان كا جواب كيے ديے تھے؟ حضرت بلال رضى الله عنه نے فرمایا: این ہاتھ سے ایسے اشارہ کرتے۔

حضرت ابود ہقانہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے و کر کیا کہ حضرت بلال رضی الله عنه

بیان کرنے ہیں کہ حضور ملٹی ایکم کے پاس مہمان آیا آب نے مجھے کھانالانے کا حکم دیا میں آپ کے پاس آئیں آپ نے فرمایا: میکھجوریں کہاں سے لائے ہو؟

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں نے دو صاع کے بدلے ایک صاع لی بین آپ نے فرمایا: ہماری تھجوریں واپس کرکے لاؤ۔ چنانچہ میں واپس لے

1023 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا تَعِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، ثنا إِسْحَاقُ الْاَزُرَقْ، عَنُ شَرِيكٍ، عَنُ خُصَيْفٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ

ابُـنِ عُــمَوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: دَخَلَ رَمُولُ اللَّهِ رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَمَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ، وَقَامَ بِكَالٌ عَلَى الْبَيَابِ قَبَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَالُتُ بِلَالًا اَصَلَّى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ رَكُعَتَيْنِ وَسَطَ

ميحقي تعار حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حفور الله يُنظِم كعبدك اندر داخل موئ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے ٔ حفرت ابن عمر 🕬

الله عندس يو چما: كيا رسول الله طَنْ اللَّهُ عند في مماز براهمي تھی؟ حضرت بلال رضی الله عنہ نے فرمایا: جی ہاں! دو ر کعتیں کعبہ کے درمیان میں پڑھی تھیں۔ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يَكُونُ الْمُعَجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَلَ اللَّهِ الْوَلِّي اللَّهِ الْوَلْ

حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

حفرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی اللہ نے کعبہ میں نماز پڑھی تھی۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضور التي يُلام فتح مكه كے دن اونٹ پر آئے آپ كے

بیچے حضرت اسامہ بن زید سوار سے آپ کے ساتھ

حضرت بلال عثان بن طلحه تنظ حضور ملتَّ يُلِّهُم اور حضرت

اسامہ بن زید اور حضرت عثان بن طلحہ کعبہ کے اندر

داخل ہوئے کافی در اندر تھرے رہے اُنہوں نے

دروازہ بند کر دیا'اس کے بعد نبی کریم مٹی آیا کم باہر نکلے تو

لوگوں نے دروازہ کی طرف جانے کے لیے جلدی کی تو

ان پر سبقت لے گئے مضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

حضور الله المالية المرابع الماردور كعتيس برهي تهيس-

طَنِّ اللَّهِ مِنْ كِعبه كِاندرنماز برهي تقى -

1024 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، ٱخْبَرَنِي

عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، آنَّهُ ٱخْبَرَ عَنْ بِلَالِ آنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ رَكُعَتَيْنِ 1025 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ، عَنِ ابُنِ

عُـمَـرَ، عَـنُ بِلَالِ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

الْعَبَّادَانِتُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ

بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ آبُو النَّعْمَانَ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ

بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ

إِبَلالِ رَضِهِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الدَّبَوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ ابِي مُلَيْكَةً، وَغَيْرَهُ، يُحَدِّثُونَ هَذَا

الْحَدِيث، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى بَعِيرِ لِالسَامَةَ بُنِ

زَيْدٍ، وَاسَامَةُ رِدُفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وَمَعَـهُ بَلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ

اللُّهِ بِن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: اَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى

1027 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ

1026 - حَـدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَرُبِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ

طَـلْحَةَ، وَبَلَالٌ، فَـمَكُثُوا فِي الْبَيْتِ طُويلًا وَاغْلَقُوا

عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَحَرَجَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَابْتَدَرُوا الْبَنَابَ فَسَبَقَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَآخَرُ

مَعَهُ، فَسَالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ بلاَّلا، فَقَالَ: اَيْنَ صَلَّى

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَاهُ حَيْثُ صَلَّى وَلَمُ

بُنُ مُكْرَم، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرِ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

يَـحْيَى بُنِ مَنْدَهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا اَبُو حَفُصِ عَمْرُو بْنُ

عَلِيّ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَاصِم، قَالَا: ثنا عُثْمَانُ بُنُ سَعْدٍ،

ثنا ابُنُ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِلَالِ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ قُبَالَ وَجُهِهِ،

بُنُ إِبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ

التُّسْتَوِيُّ، ثِنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالًا: ثنا وَكِيعٌ،

1029 - حَـدَّثَنا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

ثُمَّ قَامَ فَلَعَا سَاعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ

1028 - حَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ اَحْمَدَ، ثنا عُقْبَةُ

يَسْأَلُهُ كُمْ صَلَّى

اورایک دوسرا آ دمی حضرت عبدالله فرماتے ہیں: میں

نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے یو جھا کہ حضور طالبہ اللہ نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ آپ نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں نماز پڑھی تھی' کیکن پہنہیں یوچھا کہ کتنی رکعتیں

بره هی تھیں۔

حضرت بلال رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

حضور طی اینا چره سامنے

کیا' پھرآ پ کھڑے ہوئے' کچھ درید عاکی' پھرواپس آ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں

نے حضرت بلال رضی اللّٰدعنہ سے یو جھا کہ حضورط لیّن البّلم جس وقت کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو کہاں نماز

پر بھی تھی؟ فرمایا: دوستوں کے درمیان۔

عَنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ، قَالَ: سَاَلُتُ بِكَالًا: اَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: بَيْنَ السَّارِيَتَيْن

1030 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قُلْتُ

لِبِكلالِ: اَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

- يَعْنِي فِي الْبَيْتِ - قَالَ: بَيْنَ الْعَمُو دَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ،

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی الله عنه ہے عرض کی :حضورطاتی اللہ

نے کعبہ کے اندر کہاں نمازیر ھی تھی؟ حضرت بلال رضی الله عنه نے فرمایا: آگے والے دونوں ستونوں کے درمیان آپ نے دور کعتیں پڑھی تھیں۔

صَلَّى رَكْعَتَيُن

1031 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِعِ الْكَشِّيُّ، ثنا

سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ آيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ بِفِنَاءِ

الْكَعْبَةِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى عُفْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ فَجَاءَ إِبِالْمِفْتَاحِ، فَا َحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَبِلَالٌ، وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَعُشِمَانُ بُنُ طَلُحَةَ فَلَمَّا

خَرَجُوا ابْتَدَرَهُمُ النَّاسُ، فَقُلُتُ لِبِكُالِ: اَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ:

إِ انْعُمْ بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ تِلْقَاء وَجُهِهِ

1032 - حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا إِبْرَاهِيهُ بِنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ ٱيُّوبَ،

عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ لِبِكَالِ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَيْنَ

الْعَمُودَيْنِ

1033 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعُنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى

اللُّهُ عَنْهُ مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَّاكُلُّا ۚ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلُحَةَ الْمُحَجِينُ، وَبِلَالٌ، فَأَغُلَقَهَا عَلَيْهِمْ، فَمَكَتَ فِيهَا قَالَ

عَسُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ: فَسَالُتُ بَلاَّلًا حِينَ حَرَجَ: مَاذَا

صَـنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: جَعَلَ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ اُترے' پھر آپ نے حضرت عثان بن طلحہ کی طرف بھیجا' حالى لا فى كى تو حضور ما الله الله اور حضرت بلال اسامه بن زیدٔ عثمان بن طلحہ داخل ہوئے۔ جب بیہ حضرات نکلے تو لوگوں نے جلدی کی' میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ے کہا: کیا رسول الله ملتي آليم نے نماز براهي تھي ؟ حضرت بلال رضی الله عنه نے فرمایا: جی بان! ووستونوں کے درمیان ا پناچرهٔ مبارک سامنے کرتے ہوئے۔

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما سے روایت ب وه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عند سے كها: رسول السُّنِ فَيُلَيِّمُ فَ كَهال نماز يرهى تعى؟ فرمايا: دو

ستونوں کے درمیان۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور التي يَتِنظِ اور حضرت اسامه بن زيد عثان طلحه فجي اور حضرت بلال رضی الله عنبم كعبه كے اندر داخل ہوئے جب يه حفرات واخل موے تو دروازه بند كر ديا كيا آپ کعبہ کے اندر ہی تھہرے۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی الله

عنه باہر نکلے تو میں نے آپ سے پوچھا:حضور الله اِللَّهِ اللَّهِ

. 1031- أخرجه مسلم في صحيحه جلد2صفحه966 رقم الحديث:1329 عن نافع عن ابن عمر عن بلال .

1033- أخرجه البخاري في صحيحه جلد1صفحه189 رقم الحديث:483 عن نافع عن ابن عمر عن بلال به .

1034 - حَدَّثَنَا آبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُ، ثنا

يَعُقُوبُ بُنُ آبِي عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ

اِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ

رِلُاسَامَةَ بُسِنِ زَيْدٍ، وَأُسَامَةُ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ بِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ،

فَكُمَّا جَاءَ الْبَيْتَ اَرْسَلَ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ، فَجَاءَةُ

بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَهُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَأُسَامَةُ، وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ، وَبِلَالٌ

فَمَكَثُوا فِي الْبَيْتِ طَوِيلًا، وَاغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَيْتَ، ثُمَّ

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَدَرَ

النَّاسُ الْبَيْتَ، فَسَبَقَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَآخَوُ

مَعَهُ، فَسَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بَلاَّلا: اَيْنَ صَلَّى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَارَاهُ بَلالٌ حَيْثُ

الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ نَافِع، عَنِ

ابُنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْكَعْبَةَ وَمَعَهُ بِكُلُّ، وَأُسَامَةُ، وَعُثْمَانُ وَقَدْ اَجَافَ

عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَجِئْتُ فَقَعَدْتُ بِالْأَرْضِ، فَمَكَثُوا فِيهِ

1035 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى بُنِ مُعَاذٍ

صَلَّى فَلَمْ يَسْأَلُ كُمْ صَلَّى

عَـمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَـمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ نے کیا کیا؟ حضرت بلال رضی الله عنه نے فرمایا: ایک أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَـوْمَـئِذٍ عَلَى سِتَّةٍ اَعُمِدَةٍ- ثُمَّ صَلَّى

ان دنول کعبہ کے چھستون تھے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

زید عثان بن طلحه داخل ہوئے کافی دیر کھبرے دروازہ

بندكيا موا تفاء جب رسول كريم ملتَّ أيَاتِم فك تو لوگون

نے جلدی کی مضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما لوگوں

سے آگے تھے'ایک اور آ دمی ان کے ساتھ تھا' حفرت

عبدالله بنعمرضي الله عنهمانے حضرت بلال رضي الله عنه

سے کہا: کہاں رسول الله طاق الله علی ہے؟

حضرت بلال رضی الله عنه نے انہیں وہ جگہ دکھائی جہاں

رسول کریم طرف ایکم نے نماز برطی حضرت عبداللد رضی

الله عنه نے ان سے بینہیں پوچھا کہ کتنی رکعت نماز

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

یر مطی۔

اُترے' پھر آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کی طرف بھیجا' حاني لائي كئ تو حضور ملي أيلم اور حفرت بلال اسامه بن

حضور اللهُ يُلِيمُ الشريف لاك أب كعبه كے صحن ميں

ستون آپ کی بائیں جانب اور دوستون آپ کی دائیں جانب اور تین ستون آپ کے پیچھے تھے پھر نماز روھی،

حضرت بلال اسامه بن زيد اورعثان رضي الله عنهم تط ان حضرات پر دروازه بندتها میس آیا اور زمین پر بیٹھ گیا '

جضور التَّوْلِيَكِمُ كعبد كاندر داخل موع "آپ كے ساتھ

آپ کعبہ کے اندر کچھ در کھہرے جب حضور مل اللہ اللہ فکلے

آنُ اَسُالَ كُمْ صَلَّى

مَلِيًّا، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: هَهُنَا وَنَسِيتُ

1036 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَلِ، ثننا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا عَبْدُ

الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، ثنا ابْنُ عَوْن، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْن

عُمَرَ، قَالَ: سَاَلُتُ بِكَالًا اَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ؟ فَقَالَ: بَيْنَ هَذَيْنِ

السَّرُح الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثِنِى

اللَّيْتُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرُقَلِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

رَضِى الْـلُّـهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، وَاُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، وَبَلالٌ،

وَعُشْمَانُ بُنُ طَلُحَةَ، فَمَكَتَ فِي الْبَيْتِ فَاطَالَ، ثُمَّ

خَوَجَ، فَدَخَلَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَلَى ٱثَرِهِ ٱوَّلَ

النَّاسِ، فَسَالَ بِلاَّلا: ايْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَكَيْهِ وَسَلَّمُ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُو دَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَنَسِيتُ

1038 - حَسدَّ ثَسَنَا ٱحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ

1037 - حَـدَّشَنَا عَمُرُو بُنُ اَبِي الطَّاهِرِ بُنِ

رَقِيتُ الدَّرَجَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ، فَقُلْتُ: اَيُنَ صَلَّى

تو میں سیر ھی چڑھا'میں کعبہ کے اندر داخل ہوا'میں نے

کہا: یہاں! میں یہ یو چھنا بھول گیا کہ کتی رکعتیں پڑھی

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت بلال رضی الله عنه سے بوچھا: رسول الله طرق الله عنه الله على الله علم الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ا

نے کہاں نماز روطی جس وقت کعبہ کے اندر داخل

ہوئے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فر مایا: دروازے

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضور مُنْ يُنْدِينُمُ أور حضرت أسامه بن زيدُ حضرت بلالُ

حضرت عثان بن طلحه رضی الله عنهم کعبه کے اندر داخل

ہوئے کافی دریتک میہ حضرات اندر تھہرے رہے پھر

ہوا' میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بوچھا: رسول

الله عند نے فرمایا: آگے والے دونوں ستونوں کے

درمیان۔ میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی

حضور مُنْتِيَاتِهُمُ اور حفرت اسامه بن زيدُ حضرت بلالُ

حضرت عثان بن طلحه رضى الله عنهم كعبه ك اندر داخل

ہوئے کافی دیر تک میر حضرات اندر تھہرے رہے پھر

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

ر کعتیں پڑھی تھیں۔

کے ساتھ والے دونوں ستونوں کے درمیان۔

الْعَمُودَيْنِ اللَّتَيْنِ يَلِيَانِ الْبَابَ

الله الله الله كم صَلَّى

الُـمِـصُوِيُّ، ثنا زَكَوِيًّا بُنُ يَحْيَى كَاتِبُ الْعُمَوِيّ، ثنا مُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سُلَيْمَانَ الطَّوِيلِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ كَانِهُ وَسَلَّمَ كَا عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا مَعُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا يَوْمَ الْفَتْحِ الْكَعْبَةَ وَمَعَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ

نکے تو میں نے حضرت بال رضی اللہ عنہ سے پوچھا:

رسول اللہ طنی آیہ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ مجھے حضرت

بال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ نے نماز پڑھی اس
طالت میں کہ آپ کے سامنے دوستون تنے دوآپ کی
دائیں جانب تھے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ملامت کی
کہ میں نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ آپ نے کتنی رکعتیں
اداکی ہیں۔
حضرت نافع سے روایت ہے کہ اُنہوں نے
حضرت این عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے 'انہوں
نے حضرت بال رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے 'انہوں
انہوں نے نبی کریم طنی آئی ہے ای طرح کی حدیث
روایت کی ہے۔
دوایت کی ہے۔

روایت کی ہے۔

روایت کی ہے۔

روایت کی ہے۔

1040 - حَذَّفَنَا اَبُو صَالِحِ الْقَاسِمُ بُنُ اللَّیْتِ صَابِح الْقَاسِمُ بُنُ اللَّیْتِ مَ مُنُ اللَّیْتِ مَ مَنْ اللَّیْتِ مَنْ اللَّیْتِ مَنْ اللَّیْتِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّیْتِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَالَالَةُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ م

المعجم الكبير للطبراني المنافق المنافق

بلال اورعثان بن طلحہ تھے جب آپ نے اوٹٹن کعبہ کے اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةَ عَلَى یاس بھائی تو آپ نے حضرت عثان سے فرمایا: ہمارے الْعَصْبَاءِ وَمَعَهُ بِكُلُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ حَتَّى آنَاخَ یاس جانی لے کرآؤ! حضرت عثان جانی لے کرآ ئے تو عِنُدَ الْبَيْتِ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ: اتْتِنَا بِالْمِفْتَاحِ فَجَاءَهُ آب کے لیے دروازہ کھولا گیا، حضور ملتی آلیم اور حضرت بِ الْمِفْتَاحِ، فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اسأمه اور بلال اورعثان بن طلحه رضى الله عنهم اندر داخل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُسَامَةُ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ لْ ثُمَّ اَغْمَلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَيْتَ، فَمَكَثُوا فِيهِ طَوِيلًا، ثُمَّ ہوئے ان کے داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کرلیا گیا ' خَرَجَ، فَابْتَكَرَ النَّاسُ الدُّخُولَ فَسَبَقْتُهُم، فَوَجَدْتُ ید حضرات کافی دریتک تظہرے رہے پھر آ پ ملتی ایکم نکے تو لوگوں نے داخل ہونے کے لیے جلدی کی میں ا بَلاَّلا قَائِمًا وَرَاءَ النَّاسِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ ان سے سبقت لے گیا۔ میں نے حضرت بلال رضی اللہ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: صَلَّى بَيْنَ عنہ کولوگوں کے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا' میں نے کہا: رسول الْعَـمُ ودَيْنِ الْمُقَـدَّمَيْنِ، وَجَعَلَ النَّاسَ مِنْ خَلْفِ

کیا جس طرف آپ رُخ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں

کہا: آ گے والے دونوں ستوں کے درمیان کوگوں کو

آ پ نے اپنی پشت کے پیچھے کیا اور اپنا چہرہ اسی طرف

عندنے کہا: دونوں ستونوں کے درمیان۔

1041 - حَـدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ إِبُرَاهِيسَ الْاَزْرَقُ، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّـدُوسِتُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، قَالَا: ثنا

ظَهُرِهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِوَجُهِهِ الَّذِى مُسْتِقْبِلُكَ

مُعْمَر، ثنا الْحَجَّاجُ، وَابْنُ عَوْن، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، قَالَ: رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الم

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 517 ﴿ الله اول ﴾ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْأُسْطَوَانَتَيْنِ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ 1042 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

حضور ملتياتيم اور حضرت اسامه بن زيد مخضرت عثمان بن

طلحہ اور حضرت بلال رضى الله عنهم كعبد كے اندر داخل

ہوئے وہاں کافی دری تک تھہرے رہے میں رسول

حضرت بلال رضى الله عنه سے كها: رسول الله طلق يولم في

کہاں نماز پڑھی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا: دو

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت بلال رضی الله عنه سے بوجیما: رسول الله طلق فی آیکم

نے نماز کہاں پر طمی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنه نے

فرمایا: دورکعتیں پڑھیں' دوستونوں کے درمیان۔

رکعت آ کے والے دونوں ستونوں کے درمیان۔

فَمَكَتَ بِهَا فَاطَالَ وَكُنْتُ اَوَّلَ النَّاسِ دَحَلَ عَلَى آثَرَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لِبَلَالِ:

آيُنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ:

رَكُعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ

غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ

هَ ارُونَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ٱسْمَاءَ، قَالَا: ثنا

جُوَيُ رِيَةُ بُنُ اَسْمَاء ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى

اللُّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ

الُكَعْبَةَ وَاُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بُنُ طُلْحَةً، وَبَلَالٌ

1043 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمِ الرَّاذِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عِمْرَانَ الْآصَبَهَانِيُّ، ثنا

يَـحْيَـى بُنُ يَمَانِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنْ نَافِع،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَاَلْتُ بِكَلَّا:

اَيُنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: رَكُعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ

1044 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقً

التَّسْتَوِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ

حضور ملتا الله عبد کے اندر داخل ہوئے آپ کے ساتھ اِسْحَاقَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ وَمَعَيهُ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، وَبِكَالٌ وَمَعَهُ حَاجِبُ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنتُ

أوَّلَ مَنْ دَخَلَ، فَوَجَدْتُ بِكَالًا عَلَى الْبَابِ، فَسَأَلْتُهُ:

حضرت بلال حضرت اسامه بن زيد اور كعبه كى حالي بردار بهى ساته تنظ جب رسول الله التي ين على تو مين پہلا شخص تھاجو داخل ہوا' میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دروازہ پریایا تو میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ

ے یو چھا: رسول اللہ ملٹھ آیکم نے نماز کہاں ریا تھی؟

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 518 ﴿ 518 ﴿ جلد اوَلَ ﴾

ستونوں کے درمیان۔

حضرت بلال رضی الله عنه نے فر مایا: آ گے والے دونوں

حضور سُنُونِيَا لِمُ كعبہ كاندر داخل ہوئے الى كے ساتھ

حضرت بلال حضرت اسامه بن زید اور عثمان بن طلحه

تھے' کافی دریا ندر تھہرے جب رسول اللہ طائے آیا کم نکلے تو

میں پہلاشخص تھا جو داخل ہوا' میں حضرت بلال رضی اللہ

عنه كوملاتومين في حضرت بلال رضى الله عنه سے يو چھا:

رسول الله التي يَنْ اللِّهِ فِي مَا زَكْهَال يراهي ہے؟ حضرت بلال

رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا: آ گے والے دونوں ستونوں کے

درمیان۔حضرت ابن عمر رضی اللّٰدعنہما نے کہا: اور بیہ

بات بوچھنا میں بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکعت پڑھی

حضور ملی آیکی کعبہ کے اندر داخل ہوئے آپ کے ساتھ

حضرت بلال ٔ حضرت اسامه بن زیداورعثان بن طلح بھی

تھے انہوں نے اینے اوپر دروازہ بند کر دیا 'پس انہوں

نے دروازہ کھولا تو میں پہلا شخص تھاجو داخل ہوا میں

حضرت بلال رضى الله عنه سے ملا تو میں نے حضرت

بلال رضى الله عنه سے يو جها: رسول الله طن الله عنه في اس

میں نماز کہاں پڑھی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: جی ہاں! آگے والے دونوں ستونوں کے

حضرت علاء بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

اَيُنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ:

1045 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

يَعُقُوبُ بُنُ آبِي عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ،

عَنُ اِسْمَاعِيلُ بُنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِيهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ،

وَدَخَلَ مَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ،

وَبَلَالٌ، وَعُثْمَانُ بُنُ طَلَحَةً فَأَطَالَ الْمُكْتُ، ثُمَّ خَرَجَ

1046 - حَـدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ الْاَزْدِيُّ،

ثنيا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابُن

شِهَابِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْبَيْتَ

هُ وَ وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُشْمَانُ بُنُ طُلْحَةَ

ا فَاغَلَقُوا عَلَيْهِمُ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي آوَّلِ مَنْ وَلَجَ،

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ

و اللهِ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

فَابُتَ دَرُثُ النَّاسَ فَكُنتُ فِي آوَّلِ مَنْ دَحَلَ، فَلَقِيتُ

بَيْنَ الْعَمُو دَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ

بِلَالًا فَفُلُتُ: اينَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْأُسُطُوانَتَيْنِ الْمُقَدَّمْتَيْنِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَنَسِيتُ أَنْ آسُالَهُ كُمْ صَلَّى

1047 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ٱيُّوبَ الْعَلَّاثُ

آپنے والد کے ساتھ تھا' ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی

رضى الله عنهما نے فر مایا: رسول الله طبق الله حضرت اسامه اور حضرت بلال کے درمیان کعبہ کے اندر داخل ہوئے'

جب یہ دونوں نکلے تو میں نے دونوں سے پوچھا کہ

رسول الله طلح أيركم نے نماز كہاں براهي تھى؟ تو دونوں نے کہا:این بیشانی بر۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ مجھے خبر معلوم ہوئی کہ حضور طائر اللہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے

میں جلدی گیا تو میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ملاً میں نے کہا: کیا رسول الله طاق الله الله الله علیہ کے اندر نماز

يرِهي تقي؟ حضرت بلال رضى الله عنه نے كہا: جي ہاں! آپ نے دو رکعتیں پڑھی تھیں دونوں ستونوں کے درميان دايان ستون آپ كى دائيس جانب تھا۔

حضرت عكرمه بن خالد اور جبير بن شيبه بن عثان بن عبدالدار فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت ابن عمر سے بوچھا: جس وقت رسول اللد الله الله کعب کے اندر داخل ہوئے تھے تو کہاں نماز پڑھی تھی؟ حضرت

التُّسْتَرِيُّ، حَـدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدِ بُن عَمْرِو بَنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ، وَجُبَيْرَ بْنَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَالَ ابْنَ عُمَرَ

الْأسطوانَةَ الْيُمْنَى عَنْ يَمِينِهِ

اللّٰه عنهما سے ملئے میرے والدنے آپ سے تو چھا: میں سن رہا تھا کہ رسول الله طاق الله علیہ منے نماز کہاں بر بھی جس وقت کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے؟ حضرت ابن عمر

مَعَ اَسِي فَاقْبَلَ فَلَقِينَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَسَالَهُ أَبِي

وَآنَا ٱسْمَعُ: آيُنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَخَلَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ٱسَامَةَ، وَبِلالِ فَلَمَّا

خَرَجَا سَالُتُهُمَا: آيَنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالًا: عَلَى جِهَتِهِ

جَعْفَرِ، آخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ

1048 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بِنُ يُوسُفَ الشَّاعِرُ، ثنا اَبُو

الُجَوَّاب، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بُن اَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ حَالِدٍ، عَنْ يَـحْيَى بُنِ جَعْدَةً، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، قَالَ: بَلَغَنِي

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ الْكَعْبَةَ فَانُطَلَقُتُ سَرِيعًا، فَلَقِيتُ بِلاَّلا، فَقُلْتُ: اَصَلَّى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيُنِ، وَجَعَلَ

1049 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

ابن عمر رضی الله عنهمانے فرمایا: میں نے نماز پڑھتے

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: اَيَنَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا

آذر كُتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى حِنْتُ حَيْثُ فَرَغَ، فَسَالْتُ

بِلاَلا: فَاخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْاَصْبَهَ الِنِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيعٍ، ثنا آبِي، عَنْ نَافِع

بُنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ

بِلَالٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

كَعُب بُن عُجُرَةً، عَنُ

بكال رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ

بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ

بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّسُّ،

ثنا إبْرَاهِيمُ بُنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، قَالُوا: ٱنْبَا ٱبُو

مُعَاوِيَةً، عَنِ الْاَعْمَاشِ، عَنِ الْحَكِمِ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةً، عَنْ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ

1052 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، ثنا آبِي، ح

وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عِيسَى بُنُ

1051 - حَـدَّثَـنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

1050 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مَنْدَهِ

صَلَّى بَيْنَ عَمُو دَيْنِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلامٌ اسْمُهُ رَبَاحٌ

نے دوستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے۔

غلام تفاجس كانام رباح تفايه

میں آیا' میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے یو چھا تو

حضرت بلال رضى الله عند في مجصے بتایا كه حضور الله في الله

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما 'حضرت بلال رضي

الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضور التی ایک ایک

حفرت كعب بن عجر ه حضرت

بلال سے روایت کرتے ہیں

رسول الله طال الله المراتم كوموزول اورعمامه ير (فيني سے ہاتھ

داخل کر کے سرکامسے کرتے ) ہوئے ویکھا۔

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله الله الله المين المراعم المام ير (يني سے ہاتھ

داخل کر کے سر کامسے کرتے ) ہوئے ویکھا۔

ہوئے نہیں دیکھا' جس ونت آپ فارغ ہو گئے تھے تو

يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِى شَيْبَةَ، حَـدَّثَنِنَى آبِى، ثنا آبُو مُعَاوِيَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ، كُـلُّهُمْ عَنِ الْآعُمَشِ، عَنِ الْحَكِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

كَلَهُمْ عَنِ الْاعْمُشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ
بُنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلالٍ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى

الُحُقَّيْنِ وَالُحِمَارِ الْحُقَّيْنِ وَالْحِمَارِ 1053 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى، عَنُ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى لَيْلَى، عَنْ كَعْب

بُنِ عُجُرَةَ، عَنْ بِكَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُسَحُ عَلَى النِّخَفَيْنِ وَالْحِمَارِ كَانَ يَمُسَحُ عَلَى النِّخَفَيْنِ وَالْحِمَارِ 1054 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ ٱخْمَدَ بُنِ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي، ثنا ابْنُ فُضَيْل، عَنْ يَزِيدَ بُنِ

اَسِى زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ رَضِى اللّه عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بِلَالٍ رَضِى اللّه عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُقَيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ اسَامَةُ بُنْ زَيْدٍ، وَعَبْدُ اللّهِ

بُنُ رَوَاحَةً، عَنُ بِكَلَٰ لِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ 1055 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا اَبُو مُصْعَبٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ، عَنْ اُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ، وَعَبْدِ

حضرت بلال رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله رائے ہیں کے میں نے داخل کر کے سرکامسے کرتے ) ہوئے دیکھا۔
داخل کر کے سرکامسے کرتے ) ہوئے دیکھا۔
دسول الله رائے ہیں کہ میں نے رسول الله رائے ہیں کہ میں نے دسول الله رائے ہیں کہ میں نے داخل کر کے سرکامسے کرتے ) ہوئے دیکھا۔
داخل کر کے سرکامسے کرتے ) ہوئے دیکھا۔

حضرت اسامہ بن زید اور عبد اللہ کمیں نرید اور عبد اللہ کہیں کر سے بن رواحہ رضی اللہ عنہما 'حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں مضرت اسامہ اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ملے تی آئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ دار حمل میں داخل ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ دار حمل میں داخل ہوئے حضرت بلال رضی اللہ

وَسَلَّمَ تَوَصَّا وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

وَسَلَّمَ دَخَلَ دَارَ حَمَلٍ هُوَ وَبِكَالٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا

بِكُلُّ فَانْجَبَرَهُ مَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حَــ لَّاثَمَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نَافِع،

عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسِ الْفَرَّاءِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ

عَطَاء ِ بُنِ يَسَارِ ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ بَلالِ أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى

جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ

بكر رضِي اللهُ عَنْهُمُ

وَالْـحُسَيْـنُ بُـنُ اِسْـحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، قَالَا: ثنا يَحْيَى

الُحِمَّانِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ يَسَارِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

الْـمُـنُـكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ، حَدَّثَنِي بِلَالْ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ:

ٱذَّنْتُ فِي لَيُلَةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَأْتِ آحَدٌ، ثُمَّ نَادَيْتُ فَلَمْ

مِ يَأْتِ آحَدٌ، ثَلَاثَ مُرَّاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

احُسُرُ عَنْهُمُ الْبَرُدَ فَقَالَ بِلَالٌ: فَأَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُهُمُ

1058 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْم

اللُّهُمُّ وَسَـلُّمَ: مَـا لَهُمْ؟ فَقُلُتُ: مَنَعَهُمُ الْبَرِّدُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ

يَتَرَوَّ حُونَ فِي الصُّبْحِ مِنَ الْحَرِّ

1057 - حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي،

1056 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ التِّرْمِذِيُّ،

الله طالة والمستح كيا اورموزوں برمسح كيا۔

حضورطن پرستے کیا۔ حضو کیا اورموز وں پرستے کیا۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت جابر بن عبدالله ٔ حضرت

بلال سے روایت کرتے ہیں

رضی اللّٰدعنہ نے بتایا کہ میں ٹھنڈی رات میں اذان دیتا'

كوئى نه آتا' ميں پھراذان ديتا تو پھركوئى نه آتا' تين

مرتبدایسے کیا تو حضور مانی کی آئم نے فرمایا: ان کو کیا ہواہے؟

میں نے عرض کی: ان کو ٹھنڈک نے آنے سے روکا ہوا

ہے۔ آپ میں کی اے عرض کی: اے اللہ! ان سے

محضاً کے دور کر دے! حضرت بلال رضی اللہ عنہ فر ماتے

ہیں: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اُن کودیکھا کہ بیسج

کے وقت گرمی کی وجہ سے پنکھوں کی ہوا لیتے ہوئے

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بلال

عنه ہم دونوں کی طرف نکلے تو دونوں کو بتایا که رسول

اللُّهِ بُنِ رَوَاحَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

لیے بہتر ہے۔

حضرت تعيم بن هار غطفانی مخضرت بلال سے روایت کرتے ہیں

حضرت بلال رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور الله المنظم نے فرمایا: موزوں اور عمامہ (کے پنیچ ہاتھ داخل

كر كے سركامسح ) كرو۔

حضرت بلال رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طَيِّ اللهِ فِي مُورُول اور عمامه (کے نیجے ہاتھ داخل کر

نے)مسے کیا۔

طلوع ہوتا ہے۔

حضرت طارق بن شهاب ٔ حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہمیں بطلوع ممس کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا کیونکہ اُس وقت سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان

الرَّازِيُّ، ثنا الْهَيَتُمُ بُنُ يَمَانِ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ سَيَّارٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ بِلَالِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَلالُ أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ

نُعَيْمُ بُنُ هَمَّارِ الْغَطَفَانِيَّ، عَنُ بَلال رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ 1059 - حَلَّاثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، ٱخۡبَرَنِي مَكُحُولٌ، أَنَّ نُعَيْمَ بُنَ هَمَّارِ ٱخۡبَرَهُ، أَنَّ بَلاَّلا

آخُبَوهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: امُسَحُوا عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَعَلَى الْخِمَارِ

1060 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا مُعَاذُ بُنُ

مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ هَـمَّارِ، عَنْ بِلَالِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ

> طَارِقُ بُنُ شِهَاب، عَنُ بَلَالِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

1061 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

عَمْرُو بُنُ حَكَّامٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَـارِقِ بُنِ شِهَـابٍ، قَالَ: قَالَ بِكَالٌ: لَمْ نُنْـهَ عَنِ الصَّكَاةِ فِي حِينٍ إِلَّا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ

بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ - أَوْ عَلَى قَرْنَى شَيْطَانِ -سَعُدُ الْقَرَظُ، عَنُ بكال

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

1062 - حَدَّثَنَا مُسحَدَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّاثِئُ

الْمَرِّكِيُّ الْمَرِّكِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بَنُ حُمَيْدِ بَنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَعْدِ بُنِ عَمَّادِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ مُحَمَّدٍ، وَعُمَرَ، وَعَمَّادٍ، ابْنَى حَفُصٍ، عَنْ آبَائِهِمْ، عَنْ آجُلَادِهِمْ، عَنْ بِكَالِ، أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ

بِالصُّبْحِ، فَيَقُولُ: حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ، فَامَرَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا:

الصَّكاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَتَرَكَ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ

1063 - وَبِاسْنَادِهِ، عَنْ بِكَالِ، أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اَذَّانَتَ فَاجْعَلُ

إصْبَعَكَ فِي أُذُنِّيكَ، فَإِنَّهُ اَرْفَعُ لِصَوْتِكَ

1064 - وَعَنْ بَلَالِ، أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُؤَذِّنُ: اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ مِ اَكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللُّهُ، ثُمَّ يَنْحَرِثُ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ، فَيَقُولُ: اَشُهَدُ اَنَّ مُحَدِّمَدًا رَسُولُ اللهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ يَنْحَرِفُ فَيَسْتَقُبلُ خَلْفَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُولُ: حَيَّ

عَلَى الصَّلاةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ، ثُمَّ يَنْحَرِثُ عَنْ يَسَارِهِ، فَيَقُولُ: حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ،

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کی اذان دیتے ہوئے پڑھتا: می على خيرالعمل! رسول الله ما الله الله على حكم ديا كهاس كى جكه

الصلاة خير من النوم يزهواور حى على خير العمل كوجهور دو\_

حضرت سعدالقرظ حضرت بلال

حضرت بلال رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور التَّالِيَّةُ لِمُ اللهِ عَبْرُهُ مِا يَا: جب تُو اذان دے تو اپنی دونوں انگلیاں کا نوں میں رکھ لئے اس طرح تیری آواز بلند ہو

حفرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ملتی ایم کے زمانہ میں اذان ہوئی میں اذان ایسے يرُ هتا تها: الله اكبرالله اكبرُ الشهد ان لا الله الا اللهُ الصهر

ان لا الله الا الله على عبر قبله رُخ سے تھوڑ اسا پھرتا 'اس کے بعد پرُ هتا: اشھد ان محمر أرسول الله! پھرتھوڑ اسا پھر تا اور قبله كواييخ بيحيي كرتا اور ريوهتا: حي على الصلوة! حي على

الصلوة! پھر بائيں جانب پھرتا اور پڑھتا: حی علی الفلاح! حي على الفلاح! كير قبله رخ منه كرتا اور پر هتا:

رضی الله عنه کواذ ان دینے کا حکم دیا۔

فَيُ فُرِدُ ٱلْإِقَامَةَ، فَيَقُولُ: اللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرُ، الشَّهَدُ

آنُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّـٰهُ، وَآشُهَدُ آنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،

(شرح صحیح مسلم جلداص ۱۰۸۰ مطبوعه فرید بک شال لا مور)

حضرت سويد بن غفله رضى الله عنهما فرمات مين

كه حضرت بلال رضى الله عنه كي آخرى اذان لا اله الا

الله اكبرالله اكبر! الى آخره \_

ثُمَّ يَسْتَ قُبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُولُ: اللهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ، لا الله اكبر الله اكبرا حضورطل الله كان مين اقامت ہوتی توا قامت کے کلمات ایک دفعہ پڑھے جاتے تھے: إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ يُقِيمُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فائدہ: جو کلمات اذان کے ہیں وہی کلمات اقامت کے ہیں کیکن فرق یہ ہے کہ اقامت میں دومرتبہ قد قامت

الصلوٰۃ پڑھنا ہے۔اس حدیث کی نثرح دنیائے اسلام کے عظیم مصنف ومفکر'ماہرمسائل جدید وقدیم' شارح بخاری ومسلم و

تبیان القرآن علامه غلام رسول سعیدی قدس سرهٔ العزیز فرماتے ہیں: اقامت میں بھی اذان کی مثل دو دوکلمات ہیں۔ان

احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے الفاظ میں سے ایک لفظ کو دولفظوں کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے 'کیونکہ

اذان میں آ ہتہ آ ہتہ اعلان کرنامقصود ہوتا ہے اور اقامت میں ایک لفظ کو ایک لفظ کی مقدار کے برابر پڑھا جائے'

کیونکہ اقامت میں سرعت (جلدی) مقصود ہوتی ہے جس طرح کہ امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن

زیدرضی التدعنهما کے حوالے سے حدیث روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ آیکٹر کے

واضح رہے کہ حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنهما' وہ صحابی ہیں جنہوں نے خواب میں فرشتے کواذان اورا قامت

نیز تر مذی نے اپنی جامع امام ابوداؤ د نے اپنی سنن میں متعدد اسانید کے ساتھ حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ سے

الله والله اكبرهي\_

کہتے ہوئے سناتھا' پھر در بارِ رسالت ملٹہ لِلِّلِم میں بیخواب بیان کیا اور اس کے بعد سرکار ابدا قرار ملٹہ لِلِّم نے حضرت بلال

زمانة مبارك ميں اذان اورا قامت دونوں ميں كلمات اذان اور كلمات اقامت دودو بار يڑھے جاتے تھے۔

روایت کی ہے کہ اقامت میں ستر ہ کلمات ہیں۔اس حدیث کوامام ابوداؤ دیے بھی روایت کیا ہے۔

1065 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي

مَرْيَهَ، ثننا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ،

عَنْ عِـمْـرَانَ بُـنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ غَفَلَةَ، قَالَ:

كَانَ آخِرُ اَذَانِ بِلَالٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ اكْبَرُ

حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاح، قَدُ قَامَتِ الصَّلاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

1066 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التُّسْتَوِيُّ، ثنا عُشْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَعْلَى بُنُ مَنْصُورِ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّارِ بُنِ سَعُدٍ، حَدَّثَهُ عَنُ أَبِيهِ سَعُدٍ

مُؤَذِّن عُمَرَ، عَنْ بِلَالِ آنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ) يَوُمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا كَانَ الْفَيْءُ قُدُرَ الشِّرَاكِ، إِذَا قَعَدَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ 1067 - حَدَّثَفَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ الْمُؤَدِّنُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ،

وَعَـمَّادٍ، وَعُمَرَ، ابْنَى حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ آبَائِهِمْ، عَنْ بِلَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ ٱفْضَلَ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ الْحِهَادُ فِي

غُضَيُفُ بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَلال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1068 - حَسدَّ ثَسنَسا إِبْرَاهِيسمُ بُن دُحَيْسٍ

اللِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَلَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دُحَيْمٌ، ثنا عَمْرُو بُنُ بِشُرِ، حِ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَتْوِيَّدِهِ الْاَصْبَهَدَانِيُّ، ثنسا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاَوْصَابِيُّ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ حِمْيَرٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن رسول اللّٰد ملتَّ وَيَلِيمُ كَ زمانه ميں اذان ہوتی تھی تو ايك نيزه كي مثل سايه موتاتها ، جب رسول الله ملتَّة لِيَلِم منبر پرتشریف فرما ہوتے تھے۔

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله عنه الله عنه الله المن كا افضل عمل الله كى راه ميں جہاد كرنا ہے۔

حضرت غضيف بن حارث حضرت بلال رضى الله عنه ہے روایت کرتے ہیں

حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلي يَرَبِم ن فرمايا: الله عز وجل ف حق حفزت عمر كي زبان اورول پررکھاہے۔

حضرت قبیصه بن ذ وُ بیب خزاعیٔ حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

الْفَجُرِ، ثُمَّ صَلُّوا الْغَدَاةَ قَبِيصَةُ بُنُ ذُوَّيْبِ الَخَزَاعِيُّ، عَنُ بلال 1071 - حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ

ثنا أَبُو خَيْثَمَةُ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ،

ثنا اِسْرَائِيلُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ،

عَنْ بَلَالِ، قَالَ: اتَّيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ أُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ، فَشَرِبَ، ثُمَّ

1074 - حَدَّثَنَا مُحَدَّمُدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ

الدِّيبَاجِيُّ التَّسْتَرِيُّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ بَحْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْمُزَنِيُّ، ثنا يُونُسُ بُنُ آبِي

اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ،

عَنْ بِلَالِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّمَ أُوذِنُهُ بِالصَّكَاةِ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ، فَلَحَا بِإِنَاءٍ

فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبُتُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

قَيْسُ بْنُ أَبِي

حَازِمٍ، عَنْ

1075 - حَـدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَلِيِّ الْجَارُودِيُّ

الْاَصْبَهَانِتُ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاوُدَ سَنُدِيلَةَ، ثنا

الْـحُسَيْـنُ بُـنُ حَفْصٍ، عَنْ آبِي يُوسُفَ، عَنْ بَيَانِ بُنِ

بِشْرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ، عَنْ بِكَالٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَفَعَ بَصَرَهُ

اِلَىٰ السَّمَاءِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِى يُرُسِلُ

نَاوَلَنِي فَشَرِبُتُ، ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى بِنَا

الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت بلالِ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

حضور الله يترام ك ياس نمازك اطلاع دينے كے ليے آيا

آپ نے روزہ کا ارادہ کیا' آپ نے (پانی یا دودھ)

نوش کیا' پھر مجھے پکڑایا' میں نے پیا' پھرآ پ نماز کے

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

حضور ملتی ایم کے پاس نماز کی اطلاع دینے کے لیے آیا

تو آپ نے روزہ کا ارادہ کیا' آپ نے برتن منگوایا'

آپ نے نوش کیا' پھر مجھے پکڑایا تو میں نے بھی پیا' پھر

لیے نکلے اور آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔

آپنماز کے لیے نگلے۔

حضرت فيس بن ابوحازم مضرت بلال رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت بلال رضى الله عنه رسول الله ملتي للهم سے

مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی نگاہ مبارک کو

آسان کی طرف اُٹھائی'آپ نے فرمایا: الله پاک ہے

جس نے ان پرفقر کو ہارش کے قطروں کی طرح بھیجا۔

السُّدِهِ الْحَصْرَمِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الُـمَسُـرُوقِيُّ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، ثنا مُفَضَّلُ بُنُ

مُهَلُهَلِ، عَنْ بَيَانِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ، عَنْ

إِبَلالِ، آنَّهُ رَاَى رَجُلًا يُسِىءُ الصَّلاةَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا، وَلَا سُجُودَهَا، فَقَالَ: لَوْ مُتَّ الْآنَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ

مِلَّةِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلِي،

عَنُ بكلال 1077 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ السَّلَبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَاشِ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ بِكَالِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَعَلَى الْحِمَارِ 1078 - حَدَّثَنَا ٱبُومُسُلِعِ الْكَشِّيُّ، ثنا

إِبْرَاهِيمُ بُنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى، وَأَبَانَ بُنِ تَغُلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالِ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ

ٱلۡمُوقَيۡنِ، وَالۡخِمَارِ

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى

ركوع اور جود ممل نبيس كرر ما تھا' ميں نے كہا: اگر تو اس حالت میں مرجاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کےعلاوہ مرتا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن

ابولیلیٰ مضرت بلال سے روایت کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور التي يَرَبِيم موزول اور عمامه (كي ينيح باته داخل كر

کے سرکامسے کرتے) تھے۔

حضرت بلال رضى الله عنه سے روایت ہے کہ حضور ملتا الله موزوں اور عمامہ (کے پنیچ ہاتھ داخل کر کے سرکامسے کرتے) تھے۔

1083 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے

﴿ ﴿ الْمُعِجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ يَكُونُ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ وَلَ اللَّهِ الْوَلِ ﴾ ﴿ وَلَا لَهُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللّالِيلِيلُولِ الللَّالِيلَّ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللللللل

حضور التَّالِيَةِ إِنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَل

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

دونول الله كى نشانيول ميں سے دونشانياں ہيں جبتم

ابیا دیکھو کہ اس کو گرہن لگا ہے تو نماز میں مشغول ہو

حضرت سويد بن غفله 'حضرت

بلال سے روایت کرتے ہیں

حضور التَّالِيَّةِ موزول اورعمامه (کے ینچے ہاتھ داخل کر

كى سركامسى كرتے) تھے۔

حضرت بلال رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

حضور طن آیر آم نے تھم دیا کہ میں نماز فجر میں تویب کروں

اور مجھے نماز عشاء میں تثویب کرنے سے منع کیا۔

ادر مجھے نمازِ عشاء میں تثویب کرنے سے منع کیا۔

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةً،

عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بكلل، قَالَ:

اَ مَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اُثَوَّبَ

بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنُ اَبِي

إِسْرَائِيـلَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي

لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: اَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَثُوِّ بَ فِي الْفَحْرِ، وَنَهَانِي أَنُ أَثُوِّ بَ

نَصُرُ بُنُ عَلِيّ، ثنا زِيَادٌ الْبَكَّائِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ اَبِي

زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثِنِي بَلالٌ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ

الشُّمُسَ وَالْنِفَ مَرَ آيَتَان مِنُ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَآيُتُمُ

سُوَيْدُ بِنُ غَفَلَةً،

عَنُ بلال

1086 - حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَٱبُو

ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

1085 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ النَّاقِدُ، ثنا

1084 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا اَبُو بَكُر

فِي الْفَجْرِ، وَنَهَانِي أَنَّ اثْوِّبَ فِي الْعِشَاءِ

عَنْ بِكَالٍ ، قَالَ: مَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَالْخِمَارِ

مُسْلِمِ الْكَشِّتُ، قَالًا: ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ،

شُرَيْحُ بَنُ هَانِءٍ،

عَنْ بِلَالُ

## 

حضرت شریح بن هانی 'حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں

حضرت بلال رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور الله الميلة موزوں اور عمامه (کے پنیج ہاتھ داخل کر

کے سرکامسح کرتے) تھے۔

حضرت مسروق بن اجدع مخضرت بلال سے روایت کرتے ہیں

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میرے

یاس رسول الله ملتی این کی محمورین تھیں میں نے اس کے بہتر دوصاع کے بدلے ایک یا کیں'میں نے ان کوخریدا'

ان کو لے کر حضور التی ایم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی: میں نے دو صاع کے

بدلے ایک صاع لی ہیں'آپ نے فرمایا: ہماری تھجوریں

واپس کرو۔

باقی نہیں رہی گر وہی باقی رہی ہیں جو میں نے

1087 - حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَابُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُ، قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثِنَا مُعْتَمِرٌ، عَنُ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَبِيبِ بُنِ اَبِي ثَابِتٍ، عَنُ

شُــرَيْح بُنِ هَانِءٍ، عَنْ بِكلالِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَالْحِمَارِ

مَسُرُوقُ بُنُ الأَجْدَع،

عَنُ بلال 1088 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِي

شَيْبَةً، ثنا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، ثنا اِسْرَائِيلُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ بَلالِ،

قَالَ: كَانَ عِنْدِى تَمُرٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدُتُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ،

فَ اشْتَرَيْتُ أُ وَآتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا هَلَا؟ فَقُلْتُ: اَخَذْتُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ،

فَقَالَ: رُدٌّ عَلَيْنَا تَمُرَنَا

1089 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التستَرِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أبي،

نسا اِسْرَائِيلُ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْآخِدَع، عَنْ بِلَالِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَطُعِمْنَا يَا بِلَالُ تَمُوَّا فَقَبَضْتُ لَهُ

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور کھیج مَنْ يُلِيَمُ نِهِ فَرِمايا: اب بلال! تهميں تھجور کھلاؤ! میں نے متھی بھری آپ نے فرمایا: اے بلال! اور زیادہ دو! میں نے تین زیادہ کر دیں۔ میں نے عرض کی: کوئی شی قَبَضَاتٍ، فَقَالَ: زِدُنَا يَا بِلَالُ فَزِدْتُهُ ثَلَاثًا، فَقُلُتُ: لَمُ يَبْقَ شَىءٌ الَّا شَىءٌ الَّخَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَنْفِقُ يَا بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِى

قالا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ بكال

. 1090 - حَـدَّثَنَا اِسْتَحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیمَ الـدَّبَرِیُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَیْح، حَدَّثِنِی

اَبُو بَكُرِ بُنُ حَفُصِ بُنِ عُمَرَ، اَخْبَرَنِی اَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، آنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ، سَالَ بِلاَّلا: كَيْفَ مَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: تَبَرَّزَ، ثُمَّ دَعَا

بِمِطُهَرَةٍ بِإِذَاوَةٍ، فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيُهِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيُهِ، وَعَلَى خِمَارِهِ لِلْعِمَامَةِ خُفَّيْهِ، وَعَلَى خِمَارِهِ لِلْعِمَامَةِ 1091 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ، ثنا اَبُو

الْـوَلِيـدِ الـطَّيَـالِسِيُّ، ح وثنا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا كُسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنُ آبِى بَكْرِ بْنِ كَا حَفْصٍ، حَدَّثَنِى شَيْخُ مِنْ بَنِى تَيْمِ يُكَنَّى آبَا عَبْدِ اللهِ،

عَنُ اَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْ فَ مَرَّ بِكَلْ، فَسَالُوهُ عَنْ وُضُوء رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ يَقْضِى الْحَاجَةَ، فَيَرِيء ُ فَيَتَوَضَّا وَيَمُسَحُ عَلَى الْحِمَادِ وَالْمُوقَيْنِ

حضور المنظیلیم کے لیے رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے بلال! خرچ کروعزت والے عرش کے کرم سے رزق کی کسی سے نہ ڈرو۔

حضرت ابوعبدالرحمٰن بن عبداللهُ حضرت بلال رضى الله عنه سر منه مد

سے روایت کرتے ہیں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بوجھا گیا: حضور طلق ایکم موزوں پر مسح کیے کرتے تھے؟ حضرت

بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ قضاء حاجت کرتے' پھر وضو کے لیے پانی کا برتن منگواتے' آپ چہرے اور

ہاتھوں کو دھوتے اور دونوں موزوں پرمسح کرتے اور عمامہ(کے نیچے ہاتھ داخل کر کے سرکامسح کرتے)۔

کے وضو کے متعلق پوچھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ قضاء حاجت کرتے آپ کے لیے وضو

کا پانی لایا جاتا تو آپ وضوکرتے اور عمامہ (کے نیچے ہاتھ داخل کر کے سر کا مسح کرتے تھے) اور دونوں موزوں پرمسح کرتے۔

حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا اَبُو الْوَلِيدِ، ثنا

شُعْبَةُ، عَنْ اَبِى بَكُر بُنِ حَفْصٍ، عَنْ اَبِى عَبْدِ اللَّهِ،

عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بِكَالِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحُوَهُ

الصُّنَابِحِيَّ،

عَنُ بلال

1092 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا يَـحُيَـى بُنُ كَثِيرِ النَّاجِيُّ، ثنا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيبِ، عَنْ اَبِي الْحَيْرِ، عَنْ الصّْنَابِحِيّ، عَنْ

بِكَالِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْلَةُ الْقَدُرِ لَيُلَةُ اَرْبَعَ وَعِشْرِينَ

أَبُو جَنْدَلِ بُنُ سُهَيْلِ بُنِ عَمْرِو، وَالْحَارِثُ بُنُ مُعَاوِيَةً، عَن بلال

1093 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعُدِ، ثنا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ

مَكُحُولِ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مُعَاوِيَةً، وَسُهَيْلِ بُنِ آبِي

جَنْدَلِ، آنَّهُ مَا سَالًا بِلاَّلا عَنِ الْمَسْح، فَقَالَ: امْسَـُحُوا عَلَى الْحُمُرِ وَالْمُوقِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1094 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، حَـدُّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، ثنا ابْنُ ثُوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

حضرت بلال رضى الله عنه حضور ملي الله سے اس طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت صنابحی ٔ حضرت بلال رضی 🙈

الله عنه سے روایت کرتے ہیں حضرت بلال رضى الله عنه حضور مل الله سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: لیلة القدر چوہیں رمضان کوہے۔

حضرت ابوجندل بن سهبيل بن عمرو

اورحارث بن معاوية حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں

حضرت حارث بن معاويه اورسهيل بن ابوجندل دونوں سے روایت ہے کہ دونوں نے حضرت بلال رضی

الله عنه سے موزوں رہمتے کے متعلق یو چھا' حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عمامہ (کے پنیچ ہاتھ داخل کر کے سر کا مسح کرہ) اور موزوں پر مسح کرو۔ یہ مرفوعاً

حضور مليني ليلم كحوالے سے بيان كرتے ہيں۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طی آیریم موزوں اور عمامہ (کے بینچے باتھ داخل کر جَنُدَلٍ، أَنَّهُ مَا سَالًا بِلاَّلا عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

ثنا عَبُدُ اللّهِ بُنُ يُوسُفَ، ثنا الْهَيْشَمُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَن

آبِي وَهُبِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةً،

عَنْ آبِي جَنْدَلِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ بِكَالِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ

التَّسْتَوِيُّ، ثِنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى

الْحِمَّانِيُّ، قَالًا: ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ

اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ الْكَلاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الْحَارِثِ

إِبْنِ مُعَاوِيَةً، وَآبِي جَنْدَلِ بُنِ سُهَيْلٍ، قَالَ: سَالْنَا بِلاَلا

عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ بِكَالٌ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: امُسَحُوا

اللهُ اللهُ عَسَّانَ مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ

بُنُ إِسْجَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِیُّ، ثنا عَبْدُ

السَّكَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي

فَرُوَّـةً، عَنْ مَكُحُولٍ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مُعَاوِيَةً، عَنْ

بِكَالٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

1097 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا

1096 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

1095 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِح،

امسكوا عَلَى النُّحُمُرِ وَالْمُوقِ

عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ

عَلَى النُّخُفَّيْنِ، وَالْمُوقِ

کے )مسح کرتے تھے۔ مَكُحُولٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةً، وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي

کے)مسح کرتے تھے۔

کے)مسح کرتے تھے۔

کے)مسح کرتے تھے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التائيل موزوں اور عمامہ (کے نیچ ہاتھ داخل کر

حضور ملتی کیلیم موزوں اور عمامہ (کے پنیچ ہاتھ داخل کر

حضور النورية موزول اورعمامه (کے نیچے ہاتھ داخل کر

1098 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح،

ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، ثنا الْهَيْثَمُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنِ

الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنِ الْحَارِثِ بْن

مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ الْكِنَانِيّ، قَالَ: كَانَ هُوَ وَرَجُلٌ

مِنْ قُرَيْشِ يَتَوَضَّآن مِنْ مَطْهَرَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَازَعَا

فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ بِكَالٌ: كَانَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْن،

اللِّمَشُقِيٌّ، ثَنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ،

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكُحُولِ، عَنِ الْحَارِثِ

بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَآبِي جَنْدَلِ، عَنْ بِلَالِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ،

بُنُ يُوسُفَ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ، عَنِ النَّعْمَان بُنِ

الْـمُنْدِرِ، عَنْ مَكُحُولِ، أَنَّ بِلاَّلا، مَوْلَى أَبِي بَكُر

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْغَائِطِ يَوْمَ غَزْوَةِ تَبُوكَ،

حَـنْبَـلِ، ثـنا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ

الْعَزِيزِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا سَالِمُ بُنُ

1101 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ

فَدَعَا بِوَضُوء فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

1100 - حَدَّثَنَا بَكُو بن سَهْل، ثنا عَبد الله

1099 - حَسدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَالْخِمَارِ

| ֡ |
|---|
|   |

## جيد اوَل ﴾ \$537

حضرت حارث بن معاويهٔ حضرت معاويه كناني

سے روایت کرتے ہیں: وہ اور قریش کا ایک آ دمی

دونوں مبجد کے وضو خانہ میں وضو کر رہے تھے' دونوں کا

موزوں پرمسح کے متعلق جھگڑا ہوا تو حضرت بلال رضی

الله عنه نے فرمایا حضورط التی ایم موزوں اور عمامه (کے

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كے غلام

حضرت بلال رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضور طال اللہ عنہ

غزوہ تبوک کے موقع پر قضاء حاجت کر کے آئے تو

آپ نے وضو کے لیے پانی مانگا اور آپ نے موزوں پر

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله طنی آیا کم کو موزوں اور عمامہ (کے نیجے ہاتھ

داخل کر کے سر کامسے ) کرتے ہوئے ویکھا۔

حضور التي يَرَام موزول اور عمامه (كے ينچے ہاتھ داخل كر

نیجے ہاتھ داخل کر کے )مسح کرتے تھے۔

کے )مسح کرتے تھے۔

مسح کیا۔

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 538 ﴿ الله الول ﴾ ﴿ حداول ﴾ ﴿

نُوح، ثنا عُمَرُ بُنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ اَبِى جَنْدَلِ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى

> الْمُوقَيْنِ، وَالْخِمَارِ ابُو آِدُريسَ،

عَنْ بِلَال

1102 - حَدَّثَ عَلِي بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بِنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنْ آبِى قِلْابَةَ، عَنْ آبِى إِدْرِيسَ، عَنْ بِكَالِ آنَّهُ رَآى

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْمُوقَيْنِ وَ الْعِمَامَةِ وَالْمُوقَيْنِ عُرِيرِ 1103 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ ايُّوبَ، عَنْ آبِي قِلَابَةً، قَالَ: مَسَحَ بِلَالٌ عَلَى مُوقَيْهِ، فَقِيلَ لَـهُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ يَـمُسَـحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَالْحِمَارِ ، لَمُ يَذْكُرُ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: اَبَا إِدْرِيسَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى طِبُنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي قِلَابَةَ

1104 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ، ثنا

سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنُ بِكَالٍ رَضِمَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت ابوا دريس ٔ حضرت بلال

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے 

داخل کر کے سرکامسے ) کرتے ہوئے دیکھا۔

حضرت ابوقلابہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی الله عنه نے اینے دونوں موزوں پرمسے کیا' آپ

ے عرض کی گئی: یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نے رسول الله الله الله المراتية المراجع ا

داخل کر کے ) سرپ مسے کرتے ہوئے دیکھا۔معمرنے اس حدیث میں ابوادرلیس کا ذکر نہیں کیا' اسی طرح کیجیٰ بن ابواسحاق نے ابوقلابہ کے حوالے سے روایت کی

حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور المالية موزوں پر اور عمامه (کے بنیح ہاتھ ہاتھ

داخل کر کے ) سرکامسے کرتے تھے۔

جلد اوَل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَالْحِمَارِ

عَسَانَ مَالِكُ بُنُ السَمَاعِيلَ، بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو غَسَانَ مَالِكُ بُنُ اِلسَمَاعِيلَ، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ اَبِى رَجَاءٍ، عَنْ عَمِّهِ اَبِى اِدْرِيسَ، اَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا بِدِمَشُقَ فِي يَوْمِ بَارِدٍ يَتَوَضَّا، فَمَرَّ بِهِ كَانَ قَاعِدًا بِدِمَشُقَ فِي يَوْمِ بَارِدٍ يَتَوَضَّا، فَمَرَّ بِهِ بَلالٌ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلالٌ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا بَلالُ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَ وَشَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَيْنِ، وَالْخِمَار

1106 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِءُ الْوَاسِطِیُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حَالِدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، ثنا آبِی، الْوَاسِطِیُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حَالِدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، ثنا آبِی، عَنُ حَمَیْدِ الطَّوِیلِ، عَنْ آبِی رَجَاءٍ، مَوْلَی آبِی قِلابَةً، عَنْ آبِی إِذْرِیسَ، عَنْ بِلالٍ رَضِیَ اللهُ عَنْ آبِی اِذْرِیسَ، عَنْ بِلالٍ رَضِیَ اللهُ عَنْ أَبِی اِذْرِیسَ، عَنْ بِلالٍ رَضِیَ الله عَنْ أَبِی اِذْرِیسَ، عَنْ بِلالٍ رَضِیَ الله عَنْ أَبِی اِذْرِیسَ، عَنْ بِلالٍ رَضِیَ الله عَنْ أَبِی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَی الله عَلیه وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَی الْخُفَیْنِ، وَالْخِمَارِ

1107 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا مُعَتَمِرُ حَنْبَلٍ، ثَنَا مُعَتَمِرُ بَنُ اَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا مُعَتَمِرُ بُنُ اَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا مُعَتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنُ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيّ، عَنُ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيّ، عَنُ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيّ، عَنْ اَبِى الْمُتَولُ اللهِ عَنْ اَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ، وَالْخِمَارِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ، وَالْخِمَارِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ، وَالْخِمَارِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ، وَالْخِمَارِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ، وَالْخِمَارِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْحَالَةِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلِيْهِ وَسَلِيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلِيْهِ وَسَلَمْ وَالْمُعَالِهُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَمْ عُلَيْهِ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ وَالْعُلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ عُلَمْ عَلَمُ الْعَلَ

عَنْ بِلَالٍ

1108 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ مَوْثَدٍ الطَّبَرَانِيُّ،

حضرت ابورجاء اپنے چپا ابوادرلیس سے روایت کرتے ہیں: وہ دمشق میں ایک دن مضارک میں وضوکر

رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذنِ رسول اللہ گزرے تو ابوادریس نے کہا: اے بلال! رسول السانیمین نے کہا: اے بلال! رسول

الله طلق الله وضوكي كرتے تھے؟ حضرت بلال رضى الله عنه في فرمايا: آپ موزول اور عمامه (كے ينج باتھ

داخل کر کے ) سر کامسے کرتے تھے۔

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ مضور ملتی اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عن

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضورط اللہ اللہ وضو کرتے اور موزوں اور عمامہ (کے نیچے ہاتھ داخل کرکے ) سرکامسے کرتے۔

حضرت ابواشعث صنعانی 'حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

بو الاشعث الصنعاني عن ب

مُ الْخُفَّيْنِ، وَالْخِمَارِ

حضورطن الرام وضوكرتے اور موزوں اور عمامہ (كے ينج ہاتھ داخل کر کے ) سر کامسے کرتے۔

حضرت عبدالله بن لحي موزني '

حضرت بلال رضی اللّٰدعنہ سے

روایت کرتے ہیں

حضرت عبدالله الهوزني فرمات بين كهوه مؤذن رسول ملت المراجع معرت بلال سے ملا میں نے عرض کی: اے بلال! مجھے بتا نمیں کہ رسول اللہ طبخ کا آروز مرہ کا

کام کاج کیاتھا؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ آپ دنیوی کام نہیں کرتے تھے میں آپ کے ساتھ رہا ہوں جب سے آپ نے اعلانِ نبوت فرمایا 'اس وقت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک آپ کے پاس جب کوئی

ملمان آ دي آ تاتها آپ اس کونځا د کیھتے مجھے آپ اس کے متعلق حکم دیتے' میں جا تا اور میں قرض لیتا۔ پس میں اس کے لیے چا درخریدتا پھر میں اس کو بہنا تا اور

اس کو کھلاتا یہاں تک کہ میرا سامنا مشرکوں میں سے ایک آ دی سے ہوا۔ مجھے اس نے کہا: اے بلال! میرے پاس گنجائش ہے تُو قرض صرف مجھ سے ہی لیا کڑ میں نے ایسے ہی کیا۔ جب ایک دن میں وضو کرر ہاتھا تو

عَنْ مَـطَـرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ آبِي قِلَابَةَ الْجَرْمِيِّ، عَنْ آبِي الْكَشْعَتِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ بِكَالِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لُحَيِّ الْهَوْزَنِيُّ،

عَنُ بكلال 1109 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ خُلَيْدٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا آبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي

عَبْدُ اللَّهِ الْهَوْزَنِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ بِلاَّلا مُؤَذِّنَ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا بَلالُ، حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ، كُنْتُ آنَا الَّذِي اَلِي ذَاكَ مِنْهُ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، حَتَّى تُوُقِّي، وَكَانَ

فَانْطِلِقُ، فَاسْتَقُرِضُ فَاَشْتَرِى الْبُرْدَةَ، فَاكْسُوهُ وَٱطْعِمُهُ، حَتَّى اعْتَرضَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،

﴾ إِذَا آتَنَاهُ الْإِنْسَانُ الْمُسْلِمُ فَرَآهُ عَارِيًّا، يَأْمُرُنِي بِهِ

فَقَالَ: يَا بِلَالُ، إِنَّ عِنْدِى سَعَةً ، فَلَا تَسْتَقُوضُ مِنْ اَحَدِ إِلَّا مِنِّي، فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ تَوَضَّاتُ، ثُمَّ قُمْتُ لِلْأَوِّذِنَ بِالصَّلاةِ، فَإِذَا الْمُشْرِكُ قَدُ اَقْبَلَ فِي

قَالَ: إِنَّهَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ٱرْبَعٌ، وَآخُذُكَ بِالَّذِي لِي

عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَمُ أُعْطِكَ الَّذِي اَعُطَيْتُكَ مِنْ كَرَامَتِكَ،

وَلَا كَرَامَةِ صَاحِبِكَ عَلَىَّ، وَلَكِنُ إِنَّمَا اَعْطَيْتُكَ

لِلَّتَّخِذَكَ لِي عَبُدًا، فَأَرُدُّكَ تَرْعَى الْغَنَمَ كَمَا كُنْتَ

قَبْلَ ذَلِكَ، فَاحَدَ فِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ فِي آنْفُسِ

النَّاسِ، فَانْطَلَقُتُ، ثُمَّ اَذَّنْتُ بِالصَّلاةِ حَتَّى إِذَا

صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ، رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّهُ إِلَى اَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَاَذِنَ لِي، فَقُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِي كُنْتُ اذَّنْتُ مِنْهُ،

قَالَ لِي كَلْذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْضِي عَنِّي،

وَلَيْسَ عِنْدِي، وَهُوَ فَاضِحِي، فَاثُذَنْ لِي أَنْ آبَقَ إِلَى

بَعْضِ هَوُّلَاءِ الْآحْيَاءِ الَّذِينَ قَدْ اَسْلَمُوا حَتَّى يَرْزُقَ

اللُّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقْضِي عَنِّي،

فَخَرَجْتُ حَتَّى آتَيْتُ مَنْزلِي، فَجَعَلْتُ سَيْفي

وَجِرَابِي وَمِ جَيْتِي وَنَعْلِي عِنْدَ رَأْسِي، وَاسْتَقْبَلْتُ

بِوَجْهِى الْأُفُقَ، فَكُلَّمَا نِمْتُ سَاعَةً انْتَبَهْتُ، فَإِذَا

رَايُتُ عَلَى لَيَّلا نِمْتُ، حَتَّى يَنْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْح

الْأُوَّلِ، فَارَدُتُ أَنْ أَنْطَلِقَ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسْعَى يَدْعُو:

يَا بِكُالُ آجِبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَ انْ طَلَقْتُ حَتَّى اتَّيْتُهُ فَإِذَا ٱرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاحَاتٌ

عَلَيْهِنِّ آحُمَالُهُنُّ، فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

تاجروں کے ایک گروہ کے ساتھ آرہا ہے جب اس نے

مجھے دیکھا تو اس نے کہا: اے حبثی! میں نے کہا: حاضر

ہوں! وہ میرے ساتھ ترش روئی سے پیش آیا اور سخت

بات بھی کہی۔اس نے کہا: کیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ

کے درمیان اور میرے درمیان قرض کے کتنے مہینے

مہلت رہ گئی ہے؟ میں نے کہا: قریب ہے! اس نے کہا:

میرے اور آپ کے درمیان چار ماہ رہ گئے ہیں میں

نے آپ سے وہ لینے ہیں جومیرا قرض آپ کے ذمہ

ہے میں نے مجھے نہاس لیے دیئے تھے کہ تُو قابلِ عزت

ہے اور نداس لیے کہ آپ کے صاحب کے مجھ پرکوئی

احسان ہیں' میں نے تمہیں دیئے تھے تا کہ میں مجھے غلام

بناؤل میں تحقیے واپس لے آؤں گا' تُو میری بکریاں

چرائے جس طرح اس سے پہلے چراتا تھا۔میرے دل

میں بات آئی جولوگوں کے دل میں آتی ہے میں چلا'

پھر میں نے نماز کے لیے اذان دی یہاں تک کہ جب

میں نے عشاء کی نماز پڑھی رسول اللہ مانی آرہم اینے گھر

چلے گئے میں نے آپ سے اجازت جابی تو مجھے

اجازت دی میں نے عرض کی بارسول اللہ! اس مشرک ا

نے جس سے میں قرض لیتا تھا'اس نے مجھے اس طرح

اس طرح کہا ہے اور آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے

جس سے اس کا قرض ادا کیا جائے اور میرے یا سنہیں

ہے بیتو میرے لیے رسوائی ہے۔ آپ مجھے اجازت

دیں کہ بعض اُن احباب کی طرف چلا جاؤں جومسلمان

میں نماز کی اذان کے لیے اُٹھا' دیکھا ایک مشرک

عِصَابَةٍ مِنَ التَّجَّارِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: يَا حَبَشِيُّ،

قُلْتُ: يَا لَبَّيْكَ، فَتَجَهَّمنِي، وَقَالَ لِي قَوْلًا عَظِيمًا،

فَقَالَ: اَتَدُرِى كُمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ، قُلْتُ: قَريبٌ،

وَسَـلَّهَ فَاسْتَأْذَنْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَبَشِرُ، فَقَدْ جَاءَكَ اللهُ بقَصَائِكَ

فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ: اللهُ تَمُرَّ عَلَى

الرَّكَايُبِ الْمُنَاحَاتِ الْاَرْبَعِ؟ قُلُتُ: بَلَى، قَالَ: إِنَّ

لَكَ رِقَابَهُنَّ، وَمَا عَلَيْهِنَّ كِسُوَةٌ وَطَعَامٌ اَهْدَاهُنَّ اِلَيَّ

اللُّهُ عَظِيمُ فَدَكَ، فَاقْبِصْهُنَّ ثُمَّ اقْضِ دَيْنَكَ فَفَعَلْتُ،

فَحَطُطُتُ عَنْهُنَّ اَحْمَالَهُنَّ، ثُمَّ عَقَلْتُهُنَّ، ثُمَّ قُمْتُ

إِلَى تَأْذِينِي صَلَاةَ الصُّبُحِ حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَجَعَلْتُ

اِصْبَعَى فِي أُذُنِيَّ، فَنَادَيْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ كَانَ يَطُلُبُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَيْنِ فَلْيَحْضُرُ،

فَ مَا زِلْتُ آبِيعُ وَٱقْضِى حَتَّى لَمْ يَبْقَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فِي الْاَرْضِ، حَتَّى فَضَلَ

فِي يَدِى أُوقِيَّنَان - أَوُ أُوقِيَّةٌ وَنِصُفْ - ثُمَّ انْطَلَقُتُ

إلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ، وَإِذَا رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ

وَحْدَهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ؟

قُلْتُ: قَدُ قَضَى اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

ا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، فَقَالَ: أَفْضَلُ

فَاِنِّي لَسْتُ دَاخِلًا عَلَى اَحَدٍ مِنْ اَهْلِي حَتَّى تُرِيحَنِي

مِنْهُ فَلَمْ يَأْتِنَا آحَدٌ حَتَّى آمُسَيْنَا، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَتَمَةَ دَعَانِي، فَقَالَ لِي:

مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟ قُلْتُ: هُوَ مَعِي لَمْ يَأْتِنَا آحَدٌ،

ہوئے ہیں یہاں تک کہ اللہ اور اس کا رسول مال دیں

جس سے قرض ادا ہو جائے۔ پس میں نکلا یہاں تک کہ

میں اینے گھر آیا' میں نے اپنی تلوار اور تھیلی اور جو تیاں

اینے پاس رکھیں' پس میں نے اپنا چہرہ آسان کی طرف

کیا' جب میں تھوڑی در کے لیے سویا' میں اُٹھا جب

رات ہوئی میں سو گیا یہاں تک کہ یو پھوٹی میں نے

جانے کا ارادہ کیا تو ایک آ دی دورتا ہوا آیا وہ مجھے

بلانے لگا: إے بلال! تخصِّے رسول اللّٰه اللّٰهِ بَلِيَّا آلِمُ مِلا رہے ہیں،

میں چلا یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آیا تو دیکھا کہ

آپ کے پاس چارسواریاں تھیں جن پرسامان تھا' پس

میں رسول الله ملتی ایک آیا میں نے اجازت

ما نكى تو مجھے رسول الله طائي يَلِم نے فر مايا: تجھے خوشخرى مو!

ب شک الله نے آپ کا قرض ادا کرنے کے لیے مال

دے دیا ہے۔ میں نے اللہ کی حمد کی آپ نے فرمایا: کیا

عارسواریال یہال موجودنہیں ہیں؟ میں نے عرض کی:

كون نبين! آپ نے فرمايا: تيرے ليے جو غلام بين

ان پر اور سامان وغیرہ اور کھانا وغیرہ فدک کے بادشاہ

نے ہم کو مدیہ بھیجاہے اِن کو لے لواور اپنا قرض ادا کرو۔

سومیں نے ایسے ہی کیا میں نے اُن سوارول سے

سامان أتارا پھر میں نے کیڑے میں باندھا' پھر میں صبح

کی اذان دینے کے لیے اُٹھا یہاں تک کہ جب رسول

الله الله الله الله عن المائي من المنت التقيع كى

طرف نکلاً میں نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں

ر کھیں میں نے آواز دی: جس نے رسول اللہ ملتی ایکہ

سے قرض لینا ہولے لئے وہ آئے اور لے لے۔ میں مسلسل قرض اداكرتار بإيهال تك كدرسول الله طرة وللطرير قرض باقی ہی نہیں رہاکسی کا بھی زمین میں بہاں تک

کہ دویا ایک اور اوقیہ میرے ہاتھ میں باقی رہا۔ پھر میں

مىجدكى طرف چلا جب دوپهركا وقت چلا گيا اور جب

رسول اللدمالية المراتم مسجد مين اكيلي بيشي موئ تھ ميں نے عرض کی: ہے شک اللہ نے ہرشی کا قرض ادا کر دیا جو

اس کے رسول برتھا، کوئی شی باتی نہیں رہی۔آب نے

فرمایا: کیا کوئی شی باقی رہی ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: دیکھو! میںاس وقت تک اپنے گھر

نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ مجھے اس سے راحت حاصل مؤمارے پاس لینے کے لیے کوئی نہیں آیا یہاں تک کہ شام ہوگئی۔ سو جب رسول الله الله الله عشاء کی نماز

يرُ هائى تو مجھے آپ نے بلوایا ایس نے فرمایا جو تیرے یاں تھااس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے عرض کی: وہ میرے پاس ہے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ آپ نے

رات معجد میں گزاری یہاں تک کہ صبح ہوگئ دوسرے دن نماز يرهائي يهال تك كددوسرادن آيا اس كا آخرى

حصد آیا تو دوسوار آئے میں ان کے پاس گیا میں نے اُن دونوں کو کھلایا اور پہنایا یہاں تک کہ آپ نے عشاء كى نماز پڑھائى مجھ آپ نے بلوایا آپ نے فرمایا كيا

كيا جوتيرے ياس مال تفا؟ ميس في عرض كى: الله في آپ کواس سے راحت دی ہے یارسول اللہ! آپ نے الله اکبر کہا اور الله کی حمد کی ڈرتے ہوئے کہ (مجھے)

حَتَّى كَانَ فِي آخِرِ النَّهَارِ جَاءَ رَاكِبَانٍ، فَانْطَلَقْتُ بهما وَاَطْعَمْتُهُمَا وَكَسَوْتُهُمَا، حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَـمَةَ دَعَانِي، فَقَالَ: مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟ فَقُلْتُ:

قَدُ اَرَاحَكَ اللَّهُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَفَقًا مِنْ أَنْ يُدُر كَهُ الْمَوْتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ،

ثُمَّ اتَّبَعْنُهُ حَتَّى جَاء اَزْوَاجُهُ، فَسَلَّمَ عَلَى امْوَاةٍ امْواَةٍ

حَتَّى اَتَى مِبِيتَهُ، فَهُوَ الَّذِي سَالُتِنِي عَنْهُ

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 544 ﴿ أَلِهُ عَلَى المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ حلد اوَلَ

موت اس حالت میں نہ آئے کہ وہ مال میرے پاس ہو۔ پھر میں آپ کے پیچھے چلا یہاں تک کہ آپ نے

ا بنی از واج میں سے سی عورت کوسلام کیا یہاں تک کہ رات آپ نے وہاں گزاری میدوہ ہے جس کے متعلق

آپ نے مجھ سے پوچھا۔

حضرت بلال رضی الله عنه نے نبی کریم ملتی لیاتیم

سے اسی کی مثل حدیث روایت کی ہے۔

حضرت عياض كےغلام شداد حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

طَنَّ يَيْهَمْ نِهِ فَرِمايا: فَجرك اذان نه دينا جب تك فجراس طرح نه ديھے'آپ نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا' پھرآ پ نے کھولا۔

حفزت شھر بن حوشب مفرت بلال سے روایت کرتے ہیں

حضرت بلال رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ يُنَتِمْ نِے فرمایا: پچچنالگانے اورلگوانے والا روز وافطار

کریں۔

حَـدَّتُنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقِ الْحِمْصِيُّ،

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسلِمٍ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ سَلَّامٍ، حَـدَّثَنِي ابْنُ سَلَّامٍ، عَنْ غَيْلانَ الشَّقَفِيِّ، عَنْ بِلالٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

> شَدَّادٌ مَوْلَى عِيَاضٍ، عَنُ بلال

1110 - حَـدَّثَـنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ، مَوْلَى عِيَاضٍ، عَنْ بِلَالٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُؤَذِّنُ حَتَّى تَرَى الْفَجُرَ هَكَذَا وَاشَارَ بِيَدِهِ، ثُمَّ فَتَحَهَا

> شُهُرُ بُنُ حَوْشَبِ، عَنُ بلال

1111 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنَا أَيُّوبُ بُنُ الْعَلَاءُ ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ بِكَالٍ،

1112 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّارِ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ الْيَمَانِ، ثنا

الُمِنْهَالُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنْ آبِي عُبَيْدِ اللَّهِ الشَّامِيّ، عَنْ

اَبِي مُلَيْكَةَ اللِّحَارِيِّ، عَنْ نِمْرَانَ الْيَحْصِبِيِّ، عَنْ

بِلَالِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَا بِلَالُ، نَادِ فِي النَّاسِ، مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَبْلَ

مَوْتِهِ بِسَنَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَوْ شَهْرٍ، أَوْ جُمُعَةٍ، أَوْ يَوْمٍ،

أَبُو عُثْمَانَ النَّهُدِيُّ،

عَنْ بِلَال

1113 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

اَوْ سَاعَةٍ قَالَ: إِذًا يَتَّكِلُوا، قَالَ: وَإِن اتَّكَلُوا

حضرت نمران محصبی حضرت

بلال سے روایت کرتے ہیں

مُنْ يُلِيِّمُ نِهِ فرمايا: اے بلال! لوگوں میں اعلان کر دو کہ

جوایی موت سے پہلے لا الله الله پر سے اپنی زبان

سے تو وہ جنت میں داخل ہو گا' یا ایک ماہ یا ایک جمعہ یا

ایک دن یا ایک گھڑی پہلے۔ میں نے عرض کی: پھر تو

لوگ ای پر بھروسہ کریں گئے آپ نے فرمایا: اگر چہ

ابوعثان نهدى خضرت بلال رضي

اللّٰدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت بلال رضى الله عنه فرمات بيس كه حضور مل التيليم

نے فرمایا: مجھ سے پہلے آمین نہ کہنا۔

نے فرمایا: مجھ سے پہلے آمین نہ کہنا۔

حضرت ابوعثمان رضی اللّٰدعنه سے روایت ہے کہ

حضرت ابوعثان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

حضرت بلال رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملتي ليليم

حضرت بلال رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور کھی

بھروسہ کریں۔

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفُطَرَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ اَبِى عُثْمَانَ، اَنَّ بِكَالًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَا تُسْبِقُنِي بِآمِينَ

الْأَصْبَهَانِي، حَدَّثَنَا ابُو كُرَيْبٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْقَاسِمُ بُنُ مَعِينٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ اَبِي عُثْمَانَ،

1114 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مَنْدَهِ

عَنْ بِكَالٍ، آنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

التحاجم والممحجوم

نِمْرَانُ الْيَحْصِبِيُّ،

عَنُ بلال

فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ، عَنُ بِلَال

1115 - حَــُدُّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يَحْيَى الْحُلُو انِيُّ،

كُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْأُرُزِّتُّ، ثنا أَبُو تُمَيِّلَةَ يَحْيَى إُ ابْنُ وَاصِٰح، آخْبَرَنِي بِشُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ عُثْمَانَ بُن عَفَّانَ

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

> بللالُ بنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ، يُكَنَّى اَبَا عَبُٰدِ الرَّحْمَن

1116- حَدَّثَنَا أَبُو الدِّزِّنْبَاع رَوْحُ بْنُ

الُفَرَج، ثننا يَحُيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ بِكَالُ بُنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ سَنَةَ سِتِينَ وَسِنَّهُ ثَمَانُونَ سَنَةً

1117 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ فُسْتُقَةُ، ثنا إِلَّهُ ﴾ أَهَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، قَالَ: بِلَالُ بْنُ

المُحَادِثِ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ﴿ الْمَصْلِ

1118 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَزِيدُ

بُنُ هَارُونَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ

حضرت فاطمه بنت حسين حضرت بلال سے روایت کرتی ہیں

حضرت محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثان بن عفان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلع کیلٹم نے فرمایا: ہرنیکی صدقہ ہے۔

حضرت بلال بن حارث مزنی رضى الله عنه آپ كى كنيت ابوعبدالرحمٰن ہے

حفرت یکیٰ بن بکیر فرماتے ہیں کہ حفرت بلال بن حارث مزنی رضی الله عنه کا وصال سائھ یا اتتی ججری

حضرت ہارون بن عبداللہ حمال فرماتے ہیں کہ حفرت بلال بن حارث رضی الله عنه کی کنیت ابوعبدالرحن تقى\_

حفرت بلال بن حارث مزنی رضی الله عنها فراتے ہیں کہ حضور اللہ ایج نے فرمایا: آ دمی اللہ کی رضا

1118- أخرجه الترمذي في سننه جلد 4صفحه 559 رقم الحديث: 2319 وابن ماجه في سننه جلد 2صفحه 1312

رقم الحديث: 3969؛ ومالك في الموطأ جلد 2صفحه 985 رقم الحديث: 1781؛ وأحمد في مسنده جلد 3 صفحه 469 كلهم عن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث به . کے لیے بات کرتا ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ

اس بات کے ذریعے کس درجے پر فائز ہوا ہے اللہ

عزوجل اس کے لیے قیامت کے دن تک رضا لکھتا رہے گا'ایک آ دمی اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اس کا

خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے کہاں تک پہنچاہے الله عزوجل اس کے لیے قیامت کے دن تک ناراضگی ہی لکھتارہے گا۔

حضرت بلال بن حارث مزنی رضی الله عنه فرماتے

میں کہ حضور مٹی اللہ نے فرمایا: آ دمی اللہ کی رضا کے لیے

بات كرتا ہے اس كا كمان بھى نہيں ہوتا ہے كداس بات کے ذریعے کس درجے پر فائز ہوائے اللہ عز وجل اس

كے ليے قيامت كے دن تك رضا لكھتا رے گا ايك آدمی الله کی نارافعگی کی بات کرتا ہے اس کا خیال بی

فہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے کہاں تک پہنچا ہے اللہ عروجل اس کے لیے قیامت کے دن تک ناراضگی ہی

حضرت بلال بن حارث مزنی رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ حضور مل آئی آئے نے فرمایا: آ دمی اللہ کی رضا کے لیے بات كرتا ب اس كا كمان بهي نبيس موتا ب كداس بات ك ذريع كس درج يرفائز مواع الله عزوجل اس

كے ليے قيامت كے دن تك رضا لكھتا رے گا'ايك آدمی الله کی ناراضگی کی بات کرتا ہے' اس کا خیال عی

نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے کہاں تک پہنچا ہے اللہ عزوجل اس کے لیے قیامت کے دن تک ناراضگی عی

لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوَانِ اللَّهِ لَا يَظُنُّ اَنُ تَبَلُغَ مَا بَلَغَتُ، فَيَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يَرَى اَنُ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتُ، فَيَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَحَطَهُ إِلَى

إَبِيهِ، عَنْ جَـلِدهِ، عَنْ بِلالِ بُنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ

1119 - حَـدُّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْآزُرَقُ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، عَنْ بِلَالِ بُنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِ الْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ رِضُوَانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ أَحَدَكُمُ لَيَنَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ اَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكُتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

الْبَصْرِيُّ، ثنا عِيسَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ آبِيهِ، عَنْ

1120 - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ شَاهِينَ

جَــِدِّهِ، عَنُ بَكُال بُنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ بِ الْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللَّهِ وَمَا يَوَى آنَّهَا بَلَغَتُ مَا

بَلَغَتْ فَيَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضَاهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ فَمَا

يَ قُولُ: إِنَّ اَحَدَكُمُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكِلِمَةِ مِنْ رِضُوَانِ اللَّهِ

مَا يَظُنُّ أَنُ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتُ يَكُنُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضُوَانَهُ

إِلَى يَوْمٍ يَسُلْقَاهُ، وَإِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ

سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبَلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكُتُبُ اللَّهُ

جَلِّى أَحْمَدُ بْنُ آبِي شُعَيْبٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، ثَنَا

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ،

عَنُ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ بِكَالِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ

رَبُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ

لَيَنَكَ لَّهُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يَرَى اَنْ تَبُلُغَ مَا

بُلَغَتُ فَيُكُتَبَ لَهُ سَخَطُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ

الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوَانِ اللَّهِ لَا يَرَى اَنُ

بَكُنِ بُنُ آبِي النَّضُرِ، ثِنا اَبُو النَّضُرِ، ثِنا عُبَيْدُ اللَّهِ

الْاَشْـجَـعِـيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ

عَلْقَمَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، عَنْ بِلَالٍ بُنِ الْحَارِثِ،

حَدِّثُ نَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، ثنا اَبُو

اللُّهُ اللَّهُ مَا بَلَغَتْ فَيُكُتَبَ لَهُ رِضُوَانُهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ،

1122 - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ

حضرت بلال بن حارث مزنی رضی الله عنه فرماتے

بیں کہ حضور مل اللہ کے اللہ کا رضا کے لیے

بات کرتا ہے'اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہاس بات

کے ذریعے کس درجے پر فائز ہوا ہے اللہ عز وجل اس

كے ليے قيامت كے دن تك رضا لكھتا رہے گا'ايك

آدمی الله کی ناراضکی کی بات کرتا ہے' اس کا خیال ہی

نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے کہاں تک پہنچا ہے اللہ

عزوجل اس کے لیے قیامت کے دن تک ناراضگی ہی

حضرت بلال بن حارث مزنی رضی الله عنه فرماتے

بی کہ حضور مل اُلم اِلم نے فرمایا: آ دمی اللہ کی رضا کے لیے

بات كرتا ہے اس كا كمان بھى نہيں ہوتا ہے كداس بات

کے ذریعے کس درجے پر فائز ہوا ہے اللہ عز وجل اس

كے ليے قيامت كے دن تك رضا لكھتا رہے گا' ايك

آدمی الله کی ناراضکی کی بات کرتا ہے' اس کا خیال ہی

نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے کہاں تک پہنچا ہے اللہ

عزوجل اس کے لیے قیامت کے دن تک ناراضکی ہی

حضرت بلال بن حارث رضی الله عنه نے نبی

کریم مل اللہ سے اس طرح کی حدیث روایت کی ہے۔

لکھتارہےگا۔

لکھتارہےگا۔

اِلَى يَوُمِ يلقاه 1121 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْفَعْنَبِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

عَــمْـرِو، عَـنُ اَبِيهِ، عَنُ جَلِّهِ، عَنْ بِكَالِ بْنِ الْحَارِثِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ 1123 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح،

ثنيا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِى اللَّيْثُ، حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ اَبِيهِ

عَـمْرِو بُنِ عَـلْقَـمَة، عَنْ بِكِالِ بُنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ

الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ آنَّهَا تَبُلُئُ مَا بَلَغَتْ يَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضُوَانَهُ اِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكِلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَـظُنُّ اَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتُ فَيَكُتُبُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ

1124 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْفَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، آنَا مَالِكٌ، حِ وَحَدَّثَنَا آبُو يَزِيدَ

الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بنُ آبِي الْحَكَمِ، آنَا مَالِكُ بْنُ أَنَّسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ بِكِلْلِ بُنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنُ دِضُوانِ اللَّهِ مَا كَانَ يَنظُنُّ اَنُ تَبَلُغَ مَا بَلَغَتُ يَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ رِضُوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ اَنُ تَبُلُغَ

حضرت بلال بن حارث مزنی رضی الله عنه فرماتے

بیں کہ حضور ملٹ ایک نے فرمایا: آ دمی اللہ کی رضا کے لیے

بات كرتا ہے اس كا كمان بھى نہيں ہوتا ہے كداس بات

کے ذریعے کس درجے پر فائز ہواہے اللہ عز وجل اس كے ليے قيامت كے دن تك رضا لكھتا رہے گا' ايك

آ دمی الله کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اس کا خیال ہی

نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے کہاں تک پہنچا ہے اللہ عزوجل اس کے لیے قیامت کے دن تک ناراضگی ہی

لکھتارہےگا۔

حضرت بلال بن حارث مزنی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتُ اللہ نے فرمایا: آ دمی اللہ کی رضا کے لیے

بات كرتا ہے اس كا كمان بھى نہيں ہوتا ہے كه اس بات کے ذریعے کس درجے پر فائز ہواہے اللہ عز وجل اس

كے ليے قيامت كے دن تك رضا لكھتا رہے گا'ايك

آ دمی الله کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اس کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے کہاں تک پہنچا ہے اللہ

عز وجل اس کے لیے قیامت کے دن تک ناراضگی ہی

لکھتارہےگا۔

مَا بَلَغَتُ يَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ، قَالَ آبُو الْقَاسِمِ: ٱسْقَطَ مَالِكٌ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ مِنَ الْإِسْنَادِ، عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ، جَدَّ مُحَمَّدِ بْنِ

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب الم

عَمْرٍو، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَخَالَفَ النَّاسَ فِيهِ 1125 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابُو

مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَدَّادُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ،

للهِ مَلْلِ بُنِ الْحَلَادِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ

اللّهِ لَا يَدُرِى مَا بَلَغَتُ فَيَكُتُبُ اللّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ اِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنُ رِضُوَان اللّهِ لَا يَدُرِى مَا بَلَغَتُ فَيَكُتُبُ اللّهُ لَهُ بِهَا

رِضَاهُ الَّى يَوْمِ يَلُقَاهُ وَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ شَهْرَيَارَ 1126 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ شَهْرَيَارَ

الْبَغْ لَدَادِيُّ، ثنا عَامِرُ بُنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمَبَارَكِ، عَنْ مَوْسَى بُنِ عُقَٰبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَقَاصٍ

اللَّيْشِيّ، عَنْ بَلَالِ بُنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِاللَّهُ لَهُ بِهَا إِللَّهُ لَهُ بِهَا

رِضْوَانَهُ اِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكُتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ

1127 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْفَعْرِيزِ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

حضرت بلال بن حارث مزنی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی یَسِیِم نے فرمایا: آ دمی اللہ کی رضا کے لیے

یات کرتا ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس بات

کے ذریعے کس درجے پر فائز ہوا ہے اللہ عز وجل اس کے لیے قیامت کے دن تک رضا لکھتا رہے گا' ایک

کے لیے قیامت کے دن تک رضا لکھتا رہے گا' ایک آدمی اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے' اس کا خیال ہی

اوی اللدی مارا کی بات رمائے ہی میں سول کے نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے کہاں تک پہنچا ہے اللہ عزوجل اس کے لیے قیامت کے دن تک ناراضگی ہی

عزوجل اس کے لیے قیامت کے دن تک ناراضگی لکھتارہےگا۔

حضرت بلال بن حارث مزنی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئی آئی نے فرمایا: آ دمی الله کی رضا کے لیے بات کرتا ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس بات

کے ذریعے کس درجے پر فائز ہوا ہے اللہ عزوجل اس کے لیے قیامت کے دن تک رضا لکھتا رہے گا' ایک آ دمی اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے' اس کا خیال ہی

ادی اللدی بارا کی فی بات رہ ہے ہی و سول کی اللہ نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے کہاں تک پہنچا ہے اللہ عزوجل اس کے لیے قیامت کے دن تک نارانسگی ہی

تارہےگا۔

حضرت بلال بن حارث مزنی رضی الله عنهٔ حضور ملتی الله عنهٔ حضور ملتی آپ نے فرمایا:
ملتی آلیم سے دوسرے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے

1127- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 593 رقم الحديث: 6200 عن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن

الحارث

الْـمُورَةِبُ، ثنا سُرَيْجُ بَنُ النَّعْمَان، ثنا عَبَدُ الْعَزِيزِ بَنُ

مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ اَبِي عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ بِكُلْ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ

اَبِيهِ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَسَخُ الْحَجِّ لَنَا

1129 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَلِ، ثنا بَكُرُ بُنُ حَلَفٍ، ثنا ابْنُ اَبِي الْوَزِيرِ، ثنا عَبْدُ

الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِكَالِ

بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ آبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عَنِ الْحَارِثِ بُنِ بِلَالِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ اَبِيهِ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقُطَعَ لَهُ الْعَقِيقَ

1131 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا

هَـارُونُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثِيني

حُمَيْدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عُمَارَةَ، وَبِكلالٍ، ابْنَى يَحْيَى بْنِ

1129- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 593 رقم الحديث: 6201 عن ربيعة عن الحارث بن بلال عن أبيه

خَاصَّةً، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: بَلْ لَنَا خَاصَّةً

حضرت حارث بن بلال بن حارث این والد

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے

عرض کی: یارسول اللہ! حج کا فتخ ہارے لیے خاص ہے

یاعام لوگوں کے لیے بھی؟ آپ نے فرمایا: ہمارے لیے

حضرت بلال بن حارث اپنے والد سے روایت

حضرت حارث بن بلال بن حارثِ اپنے والد

حضرت بلال بن حارث رضى الله عنه سے روایت

ہے کہ حضور ملت اللہ نے (میرے لیے) یہ قطعہ کاٹ کر

دیا اس کے مالک کولکھا کہ اللہ کے نام سے شروع جوبرا

سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایکیا

نے (میرے)مقام عقیق ساراالگ کر کے دیا۔

کرتے ہیں کہ حضور طرفہ کیا آغ نے قتم اور ایک گواہ کے

ہی خاص ہے۔

ساتھ فیصلہ کیا۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ مَنْ مسلمان محفوظ ربير.

1130 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا اَبى، ح وَحَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا

وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

هَـارُونُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ زَبَالَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبيعَةَ،

سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 1128 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاس

الْحَادِثِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ٱقْطَعَهُ هَذِهِ الْقَطِيعَةَ وَكَتَبَ لَهُ: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَالَ بُنَ الْحَارِثِ، أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبِيلَةِ

اللُّهُ عَوْرِيُّهَا وَجَلْسِيُّهَا غَشَيَةَ، وَذَاتَ النَّصُبِ، وَحَيْثُ

صَلُحَ الزَّرُعُ مِنْ قُدُسٍ، إِنْ كَانَ صَادِقًا وَكَتَبَ

1132 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الُحَـضُـرَمِـيُّ، وَزَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَا: ثنا

الْعَبَّاسُ بُـنُ عَبُدِ الْعَظِيمِ الْعَنُبَرِيُّ، ثِنِا كَثِيرُ بُنُ عَبُدِ

اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرو بُن

عَوْفٍ الْمُزَنِيّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، عَنْ بَلالِ بُنِ

الْحَارِثِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

ثناً إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ

اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ

مُ جَـدِّهِ، عَنْ بِكَالَ بُنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ

فَخَرَجَ لِحَاجَتِيهِ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ يُبْعِدُ،

فَ آتَيْتُهُ بِإِدَاوَ فِي مِنْ مَاءٍ ، فَانْطَلَقَ، فَسَمِعْتُ عِنْدَهُ

خُصُومَةَ رِجَالِ، وَلَغَطًا لَمْ ٱسْمَعُ مِثْلَهَا، فَجَاءَ،

فَقَالَ: بِلَالُ فَقُلْتُ: بِلَالُ، قَالَ: امَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ:

لْأَكْلُوا كَالُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ،

1133 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ النَّضُو الْقُرَشِيُّ،

ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ٱبْعَدَ

بِكُلْلِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ جَدِّهِمَا بِكُلْلِ بْنِ مهربان بميشه رحم كرنے والا ہے! بير محمط التي آيم في بلال

كاتب تقيه

جاتے۔

بن حارث کوعطا فرمایا 'اسے قبیلہ کی کا نیں اس کی پست

اور چٹانیں عطا فرما ئیں' ستونوں والی جگہ اور جہاں

اچھی کھیتی ہوتی ہے اگر وہ سچاہے اور حضرت امیر معاویہ

حضرت بلال بن حارث رضى الله عنه فرمات بين

حضرت بلال بن حارث رضى الله عنه فرمات بي

كه جم رسول الله ملتَّةُ يُلِيِّمُ ك ساته مسكى سفر ميس فكك آپ

قضاء حاجت کے لیے نکلے آپ جب تضاء حاجت کے

لیے جاتے تو دور جاتے میں آپ کے پاس پائی کا برتن

لایا' میں نے آپ کے پاس چند مردوں کی آ وازسنی اور

میں نے ایبا شور سنا جو بھی نہیں سنا تھا۔ پھر آ پ

واپس آئے۔حضرت بلال فرماتے ہیں کہ آپ نے

فرمایا: کیاتمہارے پاس یانی ہے؟ میں نے عرض کی جی

ہاں! آپ نے فرمایا: اچھا کیا' آپ نے مجھ سے پانی

ك حضوره الماليكيم جب قضاء حاجت كے ليے جاتے تو دور

رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُ عِنْدَكَ خُصُومَةَ رِجَالٍ وَلَغَطًا مَا

أُسْكِنَهُمْ فَأَسْكَنْتُ الْمُسْلِمِينَ الْجَلَسَ، وَأَسْكَنْتُ

الْمُشْرِكِينَ الْغَوْرَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرِ: قُلْتُ

لَكَثِيرٍ: مَا الْجَلَسُ، وَمَا الْغَوْرُ؟ قَالَ: الْجَلَسُ الْقُرَى

وَالْحِبَالُ، وَالْغَوْرُ مَا بَيْنَ الْجِبَالِ وَالْبِحَارِ قَالَ كَثِيرٌ:

مَا رَأَيْنَا أَحَدًا أُصِيبَ بِالْجَلَسِ إِلَّا سَلِمَ، وَلَا أُصِيبَ

1134 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ نَصْرِ

الطُّوسِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَيُّوبَ الْمُحَرِّمِيُّ، ثنا عَبُدُ

اللُّهِ بُنُ كَثِيرِ بُنِ جَعْفَرِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، عَنْ

بِكُلُلِ بُنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَمَضَانُ بِالْمَدِينَةِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ رَمَضَانَ

فِيهُ مَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَانِ، وَجُمُعَةٌ بِالْمَدِينَةِ خَيْرٌ مِنْ

بُرَيْدَةُ بُنُ الْحُصَيْب

الْآسُلَمِيُّ يُكُنِي

اباً عَبْدِ اللّه

1135 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الْمَدِينِيُّ

ٱلْفِ جُمُعَةٍ فِيمَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَان

آحَدٌ بِالْغَوْرِ إِلَّا لَمْ يَكُدُ يَسُلَمُ

نَعَمْ، قَالَ: اَصَبْتَ فَاخَلَهُ مِنِّي فَتَوَضَّا، قُلْتُ: يَا لیا آپ نے وضو کیا۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ!

میں نے آپ کے پاس چندلوگوں کی آوازسی الی

آوازیں میں نے بھی نہیں سنیں۔ آپ نے فرمایا:

میرے پاس مسلمان جن اور مشرک جن آئے مجھ سے

رہنے کے متعلق یو چھا' میں نے مسلمانوں کو مقام جلس

میں رکھا اورمشرکوں کو مقام غور میں ۔حضرت عبداللہ بن

کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے کثیر سے عرض کی جلس اور

غور سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: جلس بستی اور پہاڑ کو کہتے

ہیں اورغور جو پہاڑوں اورسمندروں کے درمیان جگہ کو۔

حضرت کثر فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کونہیں دیکھا کہ

جلس میں رہنے والےمسلمان تھے اورغور میں رہنے

كه حضور التَّالِيَّةِ مِنْ فرمايا: مدينه مين رمضان گزارنا'

دوسرے شہر میں گزارنے سے ہزار درجے بہتر ہے اور

مدینہ میں جمعہ دوسرے شہروں کے ہزار جمعوں سے بہتر

حضرت بريده بن حصيب الملمي

رضى الله عنه آپ كى كنيت

الوعبداللدي

حضرت ہارون بن عبداللہ آبوموسیٰ فرماتے ہیں کہ

حضرت بلال بن حارث رضى الله عنه فرماتے ہیں

والے اسلام کے قریب بھی نہیں آئے۔

سَمِعْتُ آحَدٌ مِنْ ٱلْسِنَتِهِمْ، قَالَ: اخْتَصَمَ عِنْدِي الْحِينُ الْمُسْلِمُونَ وَالْجِنُّ الْمُشْرِكُونَ، سَالُونِي اَنْ المعجم الكبير للطبراني المعراني في المعراني المعروبي المعروب الكريس المعروب الكريس المعروب الكريس المعروب الكريس المعروب المع

حضرت بريده بن حصيب اللمي رضي الله عنه يزيد بن

معادیہ کی حکومت کے دوران 62 ججری کوفوت ہوئے۔

حضرت ابوموسی فرماتے ہیں: بریدہ بن حصیب کی کنیت

حضرت عبدالله بن بريدہ اپنے والد سے روايت

كرت بي كه حضور التي يلم في فرمايا: ات بريده!

عنقریب بعوت ہول گے (فتنے) آپ نے خراسان

جاناہے پھرمرو کے شہر میں کیونکہ اس میں رہنے والے کو

بُرائی نہیں پہنچے گی کیونکہ اس شہرکو ذوالقرنین بادشاہ نے

حضرت عبدالله بن بريده اپنے والد سے روایت

كرتے بين وہ فرماتے بين كه حضورط الكياليم نے فرمايا:

میں مہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا تو

اب زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت سے آخرت

یادآتی ہے میں تہمیں ملکے سے منع کرتا تھا تواب ہر برتن

میں نبیذ بنایالیا کرواور ہرنشہ آور چیز سے بچؤ میں تمہیں

قربانی کا گوشت تین سے زیادہ رکھنے سے منع کرتا تھا تو

اب کھاؤاورزادِراہ لواور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔

ابوعبدالتنقى\_

فُسْتُـ قَلُّهُ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ اَبُو مُوسَى، قَالَ:

مَاتَ بُوزَيْدَةُ بُنُ الْحُصَيْبِ الْآسِلَمِيُّ بِحُرَاسَانَ، فِي خِلَافَةِ يَـزِيــَدَ بُنِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ، قَالَ اَبُو

مُوسَى: وَبُرَيْدَةُ بُنُ حُصَيْبِ يُكُنِّي آبَا عَبُدِ اللَّهِ

1136 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهُل بْن حُرَيْثٍ

الْمِصْرِيُّ، ثننا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، ثنا

سَــمُرَةُ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا حُسَامُ بْنُ مِصَلِّي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بُرَيْدَةُ سَتَكُونُ بُعُوتٌ، فَعَلَيْكَ بِبَعْثِ

خُرَاسَانَ، ثُمَّ عَلَيْكَ بِمَدِينَةِ مَرُوِ، فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ اَهُلَهَا سُوءٌ ، لِآنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ بَنَاهَا

1137 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيّ، حَدَّثِني عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةً، عَنْ اَبِيهِ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي

كُنْتُ نَهَيُّتُكُم عَن زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُلَكِّرُ الْآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْجَرِّ فَانْتَبِذُوا فِي كُلِّ

وِعَاءٍ وَاجْتَنِبُوا كُلُّ مُسْكِرٍ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنُ اكْلِ مُ لُحُومِ الْاَضَساحِـيِّ بَعُدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا المخال والأخروا

1138 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو حضرت ابن بریدہ اینے والد سے روایت کرتے 1137- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 2صفحه 972 رقم الحديث: 977 جلد 3صفحه 1563 رقم الحديث: 1977

والنسائي في المجتبى جلد4صفحه 89 رقم الحديث: 2032 كلاهما عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به . 1138- أخرجه النسائي في السنن الكبرى جلد 6صفحه72 رقم الحديث: 10088 والروياني في مسنده جلد 1

صفحه 77 رقم الحديث: 35 عن عبد الكريم بن سليط عن ابن بريدة عن أبيه به .

غَسَّانَ النَّهُ دِيُّ، ثنسا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حُمَيْدٍ

ہیں کہ انصار کے ایک گروہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ

سے کہا: آپ فاطمہ سے شادی کریں! حضرت علی رضی

الله عندرسول الله طلي أيلم ك ياس آئ آب كوسلام كيا"

آپ التي يم فرمايا: اے على! كيے آئے ہو؟ كيا

ضرورت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی:

یارسول الله! میں فاطمہ بنت رسول الله کا رشتہ لینے کے

لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: خوش آمدیدا اس سے زیادہ نہ کہا۔حضرت علی رضی اللہ عندانصار کے گروہ کے

یاس آئے جو آپ کا انظار کر رہے تھے اُنہوں نے

دریافت کیا: کیا ہوا؟ حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا: مجھے آپ ملٹی آیا ہے نے فرمایا کہ خوش آ مدید! اس کے علاوہ

میں نہیں جانتا ہوں۔انصار نے کہا: رسول الله طبّ اللّٰهِ کی طرف سے اتنا کہنا ہی کافی ہے آپ کو دونوں میں ہے

ایک ہی کافی ہے آپ نے مہیں اہل اور مرحب عطا فرمایا شادی کے بعد آپ نے فرمایا: اے علی اِشادی

کے لیے ولیمه ضروری ہے۔حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میرے پاس مینڈھا تھا' انصار کے گروہ نے کی سیر

حاول انتصے کیے جب رخصتی کی رات تھی تو آپ نے فرمایا مجھ سے ملنے تک سی سے بات نہ کرنا۔ ﴿ حضور ملتَّ لِيَكِيمُ نِ فِي فِي منگوايا 'اس سے وضو كيا اور مجھ ير

ڈالا اور عرض کی: اے اللہ! ان دونوں میں برکت دے! ان دونوں کی شادی میں برکت دے!

حضرت ابن بریدہ اینے والدسے روایت کرتے

الرُّوَاسِيُّ، ثنبا عَبُدُ الْكَرِيمِ بْنُ سَلِيطٍ، عَنِ ابْن بُرَيْلَدَةَ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ نَفَرٌ مِنَ الْاَنْصَارِ لِعَلِيّ رَضِى اللُّهُ عَنْهُ: عِنْدَكَ فَاطِمَةُ، فَاتَى رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا حَاجَةُ ابْنِ اَبِي طَالِبِ؟ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتُ فَاطِمَةَ بنت رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: مَرْحَبًّا، وَاهُلًا ، لَـمْ يَوْدُ عَلَيْهَا، خِرَجَ عَلِيٌّ بْنُ اَبِي طَالِبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَلَى أُولَئِكَ الرَّهُطِ مِنَ الْأَنْـصَـارِ يَنْتَظِرُونَهُ، قَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مَا اَدُرى غَيْسَ آنَّـُهُ، قَـالَ لِي: مَرْحَبًا، وَاهَلًا ، فَقَالُوا: يَكُفِيكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إحْدَاهُمَا اَعْطَاكَ الْاهْلَ وَالْمَرْحَبَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ

بَعْدَمَا زَوَّجَهُ، قَالَ: يَا عَلِيُّ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ ، قَالَ سَعْدٌ: عِنْدِى كَبْشٌ، وَجَمَعَ لَهُ رَهُطٌ مِنَ الْأَنْصَارِ اَصُوعًا مِنْ ذُرَةٍ، فَلَمَّا كَانَ لَيُلُهَ الْبِنَاءِ،

قَالَ: لَا تُحْدِثُ شَيْئًا حَتَّى تَلْقَانِي ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ ، فَتَوَضَّا مِنْهُ ثُمَّ اَفُرَغَهُ عَلَى عَلِيَّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمَا، وَبَارِكُ لَهُمَا فِي

1139 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ شُعَيْبِ

1139- أخرجه الترمذي في سننه جلد 3صفحه 613 رقم الحديث: 1322 وأبو داؤد في سننه جلد 3صفحه 299 رقم

الحديث: 3573 كلاهما عن ابن بريدة عن أبيه به .

السِّـمُسَارُ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرٍ، ثنا شَوِيكٌ، عَنِ ہیں کہ حضور مل آیا ہے نے فرمایا: قاضی تین طرح کے ہیں ا الْآعُ مَسْ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ دوجہنم میں اور ایک جنت میں' وہ قاضی جس نے جاننے اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: کے باوجود ناحق فیصلہ کیا تو وہ جہنمی ہے ایک وہ قاضی الْقُصَاةُ ثَلاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، جس نے ان جانے میں فیصلہ کیا اور اُس نے لوگوں کے قَـاضٍ قَـضَـى بِـغَيُـرِ حَقِّ وَهُوَ يَعْلَمُ، فَذَاكَ فِي النَّارِ، حقوق ضائع کیے تو وہ بھی جہنم میں ہے اور ایک وہ قاضی مُ وَقَاضٍ قَصِينَ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ، ہے جس نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا تو وہ جنتی ہے۔ الْمَلَوْكُ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ، فَذَاكَ فِي 1140 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيهُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ حضرت عبدالله بن بريده اينے والد سے روايت أَيُّوبَ الْمَخْرَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، ثنا ٱبُو تُسَمَيْلَةَ يَسُحِيَى بُنُ وَاضِعٍ عَنْ رُمَيْعٍ بُنِ هِ كَالٍ ظہر روطی جب آپ نے سلام چھیرا تو ہاری طرف غصہ الطَّائِيّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةً، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْنَا کے ساتھ متوجہ ہوئے اوپ نے بلند آواز میں ندا دی ا الطُّهُ رَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جس کوعورتوں نے گھروں کے اندرس لیا' آپ نے فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا غَصْبَانًا، فَنَادَى فرمایا: اےمسلمانوں کے گروہ! اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا' مسلمانوں کو ذلیل نہ کرو ان کے عیب بِ صَوْتٍ أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ، فِي آجُوَافِ الْخُدُورِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ اَسُلَمَ، وَلَمْ يَدُخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ، لَا تلاش نه كرو جوكسي مسلمان كے عيب تلاش كرے گا الله تَذُمُّوا الْـمُسُـلِـمِيـنَ، لَا تَطُلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنُ عزوجل اس کے پردہ کو پھاڑ دیے گا اور اس کے عیب کو ظام کرے گا'اگر چہوہ گھرکے اندرکے پردے میں چھپا إِيَطْلُبُ عَوْرَةَ آخِيهِ الْمُسْلِمِ، هَتَكَ اللَّهُ سِتْرَهُ، وآبُدَا مُ عَوْرَتَهُ، وَلَوْ كَانَ فِي سِتْرِ بَيْتِهِ اللهِ بُنُ آخْمَدَ بْنِ اللهِ بُنُ آخْمَدَ بْنِ حضرت ابن بريده اپنے والدسے روايت كرتے حَنْبَلِ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ زِيَادٍ الْاَسَدِيُّ، ثِنا قَيْسُ بُنُ ہیں کہ حضور ملی اللہ اللہ نے فرمایا: قاضی تین طرح کے ہیں ا الرَّبِيع، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلِهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةً، دوجہنم میں اور ایک جنت میں وہ قاضی جس نے جانبے عَنْ آبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: کے باوجود ناحق فیصلہ کیا تو وہ جہنمی ہے ایک وہ قاضی الْقُصَاةُ ثَلاثَةٌ قَاضِيانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، جس نے ان جانے میں فیصلہ کیا اور اُس نے لوگوں کے

وَقَاضِ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهُوَ فِي النَّارِ،

وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ وَهُوَ يَعْلَمُ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ

اَبُو الْقَاسِمِ: خَالَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ

النَّاسَ فِي هَلِذَا الرَّجُلِ، فَقَالَ عَبَّادٌ: وَحَدَّثْنَا عَنْهُ

الْسُمُ طَيَّنُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي شَيْبَةَ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِح، ثنا مُحَمَّدُ

بُنُ اَبَانَ، عَنْ عَلْقَمَةً بُنِ مَرْثَلِهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ

بُرَيْكَةَ، عَنْ آبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى السُّوقِ

قَـالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا السُّوقِ، وَخَيْرِ

مَا فِيهَا، وَاعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا يَمِينًا فَاجِرَةً، أَوْ صَفْقَةً

1142 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

وَالتِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُمْ فَقَالُوا: عُبَادَةُ بْنُ زِيَادٍ

حقوق ضائع کیے تو وہ بھی جہنم میں ہے اور ایک وہ قاضی

1143 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِي

شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِح، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ

ابَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةً، عَنْ آبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ

الْحَجَرَ لَيَزِنُ سَبْعَ خَلِفَاتٍ يُرْمَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ، فَيَهُوِى سَبْعِينَ خَرِيفًا، مَا يَبُلُغُ قَعُرَهَا

1144 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُل

قَاضِ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَهُوَ يَعُلَمُ، فَهُوَ فِي النَّارِ،

ہےجس نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا تو وہ جنتی ہے۔

حضرت سلیمان بن بریده اینے والد سے روایت

كرت بين كد حضور التاليظم جب بازار نكلت تويد دعا

رُ مع : "السلُّهم انى اسئلك من حير الى

مصرت سلیمان بن بریده اینے والد سے وہ حضور

مَنْ اللَّهِ مِن روايت كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا: ب

شك ايك پقرجهم مين بهينكا گيائستر سال تك كرتار ما و

حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت

ابھی تک اس کی تہہ تک نہیں پہنچاہے۔

آخره"۔

1142- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد اصفحه723 رقم الحديث: 1976 .

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ 558 ﴿ 558 ﴿ جلد اوَل ﴾

الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللُّنهِ، صَاحِبُ الصَّدَقَةِ، ثنا عَلْقَمَةُ بُنُ مَرْثَدٍ، عَنْ

سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ، إِذْ اتَّى عَلَى رَجُلِ

يَتَ قَلَّبُ فِي الرَّمُضَاءِ ظَهُرًا لِبَطْنِ، وَيَقُولُ: يَا نَفُسُ

كُمْ نَوُمٌ بِاللَّيْسِلِ، وَبَاطِلٌ بِالنَّهَارِ، وتُرَجِّينَ أَنُ تَدْخُلِي الُجَنَّةَ؟ فَلَمَّا قَضَى ذَاتَ نَفْسِهِ ٱقْبَلَ اِلَّيْنَا فَقَالَ:

دُونَكُمْ آخُوكُمْ ، قُلْنَا: ادْعُ اللَّهَ لَنَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، قَالَ: اللَّهُمَّ اجْمَعٌ عَلَى الْهُدَى آمُرَهُمُ، قُلْنَا: زِدْنَا،

قَالَ: اللَّهُمَّ اجُعَلِ التَّقُوَى زَادَهُمُ، قُلُنَا: زِدُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زِدُهُمِ اللَّهُمَّ، وَفِّقُهُ ، قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْجَنَّةَ مَآبَهُمُ

كرتے بيں كداى دوران كد بم رسول كريم طرفي والم ك ساتھ ایک سفر میں چل رہے تھے اچا تک آپ ایک ، آ دی کے پاس آئے جو گری میں بھی پیٹھ بھی پیٹ کے بل لوٹ بوٹ ہور ہاتھا اور کہدر ہاتھا: اے میرے نفس! تُو رات کوسو جا تا ہے دن کو باطل کا م کرتا ہے پھر جنت میں جانے کی خواہش بھی کرتا ہے کی جب اس نے اپنا کام کر لیا تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے فرمایا: این بھائی سے استفادہ کرؤ ہم نے جا کرعرض كى: جارے ليے دعا كرؤ الله آب ير رحم فرمائ! اس

نے دعا کی: اے اللہ! ان کے سارے معاملات درست فرما دے! ہم نے عرض کی: اور دعا کریں! أنہوں نے دعاكى: اسالله! تقوى كوان كازادراه بنادي بم ف عرض کی: حرید دعا فرمائیں! تو نی کریم فیللے نے

فرمایا: ان کواور دعادو! اے اللہ! اے دعادیے کی توفق دے! اس نے رعا دی: اے اللہ! جنت ان کا ٹھکانہ بتا حفرت ابن بریدہ اپنے والدے روایت کرتے

ہیں کہ ہم حضور طاقی آئے ہے اس آئے آپ نماز پڑھ رے سے آپ نے اپنے دست مبارک سے بیٹنے کا

لَّا لَكُنَا بِيَدِهِ أَن اجْلِسُوا 1146 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ

1145 - حَلَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثْنَى، ثنا مُسَلَّدٌ،

ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

﴾ فَالَ: اَتَيُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى

حفرت ابن بریدہ اپنے والدے روایت کرتے

146- أخرجـه الترمذي جلد 4صفحه 196 رقـم الحديث: 1681 وابـن مـاجـه في سننه جلد 2صفحه 941 رقم

الحديث: 2818 كلاهما عن أبي مجلز عن ابن عباس به . وانظر فتح البارى جلد 6 صفحه 126 ؛ جلد 7

صفحه477 .

فَصُلُ لِسَاءُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْفَاعِدِينَ فِي الْمُجَاهِدِينَ فَي الْمُحَامِدِينَ فَي الْمُحَامِدِينَ الْمُحُرِّمَةِ، كَامُّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ اَحَدِمِنَ الْفَاعِدِينَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الله يَخُلُفُ اَحَدًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي اَهْلِهِ، ويَخُونُهُ كُارِصْ كَاكُنُ اللهَ كَمْ والول مِن فيانت كنا الله فِيهِمْ، إلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَذَا كَمُل سے جوجا ہے لے۔

حضرت براء بن عازب

عِيهِ مَّ الْهُ وَلَقَّ لَهُ يَوْمُ الْفِيهَامَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ هَذَا مَا حَلَى عَالِمَ الْمُؤْتُ خَانَكَ فِى اَهُلِكَ فَخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شِئْتَ بَرَاء مُ بُنُ عَازِبِ الْآنُصَارِيُّ عَازِبِ الْآنُصَارِيُّ

رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ

بُنُ مَرْزُوقِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ،

شَيْبَةَ، حَـدَّثَنِنى عَـرِّمى آبُو بَكُرٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ،

قَىالَ: عُرِضْتُ آنَا، وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدُرٍ عَلَى النَّبِيِّ

1152 - حَلَّاثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا عَمْرُو

1153 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَحْمَدُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاسْتُصْغِرْنَا وَشَهِدْنَا أَحُدًا

إِنْ الْعَبَّاسِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ،

عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: اسْتُصْغِرْتُ اَنَا،

إِنْ مُسحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ

بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاء

، قَالَ: اسْتُصْغِرُتُ أَنَّا، وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدُرٍ فَلَمْ

نُعَيْمٍ، ثنا اَبُو جَنَابِ الْكَلْبِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْبَرَاءِ،

عَنْ آبِيهِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا، نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآضْحَى فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى

النَّاسِ وَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْسَكِ يَوْمِكُمْ هَذَا الصَّلَاةُ ،

1150- أخرجه البخاري في صحيحه جلد4صفحه1456 رقم الحديث:3739 عن شعبة عن أبي اسحاق عن ابراء بله .

1154 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو

وَأَبْنُ عُمَرَ يَوْمُ بَدْرٍ

قَالَ: السُّتُصْغِرُتُ آنَا، وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ

1150 - حَـدَّثَـنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَمْرُو

1151 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ اَبِي

انصاري رضي الله عنه

حضرت براء رضی الله عنه فرماتے ہیں: مجھے اور

حضرت براءرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے اور

ابن عمر کو بدر کے دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے نہ جانے دیا

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما كورسول الله طرف الله علم ياس

بدرن کے دن پیش کیا گیا تو ہمیں چھوٹا ہونے کی وجہ

سے نہ جانے دیا گیا اور ہم اُحد میں شریک ہوئے تھے۔

ابن عمر کو بدر کے دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے نہ جانے دیا

حضرت براء رضی الله عنه فرماتے ہیں: مجھے اور

حضرت براء رضی الله عنه فرماتے ہیں: مجھے اور

حضرت یزید بن براء اینے والد سے روایت

كرتے ہيں' وہ فرماتے ہيں كہ ہم بيٹھے ہوئے تھے' ہم

عیدالاصی کے دن رسول اللہ ملتی آیا ہم کا انتظار کر رہے تھے

آ پ تشریف لاے تولوگوں کوسلام کیا' آپ نے فرمایا:

آج کے دن تم نماز پڑھو گئ آپ آ گے بوھے اور

ابن عمر کو بدر کے دن چھوٹا ہونے کی وجہسے نہ جانے دیا

رجند اوَل آيَّ (جند اوَل آيَّ) 560 مِيلِي عَلَيْهِ مِيلِي اوَلِي آيَّهِ عِلَيْهِ مِيلِي الْهِيلِي عِلَيْهِ مِيلِي الْهِيلِي ا

|    | _  |    |    |
|----|----|----|----|
| Z  | _  | •  |    |
| V  | മ  | W. | 1  |
|    |    | Ø  | ι, |
| И  | 53 | ٧  | 1  |
| 11 | _  | -  | ″  |

| • | _ | " |  |
|---|---|---|--|

فَتَقَيَّدَهُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ لوگوں کو دورکعت نماز پڑھائی' پھرسلام پھیرا' لوگوں کی طرف اپنا چېرهٔ مبارک کيا 'پھر آپ کو کمان يا عصا ديا گيا الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ أُعْطِى قَوْسًا، أَوْ عَصًا فَاتَّكَا عَلَيْهَا، فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَآمَرَهُمْ، وَنَهَاهُمُ

تو آپ نے اس پر ٹیک لگائی' اللہ عز وجل کی حمد و ثناء کی' تجهاشياء كاحكم ديااور يجهر سيمنع كيابه

ا 1155 - حَدِّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور الله يُلام صبح اور شام كرتے تو بيد دعا كرتے: ''إذا عَزِيزٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنبا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيعِ، ثنا اَبُو

اِسْرَائِيلَ الْمُلائِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ أَصْبَحَ وَأَمُسَى اللَّي آخره". الرَّحْمَن بن عَوْسَجَةً، عَن الْبَرَاءِ بن عَازِب، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا ٱصْبَحَ وَٱمْسَى ٱصْبَحُنَا وَٱصْبَحَ الْمُلُكُ لِلَّهِ،

وَالْحَـمَـدُ لِـلَّـهِ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللُّهُمَّ إِنَّا نَسْالُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ

إِنِّي آعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَسُوءِ الْكِبْرِ، وَآعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ 1156 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنُ اَبِي حضرت براءبن عازب رضي الله عنه سے روایت

الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، رَبِّ الْمَلاثِكَةِ، وَالرُّوح، جَلَّلْتَ

شَيْبَةَ، ثننا عَبْدُ الْحَيمِيدِ بْنُ صَالِح، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ہے کہ ایک آ دی نے رسول الله الله الله على بارگاه میں أَبَانَ، ثنا دَرُمَكُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ ڈرنے کی شکایت کی آپ نے فر مایا: تُو پڑھ:''سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ اللِّي آخره "أُس آ دمى نے پڑھا تو الْبَـرَاءِ بْنِ عَازِبِ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ الله عزوجل أس سے ڈرکو لے گیا۔ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْشَةَ فَقَالَ: قُلُ: سُبْحَانَ

السَّمَاوَاتِ، وَالْآرْضِ بِالْعِزَّةِ، وَالْجَبَرُوتِ ، فَقَالَهَا الرَّجُلُ فَاَذُهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ الْوَحْشَةَ 1157 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ اَبَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ،

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت براء

عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ لِي الْبَرَاءُ بُنُ عَازِبِ: الَّا

أُعَلِّـمُكَ دُعَاءً عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ؟ قَالَ: إِذَا رَآيُتَ النَّاسَ قَدُ تَنَافَسُوا الذَّهَبَ،

وَالْفِضَّةَ، فَادُعُ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ

للمُ النَّبَاتَ فِي الْاَمْرِ، وَاَسْاَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشُدِ، وَاَسْاَلُكَ

اشُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَالصَّبْرَ عَلَى بَلانِكَ، وَحُسْنَ

عِبَادَتِكَ، وَالرِّضَا بِقَضَائِكَ، وَاسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا،

وَلِسَانًا صَادِقًا، وَاسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَاعُوذُ

ثنا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرٍ، آنَا عَبُدُ الْكَبِيرِ بُنُ دِينَارٍ، عَنُ آبِي

إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَـكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: نُعُمَّ، قَالَ:

الْحَضَرَمِتُ، ثنا مُوسَى بْنُ الْحُسَيْنِ السَّلُولِيُّ، ثنا

الصَّبِيُّ بْنُ الْاَشْعَتِ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ،

ا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلمُسَافِرِ

1160 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ

خُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَالْبَرَاءِ، قَالَا:

اللهُ اللهُ أَلَّالَهُ أَيَّامٍ، وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ، وَلَيْلَةٌ فِي

1159 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

1158 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ،

إِلَّكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعُلَمُ، وأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعُلَمُ

آ بَلُ أَنْتَ عَبُدُ اللَّهِ

المَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں که کیا میں تم کورسول

اللَّه طَنَّ يَلِيكُمْ كَي سَكُصا كَي هو كَي دعا نه سَكُصا وَس! جب تُو لوگوں

کو دیکھے کہ لوگ سونے اور چاندی میں ایک دوسرے

سے مقابلہ کرنے لگے ہیں تو ان کلمات کے ذریعے دعا

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور الله يَلْكِمُ في الكِيرَة وفي سے فرمايا: تنهارا نام كيا

ہے؟ اُس نے عرض کی جم (آسودہ حالی)! آپ نے

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور الله يُقِيلِم في فرمايا موزوں پرمسح مسافر كے ليے

تین دن اور تین راتیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور

حضرت مسروق اور حضرت براء فرماتے ہیں کہ

حضور الله المياتيم نے فرمايا: چاند دېكه كرروز ه ركھواور عيد كرو '

اگرتم پرآ سان غبار آلود ہوتو تیں دن مکمل کرلو۔ آپ

فرمایا تمهارانام عبداللدے۔

دات ہے۔

كرو: "اللُّهم اني اسالك الي آخره".

ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ مَطِيرٍ،

التُّسْتَوِيُّ، ثنا إِبُواهِيمُ بُنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، ثنا

يَحْيَى بُنُ عَبَّادِ بُنِ دِينَارِ الْحَرَشِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ

قَيْسِ الْكِنْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ آبِي

جُ حَيْفَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ،

وَكُسُبِ الْحَجَامِ، وَحُلُوان الْكَاهِن، وَعَسْبِ

الْفَحُلِ وَكَانَ لِلْبَرَاءِ تَيُسٌ يَطُرُقُهُ مَنْ طَلَبَهُ لَا يَمْنَعُهُ

الرَّحْسَمَنِ الْمُقُرِءُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ٱحْمَدَ بْن

حَنْبَلِ، ثننا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ، فَاتَيْنَا

1162 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا اَبُو عَبْدِ

مہینہ انتیس دنوں کا بھی ہوتا ہے۔

نے اپنے دستِ مبارک سے اس اس طرح اشارہ کیا کہ

حضرت براء بن عازب رضى الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور التي المائي المائي اور پيشه ورزانيه كي كمائي

اور حجام کی کمائی اور کائن کی مٹھائی اور نر کو مادہ پر

کدوانے کی کمائی ہے منع فرمایا۔حضرت براء کا نرجانور

تھا'جوبھی ان سے مانگتا اس کومنع بھی نہ کرتے اور آپ

حضرت براء بن عازب رضى الله عنه فرماتے ہيں:

ہم ایک سفر میں رسول کر یم مانی آلیم کے ساتھ تھے ہیں ہم

ایک کم پانی والے کویں پرآئے۔سلیمان کا قول ہے:

"ذَفَقَة "كامعنى ب: كم يانى والا المست جهار عيس

ان میں چھٹا تھا یا سات اتر ہے تو میں ساتواں تھا یانی

نكالنے كے ليے سليمان كا قول: "مَاحَه" سے مرادوه

لوگ ہیں جو پانی نکالتے ہیں۔راوی کا بیان ہے: ہم

نے ڈول بھرا جبکہ رسول کریم الٹی کیلیم کنواں کے ایک

کنارے پرموجود تھے۔ ہم نے کنواں آ دھا کر دیا' یا

كها: دوتهائى ك قريب ياان جيسا كلام كيا على يانى أثال

كرنبي كريم المُتْ يُلِيمُ كَي بارگاه ميں لايا۔حضرت براءرضي

کواس کی مزدوری بھی نہیں دی جاتی تھی۔

سَابِعُهُمْ مَاحَةً، قَالَ سُلَيْمَانُ: الْمَاحَةُ: الَّذِينَ

الْـمُغِيـرَةِ، ثنا حُمَيْدُ بنُ هِلالِ، ثنا يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ

أَحَدًا وَلَا يُعْطَى أَجْرَ الْفَحْل

عَلَى رَكِيِّ ذَمَّةٍ، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَالذَّمَّةُ: الْقَلِيلَةُ الْمَاء ، قَالَ: فَنَزَلَ مِنَّا سِنَّةٌ أَنَا سَادِسُهُمْ، أَوْ سَبْعَةٌ، أَنَا

يَـقُـدَحُـونَ الْـمَاءَ ، قَالَ: فَادْلَيْنَا دَلُوًّا، وَرَسُولُ اللَّهِ صَـلَّيى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيَّةِ، فَجَعَلْنَا

قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا

لِـرُؤُيتِـهِ، وَٱفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَآتِمُوا

ثَلاثِينَ، وَقَالَ بِيَـدِهِ: الشُّهُـرُ هَـكَذَا، وَهَكَذَا يَعْنِي

تِسُعًا وَعِشْرِينَ

1161 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا فِيهَا نِـصْـفَهَا، أَوْ قَالَ: قِرَابَ ثُلُثَيُهَا أَوْ نَحُو ذَلِكَ فَرَفَعْتُ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الله عنه نے کہا: میں نے اپنا برتن اُٹھایا (تا کہ دیکھوں)

کیااس میں کچھ ہے میں نے اسے اپنے حلق میں ڈالا'

سومیں اسے اُٹھا کررسول کریم طنی نیاتم کی بارگاہ میں لایا'

يس آپ مل المينيم في اس ميں ہاتھ ڈالا اور فرمايا: ماشاء الله! یه کہتے ہوئے کہ اس کنویں کی طرف ڈول کر

انڈیلاجائے اور جواس ڈول میں پانی ہے۔ راوی کہتا ہے: میں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو دیکھا'

کیڑے کے ساتھ نکالا گیا' اس حال میں کہ وہ پائی اوپر چڑھ آنے کی وجہ سے ڈر رہا تھا' پھروہ وسیع ہو گیا' یا

راوی نے کہا:''سَاخَتُ''اور بیالفاظ مقری کی حدیث

حضرت براء بن ما لك مضرت انس بن ما لک رضی الله عند کے بھائی

حضرت الس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن مالک اپنی پشت کے بل لیٹے ہوئے تھے' پھر انچھی آ واز سے بولے۔حضرت الس رضی اللہ

عنہ نے انہیں فرمایا: اے میرے بھائی! سیدھے ہو کر بیٹے جائیں! حضرت براءنے فرمایا: اے انس! کیا آپ

خیال کرنے میں کہ میں بستر پر مرجاؤں گا' میں نے سو مشرکوں کو مارا ہے اور اس کے علاوہ میں بھی شریک رہا

حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللّٰدعنۂ حضرت براء کے پاس آئے' آپ شعر پڑھ

حَلْقِي فَمَا وَجَدُتُ قَالَ: فَرَفَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَمَسَ يَدَهُ فِيهَا فَقَالَ: مَا شَاءَ للهُ أَنُ يَقُولَ ، فَأُعِيدَتُ إِلَيْهَا الذَّلُوُ، وَمَا فِيهَا مِنَ

الْـمَاءِ قَـالَ: فَلَقَدُ رَايَتُ آحَدَنَا ٱخُوجَ بِثَوْبِ رَهْبَةَ الْغَرَق، ثُمَّ سَاحَتُ - أَوْ قَالَ: سَاخَتُ وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ الْمُقُرِى

أنَّس بُن مَالِكٍ 1163 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُوَاهِيمَ السَّكَبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ آيُّوبَ،

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: استَ لُقَى الْبَرَاء ُ بُنُ مَالِكٍ عَلَى ظَهُرِهِ، ثُمَّ تَرَنَّمَ فَقَالَ مِ لَهُ أَنَسٌ: أَيْ آخِي ، فَاسْتَوَى جَالِسًا، وَقَالَ: أَيْ آنَسَ لَهُ ﴿ اَتُدَرَانِي اَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي، وَقَدْ قَتَلُتُ مِائَةً مِنَ

1164 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ

الْاَصْبَهَ انِيٌّ، سَنَةَ تِسْعِينَ وَمِئْتَيْنِ، ثنا مُوسَى بُنُ

الْمُشْرِكِينَ مُبَارَزَةً، سِوَى مَنْ شَارَكُتُ فِي قَتْلِهِ

بَرَاء 'بُنُ مَالِكٍ أَخُو

قَالَ: بَلَى، فَقَالَ لَهُ الْبَرَاءُ : آتَخُشَى أَنُ آمُوتَ عَلَى

فِرَاشِي، وَاللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ بَلاءَ اللَّهِ إِيَّايَ، فَقَدُ

قَتَلُتُ مِائَةً مِنَ الْمُشُرِكِينَ، مَا تَفَرَّدُتُ بِقَتْلِهِ وَمِنْهُمْ

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ آيُّوبَ،

عَنِ ابْنِ سِيبِرِينَ، قَالَ: بَارَزَ الْبَرَاءُ بُنُ مَالِكٍ آخُو

أنس بن مَالِكٍ مَرْزُبَانَ الزَّارَةَ، فَقَتَلَهُ ثُمَّ آخَذَ سَلَبَهُ،

فَبَلَغَ سَلَبُهُ ثَلَاثِينَ ٱلْفًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ،

1166 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوبَ،

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَقِىَ ٱلْبَرَاءُ بُنُ مَالِكٍ يَوْمَ

مُسَيْلِمَةَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ حِمَارُ الْيَمَامَةَ قَالَ: رَجُلٌ

طُوَالٌ فِي يَدِهِ سَيُفٌ ابَيَضُ قَالَ: وَكَانَ الْبَرَاء ُ رَجُلًا

1165 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

رہے تھے۔حفرت الس رضی الله عنه نے فر مایا: اے

میرے بھائی! اللہ نے آپ کواس سے بہتر سکھایا ہے۔

حضرت براء نے کہا: ہاں! حضرت براء نے کہا: کیا آپ

خوف کرتے ہیں کہ میں بستر پر مروں گا؟ الله کی قتم! بیہ

میرے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں ہے میں

نے ایک سومشرکوں کو مارا ہے میں نے بعض کوا کیلے قتل

حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت براء

بن عازب حضرت الس بن مالك كے بھائى مرزبان

زاره کو دعوت مبارزت دی اور اس کو مارا' پھر اس کا

سامان لیا' اس سامان کی قیمت تمیں ہزار تھی' یہ بات

حضرت عمر تک جینی انہوں نے ابوطلحہ سے فرمایا: ہم

سامان سے تمس نہیں لیں گئے براء کا سامان بہت زیادہ

حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہوہ حضرت براء

بن عازب رضی اللہ عنہ سے جنگ یمامہ کے دن ایک

آ دمی ملا اس کوحمار بیامہ کہا جاتا تھا اُس آ دمی کے ہاتھ

میں کمی سفید تلوار تھی ۔حضرت براء چھوٹے قد کے آ دمی

تھے۔حضرت براءرضی اللہ عنہ نے اس کے یاؤں پر

تلوار ماری' وہ تلوار نہ گئ وہ اپنے سر کے بل گریڑے۔

حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں: میں نے اس کی تکوار

كيرى ميں نے اپني تلوار نيام ميں وال لي ميس نے

اسے ایک ضرب ماری وہ ٹوٹ گئ تو میں نے اسے

تھا'ہاراخیال ہے کہاس میں جس

کیا اور بعض کے تل میں شریک ہوا ہوں۔

دَخَـلَ آنَـسٌ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ يَقُولُ الشِّعْرَ فَـقَـالَ: يَـا اَخِـى قَدُ عَلَّمَكَ اللَّهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ

فَقَالَ لِآبِي طَلَحَةَ: إِنَّا كُنَّا لَا نُحَمِّسُ السَّلَبَ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالًا كَثِيرًا، فَمَا أُرَانَا إِلَّا

مَنْ شَارَكُتُ فيه

قَصِيرًا فَضَرَبَ الْبَرَاءُ رِجُلَيْهِ بِالسَّيْفِ، فَكَانَّمَا

حَتَّى انْقَطَعَ فَٱلْقَيْتُهُ، وَآخَذْتُ سَيْفِي

آخُطَاهُ فَوَقَعَ عَلَى قَفَاهُ قَالَ: فَآخَذُتُ سَيْفَهُ، واَغْمَدُتُ سَيْفِي فَمَا ضَرَبْتُ إِلَّا ضَرْبَةً وَاحِدَةً،

اِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو هِلال، ثنا مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ، قَالَ:

پھینک دیااوراین تلوار پکڑی۔

حضرت اسحاق بن عبدالله بن طلحه فرمات بين:

حضرت انس بن ما لک اور ان کے بھائی حضرت براء بن ما لک رضی الله عنها او تتمن کے قلعوں میں سے ایک

قلعہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جبکہ دشمن خدار تین نوک

والی لوہے کی سلاخیں یا کٹر پھینک رہے تھے جو گرم زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے کیں وہ انسان کے

ساتھ چمٹ جاتی تھیں' پس رثمن آ دمی کواپنی طرف اُٹھا لیتے تھے کی ان سلاخوں میں سے ایک سلاخ حضرت

انس بن ما لک رضی الله عنه ہے بھی چیٹ گئی' پس وہ

آپ کو اُٹھانے گلے یہاں تک کہ زمین سے اوپر کی طرف اُٹھالیا' پس اتنے میں آپ کے بھائی براء بن

ما لک آئے انہیں بتایا گیا: اپنے بھائی کو سنجالو! وہ لوگوں میں مقاتلہ کر رہا ہے وہ دوڑتے ہوئے آگے

بڑھے یہاں تک کہ دیوار پر چڑھے کھرایے ہاتھ سے زنجير کو پکڑا جبکہ وہ گھوم رہی تھی' پس وہ مسلسل اُسے کھینچتے رہے اس حال میں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے جلنے

کی وجہ سے دھوال نکل رہا تھا' وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے' رسّی کو کاٹ دیا' پھر اینے ہاتھوں کی طرف نگاہ کی تو ہڈیاں ظاہر ہو چکی تھیں' ان پر سے

گوشت ختم ہو گیا تھا' لیکن الله تعالیٰ نے حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کواس کے ساتھ نجات دی۔

حضرت براء بن معرورانصاری

1167 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرِ الصَّائِعُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ جَعْفَر بُسنِ اَبِسي كَثِيسِ، اَخُسو اِسْسَمَاعِيلَ بُنِ جَعْفَوٍ، عَنْ عَبْلِا الْعَزِيزِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونَ، عَنْ / اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا انكسُ بن مَالِكِ، وَاخُوهُ الْبَرَاءُ بن مَالِكِ عِنْدَ حِصْن

مِنْ حُصُونِ الْعَدُوِّ، وَالْعَدُوُّ يُلْقُونَ كَلالِيبَ فِي سَلَاسِلَ مُحْمَاةٍ، فَتَعْلَقُ بِالْإِنْسَانِ فَيَرْفَعُونَهُ إِلَيْهِم، فَعَلِقَ بَعْضُ تِلْكَ الْكَلالِيبِ، بِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ فَرَفَعُوهُ

فَقِيلَ: أَذُرِكُ آخَاكَ، وَهُوَ يُقَاتِلُ في النَّاسِ فَأَقْبَلَ يَسْعَى حَتَّى نَزَا فِي الْجِدَارِ، ثُمَّ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى السِّلْسِلَةِ وَهِي تُدَارُ، فَهَا بَرحَ يَجُرُّهُمْ وَيَدَاهُ،

حَتَّى اَفَلُّوهُ مِن الْآرُضَ فَاَتَى آخُوهُ الْبَرَاءُ بُنُ مَالِكٍ

تُدَخِّنَان حَتَّى قَطَعَ الْحَبْلَ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى يَدَيْه، فَإِذَا عِظَامُهَا تَلُوحُ قَدُ ذَهَبَ مَا عَلَيْهَا مِنَ اللَّحْمِ، وٱنْجَى الله عَزَّ وَجَلَّ أَنَّسَ بُنَ مَالِكٍ بِذَاكَ

بَرَاء 'بنُ مَعْرُورٌ الْآنصارِيُ

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي الْاسْوَدِ، عَنْ عُرُورة: فِي تَسْمِيةِ اَصْحَابِ الْعَقَبَةِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ الْعَقَبَةِ مِنَ الْآنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جُشَمِ الْبَرَاء 'بْنُ مَعْرُورِ بْنِ صَخْرِ بْنِ خَنْسَاء ، وَهُوَ نَقِيبٌ وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ اَوْصَى بشُلُثِ مَالِهِ، فَاجَازَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1169 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بَنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِيمَنُ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ الْآنْصَارِ، ثُمَّ مِنُ بَنِيى سَلَمَةَ الْبَرَاءُ بُنُ مَعُرُودٍ، وَهُوَ اوَّلُ مَنُ ٱوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَهُوَ بِبِلادِهِ، وَكَانَ نَقِيبًا

1170 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْبَدٍ أَوْ أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، أَنَّ الْبَرَاءَ بُنَ مَعُرُودٍ: اَوْصَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّــمَ بِثُـلُـثِ مَالِهِ، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءً، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَدِهِ

1171 - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِح، ثنا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ

## چیرسلمی رضی اللّٰدعنه

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحابِ عقبہ اور بنی سلمہ بن بزید بن جشم جنہوں نے رسول الله طلَّةُ يُدَامِم كَي بيعت كي تقى اور ان نامول مين حضرت براء بن معرور ہیں' یہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے تہائی مال 🚕 کی وصیت کی تھی اور رسول اللّدطيّ آيتِم نے اجازت دی

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی سلمہ میں سے جوعقبہ میں موجود تھے اُن میں سے حضرت براء بن معرور بھی تھے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے تہائی مال کی وصیت کی تھی اور اپنے شہر كعبه كب مين قبله بناياتها 'بينقيب تقيه

حضرت براء بن معرور رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہے جہاں آپ جا ہیں خرچ کر دیں کھی حضور ملتی کیلیم نے وہ مال ان کے بچوں کو واپس کر دیا۔

حضرت أم مبشر فرماتی ہیں کہ حضور ملتی اللہ نے حضرت براء بن معرور رضی الله عنه کی بیوی کو نکاح کا

چند اول گار 568 چند اول المعجم الكبير للطبراني ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلِّمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْاَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ،

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ امْرَاةَ الْبَرَاءِ

بُنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ: إِنِّي شَرَطُتُ لِزَوْجِي، أَنْ لَا

أَتَ زَوَّ جُ بَعْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ

بُدَيْلُ بُنُ وَرُقَاءَ

الُخُزَاعِيُ

سُلَيْمَانُ بُنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،

حَدَّثَنِنِي سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى، أَنَّ بُكَيْلَ بُنَ بِشُرِ بُنِ

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ بُدَيْلِ بُنِ وَرُقَاء ، اَخُبَرَهُ قَالَ:

آخْبَرَنِي جَلِدى عَبلِدِ اللّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ

اُسُكَيْلِ بُنِ وَرُقَاءَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسَلَّمَ دَخَلَ فِي حَفُلَةٍ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ خُزَاعَةً، وَكَتَبَ

إِلَيْهِ مُ ، وَإِلَى بُدَيْلِ بُنِ وَرْقَاء وَسَرَوَاتِ بَنِي عَمُرو:

سَكَامٌ عَلَيْكُمُ؛ فَإِنِّي آحْمَدُ إِلَيْكُمِ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ، أَمَّا بَعْدُ، فَيانِّي لَمْ أَثِمْ بَالَكُمْ، وَلَمْ أَصَعُ فِي

م جَنْبِكُمْ، وَإِنَّ ٱكُرَمَ اَهُ لِ تِهَامَةِ عَلِيَّ لَانْتُمْ وَمَنْ

مِثْلَ مَا آخَـذُتُ لِنَفْسِي، وَلَوْ هَاجَرَ بِأَرْضِهِ غَيْرَ

سَاكِنٍ مَكَّةً، وإنَّكُمْ غَيْرُ خَائِفِينَ مِنْ قِبَلِي، وَلا

الله الله الله المُطَيِّبِينَ، وَقَدْ أَخَذُتُ لِمَنْ هَاجَرَ مِنْكُمُ

مُخَوَّفِينَ هَذَا اَوْ نَحُوُهُ

1172 - حَدَّثَنَا عَلِينٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

پیام بھیجا' اُس نے عرض کی: میں نے اینے شوہر سے

شادی کے وقت کہا تھا کہ میں اس کے بعد شادی نہیں

کروں گی۔حضور ملتی کیلم نے فرمایا: بیشرط لگانا درست

حضرت بدیل بن ورقاء

خزاعي رضي اللهعنه

ہے کہ رسول کریم اللہ اسٹی اللہ مدیبیہ کے دن ایک گروہ میں

قبیلہ بوخزاعہ کے پاس آئے ان کی طرف جناب بدیل

بن ورقاء اور بن عمر وقبیلہ کے شریف لوگوں کی طرف

ایک خط لکھا: سلام علیم! (تم پر سلامتی ہو!) بے شک

تمہارے سامنے اللہ کی تعریف کر رہا ہوں جس کے سوا

کوئی معبود نہیں' حمدو ثناء کے بعد' بے شک میں نے بھی

تمہارا دل نہیں تو ڑا اور نہتمہارے پہلو( دل) میں بھی

کوئی چیز ڈالی ہے' پورے تہامہ کے لوگوں سے سب

سے زیادہ میرے سامنے عزت والے تم ہو یا وہ جو

مطنین (پاکیزہ لوگوں) میں سے تمہارے پیچیے چلیں'

میں تمہارے مہاجر کے لیے اس کے برابر حصہ لے رکھا

ہے جومیں نے اپنی ذات کے لیے لے رکھا ہے اگر چہ

کسی نے اپنے ملک میں ہجرت کی لیکن مکه میں رہائش

پذیر نه ہوا' اور تم لوگوں کومیری طرف سے کوئی ڈرخوف

نہیں ہے اور نہ ہی تم ڈرائے جانے والے ہو۔ بیرالفاظ

حضرت بديل بن ورقاء رضي الله عنه سے روايت

| <b>APP</b> |
|------------|
| _          |
|            |

فرمائے یااس جیسے دیگرالفاظ تھے۔

حضرت سلمه فرماتے ہیں که حضرت بدیل بن

عمد چینہا ملا ہے اس پر عمل کرتے رہو تم بھلائی پر رہو

بوال کی ہے آل پر ک کرتے رہو کم جھلائی پر رہو گئ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رخم

کرنے والا ہے! محدرسول اللہ کی طرف سے بدیل بن ورقاء' بُس اور بنی عمر و کریمہ داروں کی طرف ایمیں

ورقاء' بُسر اور بنی عمرو کے سرداروں کی طرف! میں تمہاری طرف اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے

تمہاری طرف اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے بعد میں تمہارے گناہ

ظاہر کرنے والانہیں ہوں' نہ میں تمہارے اوپر بوجھ ڈالنے والا ہوں' مجھے زیادہ عزیز تہامہ والوں میں سے تم

ہو میرے زیادہ قریب رحی رشتہ کے کحاظ سے اور جو مطلبین میں سے اتباع کرنے والے ہوں گے کیونکہ

میں نے لیا ہے اس کے لیے حصہ جوتم میں سے ہجرت کرے گا اس کی مثل ہو گا جو میں نے اپنی ذات کے

کرے گا اس کی مثل ہو گا جو میں نے اپنی ذات کے لیے لیا ہے'اگر چہ مکہ میں رہنے کے علاوہ اپنے ملک میں ہی ہجرت کرے تو وہ عمرہ یا حج کے لیے کرے' میں تم پر

بوجھ نہیں ڈالیا' جب امن دے چکا ہوں تو مجھ سے ڈرے اور خوف کیے بغیر رہواس کے بعد علقمہ بن علاشہ

اور هوذہ کے دونوں بیٹے مسلمان ہوئے ہیں اور بیعت کی ہے اور عکرمہ جس نے اتباع کی ہے اُس نے میری ملان ہوئے ہیں اور بیعت میری مان ہوئے ہیں اور بیعت کی ہے اُس نے میری مان ہوئے ہیں۔

طرف ہجرت کی ہے'تم میں سے جواتباع کرنے والا <sub>۔</sub> ہے' اُس نے وہی لیا ہے جواپی ذات کے لیے لیا ہے'

1173 - حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ ٱبِى يَحْيَى

الْحَضُرَمِيُّ الْمِصْرِیُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ صَلَّمَةً بُنِ صَلَّمَةً بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ صَلَّمَةً بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ

عَسُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِيهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِيهِ مُحَمَّدِ بُنِ بِشُوٍ عَنْ آبِيهِ بِشُوِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ آبِيهِ مُحَمَّدِ بُنِ بِشُوٍ عَنْ آبِيهِ بِشُوِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ آبِيهِ

عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ سَلَمَةً، عَنُ اَبِيهِ سَلَمَةً بُنِ بُدَيْلٍ، عَنُ اَبِيهِ سَلَمَةً بُنِ بُدَيْلٍ، عَنُ اَبِي بُدَيْلُ اَبِي بُدَيْلُ اللّٰهِ بُدَيْلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

بُنُ وَرُقَاء كَهَذَا الْكِتَابَ وَقَالَ: يَا بُنَى هَذَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى هَذَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَوْصُوا بِهِ، وَلَنُ تَوَالُوا بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إلَى بُدَيْلِ بُنِ وَرُقَاء الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إلَى بُدَيْلِ بُنِ وَرُقَاء

وَبُسُرُ وَسَرَوَاتُ بَنِي عَمْرٍو فَإِنِّى آحُمَدُ اِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّـذِى لَا اِللهَ اِلَّا هُوَ اَمَّا بَعُدُ، فَإِنِّى لَمْ اَثِمْ بَالَكُمْ، وَلَمْ اَضَعْ فِى جَـنْبِكُـمْ وَإِنَّ آكُرَمَ آهْلِى مِنْ تِهَامَةَ عَلِيَّ

أَنْتُمُ، وأَقْرَبُهُ مِنِّى رَحِمًا، وَمَنْ تَبِعَكُمْ مِنَ الْمُطَيَّبِينَ، فَالِّنِى قَدْ اَحَدُتُ لِمَنْ هَاجَرَ مِنْكُمْ مِثْلَ مَا اَحَذُتُ لِنَفُسِى، وَلَوْ هَاجَرَ بِارْضِهِ غَيْرَ سَاكِنٍ مَكَّةَ إلَّا مُعْتَمِرًا، أَوْ حَاجًا، وَإِنِّى لَمُ اَضَعُ فِيكُمْ إِذْ سَلَّمْتُ،

وَإِنَّكُمْ غَيْرُ خَائِفِينَ مِنْ قِبَلِى، وَلَا مُحَصِّرِينَ آمَّا بَعُدُ، فَإِنَّهُ قَدْ آسُلَمَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلاثَةً، وَابْنَا هَوُذَةَ

وب ايَعًا، وهَاجَرا عَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِكْرِمَةَ وَاخَذَ لِـمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْكُمْ مِثْلَ مَا آخَذَ لِنَفْسِهِ، وَإِنَّ بَعْضًا مِنْ بَعْضِ الْبَعْمِ الْكَبِيرِ للطبراني فَيَ اللهِ مُحَمَّدٍ:

بَعْضِ الْبَدَّا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ قَالَ اللهِ مُحَمَّدٍ:

بَعْضِ الْبَدَّا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ قَالَ اللهِ مُحَمَّدٍ:

وَحَدَّثَنِي اَبِي قَالَ: سَمِعْتُ اَشْيَاخَنَا يَقُولُونَ هُو خَطُّ رَبِ وَالِح بِيلِ الوَّحَدِ فَرِماتَ بِيل بَعِيمِ وَاللهِ وَحَدَّنِي اَبِي قَالَ: سَمِعْتُ اَشْيَاخَنَا يَقُولُونَ هُو خَطُّ رَبِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَحَلَى اللهُ عَنْهُ وَحَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

ابُنُ آبِي عَبُلَةَ، عَنِ ابْنِ بُدَيْلِ بُنِ وَرُقَاءَ، عَنُ آبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بُدَيُلًا أَنُ يَحْبِسَ السَّبَايَا وَالْامُوالَ بِالْجِعْرَانَةِ حَتَّى يَقُدَمَ عَلَيْهِ

بُنَّةُ الْجُهَنِیُّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 1175-حَدَّثَنَا آبُویَزِیدَ الْقَرَاطِیسِیُّ، ثنا

عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي عَبُدُ اللهِ، آنَ بُنَّةَ الْجُهَدِيَ عَلَى اللهِ، آنَ بُنَّةَ الْجُهَدِيَ اللهِ اللهِ، آنَ بُنَّةَ الْجُهَدِيَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُومٍ فِي اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُومٍ فِي اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُومٍ فَقَالَ:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْهُ؟ فَإِذَا سَلَّ

آحَدُكُمِ السَّيْفَ، فَلْيُغْمِدُهُ ثُمَّ لِيُعْطِيَهُ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ بُسُرُ آبُو عَبْدِ اللَّهِ

واپس آنے تک تو اُنہوں نے رو کے رکھا۔ حضرت بنة الجهني، حضور طلع للم سے روایت کرتے ہیں حضرت بنة الجبني رضى الله عنها سے روایت ہے کہ حضور اللہ ایک مسجد میں مجھ لوگوں کے باس سے

گزرے انہوں نے تلوارسونتی ہوئی تھی وہ اس کو پکڑنے

کے لیے اپنے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہوکر ہاتھ بڑھا
رہے تھے آپ نے فرمایا: اللہ کی لعنت ہو جوالیا کرئے
کیا میں نے تہمیں آلیا کرنے سے منع نہیں کیا؟ جب تم
میں سے کسی نے تلوارسونتی ہوئی ہواس کو نیام میں کرئے
اس طرح اپنے ساتھی کودے۔

حضرت بسرابوعبداللد

مازنی رضی الله عنه

حضرت ابوبسر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

طَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَن مِفته ك دن روزه ركف سيمنع كيا ورمايا: اگرتم میں سے کوئی شی نہ پائے کھانے کے لیے تو درخت

کی تہنی چبائے اس دن روزہ نہ رکھے۔حضرت عبداللہ کھ

بن بسر فرماتے ہیں کہ اگرتم کوشک ہوتو میری بہن سے

پوچھاو۔حضرت خالد بن معدان ان کی طرف <u>طے</u>۔ جو

عبداللہ نے ذکر کیا' اس کے متعلق پوچھا تو ان کی بہن

نے وہی بتایا۔

حضرت بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مل المينيم ان كے پاس خچر پر سوار موكر آئے ، ہم اس

كوشامى گدھا كہتے تھ حضور اللہ اور آپ كے صحابہ آئے میری والدہ کھڑی ہوئیں حضور ملٹ الیم کے لیے

گھر میں چٹائی پر جا در رکھی' اس کو صاف کیا' جب حضور ملتا لیکتیم اس پرتشریف فر ما ہوئے تو میں نے چٹائی کو

پکڑے رکھا' حضرت عبداللہ بن بسر فرماتے ہیں: میرے والد بسرنے تھجوریں پیش کیس تا کہ وہ اس میں

مشغول ہوں اور میری والدہ کو حکم دیا کہان کے لیے بُو موٹے پیس کر بنائیں مضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ

1176 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ

إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِبْرِيقِ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي، ح، وثنا

يَـحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِح، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ زِبُرِيقِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، ثنا الْفُضَيْلُ بْنُ فَضَالَةَ، أَنَّ خَالِدَ بُنَ مَعْدَانَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ

بُسْرٍ حَدَّثَهُ آنَّهُ، سَمِعَ آبَاهُ بُسْرًا، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ

السَّبْتِ ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَجِدُ آحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَمُضَغَ لَحَى شَجَرَةٍ، فَلَا يَصُمْ يَوْمَئِذٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ: إِنْ شَكَكُتُمُ فَسَلُوا أُخْتِي، قَالَ: فَمَشَى إِلَيْهَا

خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، فَسَالَهَا عَمَّا ذَكَرَ عَبْدُ اللهِ فَحَدَّثَتُهُ

1177 - حَـدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ

اللُّهِ بُنِ بُسُرِ، عَنْ اَبِيهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرٍ، عَنْ اَبِيهِ بُسُرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُمُ،

وَهُو رَاكِبٌ عَلَى بَغُلَةٍ، كُنَّا نَدْعُوها حِمَارَةً شَامِيَّةً، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ، فَقَامَتُ أُمِّى، فَوَضَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةً عَلَى حَصِيرٍ فِي الْبَيْتِ، جَعَلَتُ تُورُثُوها لَهُ، فَلَمَّا جَلَسَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَطَيْتُ بِالْحَصِيرِ، قَالَ عَبْدُ

البعجم الكبير للطبراني في المجموع الكبير للطبراني في المجموع الكبير للطبراني في المجموع الكبير اللطبراني المجموع الكبير اللطبراني المجموع الكبير اللطبراني المجموع الكبير اللطبراني المجموع المجموع الكبير اللطبراني المجموع المجموع المجموع الكبير اللطبراني المجموع المجموع الكبير المجموع الكبير المجموع المجموع الكبير المجموع المحموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المحموع ا

) أَحْمِلُهُ حَتَّى وَضَعْتُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَأَكَلُوا، ثُمَّ سَقَاهُمْ

فَ ضِيحًا فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وَسَـقَى الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ اَحَذُتُ الْقَدَحَ حَتَّى نَفِدَ

مَا فِيهِ، فَمَلَاثُ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اعْطِهِ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ الْقَدَحُ،

فَكَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ

الطُّعَام، دَعَا لَنَا، فَقَالَ: النُّهُمَّ ارْحَمُهُمْ، وَاغْفِرُ لَهُمْ،

وَبَارِكُ لَهُمْ فِي رِزْقِهُمْ ، فَمَا زِلْنَا نَتَعَرَّفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ

بُسُرُ بُنُ جَحَاش الْقُرَشِيُّ

وَيُقَالُ: بشُرٌ

بُنِ نَجْلَةَ الْحَوْطِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ

الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ مَيْسَرَةً، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ بُسُرِ بُنِ

جَحَاشِ الْقُرَشِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الرَّحِيمِ أَنِ يَزِيدَ الْحَوْطِيُّ، وَأَحْمَدُ أَنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

1178 - حَدَّثَنَا آبُو زَيْدٍ آحُمَدُ بُنُ عَبْدِ

وَجَلَّ، السَّعَةَ فِي الرِّزُقِ

میں اپنی والدہ اور والد کے ساتھ مل کر خدمت کر رہا تھا'

میرے والد رسول الله ملتی ایم اور آپ کے صحابہ کے

یاس کھڑے ہوئے تھے جب میری والدہ بھو پیس کر

فارغ ہوئیں (اور پکا کر) میں ان کو اُٹھا کر لے آیا میں

نے ان حضرات کے آگے رکھا' اُنہوں نے کھایا' پھر

میرے باپ نے انہیں کچی کسی یا انگور کا رس بلایا تو

حضور طلق لا بم نے نوش کیا ' پھراسے دائیں جانب والوں

کو بلایا' پھر میں نے بیالہ پکڑا' یہاں تک کہ جواس میں

یانی تھا وہ ختم ہو گیا تھا' میں نے اس کو بھرا' اس کو لے کر

رسول الله طلق ليكم ك پاس آيا أب فرمايا به بياله

اب اس کو دو جس تک پہلے پہنچا تھا' جب حضور ما اللہ اللہ

کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہمارے لیے دعا

کی: اے اللہ! ان پر رحم فرما! ان کو بخش دے! ان کے

رزق میں برکت دے! ہم کو مسلسل اللہ عزوجل کی

حضرت بسر بن جحاش قرشی رضی

اللّٰدعنه انہیں بشر بھی کہا جاتا ہے

ہیں کہ حضرت ملٹی آیا ہم نے اپنا لعابِ دہن اپنی ہتھیلی پر

رکھا' اس پر اپنی انگشت مبارک رکھی' پھر فرمایا: اے

انسان!اللهُ عز وجل فرما تا ہے: تُو مجھے ہرگز عاجز نہیں کر

سکے گا جبکہ میں نے تحقی اس کی مثل سے پیدا کیا ہے

یہاں تک کہ میں نے تجھے سیدھااور برابر پیدا کیا' تو دو

حضرت بسر بن حجاش قرشی رضی الله عنه فرماتے

طرف سے رزق میں وسعت ہی ملتی رہی۔

اللَّهِ بُنُ بُسُرٍ: فَقَدَّمَ لَهُمْ بُسُرٌ آبِي تَمُرًا لِيَشُغَلَهُمْ بِهِ، وَامَرَ أُمِّي فَصَنَعَتْ لَهُمْ جَشِيشًا، قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: كُنُتُ أَنَا الْحَادِمَ فِيمَا بَيْنَ اَبِي وَأُمِّي، وَكَانَ اَبِي

الُقَائِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱصْحَابِهِ، فَلَمَّا فَرَغَتْ أُمِّي مِنَ الْجَشِيشِ جِنْتُ

بَصَقَ يَوْمًا عَلَى كَفِّهِ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا إصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ:

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: لَنُ تُعُجزَنِي، وَقَدُ

خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ، وَعَدَّلْتُكَ،

مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ، وَلِلْلَارْضِ مِنْكَ، وَلِيدٌ فَجَمَعْتَ

\* وَصَـنَعْتَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ، التَّرَاقِيَ، قُلْتَ: اَتَصَدَّقُ

1179 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

بُنِ حَمْزَةَ الدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثِنِي اَبِي، عَنْ اَبِيهِ، حَدَّثِنِي

ثَوْرُ بُنُ يَزِيدَ الرَّحَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن مَيْسَرَةَ،

عَـنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنُ بُسُرِ بْنِ جَحَّاشِ، أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُرَجَ يَدَهُ فَبَصَقَ فِيهَا

فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: كَيْفَ تُعُجزُنِي

ابُنَ آدَمَ، وَإِنَّما خَلَقُتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، فَسَوَّيْتُكَ،

وَعَـدَّلْتُكَ، وَمَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْن، وَلِلْارْض مِنْكَ

وَيُسِدُ، فَرَجَهُمُ عُتَ وَمَنَعُتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ،

قُلُتَ: اَتَصَدَّقُ، الْآنَ وَآنَّى اَوَانُ الصَّدَقَةِ؟

وَآنَّى آوَانُ الصَّدَقَةِ؟

کیڑوں کو پہن کے چلا' زمین کو تیرے لیے تھہرایا' تُو

نے مال جمع کیا' اور صنعت کاری کی یہاں تک کہ تیری

آخرى سانس گلے تك بينجي تو كہنے لگا: ميں صدقہ كروں '

ابھی صدقہ کے برتن کہاں ہیں؟

حضرت بسر بن جحاش قرشی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ملتی آیٹم نے اپنا لعابِ دہن اپنی متھیلی پر

رکھا' اس پر اپنی انگشت مبارک رکھی' پھر فرمایا: اللہ عزوجل فرماتا ہے: اے انسان! تُو مجھے ہرگز عاجز نہیں

کر سکے گا' میں نے تخصے اس کی مثل سے پیدا کیا ہے

یہاں تک کہ میں نے تجھے سیدھا اور برابر پیدا کیا' تو دو کپڑوں کو پہن کے چلنے لگا' زمین کو تیرے لیے ظہرایا' تُو نے (مال) جمع کیا'اور (اس سےصدقہ کرنے ہے)

رُكا رہا يہاں تك كه تيري آخرى سائس گلے تك پنجي تو كہنے لگا: ميں صدقہ كرتا ہول صدقہ كے برتن اب كہال

ابوارطاة نام عمير بن عويمر بن

عمران بن خلبس بن سنان

بن نزار بن معیص بن عامر

بن لؤى بن غالب بن

حضرت بسر بن ابوارطاة قرشي'

بُسُرُ بُنُ آبى أَرْطَاةَ الْقُرَشِيُّ

وَاسْمُ أَبِي أَرْطَاةً: عُمَيْرُ بُنُ

عُوَيْمِرِ بُنِ عِمْرَانَ بُنِ الْحَلَّبَس بُنِ سِنَانَ بُنِ نِزَارِ بُنِ مَعِيصٍ بُنِ عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبِ بُنِ فِهُرِ

# بُن مَالِكٍ

بُورِيَّ الْمِفْدَامُ بُنُ دَاوُدَ الْمِصْرِیُّ، 1180 - حَدَّثَنَا الْمِفْدَامُ بُنُ دَاوُدَ الْمِصْرِیُّ، ثنا اَبُنُ لَهِ يعَةَ، ثنا عَيَّاشُ بُنُ

🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴾ 🗽

عَبَّاسٍ، عَنْ شُيَيْمِ بُنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بُنِ اَبِي اُمَيَّةَ، عَنْ جُنَادَةَ بُنِ اللَّذَيْنِ سَرَقَا الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَرَقَا

مِنْ غَنَائِمِ النَّاسِ: آنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ قَطْعِهِمَا إلَّا بُسُرُ بُنُ اَرْطَاةَ وَجَدَ رَجُلًا يَسُرِقُ فِي الْغَزُو فَجَلَدَهُ، وَلَمْ

يَ قُطعُ يَدَهُ وَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَطْعِ فِي الْعَزُو

1181 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا الْهَيْشَمُ بُنُ خَارِجَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ بُنِ مَيْسَرَةَ الْهَيْشَمُ بُنُ اَيُّوبَ بُنِ مَيْسَرَةَ الْمُ حَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ بُنِ مَيْسَرَةً الْمُن الرَّطَاةَ،

سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُمَّ اَحْسِنُ عَاقِبَتِي فِي الْاُمُورِ كُلِّهَا، وَاَجِرُنِي مِنْ خِزْي

الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْآخِرَةِ

1182 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَدْبَل اللهِ عَلَاقِ، حَنْبَل، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَلَاقِ،

عَنْ يَوْيِهَ بُنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مَوْلًى لِآلِ بُسُوٍ، عَنْ بُسُوِ

يَقُولُ: اللّهُمَّ آخِسِنُ عَلَاقِيَتِي فِي الْاُمُورِ كُلِّهَا، وَالْجِرْنِي مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، وَقَالَ:

مَنُ كَانَ ذَلِكَ دُعَاءَهُ مَاتَ قَبْلَ اَنُ يُصِيبَهُ الْبَلَاءُ مَنْ كَانَ ذَلِكَ دُعَاءَهُ مَاتَ قَبْلَ اَنُ يُصِيبَهُ الْبَلَاءُ مُ

فهربن مالک ہے

حضرت جنادہ بن ابوا میہ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت منبر پر تھا' ان دو آ دمیوں کو کوڑے مارے جانے لگے جنہوں نے لوگوں کے مالی غنیمت سے چوری کی تھی' مجھے ان دونوں کے ہاتھ کا شنے سے رکاوٹ نہیں تھی سوائے بسر بن ارطاۃ کے۔ آپ نے ایک آ دمی کو مال غنیمت کی چوری کرتے ہوئے پایا تو اس کو کوڑے مارے اور اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا اور کہا کہ رسول اللہ طبی ہے آئی ہے۔ نے جہاد میں ہاتھ کا شنے سے منع کیا ہے۔

حضرت بسر بن ارطاۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طلی آیا ہم کو بید دعا کرتے ہوئے سنا:

"اللهم أخسِن الى آخره"-

حضرت بسر بن ارطاۃ رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملیّ آیکیم کو رید عاکرتے ہوئے سنا:''السلّٰھ

آخیسن اللی آخرہ "جس نے بیدعا کی اس پرموت آنے تک کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔

حضرت بسر بن ارطاۃ کے غلام یزید فرماتے ہیں

1183- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 683 رقم الحديث: 6508 عن يزيد بن عبيدة عن يزيد مولى بسر بن أرطاة عن بسر بن أرطاة به .

﴿ ﴿ الْمُعْجُمُ الْكَبِيدِ لِلْطَبِرِ الْكِلِيرِ لِلْطَبِرِ الْنِي ﴾ ﴿ ﴿ حِلْدُ اوْلَ

كه حضرت بسر بن ارطاة رضى الله عنه بيدوعا كرتے تھے. اے اللہ! ہم سب کے آخرت کے کام اجھے کردے اور ہم سب کو دنیا اور جہنم کے عذاب سے بچا!

الْاَنْطَاكِيُّ، ثنبا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، ثنا اِبْرَاهِيسُمُ بُسُ اَبِى شَيْبَانَ، عَسُ يَزِيدَ بُنِ عُبَيْدَةَ بُنِ الْـمُهَاجِرِ، عَنُ يَزِيدَ، مَوْلَى بُسْرِ بُنِ اَرْطَاةَ عَنُ بُسُرٍ بُسنِ اَبِي اَرْطَاةَ، آنَّهُ كَانَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ اَحْسِنُ عَاقِبَتَنَا فِي ٱلْأُمُورِ كُلِّهَا وَآجِرُنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ

بَابُ مَنِ اسْمُهُ بِشُرٌ بشُّرُ بُنُ الْبَرَاءِ بِن مَعُرُور الْاَنْصَارِيُّ عَقَبِيٌّ بَدُرِيٌّ 1184 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَورَّانِتُّ، ثنا أبي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أبي الْاَسُودِ،

عَنْ عُرُوةً: فِي تَسْمِيَةِ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقَبَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي سَلِمَةَ بُنِ يَزِيدَ بُن جُشَم بشُرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، وَقَدْ شَهِدَ بَدُرًا

1185 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْهَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ،

عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِيمَنُ شَهِدَ الْعَقْبَةَ مِنَ الْاَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ يَنِي سَلَمَةَ بِشُرُ بُنُ الْبَرَاءِ بُنِ مَعْرُورٍ ، وَهُوَ الَّذِي ٱكَـلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الشَّاةَ

الَّتِي سُمَّ فِيهَا يَوْمَ خَيْبَرَ 1186 - حَـلَّتُنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ، حَلَّثَنَا

یہ باب ہے جن کا نام بشرہے حضرت بشربن براء بن معرور انصاري عقبي بدري رضي اللدعنه حضرت عروہ فرماتے ہیں: اصحابِ عقبہ میں سے انصاراور بی سلمہ بن برید بن جھم میں سے جنہوں نے رسول الله ملتَّ وَلَيْهِمْ كى بيعت كى اور بدر مين شريك مويخ اُن میں سے حضرت بشر بن براء بن معرور بھی ہیں۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بی

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی

سلمہ میں سے جوعقبہ میں شریک ہوئے اُن کے ناموں

میں سے ایک نام بشر بن براء بن معرور کا بھی ہے۔

آپ کورسول الله طائع يونم كساته بكرى كا گوشت كهاني

کی سعادت حاصل ہوئی جس کوخیبر کے دن آپ کو پیش

کیا گیا جس میں زہر ملایا گیا تھا۔

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لَلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ \$ 576 ﴿ كُلُونِ ﴾ ﴿ جَلَدُ اوْلُ } ﴾

مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْآنُصَارِ ثُمَّ مِنُ بَنِي عُبَيْدِ بُنِ عَدِيٍّ بِشُرُ بُنُ الْبَرَاءِ بُنِ مَعْرُورٍ

1187 - حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، لْ ثِنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْحَوْهَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ يَهُودِيَّةَ اَهُدَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَصْلِيَّةً، فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ: أَخُبَرَتْنِي آنَّهَا مَسْمُومَةٌ ، فَمَاتَ بِشُرُ بُنُ الْبَرَاءِ مِنْهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا

صَنَعْتِ؟ ، قَالَتْ: اَرَدُتُ اَنْ اَعْلَمَ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمُ

يَـضُــرَّكَ، وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا اَرَجِٰتُ النَّاسَ مِنْكَ، فَامَرَ

1188 - حَـدَّثَنَا زَكَوِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاحِيُّ، ثنا البراهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا، سَعِيدُ بُنُ مُحَكَمِّدٍ الْوَرَّاقُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ آبِي سَلَمَةً، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَيَّدُكُمْ يَا ﴿ كُلُّ اللَّهِ عُبَيْدٍ؟ ، قَالُوا: الْحَدُّ بْنُ قَيْسِ عَلَى اَنَّ فِيهِ بُخُلًا، قَالَ: فَاَتُّى دَاءٍ إَدُواً مِنَ الْبُحُلِ، بَلُ سَيَّدُكُمُ

عبید بن عدی میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے بشر بن براء بن معرور بھی ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیر کم کم یہودی عورت نے بھونی ہوئی بکری تحفہ کے طور پردی آپ نے اس میں سے کچھ کھایا ، پھر فرمایا: اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ حضرت بشربن براء فوت ہوئے تو آپ نے اس يہوديد کی طرف پیغام بھیجا کہ تمہیں ایبا کرنے برکس نے أبھاراتھا؟ اُسعورت نے کہا: میں جاننا چاہتی تھی کہا گر آپ نبی ہیں تو یہ چیز آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی، اگر بادشاہ ہیں تو لوگ آپ سے راحت یا ئیں گے۔ آپ نے اس کے متعلق تھم دیا تواسے قل کر دیا گیا۔

حضور طَيِّ يُلِيمِ فِي مايا: اے بني عبيد! تمهارا سردار كون ہے؟ اُنہوں نے عرض کی: جد بن قیس' وہ بخیل ہے۔ آپ نے فرمایا: بخل کی کوئی دواء نہیں ہے تہارے

حضرت ابوہررہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

سردار بشربن براء بن معرور ہیں۔

1187- أخرجه أبو داؤد في سننه جلد 4صفحه174 رقم الحديث: 4512 عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي

1188- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 4صفحه180 رقم الحديث: 7293 عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به .

بِشُرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنُ مَعْرُورِ

1189 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَوَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي

الْآسُوَدِ، عَنْ عُرُورَةَ، قَـالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْسَرَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَلَ

مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ، اَهُدَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْيَهُودِيَّةُ وَهِي بِنُتُ آخِي مَرْحَبِ شَاةً مَصْلِيَّةً، وسَمَّتُهُ فِيهَا

وَٱكْثَرَتُ فِي الْكَتِفِ، وَالذِّرَاعَ حِينَ ٱخْبِرَتُ آنَّهَا آحَبُّ أَغْضَاءِ الشَّاةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

> وَسَلَّمَ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَعَهُ بِشُورُ بُنُ الْبَرَاءِ بِنِ مَعُرُودٍ اَخُو بَنِي سَلِمَةَ، قَدَّمَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَتَنَاوَلَ الْكَتِفَ، وَاللِّرَاعَ فَانْتَهَسَ مِنْهَا، وَتَنَاوَلَ بِشُورُ عَظْمًا آخَرَ فَانْتَهَسَ مِنْهُ، فَلَمَّا اَدْغَمَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَدْغَمَ بشُرٌ مَا فِي فِيهِ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّ كَتِفَ الشَّاةِ تُخبرُنِي، أَنْ قَدْ بُغِيَتْ فِيهَا ، فَقَالَ بشُرُ بُنُ الْبَرَاءِ: وَالَّذِى ٱكُومَكَ، لَقَدُ

وَجَــدُثُ ذَلِكَ فِي أُكُلِتِي الَّتِي آكَلُتُ، فَإِنْ مَنَعَنِي آنُ ٱلْفُطَهِ اللَّا آنِّي كُرِهُت آنُ ٱنْغِصَ طَعَامَكَ، فَلَمَّا أكَـلُتَ مَا فِي فِيكَ لَمُ أَرْغَبُ بِنَفْسِي عَن نَفْسِك،

وَرَجُونُ أَنْ لَا يَكُونَ أَدْغَمْتُها، وَفِيهَا بَغْيٌ، فَلَمْ يَقُمْ بِشُرٌ مِنْ مَكَانِهِ، حَتَّى عَادَ لَوْنُهُ كَالطَّيْلَسان، وماطَّلَهُ

وَجَعُهُ مِنْهُ، حَتَّى كَانَ مَا يَتَحَوَّلُ إِلَّا مَا حُوّلَ، وَبَقِيَ

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز وجل نے حضور سين المنظم وخيبرير فتح دى توجوان ميس سيفل مواوه

قتل ہوا' ایک یہودیہ عورت زینب بنت حارث جو

مرحب کے بھائی کی بٹی تھی اُس نے بھونی ہوئی بری

آ پ الله ایمانی کام مربید کے طور پر دی جس میں زہر تھا اُس

نے دستی میں زیادہ زہررکھا'جس وقت اُس کو بتایا گیا کہ

آپ کو بکری کے سارے گوشت میں سے بیر (دی کا)

گوشت زیادہ پیند ہے جب رسول اللہ ماتی آیا ہم داخل

4

ہوئے تو آ ب کے ساتھ حضرت بشربن معرور بنی سلمہ کے فرد بھی تھے' وہ گوشت رسول اللّد طلّ اللّہ علم کے آ کے کیا

گیا تو آپ نے دی تناول فرمائی بشرنے دوسری ہڈی لی اس کو نگلا 'جب رسول الله طن ایکام نے تناول فرمایا تو

وتی نے مجھے بتایا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ حضرت بشربن براءرضی الله عنه فرماتے ہیں: وہ ذات

جس نے آپ کوعزت دی ہے جس وقت آپ نے کھایا' میں نے بھی کھایا' کیا اگر آپ مجھے منع کرتے

تومیں اس کو بھینک دیتا' میں نے ناپند کیا' میں کھانا وہ باہر نکالوں 'جوآپ نے اپنے مندمبارک میں ڈالا ہے'

مجھے خوراک میں کوئی رغبت نہیں تھی۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ میں اس کو نہ اُ گلوں گا' اس میں زہر ہے۔ بشر اپنی جگہ سے کھڑے ہی نہیں ہوئے تھے ان کا رنگ پیلا

عادر کی طرح ہونے لگا' یہاں تک کدان پر درد غالب آ

578 گرگان 578 گراند اوَل

گیا' زہران کے سارے بدن میں سرایت کر گئی اوراس

وقت ان کا وصال ہو گیا، حضور ملٹ ایکٹم اس کے بعد تین

سال تک زندہ رہے جس وقت آپ کا وصال ہوا اس

حضرت بشربن تيم انصاري

دیا کہ بیدن کھانے اور پینے کے ہیں۔

حضرت بشربن سحيم غفاري رضى الله عنه فرمات

حضرت بشر بن محمم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حفرت بشر بن محیم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حفرت بشربن تحيم مضور التيليم سے اي كي مثل

روایت کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا مٹی کے دن کھانے اور پینے کے ہیں۔

حضورات المالم في مرايا جنت من صرف مؤمن عي

جائے گا اور کی کے دن کھانے اور پینے کے ہیں۔

بارئ كى وجهت وصال موار

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعُدَ ثَلَاثِ سِنِينَ

بِشُرُ بَنُ سُحَيْمٍ الْغِفَارِيُ

بُنُ مُوسَى، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَبِيْبِ بُنِ اَبِي

ثَابِتٍ، عَنُ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ بِشُرِ بُنِ سُحَيْم

الْغِفَارِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

1191 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُ،

وَسَلَّمَ آيَّامَ التَّشُرِيقِ فَقَالَ: هَذِهِ آيَّامُ آكُلِ وَشُرْبِ

وَدرانُ بُسُ سُفْيَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَطَّانُ، وَالْفَصْلُ بْنُ

الْـحُبَابِ، ومُعَاذُ بْنُ الْمُثْنَى، قَالُوا: اَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ

كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ اَبِى ثَابِتٍ، عَنْ نَافِع

إِبْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ بِشُوِ بُنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفُسٌ

الْاسْفَاطِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ يَحْيَى الْاَشْنَانِيُّ، ثنا

شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ اَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ،

عَنْ بِشُوِ بُنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: آيَّاهُ مِنَّى آيَّاهُ آكُلٍ وَشُرُبٍ

عُشْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ حَمْزَةَ

الزَّيَّاتِ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ اَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِع بُنِ

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا

1192 - جَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُل

مُؤْمِنَةً ، وَأَيَّامُ مِنَّى أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبِ

1190 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا اَسَدُ

حَتَّى كَانَ وَجَعُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

1193 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ،

ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَارُونَ بْنِ

عَنْتُرَـةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ

اَبِى ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ بِشُو بُنِ سُحَيْمٍ،

قَـالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيَّامَ

التَّشْرِيقِ فَقَالَ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اللَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ هَذِهِ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ،

عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ

بِشُورِ بُنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ آيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: لَا يَدْحُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ

ثنا اِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولِ الْآنْبَارِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ الْآزُرَقُ،

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ ايَّامَ مِنَّى فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ

الْحَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ هَـذِهِ آيًّامُ آكُلِ وَشُرُبٍ وَلَا

1196 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ

1195 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبَّادٍ الْحَطَّابِيُ،

مُؤْمِنَةٌ، وَإِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ

1194- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ

الْآيَّامَ آيَّامُ آكُلِ وَشُرْبِ

جُبَيْرٍ، عَنُ بِشُرِ بُنِ سُحَيْمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

ثنا مِسْعَرٌ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ اَبِي ثَابِتٍ، عَنُ نَافِع بُنِ جُبَيْسٍ، عَنْ بِشُسِ بُنِ سُحَيْعٍ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ

اللُّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُغِيرَةِ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ

حفرت بشر بن محیم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضوره المُيْزَالِمْ نے فرمایا: جنت میں صرف مؤمن ی واخل

حضرت بشر بن تحیم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت بشر بن محیم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور المي يَلْمُ في الم تشريف من ممين خطبه ارشاد فرمايا

جنت میں صرف مومن بی جائے گا اور بے شک بیدن

حفرت بشر بن تحیم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور المالية الملى كرون مين (خطبه دينے كے ليے)

كور بوك اور فرمايا: جنت مين صرف مؤمن بى

جائے گا اور بے شک بیدون کھانے اور پینے کے ہیں۔

حضور التَّيْنَةُ مِن الم تشريق مين مين خطبه ارشاوفر مايا:

جنت میں صرف مؤمن ہی جائے گا اور بے شک بیدون

کھانے اور پینے کے ہیں۔

کھانے اور پینے کے ہیں۔

مَعْدَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا اَحْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْهَمُدَانِيُّ،

قَالًا: ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُغِيرَةِ، ثنا مِسْعَرُ

بُنُ كِدَامٍ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِع بُنِ

جُبَيْرٍ، عَنْ بِشُرِ بُنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ،

ح وَحَدَّدُنَدَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي

مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حِ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ

بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ،

قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ

إِنَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ بِشُرِ بْنِ سُحَيْمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَهُ، أَنْ يُنَادِى آيَّامَ التَّشُرِيقِ:

إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدُخُلُهَا إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّهَا آيَّامُ آكُلٍ،

اَسَــُدُ بُنُ مُوسَى، ثنا اَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ،

عَنْ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ بِشُرِ بُنِ سُحَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ أَنْ يُنَادِى آيَّامَ التَّشُرِيقِ:

حَـلَّاثُنَا عَبُدُ الْاعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرُسِيُّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ

سَلَمَةً، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ

بِشُو بُنِ سُحَيْمٍ، وَالْحَجَّاجُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ اَبِي

1199 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ،

اللُّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا مُؤْمِنٌ، اِنَّهَا أَيَّامُ اكْلِ، وَشُرْبٍ

1198 - حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا

1197 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

اللهُ وَهَذِهِ آيَّاهُ ٱكُلِ، وَشُرْبٍ، آيَّاهُ مِنَّى

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم ا

اور پینے کے دن ہیں۔

ہوگا اور بے شک بیدن کھانے اور پینے کے ہیں۔

حضرت بشر بن سحیم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور سُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَيْنَ نَدَا دينَ كَاحَكُم

فرمایا جنت میں صرف مؤمن ہی جائے گا اور پیکھانے

حضرت بشر بن محیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور اللي الم الم الشريف مين انہيں ندا دينے كا حكم

ارشاد فرمایا: جنت میں صرف مؤمن ہی جائے گا اور بے

حفرت بشر بن تحیم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور طن الله عنه على الشاد فرمايا كيس ميس نے ايام

تشریف میں منی کے مقام پر نداء دی: جنت میں صرف

مؤمن ہی جائے گا اور بے شک میکھانے اور پینے کے

شک بیکھانے اور پینے کے دن ہیں۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَمَرَهُ فَنَادَى

بِمِنِّى آيَّامَ التَّشُوِيقِ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفُسٌ

بشرٌ الغَنويُّ

المَدِينِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالًا: ثنا زَيْدُ بْنُ

الُحُبَابَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَعَافِرِي، حَدَّثَنِي

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بِشُوِ الْغَنَوِيُّ، حَدَّثِنِي اَبِي انَّهُ، سَمِعَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَتُفْتَحَنَّ

الْقُسُطُنُطِينِيَّةُ، وَلَنِعُمَ الْآمِيرُ آمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ

ذَلِكَ الْجَيْسِشُ فَدَعَانِي مَسْلَمَةُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ

فَسَالَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ، فَعَزَا تِلْكَ

بشرُ بنُ عِصْمَةً

التَّسْتَرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ اَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا جَرِيرُ

بُنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا مَجَاعَةُ بُنُ مِحْصَنِ الْعَبْدِيُّ، عَنْ

عُبَيْدِ بُنِ حُصَيْنِ، عَنْ بِشُو بُنِ عِصْمَةَ، صَاحِبِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَزُدُ مِنِّي، وَآنَا مِنْهُمُ،

اَغْضَبُ لَهُمْ إِذَا غَضِبُوا، وَاَرْضَى لَهُمْ إِذَا رَضُوا

1201 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

1200 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيُّ بُنُ

مَسْلَمَةٌ، وَإِنَّهَا آيَّامُ آكُلِ، وَشُرْبِ

حضرت بشرغنوي رضى اللدعنه

ہیں کہ مجھے میرے والدنے بتایا کہ میں نے حضور طاق اللہ

كوفرمات موسے سنا ضرور بضر ورقسطنطنيه فتح موكا اس

کا امیر بهترین امیر ہو گا' وہ لشکر بہترین لشکر ہو گا' مجھے

مسلمہ بن عبدالملک نے بلایا اور مجھ سے اس حدیث

کے متعلق پوچھا' میں نے ان کو بیحدیث بتائی تو اُنہوں

حضرت بشربن عصمه رضي اللدعنه

كے صحابی فرماتے ہیں كہ حضور طرفی اللم نے فرمایا قبیلہ از د

لیے غصہ کروں گا جب وہ غصہ میں ہوں گے ان کے

لیے راضی ہوں گا جب وہ راضی ہوں گے۔حضرت

معاویه رحمه الله فرماتے ہیں: بیقریش والوں کے متعلق

ہے۔حفرت بشرنے فرمایا: کیا میں رسول الله الله يَديني يد

حفرت بشير بن عصمه رضى الله عنه مضور مل الله عنه

والے مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں' میں ان کے 🗞

نے اس سال جہاد کیا۔

حضرت عبدالله بن بشرالغنوي رضى الله عنه فرمات

ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ بِشُرِ بْنِ سُحَيْمٍ، أَنَّ

اپنی قوم کے لیے بنا تا۔

جھوٹ باندھ رہا ہوں اگر میں جھوٹ بولتا تو اس کو میں

حضرت بشرابوخليفهرضي اللدعنه

كرتے ہيں كہ وہ اسلام لائے مضور مُثَوِّيْدِ لِمِ نے ان كا

مال اور اولا دواپس کر دی کھر حضور ملٹی آیکم ان سے ملے ،

آپ نے دیکھا کہ ان کے بیٹے پیدل رسیاں باندھ کر

چل رہے ہیں۔ آپ نے فر مایا: اے بشر! یہ کیا ہے؟

حضرت بشر نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے قشم

اُٹھائی تھی کہا گراللہ نے میرا مال اور اولا دواپس کر دی تو

میں اینے آپ کو باندھ کر بیت اللہ کا حج کروں گا۔

حضورطینی آبیں نے رسی پکڑی اور اسے کاٹ دیا' دونوں کو

حضرت بشربن عاصم رضي اللدعنه

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے حضرت بشر بن

عاصم کو ہوازن کےصدقات پرمقرر کیا' حضرت بشر ذمہ

داری لینے سے پیچھے ہو گئے' حضرت عمر ان سے ملے'

فرمایا: آپ نے ذمہ داری کیوں نہیں کی جبکہ ہارے

لیے تم پرسننا اور اطاعت کرنا ضروری ہے۔حضرت بشر

نے کہا: جی ہاں! کیکن میں نے رسول اللہ ملٹھ کیا ہم کو

حضرت ابووائل شقیق بن سلمہ سے روایت ہے کہ

فرمایا: دونوں حج کرو کیونکہ بیشیطانی عمل ہے۔

حضرت خلیفہ بن بشر اپنے والد بشر سے روایت

1202 - حَسدَّ ثَسنَسا اِبُرَاهِيتُمُ بُنُ هَاشِيمٍ

﴾ الْبَعْلَبَكِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا آبُو

مَعْشَرِ الْبَرَاءُ ، حَدَّثَتِنِي النَّوَّارُ بِنْتُ عُمَرَ ، قَالَتُ:

فَقَطَعَهُ، وَقَالَ لَهُمَا: حُجَّا فَإِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَان

بِشرُ بُنُ عَاصِم

مُ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مَحُمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا سُوَيْدُ

شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ

عَنْهُ، اسْتَعْمَلَ بِشُرَ بْنَ عَاصِمِ عَلَى صَدَقَاتِ هَوَازِنَ

فَتَحَلَّفَ بِشُرٌ فَلَقِيَهُ عُمَرُ فَقَالَ: مَا خَلَّفَكَ امَا لَنَا

عَلَيْكَ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ؟، قَالَ: بَلَى، وَلَكِنُ سَمِعْتُ

اللَّهُ اللُّهُ عُبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا سَيَّارٌ ٱبُو الْحَكَمِ، عَنْ اَبِي وَائِل

1203 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

فَفَالَ مُعَاوِيَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِقُرَيُش،

فَقَالَ بِشُرٌ: ٱفَاكُذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لَوْ كَذَبْتُ عَلَيْهِ جَعَلْتُهَا لِقَوْمِي

بشُرُ أَبُو خَلِيفَةَ

حَـدَّثَتْينِي فَاطِمَةُ بِنْتُ مُسْلِمٍ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي خَلِيفَةُ بُنُ بِشُورٍ، عَنْ اَبِيهِ بِشُو اَنَّهُ اَسْلَمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، ثُمَّ لَقِيَهُ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَآهُ هُوَ وَابْنَهُ طَلُقًا مَقُرُونَيْنِ

إِسَالُ حَبَل، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِشُرُ؟ ، قَالَ: حَلَفْتُ لَئِنُ

رَدَّ اللَّهُ عَلِيَّ مَالِي وَوَلَدِي لَاحُجَّنَّ بَيْتَ اللَّهِ،

مَقُرُونًا فَآخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْحَبْلَ

فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جومسلمانوں کے کسی کام کا ولی

ہے گا اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اورجہنم کے يُل برِكُمْ اكيا جائے گا'اگراچھا ہوا تو درگز ركيا جائے گا' اگر بُرا ہوگا تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اورستر سال

تک گرتارے گا۔

حضرت بشربن عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر

رضی الله عنه نکلے آپ پریشان سے آپ سے حضرت ابوذر رضی الله عنه ملئ عرض کی: میں آپ کو پریشان

و مکھ رہا ہوں۔حضرت عمر نے فرمایا: میں بریشان کیوں

نه ہوں! میں نے حضرت بشربن عاصم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رسول الله الله الله على ارشاد فرمات

ہوئے سنا: جومسلمانوں کے کاموں میں سے کسی کام کا ولی بنا اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور جہنم کے

پُل پرکھڑا کیا جائے گا'اگراچھا ہوگا تواس سے درگز رکیا جائے گا'اگر بُرا ہوگا تو جہنم سے نیچے گرایا جائے گا اور

اس میں ستر سال تک گرتا رہے گا اور وہ کالی بھی ہے اور اندهیرے والی بھی ہے۔حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ نے

فرمایا: آپ نے رسول الله طل الله عنهیں سا ہے؟

حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا نہیں! حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں

نے رسول الله طبق الله علی کوفر ماتے ہوئے سنا: جولوگوں کے کسی کام کا ولی بنا تو اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اورجہنم کے بُل پر کھڑا کیا جائے گا' اگر اچھا ہو گا تو

درگزر کیا جائے گا اوراگر بُرا ہوگا تو جہنم سے گرایا جائے

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ وَلِيَ

شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُوقَفَ عَلَى جِسُو جَهَنَّمَ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا تَجَاوَزَ، وَإِنْ كَانَ مُسِينًا انْحَرَقَ بِهِ الْحِسْرُ فَهَوَى فِيهِ سَبْعِينَ

1204 - قَالَ: فَخَرَجَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، كَيْيِبًا حَزِينًا فَلَقِيَهُ أَبُو ذَرِّ فَقَالَ: مَالِي أَرَاكَ كَيْيبًا

حَـزِينًا؟ قَالَ: مَا يَمْنَعُنِي أَنُ أَكُونَ كَثِيبًا حَزِينًا، وَقَلْهُ سَـمِـعْتُ بِشُرَ بْنَ عَاصِمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ وَلِيَ شَيْمًا مِنْ اَمْرِ

الْـمُسْـلِـمِيـنَ أُتِــى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُوقَفَ عَلَى جِسْرِ جَهَٰنَّهُ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا تَجَاوَزَ، وَإِنْ كَانَ مُسِينًا انْخَرَقَ بِهِ الْجِسُرُ فَهَوَى فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ، قَالَ آبُو ذَرِّ: وَمَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اَشْهَدُ ابِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ وَلِيَ آحَدًا مِنَ النَّاسِ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُوقَفَ عَلَى

جسُر جَهَنَّهُ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا تَجَاوَزَ، وَإِنْ كَانَ مُسِينًا انْخَرَقَ بِهِ الْجِسْرُ، فَهَوَى فِيهِ سَبْعِينَ حَرِيفًا، وَهِي سَوْدَاء مُظْلِمَةٌ فَآيُّ الْحَدِيثَيْنِ آوَجَعُ لِقَلْبِك؟

قَالَ: كَلاهُمَا قَدُ أَوَجَعَ قَلْبِي فَمَنْ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا، وَقَالَ اَبُو ذَرِّ: مَنُ سَلَتَ اللَّهُ اَنْفَهُ، وَاَلْصَقَ خَدَّهُ

بِ الْأَرْضِ، آمَا إِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَعَسَى إِنْ وَلَّيتَهَا مَنْ لَا يَعْدِلُ فِيهَا أَنْ لَا تَنْجُوَ مِنْ إِثْمِها

4

گا اورستر سال تک گرتا رہے گا' وہ کالا اندھیرا ہو گا۔

دونوں حدیثوں میں سے کس نے آپ کے دل میں خوف پیدا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی الله عنہ نے فرمایا:

دونوں نے میرے دل میں خوف پیدا کیا ہے جواس

میں بیان ہے اس پرعمل کون کرے گا۔حضرت ابوذ ر

رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے جس کی ناک کاٹ دی اوراس کے رخسار (گالوں) کوز مین سے چمٹا

دیا اور ہم تو بھلائی ہی جانتے ہیں' ممکن ہے اگر آ پ

اسکے والی بنیں جس نے اپنی ولایت میں عدل نہیں کیا

ہوگا تواس کے گناہ سے نجات نہیں یائے گا۔

یہ باب ہے جس کا نام بشیر ہے :

حضرت بشيربن سعدانصاري ابونعمان عقبي بدري رضي اللدعنه

حضرت عروه فرماتے ہیں: صحابہ عقبہ میں انصار اور بنی حارث بن خزرج میں سے جن کا نام ہے اُن میں سے ایک بشر بن سعد بھی ہیں اوپ بدر میں بھی

شریک ہوئے تھے۔

. حضرت عروه فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی زید بن ما لک بن تعلبه بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج

میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے نامول میں

سے حضرت بشر بن سعد بن تعلبہ بن جلاس کا نام بھی

بَابُ مَن اسْمُهُ بَشِيرٌ بَشِيرُ بِنُ سَعُدٍ الْاَنْصَارِيُّ أَبُو النَّعُمَانِ عَقَبِيٌّ بَدُرِيٌّ 1205 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُو بُن خَالِدٍ

الْحَوَّانِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ اَبِي الْأَسُورِ، عَنْ عُرُورَةَ: فِي تَسْمِيَةِ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ مِنَ الْآنُىصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بَشِيرُ بْنُ

1206 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَوْرَانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي

الْكَاسُورِد، عَنْ عُرُوةً: فِيمَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْكَانْصَارِ، مِنْ بَنِي زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ

﴿ سَعُدٍ، وَقَدُ شَهِدَ بَدُرًا

بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ بَشِيرُ بُنُ سَعْدِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ

الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ مِنَ

ِ الْاَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ اَبُو النُّعُمَان

1208 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ التَّسْتَرِيُّ، تَسْنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ، ثنا اَبُو سُهَيْل نَافِعُ بُنُ مَالِكِ، عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْزِلَةُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْـمُؤْمِنِ، مَنْزِلَةُ الرَّاسِ مِنَ الْجَسَدِ، مَتَى مَا

اشتكى الْجَسَدُ اشتكى لَهُ الرَّاسُ، وَمَتَى مَا اشتكى الرَّاسُ اشتكى الرَّاسُ اشتكى سَائِرُ الْجَسَدِ

1209 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحِسَنُ الْحِسَنُ السِّرَابُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ اَيُّوبَ الْمُحَرِّمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ الْكُوفِيِّ، ثنا

اِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا، فَرُبُّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ

ا

حارث بن خزرہ میں سے جو اصحاب عقبہ میں شامل بین اُن کے ناموں میں سے ایک حضرت بشیر بن سعد

ابونعمان کا بھی ہے۔

حضرت بشیر بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بن

حضورط الآیکی نے فرمایا ایک مؤمن کا دوسرے مؤمن سے سے رشتہ ای طرح ہے جس طرح کہ سرکا تعلق جسم کے

ساتھ ہے جب جسم پر تکلیف ہو گی تو سارے سر پر درد

ہوگی' جب سر پر در دہوگی تو سارے جسم پر در دہوگی۔

حضرت نعمان بن بشیرای والد سے روایت ہے کے مصورطنی آئیلی نے فر مایا: اللہ اس بندے پر رحم کرے

جس نے میری بات سیٰ بسااوقات زیادہ فقیہ نہیں ہوتا' ﴿

وہ زیادہ فقیہ ہے جس کوآ گے سنائی جارہی ہے۔

ى ابو النمان عقبى بدرى

اَفْقَهُ مِنْهُ

تین کاموں میں کسی مؤمن کا دل خائن نہیں ہوتا

ہے: (۱) اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے میں

(۲)متلّانوں کے حکمرانوں کو نصیحت کرنے میں

حضرت بشيراتتكمي

ابوبشررضي اللدعنه

کرتے ہیں' ان کو صحافی کر سول ملٹی پہلم ہونے کا شرف

حاصل ہے کہ حضور طبی ایک نے فرمایا جس نے ان سے

حضرت ابوسلمہ بشر بن بشیر اسلمی اینے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ آئے ان کو

پائی ناپندآیا' بی غفار کے ایک آ دمی کے پاس یانی کا

چشمہ تھا' اس کا نام رومہ تھا' وہ ایک مشکیز ہ ایک مُد کے

بدلے فروخت کرتا تھا۔حضورط ٹھیلٹنی نے اُسے فرمایا: اس

چشمه کو فروخت کرو! میں شہیں جنت میں چشمہ ریتا

ہوں۔اُس نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے لیے اس

کے علاوہ کوئی روز گارنہیں ہے میرے بچوں کے لیے

یعن کہن سے کھایا'وہ ہماری مسجد میں نہآئے۔

حضرت بشربن بشيراتملمي اپنے والد سے روایت

(۳)مسلمانوں کی جماعت کولاز ما کپڑنے میں۔

الرَّبِيعِ، عَنُ بِشُوِ بُنِ بَشِيرٍ الْأَسْلَمِيّ، عَنُ اَبِيهِ،

وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ

آكَلَ مِنْ هَلِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدِنَا، يَعْنِي الثُّومَ

كَسامِسلِ السِّسرَاجُ، وَاَحْسَمُدُ بُنُ مُسَحَمَّدٍ الْبَزَّارُ مِ الْأَصْبَهَ الِنَّيُّ، قَالًا: ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ، ثنا

1212 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ

الله المُحَارِبِيُّ، عَنْ آبِي مَسْعُودٍ يَعْنِي عَبْدَ الْأَعْلَى بْنَ اَبِي الْمُسَاوِرِ الْحِرَارِ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بِشُرِ بُن بَشِير

الْكَاسُلَمِي، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ

الْمَدِينَةَ اسْتَنْكُرُوا الْمَاءَ، وَكَانَتْ لِرَجُلِ مِنْ بَنِي

غِفَادٍ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا رُومَةٌ، وَكَانَ يَبِيعُ مِنْهَا الْقِرْبَةَ

1210 - ثَلَاثُ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنِ:

بَشِيرُ الْأَسْلَمِيُّ

آبُو بشَر

الْكَسْفَاطِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا قَيْسُ بُنُ

1211 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ

إِخُلَاصُ الْعَمَلِ لِللهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ

إِسْحَاقَ الصِّينِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

﴿ ﴿ ﴿ الْمِعِمُ الْكِبِيرِ لِلْطِيرِانِي ﴾ ﴿ 587 ﴿ وَاللَّهِ الْوَلِّي ﴾ ﴿ حَلَدُ اوْلَ ﴾ ﴿ حَلَدُ اوْلَ اللَّهُ وَالْحَالِي ﴾ ﴿ حَلَدُ اوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِّينِ اللَّهُ اللَّ

بِـمُـدٍّ فَـقَـالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

بِعُنِيهِ ا بِعَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَيُسَ

اس کے علاوہ کوئی روز گارٹہیں۔اُس نے عرض کی: میں اس کی طانت نہیں رکھتا۔ یہ بات حضرت عثمان تک پینچی

تو آپ نے پنیتیں ہزار درہم میں خریدا' پھر حضورط اُٹیا کہا

کے پاس آئے عرض کی: یارسول اللہ! آپ مجھے بھی

جنت دیتے ہیں' اگر میں اس کوخریدلوں؟ آپ نے

فرمایا: ہاں! حضرت عثان نے عرض کی: میں نے اسے

خریدااورمسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔

حضرت بشير بن عقربه جهني 'ان كي کنیت ابوالیمان ہے

حضرت عبدالله بن عوف كناني فرمات بين كهوه

رملہ کے مقام پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عامل تھے ا میں عبدالملک بن مروان کے پاس آیا عضرت بشیر بن

عقربہ جہنی کے متعلق کہا کہ آج عمرو بن سعید کومل کیا جائے گا' اے ابو یمان! میں نے آپ سے گفتگونہیں

کرنی' آپ گفتگو کریں۔حضرت بشیر نے فرمایا: میں نے رسول الله طاق الله كوفر ماتے ہوئے سا جو خطبه كے لیے کھڑا ہوا' اس کا مقصد ریا کاری اور دکھاوا ہے تو اللہ 🌘

عزوجل اسے قیامت کے دن ریا کاری اور دکھاوے 🕅 کےمقام پر کھڑا کرے گا۔

حضرت بشير بن عقر بہ جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹے أیہ کم کوفر ماتے ہوئے سنا: جو عَيْسًا فِي الْجَنَّةِ إِن اشْتَرَيْتُهَا؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: قَدِ اشترَيْتُهَا، وَجَعَلْتُهَا لِلْمُسْلِمِينَ بَشِيرُ بُنُ عَقُرَبَةَ الْجُهَنِيُّ

لِمَى، وَلَا لِعِيَالَى غَيْرُهَا، لَا ٱسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ

عُشْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ

ٱلْفَ دِرْهَمِ، ثُمَّ ٱتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱتَجْعَلُ لِي مِثْلَ الَّذِي جَعَلْتَهُ له

وَيُكُنِّي آبَا الْيَمَانِ 1213 - حَدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ،

وَعَلِيٌّ بُنُ عَبُّدِ الْعَزِيزِ، قَالًا: ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا حُـجُرُ بُنُ الْحَارِثِ الْغَسَّانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ الْكِنَانِيِّ، وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَلَى

الرَّمْ لَهِ آنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوانَ قَالَ لِبَشِيرِ بُنِ عَفْرَبَةَ الْجُهَنِيِّ يَوْمَ قُتِلَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ: يَا اَبَا الْيَسَمَانِ إِنِّى قَدِ احْتَجْتُ إِلَى كَلَامِكَ فَتَكَلَّمُ، فَقَالَ

بَشِيرٌ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَامَ بِخُطْبَةٍ، لَا يَلْتَمِسُ بِهَا إِلَّا رِيَاء

، وَسُمْعَةً، وَقَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَوْقِفَ رِيَاءٍ، وَسُمْعَةٍ 1214 - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِرْقِ

الُحِمُ صِيٌّ، ثنا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ الصَّحَّاكِ، ثنا اِسْسَمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ضَمْضَمَ بُنِ زُرْعَةَ، عَنْ خطبہ کے لیے کھڑا ہوا اور اُس کا مقصد دکھاوا اور

﴿ ﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي ﴾ ﴿ \$58 ﴿ وَلَيْ اللَّهِ اوَلَى ﴾ ﴿ حَلَدُ اوَلَى ﴾ ﴿ حَلَدُ اوَلَ

شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنُ بَشِيرِ بُنِ عَقُرَبَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَـمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

مَنْ قَامَ بِخُطْبَةٍ، لَا يَلْتَمِسُ بِهَا إِلَّا رِيَاءً، وَسُمْعَةٌ، وَقَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَوْقِفَ رِيَاءٍ، وَسُمْعَةٍ

بَشِيرُ السُّلَمِيُّ

1215 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ،

اثنا الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادٍ الْمُهَلِّبِيُّ، ثنا ابُو

عَاصِم، ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ، ثنا عِيسَى بْنُ عَلِيِّ الْاَنْصَارِيُّ، عَنُ رَافِع بُنِ بَشْرِ السُّلَمِيِّ، عَنُ

اَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُوشِكُ أَنْ تَخُورُ جَ نَارٌ تُضِيء ، أَعُنَاقَ الْإِبل ببُصُرَى، تَسِيرُ

سَيْرَ بَطِيئَةِ الْإِبِلِ تَسِيرُ النَّهَارَ، وَتُقِيمُ اللَّيْلَ، تَغُدُو وَتَرُوحُ، يُقَالُ: غَدَتِ النَّارُ آيُّهَا النَّاسُ فَاغُدُو، قَالَتِ

النَّارُ: أَيُّهَا النَّاسُ فَقِيلُوا رَاحَتُ، أَيُّهَا النَّاسُ فَرُوحُوا، مَنْ اَذُرَكْتُهُ اكْلُتُهُ

بَشِيرُ بُنُ الْحَصَاصِيَةِ السَّدُوسِيُّ

وَهُـوَ بَشِيـرُ بُـنُ مَعْبَدِ بْنِ شَرَاحِيلِ بْنِ سَبْعِ بْنِ

صَبَّارِ سَـدُوسِيٌّ، وَكَانَ اسْـمُــهُ بِـالْجَاهِلِيَّةِ زَحْمٌ فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِيرًا

1216 - حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیزِ، وَاَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُ قَالًا: ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثِنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ،

ریا کاری ہوتو اللہ عزوجل اس کو دکھاوا اور ریا کاری کے مقام پر کھڑا کرے گا۔

حضرت بشيرتكمي رضي اللدعنه

حضرت رافع بن بشرسكمي اينے والد سے روايت کرتے ہیں کہ حضور مان کی آٹم نے فرمایا: قریب ہے کہ

آ گ نکائے جس ہے بھرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن كردے گی' ایسے چلے گی جیسے اونٹ آ ہشہ آ ہستہ چلتا ہے وہ دن کو چلے گی رات کوٹھہر جائے گی صبح کو چلے گی '

شام کو چلے گی' کہا جائے گا: اے لوگو! آگ چل پڑی ہے' تم بھی چلو! آگ کھے گی: اے لوگو! قبلولہ کرو! آ گ شام کو چلی ہے اے لوگوا تم بھی چلو! جس کو میں

نے پالیااس کومیں کھالوں گی۔

حضرت بشيربن خصاصيه سدوسي رضي التدعنه

ان کا نسب بشیر بن معبد بن شراحیل بن سبع بن صبار سدوی ہے آپ کا نام جاہلیت میں زخم تھا' حضورطنی لائم نے ان کا نام بشیر رکھا۔

حضرت بشيربن خصاصيه رضى اللدعنه سے روایت ہے کہ حضور مل ایک نے فرمایا: میرا نام جاہلیت میں زحم تھا' میں نے ہجرت کی تو حضور طی کیا ہے میرا نام بشیر

بَكَّارِ، قَالُوا: ثِنا الْاَسُوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثنا خَالِدٌ بْنُ

سُمَيْسٍ، ثسسا بَشِيرُ بُنُ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرٍ بُنِ

الْخَصَاصِيَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمًا فَهَاجَرَ فَسَمَّاهُ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِيرًا قَالَ: بَيْنَمَا

أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ

لِي: يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ مَا اَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللهِ؟

قَـالَ: مَا اَصْبَحْتُ اَنْقِمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ كُلٌّ خَيْرٌ

صُنِعَ بِي، قَالَ: ثُمَّ آتَى عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ:

لَـقَــدُ أَدُرَكَ هَؤُلاء ِ خَيْرًا كَثِيرًا ، قَالَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ،

ثُمَّ اتَّى عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: لَقَدْ فَاتَ هَؤُلَاءِ

خَيْرًا كَثِيرًا ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ حَانَتُ مِنُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظُرَةٌ، فَإِذَا رَجُلٌ

يَـمُشِـي عَلَى الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعَلانَ، فَنَادَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى

ُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ اخْلَعْ نَعْلَيْكَ

، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ، فَحَلَعَ الرَّجُلُ نَعْلَيْهِ فَرَمَى بِهِمَا وَاللَّفْظُ

بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، قَالَا: حَلَّاثَنَا ابُو الْوَلِيدِ، ح

وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ

عَلِيِّ، قَالَا: ثِنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ، عَنْ آبِيهِ،

عَنْ لَيْلَى امْرَاةِ بَشِيرِ قَالَتْ: كُنْتُ آصُومُ فَأُوَاصِلُ،

1217 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، وَمُحَمَّدُ

لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ.

ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، ثنا سَهُلُ بُنُ رکھا' میں حضور اللہ ایم کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچا تک

آپ نے مجھے فرمایا: اے ابن خصاصیہ! تم نے اللہ پر

عیب لگاتے ہوئے بھی صبح کی؟ میں نے عرض کی: میں

نے کبھی بھی اللہ پرعیب لگاتے ہوئے کوئی صبح نہیں کی،

سب بہتر تھا جو بھی میرے اللہ نے مجھ سے سلوک کیا'

پھرآ ب مسلمانوں کے قبرستان میں آئے اور فرمایا: ان

سب نے بھلائی یائی ہے یہ تین مرتبہ فرمایا۔ پھرآ پ

مشرکوں کی قبروں کے پاس آئے اور فرمایا: ان تمام نے

بہت زیادہ بھلائی کم کی ہے کی تین مرتبہ فرمایا۔ پھر

حضور ملتاً الله نے دیکھا تو ایک آ دی جوتے پہن کر

قرول کے او پرچل رہا تھا، حضور سے آبائی نے اس کوآ واز

دى: اے جوتوں والے! اپنے جوتے اتارو۔ اُس آ دى

نے دیکھا تو وہ رسول اللہ طائی آیا کم سطے اُس نے اینے

جوتے اُ تارےاوران دونوں کو بھینک دیا۔ بیالفاظمسلم

حضرت بشير رضى الله عنه كي بيوي ليلي فرماتي مين

كه مين لكا تارروزه ركهتي تهين مجھے بشير نے منع كيا اور كہا:

فرمایا: ایسے نصاریٰ کرتے ہیں تو روزے ایسے رکھ جس

طرح الله نے رکھنے کا حکم دیا ہے پھر روزہ رات تک

کی حدیث کے ہیں۔

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم مکمل کر'جب رات ہوتو افطار کر۔ فَنَهَ انِي بَشِيرٌ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَانِي عَنْ هَذَا قَالَ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى

، وَلَكِنْ صَوْمِى كَمَا اَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اَتِيِّى

ل ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

التُّـمَّارُ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ

لَقِيطٍ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيُلَى، امْرَاةَ بَشِيرِ قَالَتُ:

ٱخْبَرَنِي بَشِيرٌ، أَنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: اَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَا أُكَلِّمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ

اَحَدًا، قَالَ: لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، إِلَّا فِي آيَّامٍ هُوَ

آخِرُهَا، وَأَمَّا لَا تُكَلِّمُ أَحَدًا فَلَعَمْرِي، لَآنُ تَكَلَّمَ

فَتَامُسَ بِسَعُرُوفٍ، وَتَنْهَى عَنْ مُنْكُو، خَيْرٌ مِنْ اَنْ

الْحَشَّابِ الرَّقِّيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ، ثنا

عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي النَّهَ مَنْ عَنْ

جَسَلَةَ بُنِ مُسْحَيُمٍ، عَنَ آبِي الْمُثَنَّى الْعَبَّدِيّ، عَنِ ابْنِ

اللَّحَصَاصِيَةِ السَّلُوسِيِّ، قَالَ: اَتَيَتُ رَسُولَ اللَّهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتُصَلِّي

الْحَمْسَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ، وَتَحُجُّ

عن ابن الخصاصية.

1219- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 2صفحه 89 رقم الحديث: 2421 والبيه قبي في سننه الكبراي

جلد 9صفحه 20° والطبراتي في الأوسط جلد 2صفحه 28 رقم الحديث: 1126 كلهم عن جبلة عن أبي المشي

كَلْ الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَبَايِعُهُ فَاشْتَرَطَ عَلَىَّ تَشْهَدُ أَنُ

1219 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ

1218 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ،

الصِّيَامَ إِلَى اللَّيُلِ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَافْطِرِى

حضرت بشیررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

روزہ رکھوں اور جمعہ کے دن کسی سے گفتگو نہ کروں؟

آپ نے فرمایا: جمعہ کے دن روزہ نہ رکھؤ ہاں! ساتھ

دوسرابھی ملالؤئر ی گفتگونه کرو بلکه اچھی گفتگو کرو اور

حفرت بثير بن خصاصيه السد وى رضى الله عنه

آپ کی بیعت کروں تو آپ نے مجھ پرشرط لگائی کہ تُو

اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا

كونى لائق عبادت نبين اوربيه كه حضرت محد ما تأييت الله

کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ تُو پانچ وقت

کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور ز کو ق

ادا کرے اور بیت اللہ کا حج کرے اور اللہ کی راہ میں

بُرائی ہے منع کرواچھی بات کروورنہ خاموش ہوجاؤ۔

الْبَيْتَ، وتُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ امَّا اثْنَتَانِ فَكَا ٱطِيقُهُمَا، الزَّكَاةُ فَوَاللَّهِ مَالِي إلَّا

عَشْرُ ذَوْدٍ هُنَّ رُسُلُ اَهْلِسِي وَحَـمُولَتُهُمْ، وَامَّنا

الْجِهَادُ، فَيَزْعُمُونَ آنَّهُ مَنْ وَلَّى فَقَدْ بَاء بِغَضَبِ مِنَ

اللُّهِ، فَاَنَحَافُ إِذَا حَضَرَنِي قِتَالٌ، خَشَعَتُ نَفُسِي،

وَ كَبِوهُتُ الْمَوْتَ، فَقَبَضَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَحَرَّكَهَا ثُمَّ قَالَ: لَا صَدَقَةَ، وَلَا

جِهَادَ، تَـدُخُلُ الْجَنَّةَ؟ فَبَايَعْتُهُ عَلَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ حَدَّثَنَا

عُـمَـرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا

قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنُ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ، عَنُ مُؤْثِرِ بُنِ

عَفَارَةَ، قَالَ: نَزَلُتُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ

يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْخَصَاصِيَةِ فَحَذَّثْنَا ابْنُ الْخَصَاصِيَةِ

قَسَالَ: قُلُتُ يَسَا رَسُولَ اللَّهِ عَكَامَ ٱبَسَايِعُكَ فَلَاكَرَ

1220 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ

الْاَسْفَ اطِيُّ، ثنا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ، ح وَحَدَّثَنَا

عَبْدَانُ، ثِنا اَزْهَرُ بُنُ مَرُوانَ الرَّقَاشِيُّ، قَالَا: ثِنا عَبْدُ

الْإَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جُرَيِّ بُنِ كُلَيْبٍ،

عَنْ بَشِيرٍ بُنِ الْحَصَاصِيَةِ قَالَ: وَحَدَّثْنَا اَصْحَابُنَا،

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

يَرُوِي عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى: الصَّوْمُ جُنَّةً، يُجَنَّ بِهَا عَبُدِى

مِنَ النَّادِ، وَالصَّوْمُ لِي، وَأَنَا اَجُزِى بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ،

وَشَهُ وَتَهُ مِنْ اَجْلِي، وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَخُلُوثُ فَمِ

الُحَدِيثَ

جہاد کرے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! دو کی تو میں

طاقت نہیں رکھتا ہوں اللہ کی قتم! میرے پاس صرف دی

یا پندرہ دودھ دینے والی اونٹنیاں ہیں گھر والوں کے لیے

اور میں ان پرغلہ لاتا ہوں ٔ بہرحال رہا جہادتو لوگ گمان

کرتے ہیں کہ جو پیٹھ پھیرتا ہے اس سے اس پراللہ کا

غضب ہوگا' میں خوف کرتا ہوں کہ جب جنگ ہوتو میرا

دل ڈر جائے اور موت کو ناپند کرے۔ تو رسول اللہ

مُتَّ الله في مرا باتھ بكر كراس حركت دى كم فرمايا

صدقہ اور جہاد بھی نہ ہو تو تُو جنت میں کیسے داخل ہوگا'

پھر میں نے اُن تمام پر آپ سے بیعت کی۔مؤثر بن

عفارہ فرماتے ہیں میں قبیلہ عبدتیں کے ایک آ دمی کے

كمرأتراجي ابن خصاصيه كهاجا تاتها بساس فيهميل

حدیث بیان کرتے ہوئے کہا: میں نے عرض کی: اے

الله کے رسول! میں کس چیز برآپ کی بیعت کروں؟

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیا ہم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ

عزوجل فرماتا ہے: روزہ ڈھال ہے اس کے ذریعے

اینے بندے کی جہنم ہے ڈھال بناؤں گا' روزہ میرے

لیے ہے میں ضرور اس کی جزاء دوں گا' کیونکہ بندہ

میرے لیے کھانا اور اپنی خواہش چھوڑتا ہے اس ذات

ی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!

روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ کے

ہاں منگ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔

اس کے بعداو پروالی حدیث بیان کی۔

وَعُبَيْكٌ الْعِجْلُ، قَالَا: ثنا الصَّلْتُ بُنُ مَسْعُودٍ

الْجَحْدِرِيُّ، ثنا عُقْبَةُ بُنُ الْمُغِيرَةِ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا

بَشِيرٍ بُنِ الْحَصَاصِيَةِ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحِقُتُهُ بِالْبَقِيعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: السَّلامُ

عَلَى أَهْلِ اللِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَانْقَطَعَ شِسْعِي

عُـزُوبَتِـى ونَـايَـتُ عَـنُ دَارِ قَـوْمِى قَالَ: يَا بَشِيرُ اَلَا

تَحْمَدُ اللَّذِي آخَذَ بِنَاصِيَتِكَ، مِنْ بَيْنِ رَبِيعَةَ قَوْم

بَشِيرٌ المُحَارِبِيُ

﴾ الْبَىصُــرِيُّ، ثـنـا زَيْـدُ بُـنُ اَحُـزَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ بَكُرِ

الْبُرْسَانِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ بَشِيرٍ،

عَنْ اَبِيه، قَالَ: كَانَتْ ثَائِرَةٌ فِي بَنِي مُعَاوِيَةً، فَلَهَبَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَالْتَفَتَ

اِلَى قَبُرِ فَقَالَ: لَا دَرَيْتَ ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا

1223 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ مُقْبِلِ

يَرَوْنَ لَوْلَاهُمُ انْكَفَتِ الْأَرْضُ بِمَنْ عَلَيْهَا

1222 - قُلُتُ: يَسا رَسُولَ اللَّهِ طَالَتُ

عُلْمُ إِسْحَاقُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ

رِيح الْمِسْكِ

فَقَالَ لِي: ٱنْعِشُ قَدَمَك؟

سيدهانہيں ہوتا)؟

حضرت بشيربن خصاصيه رضى اللّدعنه سے روايت

ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ملے ایک ہے پاس آیا

میری ملاقات آپ سے جنت البقیع میں ہوئی میں نے

سَاكراً ب كهدر عض السلام على اهل الديار

من المؤمنين!ميري جوتي كاتسمة وك گيا\_پسآپ

نے مجھ سے فرمایا: اپنے پاؤں کواُٹھا کرسیدھا کرو ( کیا

حضرت بشیررضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

عرض کی: یارسول الله! میری عمر کمبی ہو گئ ہے اپنی قوم

کے گھروں سے دور ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے بشیر!

اس ذات کی حمد کیول نہیں کرتا جس نے تیری پیشانی

کپڑرکھی ہے ٔ ربعہ کی قوم سے جس کا خیال ہے کہ اگروہ

حضرت بشيرمجار بي رضى اللدعنه

کرتے ہیں کہ جب بنی معاویہ کے گھروں میں لڑائی

ہوئی تھی تو حضور طاق ایک ان کے درمیان صلح کروانے کے

ليے گئے آپ ايك قبر كى طرف متوجه ہوئے اس نے

کہا: میں نہیں جانتا' اُس سے کہا گیا: اس سے ابھی

میرے متعلق یو چھا گیا تو اس نے کہا: میں نہیں جانتا

حضرت ابوب بن بشیر اپنے والد سے روایت

زمین پر نه ہوتے تو زمین پر کوئی نہ ہوتا۔

الصَّائِمِ، عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اَطْيَبُ مِنُ

1221 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ،

## حضرت بشير بن يزيد الضبعي رضى اللدعنه

حضرت بشيربن يزيد لضبعي رضى اللدعنه فرمات

ہیں کہ میں نے زمانۂ جاہلیت پایا مضور ملٹی کیلئے نے ذی 🧗

قار کے دن فرمایا: بیراوّل دن ہے جس میں عرب عجم ا

ہے نصف ہو گئے۔

حضرت بشير بن عبدالله انصاري آب كويمامه كدن شهيدكيا كياتها

حضرت عروہ ہے روایت ہے کہ جنگ بمامہ کے ون انصار اور بی حارث بن خزرج سے شہید ہونے

والے کے ناموں میں سے ایک حضرت بشیر بن عبداللہ

کانام بھی ہے۔

حضرت بكربن حبيب حنفي رضى الله

عنہ بیر ہبن عامر کے ساتھ اُن سے کوئی روایت نہیں کی گئی

حفرت بیحرہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور التَّفِيَّةَ لِمَ كَي إِس آئے ہم اسلام لائے تو ہم

بَشِيرُ بُنُ يزيد الضبعي

1224 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّنُ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَـدَّثِنِي الْاَشْهَابُ الضَّبَعِيُّ، حَدَّثِنِي بَشِيرُ بُنُ يَزِيدَ

ٱلنَّشَبَعِيُّ، وَكَانَ، قَدْ اَدُرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذِى قَارٍ: هَذَا أَوَّلُ يَوْمِ انْتَصَفَتُ فِيهِ الْعَرَبُ، مِنَ الْعَجَمِ

بَشِيرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الأنصَارِيُّ

استشهد يَوْمَ الْيَمَامَةِ 1225 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِتُّ، ثنا اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي الْاَسُوَدِ، عَنْ عُرُوَـةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، مِنَ الْانْسَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ بَشِيرُ بُنُ

> بَكُرُ بُنُ حَبيبِ الْحَنَفِيُّ لم يُخرِّج بَيْحَرَةُ بْنُ عَامِرٍ

1226 - حَسدَّ ثَسنَا الْعَبَّاسُ بُنُ حَسمَدَانَ الْحَنَفِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثنا يَحْيَى بُنُ اَبِي آنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ بَيْحَرَةُ بُنَ عَامِرٍ، قَالَ: اَتَيْنَا رَسُولَ

السُّدِهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَٱسْلَمْنَا، وَسَالْنَاهُ آنُ

يَضَعَ عَنَّا الْعَتَمَةَ قَالَ: صَلَاةُ الْعَتَمَةِ ، فَقُلْنَا إِنَّا نُشُغَلُ

رَاشِيدٍ، حَدَّثَنَا الرَّحَالُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثِنِي

نے آپ سے پوچھا کہ ہمیں نمازِعشاءمعاف کردیں۔

عرض کی: ہم اُس وقت اپنے اونٹ کے دودھ نکالنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فر مایا اللہ نے حیا ہا

تو تم دودھ بھی نکالو گے اور نماز بھی پڑھو گے۔

حضرت بهيربن بيثم انصاري عقبي رضى اللدعنه

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ عقبہ میں انصار اور بنی حارثہ بن حارث میں سے جوشریک ہوئے ان کے ناموں میں سے ایک نام بھیر بن ہیٹم کا بھی ہے۔

حضرت بھز رضی اللہ عنہ حضرت بھزرضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور مالے اللہ چوڑائی میں مسواک کرتے اور یانی چوس کریمیے اور تین

سانس کیتے اور فرماتے: پیہ بڑاخوشگوار' میٹھا او ریماری سے پاک ہے۔ بِحَـلُبِ إِبِلِنَا، قَالَ: إِنَّكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، سَتَحْلِبُونَ، بُهَيْرُ بَنُ الْهَيْثُمِ الْانصارِيُّ عَقَبِيٌّ

1227 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ

الْحَرَّانِتُ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي الْأَسُودِ، عَنْ عُرُوةً: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقْبَةَ، مِنَ الْآنْىصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ بُنُ الْحَارِثِ بُهَيْرُ بُنُ

1228 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِي ٱلْمِصِيْدِهِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ مَتَّوَيْهِ ٱلْاَصْبَهَانِيُّ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، ثنا الْيَمَانُ بُنُ عَدِىّ، ثنا ثُبَيْتُ بُنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ الضَّبِّىُ، عَنُ يَحْيَى بُنِ

سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ بَهْزٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ عَرْضًا، وَيَشْرَبُ مَصًّا، ويَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: هُوَ اَهْنَاُ، وَاَمْرَاُ، وَاَبْرَاُ بَصْرَةُ بُنُ اَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيُ

حضرت بصره بن ابوبصره غفاری

ابُنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفُوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ

الْمُسَيِّبِ، عَنْ بَصْرَةَ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً بِكُرًّا فِي

خِـــــُدرِهَـــا، فَــوَجَـــُدتُهَـا حُبلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمَّا الْوَلَدُ فَعَبْدٌ لَكَ، فَاذَا وَلَدَتْ

فَاجُلِدُوهَا مِائَةً، وَلَهَا الْمَهُرُ بِمَا اسْتَحَلُّ مِنْ فَرُجِهَا

بَسْبَسٌ الْجُهَنِيُّ بَدُرِيٌّ حَلِيفُ

بَنِي طُرِيفِ بُنِ الْخُزُرَجِ

1230 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَرَّ انِتُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي

الْكَاسُ وَدِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا، مِنَ

الْانْتَصَارِ، ثُبَّ مِنْ بَنِي طَرِيفِ بُنِ الْخَزْرَجِ، بَسْبَسٌ

سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ،

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَلُرًا، مِنَ

1231 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

595 کی کیک کیک کیک اول کی کیک رضى الله عنهُ ان كونضره بن كها جاتا

أنھایا ہے اس کا مہر دو۔

وَيُقَالُ لَهُ نَضَرَةُ وَالصَّوَابُ

المسيب عن بصرة به.

1229- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 685 رقم الحديث: 6515 عن صفوان بن سليم عن سعيد بن

الْجُهَنِيُّ حَلِيفُهُمُ

1229 - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزُدَادَ التَّوزِيُّ

الْبَصْرِيُّ، ثنا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ، ثنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، ثنا

حضرت بصرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی میں نے اس کو حاملہ پایا '

حضور التُولِيَّةُ فِي فرمايا بچه تيراغلام ب جب بيه بچه جن

رے تو اسے سو کوڑے مارؤ جواس کی شرمگاہ سے فائدہ

حضرت بسبس جهني رضي اللدعنهُ بير

بدری ہیں حلیف بن طریف بن

خزرج انصاری رضی الله عنه

بن خزرج میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے

ناموں میں سے ایک نام بسبس جہنی کا بھی ہے بیحلیف

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی

ساعدہ بن کعب بن خزرج میں سے جو بدر میں شریک

ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک بسبس جہنی کا بھی

ہے ان کے حلیف ہیں۔

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہانصاراور بنی طریف

ہے بہتر بھرہ ہے

الْآنُىصَارِ، مِنْ بَنِى سَاعِدَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْحَزْرَج

بَسْبَسُ الْجُهَنِيُّ حَلِيفٌ لَهُمُ

بُجَيْرُ بُنُ اَبِي بُجَيْر الْأَنْصَارِيُّ بَدُرِيٌّ

1232 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا، مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ

مِنْ بَنِي دِينَارِ بُنِ النَّجَارِ بُجَيْرُ بُنُ بُجَيْرٍ حَلِيفٌ لَهُمُ

باب التاء تُمِيمُ بُنُ اوس

وَيُهَالُ: ابْنُ قَيْسٍ يُكُنَّى آبَا رُقَيَّةً وَهُوَ عَمُّ تَمِيمٍ بُسِ ٱوْسِ بُسِ خَارِجَةَ بُنِ سَوَّادِ بُنِ جَذِيمَةَ بُنِ دِرَاعِ بُنِ عَدِيّ بُنِ الدَّارِ بُنِ لَخُمِ بُنِ حَبِيبِ بُنِ نُمَارَةَ بُنِ

1233 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَضْرَمِيْ، ثنا اَبُو كُرَيْبِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ

خَالِدْ بُنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: اَوَّلُ مَنْ اَسُرَجَ فِي المُسْجِدِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ

1234 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ

حضرت بجيربن ابؤنجير انصاري بدری رضی الله عنه

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی دینار بن نجار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے' اُن میں

سے ایک حفرت بچر بن بچر ہیں'ان کے حلیف ہیں۔

بإبالتاء حضرت تميم بن اوس داری رضی الله عنه

ان کوابن قیس کہاجا تا ہے ان کی کنیت ابور قیہ ہے ا ميتميم بن اول بن خارجه بن سواد بن جذيمه بن دراع بن

عدی بن دار بن تخم بن حبیب بن نمارہ بن تخم کے چھا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے متجد میں جس نے روشیٰ کی وہ حضرت تمیم

الداري رضي الله عنه بين \_

حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حفرت تمیم

1235 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا آحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ

عُيَيْنَةَ، عَنُ عَمُوو بُنِ دِينَادِ، أَنَّ تَمِيمًا الدَّادِيُّ

اسْتَأْذَنَ عُمَرَ فِي الْقَصَصِ، فَابَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ، ثُمَّ

اشْتَرَى رِدَاءً بِٱلْفٍ فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ،

الداری رضی الله عنه نے ایک ہزار کی جا درخریدی آپ عَنْ قَسَادَـةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ،

اس میں نماز پڑھتے تھے۔

حضرت عمروین دینار سے روایت ہے کہ حضرت

تمیم الداری رضی الله عنه نے حضرت عمر رضی الله عنه سے

فقص میں اجازت لی'آپ نے ان کو اجازت دیے

سے انکار کر دیا' پھر اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت دینے سے انکار کر دیا' پھراجازت مانکی تو آپ

نے فرمایا: اگر تُو حاہے تو کرلے ٔ اور اپنے ہاتھ سے ذکح

کرنے کے لیے اشارہ کیا۔ حضرت مسروق رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے

اہل مکہ کے ایک آ دمی نے کہا: آپ کے بھائی تمیم

الدارى كايمقام ہے میں نے ایك رات ان كو كھڑ ہے ہوئے دیکھا' پیاضج تک کھڑے رہے مسج کے وقت قریب تک وہ قرآن کی آیت پڑھتے' رکوع کرتے اور

سجده كرتے اور روتے: 'أَمْ حَسِبَ اللَّهِ يُنَ اللَّي آخره"۔

حضرت مسروق فرماتي بين كه حضرت تميم الداري

رضی اللہ عنہ منبح تک یہ آیت بار بار پڑھتے رہے: ' اُمّ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا السَّيِّنَاتِ "\_ اسْتَاْذَنَهُ فَابَى اَنْ يَاْذَنَ لَهُ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ وَاشَارَ بِيَدِهِ ، يَعْنِي الذَّبْحَ 1236 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا غُنُدَرٌ، عَنُ شُعْبَةَ عَنْ عَـمُوو بُـنِ مُـرَّةَ، عَنْ آبِي الصَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ: قَالَ لِى رَجُلٌ مِنْ اَهُلِ مَكَّةَ: هَذَا

مَ قَامُ اَحِيكَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ: لَقَدْ رَايَتُهُ قَامَ لَيُلَةً، حَتَّى ٱصْبَحَ، أَوْ كَرِبَ، أَنْ يُصْبِحَ يَقُوَّا أَيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ

عَزَّ وَجَلَّ فَيَرْكُعُ، وَيَسْجُدُ، وَيَبْكِى (أَمْ حَسِبَ الَّـذِينَ اجْتَرْحُوا السَّيِّـفَاتِ، أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سَوَاءٌ مَحْيَاهُمُ، وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحُكُمُونَ) (الجاثية: 21)

1237 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبِ، ثنا مُعَاوِيَّةُ بُنُ هِشَام، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْآعْمَاشِ، عَنْ اَبِي الشَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ: أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِئَّ، رَدَّدَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى

أَصْبَحَ، (أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ)

(الجاثية: 21) الْآيَةَ

## مَا اَسْنَدَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ

1238 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا اللهِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، اَخْبَرَنِي ﴿ زَيْدُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى، عَنْ كَثِيرِ بُنِ مُرَّدةً، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَا مِانَةَ آيَةٍ فِي لَيُلَةٍ، كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيُلَةِ

1239 - حَسدَّ ثَسنَسا مُوسَى بُنُ حَسازِم الْاصْبَهَ انِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ بُكَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَارِثِ اللِّهَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَضَالَةً إُبِنِ عُبَيْدٍ، وَتَمِيمِ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَا عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيُلَةٍ، كُتِبَ لَهُ قِنُ طَارٌ ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَـوُمُ الْـقِيَامَةِ، يَقُولُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ: اقْرَأُ وَارْقَ لِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَنْتَهِى إِلَى آخِرِ آيَةٍ مَعَهُ، يَقُولُ رَبُّكَ عَنَّ وَجَلَّ لِلْعَبْدِ: اقْبِضْ، فَيَقُولُ الْعَبْدُ بِيَدِهِ يَا رَبُّ أَنْتَ إَعْلَمُ، فَيَقُولُ بِهَذِهِ الْخُلْدَ، وَبِهَذِهِ النَّعِيمَ

1240 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْخَشَّابُ

حضرت تميم الداري كي حديثين

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور من الله الله عن الله عن الله والله على سو آیتی پڑھیں'اس کے لیےاس رات کے قیام کا ثواب لكهاجائے گا۔

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التُورِيم في فرمايا: جس في رات كو دس آيتي پڑھیں اس کے لیے دو قنطار کے برابر تواب کھا جائے گا'ایک قطار دنیا و مافیها سے بہتر ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ کا رب فرمائے گا: پڑھ! اور ہرآیت یہ ایک درجه چراهتا جایهان تک که تیرا آخری مقام آخری آیت کے ساتھ ہوگا۔ آپ کا رب فرما تا ہے: بندے رُک جا! وہ اپنے رب سے ہاتھ کے اشارے سے عرض

كرتا ہے: اے رب! أو زياده جانتا ہے الله عزوجل

فرما تا ہے: یہی ہمیشہ رہنے والی ہے اور یہی نعمتوں والی

حضرت روح بن زنباع رضى الله عنه فرمات بي

1238- أخرجه الدارمي في سننه جلد2صفحه 556 رقم الحديث: 3450 وأحمد في مسنده جلد 4صفحه 103 والطبراني في الأوسط جلد 3صفحه 280 رقم الحديث: 3143 وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 267 عن تميم الدارى .

الرَّقِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بُنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا عَطَاء 'بُنُ کہ میں حضرت تمیم الداری کے پاس آیا' وہ اس وقت بیت المقدل کے امیر تھے اور وہ اپنے گھوڑے کے لیے مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنُ رَوْحِ بُنِ زِنْبَاعٍ، قَالَ: وَحَلْتُ عَلَى تَمِيمِ الدَّارِيّ دانه صاف کررہے تھ میں نے عرض کی: اے امیر! کیا

آپ کے پاس کوئی اس کام کے لیے غلام نہیں وَهُوَ آمِيرٌ عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ يُنَقِّى لِفَرَسِهِ شَعِيـرًا، فَقُلْتُ: آيُّهَا الْآمِيرُ اَمَا كَانَ لَكَ مَنْ يَكُفِيكَ ہے؟ (كه آب بادشاه بين) آب نے فرمايا كه مين

هَــٰذَا؟، قَـَـٰالَ: لَا إِنِّــى سَــمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ نے رسول الله طن کیتیلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جواللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کے لیے دانہ صاف کرتا ہے پھراس کو

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ نَقَّى لِفَرَسِهِ شَعِيرًا، ثُمَّ قَامَ بِهِ حَتَّى يُعَلِّقُهُ، عَلَيْهِ كَتَبَ اللَّهُ بِكُلِّ شَعِيرَةٍ حَسَنَةً

عزوجل اس کے لیے ہر بھو کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ 1241 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حضورمل لیکنم نے فرمایا: بندے کے لیے سب سے پہلے حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ

دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْ إِن عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيم الدَّادِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ، الصَّلَاةُ، ثُمَّ سَائِرُ

1242 - حَـدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا مُؤَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَّانِيّ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ آوُفَى، عَنْ تَحِيمِ الدَّارِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ الصَّكَرةُ، ثُمَّ سَائِرُ الْآغَمَالِ 1241- أخرجه الدارمي في سننه جلد1صفحه 361 رقم الحديث: 1355 وابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 458 رقم الحديث: 1426 وأحمد في مسنده جلد4صفحه103 كلهم عن داؤد بن أبي هند عن زرارة عن تميم الدري

لے کر کھڑا ہوتا ہے یہاں تک کہاس کو چرالیتا ہے تو اللہ

نمازاور پھرسارے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مل المالم في المالية بندے كے ليے سب سے پہلے

نمازاور پھرسارے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔

1243 - حَدَّثَنَا ٱبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، حَـدَّتَنَا اَسَـدُ بْنُ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَن

الْحَكَمِ، عَنْ ضِرَادٍ، عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ، إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيِّ، أَوْ مَرِيضٍ،

أُكُمُ أَوْ عَبْدٍ، أَوْ مُسَافِرٍ

1244 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

غَسَّانَ النَّهُ لِدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ طَلُحَةً، عَنِ الْحَكَمِ أَبِى عَــمْرِو، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ

الشَّامِيِّ، عَنُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ، أَنُ لَا تَهُجُرَ فِرَاشَهُ، وَآنُ تَبَرَّ قَسَمَهُ، وَآنُ تُطِيعَ آمُرَهُ، وَآنُ

كَا تَخُرُجَ إِلَّا بِاذْنِهِ، وَآنَ لَا تُدْخِلَ عَلَيْهِ مَنْ يَكُرَّهُ

1245 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، وَعَلِيُّ بُنُ جَبَلَةَ الْاَصْبَهَانِيُّ،

قَالُوا: ثنا اِسمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُوَيْسٍ، ثنا حُسَيْنُ بُنُ

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ تَمِيم السَّدَّادِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

كُلُّ مُشْكِلٍ حَرَامٌ، وَلَيْسَ فِي الدِّينِ اِشْكَالٌ

1246 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

السُّعِيمِ، ثننا سُفْيَانُ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِح، عَنُ عَطَاء بُنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، عَنُ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا اللِّينُ

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتَّ اللَّهُمَ نِهِ فِي مايا: جمعه واجب ہے کیکن عورت اور بيح اور مريض اور غلام اور مسافر پر (واجب) نہيں

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتُ اللَّهُ اللَّهُ مَن فرمايا: مرد كاحن عورت يرب عن عورت شوہر کو وطی کرنے سے نہ رو کے بازی پوری کرنے دے اوراس کے حکم کو مانے' شوہر کے گھرسے بغیر اجازت

کے نہ نکلے کسی ایسے آ دمی کونہ آنے دے جس کوشو ہر ناپیند کرتا ہو۔

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يَرَيْم ن فرمايا برنشه آورشي حرام ب اسلام مين نشہآ وری نہیں ہے۔

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتا يُرتبل نے فرمايا: دين نصيحت ہے! دين نصيحت ہے! دین نصیحت ہے! عرض کی گئ: یارسول اللہ! کس

کے لیے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے لیے اس کی کتاب

<sup>1246-</sup> أخرجه النسائي في المجتبى جلد 7صفحه 156 رقم الحديث: 4197 وأحمد في مسنده جلد 4صفحه 102 والبيهقي في سننه الكبري جلد8صفحه163 كلهم عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم به .

حضرت تنمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور الله الآليكيم في فرمايا: دين نفيحت ہے! کس کی کتاب کے ليے' اس کی کتاب کے ليے' اس کی کتاب کے لیے' اس کی رسول کے لیے' ائمہ مؤمنین کے لیے

اورعام لوگوں کے لیے۔ حضرت بریدہ اپنے والد سے مرفوعاً روایت بھیجیجیجیکی کرتے ہیں کہالصمد کا ایک معنی ہے کہ جس کا پیٹ نہ ہو

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فریاتے ہیں کہ

عَــمْـرِو الرَّومِـيُّ، ثـنا آبُو مُسُلِمٍ قَائِدُ الْآغَمَشِ عَنُ كَرِتْ بَيْلَ كَهَالَهُ صَالِحٍ بُنِ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ آبِيهِ، رَفَعَهُ قَالَ: (لِيمْ بِنَاز) \_ الصَّمَدُ الَّذِى لَا جَوْفَ لَهُ الصَّمَدُ الَّذِى لَا جَوْفَ لَهُ 1250 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ الْعَلَّافُ، ثنا حضرت ثميم

1248 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْمُتَوَكِّل

الْبَغْـدَادِيُّ، ثنا عَفَّانُ، أَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي

صَالِح، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاء كُن يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنْ

تَمِيمِ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

اللِّينُ البُّنَّصِيحَةُ ثَلَاثًا ، قُلُتُ: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ،

حَـدَّثَنَا حَـفُصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

وَالْمُؤُمِنِينَ، وَعَامَّتِهِمُ

بُنَ اَبِى صَالِح، عَنُ عَطَاء بُنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيّ، عَنُ تَمِيعٍ

الدَّارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِنَّ اللِّدِينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ اللِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ اللِّينَ

النَّصِيحَةُ ، قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ،

م كَالِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلَائِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وجَمَاعَتِهم

عْبِيلٍ الْقَاسِمُ بُنُ سَلَّامٍ، ثنا إسْمَاعِيلُ نُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ

سُهَيْلِ بُنِ اَبِي صَالِح، عَنْ عَطَاء ِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ تَمِيم

الدَّادِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلُّمَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: لِللهِ وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلَآثِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ،

الُحَورَّانِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي ح، وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ

السَّـدُوسِتُّ، ثـنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثنا زُهَيْرُ اَبُو

خَيْشَمَةَ، ثَنَا سُهَيُّلُ بُرِنُ آبِى صَالِح، عَنْ عَطَاء بُنِ

كَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ثَكَرَثًا

1253 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

ثنا خَالِدُ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بُنُ آبِي صَالِحٍ، عَنُ عَطَاء ِ بُنِ

يَزِيدَ، عَنُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

كَلُّا ، قَالُوا: لِـمَّنُ يُـا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَكِتَابِهِ،

وَلِرَسُولِهِ، وَآئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَامَّتِهِمْ

1252 - حَــ لَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

1251 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، آنَا آبُو

حضور ملتَّا اللهُ نَعِيمُ نِهُ فَرِما ما: دين نفيحت ہے! دين نفيحت

ہے! دین تھیحت ہے! عرض کی گئی: یارسول اللہ! کس

ك ليه؟ آپ نے فرمايا: الله كے ليے اس كى كتاب

كے ليے اس كے رسول كے ليے ائم مؤمنين كے ليے

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیر کم این دین تصیحت ہے! دین تصیحت

ہے! دین نصیحت ہے! عرض کی گئی: یارسول اللہ! کس

ك ليه؟ آپ نے فرمایا: اللہ كے ليے اس كى كتاب

كے ليے اس كے رسول كے ليے ائمہ مؤمنين كے ليے

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مُطَّوِّدُ اللّٰهِ نِي نَصِيحت ہے! دین نصیحت

ہے! دین نفیحت ہے! عرض کی گئی: یارسول اللہ! کس

کے لیے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے لیے اس کی کتاب

كے ليے اس كے رسول كے ليے ائم مؤمنين كے ليے

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملط الميلم نے فرمایا: دین تفیحت ہے! دین تفیحت

ہے! دین نفیحت ہے! عرض کی گئی: یارسول اللہ! کس

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لَلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ وَالْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّالِمُ الللللللللللَّاللَّ اللَّا اللَّالِمُ اللللللللَّا اللَّا اللَّهُ اللّ

اورعام لوگوں کے لیے۔

اور عام لوگوں کے لیے۔

اور عام لوگوں کے لیے۔

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللِّينَ النَّصِيحَةُ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ،

قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لِللهِ، وَمَلائِكَتَهُ،

وَلِسرَسُ ولِسِهِ، وَلَائِسكَةِ الْمُؤْمِنِينَ اَوِ الْمُسْلِمِينَ،

1254 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِبى اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ، ثنا ابْنُ آبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِح، عَنْ عَطَاء بُنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللُّهِ؟ قَالَ: لِللَّهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلَاكِتَابِهِ، وَلَائِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً

1255 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْب، ح وَحَدَّثَنَا زُكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا أَبُو اُسَامَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اُسَامَةَ الْكَلْبِيُّ، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّلْتِ، ثنا عُمَرُ بُنُ يَزيدَ الْهَ مُدَانِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنْ تَعِيمِ الدَّارِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ طِيبَةَ الْمَدِينَةِ، وَمَا نَقَبٌ مِنْ نِقَابِهَا، إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ سَيْفَهُ، لَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ ابَدًّا وَقَالَ: اَبُو كُرَيْبٍ عُثْمَانُ بُنُ زَيْدٍ

1256 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ اَبُو

ك ليه؟ آپ نے فرمايا: الله ك لية اس كى كتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے ائمہ مؤمنین کے لیے اور عام لوگوں کے لیے۔

حضرت تميم الداري رضي الله عنه فرمات بين كه حضور مُنْ مُنْدِلِم نِ فرمایا: دین نصیحت ہے! دین نصیحت ہے! دین نصیحت ہے! عرض کی گئ: یارسول الله! کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے ائمہ مؤمنین کے لیے اورعام لوگوں کے لیے۔

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آلیم نے فرمایا مدینہ یاک ہے اس کی ہرگلی میں ایک فرشته تلوارسونتے ہوئے کھڑا ہوگا' دجال ہمیشہ کے ليے اس ميں داخل نہيں ہوگا' اور کہا: حضرت ابوكريب ہےمرادعثان بن زید ہیں۔

حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں۔ میں نے

1256- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 2262 رقم الحديث: 2942 والطبراني في الأوسط جلد5 صفحه 124 رقم الحديث: 4859 كلاهما عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس به .

رسول کریم التی الم کم منادی کو نداء دیتے ہوئے سنا: الصلولة جامعة (نمازتيارم) مين بهي انصاري عورتوں کے ساتھ مل کر گھر سے نکل کر مسجد میں حاضر ہوئی۔ہم نے رسول کریم ملٹھ اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ظہر کی نماز پھرمنبریرآئے۔ بنتے ہوئے چہرے سے آپ نے ہمارااستقبال کیا۔ پھر فرمایا: میں نے کسی اور ترغیب وتر ہیب کے لیے جمع نہیں کیا۔صرف وہ حدیث سانا چاہتا ہوں جو تمیم داری نے مجھے سنائی ہے۔ اس نے میرے پاس آ کراسلام قبول کیا اور بیعت کی اس نے مجھے خبر دی مخم اور جذام میمنی عرب کے قبیلوں میں سے دو قبیلے ہیں' ان کے تیس آ دمیوں کے ساتھ وہ سوار ہوئے' اجانک وہ سارے ایک سمندر پرجع ہوئے سے (اس وقت کی باتھے) جب وہ بالغ ہوئے ایک ماہ موجوں نے انہیں رو کے رکھا' پھر انہیں ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ٔ جزیروں میں کسی ایک جزیرہ میں ڈال دیا۔انہوں نے بتایا کہ پھر بہت راتوں بعد جانور دیکھا جس کے اگلی بچیلی طرف کا پیزنہیں چلتا تھا، مجبور ہو کرہم نے سوال کیا: اے جانور! تو کیا ہے؟ اللہ نے اُسے بولنے کی اجازت دی اس نے تیز فصیح تھلی زبان کے ساتھ ہم سے کلام کی۔اس نے کہا: میں جساسہ ہول ہم نے کہا: جماسہ کیا ہے؟ اس جزیرہ کے آخر پرایک مندر ہے مجھے چھوڑ کر وہاں چلے جاؤ وہاں ایک آ دی ہے اسے تمہاری خبر سننے کا بہت شوق ہے کیل ہم دریمیں

عُبَيْلَدَةَ الْعَسُكُورِيُّ، ثنا سَيْفُ بُنُ مِسْكِينٍ، ثنا اَبُو الْكَشْهَبِ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــُلَّـمَ يُنَادِى: الصَّلاةَ جَامِعَةً ، فَخَرَجْتُ فِي نِسُوَةٍ مِنَ الْآنُصَارِ حَتَّى آتَيْنَا الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الظَّهُرِ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَاسْتَقْبَلَنَا بِوَجْهِهِ ضَاحِكًا، ثُمَّ قَالَ: أَيْ وَاللُّهِ مَا جَـمَعُتُكُمُ لِرَغُبَةٍ حَدَثَتُ، وَلَا لِرَهُبَةٍ إِلَّا لِحَدِيثٍ حَدَّثِنِي بِهِ، تَمِيمٌ الدَّارِيُّ اتَانِي فَاسْلَمَ وَبَمَايَعَ، فَمَاخُبَرَنِي آنَّهُ رَكِبَ فِي ثَلَاثِينَ رَجُلًا، مِنْ كَخْمِ، وَجُذَامٍ، وَهُمَا حَيَّانِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعُرَبِ، مِنْ آهُـلِ الْيَمَنِ، صَادَفُوا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْ جُ شَهْرًا، ثُمَّ قَذَفَهُمْ قَرِيبًا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ، لَا يُعْرَفُ قُبُلُهَا، مِنْ دُبُرِهَا، قُلْنَا مَا آنْتِ آيَّتُهَا الدَّابَّةِ؟ فَكُلُّ مَتْنَا بِإِذُنِ اللَّهِ بِلِسَانِ ذَلْقٍ طَلْقٍ، فَقَالَتُ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: اِلْيُكُمْ عَنِي عَلَيْكُمْ بِذَاكَ اللَّذِيرِ فِي ٱقْصَى الْجَزِيرَةِ، فَإِنَّ فِيهِ ارَجُلًا هُـوَ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْآشُوَاقِ، فَٱتَيْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا جِسْمًا، وَإِذَا هُوَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَانَّ عَيْنَهُ نُخَامَةٌ فِي جِدَارٍ مُجَصَّصٍ، وَإِذَا يَدَاهُ مَغُلُولتانِ إِلَى عُنُقِهِ، وَإِذَا رِجُلاهُ مَشْدُو دَتَان بِالْكُبُولِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، آئے۔احیا نک ہاری نگاہ اُٹھی تو ایک عظیم وجسیم آ دمی إِلَى قَدَمَيْهِ، فَقُلُنَا لَهُ: مَا اَنْتَ اَيُّهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ: امَّا

إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ، فَإِذَا نَحْنُ بِدَابَّةٍ آهُلَبَ المُثْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُسَمَّةُ

نے کہا: اس کے بارے کون ی بات بوجمتا ہے؟ س

وَسَـلَّمَ رَافِعًا يَدَيْهِ حَتَّى رَايَتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:

أُغْمِى عَلَيْهِ سَاعَةً، وَارْتَجَّ، ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ، فَقَالَ:

لْمُ بَـلُ هُوَ فِي نَحْوِ الْعِرَاقِ، بَلُ هُوَ فِي نَحْوِ الْعِرَاقِ، بَلُ

هُ وَ فِي نَحْوِ الْعِرَاقِ، يَخُرُجُ حِينَ يَخُرُجُ مِن بَلْدَةٍ،

يُقَالُ لَهَا اَصْبَهَانُ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهَا يُقَالُ لَهَا

رَسْتَ قُبَاذُ يَنخُرُ جُ حِينَ يَخُرُ جُ عَلَى مُقَالِّمَتِهِ سَبْعُونَ

ٱلْفًا عَلَيْهِمُ السِّيجَانُ، مَعَهُ نَهْرَان، نَهَرٌ مِنْ مَاءٍ،

وَنَهَـرٌ مِنْ نَارٍ، فَـمَنْ آدُرَكَ ذَلِكَ مِنْكُم، فَقِيلَ لَهُ:

ادُخُلِ الْمَاءَ فَلَا يَدُخُلُهُ فَإِنَّهُ نَارٌ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ ادْخُلِ

النَّارَ فَلْيَدُخُلُها فَإِنَّهُ مَاءٌ

نے کہا: کیا ان پر پھل آیا ہے؟ ہم نے کہا: ہاں! اس

نے کہا: ایک دن آئے گا کہ وہ کھل لانا حچوڑ دے گا'

پھر وہ کافی دیر خاموش رہا۔ پھر بولا: اچھا بتاؤ! اُٹمی نبی

کے بارے میں کیا ہوا؟ ہم نے کہا: ان کی کون سی بات

یو چھتا ہے؟ اس نے کہا: کیاوہ ظاہر ہوئے ہیں؟ ہم نے

کہا: ہاں تشریف لائے ہیں۔اس نے کہا:عرب والوں

نے اس سے کیا سلوک کیا؟ ہم نے کہا: عرب دوحصول

میں بٹ گئے ہیں' کچھ جنگ کررہے ہیں اور پچھ نے

اس کی تصدیق کردی ہے۔اس نے کہا کیکن جن لوگوں

نے اس کی تقدیق کی ہے ان کے لیے بہتری ہے۔ یہ

بات اس نے تین مرتبہ کی۔ پس ہم نے کہا: (اب اور

باتیں چھوڑ) اے آ دی! اب ہمیں اپنی بات بتا۔ اس

نے کہا: کیاتم مجھے نہیں پہچانتے؟ ہم نے کہا: اگر ہم مجھے

پیچانے ہوتے تو تجھ سے سوال نہ کرتے۔اس نے کہا:

میں دجال ہوں ممکن ہے قریب ہی زمانے میں مجھے

نکلنے کی اجازت ملئے پس جب میں نکلوں گا تو سارے

عرب كا چكر لگاؤل گاليكن مكه و مدينه مين نهيس جا

سکوں گا' جب بھی میں وہاں داخل ہونے کا ارادہ کروں

گا توایک فرشته تلوار سونت کرمیرے سامنے آجائے گا۔

مجھان دونوں شہروں سے دور کردے گا۔ ابوا شہب نے

كهاكه عامر بولے: حضرت فاطمه زبرارضي الله عنها كا

قول ہے: میں نے رسول کریم ملی کا کو اینے دونوں

ہاتھ اُٹھائے ہوئے ملاحظہ کیا یہاں تک کہ آپ کے

بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا: کیا

میں تہہیں نہ بتاؤں کہ بیطیبہ ہے نیہ پاک ہے نیہ پاکیزہ ہے۔ کیا میں تہہیں خبر نہ دوں کہ شام کے سمندر میں کیا ہوگا؟ پھر ایک گھڑی آپ پرغنودگی طاری ہوگئی۔ پھر آپ نارمل حالت میں آئے۔فرمایا: کیاوہ سمندر میں ہو

آپ نارمل حالت میں آئے۔فرمایا: کیا وہ سمندر میں ہو گا۔ پھر آپ پرغنودگ کی کیفیت محسوں کی گئی پھر آپ مار میں میں میں ایک سے انہ

نارل حالت میں آئے تو فرمایا: وہ عراق کے سمندر میں ہوگا، تین بارفرمایا: جب وہ نکلے گا تو ایک شہرسے نکلے گا۔ اس کا نام اصبان ہوگا۔ جواس کے دیہاتوں میں

سے ایک دیہات ہے' اسے''رستقباذ'' کہا جائے گا۔ جب وہ نکلے گا تو اس کے آ گے ستر ہزار آ دمی بھی نکلیں

جب وہ نکلے گا تو اس کے آ گے ستر ہزار آ دم بھی نگلیں گے ان پر بڑی چادریں ہوں گی۔اس کے ساتھ ایک

ے بی پر بوں چروی اول کا دو ہے۔
پانی کی اور ایک آگ کی دو نہریں ہوں گی۔ پستم میں
سے جواس کو یائے اور اسے کہا جائے: یانی میں داخل ہو

تو وه داخل نه هو کیونکه حقیقت میں وه آگ هوگ اور جب کها جائے: آگ میں داخل هوتو وه داخل هو جائے

ب بند بند بند الله بند قیس رضی الله عنها سے روایت حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عنها سے روایت

فرمایا: وہ عراق کی طرف سے نہیں آئے گا' شام کی طرف سے نہیں آئے گا اور حدیث ذکر فرمائی۔

ہے کہ نبی کریم طاق اللہ نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي آبِي، ثنا عِمْرُ و

بُنُ مَنْصُورٍ الْمِشُرَقِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدَّجَّالَ قَالَ: مِنْ نَحُو الْعِرَاقِ مَا هُوَ مِنْ نَحُو الشَّامِ مَا هُوَ

وَذَكَرَ الْحَدِيثَ 1257 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ

1257 - حدثنا معاد بن المثنى، ثنا مسدد معرت معرت معرت معرت معرف من المثنى، ثنا مسدد معرف معرف معرف معرف من المثنى من المثنى من المثنى ا

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں نے عرض کی: یارسول الله! ایک آ دمی میرے ہاتھ

مااسند

15 LL1, 2,

البعجم الكبير للطبراني المجاراتي الم

عَبُهِ الْعَزِيزِ، عَنِ آبُنِ مَوْهَبٍ، عَنُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُسُلِمُ عَلَى يَدَىَّ فَيَمُوتُ، قَالَ: آنْتَ آحَقُّ النَّاسِ، بِمَحْيَاهُ، وَمَمَاتِهِ

التُّسْتَرِى، وَآحُمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشُقِی، قَالا: ثنا التُّسْتَرِی، وَآحُمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشُقِی، قَالا: ثنا هِ هِسَامُ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ مَوْهَبِ، يُحَدِّثُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ مَوْهَبِ، يُحَدِّثُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ اللّهِ بُنَ مَوْهَبِ، يُحَدِّثُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ

قَبِيصَةَ بُنِ ذُوَّيُبٍ، عَنُ تَمِيمٍ الدَّادِيِّ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ، فِى رَجُلٍ مِنُ اَهُلِ الْكُفُوِ، يُسُلِمُ عَلَى يَدَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسُلِمِينَ؟ قَالَ: هُوَ

اَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ، وَمَمَاتِهِ

1259 - حَدَّثَ نَسَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ نَسَائِلَةَ الْاَصْبَهَانِیْ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِیْ، ثنا الْاَصْبَهَانِیْ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِیْ، ثنا اَبُو نَسُ بُنُ اَبِی اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِی اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِی اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِیهِ، عَنْ تَمِیمِ الدَّادِیِ، اَبِیهِ، عَنْ تَمِیمِ الدَّادِیِ، قَلَ تَمِیمِ الدَّادِیِ، قَلَ تَمِیمِ الدَّادِی، قَلَ اللهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمُشْوِكِینَ، قَلَ اللهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمُشْوِكِینَ، يُسْلِمُ عَلَى يَدَى دَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ؟ قَالَ: هُوَ يُسُلِمُ عَلَى يَدَى دَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ؟ قَالَ: هُوَ

اُولَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ، وَمَمَاتِهِ 1260 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التَّسْتَرِيُّ،

تنا زَيْدُ بُنُ آخُرَمَ، ثنا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ، ثنا عَبُدُ

پراسلام لایا ہے اس کے بعد وہ مرگیا ہے۔ آپ نے فرمایا: تُو اس کی زندگی اور موت کے سامان کا لوگوں سے زیادہ حق دارہے۔

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! سنت کیا ہے؟ اسکے بارے میں جو آ دمی کفر میں ہو وہ مسلمانوں میں سے کسی آ دمی کے ہاتھ پرمسلمان ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ اس کی زندگی اور موت کے سامان کا زیادہ حق دارہے۔

حضرت تمیم الداری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! ایک آ دی میرے ہاتھ پر اسلام لایا ہے اس کے بعد وہ مرگیا ہے۔ آپ نے فرمایا: تُو اس کی زندگی اور موت کے ساز وسامان کا لوگوں سے زیادہ حق دارہے۔

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہوہ ہرسال شراب کامنکا رسول الله ملتی اللہ کا کو ہدید دیتے تھے

1258- أخرجه الترمذي في سننه جلد 40مفحه 427 وقم الحديث: 2112 والدارمي في سننه جلد 20فحه 471 وقم الحديث: 3033 وابن ماجه في سننه جلد 2صفحه 919 وقم الحديث: 3033 وابن ماجه في سننه جلد 2صفحه 919 وقم الحديث: 3033 وابن ماجه في سننه جلد 2م فحه 919 وقم الحديث: 103,102 وأحمد في مسنده جلد 40مفحه 400 كلهم عن عبد الله بن موهب عن عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري به وانظر فتح الباري جلد 40مفحه 400 .

کا منتے ہیں اور بکر یوں کی دُم کا منتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: زندہ شی سے جو گوشت کا ٹا جائے وہ مردار ہے۔

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضورط التاليم سے عرض كى كئ : كچھ لوگ اونٹوں كى دُم کامنے ہیں اور بکریوں کی دُم کامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا: زندہ جانور سے جو گوشت کاٹا جائے وہ مردار

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیکیم نے فرمایا: جس نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہے بے نیاز ہے اس کی نہ بیوی ہے اور نہ اولا د ہے اس کا کوئی ہم بلہ نہیں ہے

اللَّارِيِّ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ قَوْمًا يَجُبُّونَ ٱسْنِمَةَ ٱلْإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ ٱذْنَابَ الْغَنَمِ، قَالَ: كُلُّ مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيِّ، فَهُوَ مَيْتٌ 1262 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا

عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا اَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ الْهُــلَلِـيُّ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَب، عَنْ تَمِيم الدَّارِيّ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُنَاسًا يَجُبُونَ اَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، وَٱذْنَابَ الْغَنَمِ، وَهِي ٱحْيَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ

وَهِي حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ 1263 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ الُـمِـصُوِيُّ، ثنا عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ، ثنا اللَّيْتُ بُنُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ،

سَعْدٍ، عَنِ الْحَلِيلِ بُنِ مُرَّةً، عَنِ الْأَزْهَرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْصِيّ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى

وَثُلُثًا لَنَا

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَهِدَ آنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب دس مرتبۂ اللّٰدعز وجل اس کے لیے حیالیس ہزار نیکیاں

ہارے لیےمقرری۔

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

پہلے زمین کا ایک ٹکڑا مانگا تو آپ نے مجھے عطا کیا'

حضرت عمر کے زمانہ میں ملک شام فتح ہوا تو میں نے

عرض کی حضور می آید ایم نے بیز مین بہاں سے یہاں تک

مجھے دی تھی۔حضرت عمر نے ایک تہائی مسافروں کے

لي ايك تهائى آبادكرنے والوں كے ليے اور ايك تهائى

حضرت تمیم الداری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

ضرور مینچے گا جہاں تک رات پہنچتی ہے بہاں تک کہ مدر

اور وبر کے گھر داخل ہو گا' اس اسلام کے ذریعے اللہ

عزت دے گا اور كفركو ذكيل كرے گا۔ حضرت تميم

فرماتے ہیں: میں نے اینے گھروالوں میں پہچان لیا

اسلام لانے سے ان کی خیر عزت بلندی جو کفریر ڈ لے

رہے وہ ذلیل اور خوار ہوئے اور جزیدلیا گیا۔

يَكُنُ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ اَرْبَعِينَ

الإيلاَجِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، ثنا

الْفَضْلُ بُنُ الْعَلَاءِ، عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ سَوَّادٍ، عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ سِيسِرِينَ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، قَالَ:

اسْتَقْطَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَرْضًا

بِ الشَّامِ قَبُلَ اَنُ تُسْفَتَحَ، فَاَعُطَانِيهَا فَفَتَحَهَا عُمَرُ فِي

زَمَانِهِ فَاتَيُتُهُ، فَقُلُتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَعْطَانِي أَرْضًا، مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، فَجَعَلَ عُمَرُ

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُلُثَهَا لِابُنِ السَّبِيلِ، وَثُلُثًا لِعِمَارَتِها،

ٱخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ ٱيُّوبَ بُنِ عَافِيَةَ بُنِ ٱيُّوبَ،

حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، انَّ ابَا

يَحْيَى سُلَيْمَ بُنَ عَامِرِ الْخَبَائِرِيُّ حَدَّثَهُ، عَنْ تَمِيمِ

الدَّارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَيْتَ الْمَدَرِ، وَبَيْتَ الْوَبَرِ، حَتَّى يُعِزَّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ،

وَيُلِذِلَّ الْكُفَّارَ قَالَ تَمِيمٌ: قَدُ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي آهُل

بَيْتِي قَدْ أَصَابَ مَنْ أَسُلَمَ مِنْهُمُ الْخَيْرُ، وَالشَّرَكُ،

وَالْعِزُّ، وَاَصَىابَ مَنْ ثَبَتَ مِنْهُمُ عَلَى الْكُفُرِ الذَّلَّ،

لَّاكُلُّا كَا يَشُولُ: لَيَبُلُغَنَّ هَذَا الدِّينُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ، حَتَّى يَدُخُلَ

1265 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ،

1264 - حَسدَّثَسنَا ٱحْسَمَدُ بُنُ مَا بَهُ رَامَ

ثنا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، عَنُ آبِي الدارى رضى الله عنه كومعلوم ، واكه آپ كوحفرت عمرض الأسنودِ، عَنْ عُدُورَة بُنِ النَّابَيْرِ، قَالَ: آخُبَرَ تَمِيمٌ الله عنه نه نمازِ عمر كے بعد نماز پڑھنے سے منع كيا'اس

الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوَدَةَ بُنِ النُّبَيْرِ، قَالَ: آخُبَرَ تَمِيمٌ اللَّهُ عَنه نِهُ اللَّهُ عَدِنَهُ لِيُأاس السَّدَارِيُّ، أَوْ أُخْبِرُتُ عَنْهُ، أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيُّ، رَكَعَ كَ باوجود حفرت تميم رضى الله عنه دو ركعت پڑھتے

المناوي المواجع المناوي المنطق المناوي الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المناوي المناوي المناوي المناوي الله عنه المناوي ا

غَنِ الصلاقِ بعد العصرِ، قاتاة فضرَبه بِالدِّرَةِ، فاشارَ عَمِي عَمَازَ لَهِ دوران بَى بَيْضَ كَا اتباره ليا لو حفرت السيم مَازَ لَهُ دوران بَى بَيْضَ كَا اتباره ليا لو حفرت اللّهِ تَسِمِيمٌ أَنِ اجْلِسْ، وَهُوَ فِي صَلاتِهِ فَجَلَسَ عُمَرُ عَمْرِيمُ كَدَ جب حفرت تميم فارغ بوئ تو حفرت حَتَّى فَرَغَ تَسْمِيمٌ، فَقَالَ لِعُمَرَ: لِمَ ضَرَبْتَنِي؟ قَالَ: عمر عوض كى: آبِ مُحَصَدُ كول مارت بين؟ حضرت عَلَى فَرَغَ تَسْمِيمٌ، فَقَالَ لِعُمَرَ: لِمَ ضَرَبْتَنِي؟ قَالَ: عمر عوض كى: آبِ مُحَصَدُ كول مارت بين؟ حضرت

لِاَنَّكَ رَكَعُتَ هَاتَيْنِ الرَّكُعَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُ عَنْهُمَا، عَرَضَى الله عنه فرمايا: ميں في ان دور كعتوں ك قَالَ: فَإِنِّى قَدْ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ مَعَ مَعْ كيا أَب اس كے بعد جو دو ركعت برُحت بيں۔ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِى حضرت تميم رضى الله عنه في عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِى حضرت تميم رضى الله عنه في عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِى

رسولِ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم، فقال عمر رضِى مستمطرت عمر من الله عند عرص الله عليهِ وسلم، فقال عمر رضِى السلم عَمنهُ: إِنِّى لَيْسَ بِي إِنَّاكُمُ اَيُّهَا الرَّهُ طُ، وَلَكِنِّى بَهْ جناب رسول الله الله الله عَمَايَةُ مَا يَهُ الرَّهُ طُ، وَلَكِنِّى بَهُ جناب رسول الله الله عَنهُ عَما تَه يدور كعتي برهي الله عَنهُ عَمَا يَعْدَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْ مَا بَيْنَ الْعَصْوِ بِي رحض عمر رضى الله عنه فرمايا: مجھ آپ اور الله عليه عَنْهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ مَا يَكُنُ الْعَصْوِ

ا محاف ان یَاتِی بعد کم قوم، یَصَلُونَ مَا بَیْنَ العَصْرِ مَنْ بِی دِهُرت عَمْرُ رَضَی الله عنه نے قرمایا: نصح آپ اور الله الله عَنْدِ نَهِ مَنْ مَنْ الله عَنْدِ نَهُ مِنْ الله عَنْدِ نَهُ مِنْ الله عَنْدِ نَهُ مِنْ الله عَنْدُ وَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلَّى فِيهَا، تَهُمارِ نَهُ لِعَدَ كَرُهُ لُوكَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلَّى فِيهَا، تَهُمارِ نَهُ لِعد كَرُهُ لُوكَ ٱلنَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلَّى فِيهَا، تَهُمارِ نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلَّى فِيهَا، تَهُمارِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلَّى فِيهَا، تَهُمارِ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلِّى فِيهَا، تَهُمارِ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلِّى فِيهَا، تَهُمارِ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَّامًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللللّهُ ع

1267 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضُرِ الْاَزْدِيُّ، شنبا عَيلِيٌّ بُنُّ عَبُٰلِ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ

الْـمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلالِ، قَالَ: كَانَ اَبُو رِفَاعَةَ هَ ﴾ يُسَخِّنُ الْمَاء كِلَاصْحَابِهِ، ثُمَّ يَقُولُ آحُسِنُوا الْوُصُوءَ

﴿ مِنْ هَذَا، فَسَانُحُسِنُ مِنْ هَذَا فَيَتَوَضَّا ، بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

1268 - حَـدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَرْبِ الْعَبَّادَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو ظُفُرَ عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، ثنا

سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ

صِلَةُ بُنُ اَشْيَمٍ: أُصِيبَ ابُو رِفَاعَةَ، وَكُنَّا فِي غَزَاةٍ فَرَايُتُ كَاتِي اَرَى اَبَا رِفَاعَةَ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ، وَاَنَا

عَلَى جَمَلِ قَطُوفٍ، وَأَنَا عَلَى آثَرِهِ فَيُعَرَّجُها، حَتَّى اَقُولَ الْآنَ أُسْمِعُهُ الصَّوْتَ، ثُمَّ يُسَرِّحُها فَتَنْطَلِقُ،

وَٱتَّبَعُهُ، فَأُوِّلَتُ رُؤْيَاى آنَّهُ طَرِيقُ آبِي رِفَاعَةَ آخُذُهُ، وَآنَا آكَدُ الْعَمَلَ بَعْدَهُ كَدًّا

حضرت حمید بن ہلال فرماتے "ہیں کہ حضرت ابورفاعہ اینے ساتھیوں کے لیے یانی گرم کرتے ' پھر کہتے: اس سے احچھی طرح وضو کرو' وہ احچھی طرح وضو کرتے مخصنڈے پانی کے علاوہ سے۔

حضرت صله بن اشيم نے فرمايا: حضرت ابور فاعه رضی الله عنه کام آ گئے جبکہ ہم ایک جنگ میں تھے میں

نے دیکھا گویا میں حضرت ابور فاعہ رضی اللہ عنہ کو ایک تیز اونکنی پرسوار د کیچه مهامول جبکه میں ست رفتار اونٹ پیر

سوار ہول میں ان کے قدموں کے نشانات دیکھا ان کے پیچھے بیچھے جارہا ہوں' پس وہ اپنی سواری کو تھمراتے ہیں یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب میں ان کو اپنی آ واز سنا لول گا' کیکن وہ اپنی سواری کو دوڑا دیتے ہیں'

پس وہ تیز چلتی جاتی ہے اور میں ان کے بیچھے ہی جاتا ہول کی میرے خواب کی تعبیر بیہوئی کہاس سے مراد حضرت ابور فاعد کا راستہ ہے میں اسے اختیار کرنے والا ہوں اور میں اس کے بعد (الحمد للد!) سلے سے زیادہ

کوشش کے ساتھ مل کرتا ہوں۔ حضرت رفاعه عدوی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور مل اللہ ایک کے پاس آیا اس خطب دے رہے تھے

1269 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ

1269- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 2صفحه 597 رقم الحديث: 876 والنسائي في المجتبى جلد 8صفحه 220 رقم الحديث: 5377 وأحمد في مسنده جلد 5صفحه 80 كلهم عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن

تميم بن أسيد به .

﴿ ﴿ الْمعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ 613 ﴿ وَالْحَاكِمُ اللَّهِ الْعَلَيْكُ الْحَالَ الْحَالَ الْعَلَيْكُ الْحَال

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں مسافر آ دی ہول

میں آپ سے دین کے متعلق پوچھے کے لیے آیا

ہوں میں دین کے متعلق نہیں جانتا؟ حضور سائیلہم نے اپناخطبہ چھوڑ دیا' پھر کرس لائی گئ میراخیال ہے تو آپ

تشریف فرما ہوئے مجھے وہ سکھانے گئے جواللہ نے آپ کوسکھایا تھا' پھرآپ خطبہ دینے کے لیے آئے تو

آپ نے خطبہ کمل کیا۔

تميم بن زيدُ ابوعباد

انصاریٔ پھر مازنی حضرت عباد بن تميم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

3

میں نے رسول اللہ طائے کیا ہم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا' آپ نے ہاتھ رھوئے اپنا چہرہ دھویا اور دونوں ہاتھ

دھوئے' پھرگلّی کی اور ناک میں پانی ڈالا' پھراپنے سر کا

حضرت عباد بن تميم اپنے والدسے روايت كرتے

ہیں کہ آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللد طاق کیا ہے کو وضو كرتے ہوئے ديكھا' آپ نے پانی كے ساتھ اپنی

داڑھی اور دونوں یاؤل کامسے کیا (مراد ہے کہ آپ نے

موزوں پرمسح کیا کیونکہ قرآن نے پاؤں دھونے کا حکم دیا اور متعدد احادیث موجود ہیں جن سے واضح ثبوت

حُمَيْدِ بُنِ هِكَالِ، قَالَ: قَالَ آبُو رِفَاعَةَ الْعَدَوِيُّ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ

يَسْاَلُ عَنْ دِينِهِ، لَا يَدُرِى مَا دِينُهُ؟ قَالَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَرَكَ خُطُبَتَهُ، ثُمَّ اتّى بـكُـرْسِيّ خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، فَصَعِدَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا

> عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ اتَّى خُطْبَتَهُ فَاتَمَّهَا تَمِيمُ بُنُ زَيْدٍ آبُو عَبَّادٍ الْآنُصَارِيُّ ثُمَّ الْمَازِنِيُّ

1270 - حَـدَّثَـنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا اَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا ، فَبَدَا فَغَسَلَ وَجُهَهُ ،

وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ 1271 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَلُولِ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي

ٱيُّوبَ، حَــٰدَّثَنِي ٱبُو الْاَسْوَدِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

تَوَضَّا، وَمَسَحَ بِالْمَاءِ عَلَى لِحُيَتِهِ، وَرِجُلَيْهِ

ہے کہ آپ نے وضو کرتے ہوئے پاؤل وهوئے

يُعَارِ بُنِ قَيْسِ بُنِ عَدِيِّ بُنِ أُمَيَّةَ

بُنِ الْآوُسِ بُنِ حَارِثَةَ

الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ،

عَنِ ابُنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ: تَمِيمُ بُنُ

تُمِيمٌ مَولَى بَنِي غَنَّمِ بُنِ

السَّلَم بُنِ مَالِكِ بُنِ الْأَوْسِ

بُن حَارِثَةَ بَدُرِيٌّ

الْحَوْانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثِنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي

الْكَاسُورِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْأَنْصَارِ، تَعِيمٌ مَوْلَى بَنِي غَنْم بْنِ السَّلَم بْنِ مَالِكِ

سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ

الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً،

عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا، مِنَ

الْآنَصَارِ، تَعِيمٌ مَولَى بَنِي غَنْمِ بْنِ السَّلَمِ بْنِ مَالِكِ

تَمِيمٌ مَولَى خِرَاشِ بُنِ الصِّمَّةِ

الْأَنْصَارِيُّ بَدُرِيٌّ

الْحَوَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثننا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي

1277 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

1276 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ

1275 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

میں شریک ہوئے' اُن کے ناموں میں سے ایک تمیم بن

یعار بن قیس بن عدی بھی ہیں۔

میں شامل ہیں۔

ہیں۔

بنی عنم بن سلم بن ما لک بن آوس

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے بی

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہانصاراور بنی عنم بن

سلم بن ما لک بن اوس بن حارثہ کے غلام حضرت جمیم

رضی اللہ عنہ بھی بدر میں شریک ہونے والوں میں شامل

حضرت خراش بن صمه انصاری

بدری کے غلام تمیم رضی اللہ عنہ

بن صمه کے غلامول میں سے جو بدر میں شریک ہوئے

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے خراش

عنم بن سلم بن ما لک بن اوس بن حارثہ کے غلام

حضرت تمیم رضی اللّٰدعنه بھی بدر میں شریک ہونے والوں

بن حارثہ بدری کے غلام

حضرت تميم رضى اللدعنه

الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا، مِنَ أَن مِن عَالَيتم مِي إلى إلى الله الْأَنْصَارِ، تَمِيمٌ مَوْلَى خِرَاشِ بْنِ الصِّمَّةِ

> 1278 - حَدَّثَنَسَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، الله عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا، مِنَ

الْآنُسَارِ، ثُمَّ مِنَ الْحَزُرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، تَمِيمٌ مَوْلَى خِرَاشِ بُنِ الصِّمَّةِ

تَمِيمُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ قَيْسِ الْقُرَشِيُّ السَّهُمِيُّ قُتِلَ يوهم أجنادين

1279 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَوَّانِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي

الْأَسُوَدِ، عَنْ عُرُوَّةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ ٱجْنَادِينَ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ مِنْ قُرَيْشِ ثُمَّ مِنْ يَنِي سَهُم بُنِ هُصَيْصٍ: تَمِيمُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ قَيْسٍ 1280 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

إُسُلَيْسَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ آجُنَادِينَ، مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ مِنْ بَنِي سَهُمٍ: تَمِيمُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ تَلِبُ بُنُ تَغُلِبَ الْعَنْبَرِيُّ وَيُقَالُ:

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور خراشد بن صمه کے غلاموں میں سے جو بدر میں شریک

ہوئے' اُن میں سے ایک بیجھی ہیں۔

حضرت تميم بن حارث بن قيس قرشی مہی ان کواجنادین کے

دن شهيد كيا گيا حضرت عروہ سے روایت ہے کہ اجنادین کے دن

مسلمانوں میں سے اور قبیلہ قریش اور بنی سہم بن هصیص میں سے جوشریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام حفرت تميم بن حارث بن قيس كالبھى ہے۔

حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ اجنادین کے دن مسلمانوں میں ہے اور قبیلہ قریش اور بنی سہم بن

تقصیص میں سے جوشریک ہوئے' اُن کے ناموں میں سے ایک نام حضرت تمیم بن حارث بن قیس کا بھی ہے۔

تلب بن تغلب عنري ان كوتلِب

1281 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

تَلِبُّ بتَشَدِيدِ الْباءِ

حَرَمِيٌّ بُنُ حَفْصِ الْقَسْمَلِيُّ، حَدَّثِنِي غَالِبُ بنُ

حُجْرَةً، حَدَّثُني أمَّ عَبْدِ اللهِ بنتُ مِلْقَام، عَن آبيهَا،

عَنْ اَبِيهِ التَّلِبّ، انَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يُطْعِمُ، ويَكِيلُ لِي مُدًّا، فَاَرْفَعُهُ، وَآكُلُ

مَعَ النَّاسِ، حَتَّى كَانَ طَعَامًا، قَالَ: وَٱتَّى التَّلِبُّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَطْعَمْتَنِي مُدًّا يَوْمَ كَذَا،

وَكَذَا فَجَمَعُتُهُ إِلَى الْيَوْمِ، قَالَ: فَاسْتَقُرَضَهُ مِنْهُ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لَهُ مِنْهُ الَّذِي كَانَ

1282 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْل الْاَسْفَاطِيُّ، ثنا مُوسَى بنُ اِسْمَاعِيلَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ

يَكِيلُ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

كَانَ بَعُدَ ذَلِكَ فَصَدَقَةٌ

بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، قَالَا: ثنا غَالِبُ بْنُ

حُجُرَةً، حَدَّثَنِي أمَّ عَبْدِ اللهِ بِنْتُ مِلْقَامٍ، عَنْ آبِيهَا، عَنْ اَبِيهِ التَّلِبِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ آيَّامٍ، حَقٌّ لازِمٌ، فَمَا

1283 - حَــدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّكُيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ، حَلَّاثَنَا غَالِبُ بْنُ حُجْرَةً،

حَـدَّتَنِي مِلْقَامُ بِنُ التَّلِبِ، أَنَّ التَّلِبِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، اتّى النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: إِذَا أُذِنَ لَكَ، اَوْ حَتَّى يُؤُذَنَ لَكَ

بھی کہاجا تا ہے باء کی شد کے ساتھ

حضرت أم عبدالله بن ملقام اين والدس وه ان کے والد تلب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ

حضور التي يَرَامُ ك پاس سے آپ كھانا كھلا رہے تھے

آپ نے میرے لیے ایک مُد نایا میں نے اس کو اُٹھایا ، رہی

لوگوں کے ساتھ مل کر کھایا ' کھانا اس طرح بیا رہا۔ کو

حضرت تلب عضور الله الميلم ك پاس آئ اورعرض كى:

آپ نے ایک مدفلاں فلاں دن مجھے کھلایا تھا' میں نے

اس سے اب تک جمع کیا 'راوی کابیان ہے:حضور طاق کیا ہم

نے ان سے قرض لے لیا' کیکن اس کو وہی کچھ ملتار ہا جو

اس سے پہلے آپ اسے ناپ کردیا کرتے تھے۔

حضرت تلب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طنی اینم کوفر مانے ہوئے سنا: مہمان نوازی تین دن تک ہے جوضروری ہے اور جواس کے بعد ہے وہ

صدقہ ہے۔

حضرت تلبّ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور الله يَرَيْمُ ك ياس آيا عيس في عرض كى: يارسول

الله! میرے لیے بخش مانگیں! آپ نے فرمایا جب

تمهمیں اجازت ملے \_حضرت تلبّ فرماتے ہیں: جواللّٰہ نے جاہا آئ در گزری پھر آپ نے بلوایا آپ نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَجُهِهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلِتَلِبِ، وَارْحَمُهُ ثَلَاثًا

مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا غَالِبُ بْنُ حُجُرَةً، قَالَ:

رَجُلًا اَعْتَقَ شَيْئًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَلَمْ يُضَمِّنُهُ النَّبِيُّ

تَمَّامُ بُنُ الْعَبَّاس

بن عَبْدِ المُطلِب

قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ اَبِي عَلِيّ الصَّيْقَلِ،

مُ عَنْ جَعُفَ رِ بَيَّاعِ الْآنُمَاطِ، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ تَمِيمِ بُنِ

اللَّهُ الْعَبَّاسِ أَوِ ابْنِ تَكَّامِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ

البارى جلد5 صفحه159 .

1286 - حَـدَّثَـنَا حَفُصُ بِنُ عُمَرَ الرَّقِيِّ، ثنا

1284 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا

1284- أخرج نحوه أبو داؤد في سننه جلد 3صفحه354 رقم الحديث: 3798 والبيه قبي في سننه الكبري جلد 9

1285- أخسرجمه أبو داؤد فيي سننيه جلد 4صفحه25 رقيم الحديث: 3948 والبيهقيي فيي سننيه الكبراي

جلد 10صفحه284 رقم الحديث: 21176 كلاهما عن أبي بشر العنبري عن ابن التلب عن أبيه به٬ وانظر فتح

صفحه 326 كلاهما عن غالب بن حجرة عن ملقام بن تلب عن أبيه به .

الله! تلبّ كومعاف فرمااوررحم فرما! بيتين مرتبه عرض كي \_

کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاتی ایکیا کیا

کی صحبت اختیار کی ہے میں نے آپ سے زمین کے

حشرات (کیڑے مکوڑوں) کے متعلق حرمت نہیں سی۔

ہیں کہ ایک آ دی نے اپنے غلاموں میں سے پچھ آ زاد

حضرت تمام بن عباس بن

عبدالمطلب رضى اللدعنه

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضورط ایک آرام نے

فرمایا: تم مسواک کیا کرؤ جبتم میرے پاس آتے ہوتو

میں تمہارے دانت میلے دیکھتا ہوں اگر مجھے اپنی اُمت

حضرت ابن تمام بن عباس اینے والد سے

حضرت ابن تلب این والدسے روایت کرتے

حضرت ملقام بن تلب اپنے والد سے بیان

پر مشقت کا خوف نه ہوتا تو میں ان پر مسواک کو فرش قرار دیتا'جس طرح ان پرنماز فرض کی گئی ہے۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي اَرَاكُمُ

لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ، كَمَا فُرِضَتْ عَلَيْهِمُ

1287 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

تَـأتُـونِـى قُـلُحًا اسْتَاكُوا، فَلَوْلَا اَنُ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى،

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ آبِي عَلِيِّ الصَّيْقَلِ، مَوْلَى

بَنِى اَسَـدٍ عَـنُ جَعْفَرِ بْنِ تَمَّامِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكُمْ

تَـدُخُـلُـونَ عَلَىَّ قُلُحًا اسْتَاكُوا، فَلَوْلَا أَنُ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَامَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، عِنْدَ كُلِّ طُهُورٍ

1288 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبِي، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ أَبِي عَلِيّ

الصَّيْقَلِ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ تَمَّامِ بُنِ الْعَبَّاسِ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكُمْ

تَــُدُخُــلُـونَ عَلَى قُلُحًا تَسَوَّكُوا، فَلَوْلَا أَنُ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَا مَرْتُهُمُ أَنْ يَتَسَوَّكُوا، عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ

1289 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الُحَضَرَمِيُّ، ثنا هَنَّادُ بُنُ السُّرَى، ثنا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنُ اَبِي الْهَيْثَمِ بُن

التَّيْهَانِ، عَنْ آبِيهِ، آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي مَسِيرِهِ إِلَى حَيْبَرَ، لِعَامِرِ بُنِ

حضرت جعفر بن تمام بن عباس اینے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور طرف اللہ اللہ نے فرمایا: متہیں کیا ہے کہتم میرے پاس آتے ہواور تنہارے دانت پیلے ہوتے ہیں' مسواک کیا کرو' اگر مجھے اپنی اُمت پر

مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں ہر وضو کے وقت

مسواك كرنے كا حكم ديا۔

روایت کرتے ہیں کہ حضور طرفی آیا ہے فرمایا جمہیں کیا ہے کہتم میرے پاس آتے ہواور تبہارے دانت پیلے ہوتے ہیں' مسواک کیا کرو' اگر مجھے اپنی اُمت پر

حضرت جعفر بن تمام بن عباس اپنے والد سے

مشقت کاخوف نہ ہوتا تو میں تمہیں ہر نماز کے وقت مسواك كرنے كاتھم ديا۔

بمرحضرت فيهان رضي اللدعنه

حضرت ابوہیثم بن تیمان اپنے والد سے روایت ل

کرتے ہیں کہ اُنہوں نے نبی التی کی عامر بن اکوع کے لیے خیبر کی طرف چلتے ہوئے بیفرماتے ہوئے سنا تم بمين ليجه اشعار ساؤا حضرت عامر رضى الله عنه

أترب اور حضور مل الميلام كي لي رجز (اشعار) يرص لگے۔حضرت اکوع کا نام سنان تھا۔

باب الثاع

مَن اسْمُهُ ثَابِتٌ

ثَابِتُ بُنُ قَيْس بُن

شَمَّاس الْآنصَارِي

الْحَوْرَ انِتُي، ثنا أبي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسُودِ،

عَنْ عُرُوَـةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ مِنَ

الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ ثَابِتُ بُنُ

الْـفَرَج، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: اسْتُشُهِدَ ثَابِتُ بُنُ

مُمْسَلِمَ الْكَشِّمَّ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح

قَالًا: ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسِ، اَنَّ

ثَابِتَ بُنَ قَيْسٍ، جَاء كَوْمَ الْيَمَامَةِ، وَقَدْ تَحَنَّطَ وَنَشَرَ

اكُفَانَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي ٱبْرَا اللَّهُ مِمَّا جَاءَ بِهِ

هَـؤُلاء ِ، وَاعْتَذِرُ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاء ِ فَقُتِلَ، وَكَانَتُ لَهُ

الله وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ،

قَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ، يَوْمَئِلٍ سَنَةَ اثْنَتَىٰ عَشُرَةَ

1291 - حَدَّثَنَا أَبُوالدِّنْبَاعِ دَوْحُ بْنُ

1292 - حَدَّثَ نَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَٱبُو

اقَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ

1290 - حَــُّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

المرابعة ال

بإبالثاء

جن کا نام ثابت ہے

حضرت ثابت بن فيس بن شاس

الانصاري رضى اللدعنه

حارث بن خزرج سے ممامہ کے دن جوشہید ہوئے اُن

کے ناموں میں سے ایک حضرت ثابت بن قیس بن

حضرت یجی بن بکیر فرماتے ہیں کہ جس دن

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت

ا بت رضی الله عنه جنگ يمامه كدن آئ آپ نے

حنوط لگائی ہوئی تھی اور اپنا کفن کھولا ہوا تھا اور عرض کر

رہے تھے: اے اللہ! جوانہوں نے کہامیں اس سے بری

ہوں' جو وہ لے کر آئے ہیں' میں اس سے بری الذمہ

مول آپ کی ایک زره کھی جو چوری ہوگئ کھی ایک آ دی

نے آپ کوخواب میں دیکھا'آپ نے فرمایا: میری زرہ

حفرت ثابت بن قیس بن شاس شہید کیے گئ ان

شاس کا بھی ہے۔

دنوں12 ہجری تھی۔

1292- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه 260 رقم الحديث: 5035 عن حمادبن سلمة عن ثابت عن أنس به .

حضرت عروہ سے روایت ہے کہ انصار اور بی

|     |     | <  |
|-----|-----|----|
|     | ন্ত | 0  |
| ≻ : | >≥  | K٠ |
| 1   | 22  | ľ  |
| •   |     | <  |
|     |     |    |

الْاَكُوعِ، وَكَانَ اسْمُ الْاَكُوعِ سِنَانَ: خُذُ لَنَا مِنْ هَنَوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هَنَاتِكَ ، فَنَزَلَ يَوْتَجِزُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

دِرْعٌ فَسُرِقَتُ، فَرَآهُ رَجُلٌ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، فَقَالَ:

إِنَّ دِرْعِي فِي قِدْرِ تَحْتَ الْكَانُون، فِي مَكَانِ كَذَا،

وَكَذَا، وَاوَصَاهُ بِوصَايًا، فَطَلَبُوا الدِّرْعَ فَوَجَدُوهَا،

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا قَطَنُ بُنُ نُسَيْرٍ، ثنا جَعُفَرُ بُنُ

سُلَيْهَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ

حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ، ثنا أَزْهَرُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ

ابُنِ عَنُون، قَالَ: ٱنْبَانِي ثُمَامَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آنَسِ،

عَنْ أَنَس بُن مَالِكٍ، قَالَ: فَقَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــَّلَــمَ ثَــابِـتَ بُـنَ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسِ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا

آعُـلَـمُ خَبَـرَهُ يَـا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَاتَاهُ فَوَجَدَهُ فِي بَيْتٍ مُنَكِّبَ رَأْسِهِ يَبْكِي، فَقَالَ: إنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، افْتَقَدَكَ، فَقَالَ:

رَفَعْتُ صَوْتِي فَوْقَ صَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَقَدْ حَبطَ عَمَلِي، وَآنَا مِنْ آهُلِ النَّارِ،

فَاتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ارْجِعُ إِلَيْهِ،

وَ اَعْلِمْهُ اَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، وَانَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الطُّويِلُ، ثنا صَالِحُ بْنُ آبِي

1295 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

الزهرى عن محمد بن ثابت بن قيس عن أبيه به .

1293 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

1294 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ

وَٱنُّفَذُوا الُّوَصَايَا

ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ

چو لہے کے بنچے ہنڈیا میں فلاں فلاں جگہ ریڑی ہے اور

کچھ وصیتیں کیں ۔ وہ زرہ تلاش کی گئ اس کولیا گیا اور

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس انصار کے خطیب تھے۔

حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بين

كه حضور الله يُرْبِيم نے حضرت ثابت بن قيس بن شاس كونه

یایا' ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول الله! میں اس کے

متعلق جانتا ہوں۔وہ آ دمی آیا تو اُس نے آپ کواپیخ

گھر میں اس حال میں پایا کہ آپ اپنا سر جھکائے رو

رہے ہیں۔اس آ دمی نے عرض کی:حضور ملے اللہ آپ کو

یا دفر مارہے ہیں۔ حضرت ثابت نے عرض کی میری

آ واز رسول الله الله الله الله على آ واز سے او کچی ہوگئ ہے اور

میرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں میں جہنم والوں میں

سے ہو گیا ہوں۔ وہ آ دمی حضور ملٹے اکٹر کے پاس آیا تو

آپ نے فرمایا: اس کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تُو

حضرت ثابت بن قيس رضى الله عنه فرمات

ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں خوف کرتا

جہنمی نہیں ہے تو جنتی ہے۔

1295- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه 260 رقم الحديث: 5034 والطبراني في الأوسط جلد 2

صفحه 363 رقم الحديث: 2243 والروياني في مسنده جلد 2صفحه 173 رقم الحديث: 1001 كلهم عن

ان کی وصیت بوری کی گئی۔

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعِجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ ﴿ وَلَا اللَّهِ الْوَلِي ﴾ ﴿ وَلَا لَهُ اللَّهِ الْوَلِي ﴾ ﴿ وَلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ہوں کہ میں ہلاک ہوگیا ہوں۔ آپ ملٹ میں منے فرمایا: کیوں؟ عرض کی: اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہماری تعریف کی جائے اس کام پرجوہم نے نہیں کیا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں تعریف کو پسند کرتا ہوں اور اللہ عزوجل نے آپ کی آوازیرآوازیں او پکی کرنے سے

حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! میں خوف کرتا مول كديس بلاك موكيا مول-آپ ملتُ يُلِيم فرمايا: کیوں؟ عرض کی: اللہ نے منع فرمایا ہے کہ ایسے کام پر آ دمی کی تعریف کی جائے جواس نے نہیں کیا ہے اور میں اینے آپ کوائی تعریف بیند کرنے والا یا تا ہول' الله نے غرور سے منع فر مایا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ

إِنْ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْن شَمَّاسٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدُ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ قَدُ هَلَكُتُ قَالَ: بِمَ؟ ، قُلْتُ: نَهَى اللَّهُ الْمَرْءَ أَنْ يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلُ، وَأَجِدُنِي ا أُحِبُّ الْحَمْدَ، وَنَهَى الله عَنِ الْخُيَلاءِ، وَآجِدُنِي

منع کیا ہے اور میں بلند آواز والا آدمی ہوں اور اللہ نے وَنَهَانَا أَنْ نَوْفَعَ اَصُواتَنَا، فَوْقَ صَوْتِكَ، وَآنَا رَجُلٌ غرور سے منع فرمایا ہے اور میں خوبصورتی کو پیند کرتا جَهِيرُ الصَّوْتِ، وَنَهَانَا عَنِ الْخُيَلاءِ، وَآنَا رَجُلٌ ہوں۔تو رسول اللہ طبی کیا ہم نے فر مایا: اے ثابت! کیا تو أُحِبُّ الْحَمَالَ، فَقَالَ: يَا ثَابِتُ إَمَا تُحِبُّ أَنْ تَعِيشَ اس پرراضی نہیں ہے کہ تو عزت کی زندگی گزارے اور تو حَمِيدًا، وتُقْتَلَ شَهِيدًا؟ فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ شہید ہواور جنت میں داخل ہو؟ وہ ممامہ کے دن شہیر 1296 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَمْزَةَ الدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ آبِيهِ، حَدَّثِنِي ٱبُـو عَــمُرِو ٱلْاَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ میں غرور کو پند کرتا ہوں اور اللہ عز وجل نے آپ کی آوازيرآ وازي او كي كرنے كمنع كيا ب اور ميں بلند 'الله أُحِبُّ الْحُيَلاء ، وَنَهَى الله أَنْ نَرْفَعَ اَصُواتَنَا فَوْقَ آواز والا آوى مول تورسول الله طَيْ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي مايا: ال صَوْتِكَ، وَآنَا امْرُوٌّ جَهِيرُ الصَّوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ا ابت! كيا تواس پرراضي نبيس بين كه توعزت كي زندگي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آلا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا، گزارے اور تو شہید ہواور جنت میں داخل ہو؟ اُنہوں وتُـقَتَلَ شَهِيدًا، وَتَذْخُلَ الْجَنَّةَ ، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ نے عرض کی: کیوں مہیں! اے اللہ کے رسول! پس وہ اللهِ، فَعَاشَ حَمِيدًا، وَقُتِلَ شَهِيدًا يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ

الْاَخْصَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ ثَـابتِ بُن قَيْسِ بُن شَمَّاسِ، اَنَّ ثَابِتًا، اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ خَشِيتُ آنُ آكُونَ قَدْ هَلَكُتُ، قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: نَهَانَا اللَّهُ آنُ نُحْمَدَ بِمَا لَمُ نَفُعَلُ، وَإِنِّي رَجُلٌ أُحِبُّ الْحَمْدَ،

اس حال میں زندہ رہے کہ ان کی تعریف کی جاتی تھی اور وہ مسلمہ کذاب کے دن شہید ہوئے۔

ررہ میں معامر بعد اور ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنه فرماتے

میں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں خوف کرتا میں کہ میں اللہ ایک عرض کی ایارسول اللہ! میں خوف کرتا

ہوں کہ میں ہلاک ہوگیا ہوں۔ آپ طرق آریم نے فرمایا: کس سب ہے؟ عرض کی: اللہ تعالیٰ نے نہی فر مائی ہے

کس سبب سے؟ عرض کی: اللہ تعالیٰ نے نہی فرمائی ہے کہ اس کام پر ہماری تعریف کی جائے جوہم نے نہیں کیا

اور میں اپنے آپ کوتعریف پسند کرنے والا پاتا ہوں'

اللہ نے غرور سے منع فرمایا مجھے محسوں ہوتا ہے کہ میں خوبصہ تی کہ بن کہ تاہیں ان انٹاع نیجل نے تاہم

خوبصورتی کو پیند کرتا ہوں اور اللہ عز وجل نے آپ کی آواز پرآوازیں اونچی کرنے سے منع کیاہے اور میں بلند

آ واز والا آ دمی ہوں۔ تو رسول الله طلح يُلَائِم نے فر مايا: اے ثابت! كيا تو اس پر راضى نہيں ہيں كه تو عزت كى زندگى

گزارےاورتو شہید ہواور جنت میں داخل ہو؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے

میں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں خوف کرتا

ہوں کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ آپ ملٹ اُلِی نے فرمایا: کس سبب سے؟ عرض کی: اللہ تعالی نے نہی فرمائی ہے

ک سبب سے؛ مراق اللہ معالی نے ہی مراق ہے | کہاس کام پر ہماری تعریف کی جائے جوہم نے نہیں کیا (

اور میں اپنے آپ کوتعریف پسند کرنے والا پاتا ہوں' اللہ نے غرور سے منع فرمایا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں

1297 - حَدَّثَنَا آبُو الرِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ

الْفَرَجِ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ ثَابِتٍ الْانصَارِيِّ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ، آنَّهُ قَالَ:

يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدُ خَشِيتُ أَنُ اَكُونَ قَدُ هَلَكُتُ، قَالَ: بِمَ؟ ، قَالَ: إِنَّ اللّهَ يَنْهَانَا أَنْ نُحُمَدَ بِمَا لَمُ

نَفْعَلُ، وَآجِدُنِي أُحِبُّ الْحَمْدَ، وَنَهَانَا عَنِ الْخُيلاءِ، وَلَهَانَا عَنِ الْخُيلاءِ، وَاللهَ الْمُرُوَّ أُحِبُّ الْجَمَالَ، وَنَهَانَا اَنْ نَرْفَعَ آصُواتَنَا

فَوْقَ صَوْتِكَ، وَآنَا امْرُوْ جَهِيرُ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ، اَمَا تَرُضَى آنُ تَعِيشَ حَمِيدًا، وتُقْتَلَ شَهِيدًا، وَتَدُخُلَ الْجَنَّة؟

1298 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَیْبِ الْازْدِیُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِی الْهِقُلُ بُنُ زِیَادٍ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بُنِ یَحْیَی، عَنِ الزُّهْرِیِّ، اَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتِ الْانْصَارِیُّ، اَنَّ ثَابِتَ بُنَ قَیْسٍ الْاَنْصَارِیُّ، اَنَّ ثَابِتَ بُنَ قَیْسٍ الْاَنْصَارِیُّ، قَلْ بُنُ قَیْسٍ الْاَنْصَارِیُّ، قَلْ اللهِ لَقَدُ خَشِیتُ اَنْ اَکُونَ قَدُ قَالَ: یَا رَسُولَ الله فَلَهُ خَشِیتُ اَنْ اَکُونَ قَدُ

هَلَكُتُ، فَقَالَ لَهُ: لِمَ؟ قَالَ: نَهَى اللهُ الْمَرْءَ أَنُ يُحِبُّ أَنْ يُحْمَد بِمَا لَمْ يَفْعَلُ، وَآجِدُنِي أُحِبُّ الْحَمْدَ، وَنَهَانَا عَنِ الْخُيلاءِ، وَآجِدُنِي أُحِبُّ

الْبَحَمَالَ، وَنَهَانَا أَنْ نَرُفَعَ آصُواتَنَا فَوْقَ صَوْتِكَ، وَإِنْ مَرُولُ اللهِ صَلَّى

بن قيم بن شماس الا

ثابت! کیا تواس پرراضی نہیں ہیں کہ تو عزت کی زندگی

گز ار ہےاورتو شہید ہواور جنت میں داخل ہو؟

حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں خوف کرتا

ہوں کہ میں ہلاک ہوگیا ہوں۔ آپ طرفی این فرمایا:

كسسبب سے؟ عرض كى الله تعالى نے نہى فرمائى ہے

کہاس کام پر ہماری تعریف کی جائے جوہم نے نہیں کیا

اور میں اینے آپ کوتعریف پسند کرنے والا یا تا ہوں'

الله نے غرور سے منع فر مایا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں

خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں اور اللہ عز وجل نے آپ کی

آ وازیرآ وازیں او کچی کرنے ہے منع کیا ہے اور میں بلند

آ واز والا آ دمی ہوں ۔ تو رسول الله طبع اللَّهِ عَنْ مَا يا: اے

ثابت! کیا تو اس پر راضی نہیں ہیں کہ تو عزت کی زندگی

حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! میں خوف کرتا

ہوں کہ میں ہلاک ہوگیا ہوں۔آپ مل علی الم فرمایا:

كسسب سے؟ عرض كى: الله تعالى نے نہى فرمائى ہے

کہاس کام پر ہماری تعریف کی جائے جوہم نے نہیں کیا

اور میں اینے آپ کوتعریف پسند کرنے والا یا تا ہول ا

الله نے غرور سے منع فر مایا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں

خوبصورتی کو پیند کرتا ہوں اور اللہ عز وجل نے آپ کی

گزارے آورتو شہید ہواور جنت میں داخل ہو؟

حَـمِيدًا، وتُقْتَلُ شَهِيدًا، وَتَدُخُلَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: بَلَى يَا

الْحَفَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثنا آحُمَدُ بُنُ صَالِح، ثنا عَنْبَسَةُ،

اللُّهُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، اَخْبَرَ اِسْمَاعِيلُ بْنُ

ثَابِتٍ، أَنَّ ثَابِتَ بُنَ قَيْسِ الْأَنْصَارِتَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ لَقَدْ خَشِيتُ آنُ آكُونَ قَدْ هَلَكُتُ، قَالَ: لِمَ؟

قَالَ: نَهَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْحَمْدِ، أَنْ نُحْمَدَ بِمَا

لَـمْ نَـفُعَلُ، وَإِنِّي أُحِبُّ الْحَمْدَ، وَنَهَانَا عَنِ الْخُيَلاءِ،

وَأَنَّا أُحِبُّ الْحَمَالَ، وَنَهَانَا أَنْ نَرْفَعَ اَصُواتَنَا فَوْقَ

صُوتِكَ، وَانَّا امْرُونْ جَهِيرُ الصَّوْتِ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ثَابِتُ آلَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ

حَمِيدًا، وتُقْتَلَ شَهِيدًا، وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ ، قَالَ: بَلَى

يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعَاشَ حَمِيدًا، وَقُتِلَ شَهِيدًا يَوْمَ

مَخْشِيِّ، ثِنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ، حَدَّثِنِي

ا إبى، حَـدَّثَنِي خَالِي الْمُغِيرَةُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ

مُحَمَّدِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ

ثُـابِتَ بُنَ قَيْسٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدُ خَشِيتُ أَنْ

آكُونَ قَدُ هَلَكُتُ، قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: يَمْنَعُ اللَّهُ الْمَرْءَ،

الله الله الله عَنْ الله عَنْ

1300 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

مُسَيِّلِمَةَ الْكَذَّابِ

1299 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ

رَسُولَ اللَّهِ، فَعَاشَ حَمِيدًا، وَقُتِلَ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ

أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ، وَآجِدُنِي أُحِبُ الْحَمْدَ،

وَيَنْهَى عَنِ الْخُيَلاءِ، وَآجِدُنِي أُحِبُ الْجَمَالَ،

وَيَنْهَى اللُّهُ أَنْ نَرْفَعَ اَصُواتَنَا فَوْقَ صَوْتِكَ، وَانَا

جَهِيرُ الصَّوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: يَا ثَابِتُ الَّيْسَ تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا،

ٱلْحَضْرَمِتُ، ثنا اَبُو كُرَيْبِ، ثنا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ،

حَدَّثَنَا ٱبُو ثَابِتِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ،

حَدَّثَنِي أَبِي ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ بُنِ شَمَّاسٍ، عَنْ آبِيهِ،

قَالَ: لَـمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (لَا تَـرُفَعُوا أَصُوَاتَكُم،

فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) (الحجرات: 2 )، قَعَدَ ثَابِتٌ

فِى الطَّرِيقِ يَبْكِى، فَمَرَّ بِهِ عَاصِمُ بُنُ عَدِيّ، قَالَ: مَا

يُبْكِيكَ يَا ثَابِتُ؟ قَالَ: أَنَا رُفَيْعُ الصَّوْتِ وأَتَحَوَّفُ

آنُ تَـكُـونَ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتُ فِيَّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بُنَيَّ اَمَا تَرْضَى اَنْ تَعِيشَ

حَمِيدًا، وَتُقُتَلَ شَهيدًا، وَتَدُخُلَ الْجَنَّةَ؟ ، فَقَالَ:

رَضِيتُ بِبُشْرَى اللهِ وَرَسُولِهِ، لَا اَرْفَعُ صَوْتِي اَبَدًا

عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ، (إنَّ

1302 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرَانَ بُنِ اَبِي

لَيْلَى، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى بْنِ

الَّذِينَ يَغُضُّونَ اَصُوَاتَهُمُ (الحجرات:3 ) الْآيَةَ

1301 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

وتُقْتَلَ شَهِيدًا، وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟

آوازیرآ وازیں او ٹی کرنے سے منع کیا ہے اور میں بلند

آ واز والا آ دی مول ـ تو رسول الله طلی کیاتیم نے فر مایا: اے

ثابت! کیا تو اس پرراضی نہیں ہیں کہ تو عزت کی زندگی

حضرت ثابت بن قيس بن شاس رضي الله عنه

فرماتے ہیں کہ جب بیرآیت: ''اے ایمان والو! اپنی

آ وازیں او کچی نہ کرو' اس غیب بتائے والے (نبی) کی

آواز سے' تو حضرت ثابت رائے میں بیٹھ کر رونے

لگئ ان کے پاس سے حضرت عاصم بن عدی گزرے

کہا: اے ثابت! آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت

ثابت رضی الله عنه نے کہا: میری آ واز او کچی ہے میں

خوف کرتا ہوں کہ بیرآیت میرے متعلق نہ نازل ہوئی

ہو۔ حضورط المالی نے فرمایا: اے میرے بیٹے! کیا

تُوخوش نہیں ہے کہ تُو باعزت طریقے سے زندگی

گزارے اورشہید ہواور جنت میں داخل ہو؟ عرض کی:

میں اللہ اور اُس کے رسول کی خوشخری پر راضی ہوں!

میں (آئئدہ)رسول الله طائے ایکم کی آواز سے اپنی آواز

اونچی نہیں کروں گا' تو بیرآیت نازل ہوئی: وہ لوگ جو

حضرت ثابت بن قیس رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ حضور ملٹ ایک کی اس مکبر کا ذکر کیا گیا تو آپ نے

گزارے اور تو شہید ہواور جنت میں داخل ہو؟

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:

اس میں تحق کی' آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل تکبر و فخر

اپنی آوازیں بہت رکھتے ہیں''۔

الوگول كوحقير سمجھنا۔

کرنے والے کو پسندنہیں کرتا ہے۔قوم میں سے ایک

آ دمی نے عرض کی: اللہ کی قتم! یارسول اللہ! میں کپڑے

دھوتا ہوں' مجھے سفید پیند ہے میں جوتی کا تسمہ مجھے خوش

لگتا ہے اور انچھی چھڑی پیندہے۔ آپ مل آیکم نے

فرمایا: تکبرینہیں ہے بلکہ تکبریہ ہے کہ فل کو حقیر جاننا اور

حضرت ثابت بن قيس بن شاس انصاري رضي الله

عنه فرماتے ہیں کہ میں حضورط الیکیا ہم کے پاس تھا'آپ

نے بدآیت پڑھی ''الله عزوجل ہر تکبر وفخر کرنے والے

کو پیند نہیں کرتا ہے'۔ آپ نے تکبر کا ذکر کیا اوراس کی

بُرانی بیان کی' تو میں روپڑا۔حضور ماٹٹائیٹنے نے مجھے فرمایا:

تم کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ!

میں خوبصورتی کو پیند کرتا ہوں یہاں تک کہ مجھے پیند

ہے کہ میری جوتی کا تسمہ بھی اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا:

وُجنتی ہے کہر یہ ہیں ہے کہ اچھی سواری ہو تکبر حق

حضرت قیس بن ثناس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں مبحد میں آیا اس حالت میں کہ حضورط ٹیڈیڈٹم نماز پڑھ

رے تھے جب حضور التائیل نے سلام پھیرا تومیری

طرف متوجه موے میں بھی نماز پڑھ رہاتھا، حضور ملتی اللہ

اورلوگول کوحقیر جاننے کا نام ہے۔

ذُكِرَ الْكِبْرُ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَدَّدَ

فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُحْتَالِ فَحُورٍ ،

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي

كَاغُسِلُ ثِيَابِي، فَيُعْجِبُنِي بَيَاضُها، وَيُعْجِبُنِي شِرَاكُ

نَعُلِي، وعَلاقَةُ سَوْطِي، فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ الْكِبْرَ،

مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةً، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ

سَابِقِ، ثنا عَمْرُو بُنُ آبِي قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَي،

عَنُ آجِيهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي،

عَنْ ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسِ الْآنْصَارِيّ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَا

هَذِهِ الْآيَةَ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ) (لقمان:

18) فَخُورٍ، فَذَكَرَ الْكِبْرَ فَعَظَّمَهُ، فَبَكَى ثَابِتُ بُنُ

قَيْسِ، فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا

يُسْكِيكَ ، فَقَالَ: يَا نَسِيَّ اللهِ، إِنِّي أُحِبُّ الْجَمَالَ،

حَتَّى إِنِّسَى لَيُعْجِينِي أَنْ يَحْسُنَ شِرَاكُ نَعْلِي، قَالَ:

فَانْتَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنَّهُ لَيْسَ الْكِبُرُ بِانْ تُحْسِنَ

مُ رَاحِلَتَكَ، ورَحُلُكَ، وَلَكِحَنَّ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ،

اَبِى مُسْلِمِ الْخُرَسَانِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِى ثَابِتِ بُنِ

1304 - حَدَّثَ نَسا ٱحْمَدُ بُنُ النَّصُر

1303 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثَنا

مُ إِنَّمَا الْكِبُرُ اَنْ تُسَفِّهَ الْحَقَّ، وتَغُمِصَ النَّاسَ

الْعَسُكَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْجَرَّاحِ بُنِ الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَطَاءِ بُنِ

الملام وعَمَصَ النَّاسَ

رجند اوَل <u>﴾</u> 627 627 627 هن اوَل الله

مجھے دیکھنے لگے اس حالت میں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا' جب میں نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا: کیاتم

نے ہارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ میں نے عرض کی: جی

ہاں! آپ نے فرمایا: بیرکون سی نماز پڑھرہے ہو؟ میں

نے عرض کی: یارسول اللہ! فجر کی سنتیں' میں اپنے گھر

سے نکلا تو میں نے ان دونوں سنتوں کونہیں پڑھا تھا'

آپ ملٹی کیلئے نے مجھ رکوئی اعتراض نہیں کیا۔

حضرت عطاء خراسانی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ

آیا'میںنے حضرت ثابت بن قیس بن شاس والی حدیث بوچھی مجھان کی بٹی کے متعلق بتایا گیا میں نے

وہ صدیث آپ کی بیٹی سے پوچھی ۔ آپ کی بیٹی نے کہا: میں نے اینے والد کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب رسول

الله التُعلقُ لِينَا لَمُ الله عَرُوجِلُ تَكْبَرُ وَفَخْرَ كُرنَے والے کو پندنہیں کرتا ہے' نازل ہوئی تو مجھ پریہ بات دشوار گزری میں دروازہ بند کرکے رونے لگا'

آپ نے بوچھا تومیں نے بتایا کہ یہ بات مجھ پردشوار گزری ہے اور کہا: میں خوبصورتی کو پیند کرنے والا

آ دى مول اوريس اين قوم ميل سياه مول \_حضور التي يَالِم نے فرمایا: تُو ان میں سے نہیں ہے بلکہ تُو اچھی زندگی گزارے گا' اچھی موت مرے گا اور اللہ عز وجل تمہیں

جنت میں داخل کرے گا۔ جب رسول الله مل الله علی پر بید

قَيْسِ بُنِ شَـمَّاسِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: آتَيْتُ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْتَفَتَ إِلَىَّ، وَانَا أُصَلِّي، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْظُرُ إِلَىَّ، وَآنَا أُصَلِّى، فَلَمَّا فَرَغْتُ، قَالَ: آلَمْ تُصَلِّ مَعَنَا؟

قُلْتُ: نَعَمُ، قَالَ: فَمَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ رَكْعَتَى الْفَجُرِ، حَرَجْتُ مِنْ مَنْزِلِي، وَلَمْ اكُنُ صَـلَّيْتُهُـمَا، قَالَ: فَلَمْ يَعِبُ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ

1305 - حَـدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى اللِّمَشْقِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثِنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم، حَدَّثِني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاء المُحُرَاسَانِيّ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَة، فَسَالُتُ عَمَّنُ يُحَدِّثُنِي بِحَدِيثِ ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ

شَـمَّاسٍ، فَارْشَـدُونِي إِلَى ابْنَتِهِ، فَسَالْتُهَا فَقَالَتُ: سَمِعْتُ اَبِي يَقُولُ: لَمَّا أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ﴿إِنَّ اللُّهَ لَا يُسِحِبُّ كُلٌّ مُحْتَالِ فَخُورِ) (لقمان: 18) ، اشْتَدَّتْ عَلَى ثَابِتٍ، وَعَلَّقَ

عَـكَيْدِهِ بَـابَـهُ، وَطَفِقَ يَبْكِى، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَسَالَهُ فَاخْبَرَهُ بِمَا

كُبُرَ عَلَيْهِ مِنْهَا، وَقَالَ: أَنَا رَجُلٌ أُحِبُ الْجَمَالَ، وَأَنْ ٱسُودَ قَوْمِي، فَقَالَ: لَسْتَ مِنْهُمْ، بَلُ تَعِيشُ بِخَيْرٍ،

وتَسمُوتُ بِحَيْسٍ، ويُدُخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، قَالَ: فَلَمَّا اَنْـزَلَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (يَا

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا اَصُوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ

النَّبيّ، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ) (الحجرات: 2)،

فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأُخِبرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

الْـمُسْلِمِينَ ثَابِتَ بُنَ قَيْسِ فِي مَنَامِهِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمَّا

أُقُتِلُتُ بِالْآمُسِ، مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَانْتَزَعَ

مِينِّي دِرْعًا نَفِيسَةً، وَمَنْزِلُهُ فِي اَقْصَى الْمُعَسْكُرِ،

وَعِنْكَ مَنْزِلِهِ فَرَسٌ يَسْتَنُّ فِي طُولِهِ، وَقَدْ اكْفُا عَلَى

اللِّدرُع بُرْمَةً، وَجَعَلَ فَوْقَ الْبُرْمَةِ رَحُلًا، وَاثُتِ خَالِدَ

قَدِمْتَ عَلَى خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ، فَاعُلِمُهُ أَنَّ عَلَىَّ مِنَ الدَّيْنِ كَذَا وَلِي، مِنَ

الْمَالِ كَذَا، وَفُلانُ مِنْ رَقِيقِي عَتِيقٌ، وَإِيَّاكَ اَنْ تَقُولَ

هَــذَا حُلْمٌ فَتُضَيّعَهُ، قَالَ: فَاتَى خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَوَجّهُ

و الله المَولِيدِ، فَلْيَبْعَثُ إِلَى دِرْعِي فَلْيَاخُذُهَا، فَإِذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

| JØ. |  |
|-----|--|
|     |  |

آيتُ 'يُمَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اللَّي آخره ''نازل مُولَى تُومِين

نے چرا سے ہی کیا' حضور ملی ایکم کو بتایا گیا تو آ ب نے

میری طرف کسی کو بھیجا'میں نے بتایا کہ میں اونچی آواز

میں بات کرنے والا آ دمی ہوں میں خوف کرتا ہوں کہ

میرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں ۔حضورطن کی کہا نے فرمایا:

تُو ایسے نہیں ہے بلکہ تُو باعزت زندگی گزارے گا اور

ُ حالتِ شہادت میں مرے گا اور اللّٰه عَز وجل تمہیں جنت

میں داخل کرے گا۔ جب حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ

عندنے صحابہ کرام کو کفر کی طرف لوٹنے والے اور جنگ

یمامه اورمسیلمه کذاب کی طرف بھیجا تو حضرت ثابت

بن قيس رضى الله عندان مين شريك تقے۔ جب مسلمه

کذاب اور بنی حنیفہ سے جنگ ہوئی تو مسلمان تین

دفعہ پیچھے ہوئے۔حضرت ثابت اور ابومذیفہ کے غلام

حضرت سالم نے فرمایا: بیر حضور ماتی ایک کے ساتھ ہم اس

طرح جہادنہیں کرتے تھے۔ ان دونوں حضرات نے

اینے لیے گڑھا کھودا'اس میں داخل ہوئے اوراس طرح

لڑے اور دونوں شہید ہو گئے۔ آپ فرمانے لکیں ' ثابت

بن قیس کومسلمانوں میں سے ایک آ دمی خواب میں ملا

آپ نے فرمایا: مجھے کل شہید کیا گیا میرے یاس سے

مسلمانوں میں ہے ایک آ دی گزرا' اُس نے میری زرہ

اتاری جو بڑی اچھی ہے اس کا پڑاؤ کشکر کے آخر میں

ہے اس کے گھر کے پاس کمبی رہتی سے بندھا ہوا ایک

گھوڑاہے اس نے زرہ پر ہتھوڑا رکھا ہے اور ہتھوڑ ہے

کے اور کجاوا رکھا ہے۔ خالد بن ولید کے پاس جاکر

انہیں میری زرہ لینے کے لیے بھیج' وہ اسے لے لیں' اور إِلَى الدِّرُع فَوَجَدَهَا كَمَا ذَكَرَ، وَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكُرِ جب حضور ملٹ ایکم کے خلیفہ کے یاس جائیں تو ان کو رَضِي اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآخُبَرَهُ، فَٱنْفَذَ ابُو بَكُرِ رَضِي بتانا کہ مجھ پر قرض ہے فلاں کا' فلاں میرا مال ہے اور میرے غلاموں سے فلاں آ زاد ہے میہ کہنے سے بچنا کہ یہ خواب ہے اس کو ضائع کرے۔ وہ آ دمی حضرت

اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَصِيَّتَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَلا نَعْلَمُ أَنَّ اَحَدًا جَازَتُ وَصِيَّتُهُ بَعْلَ مَوْتِهِ، إلَّا ثَابِتَ بُنَ قَيْسِ بُن شَمَّاسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

ولائی آپ نے ایسے ہی یایا جس طرح ذکر کیا۔حضرت ابوبر کے یاس آئے آپ کو بتایا تو آپ نے اُن کی وصیت مرنے کے بعد پوری کی ہمیں علم نہیں ہے کہ کسی کی وصیت مرنے کے بعد بوری کی گئی ہو سوائے حضرت ثابت بن قیس بن شاس رضی الله عنه کے۔ حضرت ثابت بن قيس بن شاس رضي الله عنهُ حضور مل المرتبي سنواور تمهاري سیٰ جائے گی' اس کی سی جاتی ہے جوتم میں سے سنتا

حضرت موی بن انس اینے والد سے روایت

خالد بن ولید کے پاس آیا' آپ کی توجہ زرہ کی طرف

الْحَفْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عِمْرَانَ بن اَبي لَيْلَى، حَـدَّثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ اَبِي لَيْلَي، عَنْ اَحِيهِ عِيسَى عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ شَـمَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسْمَعُونَ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمُ 1307 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

1306 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

کرتے ہیں کہ میں جنگ رموک کے موقع پر حضرت سَهُ لُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ آبِي زَائِلَةَ، ثابت بن قیس رضی الله عنه کے یاس پہنیا' آپ کی عَنِ ابُنِ عَوْن، عَنْ مُوسَى بُنِ أَنَسٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: دونوں رانوں سے کپڑا ہٹاہوا تھا' اور فرمایا: اس طرح انْتَهَيْتُ إِلَى ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ،

1307- أخرجه البخاري في صحيحه جلد 3صفحه1046 رقم الحديث: 2690 وأبو بكر الشيباني في الآجاد والمثاني جلد3صفحه464 رقم الحديث: 1922 كـلاهما عن ابن عون عن موسلي بن أنس عن أنس به وانظر فتح الباري

جلد6صفحه52 .

وَقَلْدُ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: هَكَذَا عَنْ وُجُوهنا، نُضَارِبُ الْعَدُوَّ، ولَبِئْسَ مَا عَوَّدُتُمُ اَقُرَانَكُمُ، وَاللَّهِ مَا هَكَذَا كُنَّا نُقَاتِلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

1308 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح، ثنا أَصْبَعُ بُنُ الْفَرَج، ح وَحَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا آحُمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَا: ثنا ابُسُ وَهُسِ، اَخْبَرَنِي دَاوُدُ بُسُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بُنِ شَـمَّاسِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اكْشِفِ

الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ، ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا، مِنْ بَطْحَاء كِفِي قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَبَّهُ

> ثَابِتُ بُنُ الضَّحَّاكِ بُن خَلِيفَةَ الْآنُصَارِيُّ يُكُنِّي أَبَا زَيْدٍ

1309 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

اپنے چبروں کے ساتھ ہم دشمن سے لڑتے اور کتنا بُراہے جس كاتم نے اينے ساتھيوں كو عادى بنا ديا ہے الله كى فتم! ہم اللہ کے رسول ملتی کی آئی کے ساتھ مل کر جنگ ایسے

نہیں کرتے تھے۔

المعجم الكبير للطبراني كي (630 و30) والمعجم الكبير للطبراني كي (630 و30)

حضرت بوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شاس اینے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں

كه حضور التي يَلِمُ ان ك ياس آئ آپ نے فرمايا: لوگوں کے رب اس سے تکلیف دور فر ما! یعنی ثابت بن

قیس بن شاس سے پھر آپ نے مٹی پکڑی بطحاء سے

پیالہ میں جس میں پانی تھااوراس پرانڈیلا۔

حضرت ثابت بن ضحاك بن خليفه انصاري آپ کي کنیت ابوزید ہے

حضرت ثابت بن ضحاک سے روایت ہے کہ

1308- أخرجه أبو داؤد في سننه جلد4صفحه 10 رقم الحديث: 3885 وابن حبان في صحيحه جلد 13صفحه 432 رقم الحديث: 6069 والنسائي في السنن الكبرى جلد 5صفحه 252 رقم الحديث: 10856

جلد 6صفحه 258 رقم الحديث: 10879 والطبراني في الأوسط جلد 9صفحه 57 رقم الحديث: 9118

كلهم عن يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس عن أبيه عن جده به .

1309- أخرجه أحمد في مسنده جلد 4صفحه 34 رُقم الحديث: 16438 وذكره معمر بن راشد في الجامع جلد 10 صفحه462 كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك به .

الِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالٌ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ

عُدِّبَ بِهِ، وَمَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ، اَوْ قَالَ عَلَى مُؤْمِنٍ

بِكُفُرٍ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ لَعَنَهُ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ حَلَفَ

1310 - حَـدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِيِ، ثنا مُحَمَّدُ

صُحْبَةٌ- قَالَ حَمَّادٌ: وَلَوْ قُلْتَ إِنَّهُ مَرْفُوعٌ لَمُ أَبَالٍ -

عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا حَلَفَ

رسول کریم طرف اللے انے فرمایا: جس نے اینے آپ کوز ہر

غَيْرِ الْإِسْلَامِ، كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

1312 - حَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ اَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ

بُنُ عُبَيْدِ بُنِ حِسَابِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ اَبِسِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، وَكَانَتْ، لَهُ

قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَام، كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا

1311 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ،

حَـدَّثَنَا سَهُـلُ بُنُ بَكَّارِ، ثنا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا

آيُّوبُ، عَـٰنُ آبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ

بِشَىٰء عُـنِّبَ بِسِهِ فِي نَـارِ جَهَنَّـمَ، وَلَعُنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفُرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، ثنا آبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ

ٱيُّوبَ، عَنْ ٱبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ

اللَّابَرِيُّ، آخِبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، آنَا مَعْمَرٌ، عَنْ آيُّوب، عَنْ اَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، اَنَّ رَّسُولَ

نے اسلام کے علاوہ کسی دین کے خلاف جھوٹا حلف

حضرت ابوقلابهٔ حضرت ثابت بن قیس (آپ کو

صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے) فرماتے ہیں۔

حضرت حماد فرماتے ہیں: اگر میں پیکھوں کہ بیرحدیث

مرفوع ہے تو مجھے کوئی پروائہیں ہے ایپ نے فرمایا:

جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی جھوٹی قسم

روایت کرتے ہیں کہ آ ب نے فرمایا: جس نے اسلام

کے علاوہ جھوٹی قتم اُٹھائی' وہ ایسے ہی ہے جس طرح

اُس نے کہاہے جس نے اپنے آپ کو مارا اُسے جہنم کی

آ گ سے عذاب دیا جائے گا' مؤمن کا لعنت کرنافل

کی نسبت کی وہ بھی قتل کی طرح ہے۔

کرنے کی طرح ہے جس نے کسی مؤمن کی طرف کفر آ

حضرت ثابت بن ضحاك رضى اللّه عنه فرماتے تي

كه حضور الله يُرْتِيم في فرمايا جس في اسلام ك علاو وسن

اور دین کی قشم اُٹھائی وہ ایسے ہی ہے جس طرح اُس نے

کہااورجس نے اینے آپ کوذن کیا کسی شی کے سہ تھ و

حضرت ثابت بن ضحاك حضور ملي اللهم سے

اُٹھائی' وہ ایسے ہی ہے جس طرح اُس نے کہاہے۔

أشمايا اس نے گویا (اسلام کےخلاف) حلف اٹھایا۔

اسے قُل کرنے کی طرح ہے جس نے مؤمن پرلعنت کی ا پس وہ اسے قل کرنے والے کی طرح ہے اور جس آ دمی

کے ساتھ فل کیا'اس کے ساتھ اُسے عذاب دیا جائے گا' جس نے مسلم یا مؤمن کے خلاف کفر کی گواہی دی وہ

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطِبِرِانِي ﴾ ﴿ وَالْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطِبِرَانِي ﴾ ﴿ وَالْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ للطَّبِرَانِي ﴾ ﴿ وَالْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ للطَّبِرَانِي ﴾ ﴿ وَالْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي لِللَّهِ الْمُعْجِمُ الْكِيلِ اللَّهِ الْمُعْجِمُ الْكِلْمُ الْمُعْجِمُ الْكِلْمُ الْمُعْجِمُ الْكِلْمِينِ لِلْطَبِرَانِي لِلْكِلْمِينِ الْمُعْلَمِينِ الْمُعْجِمُ الْكِلْمُ اللَّهِ الْمُعْلَمِينِ الْمُعْجِمُ الْمُعْلَمِينِ الْمُعْلَمِينِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الْمُعْلَمِينِ الْمُعْجِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِينِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِينِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِينِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِينِ الْمُعْلَمِينِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلَمِينِ الْمُعْلَمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِيلِيلِيلِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِيلِيلِ الْمُعْلِمِينِ الْمِعْمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْ

حضرت ثابت بن ضحاك رضى الله عنه فر ماتے ہيں

كه حضور التي يتنظم فرمايا جس في ايخ آپ كوكسي شي

کے ساتھ مارا تو اسے قیامت کے دن اس کے ساتھ

حضرت ثابت بن ضحاك رضى الله عنه فر ماتے ہیں

كه حضور التي يَرَام نے فرمايا جس نے اپنے آپ كوسى چيز

کے ساتھ جان ہو جھ کرفل کیا' اس کو قیامت کے دن اس

کے ساتھ عذاب دیا جائے گا'جس نے اسلام کے علاوہ

سمی اوردین کی جان بوجھ کرفتم اُٹھائی تو وہ ایسے ہی ہے

جس طرح اُس نے کہا'جس نے سی مؤمن کی طرف

کفر کی نسبت کی تو وہ بھی قتل کی طرح ہے جس نے کسی

حضرت ثابت بن ضحاك انصاري رضي الله عنه

فرماتے ہیں کہ حضور ملی المائی کے فرمایا مؤمن کولعت کرنا

كفركى طرح ہے مؤمن يرتهمت لگانا يا مؤمن يركفركى

نبت کرناقل کی طرح ہے جس نے اسلام کے علاوہ

کسی اور دین کی قتم اُٹھائی تو وہ ایسے ہی ہے جس طرح

اُس نے کہا'جس نے اپنے آپ کو کسی تی کے ساتھ قل

کیا تواس کوقیامت کے دن اس چیز کے ساتھ عذاب دیا

مؤمن پرلعنت کی تووہ بھی قتل کی طرح ہے۔

عذاب دياجائے گا۔

بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسُلامِ، كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ ذَبَحَ السيقيامة كرناى كرماته وزج كياجائ كار

نَفْسَهُ بِشَىءٍ، ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

1313 - حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا

1314 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ جَعُفَرِ الْقَتَّاتُ

اِبُسرَاهِيمُ بُنُ بَشَّارِ الرَّمَادِئُ، ثِنَا سُفْيًانُ، عَنْ ٱيُّوبَ،

عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ الصَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ

للهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

الْكُوفِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ

مُسْهِ رِ، عَنْ اَشْعَتْ بُنِ سَوَّادٍ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ اَبِي

قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ، وَكَانَتْ، لَهُ صُحْبَةٌ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ

نَـ فُسَـ هُ بِشَى ء مُتَعَمِّدًا، عُلِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَارِ

جَهَنَّمَ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ ٱلْإِسْلَام، كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا

فَهُوَ كُمَّا قَالَ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا، بِكُفُرِ فَهُوَ كَقَتْلِهِ،

التُّسْتَرِيُّ، ثِنا يَحْيَى بُنُ غَيْلانَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

مُ بَزِيعٍ، ثننا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ؛ عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ اَبِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعُنُ الْمُؤْمِنِ

كَفَتْلِهِ، وَمَنْ قَلَافَ مُؤْمِنًا، أَوْ مُؤْمِنَةً، بِكُفْرٍ فَهُوَ

اللهُ اللهُ عَنْ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ الْاَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ

1315 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الصَّفَّارُ

وَمَنُ لَعَنَ مُؤُمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ

كَقَتْلِهِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، فَهُوَ كَمَا

1315- أخرج نجوه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 104 رقم الحديث: 110 والسخاري في صحيحه جلد 5 صفحه 2247 رقم الحديث: 5700 عن أبي قلابة عن ثابت بن قيس به .

1316 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

قَـالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفُسَهُ، بِشَىٰء ٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

الدَّبَرِيُّ، آنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بُنِ

آبِى كَثِيرٍ، عَنْ آبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نَذُرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ،

وَلَعْنُ الْـمُـؤُمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء ِفِي

الـدُّنْيَا عُــٰذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرٍ

الْإِسْلَامِ، كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَالَ لِمُؤْمِنِ يَا

حَبِجًاجُ بُنُ نُصَيْرِ، ثنا هِشَامُ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنُ يَحْيَى

بُسِنِ اَبِسِي كَثِيرٍ، عَنْ اَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بُسِ

عُــذِّبَ بِــهِ يَـوْمَ الُـقِيَــامَةِ، وَمَـنُ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى

" ٱلْإِسُلَامِ، كَاذِبًا فَهُوَ كَـمَا قَالَ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا

1318 - جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ بِشُرِ الْحَرِيرِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ

1317 - حَدَّثَنَا إَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّى، ثنا

وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ نَذُرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

كَافِرُ فَهُوَ كَقَتُلِهِ

بِكُفُرِ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

جس کا ما لک ہیں ہے۔

الضَّحَاكِ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذُرٌ فِيمَا لَا يَمُلِكُ، وَلَعُنُ الْـمُـؤُمِـنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا،

تھے'آپ نے فرمایا: جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور بُنُ سَلَّام، عَنْ يَـحْيَى بُـنِ آبِي كَثِيرٍ، أَنَّ اَبَا قِلَابَةَ، ٱخۡبَـرَهُ ٱنَّ ثَابِتَ بُنَ الضَّحَّاكِ ٱخۡبَرَهُ ٱنَّهُ، بَايَعَ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَانَّ

دین کی قشم اُٹھائی تو وہ ایسے ہے جس طرح اس نے کہا'

جائے گا'بندہ کے لیے جائز نہیں ہے کہاس کی نذر مانے

حضرت ثابت رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور

الله وسيلم في فرمايا: جس كاما لكنهيس بي اس كى نذرنهيس

ہے مومن کولعنت کرنا کفر کی طرح ہے جس نے دنیا

میں اپنے آپ کو کسی شی کے ساتھ قتل کیا تو اس کو قیامت

کے دن اس چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا'جس

نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی قتم اُٹھائی تو وہ ایسے

ہی ہے جس طرح اُس نے کہا جس نے مؤمن کو کہا:

حضرت ثابت رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور

مُنْ يُنْتِمْ نِے فرمایا: جس کا ما لک نہیں ہے اس کی نذر نہیں

ہۓ مؤمن کولعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے'

جس نے دنیا میں اپنے آپ کو کسی شی کے ساتھ قتل کیا تو

اس کو قیامت کے دن اس کے ساتھ عذاب دیا جائے

گا'جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی قشم اُٹھائی تو

وہ ایسے ہی ہے جس طرح اُس نے کہا' جس نے مؤمن

یر کفر کی تہمت لگائی تو وہ اُسے قبل کرنے کی طرح ہے۔

اے کا فر! تو وہ اس کوتل کرنے کی طرح ہے۔

جس نے اینے آپ کو جان بوجھ کرکسی شی کے ساتھ قتل

حضرت ثابت بن ضحاك رضى الله عنه فرمات بين

کہ حضور طبی ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے

رَجُلِ نَذُرٌ فِيمَا لَا يَمُلِكُهُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ

بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ

نَـفُسَـهُ بِشَـىء، عُـلِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، أَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى

إُمْنِ آبِي كَثِيرٍ، حَدَّثِنِي آبُو قِلَابَةَ، حَدَّثَنِي ثَابِتُ بُنُ

الصَّحَاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ: مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْكَامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا

قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُلِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

وَلَيْسِسَ عَلَى الرَّجُ لِ نَـذُرٌ فِيـمَا لَا يَمُلِكُ، وَلَعُنُ

1320 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ

الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

1319 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا

کیا تو اس کو قیامت کے دن اس کے ساتھ عذاب

ویا جائے گا' آ دمی کواس نذر کا بورا کرنا ضروری نہیں ہے'

حضرت ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

مُنْ أَيْدِيم نِهِ فِر مايا: جس كا ما لكنهيس ہے اس كى قسم نہيں

ہے مؤمن کولعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے

جس نے دنیا میں اینے آپ کو کسی شی کے ساتھ قل کیا تو

اس کو قیامت کے دن اسی کے ساتھ عذاب دیا جائے گا'

جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی قشم اُٹھائی تو وہ

ایسے ہی ہے جس طرح اُس نے کہا'جس نے مؤمن پر

کفر کی تہت لگائی تووہ اسے قل کرنے کی طرح ہے۔

حضرت ثابت بن ضحاك رضى الله عنه فرماتے ہيں

کہ حضور طالع آئی آئی ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے

سے آپ نے فرمایا جس نے اسلام کے علاوہ سی اور

دین کی جھوٹی قشم اُٹھائی تو وہ ایسے ہے جس طرح کہا'

جس نے اپنے آپ کو جان بوچھ کر کسی شی کے ساتھ قل

کیا تو اس کو قیامت کے دن اس کے ساتھ عذاب

ویا جائے گا'آ دمی براس نذر کا بورا کرنا ضروری نہیں ہے'

حضرت ثابت بن ضحاك رضى الله عنه فرماتے ہیں

کہ حضور ملتی ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے

تھے آپ نے فرمایا جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور

دین کی جھوٹی قشم اُٹھائی تو وہ ایسے ہے جس طرح کہا'

جس کا وہ ما لک نہیں ہے۔

جس کاوہ ما لک نہیں ہے۔

قِكَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

1321 - حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ سَلْمٍ الْخَوُلَانِيُّ، ثنا

آبِى كَثِيرٍ، عَنْ آبِى قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ الْاَنْصَادِيِّ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ الآخرة

الُـمُـؤَدِّبُ، ثنا عَفَّانُ، ثنا اَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، ثنا يَحْيَى بُنُ

صَفْوَانُ بُنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأُوْزَاعِـيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي اَبُو

كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ نَذُرٌ فِيمَا لَا يَمُلِكُ، عُ وَمَنْ قَتَلَ نَفُسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، عُدِّبَ بِهِ فِي

1324 - حَـدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ حضرت ثابت بن ضحاك رضى الله عنه فرمات بين الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ الْجُعُفِيُّ، ثنا عَيِّمى، کہ حضور ملٹے کیلئم نے فرمایا اللہ کی نافر مانی میں قشم نہیں عَــمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا آبُو مُسْلِمٍ قَائِدُ الْآعُمَشِ، عَنُ ہے جس کا انسان ما لک نہیں ہے اس کی قتم نہیں اور اللہ

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ 636 ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ للطبراني

آبِسى عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ آبِسى قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ الصَّحَاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ: لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمُلِكُ ابُنُ آدَمَ، وَمَنْ لَعَنَ مُسْلِمًا كَانَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ سَمَّى مُسْلِمًا كَافِرًا، فَقَدُ كَفَرَ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْر الإسكام، كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ

1325 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الُحَضْرَمِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَن الْآعُ مَسْ ، عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ آبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَـابِـتِ بُنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَعُنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنُ اكْفَرَ مُسْلِمًا، فَقَدُ بَاء بِهَا آحَدُهُمَا قَالَ ابُو الْقَاسِمِ: ابُو

عَبْدِ اللَّهِ هَـذَا يُـقَـالُ لَـهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ وَخَالِدٌ لَهُ كُنْيَتَان آبُو مُنَازِلِ وَآبُو عَبْدِ اللَّهِ 1326 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ

حَنْبَل، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، ثنا شُعَيْبُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَلَّاثَنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي آبُو قِلَابَةَ، حَدَّثَنِي ثَابِتُ بُنُ الضَّحَّاكِ،

لَّ ﴾ لَا قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنُ ينُحَرِّ بِبُوَانَةَ، فَاتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرُثُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ

ی نافرمانی میں قتم نہیں ہے جس نے کسی مسلمان کو لعنت کی وہ اُس کے قبل کی طرح ہے جس نے کسی ملمان کانام کافررکھاتواس نے کفرکیا 'جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی جھوٹی قسم جان بو جھ کر اُٹھا کی تو وہ ایسے ہی ہے جس طرح کہا'جس نے اپنے آپ کوکسی

شی کے ساتھ آل کیا اور وہ اس کے ذریعے مرگیا تو وہ جہنم

حضرت ثابت بن ضحاك رضي الله عنه فرماتے ہيں كه حضور الله يَهِمُ فِي فرمايا: مؤمن بربعنت اس كُلَّ كي طرح ہے جس نے کسی مسلمان کو کا فرکہا تو کفران میں ہے کسی ایک کی طرف اوٹ آئے گا۔ امام طرانی فرماتے ہیں: اِبوعبدالله کوخالد الحذاء کہاجا تا ہے اور خالد

کی دو کنیتیں ہیں: ابومنازل اور ابوعبراللہ۔

حضرت ثابت بن ضحاك رضى الله عنه فرماتے ہيں كه ايك آدى نے رسول الله طرف الله على نذر مانی کہ وہ بوانہ کے مقام پر نحر کرے گا۔ اُس نے وہ حضور الله يتيلم ك ياس آياتو أس في عرض كى: ميس في

بوانہ برنح کرنے کی نذر مانی ہے۔حضور سی اللہ نے فرمایا: اس میں جاہلیت کے بتول میں سے کوئی بت تھا، جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ اُس نے عرض کی نہیں! آپ

1326- أخرجه أبو داؤد في سننه جلد وصفحه 238 رقم الحديث: 3313 والبيه قي في سننه جلد 10صفحه 83 كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك به .

فِيهَا، وَثَنَّ مِنَ اَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالَ: لا، قَالَ:

فَهَالُ كَانَ فِيهَا عِيدٌ، مِنْ اَعْيَادِهِمْ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوْفِ بِنَذُرِكَ،

فَاإِنَّـهُ لَا وَفَاءَ لِنَذُرِ، فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةٍ

الْـمُوزَدِّبُ، ثنا عَفَّانُ بنُ مُسلِم، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُ

زِيَادٍ، ثننا سُلَيْسَمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ

السَّائِبِ، قَالَ: سَالُتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِل عَن

الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ الضَّحَاكِ: أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ

حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا

عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمِ الرَّازِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ،

قَالَا: ثنا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَالَتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَعْقِلِ عَنِ

الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: حَدَّثِنِي ثَابِتُ بُنُ الضَّحَّاكِ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ

ثَابِتُ بُنُ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيُّ

1329 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ،

1327- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1183 رقم الحديث: 1549 علد 3صفحه 1184 رقم الحديث:

1329- أخرج نحوه ابن خزيمة في صحيحه جلد 1صفحه 336 رقم الحديث: 676 والبيه قي في سننه الكبري

1549 والدارمي في سننة جلد 2صفحه 350 رقم الحديث: 2616 وأحمد في مسنده جلد 3 صفحه 33

1328 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ

1327 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ

رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

فَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ كَانَ

نے فرمایا: کیاان کی عیدوں میں سے کوئی عیدتھی؟ اُس نے عرض کی بنہیں! حضور اللہ اللہ نے فرمایا: نذر بوری کر

کیونکہ اس نذر کو بورا کرنا ضروری نہیں ہے جو اللہ کی

نا فرمانی میں مانی جائے' نہ صلہ رحی ختم کرنے والی اور نہ

حضرت ثابت بن ضحاك رضى الله عنه فرماتے ہيں

حضرت ثابت بن ضحاک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کیلئے مزارعت کرنے سے منع کیا۔

حضرت ثابت بن صامت انصاری

حضرت عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ثابت بن

اس کی جس کاوہ ما لک نہیں ہے۔

كه حضور طاقي للم نے مزارعت سے منع كيا۔

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 638 ﴿ 638 ﴿ جلد اوَل ﴾

ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُويُسٍ، حَدَّثِنِي اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي حَبِيبَةَ الْأَشْهَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ صَامِتٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِدِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ سُصِلًا في مَسْحِد نَنِي عَبْدِ الْآشْفَا، وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ

يُصَلِّى فِى مَسْجِدِ بَنِى عَبْدِ الْاَشْهَلِ، وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ لَمُ مُلْتَفَّ بِدِ، يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ، يَقِيهِ بَرُدَ الْحَصْبَاءِ

ثَابِتُ بُنُ اَقَرَمَ الْاَنُصَارِتُ بَدُرِتٌ

1330 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي الْآسُودِ،

عَنُ عُرُوَـةَ: فِي تَسُمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْالْنَصَارِ، ثَابِتُ بُنُ اَقْرَمَ بُنِ ثَعَلَبَةَ بُنِ عَدِيّ بُنِ الْعَجُلانِ

1331 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الله عَمْرِو بَنِ خَالِدٍ اللهِ عَمْرِو بَنِ خَالِدٍ اللهِ عَمْرِو بَنِ خَالِدٍ اللهِ عَمْرُو بَنِ خَالِدٍ اللهُ اللهُ عَنْ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ بَعَتَ سَرِيَّةً قَبْلَ الْعُمْرَةِ، مِنْ نَجْدٍ آمِيرُهُمُ ثَابِتُ بْنُ اَقْرَمَ فَأُصِيبَ فِيهَا ثَابِتُ بْنُ اَقْرَمَ

الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْعَجْلَان، ثَابِتُ بُنُ اَقْرَمَ

صامت اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اللہ اللہ بنی عبدالاشل کو مجد میں نماز پڑھا رہے تھے آپ نے چادر بچھائی ہوئی تھی اُس پر اپناہاتھ رکھتے 'کنریوں کی گرمی سے بچنے کے لیے۔

# حضرت ثابت بن اقرم انصاری بدری رضی اللّدعنه

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے 'اُن کے ناموں میں سے ایک ثابت بن اقرم بن نغلبہ بن عدی بن مجلان بھی ہیں۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بی
عجلان میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے
ناموں میں سے ایک ثابت بن اقرم بن تعلیہ بن عدی
بن عجلا ن بھی ہیں۔

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ ایک ایک عمرہ سے پہلے نجد کی طرف ایک سریہ بھیجا' اس لشکر کے امیر ثابت بن اقرم امیر ثابت بن اقرم کوزخم آئے۔

### حضرت ثابت بن منذر انصاری بدری رضی اللدعنه

معنی را بعرال و ن الله عنه حضرت عروه فرماتے ہیں کدانصاراور بنی عدی بن

ما لک بن نجار بن اوس میں سے جو بدر میں شریک ما سے جو بدر میں شریک

ہوئے' اُن کے ناموں میں سے ایک نام ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو بن زید' منا ۃ بن عدی بن عمرو کا

ہے۔

حضرت ثابت بن خالد بن نعمان

بن خنساءانصاری بدری آپ کو بمامہ کے دن شہید کیا گیا تھا

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے انصار اور بنی مالک بن تیم اللہ میں سے جوشہید ہوئے

اُن ناموں میں سے ایک نام ثابت بن خالد بن نعمان بن خنساء کا بھی ہے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ یمامہ کے دن انسلار میں سے اور بنی نجار میں سے جوشہید ہوئے 'ان

ناموں میں سے ایک نام ثابت بن خالد بن نعمان کا بھی ہے۔ ُ الْآنُصَارِيُّ بَدُرِيُّ 1333- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِهِ بُنِ خَالِدٍ

الْحَرَّانِيُّ، ثنا آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي الْاسُودِ، عَنْ عَنْ آبِي الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِ بَدُرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِ بَنِ النَّجَارِ بْنِ آوسٍ،

ثَابِتُ بُنُ الْمُنْدِرِ بُنِ حَرَامِ بُنِ عَمْرِو بُنِ زَيْدِ، مَنَاةً بُنِ عَدِيِّ بُنِ عَمْرٍو بُنِ زَيْدٍ، مَنَاةً بُنِ عَدِيِّ بُنِ عَمْرٍو عَدِيِّ بُنِ عَمْرٍو ثَ**ابِتُ بُنُ خَالِدِ بُنِ النَّعْمَانِ** 

بُنِ خَنْسَاء الْانْصَارِيُّ الْمُامَةِ بَدُرِیٌ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بَدُرِیٌ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ 1334 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِیُ، حَدَّثَنِی آبِی، ثنا ابْنُ لَهِیعَةَ، عَنُ آبِی الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةً: فِی تَسْمِیَةِ مَنْ قُتِلَ یَوْمَ الْیَمَامَةِ الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةً: فِی تَسْمِیَةِ مَنْ قُتِلَ یَوْمَ الْیَمَامَةِ

مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ مِنَ الْآنصارِ، ثُمَّ مِنُ يَنِى مَالِكِ بُنِ

تَيْمِ اللّهِ، ثَابِتُ بُنُ خَالِدِ بُنِ النَّعُمَانِ بُنِ خَنْسَاءَ

1335 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلَيْسَمَانَ الْاَصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ
الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً،

عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِى تَسُمِيَةِ مَنِ اسْتُشُهِدَ يَوُمَ الْيَسَمَامَةِ، مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِى النَّجَارِ، ثَابِتُ بُنُ خَالِدِ بْنِ النُّغْمَانِ

ت بن المنذر الانصارى بدرى' ثابت بن خالد بن النعبان بن خنساء الانصارى

1336 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلَيْمَانَ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ،

عَنِ ابُنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْآنُصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِى النَّجَارِ: ثَابِتُ بُنُ خَالِدِ بُنِ

مَعَ سَعُدِ بُنِ اَبِي وَقَاصِ

سنة حَمْسَ عَشُرَةً

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ بدر میں انصار

میں سے اور بنی نجار میں سے جوشہید ہوئے اُن ناموں اُ

میں سے ایک نام ثابت بن خالد بن نعمان بن خنساء کا

حضرت ثابت بن عتیک انصاری'

جسر المدائن کے دن حضرت سعد

بن ابووقاص 15 ہجری کو

شہید کے گئے تھے

حضرت سعد بن ابودقاص کے ساتھ انصار اور بنی عمرو

بن مبذول میں سے جوشہید کیے گئے اُن ناموں میں

سے ایک نام ثابت بن عتیک کا بھی ہے۔

ایک نام ثابت بن عتیک کا بھی ہے۔

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جسر المدائن کے دن

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار میں سے

حضرت محمد بن اسحاق روایت فرماتے ہیں کہ

جسر کے دن جوشہید کیے گئے تھے اُن ناموں میں سے

1337 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْكَاسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ

جِسْسِ الْمَدَائِينِ، مَعَ سَعْدِ بُنِ آبِی وَقَّاصِ مِنَ

الْآنُىصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي عَمْرِو بُنِ مَبْذُولِ: ثَابِتُ بُنُ

1338 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُن ﴿ سُلَيْهَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْحِسْرِ مِنَ

الْانصارِ، ثَابِتُ بُنُ عَتِيكٍ 1339 - حَـدَّثَنَا ٱبُو. شُعَيْبَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا ٱبُو

ثَابِتُ بُنُ عَتِيكٍ الْأَنْصَارِيَ قُتِلَ يَوْمَ جِسُرِ الْمَدَائِنِ

كم النَّعُمَان بُن خَنْسَاءَ

عتیک کا بھی ہے۔

جوشہید کیے گئے اُن ناموں میں سے ایک نام ثابت بن

حضرت ثابت بن اجدع

انصاري عقبي رضى اللدعنه

جوعقبہ میں شریک ہوئے' اُن ناموں میں سے ایک نام

حضرت ثابت بن تغلبه انصاري

بدری جوطائف کے دن

شہید کیے گئے تھے

خزرج اور بن سلمہ اور بن حرام میں سے جو بدر میں

شریک ہوئے تھے اُن ناموں میں سے ایک نام ثابت

بن تغلبہ بن زید بن حارث بن حرام بھی ہے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ طائف کے

دن انصار اور بنی سلمہ میں سے جوشہید کیے گئے اُن کے

ناموں میں سے ایک نام ثابت بن تغلبہ کا بھی ہے تغلبہ

ثابت بن اجدع کا بھی ہے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار میں سے

جَعْفَرِ النُّفَيْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جسر المدائن کے دن انصار اور بن عمرو بن مبذول میں

1340 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُن

سُلَيْمَانَ الْاصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ

الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلِيِّح، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ،

عَنِ ابُنِ شِهَابٍ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ

ثَابِتُ بِنُ ثَعْلَبَةً

سُكَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُ، ثنا

1342 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى

بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشُهِدَ

ثَابِتُ بُنُ أَجُدَعَ

الْأَنْصَارِيُّ عَقَبيٌّ

ٱلْانْصَارِيُّ بَدُرِيٌّ استشهد يوم الطائف

الْأَنْصَارِ: ثَابِتُ بُنُ آجُدَعَ

1341 - حَدَّثَنَسَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

مِنْ بَنِى الْحَزُرَج، ثُمَّ مِنْ يَنِي سَلَمَةَ، ثُمَّ مِنْ يَنِي حَرَامٍ: ثَابِتُ بُنُ ثَعْلَبَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ حَرَامٍ

مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ

اِسْحَاقَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِا يَوْمَ الْجِسْرِ مِنَ

الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ: ثَابِتُ بْنُ عَتِيكٍ

1343 - حَدَّثَنَا اَبُو شُعَيْبَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا اَبُو

جَعُفَرِ النَّفَيْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

يَوُمَ الطَّائِفِ، مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي سَلَمَةَ، ثَابِتُ

وہ ہیں جن کوجذع کہاجاتا ہے۔

حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ طائف کے دن انصار میں جوشہید کیے گئے تھے ان کے ناموں میں

سے ایک نام حضرت ثابت بن جذع کا بھی ہے۔

حضرت ثابت بن هزال انصاری

بدری رضی الله عنه

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بی

عوف بن خزرج اور بی تحلی میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن ناموں میں سے ایک نام ثابت بن هزال

بن عمرو کا بھی ہے۔

حضرت ثابت بن ربيعه انصاري بدري رضي اللهعنه

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بی عوف بن خزرج اور بی محملی میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن ناموں میں سے ایک نام ثابت بن ربیعہ کا

مجھی ہے۔

عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي عَوْفِ بُنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي

بَلُحُبُلَى: ثَابِتُ بُنُ رَبِيعَةَ

اِسْحَاقَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ الطَّائِفِ مِنَ مُ الْاَنْصَارِ، ثَابِتُ بُنُ الْجِذُعِ ثَابِتُ بِنُ هَزَّال الْاَنُصَارِيُّ بَدُرِيُّ 1344 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ، ثنا

بْنُ تَعْلَبَةً، وَتَعْلَبَةُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْجِذْعُ

مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: ﴿ فِي تَسْمِيَةِ

مَنْ شَهِدَ بَدُرًا، مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَوْرَجِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي بَلْحُبُلَى: ثَابِتُ بُنُ هَزَّالِ بُنِ

> ثَابِتُ بِنُ رَبِيعَةَ الْانصاريُّ بَدُريٌّ

1345 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ ﴿ سُلَيْ مَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً،

## حضرت ثابت بن عمرو انصاري بدري رضي اللدعنه

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی نجار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن نامول میں ہے ایک نام ثابت بن عمرو بن زید بن عدی کا بھی کم

حضرت ثابت بن حسان بن عمرو انصاري بدري رضي الله عنه

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بی عدى بن نجار ميں سے جو بدر ميں شركك موئ أن ناموں میں ہے ایک نام ثابت بن حسان بن عمرو کا بھی

حضرت ثابت بن ود بعه انصاری ٔ آپ کو ثابت بن زید بن و د بعه بن خذام اور ثابت بن زید بھی کہا جاتا ہے آپ کی کنیت ابوسعد ہے حضرت ثابت بن ود بعدرضی الله عنه سے روایت

# ثَابِتُ بُنُ عَمْرِو الْاَنْصَارِيُّ بَدُرِيُّ

1346 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ سُلَيْسَمَانَ الْآصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي النَّجَّارِ، ثَابِتِ بُنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بُنِ عَدِيٍّ

ثَابِتُ بُنُ حَسَّانَ بُن عَمْرِو الْانصاريَّ بَدُرِيٌّ

1347 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِى عَدِيِّ بُنِ النَّجَارِ، ثَابِتُ بُنُ حَسَّانَ بُنِ عَمْرِو لَا عَقِبَ لَهُ

ثَابِتُ بُنُ وَدِيعَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَيُقَالَ ثَابِتُ بُنُ زَيْدِ بُن وَدِيعَةَ بُن خِذَام وَيُقَالُ ثَابِتُ بُنُ زَيْدٍ يُكنَى أَبَا سَعُدِ 1348 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

1348- أخرجه الدارمي في سننه جلد 2صفحه 127 رقم الحديث: 2016 عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت

عَنِ النَّبِيِّ مِثَلَّهُ

مُسَلِمُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ وَدِيعَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اُتِيَ بِضَبٍ فَقَالَ: أُمَّةٌ مُسِخَتُ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ

حَـدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصُرِیُّ، ثنا مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصُرِیُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنِ الْحَكَمِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهِيعَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَدِيعَةً، وَهُسِبٍ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ وَدِيعَةً،

1349 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَفْ انُ، ثنا عُفْ انُهُ عَنْ زَيْدِ بُنِ عَفْ انُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ وَدِيعَةَ، اَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِى فَزَارَةَ وَهُبٍ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ وَدِيعَةَ، اَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِى فَزَارَةَ اتَّى النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِضِبَابٍ قَدِ

احْتَىرَشَهَا فَجَعَلَ يُقَلِّبُ ضَبَّا مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اُمَّةٌ مُسِخَتُ ، وَاكْبَرُ عِلْمِى، آنَّهُ قَالَ: مَا اَدْرِى مَا فَعَلَتْ، وَمَا اَدْرِى لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا

الْاَصْبَهَانِیُّ، ثنا یَمَانُ بُنُ سَعِیدِ الْمِصِّیصِیُّ، ثنا اَلْاَصْبَهَانِیُّ، ثنا یَمَانُ بُنُ سَعِیدِ الْمِصِّیصِیُّ، ثنا اَشْعَتُ بُنُ شُعْبَةَ، عَنْ وَرُقَاءَ بَنِ عُمَرَ، عَنْ حُصَیْنِ، عَنْ خَصَیْنِ، عَنْ زَیْدِ بُنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ زَیْدِ الْاَنْصَادِیِّ، اَنَّ عَنْ زَیْدِ الْاَنْصَادِیِّ، اَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، اُتِیَ بِضَبِّ قَدُ شُوِیَ،

فَاَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا، فَجَعَلَ يَعُدُّ

اَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُمَّةٌ مِنْ بَنِي اِسْرَاثِيلَ مُسِخَتُ

ہے کہ حضور ملٹی آئی کے پاس گوہ لائی گئی تو آپ نے فرمایا: ایک اُمت تھی جومنے کی گئی تھی' الله زیادہ جانتا ہے۔

حضرت ثابت بن ود بعیہ رضی اللّٰدعنهٔ حضور ملّٰ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰہِ سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ثابت بن ود بعدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ بنی فزارہ میں سے ایک آ دمی حضور ملٹ ایک آ ہم کے پاس گوہ کے پاس گوہ کے کرآیا 'جواس نے پکڑی تھی' وہ گوہ کواپنے ہاتھوں میں اُلٹا پلٹا رہا تھا' آپ نے فرمایا: یہ ایک اُمت تھی جوسنے کی گئی' میراعلم بڑا ہے' اور فرمایا: مجھے معلوم نہیں کہ یہ شایداس سے ہو۔ نہیں کہ یہ شایداس سے ہو۔

حضرت ثابت بن زید انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضورط تی اللہ کے پاس بھونی ہوئی گوہ لائی گئی حضرت طبیع آئی ہے ایک لکڑی پکڑی' اس کی انگلیاں گننے لگئے پھر فرمایا: بنی اسرائیل میں سے ایک امت تھی جوشنے کی گئی' زمین میں رہنے والے جانور' میں امت تھی جوشنے کی گئی' زمین میں رہنے والے جانور' میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کون سا جانور ہے' نہ آپ نے اس کو کھایا اور نہ کھانے سے منع کیا۔

1349- أخرجه النسائي في المجتبى جلد 7صفحه200 رقم الحديث: 4321 وأحمد في مسنده جلد 4صفحه 220 و 1349 وأحمد في مسنده جلد 4صفحه 220 و المحديث: 23363 كلاهما عن عدى بن ثابت عن زيد بن وهب عن ثابت بن و ديعة به .

دَوَابٌ فِي الْأَرْضِ، وَإِنِّي لَا أَدْرِى، اَتَّ دَوَابٌ هِيَ ،

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

فُصَيْلِ، عَن حُصَيْنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ ثَابِتِ

بُنِ زَيْدٍ الْإَنْصَارِيّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فاشَّوَوْهَا،

فَىاكَـلُوهَا، فَاصَبْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ، ثُمَّ آتَيْتُ بِهِ

إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي اِسْرَائِيلَ مُسِخَتُ دُوَابٌ فِي الْأَرْضِ،

وَإِنِّي آرَاهَا لَعَلَّهَا هِي فَقُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَوَوْهَا،

ثَابِتُ بِنُ الْحَارِثِ

الانصارت

السَّرُح الْمِصُوِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ

لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ الْحَارِثِ

الْاَنْصَارِيّ، قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ تَقُولُ إِنْ اُهْلِكَ لَهُمْ

· صَبِتٌ صَغِيرٌ، قَالُوا: هُوَ صِدِّيقٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَذَبَتْ يَهُودُ مَا مِنْ

نَسَمَةٍ يَحُلُقُهَا اللُّهُ، فِي بَطُن أُمِّهِ إِلَّا آنَّهُ شَقِيٌّ،

1351- أخرجه النسائي في المجتبى جلد 7صفحه199 رقم الحديث: 4320 وابن ماجه في سننه جلد 2صفحه1078

الحديث: 3795 كلهم عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن زيد به .

رقم الحديث: 3238؛ وأحمد في مسنده جلد 4صفحه 220؛ وأبو داؤد في سننه جلد 3صفحه 353 رقم

1352 - حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِي الطَّاهِرِ بُنِ

بِ النَّبِيَّ، فَأَخَذَ جَرِيدَةً فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ، فَقَالَ:

1351 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

فَلَمْ يَاكُلُ مِنْهُ، وَلَمْ يَنْهُ عَنْهُ

وأكَلُوها، فَلَمْ يَأْكُلُ وَلَمْ يَنْهَ

حضرت ثابت بن زید انصاری رضی الله عنه

فرماتے ہیں کہ ہم حضور اللہ ایک کے ساتھ تھے لوگوں نے

گوہ پکڑی اس کو بھونا اور کھایا میں نے اس سے گوہ لی ا

میں نے اس کو بھونا پھر میں اسے لے کر حضور ملٹ ایکم کی

بارگاہ میں آیا' آب اس کے ساتھ اس کی انگلیاں گنے

لكُ آپ نے فرمایا بدایك اُمت تقی جومنح كی گئی

زمین میں رہنے والاجانور ہے میرا خیال ہے یہ وہی

ہے۔ میں نے عرض کی: لوگوں نے اس کو بھونا اور کھایا

حضرت ثابت بن حارث

انصاري رضي اللدعنه

فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر ان کے چھوٹے

بيچ مر گئے' وہ سيچ ہيں' يہ بات حضور ملن الآلي م تک پېچی تو

آپ نے فرمایا: یہودی جھوٹ بولتے ہیں جس جان کو

الله نے پیدا کیا ہے وہ اپنی مال کے پیٹ میں بد بخت

اور سعید تھا' الله عزوجل نے اس وقت بيآيت نازل

فرمائی: ''اُس وقت وہ تمہیں خوب جانتا ہے متہمیں مٹی

حضرت ثابت بن حارث انصاری رضی الله عنه

ہے۔آپ نے کھایا بھی نہیں اور منع بھی نہیں کیا۔

وَسَعِيــدٌ، فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ ذَلِكَ هَذِهِ الْآيَةَ (هُ وَ اَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ اَنْشَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذْ اَنْتُمْ اَجَنَّةٌ فِي بُـطُونِ اُمَّهَاتِكُمُ) (النجم: 32) الْآيَةَ

1353 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيعِ الْكُوفِيُّ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ إَنَّ البُنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ الْحَضُرَمِيِّ، عَنُ

أَثَابِتِ بُنِ الْحَارِثِ الْآنصَارِيِّ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ خَيْبَرَ لِسَهُلَةَ بِنْتِ

عَاصِمِ بُنِ عَدِيِّ وَلا بُنَةٍ لَهَا وُلِدَتْ

ثَابِتُ بُنُ عَمْرِو الْأَشْجَعِيُّ بَدُرِيٌّ جَلِيفُ الْأَنْصَار

1354 - حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْن خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَـدَّثَنِي اَبِي، ثِنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي

الْكَاسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا: ثَابِتُ بُنُ عَـمُـرِو بُنِ زَيْدِ بُنِ عَدِيِّ بُنِ سَوَّادِ بُنِ

عُصَيْمَةَ أَوْ عُصَيَّةَ حَلِيفٌ لَهُمْ، مِنْ أَشْجَعَ

بَابُ مَن اسْمُهُ تَعُلَبَهَ ثَعُلْبَةً بُرُ

الُحَكِمِ اللَّيْثِيُّ

1355 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

سے پیدا کیا ہے اور جبتم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل

حضرت ثابت بن حارث انصاری رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور طرف اللہ بنت عاصم بن عدی اور اس کی بیٹی کے لیے جو پیدا ہوئی تھی'

حضرت ثابت بن عمرواتنجعی بدری انصار کے حلیف

حضرت عروہ سے روایت ہے کہ بدر میں شریک ہونے والول میں سے حضرت ثابت بن عمرو بن زید

بن عدى بن سواد بن عصيمه ياعصيه ان كے حليف تھے قبيله التجع سے تعلقٰ رکھنے والے تھے'

حصه تقسيم كياب

یہ باب ہےجن کا نام تعلیہ ہے حضرت تعلبه بن حکم ليثي رضي اللدعنه

حضرت ثغلبہ بن حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1355- أخرجه ابن ماجه في سننه جلد 2صفحه 1299 رقم الحديث: 3938 والحاكم في مستدركه

جلد 2صفحه 146 رقم الحديث: 2603 كلاهما عن سماك عن تعلبة بن الحكم به .

بُنُ حَرْب، عَنْ تَعْلَبَةَ بُنِ الْحَكَم، قَالَ: اَصَبْنَا يَوْمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْرَائِيلَ، أَنَا سِمَاكُ

ہمیں خیبر کے دن بکریاں ملیں کوگوں نے ان کولوٹ لیا'

حضور التي يَالِمُ تشريف لائے اس حالت ميں كه بانڈياں

أبل رہی تھیں' آپ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ اُنہوں نے كها: يارسول الله! يدلونا موا مال ہے۔ آپ نے فرمايا:

بانڈیاں بہا دو کیونکہ لوٹنا جائز نہیں ہے اُنہوں نے اس میں جو باقی تھااس کو بہادیا۔

حضرت تغلبہ بن حکم' بنی لیث کے بھائی سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله ملتی اللہ علی کہ آپ

ہانڈیوں کے یاس سے گزرے ان میں لوثی ہوئی بكريون كا گوشت تھا'آپ نے انہيں اُلٹادينے كا حكم ديا

اور فرمایا: لوٹنا جائز نہیں ہے۔

حضرت تغلبه بن حكم فرماتے ہیں كه حضور التي الم

نے لومنے سے منع کیا۔

حضرت نثلبه بن حکم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہمیں خیبر کے دن بکریاں ملیں' لوگوں نے لوٹ لیا'

حضور ملتُ اللّه الشريف لائے اس حالت ميں كه باندياں أبل ربى تصين آپ نے فرمايا: يد كيا ہے؟ أنهول نے

كها: يارسول الله! جم في لوث لتيا هم - آب فرمايا: ، ہانڈیاں بہا دو کیونکہ لوٹنا جائز نہیں ہے اُنہوں نے اس خَيْبَـرَ غَـنَـمًا، فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ فَجَاءَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَندُّمَ، وَقُدُورُهُمْ تَغُلِي، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ ، فَقَالُوا: نُهْبَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اكْفِئُوها فَإِنَّ النَّهْبَةَ لَا تَحِلُّ فَكَفَئُوا مَا بَقِيَ فِيهَا

1356 - حَـدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الْحَضررِمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو بْن خَالِيدٍ اللَّحَرَّانِيُّ، حَلَّاثَنِي أَبِي قَالُوا: ثنا زُهَيْرٌ، ثنا

سِمَاكُ بْنُ حَرْب، ٱنْبَانِي ثَعْلَبَةُ بْنُ الْحَكَم، ٱخُو بَنِي لَيْتِ انَّهُ رَاى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى قُدُورٍ، فِيهَا لَحُمُ غَنْمِ الْتَهَبُوها، فَآمَرَ بِهَا فَأُكُفِئَتُ، وَقَالَ: إِنَّ النَّهْبَةَ لَا تَحِلُّ

1357 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ حِسَابِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ، عَنْ تَعْلَبَةَ بُنِ الْحَكَمِ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّهُبَةِ 1358 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ رَاهَوَيُهِ، ثنا اَبِي، ثنا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ زَكَرِيًّا بُنِ

اَبِي زَائِدَةَ، ح وَّحَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِتُّ، ثنا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ أَبِي زَائِدَةً، قَالَ:

ٱخْبَرَنِي اَبِي، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بُنِ الْحَكْمِ، قَالَ: اَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ غَنَمًا، فَانْتَهَبْنَاهَا

لَا تَحِلُّ النَّهُبَةُ

تَعْلِي، فَقَالُوا: إِنَّهَا نُهْبَةٌ، فَقَالَ: اكْفِئُوا الْقُدُورَ ﴿ فَإِنَّهُ

الْـحَـضُرَمِيُّ، ثنا مَحُمُودُ بْنُ غَيْلانَ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ

إننُ إِبْرَاهِيمَ الْجُلِّتَيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاس

الرَّاذِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بنُ عِمْرَانَ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا اَبُو

دَاوُدَ الطَّيَ السِّيُّ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ

حَرْبِ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: اَسْرَنِي اَصْحَابُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانَّا يَوْمَئِذٍ

شَابٌ، فَسَمِعُتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ

النُّهْبَةِ، وَامَرَ بِالْقُدُورِ فَاكُفِئتُ مِنْ لَحْمِ الْحُمُرِ

1360 - حَـدَّثَـنَا ٱحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ،

حَــ لَاَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَفَّانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ

مُوسَى، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ،

قَالَ: سَمِعْتُ ثَعْلَبَةَ بْنَ الْحَكَمِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّا لَا نَاكُلُ

النُّهْبَةَ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ ، قُلْتُ لِسِمَاكٍ: مَا هَذِهِ النَّهْبَةُ

قَىالَ ثَعُلَبَةُ: هِـى غَـنَـمٌ انْتَهَبُوها يَوْمَ خَيْبَرَ قَبْلَ أَنْ

يُقْسَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْفِئُوا

1361 - حَـدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ،

كَلُّهُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ:

1359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

المعجم الكبير للطبراني في 648 ( 648 )

حضرت ثغلبہ بن حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

مجھےرسول الله طائبية على ساتھ چلنے كاموقع ملا ميں ان

دنوں جوان تھا'میں نے آپ ملی ایک سے سا' آپ نے

لوٹنے سے منع فرمایا' آپ نے ہانڈیوں کے متعلق حکم

حضرت تغلبه بن حكم رضى الله عنه فرمات بين كه

نے فرمایا: ہم لوٹنے والی شی نہیں کھاتے ہیں کیونکہ وہ

حلال نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا: بدکون سا لوشا

حرام ہے جس سے رسول الله طافیاتیا ہے منع کیا؟

حضرت تغلبه رضی الله عنه فرماتے ہیں: وہ بکریاں جوتقسیم

سے پہلے خیبر کے دن لوئی ہوئی تھیں ۔حضور ملی آئی آئم نے

حضرت ثغلبہ بن حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

فرمایا:ان مانڈیوں کو بہا دو۔

دیا'ان پالتو گدھوں کے گوشت کواُ لٹنے کا حکم دیا۔

فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُدُورُهُمْ مِن جوباتى تقااس كوبهاديا-

اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ آبِي قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكِ

بُن حَرْبِ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بُنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ النَّهُبَةَ

لَا تَـحِلُ ، فَانْتَهَبَ قُوْمٌ غَنَمًا فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ

1362 - اَخْبَىرَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الُحَـضُـرَمِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ، قَالَا: ثنا اَبُو

الْآحُوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بُنِ

الُحَكُم، قَالَ: إَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا فَنَصَبْنَا

قُـدُورَنَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ،

الُحَـضُرَمِيُّ، ثنا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ

الْجُلِدِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِيمَاكٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بُنِ

الْحَكَم، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنِ النَّهُبَةِ، وَاهَرَ

بُنُ عَمْرِو، عَنْ آبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ

سِمَاكٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَــَدَّتَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْآزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ

1364 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ،

بِالْقُدُورِ فَأَكُفِئَتُ

1363 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

فَآمَرَ بِهَا فَأُكُفِئَتُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّهْبَةَ لَا تَحِلُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكفِنُوا الْقُدُورَ وَمَا فِيهَا

میں نے رسول الله طاق کیا کم کو فرماتے ہوئے سنا لوشا جائز

نہیں ہے۔ پچھ لوگوں نے بکریاں لوٹیں آپ کو بتایا گیا

تو حضور التي آيلم نے فرمايا: جو ہانڈيوں ميں ہے اس كو بہا

حضرت ثغلبہ بن حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ہمیں دشمن کی بکریاں ملیں' ہم نے لوٹ لیں' ہم نے اپنی

ہانڈیوں میں ڈالا حضور طائے اللہ ان ہانڈیوں کے پاس

سے گزرے تو آپ نے اسے بہانے کا حکم دیا ' پھر فرمایا:

حضرت ثقلبہ بن حکم رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت تعلبه رضى الله عنه حضور التي اللهم سے اس كى

حضرت ثقلبه بن حکم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

مجھے رسول اللہ ملتی ایٹی کے اصحاب نے بھیجا میں نے

آپ اور کے ایک کیا اور

ان ہانڈیوں کو بہانے کا حکم دیا تو انہیں بہادیا گیا۔

مثل روایت کرتے ہیں۔

لوٹنا جائز نہیں ہے۔

حَـدَّثَنَّا الْعَلاء 'بْنُ مَسْلَمَة، ثنا إبْرَاهِيمُ الطَّالْقَانِيُّ، ثنا

ابُنُ الْـمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ حَرْبٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ

بُنِ الْحَكَم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعُلَمَاء ِيَوْمَ الْقِيَامَةِ،

إِذَا قَعَدَ عَلَى كُرُسِيِّهِ لِقَضَاء ْ عِبَادِهِ: إِنِّي لَمُ آجْعَلُ

لْمُ عِـلْهِي، وحُكْمِي فِيكُمْ، إلَّا وَانَا أُرِيدُ اَنْ اَغْفِرَ لَكُمْ،

1365 - حَـدَّثَنَا مُـحَـمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنُ

رَاهَ وَيُهِ، ثنا أَبِي، ثنا جَرِيرٌ، حِ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ

إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثِنا عُشْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثِنا

جَوِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ النَّهُبَةَ لَا

ثَعْلَبَةُ آبُو عَبُدِ اللَّهِ

الأنصاري

اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِتُ، ثنا خَالِدُ بُنُ

مُ الْحَارِثِ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ، آخُبَرَنِي عَبْدُ

يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَاكَ ثَعْلَبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: آيُّمَا امْرِءِ اقْتَطَعَ

1366 - أخرج نحوه الحاكم في مستدركه جلد 4صفحه 327 رقم الحديث: 7800 والحارث بن ابي أسامة في مسند

الحارث جلد 1 صفحه 515 رقم الحديث: 457 كلاهما عن عبد الله بن تعلبة عن عبد الرحمن بن كعب عن تعلبة

اللَّهِ بُنُ ثَعْلَبَةً، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ كَعْبِ،

1366 - حَـدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا عَبُدُ

عَلَى مَا كَانَ فِيكُمْ، وَلَا أَبَالِي

حضور ملتُ يَرَيْمُ نِ فرمايا: الله عز وجل قيامت كون علاء

سے فرمائے گا' جب بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے

کے لیے اپنی کرسی پر ہوگا (جس طرح اس کی شان کے

لائق ہے) کہ میں نے تمہارے سینوں میں علم اور حکمت

اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں نے تمہیں بخشنے کا ارادہ کیا'

حضرت تعلبه بن حكم رضى الله عنه فرمات بين كه.

حضرت نغلبه ابوعبدالله

انصاري رضي اللهعنه

رسول الله طلح أيم كوفر ماتے ہوئے سنا: جو کسی كاحق جھوٹی

قتم أٹھا كر كے گا'اس كے دل ميں نفاق كا سياه نكتہ ہوگا'

قیامت کے دن تک کوئی شی اسے تبدیل نہیں کر سکے

حضرت تعلبه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

جوتم میں سے اچھا ہوتو مجھے کوئی پروانہیں۔

حضور طنی الم نے فرمایا: لوٹنا جائز نہیں ہے۔

بن الحكم به .

حَقّ، امْرِءِ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ، كَانَتُ نُكْتَةً سَوْدَاء مِنْ

نِفَاقٍ فِي قَلْبِهِ، لَا يُغَيِّرُهَا شَيْءٌ اللِّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثَعُلَبَةُ بُنُ زَهُدَم

الُحَنْظِلِيُّ

1367 - حَـدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِيُّ، ثنا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ آبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ،

قَالًا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ اَشْعَتَ بْنِ اَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الْكَاسُوَدِ بُنِ هِكَالِ، عَنْ تَعْلَبَةَ بُنِ زَهْدَم الْحَنْظَلِيّ،

قَالَ: جَاءَ اِنْسَانٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ، إِلَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: يَدُ الْـمُعْطِي هِي الْعُلْيَا أُمَّكَ، وَابَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ اَدُنَاكَ اَدُنَاكَ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاء ِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ، آصَابُوا فُلانًا فِي الْجَاهِ لِيَّةِ، فَهَتَفُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَا تَجْنِي نَفُسٌ عَلَى أُخُرَى تَعَلَبَةُ ابُو عَبُدِ الرَّحْمَن

الكانصاري

1368 - حَدَّثَنَا ٱبُو حَبِيبٍ يَحْيَى بُنُ نَافِع الْمِصْوِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَوْيَمَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا

يَنِزِيدُ بُنُ اَبِى حَبِيبٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَعْلَبَةَ

حضرت ثغلبه بن زهدم خظلی رضی الله عنه

حضرت تغلبہ بن زهدم خطلی رضی اللہ عنه فرماتے 🎗

ہیں کہ بنی نغلبہ بن ریوع سے کچھ لوگ حضور ملی الم کے یاس آئے اپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے: دینے والا

ہاتھ ہی اور والا ہے تیری ماں اور تیرا باپ اور تیری

بہن اور تیرا بھائی ' پھر درجہ بدرجہ۔ انصار میں سے ایک آ دمی کھڑا ہوا' اُس نے عرض کی: یارسول اللہ! بیسارے

بنو تعلیه بن ریوع والے ہیں۔ اُنہوں نے زمانہ

جابلیت میں فلاں کو تکلیف پہنچائی حضور طلی آیا کم نے

آ واز دی: کوئی جان دوسری جان سے بدلہ نہ لے۔

حضرت تغلبه ابوعبدالرحمن انصاري رضي اللهعنه

حضرت عبدالرحمٰن بن تغلبه انصاری آینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن حبیب بن

عبدتمن حضور ما المالية ك ياس آئے اور عرض كى:

1368- أخرج ابن ماجه في سننه جلد2صفحه863 رقم الحديث: 2588 عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن

الكَوْسُفُلُ الْكُلْسُفُلُ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ اللهِ اوَلَ ﴾ ﴿ وَقَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اوَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَّمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

یارسول اللہ! میں نے بی فلاں کا اونٹ چوری کیا '

حضور الله يتنظم نے بن فلال كى طرف ( يو چينے كے ليے )

آ دمی بھیجا' تو اُنہوں نے کہا: ہمارا اونٹ کم ہو گیا ہے۔

حضور ملت الله في ان كا باته كافي كا حكم ديا-حفرت

تغلبه رضى الله عنه فرمات بين كه جس وقت ان كا ہاتھ

علیحدہ ہوا' میں اُسے دکیورہا تھا' بیعرض کررہے تھے:

تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے تیرے ذریعے

(اے میرے ہاتھ!) مجھے پاک کیا' تُو ارادہ رکھتا تھا کہ

حضرت تغلبه بن ابو ما لک

القرظي رضى التدعنه

ہے روایت کرتے ہیں کہ مہر وراپنا جھگڑ احضور ملتی اللہ کی

بارگاہ میں لے کرآیا بن قریظہ کے سیلاب یا پانی کے

بہاؤ کے بارے میں حضور طرف کی ان کے درمیان

فیصلہ کیا اس پر کہ پانی تخنوں تک ہواس سے نیچے ندروکا

حضرت تغلبه بن ابو ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں

جائے مگروہ ینچے کی جائے۔

1369- أخرج نحوه أبو داؤد في سننه جلد 3صفحه 316 رقم الحديث: 3638 وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه جلد 6

صفحه 9 رقم الحديث: 29057 والبيه في في سننه جلد 6صفحه 154 رقم الحديث: 11637 كلهم عن أبي

حضرت ابوما لک بن نثلبه بن ابوما لک اپنے والد

تیرے ذریعے میراساراجسم جہنم میں داخل ہو۔

الْاَنْصَارِي، عَنْ آبِيهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ

شَـمُسِ جَاءَ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَـقَـالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَرَقُتُ جَمَّلًا لِبَنِي فُلان،

اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عِنْ اللهُ عَلَيْهُ: آنَا انْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ

وَقَعَتْ يَدُهُ، وَهُو يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي طَهِّرْنِي

ثَعْلَبَةُ بُنُ آبِي

مَالِكِ الْقُرَظِيُّ

الرَّازِيُّ، حَـدَّتَنَا سَهُلُ بنُ عُثْمَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ،

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي مَالِكِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ

أَبِى مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي سَيْلِ بَنِي قُرَيْظَةَ مَهْزُورٌ:

فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ،

م عَلَى أَنَّ الْمَاء وَالِّي الْكَعْبَيْنِ، لَا يُحْبَسُ إِلَّا عَلَى

الْمَكِّتُ، ثنا يَعْقُوبُ بَنُ حُمَيْدِ بَنِ كَاسِبِ، ثنا

مالك بن ثعلبة عن أبيه به.

1370 - حَدَّثَنَا مُسَحَدَّمُدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ

1369 - حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمِ

بك، اردث أن تُدْخِلَ جَسَدِى النَّارَ

فَارْسَلَ اِلَّهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّا افْتَ قَدْنَا جَمَلًا لَنَا، فَآمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

پہنچانانہیں ہے ٔ نہ نقصان کے بدلے نقصان دینا۔ اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى مُزَيْنَةَ عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بُنِ آبِي مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ 1371 - وَاَنَّ رَسُولَ الـثُّـهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلْمَ، قَضَى فِي مَشَارِبِ النَّخُلِ بِالسَّيْلِ الْأَعْلَى، عَلَى الْإَسْفَلِ، يَشُرَبُ الْآعُلَى، وَيَدُورُ الْمَاءُ اِلَى الْكَثِيرِ، ثُمَّ يَسْرَحُ الْمَاءُ إِلَى الْآسُفَلِ، وَكَلَالِكَ

حَتَّى يَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ، ويَفْنَى الْمَاءُ

1372 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا اَبُو

كُرَيْبِ، ثنا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، حَـدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَـا لَثَينِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَوْ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهِمَا، قَالَ: لَمَّا ٱسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

سَكَام، وَتُعْلَبَةُ بْنُ سَعْيَةَ، وَالسَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَمَنْ السِّلَمَ مِنْ يَهُودَ، فَآمَنُوا، وَصَدَّقُوا، وَرَغِبُوا فِي الْإِسُلامِ، قَـالَتْ أَخْبَارُ يَهُودَ أَهْلُ الْكُفْرِ: مَا آمَنَ بِمُحَمَّدٍ، وَلَا

تَبِعَهُ إِلَّا شِرَارُنا، وَلَوْ كَانُوا مِنْ حِيَارِنَا، مَا تَرَكُوا دِينَ آبَائِهِم، فَانْزَلَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ مِنُ قَـوْلِهِمُ: (لَيْسُـوا سَـوَاء َّمِـنُ آهُـلِ الْكِتَـابِ) (آل

عمران:113 )، إِلَى قَوْلِهِ: (مِنَ الصَّالِحِينَ) (آل

حضور ملتہ اللہ نے فیصلہ فرمایا تھجوروں کے گھا مکے

بارے میں اوپرسے نیچ آنے والے پانی کے بہاؤ کا

كهاوير والے بيكين يانى بهت زيادہ جمع موتا ' پھر يانى

آسته آسته ينچ آتا الى طرح يهال تك كه باغ ختم ہوجاتے اور پانی خشک ہوجا تا۔

حضرت شعلبه بن

سعيه رضى اللدعنه

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ميں حضرت عبدالله بن سلام اور تغلبه بن سعیه اور اسد بن عبيد عبود كے جولوگ اسلام لائے كى وہ كيے مؤمن

بے 'س چل دل سے تصدیق کی اور اسلام میں رغبت کی' یہود کے ایک کفروالے گروہ نے کہا: محمد پر ایمان لانے

والے اور پیروی کرنے والے شرارتی لوگ ہیں ٰ اگر ہم سے بہتر ہوتے تو اینے آباء کا دین نہ چھوڑتے۔اللہ

عزوجل نے بیآیت نازل کی: ''اہل کتاب میں سے

برابرنه موتے .... صالحین تک'۔

عمران:114

تَعْلَبَةُ بُنُ صُعَيْرٍ

الْعُذُرِيُّ 1373 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ،

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنا عَمْرُو بْنُ

كُل عَاصِم، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ،

كَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ

إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ خَطِيبًا فَامَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطُو، عَلَى الصَّغِيرِ، وَالْكَبيرِ، وَالْحُرِّ، وَالْعَبْدِ

صَاعُ تَهُو، أَوْ صَاعُ شَعِيوٍ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ، أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْسِ، وَصَاعُ قَمْح، بَيْنَ اثْنَيْنِ

> ُ ثَعْلَبَةَ بُنُ قَيْظِيّ الْآنُصَارِيُّ

1374 - حَدَّثَنَا مُرَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ اَبِي رَافِعِ: تَعْلَبَةُ بْنُ قَيْظِيِّ بُنِ صَخُرِ بُنِ سَلَمَةَ بَدُرِيٌّ

تَعُلَبَةُ بُنُ حَاطِب

الْاَنْصَارِيُّ بَدُرِيُّ 1375 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

سُلَيْمَانَ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً،

حضرت تغلبه بن صغير عذري رضى اللدعنه

حضرت عبدالله بن تعلبه بن صعير اينے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور طاقی کیلئم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے' آپ نے صدقہ فطر کا تھم دیا' بچہ

بزرگ آزادٔ غلام پرایک صاع تھجوریا ایک صاع جو ہر

ایک یا ہرسر کی طرف سے نکالا جائے گا اور ایک صاع گندم دو کے درمیان مشترک ہوگا یعنی آ دھاصاع ایک

دےگا۔

حضرت تغلبه بن تنظى انصاري رضى اللدعنه حضرت ابن ابورافع کی حدیث میں ہے کہ

حضرت تغلبه بن قيظی بن صخر بن سلمنه بدری ہیں۔

حضرت تغلبه بن حاطب انصاري بدري رضي اللهعنه

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار کے قبیلہ اوس سے اور بن عمر و بن عوف اور بن اُميہ بن زيد سے جو

بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام

1373- أخرجه أبو داؤد في سننه جلد2صفحه114 رقم الحديث: 1620 ونحوه البخاري في التاريخ الكبير جلد5 صفحه 35 رقم الحديث: 64 كلاهما عن الزهري عن عبد الله بن تعلبة بن صعير عن أبيه به .

﴿ ﴿ الْمُعْجُمُ الْكِبِيرُ لِلْطِبِرِ الْكِبِيرُ لِلْطِبِرِ الْكِيرِ لِلْكِبِيرُ لِلْطِبِرِ الْكِيرِ الْمُؤْلِي

حضرت تغلبه بن ساعدهٔ ان کوابن

سعدانصاری بھی کہا جاتا ہے کیہ

اُحد کے دن شہید کے گئے تھے

اور بن ساعدہ سے جوشہید ہوئے اُن نامول میں سے

ایک نام تغلبه بن ساعده بن مالک بن خالد بن تغلبه بن

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ اُحد کے دن

انصاراور بنی ساعدہ سے جوشہید ہوئے اُن تاموں میں

ہے ایک نام تغلبہ بن ساعدہ بن مالک بن خالد بن تغلبہ

حضرت تغلبه بن عمروانصاری

بدری آپ کوجس المدائن کے

دن15 ہجری میں شہید کیا گیا تھا

حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ بدر میں جو

بن حارثہ بن عمر و بن خزرج کا بھی ہے۔

حارثہ بن عمر و بن خزرج کا بھی ہے۔

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ اُحد کے دن انصار

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا، مِنَ صَرْت تعليه بن حاطب كالجمي م الْاَنْصَارِ، مِنَ الْإَوْسِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي عَمْرِو بْنِ الْعَوْفِ،

ثُمَّ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بُنِ زَيْدٍ، ثَعْلَبَةُ بُنُ حَاطِبٍ

ثَعْلَبَةُ بُنُ سَاعِدَةً وَيُقَالَ

ابُنُ سَعُدٍ الْآنصارِيُ

استشهد يَوْمَ أُحُدِ

الْحَرَّانِيُّ، حَـدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي

الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوزَةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ

أُحُدٍ مِنَ الْاَنْصَارِ ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ: ثَعْلَبَةُ بُنُ سَاعِدَةَ

بُنِ مَالِكِ بُنِ خَالِدِ بُنِ ثَعْلَبَةً بُنِ حَارِثَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ

سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ

شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، مِنَ

الْآنُصَادِ، ثُمَّ مِنْ بَنِى سَاعِدَةَ: تَعْلَبَهُ بُنُ سَعْدِ بُنِ

تَعُلَبَةُ بُنُ عَمُرِو الْآنُصَارِيُّ

بَدُرِيٌّ قُتِلَ يَوْمَ جِسُرِ

الَمَدَائِنِ سَنَةَ خَمْسَ عَشُرَةَ

1378 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

1377 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنُ

1376 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

تغلبہ بن محصن بن عمرو بن عبید کا بھی ہے۔

شریک ہوئے اُن ناموں میں سے ایک نام حضرت

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جسر المدائن کے دن

حضرت سعد بن ابووقاص رضی الله عنه کے ساتھ انصار

پھر بنوعرو بن مبذول میں سے جوشہید کیے گئ اُن

ناموں میں سے ایک نام ثغلبہ بن عمر و بن محصن کا بھی

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ جسر کے دن

15 ہجری میں جوشہید کیے گئے اُن ناموں میں سے

حضرت تغلبه الجذعي انصاري

بدري رضى الله عنه

خزرج میں سے جو بدر میں شریک ہوئے 'ان نامول

میں سے ایک نام حضرت تغلبہ کا بھی ہے جن کو جذع کہا

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی

خزرج اور بنی سلمہ میں سے جو بدر میں شریک ہوئے

جاتا ہے۔

حضرت عروه فرماتے ہیں کہانصاراور بنی جشم بن

ایک نام حضرت ثغلبہ بن عمرو بن محصن کا بھی ہے۔

الْحَرَّانِتُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي

الْكَاسُودِ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ

الْحَوْزَانِتُّ، حَدَّثَنِبي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي

الْكَاسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ جِسْرِ

الْمَدَائِينِ، مَعَ سَعُدِ بْنِ آبِي وَقَّاصٍ مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ

مِنُ بَنِي عَـمُ رِو بُنِ مَبُـذُولٍ، ثَعُلَبَةِ بُنِ عَمُرِو بُنِ

مُحَمَّدُ بنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحٍ،

عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنُ

قِيلَ يَوْمَ الْجِسْرِ، سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةً، ثَعْلَبَةُ بُنُ

تَعْلَبَةُ الْجُذُعِيُّ

الْانصاريُّ بَدُريُّ

مُ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِيي آبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي

الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي جُشَمِ، بُنِ الْحَزُرَجِ: ثَعْلَبَةُ

سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِتُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثنا

1382 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

اللَّهُ الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ

1381 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

عَمْرِو بُنِ مِحْصَنِ

الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْجِذْعُ

1380 - حَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ، ثنا

1379 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ خَالِدٍ

بَدُرًا، تَعْلَبَةُ بُنُ مِحْصَنِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُبَيْدٍ

مِنْ بَنِى الْحَزُرَجِ، ثُمَّ مِنْ يَنِى سَلَمَةَ، ثُمَّ مِنْ يَنِى

الْحَرَّانِيُّ، حَـدَّثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ اَبِي

الْكَاسُوَدِ، عَنْ عُرُوَـةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ

الْطَّائِفِ مِنَ الْآنُصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَالِمٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي

ثَعُلَبَةُ بُنُ سَعُدٍ السَّاعِدِيُّ

آخُو سَهُل بُنِ سَعُدٍ بَدُرِيٌّ

مُصْعَبِ حدثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ

سَعْدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، قَالَ: شَهِدَ آخِي ثَعْلَبُهُ بْنُ

1384 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ اَحْمَدَ، ثنا اَبُو

1383 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ

حَرَامٍ، ثَعْلَبَةُ، الَّذِي يُدْعَى الْجِذْعَ

حَرَامٍ، ثَعْلَبَةُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْجِذْعُ

اُن کے ناموں میں سے تغلبہ بھی ہیں جن کو جذع بھی

حضرت عروہ فرماتے ہیں: طائف کے دن انصار

اور بن سالم اور بن حرام میں سے جوشہید کیے گئے تھے

اُن ناموں میں سے حضرت تغلبہ بھی ہیں' جن کو جذع

حضرت تعلبه بن سعد الساعدي

حضرت مہل بن سعد بدری کے بھائی

ایے والدے وہ ان کے داداے روایت کرتے ہیں

كەمىرے بھائى نغلبە بن سعد بدر ميں نثريك ہوئے تھے،

حضرت تغلبه بن عنمه انصاري

بدری عقبی خندق کے دن

شہید کے گئے تھے

میں شریک ہوئے أن نامول میں سے حضرت تعلید بن

عنمہ بن عدی کا نام بھی ہے۔

حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے جو بدر

اُحدے دن شہید کیے گئے تھے بیچے ہیں رہے تھے۔

حفرت عبدالمهيمن بن عباس بن سهل بن سعد

کہاجا تاہے۔

کہاجا تاہے۔

سَعُدٍ، بَدُرًا، وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ يُعَقِّبُ ثَعُلَبَةُ بُنُ عَنَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ

بَدُرِيٌّ عَقَبِيٌّ استُشُهِدَ يَوْمَ اللَحَنكق

1385 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرو بُن خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ اَبِي

الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْأَنْصَارِ، تَعْلَبَةُ بُنُ عَنَمَةَ بُنِ عَدِيّ

شِهَابٍ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ 658 ﴿ الله اول ﴾

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ عقبہ میں انصار

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: خندق کے دن

انصار اور بی سلمہ میں سے جوشہید کیے گئے تھے اُن

حضرت ثمامه قرشي بيثمامه بن

عدی ہیں اور پیہ بدر میں

شریک ہوئے تھے

ایک آ دمی جس کوثمامہ کہا جاتا ہے بیصنعاء کے عامل تھے'

جب حضرت عثان رضی اللّٰدعنه کوشهبید کیا گیا تھا تو آپ

نے خطبہ دیا اور بہت زیادہ روئے جب افاقہ ہوا تو

فرمانے لگے: آج کے دن اُمت محرط اُلِي آبام سے خلافت

لے لی گئی (اب) بادہشاہت اور جبریت ہے جس

حضرت ابوقلا بہ سے روایت ہے کہ قریش سے

ایک آ دمی جس کوثمامہ کہا جاتا ہے بیصنعاء کے عامل تھے'

جب حضرت عثان رضی الله عنه کوشهید کیا گیا تھا تو آپ

نے اس میں ہے کوئی شی لی وہ اس پر غالب ہوگی۔

حضرت ابوقلابہ سے روایت ہے کہ قریش سے

ناموں میں سے ایک نام تعلبہ بن عظمہ کا بھی ہے۔

میں سے جوشریک ہوئے اُن ناموں میں سے ایک نام

تغلبہ بن عنمہ بن عدی کا نام بھی ہے۔

1386 - حَلَّاثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ، ثنا

1387 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنُ

مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح،

عَنْ مُوسَى بُنِ عُقُبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ

سُلَيْـمَانَ، ثـنـا مُـحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

فُلَيْح، عَن مُوسَى بُنِ عُقْبَهَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: فِي

تَسْمِيَةِ مَنِ استُشُهِ لَد يَوْمَ الْحَنْدَقِ مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ

ثُمَامَةُ الْقُرَشِيُّ

وَهُوَ ثُمَامَةُ بُنُ

عَدِی، وَشَهِدَ بَدُرًا

اللَّابَرِيُّ، اَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنُ

اَبِسى قِلَابَةَ، اَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ كَانَ

عَلَى صَنعَاء ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِي اللَّهُ عَنهُ،

خَطَبَ فَبَكَى بُكَاء شَدِيدًا، فَلَمَّا أَفَاقَ، واسْتَفَاقَ،

لْقَالَ: الْيَـوُمَ انْتُـزِعَـتُ خِلَافَةُ الـنَّبُوَّةِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَارَتْ مُلكًّا، وجَبْرِيَّةً مَنْ

الُحَـضُرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْاَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا

دَاوُدُ بُنُ الْمُحَبِّرِ، ثنا أَبُو قَحْذَم، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ

1389 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

أَخَذَ شَيْئًا غَلَبَ عَلَيْهِ

1388 - حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، ثَعْلَبَةُ بُنُ عَنَمَةَ

شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ الْآنصارِ، ثَعْلَبَةُ بُنُ عَنَمَةَ بُنِ عَدِيّ

آپ کی کنیت ابوعبداللہ ہے ان کو یمن کے لوگ

حضور ملتی آئے کہ ال کے غلام حمیر بھی کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ قیدی تھے حضور طرفی ایک نے ان کوخریدا آپ نے آزاد کیا' میمص میں رہتے تھے'45ہجری میں

حضرت ثوبان رضى الله عنه فرمات ببين كه حضور

مُنْ اللِّهِ مِنْ مَا مِا: بِحِيهَا لَكَانِي اور لَكُوانِ واللَّهِ روزه افطار کریں۔

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور طَيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِلْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ تویہ قیامت کے دن اُس کے چہرے پر داغ ہوگا۔

يُكْنَى آبًا عَبْدِ اللَّهِ وَيُقَالُ: هُوَ مِنَ الْيَمَنِ، مِنُ حِـمْيَرٍ مَوْلَى آلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُقَالُ اَصَابَهُ سَبِّي فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَقَهُ كَانَ يَسْكُنُ حِمْصَ، مَاتَ سَنَةَ

1390 - حَـدَّثَـنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ آبِي السُّمَيْطِ، عَنْ قَتَادَدةَ، عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفُطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

1391 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ

سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَدةَ، عَنْ سَالِمِ بُنِ اَبِى الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ايُتْبِعُهُ سَائِرَ جَسَدِهِ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ ﴿ 660 ﴿ وَهُو الْحَالِ الْوَلِ ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني اللطبراني ﴾ ﴿ المعربان المعربان المعربان المعربان الكبير المعربان المع

حضور ملتي ليلم نے فرمايا: جس نے خزانہ چھوڑا اُس

کو قیامت کے دن اسے سانپ کا روپ دیا جائے گا'جو

ایک گنجا سانپ ہو گا جس کی آئکھوں کے اوپر دوسیاہ

نقطے ہوں گے وہ اُس کا پیچیا کرے گا' وہ کہے گا: میں تیرا

خزانہ ہوں' جو تُو اپنے بعد والوں کے لیے جھوڑ آیا تھا' وہ

اس کا پیچیا کرتا رہے گا یہاں تک کداس کے ہاتھ کو پکڑ

کر اس کو چبائے گا' پھراس کے سارےجسم کو چبائے

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم

حضور الله يتم كساته ايك سفريس تع أب فرمايا:

بيسفر تھكاوٹ اور بوجھ ہے اور جب تم ميں سے كوئى وتر

پڑھے تو دورکعت پڑھے'اگر جاگ جائے تو پڑھے در نہ

نے رسول الله طَهُ يُلَالِمُ كُو د يكھا كه آپ نے وضو كيا اور

اپے موزوں اور عمامہ کے ینچے (ہاتھ داخل کر کے سر کا)

مسح کیا۔

وہ وتر ہو گئے ہیں۔

1394- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه جلد 2صفحه 159 رقم الحديث: 1106 وابن حبان في صحيحه جلد 6

صفحه 315 رقم الحديث: 2577 والدارقطني في سننه جلد 2صفحه 36 رقم الحديث: 3 كلهم عن عبد

1392 - وَبِراسُنَادِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَـنُ تَـرَكَ كَـنُزًا مُشِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ

ٱقْرَعُ لَهُ زَبِيبَتَان يَتْبَعُهُ فَيَقُولُ: اَنَا كَنْزُكَ الَّذِى تَرَكْتَهُ

لَ بَعْدَكَ، فَمَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ فَيَمْضُغُهَا ثُمَّ

1393 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ

عُتُبَةَ اَبِي اُمَيَّةَ اللِّمَشُقِيُّ، عَنُ اَبِي سَلَّامٍ الْاَسُودِ، عَنُ

ثَوْبَانَ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ، تَوَضَّا فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَالْخِمَارِ يَغْنِي

إُبُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحِ بُنِ

عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ اَبِيهِ،

وَسَـلَّمَ، فِي سَفَرِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهُدٌّ، وَثِقَلَّ،

فَإِذَا اَوْتَوَ اَحَـٰدُكُمُ فَلْيَرْكَعُ رَكِعَتَيْنِ، فَإِن اسْتَيَّقَظَ،

الرحمن بن جبير عن أبيه عن ثوبان به .

﴾ ﴿ عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

1394 - حَـدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَالَ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، شِينَ فِي وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ا

وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ

1395 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ آبِي الزَّاهِرِيَّةِ حُدَيْرِ بُنِ كُرَيْبٍ، عَنُ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنُ الزَّاهِرِيَّةِ حُدَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنُ الزَّاهِرِيَّةِ حُدَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنُ الزَّاهِرِيَّةِ حُدَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنُ الزَّاهِرِيَّةِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ الزَّامِنَةَ، فَقَالَ: اَصْلِحُوا لَنَا مِنْهَا، فَاصْلَحْنَا لَهُ، فَمَا اصْلِحُوا لَنَا مِنْهَا، فَاصْلَحْنَا لَهُ، فَمَا

زِلْتُ ٱطِعِمُهُ مِنْهَا، حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ

1396 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عَيَّاشٍ، عَنُ عَبُدِ التَّخِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُيْدِ اللهِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ سَهُو سَجُدَتَانِ، بَعُدَ التَّسْلِيم

زِبُرِيقٍ الْحِمْصِیُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِلْمِرِيقِ الْحِمْصِیُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْحِمْصِیُّ، حَدَّثِنِی آبِی، عَنْ ضَمْضَمَ بُنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُمْصَمَّ بُنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُمْصَمَّ بُنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُمْصَمَّ بُنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُمْرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ آبِی اَسْمَاء الرَّحَبِیّ، عَنْ ثُولَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

بن نفير عن ثوبان به .

حضرت ثوبان رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که حضور ملتی آئی نے حضور ملتی آئی ہے نے اپنا قربانی کا جانور ذرج کیا' آپ نے فرمایا: اس میں سے ہمارے لیے رکھنا' ہم نے آپ کے لیے سنجال کررکھا' میں لگا تار آپ کو کھلا تا رہا یہاں تک کہ ہم مدینہ آئے۔

حضرت ثوبان رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئیل کے بعد دو سجد کے لیے سلام کے بعد دو سجد کے اللہ سلام کے بعد دو سجد کے اللہ سکام کے بعد دو سکام کے بعد دو

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طن آیا ہم کو فرماتے ہوئے سنا: میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری اُمت کے ستر ہزار (بغیر

حساب کے جنت میں داخل ہوں گے) ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔

حضرت ثوبان مولى رسول اللد التي يتين فرمات بين

1395- أخرج نحوه أبو داؤد في سننه جلد 3 صفحه 100 رقم الحديث: 2814 والبيهقي في سننه الكبرى جلد 9 صفحه 291- أخرج نحوه أبي الزاهرية عن جبير صفحه 2557 كلهم عن أبي الزاهرية عن جبير

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ وَهُو الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلطَبِرَانِي ﴾ ﴿ وَلَا اللَّهِ الْهُ لَ

ٱبُو تَـوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِع، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ، عَنُ

زَيْدِ بُنِ سَلَّامٍ، آنَّهُ سَمِعَ آبَا سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي آبُو

ٱسْمَاء ، أَنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَجَاءَ حَبُرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ:

لْكُ السَّكَامُ عَـلَيْكَ يَـا مُـحَـمَّـدُ، فَـدَفَعْتُهُ دَفْعَةً، كَادَ اَنْ

يُصْرَعَ مِنْهَا، فَقَالَ: لِمَ تَذْفَعُنِي؟، فَقُلْتُ: اَوَ لَا تَقُولُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ

الَّـذِي سَمَّاهُ اَهْلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ: إِنَّ اسْمِى مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ اَهْلِي ،

فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِنْتُ آسَالُكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنْفَعُكَ شَيءٌ إِنْ حَدَّثُتُك؟

قَالَ: ٱسْمَعُ بِٱذُنِي، فَنَكَتَ بِعُودٍ مَعَهُ، فَقَالَ: سَلْ،

قَالَ الْيَهُودِيُّ: ايْنَ النَّاسُ، يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ

الْآرْضِ، وَالسَّمَاوَاتُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمُ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسُرِ ، قَالَ:

فَ مَن اَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً؟، قَالَ: فُقَرَاء المُهَاجِرِينَ ،

فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: فَمَا تَحِيَّتُهُمْ حِينَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ،

اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

ٱطُورَافِهَا ، قَالَ: فَهَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: مِنْ عَيْنِ

تُسَمَّى سَلُسَبِيلًا ، قَالَ: صَدَقْتَ، وَجِئْتُ اَسْأَلُكَ

عَنْ شَيْءٍ إِلَّا يَعْلَمُهُ آحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْأَرْضِ ، إِلَّا نَبِيٌّ ،

ٱوۡ رَجُـلٌ، ٱوۡ رَجُكان، قَــالَ: يَـنْفَعُكَ اِنْ حَدَّثْتُكَ؟ ،

لَهُ ﴾ أَثَوِهَا؟ قَالَ: يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي يَأْكُلُ، مِنُ

کہ میں رسول اللہ ماٹن کیٹی کے پاس کھڑا تھا کہ آپ کے

یاس یہود کے علماء کے گروہ میں سے ایک آیا اس نے

كها: السلام عليك يا محد! ميس في أن كودهكا ديا ، قريب

تھا کہوہ گرجائے'اس نے کہا تم نے مجھے کیوں دھا دیا'

میں نے کہا: کیاتم یارسول اللذہیں کہد کتے ؟ یہودی نے

کہا: ہم آ ب کواس نام سے پکارتے ہیں جس نام سے

آپ کوآپ کے خاندان کے لوگ پکارتے ہیں تو رسول

نے رکھا ہے۔اس یہودی نے کہا: میں آپ کے پاس

نے اس سے فرمایا: اگر میں نے تجھے جواب دیے تو

تخصے کوئی شے تفع دے گی؟ اُس نے کہا: میں اینے

کانوں سے سنول گا'آپ نے اپنی چھڑی مبارک سے

زمین کو کریدا جو آپ کے پاس تھی اور فرمایا: پوچھو!

یہودی نے کہا: جس دن زمین و آسان بدل دیئے

جائیں گے اُس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ سن اُنڈیڈیڈ

نے فرمایا: وہ بل کے نیجے اندھیرے میں ہول گے اس

نے کہا: سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا:

مہاجرین فقراء۔اس نے کہا:جنتی جس وقت جنت میں

داخل ہوں گے تو اُن کا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا: مجھلی کی

اللہ میں ہے کہا: اس کے بعد کیا دیا جائے گا؟ فرمایا:

اُن کے لیے جنت کا بیل ذخ کیا جائے گا جس کووہ اس

کے اطراف سے کھا کیں گے۔اُس نے کہا: وہ کیا پیکس

گے؟ فرمایا سلسبیل نامی چشمہ سے پئیں گے۔اُس نے

قَالَ: ٱسْمَعُ بِأُذُنِي، قَالَ: جِنْتُ ٱسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ،

قَىالَ: مَسَاءُ الرَّجُلِ اَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْاَةِ اَصْفَرُ، فَإِذَا

اجْتَهَ عَا فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ، مَنِيَّ الْمَرْاَةِ ذَكَرًا بإذُن

اللُّهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْاَةِ، مَنِيَّ الرَّجُلِ ٱنْثَى بِإِذُن

اللُّهِ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدُ صَدَقْتَ، وَإِنَّكَ نَبِيٌّ ثُمَّ

انْ صَرَفَ، فَذَهَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَقَدُ سَالَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنْهُ،

وَمَالِي بشَيء مِنْهُ عَلِمٌ، حَتَّى أَنْبَانِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

1399 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بُنُ قُرَّةً ٱلْاَذَنِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، ح وَحَدَّثَنَا بشُرُ بنُ

مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا

عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثِنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: ثنا

يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ آبِي زَائِدَةً، عَنْ لَيْثِ بُنِ آبِي

اِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

کہا: آپ نے سے کہا' میں آپ سے ایس ۔ شرکے

متعلق کچھسوال پوچھوں گا جس کواس زمین میں صرف

نى ياايك يا دوآ دى جانة بين - آپ ملتيديم فرمايا:

اگر میں نے تجھے بیان کیا تو تجھے نفع ہوگا؟ اس نے کہا:

میں کان لگا کے سنول گا، کہنے لگا: میں آپ سے بیچے

کے متعلق پوچھنے آیا ہوں (کہ وہ ماں یا باپ کے کس

طرح مشابه ہوتا ہے؟) آپ ملتی ایکی فرمایا: مرد کا

یانی سفید ہوتا ہے اورعورت کا یانی زرد رنگ کا ہوتا ہے

جب دونوں یانی جمع ہوتے ہیں تو اگر مرد کا یانی عورت

کے یانی پرغالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے لڑ کا اور اگر

عورت کا پانی مرد کے یانی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا

ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اُس یہودی نے کہا: آب

نے سچ کہا' آپ بے شک نبی ہیں۔ پھروہ مڑااور چلا گیا'

تورسول الله التُدالية من فرمايا: اس في جو يجه يو جها ب

اس کا کچھ بھی علم میرے یا سنہیں تھا' یہاں تک کہ اللہ

مَنْ اللَّهُ اللَّهِ فِي رَسُوت لِينِ اور دينے والوں برلعنت فر مائي۔

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

عزوجل نے مجھےاس کاعلم دیا۔

سُـكَيْـمٍ، عَنُ اَبِى الْخَطَّابِ، عَنُ اَبِى زُرْعَةَ، عَنُ اَبِى

1399- أخرجه أحمد في مسنده جلد 5صفحه 279 رقم الحديث: 22452 .

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

مَنْ اللَّهُ اللَّهِ فِي مِعْرُوفِ المَالِ كُرِيِّ مِوْ قَرِيبِ ہے جواہل سے دُور ہے وہ اپنے گھر واپس جائے 'پس وہ خوش ہواور خاموش ہو۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو تچھنے لگار ہاتھا' آپ نے فرمایا تجھنے لگانے اورلگوانے والا افطار کریں۔

خضرت ثوبان رضى الله عنه فرمات ہیں کہ حضور کپڑوں زردرنگ کے کپڑوں اور چینے کی کھال سے منع

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللِّهِ مِنْ فرمایا: میں مہیں قبروں کی زیارت کرنے ہے منع کرتا تھا تواب کیا کرؤتم زیارت کرتے وقت دعا

کرو اور بخشش مانگو قبرستان والوں کے لیے' میں تم کو

آبِي اِدْرِيس، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكُمْ تَعُمَلُونَ آعُمَالًا لَا تُعُرَف، وَيُوشِكُ الْعَازِبُ أَنْ يَشُوبَ إِلَى آهُلِهِ، فَمَسْرُورٌ، 1401 - حَـدُّثَنَا آحُمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

بُنِ حَـمُزَـةَ اللِّمَشْقِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ اَبُو

النَّىضُ رِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ رَبِيعَةَ، ثِنا اَبُو الْاَشْعَثِ، عَنْ

يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ

سُ لَيْدَمَ انَ، عَنْ اَبِي عَبُدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، عَنْ عَائِذِ اللَّهِ

ثَـوْبَانَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُقُرِضُ رَجُلًا، فَقَالَ: ٱفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ 1402 - حَـدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى إُسْنِ حَـمُ زَـةَ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اَبُو النَّضُرِ، ثنا إِيَزِيدُ بُنُ رَبِيعَةَ، ثنا أَبُو الْاَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَتُوبَانَ، يَقُولُ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

عُ وَسَلَّمَ: التَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالْقَسِّيِّ، وَثِيَابِ المُعَصُفَرِ الْمُقَدَّم، وَالنَّمُورِ الْمُقَدَّم، وَالنَّمُورِ 1403 - حَـدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحُيَى بُنِ حَـمُ زَدةً، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَبُو النَّضُرِ، ثنا

يَزِيدُ بُنُ رَبِيعَةَ، آنَا ٱبُو الْاَشْعَثِ، عَنْ ثَوْبَانَ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَاجْعَلُوا

زيارتكم لَهَا صَلاةً، عَلَيْهِمُ واسْتِغْفَارًا لَهُمْ،

وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ آكُلِ لُحُومِ الْاَضَاحِيّ، بَعْدَ ثَلَاثٍ

فَكُلُوا، مِنْهَا وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَاء

بُن حَـمُزَـةَ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ أَبُو النَّضُو، ثنا

يَزِيدُ بُنُ رَبِيعَةَ، ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْفُعُ

مَعَهُنَّ عَمَلٌ: الشِّرُكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ،

بُنِ حَـمُزَـةَ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ أَبُو النَّضُرِ، ثنا

يَزِيدُ بُنُ رَبِيعَةَ، ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ، عَنْ تَوْبَانَ، عَن

النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُقُبِلُ الْجَبَّارُ

تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَثْنِى رِجُلَهُ عَلَى الْجسر،

فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي، وَجَلالِي لَا يُجَاوِزُنِي ظَالِمٌ،

فَيُنْصِفُ الْخَلْقَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَنْصِفُ

بُنِ حَـمَ زَـةَ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ آبُو النَّصْرِ، ثنا

يَزِيدُ بُنُ رَبِيعَةَ، ثنا اَبُو الْاَشْعَثِ، عَنُ ثَوْبَانَ، اَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، احْتَجَمَ، وَاعْطَى

الْحَجَّامَ آجُرَهُ، وَقَالَ: اعْلِفُوهُ النَّاضِحَ

1406 - حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى

الشَّاةَ الْجَمَّاء ، مِنَ الْعَضْبَاء بِنَطْحَةٍ نَطَحَها

1405 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ

1404 - حَـدُّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى

ر، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُقَيَّرِ، فَانْتَبِذُوا وَانْتَفِعُوا بِهَا

قربانی کے گوشت (تین دن سے زیادہ) کھانے سے منع كرتا تها' اب كهاؤ اور ركه بهي لواور دباء عنتم'مقير

برنتوں سے نفع بھی اُٹھاؤ۔

عمل تفع نہیں دے گا: (۱) اللہ کے ساتھ شریک تھہرانے والے کو (۲)والدین کے نافر مان کو (۳) جنگ سے

بھا گنے والے کو۔

حضرت تؤبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور الله وسير الله عزوجل قيامت كون توجه كرك الله عن الله عزوجه كرك

گائیل پر کھڑا ہو کرفر مائے گا: میری عزت وجلال کی قتم! ظالم میری سزا ہے نچ کرنہیں گزرے گا' مخلوق میں

انصاف ہوگا یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کوسینگ والی بکری سے انصاف دلوایا جائے گا جواس نے سینگ

مارا ہوگا۔

حضرت توبان رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ حضور

مُتَّوِيَّاتِهِمْ نِي بَحِينًا لَكُوامِا اور بِحِينًا لِكَانِي واللَّهُ ومزدوري بھی دی اور فرمایا: اینے پانی لانے والے اونٹوں کا حیارہ

اس میں سے کر۔

الله المنظمة ا

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

میں نبیذ بنانے سے منع کرتا تھا تو اب نبیذ بناؤ اور اور ان

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَهُو الْمُؤْمِنِ الْمُعَجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ جلد اول ﴾

1407 - حَــُدُّ ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى

بُن حَـمُزَـةَ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو النَّضُرِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ رَبِيعَةَ، ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ:

الْجَتَمَعَ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ، يَنْظُرُونَ فِي

الْقَدَرِ، وَالْجَبُو فِيهِمْ، أَبُو بَكُرِ، وَعُمَرُ رَضِي اللَّهُ لل عَنْهِمَا، فَنَزَلَ الرُّوحُ الْآمِينُ، جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اخْرُجْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَقَدُ أَحُدَثُوا، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي سَاعَةٍ، لَمْ يَكُنُ يَخُرُجُ

عَلَيْهِمْ فِيهَا، فَأَنْكُرُوا ذَلِكَ مِنْهُ، وَخَرَجَ عَلَيْهِمُ مُلْتَمِعًا لَوْنُهُ، مُتَوَرِّدَةً وَجُنَتَاهُ، كَانَّمَا تَفَقَّا بِحَبِّ

الرُّمَّانِ الْحَامِضِ، فَنَهَضُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ، حَاسِرِينَ اَذُرُعَهُمْ تَرْعَدُ اَكُفَّهُمْ، وَاذْرُعُهِمْ، فَقَالُوا: تُبْنَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ:

اَوْلَى لَكُمْ إِنْ كِنْتُمُ لَتُوجِبُونَ، اتَّانِي الرُّوحُ الْآمِينُ، فَقَالَ: اخْرُجْ عَلَى أُمَّتِكَ، يَا مُحَمَّدُ فَقَدُ آخُدَثَتُ

حضرت ثوبان رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ جالیس صحابہ جمع ہوئے تقدر راور جبر میں غور وفکر کرنے لگئ ان

میں حضرت ابوبکر وعمر رضی اللہ عنہما شامل تھے' حضرت جريل عليه السلام أترك عرض كي: يارسول الله! اين

اُمت کے پاس جائیں! اُنہوں نے نئی گفتگو شروع کی

ہے آ ب أس وفت أن كے ياس آئے حالانكه آب

اُس وقت نکلتے نہیں تھے صحابہ کرام نے اس پر تعجب کیا'

آپ نگلے تو آپ کارنگ مبارک چیک رہاتھااور مبازک رخسارسرخ تھا لیے محسوں ہورہا تھا کہ انارنچوڑا ہواہے 

یاس بیٹھ گئے اس حال میں کہ انہوں نے اپنے بازو کھولے ہوئے تھے اور ان کی ہتھیلیاں اور باز و کانپ

رہے تھے اُنہوں نے عرض کی: ہم اللہ اور اُس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

قریب تھا کہ اگرتم گفتگو کرتے تو واجب کر بیٹھتے (اپنے اور کوئی چیز) میرے پاس حضرت جریل علیه السلام آئے تھے عرض کرنے لگے: اپنی اُمت کے پاس

جائیں اے محد! اُنہوں نے کوئی نئی بات شروع کی

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التُعْدِيدِ فَم مايا: بن عباس ك دو جهند ب مول ك اس کا اوپر والا کفراوراس کا مرکز گمراہی ہے اگر تُو اس کو

یائے گا تو گمراہ ہیں ہوگا۔

1408 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُن حَـمُزَـةَ، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ اَبُو النَّضُر، ثنا يَنزيدُ بُنُ رَبِيعَةَ، ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ لِبَنِي الْعَبَّاسِ رَايَتَيْنِ، اَعُلَاهَا كُفُرٌ، وَمَرْكَزُها ضَلَالَةٌ، فَإِنْ

1409 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْبَى بُن حَـمْزَـةَ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ أَبُو النَّضُوِ، ثنا

يَـزِيـدُ بُـنُ رَبِيعَةَ، ثِـنـا أَبُو الْاَشْعَثِ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُرِيتُ بَنِي

مَرُوانَ يَتَعَاوَرُونَ مِنْبَرِى فَسَاء لِي ذَلِكَ، وَرَايَتُ بَنِي الُعَبَّاسِ يَتَعَاوَرُونَ مِنْبَرِى، فَسَرَّنِي ذَلِكَ

1410 - حَـدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَـمُزَـةَ اللِّمَشُقِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهيمَ اَبُو

النَّخُسِر، ثنا يَزِيدُ بُنُ رَبِيعَةَ، ثنا أَبُو الْاَشْعَثِ، عَنُ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي، وَلِبَنِي الْعَبَّاسِ شَيَّعُوا أُمَّتِي، وَسَفَكُوا دِمَاء

ها، والبُسُوها ثِيَابَ السَّوَادِ، الْبَسَهُمُ اللَّهُ ثِيَابَ

1411 - حَـلَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُن حَـمْزَـةَ اللِّمَشْقِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا

يَزِيدُ بُنُ رَبِيعَةَ، ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ذُكِرَ اَصْحَابِي

فَامْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَتِ النَّجُومُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَآمُسِكُوا

. 1412 - حَـدُّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بُنِ حَـمُزَةً، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ، ثنا اَبُو الْاَشْعَثِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ

طَنَّةُ اللَّهِ فِي مَايا: مجھے بنی مروان دکھائے گئے میرے منبركے ياس جھر رہے تھ مجھے يہ ناپندلگا' ميں نے بنی عباس کودیکھا'وہ میرے منبر کے پاس جھگڑ رہے تھے'

مجھے بیاحیمالگا۔

حضرت ثوبان رضى الله عنه فرمات عبي كه حضور

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

کے گروہ بنا دیں گئے بیالوگ خون بہائیں گئے گالے

کپڑے پہنیں گئے اللہ عزوجل ان کو جہنم کی آگ کا لباس بہنائے گا۔

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور سُتُهُ اللَّهُ مَنْ فَرِما یا: جب میرے صحابی کا تذکرہ ہو تو خاموش ہوجاؤ' جب ستاروں کا ذکر ہوتو خاموش ہوجاؤ'

جب تقدیر کے متعلق گفتگو ہوتو خاموش ہو جاؤ۔

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مَنْ يَهِمْ نِي عُرض كي: الله! اسلام كوعمر بن خطاب کے ذریعے عزت دے! حضرت عمر نے رات کے اوّل حصه میں اپنی بہن کو مارا' وہ پڑھر ہی تھی: اقراء باسم

بُنِ الْحَطَّابِ ، وَقَدْ ضَرَبَ أُخْتَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَهِي

تَقُرَأُ: (اقْرَأُ بالسم رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَ) (العلق: 1) ،

حَتَّى اَظُنَّ انَّهُ قَتَلَهَا، ثُمَّ قَامَ مِنَ السَّحَرِ فَسَمِعَ

صَوْتَهَا، تَقُرَأ: (اقُرَأ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)

(العلق: 1) فَقَالَ: وَاللُّهِ مَا هَذَا بِشِعُرٍ، وَلَا

﴾ هَــمُهَـمَةٍ، فَـذَهَبَ، حَتَّى آتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ بِلاَّلا، عَلَى الْبَابِ فَدَفَعَ الْبَابَ،

فَقَالَ بَلَالٌ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بُنُ الْحَطَّاب،

فَقَالَ: حَتَّى ٱسْتَأْذِنَ لَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَلَالٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عُمَرُ بِالْبَابِ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يُرِدِ اللَّهُ

إِعْمَرَ خَيْرًا، آذْخَلَهُ فِي الدِّينِ، فَقَالَ لِبكلالِ: افْتَحُ،

وَاَنَحَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِضَبْعَيْهِ،

فَهَ زَّهُ، فَقَالَ: مَا الَّذِى تُرِيدُ، وَمَا الَّذِى جِنْتَ؟ ،

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اغْرِضُ عَلَىَّ الَّذِى تَدْعُو إِلَيْهِ، قَالَ:

تِشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ

مُحَـمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَاسْلَمَ عُمَرُ مَكَانَهُ وَقَالَ:

1413 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

بُنِ حَـمُ زَـةً، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ اَبُو النَّضُرِ، ثنا

يَزِيدُ بُنُ رَبِيعَةَ، ثنِا اَبُو الْاَشْعَثِ، عَنُ ثَوْبَانَ، اَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلا إِنَّ رَحَى

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 668 ﴿ أَنَّ الْبَعْجِمِ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ 668 ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْوَلِّي الْمُ ر بک الذی خلق! اتنا مارا که آپ کو گمان ہوا کہ وہ فوت

ہو گئ ہیں' پھر آ پ سحری کے وقت اُٹھے' آپ نے اُن

ہے اقراء باسم ربک الذي خلق پڑھنے كى آ واز سنى تو كہا:

قسم ہے بیشعز ہیں اور نہ ہی کوئی فضول آ وازے آپ

گئے یہاں تک کہ رسول اللہ شی آیٹم کے پاس آئے

حضرت بلال رضی الله عنه کو دروازے پریایا' دروازہ کو

وهكا ديا عضرت بلال رضى الله عنه في فرمايا: يدكون

ہے؟ كہا: عمر بن خطاب! حضرت بلال رضى الله عندنے

فرمایا: آپ اندرآ سکتے ہیں یہاں تک کرآپ کے لیے

رسول الله طبي المين مساح ازت ما نگ لوں -حضرت بلال

رضی اللہ عنہ نے عرض کی: عمر دروازہ پر ہے۔

حضور طنِّ اللَّهِ مِنْ إِنَّ عَمْرِ مِا يا: اگراللّٰہ نے عمر کے ساتھ بھلائی کا

ارادہ کیا ہے تو اس کو دین میں داخل کیا ہے۔حضرت

بلال رضى الله عنه سے فرمایا: درواز ہ کھولو! حضور طبع میں اللہ عنه سے فرمایا:

نے آپ کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا ، فرمایا کس

ارادہ سے آئے ہو:؟ حفزت عمر نے آپ سے عرض

کی جس دین کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ کیا ہے آپ

نے فر مایا: تُو گواہی دے: لا الله الا الله وحدهٔ لاشریک لنه

وان محداً عبدہ ورسولہ -حضرت عمراس جگه اسلام لائے

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

مُنْ أَيْرِيم نِه فرمايا: خبردار! اسلام کی چکی گھومنے والی

ہے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم کیا کریں؟

آپ نے فرمایا: میری حدیث کتاب اللہ کے سامنے

اورآپ نے فرمایا: نکل جاؤ!

(۲) بھوک اور (۳) جب ان کومجبور کیا جائے۔ م رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى ثَلاثَةً: الْحَطَا، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا

أكرهوا عكيه حفرت توبان رضی الله عنهٔ حضور ملتا الله سے 1415 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: عنقریب میری بُنِ حَـمُزَـةَ، ثـنـا إِسُحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ

اُمت سے پچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے سمجھ دار رَبِيعَةَ، ثِنا أَبُو الْاَشْعَثِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لوگ مشکل مسائل پیش کریں گئے ایسے لوگ میری صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُونُ اَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي، اُمت کے شررارتی لوگ ہوں گے۔ يَتَعَاطُوْنَ، فُقَهَاؤُهُمْ عُضُلَ الْمَسَائِلِ، أُولَئِكَ شِرَارُ حضرت توبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 1416 - حَـدُّ ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى

حضور التي يتلم فرمايا جونب سے حرام ہوتا ب وي بُن حَـمُزَـةَ، ثـنا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ رضاعت سے حرام ہوتا ہے۔ رَبِيعَةَ، ثننا أَبُو الْاَشُعَثِ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ، مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ حضرت توبان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ 1417 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

حضور مُنْ اللِّهُ نِهِ فَم مايا جو مجھے بيد ذمه داري دے كه وه الْحَضُرَمِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا کی سے مانگے گانہیں تو میں اسے جنت کی ذمدداری شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ الْآحُولِ، عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ويتا ہوں؟ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں! راوی ثَوْبَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

يَسْاَلُ اَحَدًا شَيْئًا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي، أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ،

وَٱتَّكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ فَقَالَ ثَوْبَانُ: اَنَا فَكَانَ ثَوْبَانُ لَا

حَـدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ مَسْغُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، ثنا الْهَيْشُمُ

1418 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

بُنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ اَبِي

الْعَالِيَةِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الُحَفْرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ،

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ مِينَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

يَـزِيـدَ بُـنِ مُعَاوِيَةَ، عَنُ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَضْمَنُ لِي خَلَّةً، فَاصْمَنَ

لَهُ الْجَنَّةَ؟ ، قُلْتُ: آنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَا تَسْالِ

النَّاسَ شَيْئًا قَالَ: فَإِنْ كَانَ ثَوْبَانُ لَيَسُقُطُ سَوْطُهُ،

وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ، فَيَذُهَبُ الرَّجُلُ يُنَاوِلُهُ، فَيُنِيخُ

الُهِ صِّيصِيُّ، ثنا اَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعٍ، ثنا الْهَيْشَمُ

ثَوْبَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي

مَسِيرٍ فَقَالَ: إِنَّا مُدُلِجُونَ، فَلَا يَدُخُلَنَّ مَعَنَا مُضْعِف،

وَلَا مُصْعِبٌ ، فَارْتَحَلَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ، صَعْبَةٍ

1419- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد2صفحه 158 رقم الحديث: 2643.

الله الله عن رَاشِدِ أَنْ دَاوُدَ، عَنْ آبِي اَسْمَاء ، عَنْ

1419 - حَــدَّثَـنَـا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدَةً

إَبِعِيرَهُ، فَيَأْخُذُ سَوْطُهُ

کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حدیث فرمائے ہیں کہ حضرت ثوبان کوئی شی نہیں مانگتے

خضرت ثوبان رضی الله عنه حضورطتا الله سے اس

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

مَنْ أَيْنِهِمْ نِهِ فَرِماياً بمجھے کون ضانت دے گا کہ وہ نہیں

ما نکے گا'میں اسے جنت کی ضانت دیتا ہوں؟ میں نے

عرض کی: یارسول اللہ! میں! آپ نے فرمایا: لوگوں سے

کوئی شی نہ مانگنا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں: حضرت

تو بان کا کوڑا بھی گر جاتا اور وہ اونٹ پر ہوتے تو کوئی

آ دمی آپ کو پکڑانے کے لیے جاتا تو آپ اپنا اونٹ

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

ہوں گئے ہمارے مضعف اور مصعب داخل نہ ہو' ایک

آ دمی اپنی اونٹنی پر سوار ہواس کو تیز کیا وہ آ دمی اونٹنی سے

گرا'اس کی ران ٹوٹ گئ اور وہ مر گیا۔حضور طیخ پہلے نے

اس کی نمازِ جنازہ پڑھنے کا تھم دیا' پھر حضرت بلال رضی

بٹھاتے اور کوڑا پکڑتے تھے۔

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، ثُمَّ امَرَ بِلاَّلا فَنَادَى

مُسْهِ رِ عَبْدُ الْاَعْلَىٰ بْنُ مُسْهِرِ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ،

عَنُ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ، عَنُ اَبِي سَلَّامِ الْأَسُودِ، عَنُ ثَوْبَانَ

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ: حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدُن، إِلَى عُمَانَ، مَاؤُهُ اَشَدُّ

بَيَاضًا مِنَ الثَّلْج، وَآخُلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَآكُثُرُ وُرُودًا

عَلَيْهِ فُقَرَاء المُهَاجِرِينَ ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ

فُـقَـرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ؟ قَالَ: الشُّعْثُ رُءُ وسًّا، الدَّنسُ

1420 - حَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا اَبُو

إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ لِعَاصِ ثَلاثًا

يُغُطُونَ الَّذِي لَهُمُ

فَصَرَعَتُهُ، فَانْدَقَّتْ فَحِذُهُ، فَمَاتَ، فَآمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عنه وَكُم ديا تو حضرت بال في اعلان كيا: نافرمان

کے لیے جنت جائز نہیں ہے متین مرتبہ فرمایا۔

حضرت ثوبان رضی الله عنه حضور ملتی البلم سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میرے حوض کی کمبائی مقام عدن سے عمان تک ہے اس کا پانی اُولوں

سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے زیادہ تر

حضرت توبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

میرے حوض پر فقراءمہا جرین آئیں گے جن کے سروں کے بال بھرے ہوئے ہوں گئ لباس میلا ہوگا' جو

امیرعورتوں سے نکاح نہیں کریں گی'ان کے لیے بند دروازے نہیں کھولے جائیں گئے وہ اپناحق اداکرتے

ر ہیں گئے جوان کاحق ہوگا وہ نہیں دیا جائے گا۔

ثِيَابًا، الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَمَيِّعاتِ، وَلَا يُفْتَحُ لَهُمُ

بَابُ السُّدَدِ، الَّذِينَ يُعُطُونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَلَا

1421 - حَـدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْاَزْدِيُّ،

الْحِجَامُ، وَالْقَلَىءُ، وَالْاحْتِكَامُ، وَلَا يَتَقَيَّأُ الصَّائِمُ

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مل المالية النبي اصحاب ميس سے كسى كے ياس سے گررے اس کے ہاتھ میں تانبے کی انگوٹھی تھی آپ

مُتَّوِیْنِتِمْ نے فرمایا: تین چیزیں روزہ رکھنے سے مانع نہیں حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، عَنْ خَالِدِ ہیں: (۱) پجھنا (۲)تے (۳)احتلام' روزے دار کو بُنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِكللِ، عَنِ ابْنِ خُصَيْفَةَ، جان بوجھ کرتے نہیں کرنی چاہیے۔ عَنِ ابْنِ عَدِيّ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ لَا يَـمْنَعَنَ الصِّيَّامَ:

> 1422 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَهُلِ الرَّازِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْاَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ جُلُدُ اوْلَ ﴾ ﴿ وَالَّهُ الْمُ

ٱبِي سَلَمَةَ الْكَلَاعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِرَجُلٍ مِنُ أَصْحَابِهِ، وَفِي يَلِهِ خَاتَمٌ مِنْ نُحَاسٍ، فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: انْزِعُهُ عَنْكَ

1423 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ آبِي الْجُودِيِّ، عَنْ إَلَى اللَّهِ الْمَهُرِيِّ، عَنْ آبِي شَيْبَةَ الْمَهُرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا ثَوْبَانُ حَلِّتُنَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1424 - حَدَّثَنَا إِذْرِيسُ بُنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ، ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ آبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ، عَنْ آبِي سَـلَـمَةَ، عَنُ ثَـوْبَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَقَالَ: ٱشْهَدُ ٱنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فُتِحَتْ لَهُ البَوَابُ الثَّمَانِيَةِ مِنَ الْجَنَّةِ، يَدُخُلُ مِنْ أَيُّهَا يَشَاءُ

1425 - حَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا اَبُو انُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عِيسَى، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

اللُّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا يَوُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَنِ يِدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزُقَ،

نے فرمایا: یوس کیے ہے؟ یہ واصنہ کے لیے ہے (واھنہ ایک ریاحی درد ہے جو کندھے سے لے کر بازو تك آتا ہے خصوصاً برها بے میں - لغات الحدیث) اس کواینے ہاتھ سے اُتاردو۔

حضرت ابوشيبه المهرى حضرت ثوبان سے روايت فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی: اے ثوبان! ہمیں رسول رضى الله عنه نے فر مایا: میں نے رسول الله طبی آیام کو دیکھا کہ آپ نے تے کی اور روزہ افطار کیا۔

حضرت ثوبان رضى الله عنه فرمات بين كه حضور طَيْنَ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى إِنَّ مِن فِي وَضُوكِيا اللَّ كَ بعد ريم ها: ا محمد ان لا الله الله والتم محمد رسول الله! تو أس كے ليے جنت کے آٹھوں دروازے کھولے جاتے ہیں جس سے جاہے داخل ہو۔

حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ أَيْدَ لِلْمِ نِهِ فَرِ ماما: تقدر كو دعا رد كر سكتى ہے اور عمر ميں اضافہ نیکی سے ہوتا ہے اور آ دی اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہوجا تاہے۔

1425- أخرجه ابن ماجه في سننه جلد 1صفحه 35 رقم الحديث: 90 ؛ جلد 2صفحه 1334 رقم الحديث: 4022 و

وأحمد في مسنده جلد 5صفحه 280 رقم الحديث: 22466 وجلد 5صفحه 282 رقم الحديث: 22491 كلاهما عن عبد الله بن عيسلي عن عبد الله بن الجعد عن ثوبان به .

قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَوْضِى

مَا بَيْنَ عَدُنِ، إِلَى عُمَانَ، اكُوَابُهُ عَدَدُ النَّجُومِ،

وَمَاؤُهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ، وَآخُلَى مِنَ الْعَسَلِ،

أوَّلُ مَنْ يَرِدُهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ

اللُّهِ صِفْهُم لَنَا، قَالَ: شُعْتُ الرُّء وس، دَنَسُ

النِّيَابِ، الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَمَنِّعَاتِ، وَلَا تُفْتَحُ

لَهُمْ اَبُوَابُ السُّدَدِ، الَّذِينَ يُعُطُونَ مَا عَلَيْهِمْ، وَلَا

ثنا صَفُوانُ بُنُ صَالِح، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ

ثَوْبَسَانَ، عَنُ حَسَّسانَ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنْ اَيِسى كَبْشَةَ

السَّلُولِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـ مَ قَالَ: اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا، أَنَّ

مِنْ ٱفْنَصْلَ ٱعْمَالِكُمُ الصَّلاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى

ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنَا عَاصِمٌ الْأَحُولُ، عَنْ أَبِي

قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاء الرَّحَبيّ،

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

1428 - حَـدَّثَنَا إِدْرِيسُ بُنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ،

1427 - حَـدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ مَرُثَلِهِ الطَّبَرَانِيُّ،

حضرت توبان رضی الله عنه حضور ملت الله سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میرے حوض کی

لمبائی مقام عدن سے عمان تک ہے اس کے پیالے

ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں'اس کا یانی اُولوں سے

زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے سب سے

پہلے میرے حوض پر فقراء مہاجرین آئیں گے جن کے

سروں کے بال بھرے ہوئے ہوں گے کباس میلا ہوگا'

جوامیرعورتوں سے نکاح نہیں کریں گئان کے لیے

بند دروازے نہیں کھولے جائیں گئے وہ اپنا حق ادا

کرتے رہیں گے جوان کاحق ہوگا دہنمیں دیاجائے گا۔

حضرت ثوبان رضى الله عنه فرماتتے ہیں کہ حضور

مَنْ اللَّهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللهِ هِي ربواور بركز شارنه كرسكو ك

اورجان لو كه تهمار اعمال میں سے افضل نماز ہے اور

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله يوريش فرمايا جس في مريض كي عيادت كي

ومسلسل جنت کے باغ میں ہوگا۔عرض کی:حسرفة

السجنة سمرادكيامي؟ آپ فرمايا:اس ك

وضو پرمحافظت ہمیشہ مؤمن ہی کرتا ہے۔

عَادَ مَوِيطًا لَهُ يَزَلُ، فِي خُرُفَةِ الْجَنَّةِ ، قِيلَ: وَمَا

1426 - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الصَّبَاحِ

الرَّقِيُّ، ثِنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعُفَرِ الرَّقِيُّ، ثِنا عُبَيْدُ اللَّهِ

بْنُ عَمْرِو، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ:

يُعُطُونَ مَا لَهُمُ

الْوُضُوء ِ إِلَّا مُؤْمِنٌ

﴿ ﴿ الْمُعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطِبْرِانِي ﴾ ﴿ 674 ﴿ وَالْكِالِ ﴾ ﴿ وَالْمُعْجُدُ اوْلُ ﴾ ﴿ وَالْمُعْبُدُ اوْلُ

خُرُفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا

1429 - حَـدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَمْرُو بُنُ مَـرْزُوق اَبَـنَا شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ اَبِي

قِلَابَةَ، عَنُ اَبِي اَسْمَاء ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَادَ

اللهُ مَرِيضًا، لَمْ يَزَلُ فِي خُرُفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرُجِعَ

1430 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ صَالِح الشِّيرَازِيُّ، ثنسا حَجَّساجُ بُنُ نُصَيْرِ، ثنيا هِشَيامٌ الدَّسْتُوَ الِئُي، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ آبِي قِلَابَةَ،

عَنُ أَبِي اَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحُجُومُ ، وَعَنْ ثُوْبَانَ قَالَ: جَاءَتُ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي يَلِهَا فَتَخْ مِنْ ذَهَبٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1431 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيُّ بُنُ

الْمَدِينِيّ، ثنا رَيْحَانُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ، عَنُ أَيُّوبَ عَنْ آبِي قِلَابَةَ، عَنْ آبِي آسُمَاء، عَنْ

أَتُوبُ انَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَزَعَ مِنَ الْجَنَّةِ عَادَتْ مَكَانَهَا أُخُرَى

1432 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بُنُ جَعُفَرِ الْعَطَّارُ ،

ثنسًا دَوُحُ بُسُ عُبَسَادَةَ، عَنْ مَرْزُوقِ آبِي عَبُدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الشَّامِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَوْبَانَ،

حضرت ثوبان رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يتم فرمايا: جس في مريض كي عيادت كي ومسلسل جنت کے باغوں میں ہوگا واپس آنے تک۔

حضرت توبان رضی الله عنه نبی کریم ملت الله سے روایت کرتے ہیں آپ النا اللہ نے فر مایا: نہ چے لگانے

والا روزه رکھے اور نہ وہ آ دمی جس کو کھینے لگائے جائيں۔

حضرت ثوبان رضى اللهء عنه فرماتے ہیں کہ حضرت بنت هير و حضور الله يتلم ك ياس آئين ان ك باته میں سونے کا چھلاتھا'اسکے بعد حدیث ذکر کی۔

حضرت توبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مَنْ يَلِمُ نِهِ فَرِمالِيا: آوى جب جنت سے فکلے گا'اس كى

جگه دوسری جگه آجائے گی۔

حضرت تؤبان رضى الله عنه فرمات بين كه حضور مُتُورِينًا مِنْ فرمايا: جب تمهيل بخار موجائے كيونكه بخار

جہنم کی آگ کا مکراہے اس کو شندے اور جاری پانی

1429- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 1989 رقم الحديث: 2568 والترمذي في سننه جلد 3صفحه 299 رقم الحديث: 967 وأحمد في مسنده جلد 5صفحه 283 رقم الحديث: 22497 عن أبي قلابة عن أبي أسماء



﴿ ﴿ ﴿ الْمُعِجِمُ الْكِبِيرُ لِلْطِبِرِ الْكِبِيرُ لِلْطِبِرِ الْكِيرِ لِلْطِبِرِ الْكِبِيرُ لِلْطِبِرِ الْكِ

بِ إِنْسَانِ، مِنْ آهُلِ بَيْتِهِ فَاطِمَةُ، فَإِذَا رَجَعَ فَأَوَّلُ مَنْ

يَدُخُلُ عَلَيْهَا، قَالَ: فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ، أَوْ سَفَرٍ، فَإِذَا

فَاطِمَةُ قَلْهُ عَلَّقَتُ مَسْحًا عَلَى بَابِهَا، وَحَلَّتِ

الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ قَلْبَيْنِ، مِنْ فِضَّةٍ، فَرَجَعَ، فَظَنَّتُ

إنَّــمَا رَجَعَ مِنُ ٱلْجِلِ مَا رَأَى فَنَزَعَتِ السِّتْرَ، وَنَزَعَتِ

الْقُلْبَيْنِ، عَنِ الصَّبِيَّيْنِ، فَقَطَعَتْهُ، فَلَافَعَتْهُ إِلَيْهِمَا، فَآتِيَا

الدُّنْيَا ، ثُمَّ قَالَ: يَا ثَوْبَانُ، اشْتَر لِفَاطِمَةَ قِكَادَةً مِنْ

ثُوْبَانُ آبُو

عَبُدِ الرَّحْمَن

الْعَسْكُورِي، ثنا عِيسَى بُنُ هِلَالِ الْحِمْصِيّ، ثنا

1436 - حَسدَّ ثَسنَسا اَحْمَدُ بُنُ النَّصُر

سُلَيْمَانَ الْمُنَبِّهِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

راوی کا بیان ہے: (ایک بار) ایک غزوہ یا سفر سے

والیس آئے 'جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے اپنے

دروازے پر پردہ لٹکا دیا تھا اور حضرت امام حسن وامام

حسین رضی الله عنهما کو جاندی کے کڑے پہنا دیئے تھے'

يس نبي كريم الله اليهم الوث كئے -حضرت فاطمه رضي الله

عنہا نے گمان کیا کہ آپ طناتی کی دیکھ کر لوٹ

گئے 'پس آپ نے پردہ اتار دیا اور بچوں سے کڑے اتار

دیئے پس اسے کاٹ کر ان دونوں کے ہاتھ میں دیے

دیا کیں وہ دونوں روتے ہوئے نبی کریم التی کیا ہم کے

چیزیں پکڑلو! پس ان دونوں کو مدینہ میں کسی گھر والوں

کی طرف لے جاؤ' پس میرا گمان ہے کہ آپ نے

فرمایا: محتاجوں کی طرف کیونکہ میرمیرے اہل بیت ہیں

اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ بیا پی د نیوی زندگی میں اپنی

عمدہ چیزیں کھائیں' پھر فرمایا: اے ثوبان! فاطمہ کے

لیے عصب کا ہارخریدواور ہاتھی کے دانت کے دوکنگن۔

حضرت ثوبان ابوعبدالرحمن

رضي اللهعنه

وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں

کوتم دیکھوکہ وہ مبحد میں (بُرے) اشعار پڑھ رہاہے تو

اسے کہو: اللہ عزوجل تیرے منہ کوہلاک کرے! تین

حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان اپنے والدسے

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذَا سَافَرَ فآخِرُ عَهُدِهِ

مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثُوْبَانَ، عَنُ

اَبِيهِ، عَنْ جَلِيهِ ثَوْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

إُ عَصَبٍ، وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمَا يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: يَا ثَوْبَانُ خُـلُ هَـلَيْنِ، فَاذْهَبْ بِهِـمَا إِلَى اَهْلِ بَيْتٍ إِبِالْمَدِينَةِ ، فَأَحْسَبُهُ قَالَ: مُحْتَاجِينَ، فَإِنَّ هَؤُلاء الْهُلُ اَبَيْتِى، وَإِنِّى اَكُرَهُ، اَنْ يِسْأَكُلُوا طَيْبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ

مرتبهٔ جس کوتم دیکھو کہ وہ مسجد میں گم شدہ ثی کا اعلان کر

ر ہاہے تو تم کہو: نہ ملے! تین مرتبۂ جس کوتم دیکھو کہ وہ معجد میں خرید وفروخت کررہا ہے توتم کہو: اللہ عز وجل

تیری تجارت میں نفع نہ دے صفورطی ایکی نے ہمیں ایسے ہی کہاہے۔

> حضرت توره تلمی آپ کی كنيت ابوا مامه معن بن

یزید کے دادا ہیں حضرت معن بن یزید فرماتے ہیں کہ میں اپنا

جھڑا رسول اللہ مٹی ایٹم کی بارگاہ میں لے کر گیا' آپ نے مجھے فوقیت دی میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا اور

میرا نکاح کیا میں نے اور میرے دادانے بیعت کی۔

حضرت ثقف بن عمر واسدى بني عبرتمس بن عبر مناف کے حلیف کھا

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ قریش اور بنی عبدمناف میں سے خیبر کے دن جوشہید کیے گئے اُن

میں سے بنی اسد بن جزیمہ کے حلیف ثقف بن عمر و بھی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَايَتُمُوهُ يَنْشُدُ شِعْرًا فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: فَضَّ اللهُ فَاكَ، ثَلاتَ مَرَّاتٍ، وَمَنْ رَايَتُمُوهُ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا وَجَـدْتَهَا، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَمَنْ رَايَتُمُوهُ يَبِيعُ، ويَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ

> ثُورَةُ السُّلَمِيُّ يُكنَى أَبَا أُمَامَةً

تِجَارَتَكَ ، كَـٰذَلِكَ قَـالَ لَـنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

جَدَّ مَعُن بُن يَزيدَ 1437 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضَرَمِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيع، ثِنا آبِي، عَنْ جَلِدى، عَنْ آبِى الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ

مَعْنَ بُنَ يَنِيدَ، يَقُولُ: خَاصَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَٱفْلَجَنِي، وَخَطَبَ عَلَيَّ، و أَنْكَحَنِي، وَبَايَعْتُهُ أَنَّا، وَجَدِّي

ثَقِفُ بُنُ عَمْرو الْأَسَدِيُّ حَلِيفٌ بَنِي عَبُدِ شَمْس بُن عَبُدِ مَنَافٍ

1438 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَوَّانِيُّ، ثنا اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي الْاَسُوَدِ،

عَنْ عُرُوةً، قَالَ: وَقُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ يَنِي عَبْدِ مَنَافٍ: ثَقِفُ بُنُ عَمْرٍو، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي

ہیں۔

المعجم الكبير للطبراني المجاراتي (678) (678) والمعجم الكبير للطبراني المجاراتي المجارا

اَسَدِ بُن جَزيمَةً

بَابُ الْجِيمِ

جَعْفَرُ بُنُ اَبِي طَالِبِ الطَّيَّارُ هُ الْكَنَّةِ مَنَ اللَّهُ

فِي الْجَنَّةِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُكُنَى اَبَا عَبُدِ اللَّهِ، وَاُمُّهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ

اَسَلِ بُنِ هَاشِمِ 1439 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، ثِنا

يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السُّحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السُّحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزَّبَيْرِ، قَالَ:

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَعْفَرًا اِلَى مُؤْتَةَ، فِي جُمَادَى سَنَةَ ثَمَانِ

1440 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا طَاهِرُ بُنُ آبِي اَحْمَدَ الزُّبَيْدِيُّ، ثنا مَعْنُ بُنُ عِيسَى الْقَزَّازُ، ثنا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ

وَ مَعَنَ بِنَ عِيسَى الْفُرَارَ، نَا هِشَامَ بِنَ سَعَدٍ، عَنَ جَعَفَرِ اللَّهِ بُنِ عَنَ جَعَفَرٍ اللَّهِ بُنِ جَعَفَرٍ اللَّهِ بُنِ جَعَفَرٍ اللَّهِ بُنِ جَعَفَرٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ جَعَفَرٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المُ الْمُ الْمُ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

باب الجیم حضرت جعفر بن ابوطالب طیار د مد مد مد

(جنت میں اُڑتے ہیں) آپ کی کنیت ابوعبداللّٰہ آپ کی والدہ صاحبہ حضرت فاطمہ

بنت اسد بن ہاشم ہیں ہنت اسد بن ہاشم ہیں زیبہ فرماتے ہیں کر حضو

**-**U

حفزت جعفر بن عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابوطالب رضی اللہ عنداپنے دائیں ہاتھ

میں انگوشی پہنتے تھے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں

کہ حضور ملے میں ہے۔ منبر پر اصحاب مؤتہ کے ایک ایک آدمی کی شہادت کی خبر دی' ابتداء کی زید بن حارثہ سے'

1441- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد3صفحه 338 رقم الحديث: 5296 عن أيوب عن أنس به ولم يذكر حميد .

نَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَصْحَابَ

مُؤْتَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ، رَجُلًا رَجُلًا، بَدَاَ بِزَيْدِ بُن حَارِثَةَ،

ثُمَّ جَعْفَر بُن إَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ عَبْدِ اللهِ بُن رَوَاحَةَ،

رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَالَ: فَآخَذَ اللَّوَاء حَالِدُ بنُ الْوَلِيدِ،

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، حِ وَحَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمِ

الْكَشِّسَيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بُنُ

زَيْدٍ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ: نَعَى زَيْدًا، وَصَاحِبَيْهِ، قَبْلَ أَنْ يأْتِيَهُ الْخَبَرُ،

حَـنْبَـلِ، حَـلَّثَنِي آبِي، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنُ آبِيهِ،

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ

بُن سَعُدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَيْشًا وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ

زَيْــَدَ بْنَ حَارِثَةَ: فَإِنْ قُتِلَ، وَاسْتُشْهِدَ فَاَمِيرُكُمْ جَعْفَرُ

بُنُ آبِى طَالِبِ، فَإِنْ قُتِلَ، وَاسْتُشْهِدَ فَآمِيرُكُمْ عَبْدُ

اللُّهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَانْطَلَقُوا فَلَقُوا الْعَدُوَّ، فَاحَذَ الرَّايَةَ

زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ اَحَذَ الرَّايَةَ

جَعْفَرُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ اَحَذَ

الرَّايَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ آخَذَ

الرَّايَةَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ،

1443 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ

1442 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

وَهُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللّهِ

وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَان

679 گرگی کی اول

پھر اس کے بعد حضرت جعفر بن ابوطالب سے پھر

حضرت عبدالله بن رواحه سے آپ نے فرمایا: خالد بن

ولیدنے جھنڈا کپڑاہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت

ہے کہ حضورط اللہ اللہ نے حضرت زید اس کے دونوں

ساتھیوں کی شہادت کی خبر دی خبر آنے سے پہلے اس

حال میں کہ آپ مٹھ اُلیم کی دونوں آئکھوں سے آنسو

حضرت عبدالله بن جعفر رضى الله عنه فرمات بين

كه حضور ملطِّينَةِ لَم نِي الكِ لشكر بهيجا' ان ميں امير حضرت

زید بن حارثه کومقرر کیا۔ (فرمایا:) اگر بیشهید کیا گیا تو

تمہارے امیر جعفر بن ابوطالب ہوں گئ اگر یہ بھی

شہید کیے گئے تو تمہارے امیر عبداللہ بن رواحہ ہول

گے۔ وہ چلے رشمن سے لڑے حضرت زید بن حارثہ نے

حجنڈا کپڑا' لڑے اور شہید ہو گئے' پھر حضرت جعفر نے

حجنڈا کیڑا' یہ بھی لڑے اور شہید ہو گئے' پھر حضرت

عبدالله بن رواحه نے حجنڈا کیڑا' لڑے اور شہیر ہو گئے'

پھر جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے بکڑا الله عزوجل

نے فتح دے دی خبر دینے والا آیا اور اُس نے

حضور الله يَيْمِ مُوخِر دى أن ي نكك الله كى حمد وثناءكى چر

تکوارہے۔

جاری تھے۔

|        |     | - 4      |
|--------|-----|----------|
| n.     | 12  | W        |
| v      | 7   | M        |
| ν~     | 4 1 | <b>₩</b> |
| ∕∽     | n'  | rr.      |
| $\sim$ | .\. | AL.      |
| w      | `   | 1.8      |

جداول 680

فَاتَكَى خَبَرُهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَآثُنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إَمَّا بَعُدُ، فَإِنَّ

اِحْـوَانَـكُـمْ لَقُوا الْعَدُوَّ، فَاَحَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ،

فَقَاتَـلَ حَتَّى قُتِلَ، - أَوِ اسْتُشْهِدَ - ثُمَّ أَحَذَ الرَّايَةَ

جَعْفَرٌ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، - أَوِ اسْتُشْهِدَ - ثُمَّ آخَذَ الرَّايَةَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، أو

اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ آخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ خَالِدُ

بُنُ الْوَلِيدِ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ امْهَلَ آلَ جَعْفَرِ ثَلَاثًا، أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ آتَاهُمُ، فَقَالَ: لَا تَبُكُوا عَلَيْهِ بَعْدَ

الْيَـوْمِ، ثُمَّ قَـالَ: ادْعُـوا بَنِي آخِي، فَجِيءَ بِنَا كَانَّا

اَفُرُخٌ، فَقَالَ: ادْعُوا لِي الْحَلَّاقَ ، فَآمَرَهُ فَحَلَقَ رُء

أُوسَنَا، ثُمَّ قَالَ: آمَّا مُحَمَّدٌ فَشَبيهُ عَمِّنَا آبي طَالِبِ،

وَأَمَّا عَوْنُ فَشَبِيهُ خَلْقِي، وَخُلُقِي، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي

فَشَالَها، فَقَالَ: اللَّهُمَّ آخُلِفٌ جَعْفَرًا فِي آهُلِهِ، وَبَارِكُ لِعَبْدِ اللَّهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ:

فَجَاءَتُ أُمُّنَا فَذَكَرَتُ يُتُمَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَيْلَةَ تَخَافِينَ عَلَيْهِمْ، وَانَا وَلِيُّهُمْ

فِي الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةِ

اس کے بعد فرمایا: تمہارے بھائی وشمن سے لڑے حضرت زید بن حارثہ نے حجنڈا بکڑا' وہ لڑے اور شہید ہو گئے' پھر جھنڈا جعفر نے بکڑا' وہ بھی لڑے اور شہید ہو گئے' پھر جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا' وہ بھی لڑے اور شہید ہو گئے' پھر حجضڈ االلہ کی تلوار نے بکڑا' اللہ عزوجل نے انہیں فتح دی پھر حفرت جعفرے گھروالوں کوتین دن کی مہلت دی کہوہ اُن کے پاس آ جائیں گے پھروہ ان کے پاس آئے (یعنی میت) تو آپ النوری کے بعد ان پر مت روؤ۔ پھر فرمایا: میرے بھائی کے بیٹوں کو بلاؤ (لیعنی ان کے بیٹوں کو)' پس ہمیں لایا گیا' ہم ایسے تھے گویا پرندے ك يح مول-آپ الله المالية على الله المالية عامت كرنے والے کو بلاؤ' پس اس ہمارے سرکے بال ا تار دیئے' پھر فرمایا: محمدتو ہمارے چیا ابوطالب کے ہم شکل ہیں' کیکن عون صورت و سیرت میں میری طرح ہیں' پس آپ النَّهُ لِللَّهِ إِلَيْ مِنْ دِعا ما نَكَى: اے اللّٰد! جعفر کے گھر والوں میں ان کا نائب بنا اور عبداللہ کو اس کے دائیں ہاتھ کے سودا میں برکت دے! تین باریہ کہا۔ راوی کا بیان ہے: ماری ماں آئی' اس نے ماری یتیمی کا ذکر کیا تو رسول كريم المُعْمَلِيمُ نے فرمایا: تُو اپنے عیال پر خوف کھا رہی ہے' میں دنیاوآ خرت میں ان کاولی ہوں۔

حضرت ليحي بنعباد بنعبدالله بن زبيراييز والد عباد بن عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں مجھے 1444 - حَدَّثَنَا اَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا اَبُو جَعُفَرِ النَّفَيْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

1444- أخرجه أبو داؤد في سننه جلد 3صفحه 29 رقم الحديث: 2573 والبيهـ قي في سننه الكبري جلد 9صفحه 87 كلهما عن يحيى عباس بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أبيه الذي أرضعه به .

میرے رضاعی والدنے بتایا کہ جوبی مرہ بن عوف میں سے ایک ہیں اور غزوہ موتہ میں سے تھے وہ فرماتے ہیں

کهالله کی قشم! گویا میں ابھی بھی وہ منظر دیکھے رہا ہوں کہ

حضرت جعفر بن ابوطالب جس وفت شقر اء گھوڑے ہے

اُترے کیمرلوگوں سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور

مَنْ أَيْهِمْ نِے غزوہُ مؤتہ میں حضرت زید بن حارثہ کوامیر مقرر کیا اور فرمایا: اگر زیدشهید کیے جائیں تو حضرت

جعفرامیر ہوں گے اگر جعفر بھی شہید کیے گئے تو عبداللہ بن رواحد امير مول كـ حضرت عبدالله فرمات بين:

میں اس جنگ میں ان کے ساتھ تھا'ہم نے حضرت جعفر

کوتلاش کیا تو ہم نے آپ کے جسم پرنؤے سے زیادہ

نیز وں اور تیروں کے زخم پائے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ہم حضرت جعفر بن ابوطالب رضي الله عنه تهميس نه ملي مهم

نے تلاش کیا تو اُنہیں شہیدوں میں پایا' ہم نے آپ کے جسم پرنؤے سے زیادہ تلوار' نیزے' اور تیر کے زخم

پائے اور ہم نے ویکھا سارے کے سارے جسم کے سامنے والے حصے پرتھے۔ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ عَبَّادِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ اَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثِنِي اَبِي الَّذِي اَرْضَعَنِي، وَكَانَ اَحَدَ بَنِي مُرَّةَ بُنِ عَوْفٍ، وَكَانَ فِي غَزَاةِ مُؤْتَةَ قَالَ: وَاللَّهِ لَكَاتِّي انْظُرُ إِلَى جَعُفَرِ بُنِ آبِي طَالِبِ حِينَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسِ لَهُ شَقْرَاء ،َ ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ

1445 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا يَعُقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَىافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اَمَّرَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي غَزُوةِ مُؤُتَّةَ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ وَقَالَ: إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ

فَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةً قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكُنْتُ مَعَهُمْ فِي تِسلُكَ الْعَزُووَةِ، فَالْتَمَسْنَا جَعُفَرًا، فَوَجَدُنَا مَا قَبِلَ مِنُ

جِسْمِهِ بِضُعًا وَتِسْعِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ، وَرَمْيَةٍ 1446 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيم

الزَّعْفَرَانِيُّ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ، ثنا اِسمَاعِيلُ بْنُ آبَانَ الْوَرَّاقُ، ثنا أَبُو أُوِّيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ

عُـمَرَ، قَـالَ: فَـقَـدُنَا جَعْفَرَ بُنَ آبِي طَالِبٍ، فَطَلَبْنَاهُ، فَوَجَدُنَاهُ فِي الْقَتْلَى، وَوَجَدُنَا بِهِ نَيِّفًا، وَتِسْعِينَ مَا

بَيْنَ ضَـرُبَةٍ بِسَيْفٍ، وَطَعْنَةٍ بِرُمْحٍ، وَرَمْيَةٍ، وَوَجَدْنَا

1445- أخرجه البخاري في صحيحه جلد 4صفحه1554 رقم الحديث: 4013 وابن حبان في صحيحه جلد 11 صفحه 45 رقم الحديث: 4741 عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به .

اشَىءٌ مِنْ دُبُرِهِ

إِلَى يَطِيرُ مَعَ الْمَلائِكَةِ

1447 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا رِشُدِينُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ

عَــمْـرِو بُـنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِي هِلَالٍ، عَنْ

نَافِع، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخُبَرَهُ

فَعَدَدُتُ فِيهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ، وَضَرْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ

اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثنا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ

إِبْنِ وَهُـرَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ

عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

 ذَخَـلُـثُ الْحَنَّةَ الْبَارِحَةَ، فَنَظُرْتُ فِيهَا، وَإِذَا جَعُفَرٌ،

1449 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ، ثنا أَبُو شَيْبَةَ، عَنِ

الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ

عُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا، حَيْثُ يَشَاء مُقَصُوصَةٌ قَوَادِمُهُ

شَيْبَةَ، ثنا عَمِّى ٱبُو بَكُرِ، ثنا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنْ قُطْبَةَ

1450 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِي

1447- أخرجه البخاري جلد 4 صفحه 1553 رقم الحديث: 4012 عن ابن أبي هلال عن نافع عن ابن عمر به .

الله المُحَدُّ وَاللَّهُ مُعْفَرَ بُنَ آبِي طَالِبٍ، مَلَكًا يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ، ذَا

1448 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

كُلُمُ آنَّــهُ: وَقَفَ عَـلَـى جَـعُـفَـرٍ يَـوْمَئِذٍ، وَهُوَ قَتِيلٌ قَالَ:

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما كے غلام حضرت نافع

فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ نے بتایا کہوہ

حضرت جعفر کے پاس تھے جس دن آپ کوشہید کیا گیا۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے ان

کے تلوار' نیزے اور تیر کے زخم شار کیے تو وہ بچاس سے

زیادہ تھے آپ کے پیچے کوئی حصہ ہیں تھاجس جگہ زخم

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ اللهِ إلى غير اللهِ على اللهِ عن المال عن واخل

ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت جعفر فرشتوں کے

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ

حضور التي يَرَامُ في فرمايا: مين في حضرت جعفر بن

ابوطالب کو دیکھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اُڑ

رہے ہیں' دو پر ہیں جن کے ساتھ اُڑ رہے ہیں جہال

حضرت سالم بن ابوجعد فرماتے ہیں کہ حضور طاق اللہم

کوخواب میں دکھایا گیا' آپ نے خواب میں حضرت

چاہیں کیے پُرخون سے رنگے ہوئے ہیں۔

لگاہو(سبزخم آ کے تھے)۔

ساتھاڑرہے ہیں۔

المعجم الكبير للطبراني ﴿ 682 ﴿ 682 ﴿ جلد اوَلَ ﴾

عَنْ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ، قَالَ: أُرِيَهَمُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّلَمَ، فِي النَّوْمِ، فَرَاَى جَعْفَرًا مَلَكًا ذَا

جَنَاحَيْنِ، مُضَرِّرَجًا بِالدِّمَاءِ، وَزَيْدٌ مُقَابِلُهُ عَلَى

شَيْبَةَ، ثنا عَـمِّي ٱبُو بَكُرِ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَن

الْآجُلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمَّا اتَّى رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ فَتَحَ خَيْبَرَ قِيلَ لَهُ: قَدْ

قَـدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا آدُرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ فَرَحًا بِقُدُومِ

الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

مُسَرِّح ٱبُو وَهُب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخُلَدُ بُنُ يَزِيدَ، ثنا

مِسْعَرٌ، عَنْ عَوْن بُنِ اَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا

قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنُ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ، تَلَقَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْـهِ وَسَـلَّـمَ فَعَانَقَهُ، وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: مَا

آذرِي بِايِّهِمَا أَنَّا اَسَرُّ، بِفَتْح خَيْبَرَ، اَوْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ

الُحَضَرَمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبَانَ، ثنا عَبْدُ

الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ

1453 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

1452 - حَـدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَرِّح

جَعُفَرٍ، أَوْ فَتُح خَيْبَرَ، فَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ

1451 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِي

بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ،

جعفر کو دیکھا کہ آپ فرشتوں کے ساتھ دو پر وں کے ساتھ اُڑر ہے ہیں' دونوں خون سے رکھے ہوئے ہیں'

حضرت زیدنے آپ کے سامنے بلنگ پر ہیں۔

حضرت معنی فرماتے ہیں کہ جب حضور ملتا اللہم کے پاس خیبر کے ہونے کی خبرآئی تو آپ سے عرض کی گئی: حضرت جعفر' نجاثی کے پاس سے آئے ہیں۔

حضور التي يَرَام ن فرمايا: مجھے معلوم نہيں ہے کہ میں جعفر

کے آنے سے زیادہ خوش ہوں یا خیبر کے فتح ہونے پر۔ آپ مانٹائیل نے حضرت جعفر کے دونوں آئکھوں کے

درمیان بوسه کیا۔ حضرت عون بن الي جحيفه اينے والد سے روايت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا حضرت جعفر بن ابی

کے پاس آئے' تو رسول الله ملتی آیکم نے ان کی دونوں

آ تھوں کے درمیان بوسہ لیا اور فرمایا: میں نہیں جانتا کہ مجھے جعفر کے آنے پر زیادہ خوش ہے یا خیبر کے فتح

حضرت عائشەرضى اللەعنها فرماتى ہیں كەمىرے ياس حضرت جعفر رضى الله عنه كى وفات كى خبر آئى مم نے رسول الله طرفی آیلم کے چہرے سے معلوم کر لیا کہ

عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ آبِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، آپ پریشان ہیں۔ قَالَتْ: لَمَّا آتَتْ وَفَاةُ جَعْفَرِ، عَرَفْنَا فِي وَجْهِ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْحُزُنَ

1454 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

الْـحُـمَيْـدِيُّ، ثـنا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَو بُنِ خَالِدٍ، عَنْ

اَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرِ، قَالَ: لَمَّا جَاء َنَعِيُّ

جَعْفَرٍ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اجْعَلُوا لِآلِ جَعُفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ

قُطْبَةَ بُنِ عَبُـدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ

ثَىابِتٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: أُرِى رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ، اَصْحَابَ

مُؤْتَةَ، فَرَاى جَعْفَرًا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ، مُضَرَّجَيْنِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرِ، أَنَا

يَ زِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ، عَنُ

عَامِرِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، آنَّهُ كَانَ إِذَا

سَلَّمَ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرِ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

شَيْبَةَ، ثنا عَمِّى، ثنا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ

زَكُوِيًّا بُنِ اَبِي زَائِدَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ: إَنَّ جَعْفَرَ بُنَ اَبِي

طَالِبٍ، قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ، بِالْبَلْقَاءِ

1457 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ اَبِي

1458 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيُّ بْنُ

1456 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

بِالدِّمَاءِ، يَعْنِي مَصْبُوغَيْنِ

ا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ

1455 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

ان کوآج مصیبت نے تھیررکھاہے۔

حضرت عبدالله بن جعفر فرماتے ہیں کہ جب

حضرت سالم بن ابوجعد فرماتے ہیں کہ حضور ماتے ایکم

كوخواب دكھايا گيا' آپ نے خواب ميں اصحابِ مؤته كو

دیکھا' آپ نے حضرت جعفر کو دو پُروں والے فرشتے

کی شکل میں دیکھا' دونوں پُر خون سے رینگے ہوئے

حضرت عامر شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ

بن عمر رضى الله عنهما جب حضرت عبدالله بن جعفر كوسلام

کرتے تو عرض کرتے: اے دو پُروں والے کے

حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت جعفررضی اللّٰد

حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں

عنہ کو جنگ مؤتہ میں بلقاء کے مقام پرشہید کیا گیا۔

صاحبزادے! آپ پرسلامتی ہو!

حضرت جعفررضی الله عنه کی شهادت کی خبر آئی تو حضور

مَنْ يُرْكِيْنِ فِي مَايا: آلِ جعفر كے ليے كھانا تيار كرو كيونكه

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ 685 ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْوَلِّ ﴾ ﴿ جلد اوَل ﴾

بِحَقِّ جَعُفُرِ، فَإِذَا قُلْتُ بِحَقِّ جَعُفَرِ اعْطَانِي

1459 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضَرَمِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدَ الْكِنُدِيُّ، ثنا

إِسْسَمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ تَيْمُ اللَّهِ بْنُ تَعْلَبَةَ، ثنا

مَا اَسْنَدَ جَعْفُرٌ

اللِّيبَاجِيُّ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ،

ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، وَعَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمِ الرَّازِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو كُرَيْبِ، قَالَا:

ثنا اَسَدُ بُنُ عَمْرِو الْكُوفِيُّ، ثنا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ

الشُّعُبِيّ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ جَعْفَرِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ:

بَعَثَتُ قُرَيْشٌ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَعُمَارَةَ بْنَ الْوَلِيدِ،

بِهَ لِدَيَّةٍ مِنُ آبِي سُفُيّانَ، إلَى النَّجَاشِيّ، فَقَالُوا لَهُ،

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی شی مانگتا تو آ یہ مجھے

آپ كانام ابوالمساكيين ركھا تھا۔

الْمَدِينِيّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَن

1459- أخرجه الترمذي في سننه جلد5صفحه 655 رقم الحديث:3766 عن ابراهيم أبو اسحاق عن سعيد المقبري عن

أبيه هريرة به .

الْمَقْبُرِيّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ

يُسَمِّيهِ آبُو الْمَسَاكِينَ

رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ 1460 - حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ

الشُّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: كُنْتُ ٱسْالُ عَلِيًّا رَضِى اللُّهُ عَنْهُ الشَّيْءَ فَيَابَى عَلَيَّ، فَٱقُولُ:

آبُو اِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ

جَعْفَرٌ يُعِبُّ الْمَسَاكِينَ، يَجْلِسُ اليَّهِمْ يُحَدِّثُهُمْ، ويُحَدِّثُوهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

کے وسلیہ سے عطا کر دؤ جب میں حضرت جعفر کے وسیلہ سے مانگتا تو آپ مجھےعطا کرتے۔

حضرت ابوہر رہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی الله عنه مسكينول سے محبت كرتے' ان

ك ياس بيطية ان سے گفتگوكرت مضور متي آيم نے

حضرت جعفررضي اللدعنه كي

روایت کرده احادیث

نے عمروبن عاص اور عمارہ بن ولید کو اُم سفیان سے تحفہ

دے کر حفزت نجاشی کی طرف بھیجا' اُنہوں نے حفزت

نجاشی سے فرمایا: ہم آپ کے پاس ہیں' آپ کی طرف

دیں۔حضرت نجاش نے فرمایا: ایسانہیں ہوگا، جب تک

ان کی بات نہ سنول ' حضرت نجاشی نے ہاری طرف

اپنے بندے بھیجے۔ نجاشی نے کہا: آپ کیا کہتے ہیں؟

ہمارے کمزور اور بیوتوف کو بھیجا ہے ہمارے حوالے کر 🗞

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش

دینے سے انکار کر دیتے 'میں عرض کرتا: حضرت جعفر

وَنَحُنُ عِنْدَهُ: قَدْ بَعَثُوا إِلَيْكَ أَنَاسًا مِنْ سَفَلَتِنَا،

وسُ فَهَائِهِمْ فَادُفَعْهُمْ اِلَّيْنَا، قَالَ: كَا، حَتَّى اَسْمَعَ

كَلامَهُـمُ، فَبَعَثَ اِلْيَنَا، وَقَالَ: مَا تَقُولُونَ؟، فَقُلُنا: إنَّ

قَوْمَنَا يَعْبُدُونَ الْآوْتَانَ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَتَ اِلْيَنَا

رَسُولًا فَآمَنَّا بِهِ، وَصَدَّقْنَاهُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّجَاشِيُّ:

لل عَبِيدًا هُـم لَكُمْ؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَلَكُمْ عَلَيْهِمْ دَيْنٌ؟

قَالُوا: لَا، قَالَ: فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ،

فَقَالَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ: إِنَّ هَؤُلَاء يَقُولُونَ فِي

عِيسَى، غَيْرَ مَا تَقُولُونَ، قَالَ: إِنْ لَمْ يَقُولُوا فِي

عِيسَى، مِثْلَ مَا أَقُولُ لَمْ أَدَعُهُمْ فِي أَرْضِي سَاعَةً مِنْ

انَهَارِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ اِلْيُنَا، فَكَانَتِ الدَّعْوَةُ الثَّانِيَةُ اَشَدَّ

عَلَيْنَا مِنَ الْأُولَى، فَقَالَ: مَا يَقُولُ صَاحِبُكُمُ فِي

عِيسَى ابنن مَرْيَمَ؟ فَقُلْنَا: هُوَ يَقُولُ: هُوَ رُوحُ اللهِ،

وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى الْعَلْرَاءِ الْبَتُولِ، قَالَ: فَارْسَلَ،

فَقَالَ: ادْعُوا فُكلانًا الْقَسَّ، وَفُكلانًا الرَّاهبَ، فَأَتَاهُ نَاسٌ

إمِنْهُمْ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؟

فَقَالُوا: أنْتَ أَعُلَمُنَا، فَمَا تَقُولُ؟ قَالَ النَّجَاشِيُّ:

فَانَحَذَ شَيْئًا مِنَ الْآرُض، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا عِيسَى مَا

الرَّادَ عَلَى مَا قَالَ هَوُلاء مِثْلَ هَذَا، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ:

آذَى آحَدًا مِنْهُمْ، فَآغُرِمُوهُ ٱرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَالَ:

يَكُفِيكُمُ؟ فَقُلْنَا: لَا، فَاضَعَفَها، فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ

اللهُ اللهُ وَيكمُ آحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمُ، فَآمَرَ مُنَادِيًّا فَنَادَى: مَنْ

ہم نے کہا: ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے الله عزوجل

نے ہاری طرف رسول بھیجا'ہم اس پر ایمان لائے اور

ان کی تصدیق کی۔ حضرت نجاشی نے ان کو کہا: یہ

تمہارے غلام ہیں؟ انہوں نے کہا بنہیں! حضرت نجاشی

نے کہا: کیا تمہاراان پر قرض ہے؟ اُنہوں نے کہا نہیں!

حضرت نجاش نے فرمایا: ان کوچھوڑ دو! ہم حضرت نجاش

کے پاس سے تکلے عمرو بن عاص نے کہا: بدلوگ عیسیٰ

علیہ السلام کے متعلق اس کے علاوہ کہتے ہیں جوتمہارا

عقیدہ ہے۔حفرت نجاثی نے کہا: اگر بیلوگ حفرت

عیسیٰ کے متعلق وہ نہ کہیں جومیں کہتا ہوں تو میں دن کی

ایک گھڑی بھی ان کو اپنے ملک میں تہیں چھوڑوں گا!

حضرت نجاشی نے ہماری طرف آ دی بھیجا' دوسری بار

بلانا ہم پرزیادہ سخت تھا کہلی مرتبہ سے۔ نجاشی نے کہا

تہارے صاحب حضرت عیلی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟

ہم نے کہا: وہ فرماتے ہیں: وہ روح اللہ ہیں اوراس کا وہ

کلمہ جو کنواری بتول کی طرف القاء کیا گیا تھا۔ نجاثی نے

كها: فلال قسى اور رابب كو بلادًا نجاشى في كها: تم

حضرت عیسی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اُنہوں نے کہا:

آب ہم سے زیادہ جانتے ہیں' آپ کیا کہتے ہیں۔

حضرت نجاشی نے کہا: زمین سے کوئی شی کی پھر کہا:

حفرت عیسیٰ ای طرح تھے ان کے متعلق انہوں نے

اس سے زیادہ ہیں کہاہے۔ پھران کو کہا کیاتم کو کس نے

تكليف دى ہے؟ أنهول نے كها: جى مال انجاش نے

منادی کواعلان کرنے کا حکم دیا کہ اعلان کرو: جس نے

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَظَهَرَ بِهَا، قُلْنَا لَهُ: إِنَّ صَاحِبَنَا قَدُ حَرَّجَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَظَهَرَ

المعجم الكبير للطبراني للمناسكي المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير الكالماني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحم

ان کو تکلیف دی ہے وہ چار درہم بطور تاوان کے دیں۔

ہمارے صاحب مدینہ کی طرف نگلے تو وہاں غلبہ یا لیا

ہے اور ہجرت کی ہے اور ان لوگوں کوتل کیا ہے جن کے بارے ہم آپ سے گفتگو کررہے تھے ہم نے واپسی کا

ارادہ کرلیا ہے ہم کوزادِراہ دیں۔حضرت نجاشی نے کہا:

جی بان! هم کوسواریان دین اور زادِ راه دیا اور بھی دیا' پھر کہا تم این صاحب کو بتانا کہ میں نے تہارے ساتھ

جواچھاسلوك كيائيمرا قاصدے آپ كےساتھ ب

میں گواہی دیتا ہول کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اورآب الله كے رسول بين اورآپ سے ميرے ليے

بخشش کی دعا کروانا۔حضرت جعفررضی الله عنه فرماتے ين: مم نكل مم مديد آئ رسول الله الله على جمه

ے معانقہ کیا' آپ نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں خیبر کے فتح ہونے پریااے جعفر! آپ کے آنے پر

زیادہ خوش ہوا ہوں۔ پھر آپ بیٹے صرت نجاشی کا

پوچیں ہارے صاحب نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ میں نے کہا: ہمارے ساتھ ایسے کیا، ہمیں سواریان دین اورزادِراه دیا جهاری مدد کی اور گواهی دی

نمائندہ کھڑا ہوا' اُس نے کہا: یہ جعفر ہیں' ان سے

كەلللەك علاده كوئى معبودنېيى اورآپ اَللەكے رسول ہیں۔اورعرض کی کہآب سےعرض کریں کہآب ان

پھر کہا: تہمیں کافی ہے؟ ہم نے کہا: نہیں! اس کو دفنا

كرير - جب حضور التي الم في مدينة شريف كى طرف ہجرت کی اور وہاں پر غالب ہوئے۔ ہم نے کہا:

صَنَعْتُ اِلَيْكُمْ، وَهَذَا رَسُولِي مَعَكَ، وَانَا اَشْهَدُ اَنْ لَا

وَزَوَّدَنَا، واَعْسَطانا، ثُمَّ قَالَ: اَخُبرُ صَاحِبَكَ، مَا

ارَدُنَا الرَّحِيلَ اِلَيْهِ، فَزَوَّدْنَا، قَالَ: نَعَمُ، فَحَمَّلَنَا،

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَآنَّهُ رَسُولُ اللهِ، فَقُلُ لَهُ يَسْتَغْفِرُ لِي،

قَىالَ جَعْفَرٌ: فَخَرَجْنَا حَتَّى ٱتَيُنَا الْمَدِينَةَ، فَتَلَقَّانِي

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَنَقَنِي، فَقَالَ:

مَا اَدُرى اَنَا بِفَتْح خَيْبَرَ اَفْرَحُ، اَوْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ، ثُمَّ

جَـلَسَ، فَقَامَ رَسُولُ النَّجَاشِيّ، فَقَالَ: هُوَ ذَا جَعْفَرٌ،

فَسَلْهُ مَا صَنَعَ بِهِ صَاحِبُنَا، فَقُلْتُ: نَعَمُ، قَدْ فَعَلَ بِنَا

كَذَا، وَحَمَّلُنَا، وَزَوَّدَنَا، ونَصَرَنَا، وَشَهِدَ أَنُ لَا إِلَّهَ إِلَّا

اللُّهُ، وَانَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: قُلُ لَهُ يَسْتَغْفِرُ لِي،

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَضَّا ثُمَّ

دَعَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: اللُّهُمَّ اغْفِرْ لِلنَّجَاشِيِّ، فَقَالَ:

الْمُسْلِمُونَ آمِينَ قَالَ جَعْفَوْ: فَقُلْتُ لِلرَّسُول:

انُطَلِقُ، فَاحْبِرُ صَاحِبَكَ مَا رَايَتَ، مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّفَظُ لِحَدِيثِ مُجَمَّدِ بُنِ آدَمَ

بِهَا، وَهَاجَرَ، وَقَتَلَ الَّذِينَ كُنَّا حَدَّثُنَاكَ عَنْهُمُ، وَقَدْ

بن آ دم کے ہیں۔

کے لیے بخشش کی دعا کریں۔حضور ملی ایکم کھڑے

ہوئے وضوکیا 'تین مرتبہ دعا کی: اے اللہ! نجاثی کو بخش

دے! صحابہ کرام نے آ مین کھی۔حضرت جعفر فرماتے

ہیں: ہم نے اس کے نمائندے سے کہا: آب جائیں

اورای صاحب کو بتانا جوآب نے نبی کریم ملتی اللہ کی

طرف سے طریقہ دیکھا ہے۔ حدیث کے بیرالفاظ محمر

نجاش نے بوچھا: تہارا دین کیا ہے؟ میں نے کہا: ہم

میں رسول بھیجے گئے ہیں ہم اس کی زبان جانتے ہیں اور

ہمیں اس کی سچائی اور وعدہ وفائی کی خبر ہے ہم کو اللہ کی

عبادت کے لیے بلواتے ہیں کہوہ اللہ اکیلا ہے اس کے

ساتھ کسی کوشریک نه گھہراؤ اور اس کو چھوڑ دیا جس کی

لوگ عبادت کرتے ہیں' ہم کونیکی کا حکم دیتے ہیں اور

بُرائی سے منع کرتے ہیں' نماز' روڑہ' زکوۃ' صلد حی کا تھم

دیے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہے اُس کی دعوت دیے

ہیں'اللّٰہ کی طرف سے نازل کردہ قر آن کی تلاوت ہم پر

كرتے ہيں اس كے مشابہ كوئى كلام نہيں ہے ہم نے

اس کی تصدیق کی ہے اور اس پر ایمان لائے ہیں ہم

جانتے ہیں کہ جواللہ کی طرف سے آیا ہے وہ حق ہے ہم

الی قوم سے آئے ہیں جو دوحصوں میں بٹ چکی ہے

انہوں نے ہمیں تکلیف دی ہے اور ہم یر غالب ہے

ہارے حوالے سے وہ جس مقام پر پہنچے ہیں وہ ہمارے

ليے تكليف دہ ہے ہم ان كا مقابلہ نہيں كر سكتے ہيں ہم

حضرت جعفر رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت

إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُ رِيّ، عَنْ اَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بُن

وَصِلَةِ الرَّحِمِ، فَدَعَانَا إِلَى مَا نَعُرِثُ، وَقَرَا عَلَيْنَا تُنْزِيلًا جَاء مِنْ عِنْدِ اللهِ، لَا يُشْبِهُهُ غَيْرُهُ، فَصَدَّقْنَاهُ،

وَآمَنَّا بِهِ، وَعَرَفُنَا آنَّ مَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَـفَارَقَنا عِنْدَ ذَلِكَ قَوْمُنَا، فَآذَوْنَا، وقَهَرُونا، فَلَمَّا ٱنْ

1461 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ

الرَّحِيمِ الْبَرِّقِيّ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَام، ثنا زيادُ

بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ،

ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرِ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْن

وَصِــدُقَــهُ، وَوَفَاءهُ، فَدَعَانَا إِلَى أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ، وَحُدَهُ

لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَخَلَعَ مَا كَانَ يَعْبُدُ قَوْمُنَا،

﴿ وَغَيْرُهِ مَ مِنْ دُونِهِ يَأْمُرُنَا بِالْمَعُرُوفِ، وَيَنْهَانَا عَنِ

المُسنُكرِ، وَامَرنَا بِالصَّلاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ،

اَيِسى طَالِبِ رَضِسى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّجَاشِيَّ سَالَهُ مَا دِينُكُمْ؟ قَالَ: بُعِتَ فِينَا رَسُولٌ نَعُرِفُ لِسَانَهُ،

آپ کے شہر کی طرف آئے ہیں ہم نے آپ کودوسروں کے مقابلہ میں پیند کیا۔حضرت نجاشی نے فرمایا: جاؤاتم

میرے ملک میں کھلے عام رہو تم امن والے ہو جوتم کو

بُراکے گااس سے جرمانہ لیا جائے گا۔

حضرت جبير بن مطعم بن عدى بن

نوفل بن عبد مناف آپ کی کنیت

ابومحر ہے اور آپ کو ابوعدی

بھی کہا جا تا ہے

آپ كى والده أم حبيب بنت شعبه بن عبدالله بن

ابوقیس بن عبدود بن نضر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لؤی اور اُن کی والدہ بنت العاص بن امیہ بن عبد تمس

بن عبد مناف أب كاوصال 57 ہجرى ميں ہوا۔

سليمان بن صرد جبير بن مستم

سے روایت کرتے ہیں

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور الله يُقْلِم ك ياس عسل جنابت كاذكر موا أبي ن

فرمایا: میں تو اینے سر پرتین مرتبہ یانی ڈالٹاہوں' پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا' ایسے کہ گویا

دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے سر پر پانی ڈال رہے

1462- أخرجه البخاري في صحيحه جلد 1صفحه 101 رقم الحديث: 251 أبو داؤد في سننه جلد 1صفحه 62 رقم

صفحه190 وقم الحديث: 575 كلهم عن أبي اسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم به .

خَرَجُنَا إِلَى بَلَدِكَ، وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، فَقَالَ النُّجَاشِتُّ: اذْهَبُوا، فَانْتُمْ سُيُومٌ بِأَرْضِي، يَقُولُ آمِنُونَ مَنْ سَبَّكُمْ غَرِمَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ بْنِ عَدِيّ

بَلَغُوا مِنَّا مَا نَكُرَهُ، وَلَمْ نَقُدِرُ عَلَى أَنْ نَمْتَنِعَ مِنْهُمْ،

بُن نَوُفَل بُنِ عَبُدِ مَنَافٍ

يُكُنِّي أَبَا مُحَمَّدِ، وَيُقَالُ اَبَا عَدِيّ

وَأُمُّهُ أُمَّ حَبِيبِ بِنُتُ شُعْبَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُن اَبِي قَيْسِ بُنِ عَبْدِ وَدِّ بُنِ نَضُرِ بُنِ مَالِكِ بُنِ حَسَلِ بُنِ

عَىامِ رِبُنِ لُؤَيٍّ، وَأَمُّهَا بِنْتُ الْعَاصِ بُنِ اُمَيَّةَ بُنِ عَبُدِ شَمْسِ بُنِ عَبُدِ مَنَافٍ، تُوُقِّى سَنَةَ تِسُعِ وَخَمْسِينَ

سُلَيْمَانُ بَنُ صُرَدٍ،

عَنْ جُبَيْر بن مُطِّعِم

1462 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الـذَّبَرِيُّ، عَنُ عَبُـدِ الـرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، عَنُ اَبِي

ُ إِسْحَاقَ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ صُوَدٍ الْخُزَاعِيُّ، عَنُ جُبَيْرٍ

بُنِ مُـطُعِم، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْغُسُلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: امَّا أَنَا،

الحديث: 239° ونحوه النسائي في المجتبى جلد 1صفحه 135 رقم الحديث: 250° وابن ماجه في سننه جلد 1

يُفِيضُ بِهِمَا، عَلَى الرَّأْسِ

فَاُفِيضُ عَلَى رَاسِى ثَلاثًا ، ثُمَّ اَشَارَ بِيَدِهِ ، كَانَّهُ مَول ـ

1463 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي،

وَمُحَدَّمُ لُهُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ بُكَيْرٍ الطَّيَالِسِيُّ، قَالاً: ثَنَا

عَــمْـرُو بْنُ مَرْزُوقِ، آنَا شُعْبَةُ، عَنْ آبِي اِسْحَاق، عَنْ

) سُ لَيْدَمَانَ بُنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: ذُكِرَ

عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسُلُ مِنَ

ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ

الْمَكِّتُ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى الْاَشْنَانِيُّ، قَالَا: ثنا

زَائِدَةُ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: تَذَاكُرْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غُسُلَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْدِ وَسَلَّمَ: امَّا آنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي مَرَّاتٍ مِنَ

سَيعِيدِ بْنِ آبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ،

الم السرَائِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

، ٱنْبَاَ اِسْرَائِيلُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ

صُوَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: تَذَاكُرُنَا غُسُلَ

الْجَنَابَةِ، عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ

رَجُـلٌ مِنَّا: كَيْفَ نَفْعَلُ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

﴾ وَعُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، قَالَا: ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاء

1465 - حَدَّثَتَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

الْمَاءِ، فَآغُسِلُ رَأْسِي مِنَ الْجَنَابَةِ

1464 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْاَزْدِيُّ،

الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: آمًّا آنَا فَاُفُرِ عُ عَلَى رَأْسِي ثَكَاثًا

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

ہم نے باہم ایک دوسرے سے حضور ملٹھ ایک یاس

غسل جنابت کا ذکر کیا' آپ نے فرمایا میں تواپے سر

برکئ مرتبہ پانی ڈالتا ہوں کی میں جنابت سے اپنے سر

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

ہم نے باہم آپس میں حضور اللہ اللہ کے پاس عسل

جنابت کا ذکر کیا'ہم میں سے ایک آ دمی نے کہا یہ کیے

كريں؟ حضور ملتا يہ اللہ نے فرمايا: ميں تو ڪِٽو بھرياني اپنے

ہاتھ میں لیتا ہوں'اینے سر پرڈالتا ہوں' پھراس کے بعد

اینے سارےجسم پرڈالٹا ہوں۔

کو دھوتا ہوں۔

حضور ملتی اللے کے پاس عسل جنابت کا ذکر ہوا ایپ نے

فرمايا: مين تواپيغ سر پرتين مرتبه پاني والتا هول-

رَاْسِي، ثُمَّ ٱفِيضُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِى

1466 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُوِ الْإَزْدِيُّ،

ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ح وَحَدَّثَنَا اَبُو شُعَيْب

الْحَرَّانِيُّ، ثنا اَبُو جَعْفَرِ النَّفَيْلِيُّ، ح وَحَبَّتَنَا مُحَمَّدُ

بُنُ عَـمُـرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي ح وثنا

آخْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْقَطْرَانِيُّ، ثنا عَمْرُو بَنُ مَرْزُوقِ،

قَالُوا: ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بْنُ

صُودٍ الْخُوزَاعِيُّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا

عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْغُسُلَ مِنَ

الْجَنَابَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اَمَّا اَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا، وَاَشَارَ بِيَدَيْهِ

عَـمَّـارُ بُنُ مَـطَرِ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ

سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِم، قَالَ: تَمَارَيْنَا

فِي الْغُسْلِ، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امَّا انَّاء

الْقَاضِي، قَالَا: ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو الْآخُوَصِ، عَنْ اَبِي

اِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم،

قَالَ: تَمَارَوُا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

1468 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَيُوسُفُ

فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَةَ آكُفٍ

1467 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّى، ثنا

وَسَلَّمَ: اَمَّا اَنَا، فَآخُـذُ مِـلُء كَفِّي، فَأُفِيضُ عَلَى

اشاره کیا۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ

صحابہ کرام نے حضور ملٹ تاہم کے پاس عسل جنابت کا ذکر

كيا أب نے فرمايا: ميں تو اسے سر پرتين مرتبہ پانی

ڈالٹاہوں' پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کے ساتھ

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

ہارے درمیان باہم تکرار ہوگئ حضور ملتہ الم کے پاس

عسل جنابت کے بارے میں' آپ التی ایک نے فرمایا:

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التَّوَيِّدَ الم كَ يَاسِ عُسل جَنابت كا ذكر موا "آپ في

فرمایا: میں تواپنے سر پرتین مرتبہ پانی ڈالٹا ہوں۔

میں تواپنے سر پرتین چُلّو پانی ڈالتا ہوں۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَنَا، فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا

1469 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنُ بُنُ سَلْمِ

عَنْ سُلَيْ مَانَ بُنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، قَالَ:

ذُكِرَ الْغُسُلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالَ: اَمَّا اَنَا، فَإِنَّهُ يَكُفِينِي اَنْ اَصُبَّ عَلَى رَاْسِي

الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ،

ثنا أَبِي، ثنا وَرُقَاء ، عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُن

صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْغُسُلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امَّا أَنَا، فَاتَوَضَّا،

وُضُوئِي لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ آخُذُ مِلْء كَفِّي، ثَلَاتُ مَرَّاتٍ،

الْمَرُوَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدَةَ الْمَرُوَزِيُّ، ثنا اَبُو

الشُّكُّرِيُّ، عَنُ رَقَبَةَ بُنِ مَصْقَلَةً، عَنُ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ

اِللَّهِ الْهَمُدَانِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُوَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ

مُطُعِمٍ، قَالَ: ذُكِرَ غُسُلُ الْجَنَابَةِ، عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: آمَّا انَّا، فَإِنِّي اَصُبُّ عَلَى

لَهُ ﴿ كُنَّ اللَّهُ عَاذِ النَّحُوِيُّ الْفَضْلُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا آبُو حَمْزَةَ

1471 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ الْنَحْضِرِ

فَأَصُبُّهُ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ اغْتَسِلُ

1470 - حَسدَّ ثَسَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ حَسمَدَانَ

أَثَلاثَ مَرَّاتٍ، مِلْء كَفِي مِنَ الْجَنَابَةِ

ہوں۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضورط الميليم كي ياس عسل جنابت كا ذكر موا "آب نے

فرمایا: مجھےبس اتی بات کافی ہوتی ہے کہ میں تو جنابت

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

ہم نے حضور طرفی کیا ہے یا سی خسل جنابت کرنے کا ذکر

كيا و فرمايا: مين نماز جيسا وضوكرتا مون كيمر خِلّو بجرياني

لے کر تین مرتبہ اینے سر پر ڈالٹا ہوں' پھر عسل کرتا

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور النَّيْنَ الْمُ كَالِي عُسل جنابت كا ذكر موا "آپ نے

فرمایا: میں تواپے سر پرتین مرتبہ پانی انڈیلتا ہوں۔

سے چُلو بھریانی اپنے سر پرتین مرتبہ ڈالٹا ہوں۔

السرَّازِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْعَبَّاسِ

الْاَصْبَهَ انِيُّ، قَالَا: ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكُرِيًّا بُنِ اَبِي زَائِدَةً، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ،

رَاْسِي ثَلَاثًا

عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَزُهَرَ، عَنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ

1472 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْحَمَدُ بُنُ النَّصْرِ الْحَمَدُ بُنُ النَّصْرِ الْحَمَدُ بُنُ النَّصْرِ الْآذِدِيُّ، وَعُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، قَالاً: ثنا الْآذِدِيُّ، وَعُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، قَالاً: ثنا الْآذِدِيُّ، وَعُمَرُ بُنُ عَلِيٍّ، قَالاً: ثنا النُّ اَبِي ذِنْبٍ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَن عَلْمِ مَن عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: لِلْقُرَشِيِّ قُوَّةُ اللهِ مَن عَيْرِ قُرَيْشٍ فَسَالَ ابْنَ شِهَابٍ سَائِلٌ، مَا رَجُلُ الرَّانِي بِذَاكَ، قَالَ: نُبُلُ الرَّانِي

بَابُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ

1473 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ السَّحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، اَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ الرُّهُ وِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُرا فِي سَمِعْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُرا فِي

جبير بن مطعم عن أبيه به .

حضرت عبدالرحمان بن ازھز حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں

حفرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں که ر حضور ملی آئیل نے فرمایا: ایک قریش کی قوت دوآ دمیوں کے برابر ہے قریش کے علاوہ۔ابن شہاب سے پوچھا گیا: اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: تیراندازی کرنے میں۔

سے باب ہے کہ محمد بن جبیر بن مطعم ایپے والد سے روایت کرتے ہیں حضرت محمد بن مطعم بن جیراپ والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملے ایکٹی کوسنا کہ آپ نمازِ مغرب میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے

1473- أخرجه البخارى في صحيحه جلد 3 صفحه 1110 رقم البحديث: 2885 ؛ جلد 4 صفحه 1475 رقم البحديث: 4573 والدارمي في سننه جلد 1 صفحه 336 رقم البحديث: 4573 والدارمي في سننه جلد 1 صفحه 336 رقم البحديث: 4573 وابن ماجه في سننه جلد 1 صفحه 272 رقم البحديث: 832 كلهم عن الزهري عن محمد بن

المعجم الكبير للطبراني المحيد الكبير المحيد الكبير للطبراني المحيد الكبير المحيد المحيد الكبير المحيد الكبير المحيد الكبير المحيد الكبير المحيد المحيد الكبير المحيد الكبير المحيد الكبير المحيد الكبير المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد الكبير المحيد الكبير المحيد المحي

الْقَعْنَيِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرَا بِالطُّورِ، فِي الْمَغُرِبِ 1475 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَرِّحَى، ثنا

مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن جُبَيْر

بُنِ مُـطُعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: اَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي فِدَاء ِ آهُلِ بَدْرٍ: فَسَمِعْتُهُ يَقُرَا

الْحُمَيْدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

الْقَعْنَبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّادِ الرَّمَادِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا

ٱبُـو شُـعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ،

ح وثنا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، قَالُوا: ثنا سُفُيَانُ

بُنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهُرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنُ

مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ

﴾ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ، يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالطَّورِ

1476 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

فِي الْمَغُرِبِ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

1474 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

ير ورب تھے۔

کے ہیں۔

حضرت محمر بن مطعم بن جبيراينے والد سے روايت

كرتے بيں وه فرماتے بيں كه ميں نے حضور اللہ يہم كوسنا

کہ آپ نمانے مغرب میں سورۂ طور کی تلاوت کر رہے

روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور طرفی کیا کیا

کے پاس آیا بدر کے قیدیوں کے فدید میں میں نے سا

كهآ پنمازمغرب مين والطور وكتاب مسطور

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اینے والد سے

روایت کرتے ہیں' انہوں نے حضور مٹھی آیم کوسنا کہ آپ

نمازِمغرب میں سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ بدالفاظ حمیدی

حضرت محمربن مطعم بن جبيرايينه والدسے روايت

کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملتی تیلم کوسنا

کہ آپ نمازِ مغرب میں سورۂ طور کی تلاوت کر رہے

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اینے والد سے

بُنُ عَمْرِو، عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ

1477 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْخَشَّابُ

الرَّقِّيُّ، ثنا عَمُرُو بُنُ قُسُطٍ هُوَ الرَّقِّيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ

اللَّفُظُ لِلْحُمَيْدِيِّ وَاللَّفُظُ لِلْحُمَيْدِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالطُّورِ 1478 - حَـدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا

النَّىضُورُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ يُونُسَ،

وَنَىافِع بُنِ يَـزِيـدَ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرَاَ بِالطُّورِ، فِي 1479 - حَدِّثَ شَنَا ٱحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ

الُهِ صُورَى، ثننا يُوسُفُ بُنُ عَدِيّ، ثنا رِشَٰدِينُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ قُرَّةَ، وَعُقَيْلٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالطَّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ 1480 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ

الْحَفَّافُ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ صَالِح، ثنا ابْنُ وَهُبِ، آخُبَ رَنِي اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ، آخُبَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ جَاء كِني فِـدَاء ِ اُسَارَى اَهُلِ بَدُرٍ ، قَالَ: ۚ فَـوَافَقُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغُرِبِ

وَالطُّورِ، وَكِتَابِ مَسْطُورٍ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ، قَالَ: فَاحَدَذِيى مِنْ قِرَاءَكِهِ كَالْكُرْبِ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا سَمِعْتُ، مِنْ آمْرِ الْإِسْكَامِ

1481 - حَــدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو عُبَيْلَدَةَ، ثِنا هُشَيْدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ، عَنِ

حضرت محمد بن مطعم بن جبيراپيخ والدسے روايت

کرتے ہیں'وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملتھ کیلئے کو سنا كه آپ نمازِ مغرب ميں سور هُ طور كى تلاوت كى ۔

حضرت محمر بن مطعم بن جبيراپيخ والدسے روايت

کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ملتی المام کوسنا کہ آپ نمازِ مغرب میں سورہُ طور کی تلاوت کر رہے

حضرت محمر بن مطعم بن جبيرا پنے والد سے روايت كرتے ہيں كہ بدر ميں قيد ہونے والول كے فديہ كے

حضورا لتأتيكم كوسناكه آپنما ذِمغرب ميں والسطسود وكتاب مسطور في رق منشور كى تلاوت كر رہے تھے ہیں آپ کی قرأت سے مجھ پڑم کی کیفیت

حوالے سے وہ آئے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے

طاری ہوگئ بیمیری زندگی کا پہلاموقع تھا کہ میں نے اسلام کے متعلق کوئی بات سی۔

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد جبير تن مطعم سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَالْمُ حضور ملی لیلم کے پاس بدر کے قیدیوں کے متعلق

گفتگو كرنے كے ليے آيا ميں نے موافقت كى آپ

اپنے صحابہ کونمازِ مغرب پڑھارہے تھے یا شایدعشاء میں

نے سنا آپ پڑھ رہے تھے آپ کی آ وازمسجد سے باہر آ

ر بى تھى:''اِنَّ عَذَابَ اللّٰي آخرہ ''السِيمُحسوس ہوا كہ

حضرت محمر بن مطعم بن جبيراييخ والدسے روايت

حضرت محمر بن مطعم بن جبيرايينه والديسے روايت

كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كہ ہيں نے حضور مل والم كار الم

کہ آپ نمازِ مغرب میں سورہُ طور کی تلاوت کر رہے

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد جبير بن

مطعم سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں

حضور ملی آیک ایس آیا میں نے موافقت کی آپ

اپنے صحابہ کونمازِ مغرب پڑھارہے تھے یا شایدعشاء میں

نے سنا آپ پڑھ رہے تھے آپ کی آ واز مسجد سے باہر آ

كرتے بين وه فرماتے بين كه مين في حضور التي يولم كوسنا

کہ آپ نمازِ مغرب میں سورہُ طور کی تلاوت کر رہے

میرے کان میں قرآن کی محبت ڈال دی گئی ہے۔

الزُّهْرِيِّ- قَالَ هُشَيْمٌ: وَلَا ٱظُنَّنِي اِلَّا قَدُ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ- عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ

جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ قَالَ: ﴿ اَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا

وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، حَـدَّثَنِيى اَبِى، عَنِ النَّعُمَان بُنِ

رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،

عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

1484 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ غَيْلانَ الْعُمَانِيُّ،

1483 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالطُّورِ

كَيَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالطُّورِ

ثنا عُرُوةُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُرُوةَ الرَّبُعِيِّ الْمِصْرِيّ، ثنا

هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطُعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاء ، أَوِ

(الطور:8) فَكَانَّمَا صُدِعَ عَنْ قَلْبِي 1485 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ الْحَجَّاجِ الزُّبَيْدِيُّ، ثنا أَبُو حُمَةً، ثنا أَبُو فُرَّةً، قَالَ:

الْمَغُرِبَ، فَسَمِعْتُهُ، وَهُوَ يَقُرَاُ، وَقَدْ خَرَجَ صَوْتُهُ مِنَ

الْمَسْجِدِ (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعْ مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ)

ذَكَرَ زَمْعَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَطَاءٍ، عَنِ

الزُّهُ رِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أُسَارَى بَدْرٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْمَغُرِبَ، فَقَراً فِيهَا بِالطُّورِ

1486 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُهِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَغْمَرِ، عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُسَارَى بَدُرٍ: لَوْ كَانَ

الْـمُـطِعِمُ بْنُ عَدِيّ حَيًّا، فَكَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتَنَي

1487 - حَدَّثَنَا بِشُـرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْـحُمَيْدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللُّهِ بُنُ جَعْفَوِ الرَّقِيُّ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، ثنا الزُّهُويُّ،

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلاءِ النَّتَنَي، أَوْ فِي هَوُلاءِ

1486- أخرجه البخارى في صحيحه جلد3صفحه 1143 رقم الحديث: 2970 علد4صفحه 1475 رقم

رى تقى ''اِنَّ عَذَابَ اللي آخره ''السِي محسوس مواكه میرے کان میں قرآن کی محبت ڈال دی گئی ہے۔

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور طاق اللہ

کے پاس بدر کے قیدیوں کے متعلق بات چیت کرنے

کے لیے آیا تو آپ لوگوں کونمازِ مغرب پڑھارہے تھے' آپ نے نمازِ مغرب میں سورہ طور پڑھی۔

حضرت محمد بن جبيرايخ والدسے روايت كرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی کی آئیے نے بدر کے قیدیوں کو

فرمایا: اگرمطعم زندہ ہوتا تو مجھ سے اس کے متعلق گفتگو کرتا'میں تیہیں چھوڑ دیتا۔

حضرت محمد بن جبيرايخ والدسے روايت كرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ حضور طینی آئی ہے بدر کے قیدیوں کو

فرمایا: اگرمطعم بن عدی زنده هوتا تو مجھ سے ان قیدیوں كم تعلق گفتگو كرتا' تو ميں انہيں جھوڑ ديتا۔

الحديث: 3799 عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم به .

المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ 698 ﴿ الْمُعْجِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْجِمُ الْمُعْمِينُ الْمُعْجِمُ الْمُعْجِمُ الْمُعْجِمُ الْمُعْجِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْجِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْجِمُ الْمُعْجِمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْجِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِينُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمِعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعِمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِمِمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِمِمُ عِلْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

الْأُسَارَى لَاطْلَقْتُهُمْ، يَعْنِي أُسَارَى بَدْرٍ

1488 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

عُبَيِّدٍ، ثنسا هُشَيْمٌ، ثنسا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهُ مِن مُ عَنْ مُحَمَّدِ بن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، عَنْ آبِيهِ،

قَىالَ: اَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

اللهُ كَلِّمَهُ فِي أُسَارَى بَدُرِ، فَقَالَ: لَوْ اتَّانَا فِيهِم، شَفَّعْنَاهُ يَعْنِي آبَاهُ الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَكَانَتُ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ

1489 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرُوزِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ الْعَوَّامِ، عَنْ

سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ اتَّانِي فِي هَوُّلَاءِ النَّتَّنَي لَشَفَّ عْتُهُ ، يَغْنِي الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ، فَاسْلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ

1490 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ شُعَيْبِ الزُّبَيْدِيُّ،

ثنا أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ، ثنا أَبُو قُرَّةَ، قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَطَاءٍ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ،

لَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي فِدَاء ِ آهُلِ بَدُرٍ ، فَلَمَّا كَلَّمْتُهُ قَالَ: لَوْ كَانَ

مُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ عِنْدِي، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ لَاَطْ لَ قُتُهُمْ لَهُ وَكَانَ لِمَطْعَمِ بْنِ عَدِيّ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدٌ

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور طاق اللہ

کے پاس آیا بدر کے قیدیوں کے متعلق گفتگو کرنے کے ليئ آب نے فرمایا: اگرتمہارے والدمطعم بن عدی

آتے ان کی سفارش تو میں قبول کرتا۔ حضرت ہیثم

فرماتے ہیں: ان کا رسول الله ملی الله علی کے لیے ایک

احسان تفابه

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اين والدس

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضورط المالیکی نے فرمایا: اگرمطعم بن عدی ان کی سفارش کے لیے میرے یاس آتا تو میں ان کی سفارش قبول کر کے ان کو چھوڑ

دیتا'حضرت جبیراسی وقت اسلام لائے۔

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اینے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور طال اللہ

کے پاس بدر کے قید یوں کے فدیہ کے لیے گفتگو کرنے آیا تو آپ نے فرمایا: اگر مطعم بن عدی میرے پاس آ تا اوران کے متعلق مجھ سے گفتگو کرتا تو میں انہیں چھوڑ

دیتا' حضرت مطعم بن عدی کا رسول الله طبی این کے ہاں

ایک احسان تھا۔

1491 - حَدَّثَنَسَا اِسْحَساقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِم، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

1492 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْاَزْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، أَنَّ جُبَيْرَ بُنَ مُطْعِم، أَخْبَرَهُ آنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

1493 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الُحُ مَيْدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، قَالًا: ثنا سُفْيَانُ، ثنا الزُّهْرِيُّ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطِّعِمٍ، عَنُ آبِيهِ، آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُهُ قَاطِعُ رَحِمٍ ، وَاللَّفْظُ لِلْحُمَيْدِيّ

1494 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ سُفْيَانَ بَنِ حُسَيْنِ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ آبِيدِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

1495 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول كرنے والا داخل نبيس ہوگا۔

حضرت محمد بن جبير بن مطعم روايت كرتے بين جیر بن مطعم نے مجھے خبر دی کہ میں نے رسول كرنے والا داخل نہيں ہوگا۔

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے فرماتے ہوئے سنا: جنت میں صله رحی ختم کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔حضرت سفیان کا قول ہے: اس کی تفسیر: رحی رشتہ تو ڑنے والا ہے اور بدالفاظ جناب حمیدی کے

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طلق لیکٹی کو فرماتے ہوئے سنا: جنت میں صلہ رحی ختم کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔

حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول

1491- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 1981 رقم الحديث: 2556 والبخاري في صحيحه حدد 5 صفحه 2231 رقم الحديث: 5638 كلاهما عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه مه .

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول

الله التي يَرَيْم كو فرمات ہوئے سنا: جنت میں صله رحی ختم

ِ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اینے والد سے

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول

كرنے والا داخل نہيں ہوگا۔

روایت کرتے ہیں کہ رسول الله الله فراتے ہیں:

جنت میں صلہ رحمی ختم کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔

داخل نہیں ہوگا۔

ثنا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ عَنَّام،

وَمُ حَمِّمَهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، قَالَا: ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةً، ح وَحَد كَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ

ا بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

1498 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بُنِ

نُ مَيْرِ الصَّدَفِيُّ الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ، ثنا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا

اِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ، جَمِيعًا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ

مُطْعِم، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَنَان

الُحِمْ صِتُّ، ثنا بَقِيَّةُ، ح وثنا عَبْدَانُ بْنُ آحُمَدَ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبِ، قَالَا: ثنا

الزُّبَيَدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ

آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

الْكَسْفَ اطِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّيِّيُّ، قَالًا: ثنا اَبُو

الْوَلِيدِ، ثِنا شُعْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ، وَمُحَمَّدِ

1497 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ

يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ زَادَ بَقِيَّةُ فِي حَدِيثِهِ: رَحِم

1496 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُقَيْلٍ،

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ كرنے والا داخل بيس بوگا۔ اَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

> 1499 - حَـدَّثَنَا ٱبُو زُرْعَةَ الدِّمَشُقِيُّ، وثنا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ، قَالَا: ثنا ابُو الْيَمَانِ، ٱخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةً، عَنِ الزُّهُويّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

1500 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ ٱسْمَاء ، ثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهُ رِيّ، أنَّ مُحَمَّدَ بنَ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمِ اَخْبَرَهُ، أنَّ اَبَىاهُ اَخْبَوَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

1501 - حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، ثنا عَلِيُّ بنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، ثنا اَبُو قُرَّةَ، قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهُ رِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

1502 - حَدَّثَنَسا اِسْحَساقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُوتِ،

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اینے والد سے روایت کرتے ہیں وہ نی کریم سٹی ایکم سے روایت فرماتے ہیں کہ جنت میں صله رحی ختم کرنے والا داخل تہیں ہوگا۔

مضرت محمر بن جبیر بن مطعم کوان کے والد نے خبر دى كررسول الله طرفي إلى فرمايا: جنت ميس صلدرحي ختم كرنے والا داخل نہيں ہوگا۔

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول كرنے والا داخل نہيں ہوگا۔

حفرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول

1502- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 1828 رقم الحديث: 2354 والبخاري في صحيحه جلد 3 صفحه 1299 رقم الحديث: 3339 علد 4صفحه 1858 رقم الحديث: 4614 .

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ

لِي اَسْمَاءً، أَنَّا اَحْمَدُ، وَأَنَّا مُحَمَّدٌ، وَأَنَّا الْمَاحِي،

الَّـٰذِي يَمُحُو بِيَ الْكُفُرَ، وَانَّا الْحَاشِرُ، الَّذِي يُحْشَرُ

النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَآنَا الْعَاقِبُ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهُرِيّ:

﴾ وَمَا الْعَاقِبُ؟ قَالَ: الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ

1503 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ جَابِرٍ

الْبَخْتَرِيُّ الطَّائِيُّ، ثنا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبِ بْنِ اَبِي حَمْزَةَ،

عَنْ اَبِيهِ، عَن الزُّهُويِّ، اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرٍ،

عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مُحَــمَّدٌ، وَأَنَا الْمَاحِي، الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ،

وَآنَا الْحَاشِرُ، الَّذِي يُحْشَوُ النَّاسُ عَلَى قَلَمِي، وَآنَا

الْقَعْنَبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا

إِيشُرُ بَنُ مُوسَى، ثنا اللَّحُمَيْدِيُّ، قَالُوا: ثنا سُفُيَانُ، ثنا

آبيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ لِي اَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا اَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي

الَّـذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفُرُ، وَإِنَّا الْحَاشِرُ، الَّذِي يُحْشَرُ

النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَآنَا الْعَاقِبُ، الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

الزُّهُ وِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنُ

1504 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

أَ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِي خَمْسَةَ ٱسْمَاءِ إِنَّا ٱخْمَدُ، وَأَنَّا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نام احد (بہت زیادہ تعریف کرنے والا) اورمحمد (جس کی

تعریف کی جائے) اور ماحی میرے ذریعے کفرختم کیا

اور حاشر (وہ ہوتاہے کہلوگ سارے قیامت کے دن

میرے قدموں کے پاس انتھے ہوں گے ) اور عاقب۔

معمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری سے عرض کی

عاقب کامعنی کیا ہے؟ فرمایا: جس کے بعد کوئی نبی نہ

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے

روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول

میرا نام احمد (بہت زیادہ تعریف کرنے والا) اور محمد

(جس کی تعریف کی جائے ) اور ماحی میرے ذریعے کفر

ختم کیا اور حاشر (وہ ہوتاہے کہ لوگ سارے قیامت

کے دن میرے قدموں کے پاس اکٹھے ہوں گے ) اور

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول

نام احد (بہت زیادہ تعریف کرنے والا) اور محد (جس کی

تعریف کی جائے) اور ماحی میرے ذریعے کفرختم کیا

اور حاشر (وہ ہوتاہے کہلوگ سارے قیامت کے دن

میرے قدموں کے پاس اکٹھے ہوں گے) اور میں

عاقب ہوں میرے بعد کوئی نی ہیں۔

بْنِ مُطْعِمٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نام اجر (بہت زیادہ تعریف کرنے والا) اورمحد (جس کی قَالَ : إِنَّ لِي ٱسْمَاءٍ، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَآنَا ٱحْمَدُ، وَآنَا تعریف کی جائے) اور ماحی میرے ذریعے کفرختم کیا اور حاشر (وہ ہوتاہے کہ لوگ سارے قیامت کے دن الْمَاحِي اللَّذِي آمُحُو الْكُفُرَ، وآنَا الْحَاشِرُ الَّذِي آخَشُرُ النَّاسَ عَلَى قَدَمِي، وَآنَا الْعَاقِبُ، الَّذِي لَا نَبِيَّ میرے قدموں کے پاس اسم موں گے) اور میں عا قب ہوں میرے بعد کوئی نبی ہیں۔

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اين والدس

1507 - حَدَّثَنَسا اِسْمَساعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَفَّاڤُ الْمِصْوِيُّ، ثنا اَحْمَدُ بُنُ صَالِح، ثنا ابْنُ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول وَهُـبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ مُحَمَّدِ نام احد (بہت زیادہ تعریف کرنے والا) اور محد (جس کی بُسنِ جُبَيْسِ بُسنِ مُطُعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى تعریف کی جائے) اور ماحی میرے ذریعے کفرختم کیا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِي اَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَّا اور حاشر (وہ ہوتاہے کہ لوگ سارے قیامت کے دن آحْمَدُ، وَآنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفُرُ، وَآنَا الْحَاشِرُ اللَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَانَّا میرے قدموں کے ماس اکتھے ہوں گے) اور میں الْعَاقِبُ ، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ اَحَدٌ، وَقَدُ عاقب ہوں'میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے بندنے مجھے

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول

نام احمد (بہت زیادہ تعریف کرنے والا) اور محمد (جس کی

تعریف کی جائے) اور ماحی میرے ذریعے کفرختم کیا

اور حاشر (وہ ہوتاہے کہ لوگ سارے قیامت کے ون

میرے قدموں کے پاس اکٹھے ہوں گے) اور میں

عا قب ہوں' میں نے سفیان سے سوال کیا: عا قب کا

معنی کیا ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: آخری نبی! میرے بعد

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول

نام احمد (بہت زیادہ تعریف کرنے والا) اور محمد (جس کی

تعریف کی جائے) اور ماحی (میرے ذریعے اللہ نے

کفرختم کیا) اور حاشر (وہ ہوتاہے کہ لوگ سارے

قیامت کے دن میرے قدموں کے پاس اکتھے ہوں

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اینے والد سے

روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول

الله التُعَلِيُّنَا كُوفر ماتے ہوئے سنا: میرے نام یہ ہیں: میرا

نام احد (بہت زیادہ تعریف کرنے والا) اور محد (جس کی

تعریف کی جائے )اور ماحی (میرے ذریعے کفرختم کیا )

گے )اور میں عاقب ہوں۔

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اینے والد سے

کوئی نی نہیں۔

رؤف اوررحیم جیسے نام دیئے۔

هَارُونَ، أَنَا سُنْفُيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ مُ كُمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِي اَسْمَاءً،

أنَّا مُحَمَّدٌ، وَإِنَّا أَحْمَدُ، وَإِنَّا الْمَاحِي يَمْحُو اللَّهُ بِي

الْكُفُرَ، وَالْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِى،

وَالْعَاقِبُ فَسَالُتُ سُفْيَانَ مَا الْعَاقِبُ؟ قَالَ: آخِرُ

حَـمُـزَـةَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ

مُطُعِعٍ، عَنُ ٱبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِي اَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ،

وَأَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي، الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفَّارَ،

وَآنَا الْمَحَاشِرُ، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَآنَا

النُّحُوِيُّ الصُّورِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

اللِّمَشْقِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ،

عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ

1510 - حَدَّثَنَا ٱبُو عَامِرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

1509 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بُنُ

1508 - حَـدَّثَـنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ

بُسنُ آبِسي شَيْبَةَ، ح وثننا الْمُحْسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

اَبِيهِ، أَنَّ النَّبِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِي

سَمَّاهُ اللَّهُ رَء وُفًا رَحِيمًا

الْـمُنْدِرِ الْحِمْصِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبُ بُنُ آبِي

ٱسْمَاءً، آنَا مُحَمَّدٌ، وَآنَا ٱحْمَدُ، وَآنَا الْمَاحِي، الَّذِي

يَـمُـحُو اللَّهُ بَيَ الْكُفَّارَ، وَإَنَا الْحَاشِرُ، الَّذِي يُحْشَرُ

الطِّيبُ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ بُنِ

شَرُّوسٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِي خَمْسَةَ ٱسْمَاءٍ،

أنَّا مُحَدَّمَدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَّا الْمَاحِي الَّذِي يَمُحُو

اللُّهُ بِنِيَ الْكُفُرَ، وَآنَا الْحَاشِرُ، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ

حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَقَّافْ، ثنا

فَكُونُوا آكَفَّ النَّاسِ عَنْهُ ، فَقَالَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ:

بَـلُ كُـونُـوا اَشَــدُّ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الْحَارِثُ بُنُ

1511 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ

النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَآنَا الْعَاقِبُ

عَلَى قَدَمِي، وَآنَا الْعَاقِبُ

وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

اور حاشر (وہ ہوتاہے کہ لوگ سارے قیامت کے دن میرے قدموں کے پاس اکٹھے ہوں گے) اور میں

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول

میرا نام احمد (بہت زیادہ تعریف کرنے والا) اور محمد (جس کی تعریف کی جائے ) اور ماحی میرے ذریعے کفر

حتم کیا اور حاشر (وہ ہوتاہے کہ لوگ سارے قیامت کے دن میرے قدمول کے پاس اکٹھے ہوں گے ) اور

میں عاقب ہوں۔

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اين والدس وه

حضور ملی آیا ہے۔ ای کی مثل روایت کرتے ہیں۔

آحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

نَى الْحِيهِ، عَنْ مَا لِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

1512 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ الْاَصْبَهَانِيُ، روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مطعم بن عدی نے ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِیُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدِ فرمایا کہ میں نے کہا:تم محرساً اللہ کے ساتھ سلوک کیا جو الزُّهُرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

صَالِحِ التَّمَّارُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُسطَّعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ: إِنَّكُمْ قَـٰذُ فَعَلْتُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا فَعَلْتُمْ،

کیا عمام لوگوں کو انہیں تکلیف دینے سے روکو ابوجہل بن مشام نے کہا: بلکہ تم زیادہ تکلیف دیے والے بن جاو' حارث بن عامر بن نوفل فرماتے ہیں کہ اللہ کی قتم!

حضرت محمد بن مطعم بن جبير اين والد سے

محرطتٰ آلِيم بميشه كے ليے عالب ہوتا رہااس میں جواس نے تہارے سامنے ظاہر کیا یا جوتم سے چھپایا۔

ابو یوسف فرماتے ہیں: حارث بدر کے دن کفر کی حالت

میں مارد یا گیا۔

عَـامِـرِ بُـنِ نَـوُفَـلٍ: وَاللَّهِ لَا يَزَالُ اَمْرُ مُحَمَّدٍ ظَاهِرًا فِيهَا بَادَاكُمْ، أَوْ اَسَرَّ مِنْكُمْ قَالَ اَبُو يُوسُفَ: قُتِلَ

الُحَارِث، يَوْمَ بَدُرٍ كَافِرًا

1513 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَافِع

الُمِصْرِيُّ الطَّحَانُ، ثنا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ، قَالَ:

وَجَدُتُ فِي كِتَابِ بِالْمَدِينَةِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ

مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَالِحِ التَّمَّارُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

مُحَدَّمَ لِهِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ اَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، مُنْصَرَفُهُ عَنْ حَمْزَةَ:

لَيَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ نَزَلَ يَثْرِبَ، وَٱرْسَلَ

طَلَاتِعَهُ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَاحْذَرُوا اَنْ تَسَمُرُّوا طَرِيقَهُ، وَاَنْ تُنقَارِبُوهُ، فَإِنَّهُ كَالْاَسَدِ الطَّارِي، إنَّهُ حَنَقَ عَلَيْكُمْ نَفَيْتُمُوهُ، نَفْيَ الْقِرُدَان

عَلَى الْمَنَاسِمِ، وَاللَّهِ إِنَّ لَهُ لَسَحَرَةً، مَا رَايَتُهُ قَطَّ،

وَكَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ، إِلَّا رَأَيْتَ مَعَهُمُ الشَّيَاطِينَ، وَإِنَّكُمْ قَدْ عَرَفُتُمْ عَدَاوَدةَ ابْنَىٰ قَيْلَةَ، فَهُوَ عَدُوٌّ السَّعَانَ بِعَدُوِّ، فَقَالَ لَهُ مُـطُعِمُ بُنُ عَدِيِّ: يَا اَبَا

أَكُلُهُ الْحَكَمِ، وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا، اَصْدَقَ لِسَانًا، وَلا

اَصْدَقَ مَوْعِدًا مِنْ اَخِيكُمْ، الَّذِي طَرَدْتُمْ فَإِذْ فَعَلْتُمْ، الَّـذِي فَعَـلُتُـمْ، فَكُونُوا اكَفَّ النَّاسِ عَنْهُ، فَقَالَ ابُو

سُـفُيَانَ بْنُ الْحَارِثِ: كُونُوا اَشَدَّ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ، فَإِنَّ ابُسَى قَيْلَةَ إِنْ ظَفِرُوا بِكُمْ، لَمْ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اینے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: ابوجہل بن ہشام

جب مزہ سے ہٹ کر مکہ آیا تو اس نے کہا: اے قریشیو!

ب شك محمط الماليكم يرب الرحك بين ال في اين

خبریں جھیجی ہیں' بس وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے' اُس طرف سے گزرنا حجوڑ دوحتیٰ کہاس کے

قریب تک نہ جاؤ' کیونکہ وہ شکار کرتے والے شیر کی ما نند ہے' وہ تمہارے گلے گھونٹ دے گا'تم اس سے

اس طرح دور رہو' جس طرح بندر راستوں سے دور ہوتے ہیں' قشم بخدا! اس کے پاس بہت بڑا جدوہے'

میں نے اسے بھی نہیں دیکھا اور نہاس کے صحابہ کو دیکھا ہے' مگران کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں اور یقیناً قیلہ کے بیٹول کی رشمنی کوتم نے پہچان لیا ہے پس وہ رشمن

ہے اور دشمن سے مدد مانگی ہے۔ تو حضرت مطعم بن عدی نے اسے دوبدومخاطب کر کے کہا: اے ابوالحکم اقتم بخدا! میں نے تمہارے بھائی سے زیادہ سچی زبان والا اور سچے

وعدے والا کوئی نہیں دیکھا' جس کوتم نے اپنے سے دورکر دیا ہے' پس اس سے پہلے تو تم نے کیا جو کیا' پس ابتم لوگول کواہے تکلیف دینے سے رو کنے والے بن

جاؤ۔ تو ابوسفیان بن حارث نے کہا: (بلکہ) پہلے سے زیادہ ان پرسخت ہو جاؤ' کیونکہ قیلہ کے بیٹے اگران پر

میرے پانچ نام ہیں: میں محد اور احمد ہوں' میں ماحی الله کفر کے ہوں میں ماحی الله کفر کو مٹائے گا' میں ماحل الله کفر کو مٹائے گا' میں حاشر ہوں' میرے دونوں ہاتھوں پرلوگوں کا حشر ہوگا' میں عاقب ہوں۔حضرت احمد بن صالح نے فرمایا: مجھے امید سے کہ بیر حدیث صحیح ہوگی۔

ثنا الْحَسَنُ بُنُ مَنْصُورِ الْكِسَائِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ

عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهُورِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،

عَنْ اَبِيدِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا اِلَى بَنِي وَاقِفٍ،

نَنُورُ الْبَصِيرَ قَالَ سُفْيَانُ: حَيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَ

مُحَمَّدُ بَنُ يُونُسَ الْجَمَّالُ الْمُخَرِّمِيُّ، ثِنا سُفْيَانُ بُنُ

غُيَيْـنَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ

مُطْعِمٍ عَنْ آبِيهِ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ، يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا اِلَى يَنِي وَاقِفٍ،

1516 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْعَامِرِيُّ

الْكُوفِيُّ، ثنا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ آخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لَهُ فِي شَيءٍ مِنْ

1517 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ النَّسَانِيُّ،

وَالْحُسَيْسُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، قَالَا: ثنا عُمَرُ بُنُ

هِشَامٍ ٱبُو اُمَيَّةَ الْحَرَّانِي، قَالَ: وَجَذْتُ فِي كِتَابِ

اللُّهُ مَكِدةِ السَّفَرِ، إلَّا بِالْإِقَامَةِ، إلَّا الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ

أَ نُورُ الْبَصِيرَ قَالَ سُفْيَانُ: حَيٌّ مِنَ الْاَنْصَارِ، وَكَانَ

1515 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

الْبَصِيرُ ضَرِيرَ الْبَصَرِ

مَحْجُوبَ الْبَصَرِ

يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ

حضرت محمد بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے

ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ اینے اپنے صحابہ سے فرمایا:

ہم بنی واقف کی طرف لے چلو' ہم بصیر کو د سکھتے ہیں۔

حضرت سفیان فرماتے ہیں: انصار کا ایک قبیلہ ہے بی

حفرت محمد بن مطعم اینے والد سے روایت کرتے

ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آیا ہم اپنے صحابہ سے

فرمات : بهم بن واتف كي طرف چلته بين بصير كود كيهة

ہیں۔حفرت سفیان فرماتے ہیں: انصار کا ایک قبیلہ ہے

حفرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتی آنام نے فرمایا سفر میں نماز

کے لیے اذال نہیں ہے صرف اقامت ہے سوائے مبح

کی نماز کے کہ اس میں اذان اور اقامت بھی پڑھی

حفرت محمد بن جبر اپنے والد جبیر سے روایت

كرتے ہيں كەأنہوں نے حضور التي الله سے سنا (جب

آب نے) حضرت عثان بن طلحہ کے لیے فرمایا ،جس

حضرت بصيراً تكمول سے نابياتھ۔

جائے گی۔

واقف اور حفزت بصيرآ نكھوں سے نابينا تھے۔

وقت آپ نے کعبہ کی جابیاں ان کودیں (فرویہ ) یہ وا

اس کو چھیاؤ ! اوی کا بیان ہے: اس وجہ سے ج بیاب

حفرت محمد بن مطعم بن جبيراي والدجبير بن

مطعم سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں

زمان والميت ميں تجارت كے ليے ملك شام كيا ،جب

میں ملک شام کے قریب ہوا تو مجھے اہل کتاب میں سے

ایک آدمی ملا اس نے کہا: کیا تمہارے پاس ایسا آدمی

ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا: ہاں!

اُس نے کہا: تُو اس کو بہجان لے گا جب تُو اس کی تصویر

د کیھے گا؟ میں نے کہا: ہاں! تو وہ مجھے ایسے گھر لے گیا

جس میں تصورین تھیں۔ میں نے وہاں حضور ملتی ایکم کی

تصورنہیں دیکھی ہم اس حالت میں تھے کہ اچا تک ان

میں سے ایک آ دمی حارے پاس آیا 'اس نے کہا تم کیا

تلاش کررہے ہو؟ ہم نے اس کو بتایا تو وہ ہمیں اپنے گھر

لے گیا' تھوڑی در بعد میں داخل ہوا تو میں نے

حضور ملت ایک آ دی آ پ ملتی ایک آ دی آ پ ملتی ایک آ

پیچیے آپ کو پکڑے ہوئے کھڑا ہے میں نے کہا: یہ جو

آدى آپ التوكيالي يحفي كفرائ يدكون عيا أس

نے کہا: جو بھی نبی آیااس کے بعد نبی آتارہاہے گراس

کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میہ اس کے بعد خلیفہ ہوگا'

حضرت ابوبكررضي الله عنه كاحليه تها-.

غائب ہوجایا کرتی ہیں۔

فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ، إذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَيْنَا، فَقَالَ:

دَحَلْتُ نَظُرُتُ إِلَى صُورَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

إِنَّـهُ لَـمْ يَكُنُ نَبِيٌّ، إِلَّا كَانَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ إِلَّا هَذَا، فَإِنَّهُ لَا

نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَهَذَا الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ، وَإِذَا صِفَةُ إِبِي بَكُرِ

عَتْسَابِ بُنِ بِشِيدٍ، عَنْ اِسْحَسَاقَ بُنِ رَاشِدٍ، عَنِ

الزُّهُ رِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ

جُبَيْرِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَنكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

لِعُشْمَانَ بُنِ طَلْحَةَ حِينَ دَفَعَ إِلَيْهِ مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ:

هَاؤُمْ غَيَّبُهُ ، قَالَ: فَلِذَلِكَ يُغَيَّبُ الْمِفْتَاحُ

1518 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَـارُونَ، ثنـا

مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيسَ بُنِ عُمَرَ وَرَّاقٌ الْحُمَيْدِيُ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، مِنْ وَلَدِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، حَدَّثَتنِي أُمَّ عُثْمَانَ بِنْتُ سَعِيدٍ، وَهِي جَدَّتِي،

عَنْ آبِيهَا سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ آبِيهِ مُحَمَّدِ

بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ:

خَرَجْتُ تَاجِرًا إِلَى الشَّامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كُنتُ

بِٱدْنَى الشَّامِ، لَقِينِي رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ:

هَلْ عِنْدَكُمْ رَجُلٌ تَنَبَّا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ تَعُرفُ

صُورَتَهُ إِذَا رَايَتَهَا؟ قُلْتُ: نَعَمُ، فَادْخَلَنِي بَيْتًا فِيهِ

صُورٌ ، فَلَمْ أَرَصُورَةَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

فِيمَ ٱنْتُمْ؟ فَٱخْبَرْنَاهُ فَذَهَبَ بِنَا إِلَى مَنْزِلِهِ، فَسَاعةً مَا

وَسَلَّمَ، وَإِذَا رَجُلٌ آخِذٌ بِعَقِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الْقَائِمُ عَلَى عَقِيهِ؟ قَالَ:

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور طبی ایکم نے فرمایا تم میں سے کوئی بینہ کھے کہ میرا دل خبیث ہوگیا

ہے' بلکہ کہے: میرادل شخت ہو گیا ہے۔

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور طنی آیا ہے ساتھ تھے مقام جھہ میں آپ ہمارے پاس آئے

فر مایا: کیا ہم لا اللہ الا اللہ وانی محد رسول اللہ کی گواہی نہیں

دیے اوراس بات کی کہ قرآن اللہ کی طرف نے ہے۔

ہم نے عرض کی: جی ہاں! دیتے ہیں' آپ نے فرمایا: خوش ہوجاؤ! یوقر آن کا ایک حصہ اللہ کے دست مبارک

میں ہے اور ایک تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو پکڑے ر کھؤنتم اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہلاک نہیں ہوگے۔ حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ میں اور فلاں حضور مائی آیا کم کی

طرف چل کر جا رہے تھے میں نے عرض کی: یارسول الله! آپ نے بنی مطلب کودیا ہے اور ہمیں نہیں دیا، ہم

اور وہ ایک ہی درجے کے ہیں۔حضورطنی ایم نے فرمایا:

بنو ہاشم اور بنومطلب ایک ہی شی ہیں۔

1519 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، ثنا عَبْدُ الْقَاهِرِ بُنُ رِشْدِينَ، حَدَّثِنِي آبِي، قَالَ: ٱخْبَرَنِي قُرَّةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَيُويلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقُولُ

المُ اَحَدُكُمُ خَبُثَتُ نَفْسِي، وَلَكِنْ لَقَسَتْ نَفْسِي

1520 - حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بُنُ عَلِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَبُو عُبَادَةَ الزُّرَقِيُّ، ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ

بُنِ مُـطْعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْجُحْفَةِ فَحَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ:

ٱلْيُسَ تَشْهَدُونَ ٱنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَٱنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ اللَّهِ ؟ ، قُلُنًا: نَعَمُ، قَالَ:

فَ اَبْشِ رُوا فَاإِنَّ هَ ذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللهِ، وَطَرَفُهُ بِٱيْدِيكُمْ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ، وَلَا تُهْلَكُوا بَعْدَهُ آبَدًا

1521 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مَنْدَهَ الْآصُبَهَ انِيُّ، ثنا اَبُو كُرَيْبٍ، ثنا يُونُسُ بُنُ بُكِّيْرٍ، عَنْ

اِبْرَاهِيمَ بْنِ اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ا مُحَدَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: مَشَيْتُ

أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَعْطَيْتَ بَنِي اللَّهِ اللَّهِ اَعْطَيْتِ، وَاتَّرَكُتَنَا، وَإِنَّمَا

نَحْنُ، وَهُمُ إِلَيْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ

1521- أخرجه البخاري في صحيحه جلد4صفحه 1545 رقم الحديث: 3989 عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن

1522 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ آبُو يَعْلَى التَّوزِيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسسَ، وَعَبْدَةُ، عَنْ مُحَكَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَن الزُّهُ وِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ بِالْحَيْفِ حَيْفِ مِنَّى: نَـضَّـرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَ الَّتِي فَحَفِظُها وَوَعَاهَا وَبَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْدٍ لَا فِقْهَ لَهُ وَرَبُّ حَامِلِ فِقْدٍ، إِلَى مَنْ هُ وَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاثٌ لا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤمِن:

إِخُلاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِيحَةُ لِآئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعُوتَهُمْ، تُحِيطُ مَنْ وَرَّاء هُمُ حَبِدَّ ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ

بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ، ثنا اَبِي حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُشْمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَمِّي اَبُو بَكُرٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاق، عَنْ عَبْدِ السَّلام، عَن

الزُّهُ رِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَيْفِ

مِنْ مِنِّي، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

1523 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَم، ثنا يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ اَبِي عَمْرِو،

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول عز وجل اس بندے کوخوش رکھے جومیری بات سنے اور اس کو یاد کرے اور دل میں محفوظ کرنے اور آگے پہنچائے کیونکہ وہ جس کو پہنچا رہا ہے وہ اس سے زیادہ فقیہ ہوسکتا ہے جوسنار ہاہے۔ تین باتوں میں سی مؤمن کا ول خیانت نہیں کرتا: (۱) اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا (۲)ائمہ مسلمانوں کونصیحت کرنے میں اور (۳) جماعت کو پکڑنے میں اگرتم دعا کرو گے تو ان کے پیچھے والوں کوبھی گھیر لے گی۔

حضرت محمد بن جبيراين والدسے روايت كرتے ہیں کہ حضور طنی آلہ ممنی میں مقام خیف پر کھڑے ہوئے پھرھب سابق حدیث ذکر کی۔

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله التُولِيُّ لِيَهِمْ كُومقام خيف منى مين فرمات ہوئے سنا: الله

1522- أخرجه الدارمي في سننه جلد 1صفحه 86 رقم الحديث: 228 والحاكم في مستدركه جلد 1صفحه 162 رقم الحديث:294 وأحمد في مسنده جلد4صفحه82 كلهم عن الزهري عن محمد بن جبير بمن مطعم عن أبيه به .

عزوجل اس بندے کوخوش رکھے جومیری بات سنے اور

اس کو یاد کرے اور دل میں محفوظ کرے اور آگے

پہنچائے کیونکہ وہ جس کو پہنچا رہا ہے وہ اس سے زیادہ

فقیہ ہوسکتا ہے جوسنار ہاہے۔ تین باتوں میں سی مؤمن

كاول خيانت نہيں كرتا: (١) الله كے ليے اخلاص كے

ساتھ عمل کرنے کا (۲)ائمہ مسلمانوں کونصیحت کرنے

میں اور (۳) جماعت کو پکڑنے میں ٔاگرتم دعا کرو گے تو

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول

عزوجل اس بندے کوخوش رکھے جومیری بات سے اور

اس کو یاد کرے اور دل میں محفوظ کرے اور آگے

پہنچائے کیونکہ وہ جس کو پہنچا رہا ہے وہ اس سے زیادہ

فقیہ ہوسکتا ہے جوسنار ہاہے۔ تین باتوں میں سی مؤمن

كا ول خيانت نہيں كرتا: (١) الله كے ليے اخلاص كے

ساتھ عمل کرنے کا (۲)ائمہ مسلمانوں کونفیحت کرنے

میں اور (۳) جماعت کو پکڑنے میں اگرتم دعا کرو گے تو

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد جبير بن

مطعم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی حضور طاقیالہم

کے پاس آیا' اُس نے عرض کی: کون سے شہر بُرے

تم کو پیچھے سے گھیر لے گی۔

1525- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 1صفحه 166 رقم الحديث: 303 ؛ جلد 1صفحه 167 رقم الحديث: 304

عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه به

تم كو پیچھے ہے گھير لے گی۔

1524 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ،

ثنا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح

بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ

مُطُعِمٍ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِالْحَيْفِ، قَالَ: نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا، سَمِعَ

مَـقَـالَتِي، فَوَعَاهَا، واَدَّاها، إلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا فَرُبُّ

حَـامِـلِ، فِقُهِ لَا فِقُهَ لَهُ، وَرَبُّ حَامِلِ فِقْهِ، الَى مَنْ هُوَ

اَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ: إِخُلَاصُ

الْعَمَ لِ لِلَّهِ، وَالطَّاعَةُ لِذَوِى الْآمُرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ

1525 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ جَفُصِ السَّدُوسِيُّ،

ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،

الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ دَعُولَهُمْ، تُحِيطُ مَنْ وَرَاء هُمْ

دَعُورَتُهُمْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِهِمْ

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِم، عَنْ آبِيهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْفِ مِنِّى، يَقُولُ: نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا، سَمِعَ مَقَالَتِي،

فَحَفِظُها ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى، مَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا فَرُبَّ حَامِلٍ

فِقُهِ لَا فِقُهَ لَهُ، وَرَبُّ حَامِلِ فِقُهِ اِلَى مَنْ هُوَ ٱفْقَهُ مِنْهُ، لللهُ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قُلْبُ مُؤْمِنٍ: اِخْلَاصُ الْعَمَلِ

لِلَّهِ، وَطَاعَةُ ذَوِى الْآمُرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّ الْبِكَادِ شَرٌّ؟ فَقَالَ: لَا

آذرى ، فَلَمَّا آتَى جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا

السَّكَامُ، قَالَ: أَيُّ الْبِكَادِ شَرٌّ؟ قَالَ: لَا آدرى، حَتَّى

ٱسْـاَلَ رَبِّى، فَانْطَلَقَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَمَكَتْ مَا

شَاءَ اللُّهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ سَالَتِنِي آَيُّ الْبَلَادِ

شَرٌّ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدُرى ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، فَقُلْتُ:

حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِيُّ، ثنا اَبُو

حُلْدَيْفَةَ، ثنا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ

مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ

مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ثنا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، ح وثنا عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ، ح وثنا مُعَاذُ

بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، قَالُوا: ثنا وَهُبُ بُنُ

جَرِيرٍ، حَدَّثَنِي آبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ

اِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ

مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:

جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْرَابِيٌّ،

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جَهِدَتِ الْآنُفُسُ، وَضَاعَ

1526 - حَـدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ،

اَتُّ الْبِكلادِ شَرٌّ؟ قَالَ: اَسُوَاقُهَا

وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں نہیں جانتا ہوں۔ جب

حضرت جريل عليه السلام رسول الله ملتواييم ي بارگاه

میں آئے تو عرض کی: یارسول اللہ! کون سے شہر بُر ہے

ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں نہیں جانتا' میں اینے رب

سے بوچھتا ہوں۔حضرت جریل علیہ السلام گئے جب

تك الله نے جاہاروكے ركھا عرض كى: اے محدمل اللہ إلى الله

آپ نے مجھ سے یو چھا تھا کہ کون سے شہر بُرے ہیں؟

میں نے عرض کی تھی کہ میں نہیں جانتا ہوں میں نے

آینے رب سے یو چھا ہے میں نے عرض کی: کون سے

روایت کرتے ہیں' وہ حضور طرفی کیا ہے اس کی مثل

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے

حضرت جبير بن محمد بن جبير بن مطعم اينے والد

سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور ملتی ایم

یاس آیا' اُس نے عرض کی: یارسول اللہ! جانیں بھوکی

رہے لگیں عیال ضائع ہو گیا اموال ہلاک ہو گئے

شہر بُرے ہیں؟ تواللّٰدعز وجل نے فرمایا. بإزار۔

روایت کرتے ہیں۔

عَنْ اَبِيهِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ اَنَّ رَجُلًا، اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى

تیرے لیے ہلاکت ہو! تُو جانتا ہے کہ تُو کیا کہدر ہاہے؟ اس کے بعد حضور مٹھ ایکم مسلسل اللہ کی سبیج کرتے رہے

جانور مرنے گئے ہیں' اللہ عزوجل سے ہمارے لیے بارش کی دعا کریں ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع بناتے ہیں اور اللہ کو آپ بر-حضور طلی اللہ کے فرمایا:

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الله ﴿ ١٦٨ ﴿ الله اول ﴾ ﴿

یہاں تک کہ بیا پیے صحابہ کے چہرے معلوم کرلیں۔ پھر

فرمایا: تیرے لیے ہلاکت ہوا تُو جانتا ہے اللہ کون ہے؟

اس کاعرش آسانوں اور زمین پر ہے۔ آپ نے اپنی دو

انگلی کے ساتھ قبّہ کی مثل اشارہ کیا'جس کی مثل اور وہ

سب کے رعب اور ڈر سے اس طرح آ واز نکالتا ہے

جس طرح سوار کے بیٹھنے کے سبب کجاوے سے آ واز

آتی ہے آ دمی اس کا سہارا لے کر سواری پر سوار ہوتا

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی آلیم نے فرمایا: اللہ عز وجل

اپنے بندہ کوآ زماتا ہے بیاری کے ذریعے یہاں تک کہ

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور طبقالہ کم کے

ساتھ مکہ کے راستے میں تھے آپ نے فر مایا: تہہارے

یاس یمن کے رہنے والے آئیں گے بادل کی طرح 'جو

زمین میں ہیں اس سے بہتر ہوں گے۔انصار کے ایک

آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا ہم ہیں؟ آپ

ال کے ہرصغیرہ گناہ کومعاف ہوجائے۔

الْعِيَسَالُ، وَهَـلَكَسِتِ الْآمُوَالُ، وَنَهَكَسِ الْآنُعَامُ،

فَاسْتَسْقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى

اللَّهِ، وَنَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيُحَكَ تَدُرِى مَا تَقُولُ؟ فَسَبَّحَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ،

اللهِ حَتَّى عَرَفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ اَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ:

وَيُحَكَ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى آحَدٍ، مِنْ خَلْقِهِ، شَانُ

اللُّهِ اَعُظُمُ مِنْ ذَلِكَ، وَيُحِكَ تَدُرِى مَا اللَّهُ عَزَّ

وَجَـلَّ؟ إِنَّ عَـرْشَـهُ عَـلَى سَمَاوَاتِهِ، وَٱرْضِهِ هَكَذَا،

وَقَالَ بِإصْبَعَيْهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ، وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ اَطِيطَ الرَّحْلِ

أَ النَّا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ آبِي عَمْرِو، عَنْ عَبْد

الرَّحْمَنِ بُنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ

مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْتَلِي عَبْدَهُ، بِالسَّقَمِ،

المُثَلَّا ثَنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ

بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،

عَنْ آبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

1528 - حَـدَّثَنَا إِذْرِيسُ بُنُ جَعُفَرِ الْعَطَّارُ،

1527 - حَـدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبٍ الْآزُدِيُّ،

وَسَدَّمَ بِطُوِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: اَتَاكُمُ اَهُلُ الْيَمَنِ مِثْلَ السَّحَسَابِ حِيَسَارُ مَنْ فِي الْآرُضِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ

حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْهُ كُلَّ ذَنْبٍ

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لَلْطَبِرِ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِي ﴾ ﴿ وَلَا يُولِ ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِي الْوَلِي ﴾ ﴿ وَلَا يَالُولُ اللَّهِ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ الْمُعْجِمُ الْمُعْجِمُ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْمُعْجِمُ الْمُعْجِمُ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْمُعْجِمُ الْمُعْبِيرِ للطّبِرِ الْمُعْجِمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْجِمُ الْمُعْجِمُ الْمُعْجِمُ الْمُعْجِمُ الْمُعْجِمُ الْمُعْجِمُ الْمُعْمِلِيلِ الْمُعْجِمُ الْمُعْرِقِيلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْجِمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِلِيلِ الْمُعْجِمُ الْمُعْمِلِيلِ الْمُعْجِمُ الْمُعْمِ الْمُعِيلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِيلِ الْمُعْمِلِيلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِلِيلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِلِيلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعِلِيلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِلِيلِيلِيلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِلِيلِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمْ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمِ

الْآنُصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا نَحْنُ، فَسَكَتَ ثُمَّ اَعَادَهَا

فَسَكَتَ ثُمَّ اَعَادَهَا، فَقَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً: إِلَّا اَنْتُمُ

1529 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا اَبُو عَبُدِ

الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْمَحَارِثِ بْنِ يَنِ يسدَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِي ذِئْبٍ، عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ،

فَـقَالَ: آتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، وَهُمُ خَيْـرُ اَهْـلِ الْآرُضِ ، فَـقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ عِنْدَهُ: وَمِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: كَلِمَةً خَفِيَّةً: إِلَّا ٱنْتُمُ

1530 - حَدَّثَنَسا اِسْحَساقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُورِيِّ،

عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم،

أَنَّ آبَاهُ، آخُبَوهُ ٱنَّـٰهُ: بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ، مِنُ حُنيننِ، عَلِقَهُ الْاعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ، فَاضَطَرُّوهُ إلَى

سَمُ رَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاء أَهُ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَوَقَفَ، فَفَالَ: رُدُّوا عَلِيَّ رِدَائِي، أَتَخْشُونَ عَلِيَّ الْبُخُلَ،

فَوَاللُّهِ لَوْ كَانَ عَدَدُ هَلِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَّمْتُهُ

بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلَا جَبَانًا، وَلَا كَذَّابًا

خاموش رہے کھر دوبارہ عرض کی تو آپ خاموش رہے ' پھر عرض کی تو آپ نے ایسی بات فر مائی کہتم ہی ہو۔ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طی اینا سرانور آسان

کی طرف اُٹھایا' فرمایا: تمہارے پاس نیمن کے لوگ

آئیں گے رات کے اندھروں کی طرح وہ زمین والول میں بہترین ہول گے۔ آپ کے پاس والول میں سے ایک آ دی نے عرض کی: یارسول الله! وہ ہم

سے ہوں گے؟ آپ نے آہتہ بات فرمائی کہتم ہی ہو

حضرت محمد بن جبير بن مطعم سے روایت ہے کہ میرے والد نے بتایا کہ وہ حضور مٹی آیٹنم کے ساتھ چل

رہے تھے' آپ کے ساتھ جنگ حنین سے لوگ واپس آ رہے تھے ٔ دیہات کے لوگ آپ کوروک کرسوال کرنے لگے آپ کو کانٹے دار درخت کے پاس لے گئے مجبور ہو

کر' آپ کی اپنی حاور کانٹے اور درخت سے چمٹ گئ اس حالت میں کہ آپ سواری پر تھے آپ تھہرے

آپ نے فرمایا: میری چادر واپس کرو! کیاتم خوف كرتے ہوكەميرے متعلق بخل كرنے كا'الله كى قتم!اگر

درختوں کی طرح میرے یاس نعتیں ہوتیں تو میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا'تم مجھے بخیل اور تنجوس اور

1530- أخرجه ابن حبان جلد 11صفحه149 رقم الحديث: 4820 ونحوه عبد الرزاق في مصنفه جلد 5صفحه 243 رقم الحديث: 9497 كلاهما عن عمر بن محمد بن جبير عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه به .

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد

حضرت محمد بن جبير بن مطعم سے روايت ہے كه میرے والد نے بتایا کہ وہ حضور التی ایک کے ساتھ چل

رہے تھے آپ کے ساتھ جنگ حنین سے لوگ واپس آ

رہے تھے دیہات کے لوگ آپ کوروک کرسوال کرنے

لگئ آپ کوکا ف دار درخت کے پاس لے گئے مجور ہو

كرا آپ كى اپنى جا در كانٹے اور درخت سے جمٹ كئ اس حالت میں کہ آپ سواری پر تھے آپ تھہرے

آب نے فرمایا: میری حاور واپس کرو! کیاتم خوف کرتے ہو کہ میرے متعلق بخل کرنے کا'اللہ کی قتم!اگر

درختوں کی طرح میرے پاس تعتیں ہوتیں تو میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا'تم مجھے بخیل اور تنجوس اور

حھوٹانہ یاتے۔

حفزت محمد بن جبير بن مطعم سے روايت ہے كه میرے والد نے بتایا کہ وہ حضورط اللہ ایک ساتھ چل

رہے تھے' آپ کے ساتھ جنگ حنین سے لوگ واپس آ رہے تھے دیہات کے لوگ آپ کوروک کرسوال کرنے

لگے آپ کو کانے دار درخت کے پاس لے گئے مجبور ہو كراك پ كى اپنى حيا در كانتے اور درخت سے لئك كئ

اس حالت میں کہ آپ سواری پر تھے آپ تھبرے آپ نے فرمایا: اللہ کے لیے میری جا در واپس کرو! کیا

تم خوف کرتے ہو کہ میرے متعلق بخل کرنے کا اللہ کی قتم!اگر درختوں کی طرح میرے پاس نعتیں ہوتیں تو

میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا'تم مجھے بخیل اور تنجوس اور

1531 - حَـدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبِ الْاَزْدِيُّ،

ثِنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبُدُ

الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُــمَـرَ بُـنِ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ

لْمُ جُبَيْرٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، أَنَّهُ بَيْنَمَا يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ إِلَى حُنينٍ، عَلِقَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْآعُرَابُ يَسْالُونَهُ، حَتَّى اضُطَرُّوهُ إِلَى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَـذِهِ الْعِضَـاهِ نَعَـمًا لَقَسَّمْتُهُ، بَيْنَكُمُ، ثُمَّ لَا

سَـمُـرَـةَ، فَحَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

تَجدُونِي بَخِيلًا، وَلَا كَذَّابًا، وَلَا جَبَانًا 1532 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ

الْحَقَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثنا اَحْمَدُ بْنُ صَالِح، ثنا عَنْبَسَةُ بُسُ خَالِدٍ، ثنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، ٱخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ إِبْنِ مُسطِّعِمِ، قَالَ: اَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطُعِمٍ، اللَّهُ بَيْنَمَا

﴾ هُ وَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ مَـ قُـ فَـ لَـ هُ، مِـ نُ حُـ نَيْنٍ، عَلِقَتِ الْآغِرَابُ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْالُونَهُ، حَتَّى اصْطَرُّوهُ بِسِـدُرَـةَ، خَطِفَتُ رِدَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ فَوَقَفَ، فَقَالَ: لِلَّهِ أَعُطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَّمْتُها بَيْنَكُمُ، وَلَمُ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يَكُونُ الْمُعَجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ حَلَدُ اوَلَ

تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلَا جَبَانًا، وَلَا كَذَّابًا

حفزت محد بن جبير بن مطعم سے روايت ہے كه

میرے والد نے بتایا کہ وہ حضور طاق کیا ہم کے ساتھ چل

رہے تھے آپ کے ساتھ جنگ حنین سے لوگ واپس آ

رہے تھے دیہات کے لوگ آپ کوروک کرسوال کرنے

لگئ آ پ کوکا نے دار درخت کے پاس لے گئے مجبور ہو

كراآ پ كى اپنى حادر كائے اور درخت سے جمك كئ

اس حالت میں کہ آپ سواری پر تھے آپ تھہرے

آپ نے فرمایا: اللہ کے لیے میری جادر واپس کرو! کیا

تم خوف کرتے ہو کہ میرے متعلق بخل کرنے کا اللہ کی

فتم! اگر درخوں کی طرح میرے پاس نعتیں ہوتیں تو مں تہارے درمیان تقسیم کرتائتم مجھے بخیل اور تنجوں اور حجوثانه پاتے۔

حضرت محد بن جبير بن مطعم سے روايت ہے كه میرے والد نے بتایا کہ وہ حضور التی الم کے ساتھ چل

رہے تھے آپ کے ساتھ جنگ جنین سے لوگ واپس آ رے تھے دیہات کے لوگ آپ کوروک کرسوال کرنے لگے آپ کو کانے دار درخت کے پاس لے گئے مجور ہو

كراآ پ كى اپنى چادر كاف اور درخت سے چيف كئ اس حالت میں کہ آپ سواری پر تھے آپ تھرے

آپ نے فرمایا: اللہ کے لیے میری جاور واپس کرو! کیا تم خوف کرتے ہو کہ میرے متعلق بخل کرنے کا اللہ کی تشم!اگر درختوں کی طرح میرے پا*ی نعتی*ں ہوتیں تو

1533 - حَدَّثَنَسَا الْعَبَّسَاسُ بُنُ الْفَضْلِ الْآسْفَاطِتُ، ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي أُوَيْسٍ، حَلَّاثِنِي آخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي

عَتِيقٍ، وَمُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، اَخْبَرَنِى عُمَّرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْسِ بُسِ مُسْطِعِمٍ، قَالَ: آخُبَرَنِي جُبَيْرُ بُنُ مُطْعِمٍ، آنَّهُ

بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ النَّاسِ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، عَلِقَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَعْرَابُ يَسْسَالُونَسهُ، حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى

سَـمُرَـةَ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَـلِهِ الْعِصَاهِ نَعَمًا لَقَسَّمْتُهُ ثُمَّ لَا تَجدُونِي بَخِيلًا، وَلَا كَذَّابًا، وَلَا جَبَانًا

1534 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ

الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ، ثنا اَبُو الْيَمَان، ثنا شُعَيْبُ بُنُ اَبى حَـمْ زَـةَ، عَنِ الزُّهُويِّ، اَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: ٱخْسَرَنِى جُبَيْرُ بُنُ مُسْطُعِمٍ، آنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ

رَسُولِ النَّلِهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ النَّاسُ مَـقْفَلَهُ مِنْ حُنيَٰنٍ، عَلِقَتِ الْإَعْرَابُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ، حَتَّى اضُطَرُّوهُ إِلَى سَــمُ رَحةَ، فَـحَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَعُطُونِي دِدَائِي، لَوْ كَانَ عَدَدُ هَـذِهِ الْعِصَاهِ نَعَمًا لَقَسَّمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلَا كَذُوبًا، وَلَا جَبَانًا

1535 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الُحُمَيْدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آخُمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَـدُّثَنِي اَبِي ح، وَحَدَّثَنَا اَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا أُ حَجَّاجٌ الْآزْرَقِ، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَـدَّدٌ، قَـالُـوا: ثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِينَارِ، آخَبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي يَوْمَ عَرَفَةَ، فَخَرَجْتُ لِطَلَبِهِ بِعَرَفَةَ، فَرَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ ، فَقُلْتُ: هَذَا مِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ

هَهُ نَا؟، قَالَ سُفْيَانُ: وَالْآحُمَسُ الشَّدِيدُ عَلَى دِينِهِ، أَ فَكَانَتُ قُرَيْشٌ تُسَمِّى الْحُمْسَ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ قَدِ اسْتَهُ وَاهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ إِنْ عَظَّمْتُمْ غَيْرَ حَرَمِكُمُ اسْتَحَفَّ النَّاسُ بِحَرَمِكُمْ، وَكَانُوا لَا يَخُورُ جُونَ مِنَ الْحَرَمِ

1536 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا اَسَـدُ بُـنُ مُوسَى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ مُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: ٱتَتِ امْرَٱةٌ لْأَكُلُّالاً النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَتُهُ بِشَيْءٍ، فَآمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ جِنْتُ، وَلَمْ آجِـدُكَ، تَعْنِيي الْمَوْتَ، قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدِينِي

میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا'تم مجھے بخیل اور تنجوس اور

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن میرا اونٹ کم ہوگیا' میں عرفہ میں اس کی تلاش کے لیے نکلا تو میں نے رسول الله طبی اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ عرفات میں تھہرے ہوئے تھے میں نے کہا: بیہ حمس ہے یہاں کیا کام ہے؟ حضرت سفیان فرماتے ہیں جمس کہتے ہیں جواینے دین پریخی سے کاربند ہو' قریش کوشس کہا جاتا ہے کیونکہ شیطان نے ان کو دھوکہ دے رکھا تھا' ان کو کہا تھا کہ اگرتم حرم کے باہر بُرائی بیان کرو گے تو لوگ تمہاری حرمت کو حقیر جانیں گے اس

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت حضور طبق ایکم کے پاس آئی اُس نے آپ سے کی ٹی بات کی آپ نے اس کو واپس جانے کا حکم دیا' اُس نے عرض کی: یارسول الله! اگريس آول اور آپ سے ملاقات نه ہوسكے يعنى

آپ کا وصال مبارک ہو گیا ہو' تو آپ نے فرمایا: اگر تُو

وجه سے وہ حرم سے نہیں نکلتے تھے۔

1536- أخرجه البخاري في صحيحه جلد 3صفحه 1338 رقم الحديث: 3459 علد 6صفحه 2639 رقم الحديث: 6794 عن ابراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه به .

1537 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

ثنا حُصَيْنُ بُنُ نُمَيْرِ، ثنا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَّةٌ فِي

مَسْجِدِي هَذَا ٱفُضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، مِنَ المسَاجِدِ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

1538 - حَـدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ

مُطْعِم، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1539 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْدَانَ الْحَنَفِيُّ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ الرَّاذِيُّ، أَنَا عَبُدُ

الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الدَّشَيَكِيُّ، ثنا أَبُو جَعُفَو الرَّازِيُّ، عَنُ حُصَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ

مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: انْشَتَّ الْقَمَرُ، وَنَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

1540 - حَـدَّثَسَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ حَـمُدَانَ

بن جبير بن مطعم عن أبيه به .

الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الطَّرِيقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ؛ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مَنَالِمٍ بُنِ آبِي الْجَعْدِ،

مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس چلے جانا۔

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور میں این فرمایا: میری اس مسجد میں نماز دوسری مسجدوں کے علاوہ ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوائے متجد حرام کے۔

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اینے والد سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی الم کے

زمانہ میں جاند کے مکڑے ہوئے تھے۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ ع ند کے دو فکڑے ہوئے تھے اس حالت میں کہ ہم

حضور مل ڈالم کے ساتھ تھے۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ 🤘

جا ند کے دومکڑے ہوئے تھے' اس حالت میں کہ ہم <sup>انکی ہ</sup> حضور ملت اللهم كساتھ تھے۔

1538- أخرجة مطولا الترمذي في سننه جلد5صفحه398 رقم الحديث: 3289 وأحمد في مسنده جلد4صفحه81 ، وابن حبان في صحيحه جلد 14صفحه422 رقم الحديث: 6497 كلهم عن حصين بن عبد الرحمن عن محمد

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ، وَنَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَافِع بُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطعِم، عَنُ ابيهِ

1541 - حَـلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ

الْمِصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ غُرَابٍ الْكُوفِيُّ، ح وَحَدَّدُنَنَا اَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالًا: ثنا قَيْسُ بنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَّاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا ٱفْسَسُلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةِ، فِيسَمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ

1542 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابُو

مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثنا هُذْبَةُ بُنُ خِالِيدٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ جَعْفَر بْنِ أَبِي

وَحُشِيَّةً، عَنُ نَافِع بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِعٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: عُسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الله الله الله الله الله المُحَمَّد وَالْحَاشِر ، وَالْمَاحِي، وَالْحَاتَم،

1543 - حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ صَدَقَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ مُحَدَّمَٰ إِ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ، عَنُ

حضرت نافع بن جبير بن مطعم

اینے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی ایکم نے فرمایا: میری اس مسجد میں نماز دوسری مسجدوں کے علاوہ ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوائے معجد حرام کے۔

حفرت نافع بن جبير بن مطعم اينے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول ماحی خاتم اور عاقب ہے۔

حضرت نافع بن جبیر بن مطعم اینے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَنَّا مُحَمَّدٌ، وَٱحْمَدُ، وَالْعَاقِبُ،

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، وَابُنُ عَائِشَةَ حِ وثنا عَبْدُ اللهِ

بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، ثنا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالُوا: ثنا

حَــمَّـادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِع بْنِ

جُبَيْسِ بُنِ مُطْعِعٍ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ فِي سَفَرِ لَهُ، فَقَالَ: مَنْ يَكُلُانَا

اللَّيْلَةَ، لَا نَرْقُدُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: بِلَالٌ: اَنَا،

فَ اسْتَقْبَلَ مَـطُلِعَ الشَّمْسِ، فَضَرَبَ عَلَى آذَانِهِمُ،

حَتَّى أَيْقَ ظَهُمْ حَرُّ الشَّمْسِ، ثُمَّ قَامُوا، فَقَادُوا

رِكَابَهُمْ، ثُمَّ تَوَضَّنُوا، وَاَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ صَلَّوْا رَكُعَتَي

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، حِ وَحَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ

الْـمَـكِّـيُّ، وَأَبُو خَلِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ،

قَـالُـوا: ثـنا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بُنُ

سَلَمَةً، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ، عَنْ

اَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

يَنُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، كُلَّ لَيُلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا،

1545 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

1544 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

وَالْحَاشِرُ، وَالْمَاحِي

الْفَجُرِ، ثُمَّ صَلَّوُا الْفَجُرَ

ماحی'خاتم اورعا قب ہے۔

جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ جُبَيْرِ انَّهُ سَمِعَ صَلَّى اللَّهُ

صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنُ آبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ نَافِع بْنِ

فَيَقُولُ: هَـلُ مِـنُ سَائِلِ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلُ مِنْ مُسْتَغْفِرِ

رحمت ہر رات آشانِ دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے کیہ آواز دی جاتی ہے: ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دیا جائے 'ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخشا جائے؟

حضرت نافع بن جبير بن مطعم اينے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور طبع کیلئم ایک سفر میں تھے'

آپ نے فرمایا: آج رات جاری حفاظت کون کرے گا'

ہم نمازِ فجر کے لیے نہیں اُٹھ سکیں گے؟ حضرت بلال

رضی الله عنه نے عرض کی: میں! یارسول الله! حضرت

بلال رضی اللہ عنہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کی

طرف منہ کرلیا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے (بیٹھ گئے )

یہاں تک کہ بیسورج کی گری سے اُٹھے پھرسارے

لوگ اُٹھے اور اپنی سوار یوں کے پاس آئے کھر وضو کیا '

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی' پھر فجر کی دو

حضرت نافع بن جبير اپنے والد سے روايت

كرت بين كه حضور الله ويتلم في فرمايا: الله عزوجل كي

سنتیں اداکیں کھرنمازِ فجر پڑھی۔

وقت میں۔

حضرت نافع بن جبير بن مطعم اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضورط المالی نے فرمایا: اے بی

عبدمناف!اگرتم آج کے دن امیر بنائے جاؤ تواس گھر

کے طواف سے لوگوں کو نہ روکنا' دن و رات کسی بھی

حضرت ابن جبير بن مطعم اپنے والد سے روايت

كرتے بين وه فرماتے بين كديس نے رسول الله طرفي الله

کودیکھاتو آپنماز پڑھنے لگئ آپ نے اللہ اکبر کبیرا

تين مرتبه اورتين مرتبه الحمد للدكثيرا كها اوربيدها كي:

اے اللہ! میں تیری شیطان مردود اور تکبر موت اور

حضرت ابن جبير بن مطعم اپنے والدے روايت

كوديكها توآب نماز يرصف كك آب في الله اكبركيرا

تين مرتبه اورتين مرتبه الحمد للدكثيرا كها اوريه وعاكى:

اے اللہ! میں تجھ سے شیطان مردود اور تکبر' موت اور

رُ ےاشعارے بناہ مانگا ہوں۔

بُرے اشعارے پناہ ما تکتا ہوں۔

رجند اوَل کا 722 کارگری کی اور کارگری کی اور کارگری کی اور کارگری کی ایر کارگری کی کارگری کی کارگری کی کارگری کارگری کارگری

1546 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرِ الصَّائِغُ،

حَـدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنُ

اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِع

بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُسِطْعِم، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، إِنْ وُلِّيتُمُ هَذَا الْأَمْرَ

لَي وَمَّا، فَكَلَ تَسْمَنَعُوا طَائِفًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ، أَيَّ

1547 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّقُ، ثنا اَبُو

الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ

عَاصِمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،

عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلاقٍ، فَقَالَ: اللَّهُ ٱكْبَرُ كَبِيرًا،

1548 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ،

ومُحَدَّدُ بُنُ بِشُرِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً،

اَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَّهُ دَخَلَ فِي

الصَّكامةِ، فَقَالَ: اللَّهُ اكْبَرُ كَبِيرًا ثَلاثًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

كَثِيرًا ثَلاثًا، وَمُسُبِحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَاَصِيلًا ثَلَاثًا، اللَّهُمَّ

إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمُزِهِ،

اللهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنزَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ

سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ، وِ النَّهَارِ

|     | ~ |
|-----|---|
| ন্য | 2 |
| ≻≍  | K |
| 24  | ~ |
|     | ~ |

فَلَاتَ مَرَّاتٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَيْيرًا، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ اللَّهُ خِيهِ، وَنَفُيْهِ، وَهَمُزِهِ قَالَ عَمْرُو: نَفُخُهُ: الْكِبُرُ، وَهَمْزُهُ: الْمُوتَةُ، وَنَفْثُهُ: الشِّعْرُ

رُ بے اشعار سے بناہ مانگتا ہوں۔

جاشت پڑھتے ہوئے دیکھا۔

ر بی الاعلیٰ پڑھتے۔

حضرت ابن جبير بن مطعم اپنے والد سے روایت

کودیکھا تو آپ نماز پڑھنے لگئے آپ نے اللہ اکبر کميراً

تين مرتبه اورتين مرتبه الحمد للد كثيراً كها وريه دعاكى:

اے اللہ! میں تجھ سے شیطان مردود اور تکبر' موت اور

حضرت نافع بن جبر بن مطعم این والد سے

حضرت عبدالرحل بن نافع بن جبيراي والد وه

ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مٹیڈی آبلم رکوع النظام

مي جاتے تو سجان ربی انعظیم پڑھتے اور مجدہ میں سجان

1549 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُحِصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا

يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ

حُـصَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَمَّارُ بْنُ

عَاصِمٍ، عَنْ نَافِع بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ،

قَالَ: اللُّهُ اكْبَرُ كَبِيرًا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

كَثِيرًا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً، وَاَصِيلًا

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ

الشُّيُ طَان، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْثِهِ، وَنَفْحِهِ وَيَقُولُ: نَفْتُهُ

الشِّعُرُ، وَنَفُخُهُ الْكِبُرُ، وَهَمْزُهُ الَّذِي يَمُوتُ فِي

ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِى، ثنا

يَـحْيَـى الْـحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ حُصَيْنٍ،

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، حَلَّاتَنِي عَمَّارُ بْنُ عَاصِمٍ، حَلَّاتِنِي

نَىافِعُ بُنُ جُبَيْرٍ بُنِ مُطُعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ: آنَّهُ وَاَى النَّبَىَّ

السَّحُوِيُّ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

اللِّعَشْقِيْ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ

بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ،

عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ،

1551 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَّلَّمَ يُصَلِّى الصَّحَى

1550 - حَدَّثَ الْمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ،

حضرت نافع بن جبیر بن مطعم اینے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی کیلئم نے فرمایا: جمعہ کے

لیے پیدل جانا اور مکمل وضو کرنا اور نماز کے بعد دوسری

حضرت نافع بن جبیر اپنے والد سے روایت

کرتے ہیں کہ حضور ملٹی آئی نے لوگوں کے گروہ کے

درمیان مال تقسیم کیا' لوگ آپ کے پیچیے ہوئے' آپ

ایک درخت کے پاس سے گزرے اس درخت کے

ساتھ آپ کے کپڑے لگئ آپ نے فرمایا: میرے

کپڑے واپس کرو! کیاتم میرے متعلق خوف کرتے ہو!

الله كى قتم! اگر ميرے پاس مال ہوتا تو ميں اس كوتقسيم

حضرت نافع بن جبيرائي والدسية وه حضور مل المالية

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ثنیہ اراک کے پاس تھے

آپ جنگ حنین سے فارغ ہوکرلوگوں کے درمیان مال

تقسیم کر رہے تھے' آپ ہاری طرف متوجہ ہوئے تو

آپ کاچېرهٔ مبارک ایسے تھا جس طرح چاند کا ٹکڑا ہو۔

حضرت نافع بن جبير بن مطعم اپنے والد سے

نماز کاانتظار کرنا'یه گناہوں کا کفارہ ہے۔

1552 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِتُّ، ثنسا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنيا فَرُدُوسُ بُنُ

الْاَشْعَرِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ

اللُّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي حُسَيْنٍ، عَنْ نَافِعِ بُنِ

/ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَشْيُ عَلَى الْاَقْدَامِ إِلَى الْجُمُعَاتِ،

كَسَفَّسادَاتٌ لِسلدَّنُوبِ، وَإِسْبَاعُ الْوُصُوءِ، فِي

النَّاسِ، وَتَبِعَهُ النَّاسُ فَمَرَّ بِشَجَرَةٍ، فَأَخَذَتُ بِثِيَابِهِ،

فَـقَـالَ: رُدُّوا عَـلَىَّ ثِيَابِي، ٱتَحَافُونَ عَلَيَّ، فَوَاللَّهِ لَوُ

النَّا أَبُو كُرَيْبِ، ثنا فَرُدُوسُ بْنُ الْأَشْعَرِيِّ، عَنُ

مَسْعُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ اَبِي ثَابِتٍ، عَنْ

نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: وَهُوَ عِنْدَ ثَنِيَّةِ الْآرَاكَةِ، وَهُوَ يُعْطِي حِينَ

فَرَغَ مِنْ حُنِيْنِ الْتَفَتَ اِلْيُنَا، وَوَجْهُهُ مِثْلُ شُقَّةِ الْقَمَرِ

1555 - حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مَنْدَة

1554 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مَنْدَهُ،

كَانَ لِي مَالٌ لَقَسَّمْتُهُ

1553 - حَدَّثَنَسا عَبُدَانُ بُسُ اَحْمَدَ، ثنيا

السَّبُرَاتِ، وَانْتِظَارُ الصَّكَاةِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَسَّمَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَسْمًا فِي نَفَرٍ مِنَ

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي ۗ ﴾ ﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ حِلْدُ اوَلَ } ﴾

روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی کیلم نے فرمایا بہن کا بیٹا

الْاَصْبَهَ انِيُّ، ثنا اَبُو كُرَيْبِ، ثنا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ حَاتِم بُنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْجُعَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَنِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْنُ أُخُتِ

1556 - حَـدَّثَنَا مُـجَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا اَبُو

كُرَيْبٍ، ثَنا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ،

حضرت نافع بن جبیر اینے والد سے روایت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كەميں نے رسول الله ملتي ليہم کودیکھا کہ آپ عرفات میں اونٹ پر کھڑے تھے اپنی قوم کے درمیان آپ لوگوں کو اللہ کی تو فیق سے عطا کر

حَدَّثَنِيي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي بَكْرٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَـمُ رِو بُنِ حَـزُمٍ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِى سُلَيْمَانَ، عَنُ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: رَآيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

رہے تھے۔

عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، وَهُوَ يَقِفُ عَلَى بَعِيرِ لَهُ بِعَرَفَاتٍ، مِنُ بَيْنِ قُوْمِهِ، حَتَّى يَدُفَعَ بَعْدَهُمْ تَوْفِيقًا، مِنَ اللَّهِ لَهُ 1557 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْاَحْمَرِ

حضرت نافع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں كة قريش مزدلفه سے واپس آتے ہوئے كہتے: ہم حمس ہیں' ہم حرم سے نہیں نکلیں گئے وہ عرفات میں تھہرنے کو چھوڑ دیتے میں نے رسول الله الله الله کود یکھا کہ آپ

وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ اَبِى سُلَيْمَانَ، عَنُ عَمِّهِ نَافِع بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنُ

بُنِ النَّاقِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، ثنا

لوگوں کے ساتھ اپنے اونٹ پر مقام عرفات میں کھڑے ہوتے اوران کے ساتھ واپس آتے 'صبح کے وقت مزدلفہ میں تھ ان کے ساتھ تھہرے اور جب وہ

اَبِيهِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ قَالَ: كَانَتُ قُرَيْشٌ إِنَّمَا تَذْفَعُ مِنَ الْـمُزُ دَلِفَةِ، يَقُولُونَ: نَحُنُ الْحُمْسُ، فَلَا نَخُرُجُ مِنَ الْحَرَمِ، وَتَرَكُوا الْمَوْقِفَ عَلَى عَرَفَةَ، فَرَايَتُ

واپس آئے تو آپ ان کے ساتھ واپس آتے۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقِفُ مَعَ النَّاس بِعَرَفَةَ عَلَى جُمَلِ لَهُ، وَيَدُفَعُ مَعَهُمُ، حَتَّى يُصْبِحَ مَعَ

قوم میں شامل ہے۔

1557- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه جلد 4صفحه 257 رقم الحديث: 2823 عن عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به وانظر فتح الباري جلد3صفحح516 ·

قَوْمِهِ، بِالْمُزْ دَلِفَةِ، فَيَقَعَ مَعَهُمْ، ثُمَّ يَدْفَعُ إِذَا دَفَعُوا

1558 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَـاصِمُ بْنُ عَلِيِّ، ثنا اِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ

أَبِي زَائِدَةً، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ

بُنِ مُطُعِمٍ، عَنُ ٱبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، فَلَا تُبَادِرُونِي بِالْقِيَامِ فِي

الصَّكرةِ، وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ

1559 - ثنا آخْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا

اِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمِ الصَّائِغُ، ثنا اِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، ثنا زَكُرِيًّا بْنُ آبِي زَالِدَةَ، عَنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ نَافِع

بُنِ جُبَيْسٍ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ قَالَ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَٱلُّيْمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدُهُ، إِلَّا شِدَّةً

1560 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُزَيْقِ بُنِ جَامِعِ

الْمِصْوِيُّ، ثنا عَبْدَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمَرْوَزِيُّ، ح وَحَدَّدُنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مَنْدَةَ الْآصُبَهَانِيُّ، ثنا

اَبُو كُرَيْبٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ

كِلَابِ بُنِ عَلِيِّ الْوَحِيدِيّ، مِنْ بَنِي عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: رَآيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَرْوَةِ فِي عُمْرَتِهِ، وَهُوَ يُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ،

اِلِّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا صَرُورَةَ

حضرت نافع بن جبير بن مطعم اينے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی لیکم نے فرمایا: میں نے قربانی کی ہے تم نماز میں قیام اور رکوع اور سجدہ میں مجھ ہے پہل نہ کرو۔

حضرت نافع بن جبیر اپنے والد سے روایت كرت بين كه حضور التي المام مين فتمنيين

ہے جو جاہلیت میں قتم تھی اسلام صرف اس میں سختی کا اضافه کرے گا۔

حضرت ابن جبير بن مطعم اپنے والد سے روایت 

کو دیکھا کہ عمرہ کے لیے مروہ پرسعی کی اور اپنے بال کم كرواتے ہوئے أَپ فرمارے تھے عمرہ حج میں داخل

ہو گیا ہے قیامت کے دن تک کوئی رکاوٹ نہیں۔

1559- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 1961 رقم الحديث: 2530 وأبو داؤد في سننه جلد 3صفحه 129 رقم الحديث: 2925 وأحمد في مسنده جلد 4صفحه83 كلهم عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به .

حضرت ابن جبير بن مطعم اپنے والد سے روایت

کودیکھا کہ عمرہ کے لیے مروہ پرسعی کی اور فینجی سے اپنے

بال كم كرواتے ہوئے "پ فرمار ہے تھے عمرہ حج ميں داخل ہو گیاہے قیامت کے دن تک۔

حضرت نافع بن جبیر اینے والد سے روایت

کرتے ہیں کہ حضور ملتی آیا ہے فرمایا: سارا عرفات

تھرنے کی جگہ ہے عرنہ سے اُٹھؤ مزدلفہ ساری تھرنے کی جگہ ہے بطن محسر سے اُٹھؤ تمام ایام تشریق ذبح

کرنے کے ہیں' مکہ کی ہرگلی میں ذبح کرو۔

حضرت نافع بن جبير آينے والد سے روايت كرت بي كه ميس في رسول الدول الدول و يكها كه آپ نے حضرت سعید بن عاص کی عیادت کی میں نے

رسول الله طلق اللهم كوديكها كه آپ كير اگرم كر كے سينك

رہے تھے۔

حضرت نافع بن جبير بن مطعم فرماتے ہيں كه ميں مدينه آيا مين احيا تك آيا مين اس دن مسلمان نهيس تفاع میں آیا تو مجھے سخت چوٹ لگی' میں مسجد میں سو گیا' میں

1561 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مَنْدَهُ، ثنا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ قُتَيْبَةً، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مُذْرِكِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِى سُلَيْهَانَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَايُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَصَّرَ عَلَى الْمَرُوةِ بِمِشْقَصٍ، وَقَالَ: دَحَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ، إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

حَيَّانَ الرَّقِّقُ، ثنا زُهَيْرُ بَنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ، ثنا سُوَيْدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ آبيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلَّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ، مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ، وَكُلَّ آيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ، وَكُلَّ فِجَاجِ مَكَّةً، مَنْحَرٌ

1562 - ثنا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ خَالِدِ بُنِ

1563 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمَادٍ الْبَرْبَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ، ثنا ابْنُ دَاَبٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي ذِنْبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، قَالَ:: رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلْمَ، عَـادَ سَعِيدَ بُنَ الْعَاصِ، فَرَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَمِّدُهُ بِخِرْقَةٍ

1564 - حَـدَّثَـنَا ٱخْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ الرَّجَائِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، ثنا اَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا

مُحَــمَّــلِدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ، اَخْبَرَنِي نُعْمَانُ بُنُ اَبِي

سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ،

قَالَ: قَلِهُ مُتُ الْمَدِينَةَ، إذْ قَدِمْتُهَا، وَآنَا غَيْرُ، مُسْلِمِ

يَوْمَئِذٍ، فَاقْدَمُ، وَقَدْ اَصَابَنِي كَرِّي شَدِيدٌ، فَنِمْتُ فِي

الْمَسْجِدِ، حَتَّى فَزِعْتُ بِقِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُرَأُ: وَالطَّورِ، وَكِتَابٍ

مَسْطُورِ فاسْتَرْجَعْتُ، حَتَّى خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ،

الُحَنَفِيُّ، ثنا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلَاءِ، ثنا سُفْيَانُ،

حَـدَّتُنِيي ابْنُ عَجُلانَ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ آبِي مَرْيَمَ، عَنْ

لَـافِع بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَبِحَمْدِهِ،

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،

ٱسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلَيْكَ، فَقَالَهَا فِي مَجْلِسِ ذِكْرِ

كَانَ كَالطَّابَعُ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ

الله الحسن الحر الني، ح وَحَد تنا أَحْمَدُ بن أَيُّوبَ

الْآهُوَازِتُّ، قَالَا: ثنا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ، ثنا دَاوُدُ

بْنُ قَيْسٍ، عَنُ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ

اَنُ لَا يَـقُومَ، حَتَّى يَقُولَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ،

1566 - حَدَّثَنَا ٱبُو شُعَيْبٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ

لَغُوِ، كَانَتُ كَفَّارَةً لَهُ

1565 - حَسدَّ ثَسَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ حَسمُدَانَ

وَكَانَ آوَّلُ مَا دَخَلَ قَلْبِي ٱلْإِسْلَامَ

ٱبُـو عَمْرٍو السَّدُوسِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ

داخل کیا۔

جائے گا۔

رسول الله طلق لِيَاتِهِم كي قرات سے تھبرایا ' آپ پڑھ رہے

تص والطور و كتاب مسطور ! مين درااور مين مجد

سے نکلا' میں پہلی بات تھی جس نے میرے دل میں اسلام

حضرت نافع بن جبیر اپنے والد سے روایت

كرتے ہيں كەخضور طاقي ليلم نے فرمايا: جس نے سجان

الله و بحمره سبحانک اللهم الی آخره ٔ ذکر کی مجلس میں پڑھے

تو یہ ایسے ہوگا جس طرح کسی شی پرمہر لگائی ہوتی ہے

جس نے لغومجلس میں پڑھے تو اس کے لیے کفارہ ہو

حضرت نافع بن جبير اپنے والد سے وہ

حضور ملی اللم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

مجلس کا کفارہ بیر ہے کہ وہ اُٹھنے سے پہلے سجان اللہم

و بحدك الى آخره' تين مرتبه پڙھے' اگر لغو مجلس ميں

پڑھے توبیاس کے لیے کفارہ ہوگا'اگر ذکر والی مجلس میں

پڑھے تواس کے لیے ذخیرہ ہوجائے گا۔

1568 - حَدِّثَ نَسَا ٱحْمَدُ بُنُ النَّصْرِ

الْعَسْكُوِيُّ، ثنا عِيسَى بُنُ هِلَالِ الْحِمْصِيُّ، ثنا

مُحَكَّدُ بُنُ حِمْيَرٍ، عَنْ بِشُرِ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ آبِي

الْـحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ

مُـطُعِم، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: لَا تُسَلُّ السُّيُوفُ، وَلَا تُنْثَرُ النَّبُلُ فِي

الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُحْلَفُ بِاللَّهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يُمْنَعُ

الْقَائِلَةُ فِي الْمَسَاجِدِ مُقِيمًا، وَلَا ضَيْفًا، وَلَا تُبْنَى

بِ التَّصَاوِيرِ، وَلَا تُزَيَّنُ بِالْقَوَادِيرِ، فَإِنَّمَا يُنِيَتُ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْاَزْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ

بْنُ عُــمَـرَ الْـوَاقِدِيُّ، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ جَازِمٍ، عَنْ اَبِي

الْكَسُودِ، عَنْ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ٱبِيهِ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ،

1569 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَزَّارُ

بِالْاَمَانَةِ، وشُرِّفَتْ بِالْكَرَامَةِ

حضرت نافع بن جبير بن مطعم إينے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور طبع النہ نے فرمایا: جبتم میں

سے کوئی نماز پڑھے تو سترہ کے قریب ہو کر کھڑا ہوتا کہ

حضرت نافع بن جبير بن مطعم آينے والد سے

روایت کرتے ہیں' حضور طنی کیا ہم نے فرمایا: متجدوں میں

تلوارنه سونتنا' تیرنه چھوڑے جائیں' مسجد میں اللہ کی قتم

نه اُٹھائے' کوئی مسجد میں مقیم اور مہمان کو نہ روکے'

تصویریں نہ بنائے' شیشوں کو خوبصورت نہ کرے' پیہ

امانت کے ساتھ بنائی گئی ہے'عزت کے ساتھ نوازا گیا

حضرت نافع بن جبیر اپنے والد سے روایت

کرتے ہیں کہ حضور طلق فیل نے فرمایا : مسجد میں حدود قائم

اس کے اورستر ہ کے درمیان سے شیطان نہ گز رہے۔

وَإِنْ كَانَ مَجْلِسَ ذِكْرِ، كَانَتْ طَابَعًا عَلَيْهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ إِلَى سُتُرَةٍ، فَلْيَدُنُ مِنْهَا، لَا يَمُرُّ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَهَا

نَـافِع بُـنِ جُبَيْـرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

بشُرُ بُنُ السَّرِيّ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسِ الْفَرَّاءِ، عَنْ

1567 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْآخُرَمُ

الْاَصْبَهَ انِتُ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ أَيُّوبَ الصُّرَيْفِينِيُّ، ثنا

خضرت سعيد بن مسيتب مضرت جبير

بن مطعم سے روایت کرتے ہیں

جب حضور ملتي ليكم نے اپنے قريبي رشتے دار اور بن ہاشم

اور بنی مطلب کے لیے حصہ مقرر کیا تو میں اور حضرت

عثان بن عفان آئے ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! یہ

سارے بنوہاشم ہیں' آپ کے ان میں ہونے کی وجہ

ہے ان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کا انکار نہیں

ہے آپ کی کیارائے ہے آپ نے ہمارے بھائیوں کو

د یا بنی عبدالمطلب سے کیکن ہم کونہیں دیا' ہم اوروہ آپ

کے ساتھ تعلق میں ایک ہی درجہ میں ہیں' آپ نے

فرمایا: وہ جاہلیت اور اسلام میں مجھے سے جدانہیں ہوئے'

بنوہاشم اور بنوعبدالمطلب ایک ہی چیز ہیں اور آپ نے

حفرت جبير بن مطعم، نبي كريم ملي الليم سے اس

ا پنی انگلیاں ایک دوسری میں داخل فرمائیں۔

جیسی حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ

بْنِ مُطْعِمِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

1570 - حَدَّثَنَا إِذْرِيسُ بُنُ جَعُفَرِ الْعَطَّارُ

كُلُ الْبَغُدَادِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ

جُبَيْسِ بُنِ مُطْعِم، قَالَ: لَمَّا كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَهُمَ ذِي الْقُرْبَى، وَبَنِي هَاشِم،

وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، آتَيْتُهُ آنَا وَعُثُمَانُ بُنُ عَفَّانَ، فَقُلْنَا: يَا

رَسُولَ اللَّهِ هَـؤُلاءِ، بَنُو هَاشِمٍ، لَا يُنْكُرُ فَضُلُهُم،

لِـمَـكَانِكَ الَّذِي جَعَلَكَ اللَّهُ، مِنْهُمْ اَرَايَتَ اعْطَيْتَ

إِخُوَانَنَا، مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ، وَمَنَعْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمُ مِـنْكَ، بِـمَنْزِلَةٍ، قَالَ: إنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ،

وَلَا اِسْلَامٍ، وَإِنَّـمَا بَـنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ

وَاحِدٌ، وَشَبُّكَ بَيْنَ آصَابِعِهِ

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَمْرُو بْنُ

عَـوْن، آنَـا هُشِيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاق، عَنِ

مُ النُّرُهُ مِن يَعَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1571 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ كَامِلِ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ صَالِح، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، ثنا يُونُسُ،

حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حضرت جبیر بن مطعم نے بتایا کہوہ اور حضرت عثان بن عفان

1570- أخرجيه النسائي في المجتبى جلد 7صفحه 130 رقم الحديث: 4137 وأحيما في مسيده جلد 4صفحه 81

كلاهما عن الزهري عن سعيد بن جبير عن جبير بن مطعم به .

حضور مطلب نظر نظر الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه الله علم الله معلم

ایک ہی درجہ میں ہیں۔حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ

عنه فرماتے ہیں کہ حضور طاق کیا ہم نے بنی عبد شمس اور بنی نوفل کے لیے خمس سے کوئی شی تقسیم نہیں کی'جس طرح

بن ہاشم اور بن مطلب کے لیے تقسیم کی۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے رسول الله ملتي الله سے يو جيما جس

وقت آپ نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے درمیان خیبر کاشمس تقسیم کیا اور آپ نے بنی عبرشمس اور بنی عبد مناف

کے درمیان کوئی شی تقسیم نہیں کی اور فرمایا بنی ہاشم اور

بنومطلب ایک شی ہیں۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا اَدَى هَاشِمًا، وَالْمُطَّلِبَ شَيْئًا وَاحِدًا قَالَ جُبَيْرُ بُنُ

مُسْطُعِجٍ: وَلَـمُ يَـقُسِـمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَــلَّـمَ لِبَـنِي عَبُدِ شَمْسٍ، وَكَا لِبَنِي نَوْفَلِ، مِنْ ذَلِكَ الْمُحْمُسِ شَيْئًا، كَمَا قَسَمَ لِيَنِي هَاشِعٍ، وَيَنِي

1572 - حَدَّثَنَسًا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَـدَّثَنِي آبِي، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ،

حَـدَّثَنِيي اَبِي، غَنِ النَّعُمَان بُنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ، أَنَّ عُشْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

حِينَ أَعْطَى بَنِي هَاشِعٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، مِنْ خُمُسِ خَيْبُو، وَكُمْ يُعْطِ بَنِي عَبُدِ شَمْسٍ، وَلَا يَنِي عَبُدِ مَـنَافٍ، فَقَالَ: إِنَّ يَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ

إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

حضرت ابراہیم بن عبدالرحلٰ بن

عوف ٔ حضرت جبیر بن مطعم سے

بُن عَوْفٍ، عَنْ جُبَيْر بن مُطْعِم

1573 - حَـدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَمْرُو

بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثِنِي كُلْمُ بَـعُضُ اِخُوَتِي، عَنْ اَبِي، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، اَنَّهُ اَتَى

الْمَدِينَةَ فِي فِدَاء وَهُو يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ، فَدَحَلَ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

يُصَلِّى الْمَغْرِبِّ فَقَرَاً: بِالطُّورِ فَكَانَّمَا صَدَعَ قَلْبِي

قِرَاءَةُ الْقُرُآن 1574 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا اَبُو

الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعُدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ، آنَّهُ: آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ، وَهُ وَ يُصَلِّى الْمَغُرِبَ، فَكَآنَّمَا صَدُعَ اَوْ صُدِعَ قَلْبِي حِينَ، سَمِعْتُ الْقُرْآنَ

1575 - ثنا اَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ، ثنا آبِي حِ، وَثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ

إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةً، ثنا مُ حَدَمَّ لُدُ بُنُ بِشُرٍ، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ، وَاَبُو أُسَامَةَ،

الله الله الله عَنْ زَكُويًّا، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ اَبِيهِ،

عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَاتُّهَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَمْ يَزِدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ

روایت کرتے ہیں

حضرت جبير بن مطعم رضى الله عنه فرمات بيل ميں مدينه مين فديه مين آيا اس دن مين مشرك تها مين مسجد

میں داخل ہوا تو رسول الله طلق لِللَّمْ تمازِ مغرب پڑھ رہے

تے آپ نے سورہ طور پڑھی ایسے محسول ہوا کہ قرآن کی قرات میرے دل میں ڈالی گئے۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ میں حضورط اُلی ایک کے پاس آیا او ماز مغرب برها

رہے تھے جس وقت میں نے قرآن ساتو ایسے محسول

ہوا کہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے۔

حضرت نافع بن جبیر اینے والد سے روایت كرتے ہيں كەحضور التي الله على اسلام ميں تشم نهيں ب جابليت ميں جو تتم تھي اسلام صرف اس قتم ميں تحق كا

اضا فہ کرےگا۔

حضرت عبدالعزيز بن جريج'

جُريْجٍ، عَنْ جُبَيْدِ حضرت جبير بن مطعم سے بُنِ مُطْعِم روايت کرتے ہیں

بِسِ مُعْلَمِهِمَ 1576 - حَسدَّ ثَسنَا الْعَبَّاسُ بُنُ حَـمُـدَانَ الْـحَنَفِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا اَبُو

الْحَسْفِي، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا اَبُو عَـاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، اَخْبَرَنِي اَبِي، عَنُ جُبَيْرِ بْنِ مُـطُعِمٍ، قَالَ: اَضُلَلْتُ حِمَارًا يَوْمَ عَرَفَةَ، فَانْطَلَقْتُ

اَطُـلُبُـهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

بَعِيرِهِ، وَاقِفٌ، وَذَاكَ بَعُدَ مَا أُنُولَ عَلَيْهِ وسلم عَلَمُ عَلَيْهِ وسلم عَلَمُ عَلَيْهِ وَسلم عَلَم عَبِدُ اللهِ بُنْ بَابَيْهِ،

عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطَعِمِ 1577 - حَدَّثَنَا السِّحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، اَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنَا ابْنُ جُرَيْج، اَخْبَرَنِي اَبُو

الزُّبَيْرِ، آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَابَيْهِ يُخْبِرُ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ، يَا يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَآعُوفَنَّ مَا

مَنَعْتُمُ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ، اَنُ يُصَلِّى عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ، اَتَّ سَاعَةٍ شَاء َمِنُ لَيُلٍ، اَوْ نَهَادٍ 1578 - حَدَّثَنَا بِشُـرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

الْـحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا اَبُو الزُّبَيْرِ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ السُّهِ بَن بَابَاهُ، عَن جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،

وَيَسَا بَسِنِى عَبْدِ مَنَافٍ، إِنْ وُلِّيتُمْ مِنْ هَذَا الْاَمْرِ شَيْئًا،

دَانَ اَبُو عرفہ۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں که عرف کے دن میرا گدھا گم ہوگیا' میں اس کی تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ طاق ایکہ عرفات میں اینے اونٹ

پرتشریف فرما ہیں' میقر آن نازل ہونے کے بعد کی بات ہے۔

بالانتهاء

حضرت عبداللہ بن بابیۂ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں

من مطعم رضی الله عنهٔ حضور مل الله عنهٔ حضور مل الله عنهٔ حضور مل الله عنهٔ حضور مل الله عنه من الله عنه الله عنه من الله عنه عنه الله عنه ا

سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا: اے بنی عبد مناف! اے بنی عبد المطلب! میں اچھی طرح بہجانتا ہوں جوتم

ائے بی عبدالمطلب! میں ایسی طرح پہچانتا ہوں جوتم نے لوگوں میں سے کسی کو دن ورات کے کسی بھی جھے میں اس گھر کے باس نماز را صنر سیں و کا

میں اس گھرکے پاس نماز پڑھنے سے روکا۔

حفرت نافع بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے کھی روایت کرتے ہیں کہ حضورط فی آپٹی نے فرمایا: اے بی عبدالمطلب! اے بنی عبد مناف! اگرتم آج کے دن امیر بنائے جاؤ تو اس گھر کے طواف سے لوگوں کو نہ

رو کنا' دن اور رات کسی بھی وقت میں طواف کریں'نماز

سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَادٍ

سَاعَةً مِنْ لَيُلٍ، أَوْ نَهَارٍ

اوررات کے کسی بھی وقت میں۔

بھی وقت میں۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله فرماتے ہیں کہ میں

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله فرماتے ہیں کہ میں

عبد مناف! میں خوب جانتا ہوں جوتم اس گفر کے طواف

ہے ایک طواف کرنے والے کوروکا ون ورات کے کسی

حضرت مجامد بن جبر حضرت جبير

بن مطعم سے روایت کرتے ہیں

حضور الله يَرَامُ في فرمايا: ال بني عبد مناف! أك بي

عبدالدار!تم میں ہے کوئی ایک کسی کواس گھر کا طواف

اور دن ورات کی کسی بھی گھڑی میں نماز پڑھنے سے نہ

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ

نے رسول الله ملتی الله کو فرماتے ہوئے سنا: اے بی

عبدمناف! تم کسی کواس گھر کے طواف سے ندرو کنا' دن

فَلَا تَهُ نَعُوا آحَدًا، طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، يُصَلِّى آتَ پرُهِيں۔

1579 - حَـدَّثَسَسَا ٱحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ

الْمِصْرِيُّ، ثنا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ، ثنا ابُنُ وَهُبٍ،

آخُبَوَنِي عَـمُولُو بُنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ،

لل عَنِ ابْنِ بَابَيْهِ آنَّهُ سَمِعَ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم، يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا

بَنِي عَبُدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا اَحَدًا، ظَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُشْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ

آبِى نَدِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بَابَيُهِ ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ

مُطْعِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَاعْرِفَتَّكُمْ يَا يَنِي عَبْدِ مِنَافٍ، مَا مَنَعْتُمُ

مُجَاهِدُ بُنُ جَبُر، عَنُ

جُبَيْرِ بُنِ مُطَعِمِ

الْحَنَفِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَكِيمٍ، ثنا الْفَضُلُ بُنُ قُرَّةَ بُنِ

آخِی الْحَسَنِ بُنِ اَبِی جَعُفَرٍ، ثنا دَجَاءَ، صَاحِبُ

الرَّكِيّ، عَنْ مُحَاهِدٍ آبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ

مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

1581 - حَــدُّ ثَـنَا الْعَبَّاسُ بُنُ حَـمُـدَانَ

طَائِفًا، يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ سَاعَةَ لَيْلِ، أَوْ نَهَارِ

1580 - حَدَّثَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

آحَدًا، طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى آيَّةَ سَاعَةٍ مِنْ لَيُلِ،

مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ بُنِ

يَزِيدَ بِنِ رُكَانَةً،

عَنْ جُبَيْر بَن مُطَعِم

مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ، عَنْ حُصَيْنٍ،

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رُكَانَةً، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي

ٱفْصَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةِ، فِيسَمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ

ثِنا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، حَدَّثِنِي حُصَيْنُ بُنُ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ

مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

صَلَاةٌ فِي مَسْبِحِدِي ٱفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ، فِيمَا

التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنُ

حُصَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طِلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ

الْمُطَّلِبِيّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي ٱفْضَلُ

1584 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

1583 - حَلَّثْنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

1582 - حَـدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا

رکانہ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں

حفرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور متایا ہے فرمایا میری معجد

میں نماز دوسری معجدول میں ہزار نمازوں سے بہتر ہے

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اين والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی آلٹی نے فرمایا: میری مجد

میں نماز دوسری مسجدوں میں ہزار نمازوں سے بہتر ہے

حفرت محمر بن جبیر بن مطعم اینے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور التُوَالِم نے فرمایا: میری اس

معجدیس نماز دوسری معجدوں میں ہزار نمازوں سے بہتر

سوائے مجدحرام کے۔

سوائے مجدحرام کے۔

ہے سوائے مجد حرام کے۔

حفرت محمر بن طلحه بن يزيد بن

حضرت محمد بن جبير بن مطعم اينے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی کیا ہم نے فر مایا: میری اس

مسجد میں نماز دوسری مسجدوں میں ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔

حضرت عطاء بن ابور باح،

حضرت جبير بن مطعم سے روایت کرتے ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں قریش کے ساتھ ان کے گھروں میں عرفہ کے علاوہ تھا'میرا گدھا تم ہو گیا تو میں اس کی تلاش میں گیا'لوگ عرفات میں سے میں نے رسول الله طرف کو عرفات

میں پایا۔

حضرت علی بن رباح کخمی ٔ حضرت جبير بن مطعم سے روایت کرتے ہیں حضرت جبیر بن معظم فرماتے ہیں: قریش مکه

رسول کریم ملتی آیا کم تکلیفیں دیتے تھے' میں اس چیز کو ناپىندىرتاتھا، پس جب مجھ بە گمان ہوا كەدە آپ كوتل

1585 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا إِبْرَاهِيهُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُـطُعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وسَلَّمَ: صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي تَزِيدُ عَلَى سِوَاهُ، مِنَ المُسَاجِدِ الْفَ صَلاةِ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَطَاء مُن أَبِي رَبَاح، عَنْ جُبَيْرِ بَنِ مُطَعِم

رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ 1586 - حَسدَّ ثَسنَا الْعَبَّاسُ بُنُ حَسمُدَانَ الْحَنَفِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْآسُودِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ قُرَيْشِ فِي

مَنْ زِلَهُم، دُونَ عَرَفَةَ، فَأَضَلَلْتُ حِمَارًا، فَانْطَلَقُتُ ٱبْتَغِيهِ، فِي النَّاسِ الَّذِينَ بِعَرَفَةَ، فَوَجَدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَّفَةَ عَلِيٌّ بُنُ رَبَاحِ اللَّخُمِيُّ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ

1587 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَبُو الْآسُوَدِ النَّصْرُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، اَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَنِيدُ بُنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَامِرٍ بُنِ يَحْيَى، عَنْ دن گزر گئے' انہوں نے اسے دیکھا' وہ نہیں گیا' پس اینے مالک کی طرف گئے اسے خبر دی اس نے کہا: اس

رَأْسِهِمْ، فَاخْبَرُوهُ، فَقَالَ: لَهُ حَقُّهُ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ ثَلاثًا، فَلَمَّا مَرَّتُ ثَلاثٌ رَاوهُ، لَمْ يَذْهَبُ فَانْطَلَقُوا سے بولو! حتنے دن تھمرنا تیراحق تھا ہم نے تجھے تھمرایا إِلَى صَاحِبِهِمْ، فَأَخْبَرُوهُ (?:145)، فَقَالَ: قُولُوا پس اگر آپ وصی ہیں تو آپ کی وصیت ختم ہوگئی اور اگر

لَـهُ قَـدُ، اَقَمْنَا لَكَ حَقَّكَ الَّذِي يَنْبَغِي لَكَ، فَإِنْ كُنْتَ آپ نے یہاں سے کس آ دمی کے پاس جانا ہے توراستہ وَصِيًّا، فَقَدْ ذَهَبَ وَصِيَّتُكَ، وَإِنْ كُنْتَ وَاصِلًا، فَقَدْ کھلا ہے' آپ اس سے جا کرملیں اور اگر آپ تاجر ہیں

نَىالَكَ أَنُ تَسَلُهَ مَبَ إِلَى مَنْ تَصِلُ، وَإِنْ كُنْتَ تَاجِرًا، تو آپ اپن تجارت كرنے كوجاكيں كي آپ آپ نے كہا: فَـقَـدُ نَالَكَ أَنْ تَخُرُجَ إِلَى تِجَارَتِكَ، فَقَالَ: مَا كُنتُ میں نے کسی سے ملنے بھی نہیں جانا' تا جرنہیں ہوں' اور نہ

وَاصِلًا، وَلَا تَاجِرًا، وَمَا أَنَّا بِنَصِيبِ، فَذَهَبُوا إِلَيْهِ، ہی یہاں پر مستقل مھہرنے والا ہوں' پس انہوں نے اینے سردار کے پاس جا کرخبردی اس نے کھا: بے شک فَاخْبَرُوهُ، فَقَالَ: إِنَّ لَهُ لَشَانًا، فَسَلُوهُ مَا شَأَنُهُ، قَالَ:

فَاتَوُهُ، فَسَالُوهُ، فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ إِلَّا آنِّي فِي قَرْيَةِ اسے کوئی ضروری کام ہے اس سے پوچھو اس کا خاص إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ عَمِّمِي، يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَآذَوْهُ قَوْمُهُ، كام كيا ہے۔ پس وہ آئے سوال كيا تو فرمايا: پس مجھے وَتَـخَوَّفْتُ أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَخَرَجْتُ لِآنُ لَا أَشْهَدَ ذَلِكَ، اور کام نہیں ہے اتن بات ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام

قَالَ: فَلَهَبُوا إِلَى صَاحِبِهم، فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِي قَالَ: کے گاؤں ( مکہ) میں رہتا ہوں اور میرے چچا کا بیٹا هَلُمُّوا، فَاتَينتُهُ فَقَصَصِتُ عَلَيْهِ، قَصَصِى، وقَالَ: گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اس کی قوم نے اسے بہت تَخَاثُ أَنْ يَقْتُلُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: وَتَغُرِثُ شَبَهَهُ لَوُ تکلیف دی' مجھےخوف ہے کہیں وہ اسے تل ہی نہ کر دیں'

تَوَاهُ مُصَوَّرًا؟، قُلُتُ: نَعَمْ، عَهْدِى بِهِ مُنْذُ قَرِيبٍ، پس میں وہاں سے اس لیے نکل آیا ہوں کہ بیکام میری فَارَاهُ صُورًا مُغَطَّاةً، فَجَعَلَ يَكُشِفُ صُورَةً صُورَةً آ تکھول کے سامنے نہ ہو کیس انہوں نے اپنے سر دار کو ثُمَّ يَـقُولُ: اَتَعُرِفُ؟ فَاَقُولُ: لَا، حَتَّى كَشَفَ صُورَةً اس کی جا کر خبر دی اور میری باتیں اسے بتا کیں اس نے مُغَطَّاةً، فَقُلْتُ: مَا رَايَتُ اَشْبَهَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ كها: اسے لے آؤاليس ميں اس كے پاس آيا ميں نے الصُّورَةِ بِهِ، كَانَّهُ طُولُهُ، وجِسُمُهُ، وَبَعْدَ مَا بَيَّنَ اینے قصے اسے سائے اور اس نے کہا: کیا مجھے خوف

مَنْكِبَيْهِ، قَالَ: قَالَ: فَتَخَافُ آنُ يَقْتُلُوهُ؟ قَالَ: أَظُنُّهُمُ ہے کہ وہ اسے قل کر دیں گے؟ میں نے کہا: ہاں! اس

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُحْرِقِ الْ

نے کہا: کیا تُو اس کی شبیہ کو پہان لے گا اگر تُو اس کی

تصور و کھے؟ میں نے کہا: ہاں! میرا زمانہ اس کے

قریب ہے پس اس نے چندالی تصویریں دکھا کیں جن

پرعزت واحرّام سے یردہ ڈال رکھا تھا' پس وہ ایک

ایک تصویر نکال کر سامنے کرنے لگا' پھر کہتا: کیا تم

بچانتے ہو؟ میں کہتا نہیں! آخر میں اس نے ایک تصویر

نکالی جے خوب ادب سے ڈھانپ کررکھا گیا تھا' پس

میں نے کہا: یہی سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہے گویا

وہ ان کی مکمل لمبائی ڈیل ڈول جسم تھا اور اس کے بعد

اس نے اُن کے دونوں کندھوں کوظاہر کیا' اس نے کہا:

کیا تمہیں خوف ہے کہ وہ انہیں شہید کر دیں گے؟ میں

نے کہا: میرا گمان ہے کہوہ اس کام سے فارغ بھی ہو

چکے ہوں گے اس نے کہا قتم بخدا! وہ اسے تل نہیں کر

سکیں گے جواس کے قتل کا ارادہ کرے گا وہ خودقل ہو

جائے گا بے شک وہ نبی برحق میں اللہ تعالی انہیں غلبہ

عطا فرمائے گا' لیکن اس کا حق ہم پر بھی واجب ہے'

جتنا جا ہور ہواور دل کرنے مانگو۔ایک گھڑی گھہر کر میں

نے کہا: کاش! میں ان کی اطاعت کرتا۔ پس میں مکہ

والیس آیا میں نے ویکھا کہ قریش نے آپ التی ایک کو کمہ

سے مدینہ کی طرف ہجرت پر مجبور کر دیا 'پس جب میں

آیا' قرایش آ کرمیرے ماس کھڑے ہوئے' کہا: تیری

بات بھی ہمیں پتہ چل گئی ہے اور ہم نے تیرا کام پہان

لیا کیں (جلدی کرو) بھین کے زمانے کے وہ مال لاؤ

قَدْ فَرَغُوا مِنْهُ، قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَقْتُلُوهُ، وَلَيَقْتُلُنَّ مَنُ يُرِيدُ قَتْلَهُ، وَإِنَّهُ لِنَبِيٌّ، ولَيُظْهِرَنَّهُ اللهُ، وَلَكِن قَدّ وَجَبَ حَقُّهُ عَلَيْنَا، فَامْكُتْ مَا بَدَا لَكَ وَادْعُ بِمَا

شِئْتَ، قَالَ: فَمَكَنْتُ عِنْدَهُمْ حِينًا ثُمَّ، قُلْتُ: لَوْ

الْمُ اَطَعْتُهُمْ، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ، فَوَجَدْتُهُمْ قَدْ اَخْرَجُوا

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا

قَدِمْتُ، قَامَتُ إِلَىَّ قُرَيْشٌ، فَقَالُوا: قَدُ تَبَيَّنَ لَنَا

أَمُسُ كَ، وَعَرَفُنَا شَانَكَ، فَهَلُمَّ آمُوَالَ الصِّبْيَةِ الَّتِي

عَلَيْدِ وَمَسَلَّمَ الْحَبَرُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي فِيمَا

يَفُولُ: إِنِّي لَارَاكَ جَائِعًا، هَلُمُّوا طَعَامًا ، قُلُتُ: لَا

آكُلُ حَتَّى ٱخْبِرَكَ، فَإِنْ رَايَتَ اَنْ آكُلَ اكَلُتُ، قَالَ:

فَحَدَّثُتُهُ بِمَا آخَذُوا عَلَيَّ، قَالَ: فَأَوْفِ بِعَهْدِ اللَّهِ،

وَلَا تَأْكُلُ مِنْ طَعَامِنَا، وَلَا تَشُوَبُ مِنْ شَرَابِنَا

جوتمہارے باب نے حمہیں دیئے تھے؟ میں نے جواب میں کہا: میں پیرکا منہیں کروں گاحتیٰ کہتم میرا سرتن سے جدا کر دو' کیکن مجھے جانے دو۔ پس میں نے وہ

ان کو دیا تو انہوں نے کہا:تم پر اللہ کا وعدہ اور میثاق لا زم ہے کہ ان کا کھا نانہیں کھاؤ گے۔فر ماتے ہیں:

میں وہاں سے چل کر مدینے آیا' اللہ تعالیٰ کے

رسول المن المينام كوبھى ميرے آنے كى خبر ہوگئ پس ميں نے مجھے فرمایا: آپ پر بھوک کے آٹار دیکھتا ہوں'

آؤ کھانا کھالوا میں نے عرض کی: میں کھانا نہیں

کھاؤں گا یہاں تک کہ میں آپ کو ایک بات

بناؤں پس اس کے بعد اگر آپ کا خیال ہوا کہ میں

کھاؤں تو کھاؤں گا'یس جو قریش نے مجھ سے وعدہ لیا تھا' میں نے بیان کرویا' آپ التی اللہ نے فرمایا: يس الله كا وعده يورا كرواور بها را كها نا نه كها وَ اور نه

ہی ہارایانی پو۔

حضرت جبيربن اياس انصاري بدري رضي اللهءنه

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے جو بدر الآکھا میں شریک ہوئ اُن کے ناموں میں سے ایک نام

حضرت جبير بن اياس بن خالد بن مخلد بن زريق كالجمي

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کدانصار میں سے

ٱلْأَنْصَارِيُّ بَدُرِيُّ

1588 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ

الْحَوَّ انِتُّ، حَدَّ ثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ اَبِي الْأَنْسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْاَنْصَارِ، جُبَيْرُ بُنُ إِيَاسِ بُنِ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدِ بْنِ زُرَيْقٍ

1589 - حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ سُلَيْمَانَ

المعجم الكبير للطبراني المحراني (740 مرام) حد اول المحراني المحران

الْاَصْبَهَ انِيُّ، حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيِّيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ فُلِيح، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: فِى تَسْمِيَتِهِ مَنْ شَهِدَ بَلُرًا، مِنَ الْاَنْصَادِ، ثُمَّ مِنْ بَنِى زُرَيْقٍ، جُبَيْرُ بُنُ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدِ بْنِ إِيَاسِ

جُبَيْرُ بْنُ حُبَاب بَن الْمُنَٰذِر

1590 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْسَحَىضُ رَمِينٌ، قَالَ: وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي رَافِعٍ: فِى تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ مَعَ عَلِيِّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، جُبَيْرُ بُنُ حُبَابِ بُنِ الْمُنْذِرِ جُبَيْرُ بُنُ مَالِكٍ النَّوُ فَلِيَّ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ 1591 - حَــدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ

الْحَرَّالِنِيْ، حَـدَّثَنِي اَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ اَبِي الْكَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ مِنُ بَنِي قُرَيْشٍ، جُبَيْرُ بْنُ مَالِكٍ،

وَهُوَ ابْنُ بُحَيْنَةً، وَهُوَ مِنْ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ جُبَيْرُ بَنُ نَوْفَلٍ غير منسوب

1592 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْـحَـضْ رَمِيٌّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ اَبِى بَكُرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيُثٍ، عَنْ عِيسَى، عَنْ زَيْدِ

جو بدر میں شریک ہوئے' اُن کے ناموں میں سے ایک نام حضرت جبير بن اياس بن خالد بن مخلد بن زريق كا

بھی ہے۔

حفرت جبير بن حباب

بن المنذ ررضي الله عنه

حضرت عبیدالله بن ابورافع فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کے ساتھ جوشریک ہوئے' اُن کے نامول میں سے ایک نام حضرت جبیر بن حباب بن

منذر کا بھی ہے۔ حضرت جبير بن ما لك نوفلي بمامه

کے دن شہیر کیے گئے تھے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے

اور بنی قریش میں سے جو ممامہ کے دن شہیر کیے گئے' اُن کے ناموں میں سے ایک نام جبیر بن مالک کا بھی ہے' جو ابن بحسینہ کے بیٹے ہیں اور بنی نوفل بن عبد

مناف سے ہیں۔ حضرت جبير بن نوفل (جو

منسوب نہیں ہیں)

حضرت جبیر بن نوفل رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملی ایک نے فرمایا: اللہ عزوجل نے کسی بندے کو اجازت نہیں دی جوافضل ہو دورکعتوں یا اس سے زیادہ المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم

سے نیکیاں بندے کے سرکے اوپر سے گرتی میں 'جب تک وہ نماز میں ہوتاہے اللہ عزوجل کے ہاں افضل آ دی وہ ہے جو قر آن پڑھتا ہے۔ بُنِ آرُطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ اَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ اكْتُنَر، وَالْبِرُّ يَتَنَاثَرُ فَوْقَ رَأْسِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ فِي صَلَاةٍ، وَمَا عَبُدٌ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، بِٱفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ

> جُنُدُبُ بِنُ جُنَادَةَ اَبُو ذَرّ الْغِفَارِيُّ رَضِي اللَّهُ عَنَهُ

وَهُ وَ جُنْدُبُ بُنُ جُنَادَةً بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ حَرَامٍ بُنِ غِفَارِ بُنِ مُلَيْلِ بُنِ ضَمْرَةَ بُنِ بَكُرِ بُنِ عَبُدِ مَنَا فِي بُنِ كِنَانَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ مُدُرِكَةَ بُنِ إِلْيَاسِ بُنِ مُضَرِ بُنِ نِزَارِ بُنِ مَعُدِ بُنِ عَدُنَانَ

1593 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَـضُ رَمِيُّ، قَالَ: سَمِعُتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُـمَيْرٍ، يَـقُولُ: السُـمُ اَبِـى ذَرٍّ، جُـنْدُبُ بُنُ جُنَادَةً، وَيُقَالُ اسْمُ اَبِى ذَرٍّ بَرِيرٌ

1594 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْعُتْبِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَلَّاثِنِي اللَّيْتُ، عَنْ خَسَالِدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي هِلَالِ، عَنُ زَيْدِ بُن ٱسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآبِي ذَرِّ:

كَيْفَ أَنْتَ يَا بَرِيرُ؟ فِي حَدِيثٍ اخْتَصُرَنَاهُ"

1595 - جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَـضُـرَمِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلَّوَيْهِ الْقَطَّانُ، قَالَا: ثنا

## حضرت جندب بن جناده ابوذ رغفاري رضي اللدعنه

آپ کا نسب یول ہے: جندب بن جنادہ بن سفیان بن عبید بن حرام بن غفار بن ملیل بن ضمر ه بن بكربن عبدمناة بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضربن نزار بن معد بن عدنان \_

حضرت محمد بن عبداللہ بن نمیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذر کا نام جندب بن جنادہ ہے بیہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابوذر کا نام بربر ہے۔

حضرت زید بن اسلم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل الله عنه سے فرمایا: اے بریر! کیے ہو؟ ایک حدیث میں جس کو ہم نے مختر ذکر کیا ہے۔

حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے میں چوتھ تمبر پر ہوں مجھ سے پہلے

1595- أخرج نحوه ابن حبان في صحيحه جلد16صفحه83 رقم الحديث: 7134 وبنمحوه الحاكم في مستدركه جلد3 صفحه 385 رقم الحديث: 5459 كلاهما عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر به .

الْـجُـرَشِـتُ، ثنا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّادٍ، ثنا اَبُو زُمَيْلٍ، عَنْ

مَسَالِكِ بُسِنِ مَسرُثَسِهِ، عَسُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي ذَرٍّ رَضِي اللَّهُ

عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رَبْعَ الْإِسْلَامِ اَسْلَمَ، قَبْلِي ثَلَاثَةُ نَفَرٍ،

وَآنَىا الِرَّابِعُ، اَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ

كُمْ وَسَــُكُمْ، فَقُلُتُ: السَّكَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، اشْهَدُ

اَنْ لَا إِلَــهَ إِلَّا اللَّــهُ، وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

فَـرَايَــتُ الاسْتِبْشَــارَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

1596 - حَـدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ اَبِي

مَرْيَهَ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ آخِيهِ، عَنِ ابْنِ عَائِلٍ،

عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: كَانَ آبُو ذَرٍّ يَقُولُ: لَقَدُ

1597 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

1598 - حَدَّثَنَسَا ٱبُو السِزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ

ك ياس آيا عيس فعرض كى: يارسول الله! السلام

علیک! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود

نہیں ہے اور محداس کے بندے اور رسول ہیں! میں نے

فرمایا: تُوكون ہے؟ میں نے عرض كى: میں بني غفار سے

ایک آ دمی جندب ہوں۔ پس گویا آپ ملتی ایک کانپ

اُٹھے' اور سند کیا کہ میں کسی اور قبیلہ سے ہوتا' اس وجہ

سے کہ میرے قبیلے والے وہ تھے جو حاجیوں کولوٹ لیتے

حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذر

حضرت محمد بن نمير فرماتے ہيں كه ابوذر كا نام

حضرت کیچیٰ بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذر

رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: میں اسلام لانے میں چوتھے

تمبر پر ہوں مجھ سے پہلے حضور ماتھ ایک حضرت ابو بکر اور

تھے اپنی غلیلیں استعال کر کے۔

حضرت بلال تھے۔

جندب بن جناده تھا۔

تين آدمي اسلام لا حِيكِ مِي عَنْ مِين چوتھا تھا' ميں حضور التَّي الَيْرَامِ عَبْـدُ اللَّهِ بُنُ الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ، ثنا النَّضُرُ بُنُ مُحَمَّدِ

> عَـلَيْـهِ وَسَــلَّــمَ، فَقَالَ: مَنُ ٱنْتَ؟ فَقُلْتُ: آنَا جُنْدُبٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَكَانَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَــدَعَ وَوَدَّ آتِــى كُنْتُ مِنْ قَبِيلَةٍ غَيْرِ الَّتِي آنَا مِنْهُمْ، وَذَاكَ آلِسَى كُنْستُ مِنْ قَبِيلَةٍ يَسْرِقُونَ الْحَاجَ، بمَحَاجِنَ لَهُمُ

رَايَتُنِي رَبْعَ الْإِسْلَامِ، لَمْ يُسْلِمُ قَبْلِي، إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى ﴿ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابُو بَكُرٍ، وَبِلَالٌ رَضِى اللَّهُ

الُحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُن نُمَيْرٍ، يَقُولُ: أَبُو ذَرٍّ، جُنْدُبُ بُنُ جُنَادَةً

كَعُب، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: ٱقْبَلَ فِي رَكْب غِمَارٍ، فَمَرَّ

بِ جِنَازَةِ آبِي ذَرٍّ، عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ، فَنَزَلَ هُوَ،

وَاَصْحَسابُسُهُ فَوَارَوْهُ، وَكَسانَ اَبُو ذَرٌ دَحَلَ مِصْرَ،

حَدَّثَتْنِي اَسْمَاء ُ بِنْتُ يَزِيدَ: آنَّ اَبَا ذَرَّ الْغِفَارِتَّ، كَانَ

يَخُدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فَرَغَ

مِنْ خِدْمَتِهِ أَوَى إِلَى الْمَسْجِدِ، فَاضْطَجَعَ فِيهِ، فَكَانَ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا آحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ،

1602 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

واخْتَطَّ بِهَا دَارًا

آپ نے (جنازہ پڑھ کر) دفن کیا جبکہ (اپنی زندگی

میں) حضرت ابوذ رمصراً نے تھے وہاں گھر بنایا تھا۔

حضرت یزید بن ابوصبیب فرماتے ہیں کہ حضرت

1600 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اَبِي، ثِنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَبِيبٍ، ابوذ ررضی اللہ عنہ حضرت عمرو بن عاص کے ساتھ فتح قَىالَ: وَكَمَانَ ٱبُـو ذَرٍّ، مَنْ شَهِدَ الْفَتْحَ مَعَ عَمْرِو بُنِ

میں شریک تھے۔

1601 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ آبِي مُزَاحِم، ثنا عَبْدُ الْحَرِيدِ بُنُ بَهُ رَامَ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ، قَالَ:

حضرت اساء بنت يزيد فرماتي ہيں كەحضرت ابوذر رضی اللہ عنہ حضور ملٹی کی اللہ کی خدمت کرتے تھے جب

آپ کی خدمت کرتے تھے تو مسجد میں آتے اور لیٹ جاتے مسجد ہی آپ کا گھر تھا۔

حضرت حاطب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذ ررضی

الله عنه نے فر مایا: حضور طلُّ ایکم نے کوئی شی نہیں جھوٹی جو











حَدَّثَيْنِي جَبَلَةُ بِنْتُ الْمُصْفَح، عَنْ حَاطِبِ، قَالَ: قَالَ

آبُو ذَرِّ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شَيْئًا مِمَّا صَبَّهُ جِبْرِيلُ، وَمِيكَائِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلامُ،

فِي صَـدُرِهِ، إِلَّا قَـدُ صَبَّهُ فِي صَدْرِي، وَمَا تَرَكُتُ

﴾ شَيْئًا مِمَّا صَبَّهُ، فِي صَدْرِي، إلَّا قَدْ صَبَبْتُهُ فِي صَدْرِ

الْحَـضُ رَمِـيٌّ، ثنا جُمَهُورُ بَنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَمَّارُ بَنُ

مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، رَفَعَ الْحَدِيثِ اللَي

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ابَا ذَرَّ لَيُبَارِى عِيسَى ابْنَ

الْحَدِيتَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنظُرَ إِلَى

شَبِيهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ خَلْقًا، وخُلُقًا، فَلْيَنْظُرُ إِلَى

﴿ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبِ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا

هَيَّاجُ بُنُ بِسُطَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ عِرَاكِ

بُنِ مَالِكٍ، عَنُ آبِى ذَرٍّ، قَالَ: إِنِّى لَاقُرَبُكُمْ مِنُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا كَهَيْنَةِ مَا أَتْرُكُهُ فِيهَا، وَإِنِّي وَاللَّهِ،

1605 - حَدَّثَنَا مُحَرِّمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

1604 - وَعَنُ إِبُسرَاهِيهُ الْهَجَرِيّ، رَفَعَ

1603 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

مَالِكِ بُنِ ضَمْرَةَ

مَرْيَمَ، فِي عِبَادَتِهِ

اَبِي ذَرٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ

میرے سینے میں نہ ڈالی ہؤ جوحضرت جبریل اور میکائیل

علیہاالسلام نے بتائی تھیں اور جومیرے سینے میں تھی میں

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضرت ابن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں که

حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

قیامت کے دن حضور طبی ایکی کے قریب ہوں گا' میں دنیا

سے ایسے نکلا ہوں کہ میں نے کوئی شی نہیں چھوڑی اللہ

کی قتم! میں نے اس کے بعد کوئی شی نہیں شروع کی تم

میں سے کوئی اپنی شی سے سیر ہواہے۔

حضور طی آیا ہے فرمایا: جس کو پسند ہے کہ وہ حضرت

عيسى عليه السلام كى سيرت وصورت ميں مشابہ كو ديكھے تو

وہ حضرت ابوذ رکود مکھے لے۔

حضور التي يَرَامُ في الله عنه حضوت ابوذر رضى الله عنه

عبادت میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کے مشابہ تھے۔

نے مالک بن ضمرہ کے سینہ میں ڈال دی۔

مَا آخُـدَثُتُ بَعْدَهُ شَيْئًا، وَمَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدِ إِلَّا وَقَدْ تَشَبَّتَ مِنْهَا بِشَيْءٍ

1606 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ هَارُونَ الْعُكُلِيُّ، ثنا زَيْدُ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، بُنُ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ ابُو ذَرِّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ قَالَ: قَالَ ابُو ذَرِّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ احَبَّكُمْ إِلَى، وَاقْرَبَكُمْ مِنِى، الَّذِى يَلْحَقُنِى عَلَيْهِ الَّذِى يَلْحَقُنِى عَلَيْهِ الَّذِى يَلْحَقُنِى عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

1607 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَسَدٍ الْبَجَلِقُ، ثنا اللهِ الْمَحَفُرومِتُّ، ثنا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ حُمَيْدَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ خَرَاشٍ، قَالَ: رَايُتُ اَبَا ذَرَّ بِالرَّبَذَةِ فِي ظُلَّةٍ لَهُ سَوْدَاءَ، وَهُو جَالِسٌ عَلَى سَوْدَاءَ، وَهُو جَالِسٌ عَلَى سَوْدَاءَ، وَهُو جَالِسٌ عَلَى قِطْعَةِ جَوَالِقَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا ابَا ذَرَّ، إنَّكَ امْرُوُ مَا يَبْقَى لَكَ وَلَدٌ، فَقَالَ : لَا أَبَا ذَرَّ، إنَّكَ امْرُو مَا يَبْقَى لَكَ وَلَدٌ، فَقَالَ : الْمَحَمُدُ لِللهُ الَّذِي يَا حُدُهُمْ، فِي الْمُونَاءِ، وَيَدَّخِرُهُمْ فِي دَارِ الْبَقَاءِ قَالُوا: يَا ابَا ذَرَّ لَوِ النَّفِئَاءِ، وَيَدَّخِرُهُمْ فِي دَارِ الْبَقَاءِ قَالُوا: يَا ابَا ذَرَّ لَوِ النَّفِينَاءِ، وَيَدَّخِرُهُمْ فِي دَارِ الْبَقَاءِ قَالُوا: يَا ابَا ذَرَّ لَوِ النَّفِينَ عَنْ اللهُ اللهُ مَا عَدُلُوا : لَو اللهُ مَا عَدُلُوا : لَو اللهُ مَا عَدُلُوا : لَو اللهُ مَا مَدَا اللهُ مَا مَدَا اللهُ مَا مَدَا لَكُ اللهُ مَا عَوْلًا اللهُ مَا عَدَا لَكَ مَا بَدَا لَكَ مَا بَدَا لَكَ

1608 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

حضرت ابوذ ررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله منتی ہے گئی سے مجھ سے اللہ عنہ کرنے میں سے مجھ سے محبت کرنے والا اور قریب وہ ہوگا جواس وعدہ پر رہا جس حالت میں دنیا سے گیا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن خراش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو ربذہ کے مقام پر اپنی سیاہ رنگ کی چھتری کے نیچ دیکھا' آپ کے نکاح میں سمحاء نام کی بیوی تھی' آپ سے ناٹ پر بیٹھے ہوئے تھے' آپ سے

اولاد باقی نہیں رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں! جس نے دنیا میں کے لیا اور آخرت میں ذخیرہ کرلیا۔ اُنہوں نے کہا: اے ابوذر! اگر آپ

عرض کی گئی: اے ابوذ را آپ ایسے آ دمی ہیں کہ جس کی

اس کے علاوہ کوئی اور بیوی کرلیں؟ حضرت ابوذررضی اللہ عند نے فرمایا: مجھے الیم عورت سے نکاح کرنا پسند ہو۔ اُنہوں ہے جو بیچے دینے والی نہ ہو۔ اُنہوں

نے کہا: اگر آپ اس سے زیادہ نرم بستر رکھیں؟ آپ نے عرض کی: اے اللہ! سب کی مغفرت فرما! جو تُو نے

دیاہے وہ تُو لے لے جو تیری خوشی ہے۔

حضرت محمد بن سيرين فرماتے ہيں كه حارث كوجو

جندب بن جنادة ابو ذر الغفاري

ایک قریتی آ دمی شام میں تھے' اس کو معلوم ہوا کہ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے '

آپ کوتین سودینار بھیجے۔حضرت ابود ررضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے کسی بندے نے مجھ سے زیادہ آسانی نہیں ا یا کی میں نے رسول اللہ طال کی کھر ماتے ہوئے سنا: جس

نے مانگا حالانکہ اس کے پاس چالیس ہیں' اس نے لیٹ کرسوال کیا اور ابوذر کی آل کے 'یاس چالیس درہم'

حاليس بكريال اور دوغلام ہيں \_حضرت ابوبكر بن عياش

فرماتے ہیں: ماھنین سے مراد خادم ہیں۔

حضرت ابوشعبہ فرماتے ہیں: ایک آ دمی نے حضرت ابوذر کے پاس آ کرخرچہ پیش کیا' تو حضرت

ابوذر نے فرمایا: ہمارے پاس بکریاں ہیں جن کو ہم دوھتے ہیں' گدھے ہیں جو سامان منتقل کرتے ہیں' ہمارے خدمت گزار ہیں فالتولیاس ہیں میں تو بچی ہوئی

چیز کے حساب سے ڈرتا ہوں۔ یہ باب ہے حضرت ابوذ رکی مسند

کی غرائب کے بیان میں

حضرت عبداللہ بن صامت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذر رضی الله عنه نے فرمایا: کالا کتا اور حیض والی عورت نمازی کے آگے سے گزریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت عبدالله فرماتے ہیں: ابوذر سے عرض

کی گئی کہ کالے کتے کی شخصیص کیوں کی؟ حضرت ابوذر

الْحَفْرَمِيٌّ، ثنا اَبُو حُصَيْنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ يُونُسَ، حَـدَّثَنِني اَبِي، ثنا اَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ، قَالَ: بَلَغَ

الْحَارِثَ رَجُلٌ كَانَ بِالشَّامِ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ أَبَا ذَرَّ كَانَ بِـهِ عَـوَزٌ، فَبَعَثَ الْيَهِ ثَلاثَمِائَةِ دِينَارٍ، فَقَالَ: مَا وُجَدَ ﴾ عَبُـدًا لِـلَّـهِ هُوَ اَهُوَنُ عَلَيْهِ مِنِّى، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَالَ، وَلَهُ ٱرْبَعُونَ ا فَقَدْ ٱلْحَفَ ، ولِسَالِ آبِسى ذَرِّ إَرْبَعُونَ دِرْهَمًا،

وَآرُبَعُونَ شَاءةً، ومَاهِنَيْنِ، قَالَ أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ: يَعْنِي خَادِمَيْنِ

1609 - حَــدُّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ آبِي شُعْبَةَ،

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى آبِي ذَرٍّ يَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفَقَةً، فَقَالَ آبُو ذَرٍّ: عِنْدَنَا آغَنُزُ نَحْتَلِبُها، وَحُمُرٌ تَنْقُلُ، ومُحَرَّرَةٌ تَخُدُمُنا، وَفَضُلُ عَبَاء ةٍ عَنْ كِسُوتِنا، إِنِّي لَاخَافُ أَنْ 🗗 اُحَاسَبَ عَلَى الْفَصْلِ

بَابُ: وَمِنْ غَرَائِبِ مُسْنَدِ ابي ذُرِّ رَحِمَهُ اللهُ

1610 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ اَبِي ذَرِّ، قَـالَ: يَقُطعُ الصَّلاةَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ، - آخسِبُهُ قَالَ

- وَالْـمَـرُآةُ الْحَائِضُ ، قَالَ: فَقُلْتُ لِآبِي ذَرِّ: مَا بَالُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إنَّهُ

بُنُ مُوسَى، ثنا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ اَبى نَعَامَةَ،

حَدَّدَ نَيني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ، أَنَّ اَبَا ذَرَّ رَضِي اللَّهُ

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا

اَبَا ذَرًّ إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ اَئِمَّةٌ، يُمِيتُونَ الصَّلاةَ،

فَيانُ اَدُرَكُتُ مُوهُمُ، فَصَلُّوا الصَّكِاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا

الْحَرَّ انِتُّ، ثنا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثنا هَمَّامٌ، ثنا قَتَادَةُ،

عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِسِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

الصَّامِتِ، عَنُ آبِي ذَرِّ، قَالَ: إنَّ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِلَ إِلَىَّ أَنَّهُ: أَيُّمَا ذَهَبِ، أَوْ فِضَّةٍ

أُوكِي عَلَيْهِ، فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِ، حَتَّى يُنْفِقَهُ فِي

الْكَسْفَاطِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ،

ثنا سُويَدٌ آبُو حَاتِم، ثنا قَتَادَةُ، وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنُ

حُمَيْدِ بْنِ هَلَالِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ آبِي

ذَرٍّ رَضِيى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُطعُ الصَّلاةَ الْكُلْبُ الْآسُودُ،

وَالْمَمْ رَاَّةُ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا بَالُ الْاَسُودِ، مِنَ

1613 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ

1612 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَسَنِ

صَلَاتَكُمُ مَعَهُمُ نَافِلَةً

1611 - حَـدَّثَنَا الْمِقُدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا اَسَدُ

پوچھاتھاتو آپ نے فرمایا: بیشیطان ہے۔

حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور مُتَوَيِّدُ نِي فِي مايا: اے ابوذ را عنقريب تم پر ايسے

ائم (مراد بادشاہ) مسلط ہوں گے جونمازیں ضائع

كريں كے اگرتم نماز كا ونت ياؤ تو وقتى نماز پڑھلؤان

کے ساتھ شامل ہو گے تو وہ تمہارے ان کے ساتھ تفل

حضرت ابوذررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میرے

دوست طلق لِيَتِكُم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جو کوئی سونا اور

جاندی جمع کرتا ہے وہ اس کے اپنے مالک کے لیے

انگارہ ہوگا یہاں تک کہوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔

حضرت عبرالله بن صامت فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوذر رضی الله عنه نے فرمایا: کالا کتا اور حیض 🖟

والی عورت نمازی کے آگے سے گزریں تو نماز ٹوٹ

جاتی ہے۔ ابوذ ر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہاہے

الله كرسول! سفيداورسرخ سے كالے كتے كى محصيص

کیوں کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: بے شک کالا کتا

شیطان ہے۔

ہوں گے(اگروہ نمازیر طیس)۔

کی مانندروایت نقل کرتے ہیں۔

حضرت الوذررضي الله عنه حضور الله سے اس

حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوذر

رضی الله عنه کی حدیث پہنچتی رہتی تھی' (کیکن ابھی

ملاقات نہیں ہوئی تھی ) میں آپ سے ملاقات کرنا جا ہتا

تھا' بس میں نے آ یہ سے ملاقات کی' میں نے عرض

کی: اے ابوذرا آپ کے بارے مجھے کوئی نہ کوئی بات

چېنچى رېتى تھى مىرى آپ سے ملاقات كى شديدخوا بش

تھی' آپ نے فرمایا: پس آپ کی مجھ سے ملا قات ہوگئ'

لاؤر راوی حدیث کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی:

ایک حدیث جو مجھے پینی ہے کہ رسول کریم ملٹائیللم نے

آپ سے بیان کی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: الله عزوجل تین چیزوں کو پسند کرتا ہے اور تین کو

نا پیند کرتا ہے میں رسول اللد ملتا اللہ میں پول

ر ہا ہوں۔ میں نے عرض کی: وہ تین افراد کون ہیں جن کو

الله عزوجل پیند کرتا ہے؟ حضرت ابوذ ررضی الله عنه نے

فرمایا: الله کی راہ میں جہاد کرنے والا جس کی صبر اور

تواب کی نیت ہے وہ لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا'تم یہ

بات قرآن یاک میں بھی یاتے ہو پھرآپ نے یہ

آیت تلاوت کی:''الله عزوجل ان لوگول کو پسند کرتا ہے

الْاَبْيَض، مِنَ الْاَحْمَرِ؟ قَالَ: إِنَّ الْاَسُودَ شَيْطَانٌ

حَـدَّثَنَا آحُـمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَمْزَةَ

اللِّهَشْقِيُّ، ثنا أَبُو الْجُمَاهِرِ، ثنا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ

قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

الصَّامِيِّ، عَنْ اَبِي ذَرِّ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ

مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِمِهَ، ثنا الْاسْوَدُ بُنُ شَيْبَانَ

السَّــدُوسِيُّ، حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ،

عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: كَانَ يَبْلُغُنِي، عَنْ آبِي ذَرِّ حَدِيثٌ

فَكُنْتُ اَشْتَهِي لِقَاءَهُ، فَلَقِيتُهُ، فَقُلْتُ: يَا اَبَا ذَرَّ كَانَ

يَبْلُغُنِي عَنْكَ حَدِيثٌ، فَكُنْتُ اَشْتَهِي لِقَاء كَ، فَقَالَ:

لِلَّهِ آبُوكَ فَقَدُ لَقِيتَنِي فهاتِ، قَالَ: قُلُتُ: حَدِيثًا

بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَكَ

قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ ثَلاثَةً، وَيُبغِضُ ثَلاثَةً ،

قَالَ: فَلَا آخَالُنِي آكُذَبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقُلْتُ: مَنْ هَوُلاءِ الثَّلاثَةُ الَّذِينَ

يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟، قَالَ: رَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ

اللُّسِهِ صَسابِرًا، مُسحُتَسِبًا، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَٱنْتُمْ

هَذِهِ الْآيَةَ: (إنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ

صَـفًّا، كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ) (الصف: 4)،

قُـلُتُ: وَمَنْ؟ قَالَ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ جَارُ سُوءٍ ، يُؤْذِيهِ،

فَصَبَرَ عَلَى اَذَاهُ، حَتَّى يَكُفِيَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ بِحَيَاةٍ، اَوْ

كَلُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ تَلا

1614 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

كُلُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

نے فرمایا: ایسا آ دمی جس کا پڑوی بُرا ہو' وہ اس کو تکلیف

دیتا ہے' وہ اُس کی تکلیف پرصبر کرتا ہے' یہاں تک کہ

الله عزوجل اس کوزندگی یا موت دے۔ میں نے عرض

کی: کون؟ حضرت ابوذر رضی الله عنه نے فرمایا: ایک آ دمی اپنی قوم کے ساتھ سفر کرتا ہے' وہ چلتے ہیں'جب

رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو ان کواونگھ آتی ہے ٔ وہ سر

رکھ کرسو جاتے ہیں' پھر کھڑا ہوا' وہ وضو کرے' اللہ سے

مجت کرتے اور ڈرتے ہوئے نماز پڑھے۔ میں نے عرض کی: وہ تین لوگ کون ہیں جن سے اللہ ناراض

ہے؟ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بخیل فخر

كرنے والا' اس كا ذكر قرآن ميں بھى ہے كه''اللہ

عز وجل تکبر وفخر کرنے والے کو پسندنہیں کرتاہے'۔ میں نے عرض کی: تکبروفخر سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

تم اس کا ذکر بھی قرآن میں پاتے ہو بخیل فخر کرنے والا میں نے عرض کی: اور کون ہے؟ حضرت ابوذ ررضی

فَارُتَحَلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعَ عَلَيْهِمُ

الْكَرَى، أو النُّعَاسُ، فَنَزَلُوا، فَضَرَبُوا بِرُء وسِهم، ثُمَّ قَامَ، فَتَطَهَّرَ، وَصَلَّى رَغُبَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَغُبَةً فِيمَا عِنْدَهُ ، قُلْتُ: وَمَا الثَّلاتَةُ الَّذِينَ يُبُغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ؟ قَالَ: " الْبَخِيلُ الْفَخُورُ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ)

(لقمان:18 )" ، قُلُتُ: وَمَا الْمُخْتَالُ الْفَخُورُ؟ قَالَ: أَنْتُمْ تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، الْبَخِيلَ الْـمُخْتَالَ قُلْتُ: وَمَنْ؟ قَالَ: " التَّاجِرُ الْحَلَّاثُ آو

الْبَائِعُ الْحَلَّاثُ، قَالَ: لَا اَدْرِي اَيَّهُمَا، قَالَ اَبُو ذَرٍّ "، قُلُتُ: يَا اَبَا ذَرٌّ مَا الْمَالُ؟، قَالَ: فَرَقٌ لَنَا وَذَوُدٌ، قُلُتُ: يَا اَبَا ذَرَّ، لَيْسَ عَنْ هَذَا اِسْاَلُكَ، إِنَّمَا اَسْاَلُكَ عَنْ صَامِتِ الْمَالِ، قَالَ: مَا أَصْبَحَ لَا أَمْسَى، وَمَا

اَمْسَى لَا اَصْبَحَ، قُـلُـتُ: مَا لَكَ وِلاَحُوَانِكَ مِنْ قُرَيْسُ ؟، قَالَ: وَاللُّهِ لَا اَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينِ، وَلا ٱسْالُهُمْ دُنْيًا حَتَّى ٱلْقَى اللهَ وَرَسُولَهُ، قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ

الله عنه نے فرمایا فتم أٹھانے والا' تاجریافتم أٹھا کر فروخت كرنے والا-آپ نے فرمایا: میں نہیں جانتا وہ 🖣 ان دونول میں سے کون ہے۔حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی: اے ابوذر! مال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہم کوایک فرض اور ذور ہے۔ میں نے عرض کی: اے ابوذر! میں نے اس کے متعلق آپ سے نہیں یو چھا' میں نے صامت المال کے متعلق یو چھا

سفيدى بدلتے مؤوه حناءاور حتم ہیں۔

حفرت عبدالله بن صامت ٔ حفرت ابوذر رضي الله عند سے روایت کرتے ہیں وہ نی کریم التی ایلے سے

روایت کرتے ہیں حضرت ابوذر کے اسلام لانے سے متعلق بیں اس کے بعد پوری حدیث ذکر کی۔

حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ يُنْ إِلَمْ نِي آبِ زمزم كا ذكر كيا الله في فرمايا: بيد

اللَّابَوِيُّ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِي الْأَسْوَدِ، عَنُ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ: إِنَّ ٱحْسَنَ مَا غَيَّرَ هَـذَا الشَّعُرَ الْحِنَّاءُ، 1616 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ ٱحْمَدَ بْن

> حَنْبَلٍ، قَالَ: ذَكَرَ عَلِيٌّ بُنُ عَنَّامٍ بُنِ عَلِيٌّ، - قَالَ عَبْدُ اللُّهِ بُنُ آخَمَدَ وَقَدْ رَايَتُ عَلِيَّ بْنَ عَثَّام - أَنَّ آبَاهُ، 🖣 حَدَّثُهُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ آبِي نَصُرِ وَهُوَ حُمَيْدُ بُنُ هَلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن الصَّامِتِ، عَنُ اَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ا وَسَلَّمَ، فِي اِسُلامِ آبِي ذَرٍّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1617 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بابركت إوركهان كاكهانا بـ بُنُ الْمُخْتَارِ، ثَنا خَالِدٌ الْحَذَّاء ، عَنُ حُمَيْدِ بُن هِلَالِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ اَبِي ذَرُّ رَضِي

اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

دین کے بارے اور نہ دنیا کے متعلق پوچھوں گا یہاں

تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے ملول میآ پ نے تین حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور 1615 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ مَنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

ہے تو آپ نے فرمایا: میں نے شام وصبح اور شام اور شح نہیں کی۔ میں نے عرض کی: آپ کے اور قریش کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: الله کی شم! ان سے میں نہ

1618 - حَـدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِي

شَيْبَةَ، حَـدُّثَنِي آبِي قَـالَ: وَجَـدُثُ فِي كِتَابِ آبِي

بِحَطِّهِ، ثنا مُسْتَلِمُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بُن زَاذَانَ،

وَسَــلَّــمَ: وَذَكَرَ زَمْزَمَ، فَقَالَ: إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ

حضرت ابوذ ررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

اور جا ندی کی بناء پر بخل کیا اوراسے اللہ کی راہ میں خرچ

نہ کیا' وہ قیامت کے دن انگارہ کی شکل میں ہو گا' اس

كے ساتھ داغا جائے گا۔

حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے

حضور التَّوَيِّلَ فِي اللهِ السابوذر! كياتمهي جنت ك خزانہ کے متعلق کلمہ نہ بتاؤں! میں نے عرض کی: جی

ہاں! میرے ماں باب آب پر قربان ہوں! آپ نے

فرمايا: تُويِرُه: لا حول ولا قوة الا بالله!

حضرت ابوذر رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ مجھے

حضور الله يَرَامُ في فرمايا: اے ابوذر! تو كہتا ہے كه كثرت مال كا نام مال دارى ہے۔ يين في عرض كى: يى بان!

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الصَّامِتِ، اَنَّ اَبَا ذَرًّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: مَنْ أُوكِيَ عَلَى ذَهَبِ، آوُ فِضَّةٍ، وَلَمْ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ جَمْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُكُوَى بِهِ

1619 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثِنِي اِسْمَاعِيلُ بُنُ

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ خَالِدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ آبِي مَرْيَمَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ، عَنْ نُعَيْمٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا زَيْنَبَ، مَوْلَى حَازِم الْفِفَارِيّ

يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا ذَرًّ، يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا ذَرَّ، اَلَا اَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ ، قُلُتُ: نَعَمْ، بِآبِي وَأُمِّي،

قَالَ: قُلُ لَا حَوُلَ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ 1620 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي أُوَيْسِ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ خَالِدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ آبِي مَرْيَمَ، عَنْ آبِيدِ، عَنْ جَدِّهِ، 1618- أخرج نحوه ابن ماجه في سننه جلد كصفحه 1256 رقم الحديث: 3825 عن أبي ذربه .

1620- أخرجه النسائي في المجتبى جلد 4 صفحه 24 رقم الحديث: 1874 وأحمد في مسنده جلد 5 صفحه 151 رقم الحديث: 21379 والبزار في مسنده جلد وصفحه 349 رقم الحديث: 3909 كلهم عن الحسن عن صعصعة بن معاوية عن أبي ذر به .

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ال سَمِعَ أَبَا زَيْنَبَ، مَوْلَى حَازِمِ الْغِفَارِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ

عَنْ نُعَيْمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ، مَوْلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، آنَّهُ

آپ نے فرمایا: تُو کہتا ہے کہ مال کا کم ہونامحتاجی ہے؟

میں نے عرض کی جی ہاں! آپ نے بیتین مرتبہ فرمایا '

پھر حضور ملت کہتا ہے فرمایا ال داری دل میں ہے اور

مختاجی بھی دل میں ہے جس کے دل میں مال داری ہو

اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے اس کو دنیا سے جو ملے ا

جس کے دل میں محتاجی ہو دنیا میں کثرتِ مال اس کو

مال دار نہیں بنا سکتا ہے بس تنجوسی اس کے لیے جان لیوا

حفرت صعصعہ بن معاویہ فرماتے ہیں کہ وہ

حضرت ابوذر رضی الله عنه سے مقام ربذہ میں لئ

آپ اپنا اونٹ بازار میں لے کر جارہے تھے اونٹ کے

گلے میں مشکیرہ تھا' آپ نے عرض کی: اے ابوذر!

تيرك لي كيا ہے؟ آپ نے فرمايا: ميرے ليے ميرا

عمل ہے! میں نے عرض کی: مجھے کوئی حدیث بتا میں!

الله آپ پر رحم كرے! آپ نے فرمايا: ميں نے رسول

نابالغ بيح فوت ہو جائيں' الله عز وجل اس كى وجه سے

اُس کو بخش دے گا۔ میں نے عرض کی: میرے لیے

اضافه كرين الله آپ پررم كرے! فرمايا: جي بان! مين

نے رسول الله طاق الله على كوفر ماتے ہوئے سا ہے كه جس

نے اللہ کی راہ میں جوڑاخرچ کیا' تو جنت کے داروغ

اس کا استعبال کریں گے ان میں سے ہرایک اسے

1621 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَٱبُو

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَـقُولُ: مَا مِنُ مُسلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةٌ، لَمُ

عُ يَبُلُغُوا الْحِنْتُ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمَا بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

مَنُ ٱنَّفَقَ مِنْ مَالِهِ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ اسْتَقْبَلَتُهُ

حَجَبَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ ، قُلْتُ:

زُوْجَيْنِ مَاذَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبَ خَيْلٍ فَفَرَسَيْنِ،

وَ اللَّهُ اللَّهُ مَ قَالَ: قُلْتُ زِدْنِي رَحِمَكَ اللهُ، قَالَ: نَعَمُ،

قَالَ: تَقُولُ قِلَّةُ الْمَالِ الْفَقُرُ؟ قُلْتُ: نَعَمُ، قَالَ ذَلِكَ

يَا آبَا ذَرَّ تَـ قُولُ كَثُرَةُ الْمَالِ الْغِنَى؟ ، قُلُتُ: نَعَمُ،

آبَا ذَرَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

﴿ ﴿ الْمعجم الكبير للطبراني ۗ ﴾

حَتَّى عَدَّ اَصْنَافَ هَذَا الضَّرُبِ

وَصَاحِبَ إِبِلٍ فَبَعِيرَيْنِ، وَصَاحِبَ بَقَرٍ فَبَقَرَتَيْنِ،

دعوت دے گا'اس چیز کی طرف جواس کے پاس ہے۔

میں نے عرض کی: زوجین سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: اُ مروو

گھوڑوں والا ہے تو دو گھوڑ ہے ٔ اگر اونٹوں والا ہوتو دو

اونٹ کریوں والا ہے تو دو بکریاں یہاں تک کہ آپ

نے اور قسمیں بھی گنوائیں۔

حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

مُتَّةُ يَتِيمُ نِهِ فَرِمايا: جس نے اللّٰہ کی راہ میں اپنے مال میں ہے دوخرچ کیے چوکیداراُس کوجلدی جلدی جنت میں

دوموزیے دوجوتے۔

لے جائیں گے دواونٹ دوگھوڑئے دو بکریاں دو درہم'

حضرت زیاد بن نعیم فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت ابوذ ررضی الله عنه کومنبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول الله طلق الله علی کوسنا کہ آپ نے فرمایا جواللہ

کے قریب ایک بالشت ہواللہ کی رحمت ایک ہاتھ قریب

آئے گی جوایک ہاتھ قریب ہوگا تو اللہ کی رحمت چل کر

آئے گی جواللہ کے پاس چل کرآئے گا تو اللہ کی رحمت

دوڑ کر آئے گی' اللہ بلند اور بزرگ تر ہے' اللہ بلند اور بزرگ ہے اللہ بلندو بالا اور بزرگ ہے۔ 1622 - حَـدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ زَيْدٍ الْآهُوَازِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ الْعُصْفُرِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَا: ثنا آخْمَدُ بُنُ ثَسَابِتِ الْبَحَحُدَدِيُّ، ثنا اَبُو هِشَام المُخُورُومِتُ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، وَحَبِيبِ، وَيُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

صَعْصَعَةَ بن مُعَاوِيَةَ، عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ أَنْفَقَ زُوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ، بَعِيرَيُنِ فَرَسَيْنِ، شَاتَيْنِ دِرُهَمَيْنِ، خُفَّيْنِ

1623 - حَـدَّثَنَا طَاهِرُ بُنُ عِيسَى بُنِ قَيْرَسِ الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ

يَـزِيدَ بُنِ عَمْرِو، عَنْ زِيَادِ بُنِ نُعَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا ذَرًّ الْعِفَارِيّ، وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَيِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ شِبْرًا، تَقَرَّبَ اِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَيْهِ

وَجَـلَّ مَاشِيًّا، ٱقْبَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَّيْهِ مُهَرُولًا، وَاللَّهُ

ذِرَاعًا، تَـقَرَّبَ اللَّهُ اِلَيْهِ بَاعًا، وَمَنْ اَقْبَلَ اِلَّى اللَّهِ عَزَّ

1623- أخرجه أحمد في مسنده جلد 5صفحه 155 رقم الحديث: 21411 عن يزيد بن عمرو عن يزيد بن نعيم عن أبي

اَعْلَى وَاجَلُّ، وَاللَّهُ اَعْلَى، وَاجَلُّ، وَاللَّهُ اَعْلَى،

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ يَزيدَ الْمُقُرِءُ،

ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَنْ فِطْرِ، عَنْ آبِي الطَّفَيْلِ، عَنْ

﴾ آبِى ذَرٍّ، قَالَ: تَرَكُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ جَلَّا وَهُوَ

يُ ذَكِّرُنَا مِنْهُ عِلْمًا، قَالَ: فَقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــُلُّمَ: مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ، ويُبَاعِدُ مِنَ أُ

1625 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ

1624 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

کردیاہے۔

حضرت ابوذ ررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے

رسول الله طن يُرَيّن كونهيس جيمورٌ الجبكه كوئي يرنده مواميس أرّتا

ہے وہ ہمیں اپنے علم سے نصیحت کر دیتا کہ حضور ساتھ الہم

نے فرمایا: کوئی شی باقی نہیں رہی جو جنت کے قریب

کرے اور جہنم سے دور کرے اس کوتمہارے لیے بیان

حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

مُتَوِيناتُم نے مجھے تھم دیا صلہ رحی کرنے کا' اگر چہ میں

گھاٹے میں ہول میں حق کہوں اگر چہ کڑوا ہواور اللہ

كے معاملہ ميں كسى ملامت كرنے والے كى ملامت سے

نہ ڈرول اورمسکینوں سے محبت کرنے والا ہول اور ان

کے پاس بیٹھنے والا ہول اور اینے سے نیجے والے کو

و کھنے والا ہول اور اینے سے بڑے کو ندو کھنے والا ہول

اور كثرت سے لاحول ولاقو ة الا بالله يراھنے والا ہوں۔

حضرت ابوذ ررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میرے

دوست التُورِيم نے مجھے سات چیزوں کی وصیت کی:

ماکین ہے محبت کرنے اوران کے قریب رہنے کی اور

ٱلْحَضَرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا

عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الصَّامِتِ، عَنُ اَبِي ذَرِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ،

أَصِلَ رَحِمِي، وَإِنْ أَذْبَرْتُ، وَأَنْ أَقُولَ الْحَقّ، وَإِنْ

كَانَ مُسرًّا، وَأَنْ لَا تَانُحُذَنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَأَنْ

المُحِبُّ الْمَسَاكِينَ، وَأَجَالِسَهُم، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ

1626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضُورَمِتُ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، ثِنا

مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ، عَنُ

﴿ لَكُ مُ تَسْحُتِسَى، وَلَا ٱنْسُظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِى، وَأَنْ ٱكُثِرَ مِنْ

فَوْلِ لَا حَوْلَ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

🗗 قَالَ: آمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ

يَحْيَى بُنُ أَبِي زَكَرِيًّا الْغَسَّانِيُّ أَبُو مَرُوَانَ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ

النَّارِ، إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ

آبيهِ، قَالَ: قَالَ آبُو ذَرِّ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا يُنَجِّى الْعَبُدَ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ السلبِهِ، إِنَّ مَسَعَ الْإِيمَانِ عَمِلٌ، قَالَ: يُرُضَحُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَرَايَتَ إِنْ كَانَ

راہ میں دیتا۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ بتائیں کہ اگر وہ فقیر ہو اور دینے کے لیے کوئی شی فَقِيرًا، لَا يَجِدُ مَا يُرْضَخُ بِهِ؟ قَالَ: يَأْمُرُ بِالْمَعُرُوفِ، یائے؟ آپ نے فرمایا: نیکی کا تھم دے اور بُرائی سے منع وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكُرِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَرَايَتَ اِنُ كرے ـ ميں نے عرض كى ايارسول الله! آپ مجھے كَانَ عَبِيًّا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكُرِ؟ قَالَ: يَصْنَعُ لِلَاخُرَقَ ، قُلْتُ: آرَايَتَ إِنْ كَانَ آخُرَقَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ شَيْنًا؟ قَالَ: يُعِينُ

بتائیں کہ اگروہ کمزور ہوئیکی کا حکم دینے اور بُرائی سے منع کرنے کی طاقت نہ رکھے؟ آپ نے فرمایا کسی کو سامان وے دیے۔ میں نے عرض کی: آپ مجھے بتا تیں مَغُلُوبًا ، قُلْتُ اَرَايَتَ إِنْ كَانَ ضَعِيفًا، لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ كه الرسى كوكونى ثى دينے كى طاقت ندر كھا؟ آپ نے يُعِينَ مَظْلُومًا؟ فَقَالَ: مَا تُرِيدُ أَنْ تَتُرُكَ فِي صَاحِبِكَ، فرمایا: مغلوب کی مدد کر دے۔ میں نے عرض کی: مِنْ خَيْرِ تُمْسِكُ الْآذَى، عَنِ النَّاسِ ، فَقُلْتُ: يَا يارسول الله! آپ بتائيس كه اگروه كمزور موكه مظلوم ك رَسُولَ اللَّهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: مَا مِنْ.

سكتا ہے؟ آپ نے فرمایا: الله پر ایمان لانے سے۔

میں نے عرض کی: یارسول الله! ایمان کے ساتھ مل بھی

ے؟ آپ نے فرمایا: جواللہ نے دیا ہے اس سے اللہ کی

مُسْلِمٍ يَفْعَلُ خَصْلَةً مِنْ هَوْلاءِ، إلَّا آخَذَتُ بِيَدِهِ مدد کرنے کی طاقت ندر کھے؟ آپ نے فرمایا: جوتُو جاہتا حَتَّى تُدُخِلَهُ الْجَنَّةَ

ہے اینے ساتھی کو چھوڑنا' بہتر ہے لوگوں کو تکلیف نہ وے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! اگر بیر کرے تو جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا: جس مسلمان میں ان خوبیوں میں سے ایک یائی جائے گی وہ اس کا

ہاتھ پکڑ کراس کو جنت میں داخل کرے گی۔

حضرت ابوذ ررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مجھے وصیت کریں! آپ نے فرمایا: میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں

کیونکہ بیتمام کاموں کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کی: میرے لیے اضافہ کریں! آپ نے فرمایا تم پرقر آن کی تلاوت اور الله كا ذكر لازم ہے كيونكه آپ كے ليے

زمین و آسانوں میں نور ہو گا۔ میں نے عرض کی: میرے لیے اضافہ کریں! آپ نے فرمایا: زیادہ مت

ہنسیں کیونکہ بیدل کو مار دیتا ہے اور چہرے کا نورختم کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کی آپ فیرے لیے اضافہ فرمائیں! آپ نے فرمایا تم پر جہاد لازم ہے کیونکہ

میری اُمت کی رہانیت یہی ہے۔ آپ نے فرمایا تم پر لا زم ہے کہ خاموش رہومگر خیر کا کلمہ کہو کیونکہ یہ شیطان کو رد کرتا ہے اور تیرے لیے دین کے معاملہ میں مدد

كرك كا- مين في عرض كى: يارسول الله! مير بي لي اضافه کریں! آپ نے فرمایا: اپنے سے پنچے والے کو

دیکھ اینے سے اوپر والے کو نہ دیکھ یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا' تُو الله کی نعمت کو جو تیرے پاس ہے اس کو

1628 - حَدَّثَنَا آخُ مَدُ بُنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ اللِّمَشْقِيُّ الْمُقْرِءُ، ثنا ابْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى

الْغَسَّانِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ آبِي إِدْرِيسَ الُخُولُلانِيّ، عَنُ آبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَوْصِينِي قَالَ: اُوصِيكَ بِتَقُوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا رَاسُ اَمُوكَ

، قُـلُتُ: يَـا إِرَسُولَ الـلَّهِ زِدْنِي قَالَ: عَلَيْكَ بِتِلاوَةِ الْقُرْآن وَذِكُرِ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَكَ نُورٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَنَورٌ فِي الْأَرْضِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ:

لا تُكُورِ الصَّحِكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيُذْهِبُ نُورَ الْوَجُهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي قَالَ: عَلَيْكَ بِ الْحِهَادِ فَاِنَّـهُ رَهْبَانِيَّةُ اُمَّتِي قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِ دُنِى قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَيْرِ فَٱنَّهُ مَرَدَّةٌ

اللشَّيْطَان عَنْكَ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى آمُر دِينِكَ قُلْتُ: يَا ﴿ كُنُّ رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ: انْظُرُ اِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ وَلَا

تَـنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ فَإِنَّهُ ٱجْدَرُ أَنْ لَا تَزُدَرِي نِعْمَةَ اللَّهِ عِنْدَكَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ: صِلْ قَرَابَتَكَ وَإِنْ قَطَعُوكَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

زِدْنِي قَالَ: لَا تَحَفُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ: تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ

لِنَفْسِكَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: يَا اَبَا ذَرَّ لَا عَـقُـلَ كَالتَّدْبِيرِ وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ وَلَا حَسَبَ

كَحُسْرِ الْخُلُق

حقیز ہیں جانے گا۔ میں نے عرض کی یا سوال انے ا میرے لیے اضافہ کریں! آپ نے فرمایا: اپنے رشتے داروں سے صلہ رحمی کرو' اگر چہ وہ تجھ سے تعلق توڑیں۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے کیے اضافہ كرين! آپ نے فرمایا: اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت

کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ میں نے عرض كى: يارسول الله! ميرے ليے اضافه كريں \_ آپ نے

فرمایا: لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو تُو اینے لیے پسند

کرے۔ پھرآپ نے اپنادستِ مبارک میرے سینے پر

مارا اور فرمایا: اے ابوذرا تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں باز

رہے جیسی کوئی پر ہیز گاری نہیں ہے حسن خلق جیسا کوئی

حضرت جندب بن عبدالله بن

سفيان بلي پهرنگئي قبيله جيله آپ

کی کنیت ابوعبداللہ بھی ہے آ یہ کو جندب بن سفيان اور جندب بن

خالد بن سفیان بھی کہا جا تا ہے

حضرت جندب بجلي رضي الله عنه فرماتے ہیں كہ ہم

جُندُبُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بن سُفْيَانُ الْبَجَلِيُّ ثُمَّ الْعَلَقِيُّ حَيُّ مِنُ بَجيلَةَ يُكُنِّي آبَا عَبُدِ اللَّهِ وَيُقَالُ جُنْدُبُ بُنُ سُفْيَانَ وَيُقَالُ جُنْدُبُ بِنُ خَالِدِ بِن سُفْيَانَ

1629 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ نَجِيح، عَنْ اَبِي عِمْرَانَ الُجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاورُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

حضرت جندب بن عبدالله بجلي رضي الله عنه فرمات

ہیں کہ میں نے رسول الله طلق کیا ہم کا زمانہ پایا ہے۔

وه حدیثیں جو حضرت حسن بصری'

حضرت جندب بن عبدالله سے

روایت کرتے ہیں

روایت ہے کہ حضور طی الم نے فرمایا: جس نے صبح کی

نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے دیکھو! کہیں اللہ اپنے

ذمه ہے کسی چیز کاتم سے مطالبہ نہ کردے۔

حضرت جندب بن عبدالله رضى الله عنه سے

حضرت جندب بن عبدالله رضی الله عنه سے

روایت ہے کہ حضور طاقی المانے فرمایا جس نے صبح کی

نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ

حضرت جندب بن عبدالله رضی الله عنه سے

روایت ہے کہ حضور طرفی ایک فرمایا: جس نے صبح کی

نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے کس الله اپنا ذمہ تم

ہے مانگ نہ لے۔

اپنے ذمہ میں سے کسی شی کوتم سے طلب کرے۔

1630 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا جَابِرُ بُنُ كُرُدِيٍّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ

هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَس بن سِيرينَ، عَنْ

جُنْدُبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ وَكَانَ قَدْ اَدُرَكَ النَّبِيُّ

هَا رَوَى الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ،

عَنْ جُندُبِ بُن

عَبُدِ اللهِ

مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْآنُصَارِيُّ، ثنا اَشَعَثُ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْح

كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَانْظُرُ لَا يُطَالِبُكَ اللَّهُ بِشَيءٍ مِنُ

ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

لْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، وَلَا

السَّدَبَرِيُّ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ

اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُب، عَن

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ

1633 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ

لا يَطُلُبَنَّكَ اللَّهُ بِشَيء مِنْ ذِمَّتِهِ

1632 - حَـدَّثَنَا إِدْرِيسُ بُنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ،

1631 - حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

1634 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ

حَنْبَل، حَـدَّثَنِي اَبِي، ثِنا اِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، ح

وَحَلِدَّتَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا مُعْتَمِرُ،

كِلاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بُنِ إَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

جُنُدُب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــَلَّــمَ: مَـنُ صَــلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، وَإِيَّاكَ

بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ

الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

جُنُدُب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى اللَّغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا

الْمَكِّكِيّ، ثنا مُحَمَّدِ بُنِ اَبِي عُمَرُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ

عَـمْـرو بُـن عُبَيْـدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

آلًا مِّنُ صَـلَّى صَلَاـةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا

السَّذَبَرِيُّ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ

اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ،

1637 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

1636 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَّالِ

1635 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنا آحُمَدُ

ابْنَ آدَمَ أَنْ يَطُلُبَكَ اللَّهُ بِشَىء مِنْ ذِمَّتِهِ

يَطُلُبَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيء مِن فِمَّتِهِ

يَطُلُبَنَّكَ اللَّهُ بِشَىء مِن فِمَّتِهِ

فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ

· حفرت جندب بن عبدالله رضی الله عنه سے

روایت ہے کہ حضور مانی المبلے نے فرمایا جس نے صبح کی

نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے'اے آ دمی!اس بات

سے ڈر کہ اللہ اپنے ذمہ میں سے کوئی چیز تجھ سے

حضرت جندب بن عبدالله رضی الله عنه سے

حضرت جندب بن عبدالله رضى الله عنه فرماتے

ہیں: میں نے کہ حضور التی ایم کوفر ماتے ہوئے سا جس

نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے کہیں اللہ

حضرت جندب بن عبدالله رضى الله عنه فرماتے

ہیں: جب حضرت مصعب امیر تھے تو میں اُن کے پاس

جا بیٹا تو اُنہوں نے فرمایا: بے شک اس قوم کے

ایے ذمہ سے کوئی شی تم سے مانگ نہ لے۔

روایت ہے کہ حضور مانی ایم نے فرمایا جس نے صبح کی

نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے کہیں اللہ کے ذمہ کا

تم سےمطالبہ نُنہ ہوجائے۔

قَىالَ: جَـلَسُتُ اِلَيُهِ فِي اِمَارَةِ الْمُصْعَبِ، فَقَالَ: إِنَّ کھانے لگے ہیں' مقابلے میں عمارتیں بنارہے ہیں' میں

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا خوزیزی شروع کر دی ہے دنیا کے معاملے میں قسمیں

الله کی قتم کھا کر کہتا ہوں:تم پریہ وقت تھوڑی دریر ہے گا

یہاں تک کہ طاقتوراونٹ اونٹ کے بیچے اور کجاوےتم

میں سے کسی ایک کے نز دیک بہت بڑی بستی سے زیادہ

پندیدہ ہوں گئ تم جانتے ہو کہ میں نے رسول

کریم اللہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا تمہارے جنت کے

در میان جبکه وه جنت کا دروازه د مکھ رہا ہو' متھی بھر

مسلمان آ دمی کا خون جواس نے حلال ہونے کے بغیر

بہایا' خبردار! جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

نے رسول اللہ طبی آیا کم کو فرماتے ہوئے سنا: ہر گزتم میں

سے کسی کے اور جنت کے درمیان کسی مسلمان کا ناحق

خون حائل نہ ہوجائے منجر دار! جس نے فجر کی نماز پڑھ

لی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے اے ابن آ دم! تم سے اللہ سی

حضرت جندب بن عبدالله رضى الله عنه فرمات

ہیں کہ حضور ملتی اللہ منے فرمایا: جوتم میں سے طاقت رکھے

کہ اس کے اور جنت کے درمیان کسی مسلمان کا ناحق

خون حائل نه ہو جس طرح که مرغی ذیج کرنا'جب بھی

شی کا مطالبہ نہ کرے۔

میں ہے اللہ تم سے اپنے ذمہ کا مطالبہ نہ کرے۔

وَالْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ، وَسُلَيْمَانُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، وَعَبُّدُ اللَّهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، قَالُوا: ثنا آبُو كَامِلٍ الْجَـحُـدَرِيُّ، ثِنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ

وَبَيْنَ الْحَنَّةِ مِـلُء ُ كُفِّ مِـنُ دَمِ اَهُ رَاقَهُ ظُلْمًا، مَنُ مُ صَلَّى الْعَدَاءَةَ فَهُ وَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، يَا ابْنَ آدَمَ فَكَا الله بِشَىء مِنْ ذِمَّتِهِ الله بِشَىء مِنْ ذِمَّتِهِ

وَسَــلَّـمَ يَـقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَحُولَنَّ بَيْنَ اَحَدِكُمُ

1639 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ،

جنت کے درواز وں میں ہے کسی پرآئے گاتو بیاس کے

اور جنت کے درمیان حائل ہوگا' جوتم میں سے طاقت

رکھےوہ اینے پیٹ میں یا کشی ہی داخل کرے کیونگہ

یہ پہلی شی ہوگی جوانسان کے پیٹ سے بد بودار ہوگی۔

حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ حضور طبی اللہ سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: حضرت آ دم علیہ

السلام موی علیہ السلام سے ملے۔حضرت موی نے

عرض کی: آپ آ دم ہیں! جن کو اللہ نے اپنے دستِ

قدرت سے پیدا کیا اور جنت میں تھہرایا اور آپ کو

فرشتوں نے سجدہ کیا' پھرآ پ نے کیا جو کرنا تھا اور اپنی

اولا دکو جنت سے نکالا؟ حضرت آ دم نے فرمایا: آپ وہ

مویٰ ہیں جن کواللہ نے اپنی رسالت اور کلام اور قرب

كے ليے چنا؟ حضرت موى نے عرض كى: جى بان! ميں

یہلے یا ذکر؟ حضرت مویٰ نے عرض کی: ذکر (مراد

تقرير) - حضور ما ينايم في فرمايا: حفرت آدم عليه السلام

حضرت جندب بن عبدالله بجلى رضى الله عنه فرمات

ہیں کہ حضور طیفی آئی نے فر مایا: تم سے پہلے ایک آ دمی کو

موی علیہ السلام پر غالب آ گئے۔

وَ ﴿ الْمُعْجُمُ الْكِبِيرُ لِلْطِبِرِانِي } ﴿ يَكُونُ الْكُونُ الْكُونِ } ﴿ جَلِدُ اوْلَ } ﴾

الْجَنَّةِ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ لَا

يُـدُخِـلَ بَطْنَهُ إِلَّا طَيِّبًا، فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَان

مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، قَالًا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا

حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَن، عَنْ

جُنُدُب، ح وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَقِينَ آدَمُ مُوسَى صَلَّى الله

عَلَيْهِ مَا، فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي حَلَقَكَ اللَّهُ

بِيَـدِهِ وَالسُّكَّنَكَ جَـنَّتَــهُ وَاسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتَـهُ، ثُمَّ

فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَانُحْرَجُتَ ذُرِّيَّتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ؟ قَالَ

آدَمُ عَلَيْهِ السَّكَامُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ

بِرِسَالَتِهِ وَكَلَّمَكَ وَقَرَّبَكَ نَجَيًّا؟ قَالَ: نَعَمُ، فَانَا اَقُدَمُ

اَمِ الذِّكُرُ؟ قَالَ: بَلِ الذِّكُرُ " ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا جَرِيرُ بُنُ حَازِم، ثنا الْحَسَنُ،

1641 - حَـدَّثَنَا عَـلِـيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

1641- أخرجه البخاري في صحيحه جلد3صفحه 1275 رقم الحديث:3276 عن جرير عن الحسن عن جندب به .

مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

1640 - حَـدَّثَـنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَٱبُو

الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

كَآنَّـمَا يَذُبَحُ دَجَاجَةً، كُلَّمَا تَقَدَّمَ لِبَابِ مِنْ اَبُوَابِ

اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَن اسْتَطَاعَ اَنُ لَا يَـحُـولَـنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْء 'كَفِّ مِنْ دَم يُهْرِيقُهُ

المعجم الكبير للطبراني في 762 و 762 و الكبير للطبراني في 162 و الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعرب الم

ثنا جُنْدُبُ بُنُ عُبُدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " جُوحَ رَجُلٌ فِيمَنُ

كَانَ قَبُلَكُمْ حِرَاحًا فَجَزِعَ مِنْهُ فَآخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَدَمَا رَقَا عَنْهُ الدَّمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ: عَبْدِى بَادَرَنِى نَفْسَهُ، حَرَّمْتُ عَلَيْكَ الْجَنَّةَ 1642 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنُعَانِيُّ، ثنا زَيْدُ بُنُ الْمُبَارَكِ، ثنا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً، عَنُ

إسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدُّ

السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

1643 - حَـدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ التُّرْكِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ سَيَّارِ، ثنا خَالِدٌ الْعَبْدُ، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

أَبُو عَبُدِ اللَّهِ النَّجُشَمِيُّ،

عَنْ جُنَدُب 1644 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْدَانَ الْحَنَفِيُّ

وَ ﴿ الْاَصْبَهَانِتُ، ثنا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ

زجمی کیا گیا' وہ اس سے ڈرا اور اس نے چھری لے کر اینے ہاتھ سے اپنے آپ کو ماری اس سے خون نکلا اور وہ مرگیا۔ اللہ عز وجل نے فرمایا: میرے بندے نے ایے متعلق جلدی کی اس پر جنت حرام کی گئی۔

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللِّم نِي فرمایا: جادوگر کی سزا تکوار کے ساتھ مارنا ہے۔ (نوٹ: حضرت علامہ مولانا جسٹس پیرمحد کرم شاہ الاز ہری لکھتے ہیں: امام ابوحنیفہ کے نزد یک ساحر کی سزایہ ہے کہ اسے قل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔روح المعانی 'ضیاءالقرآن'جاص کی مطبوعہ ضیاءالقرآن) حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

حضرت ابوعبدالله جشمی مخضرت جندب سے روایت کرتے ہیں

طَیُّ اِیِّم نے فرمایا: جادوگر کی سزا تلوار کے ساتھ مارنا

حضرت ابوعبدالله جشمي رضي الله عنه فرمات بين کہ ایک دیہاتی آیا' اُس نے اپنی سواری بٹھائی' پھر

1642- أخرجه الترمذي في سننه جلد4صفّحه 60 رقم الحديث: 1460 والدارقطني في سننه جلد 3صفحه 114 رقم الحديث: 112 والحاكم في مستدركه جلد4صفحه 401 رقم الحديث: 8073 كلهم عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب به .

1644- أخرجه أبو داؤد في سننه جلد4صفحه 271 رقم الحديث: 4885 وأحمد في مسنده جلد4صفحه 312 كلاهما عن الجريري عن أبي عبد الله الجشمي عن جندب به .

اَعُرَابِيٌّ فَالْنَاخَ رَاحِلْتَهُ، ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّى رُاحِلَتُهُ فَاطْلَقَ

عِقَالَهَا، ثُمَّ رَكِبَهَا، ثُمَّ نَادَى: اللهُمَّ ارْحَمْنِي

وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشُوكُ فِي رَحْمَتِنَا آحِدًا، فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَقُولُونَ؟ هُوَ اَضَلَّ اَمُ

بَعِيـرُهُ؟ لَـقَدُ حَظَرَ رَحْمَةً وَاسِعَةً، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

أَبُو السَّوَّارِ الْعَدَوِيُّ،

الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ التَّمَّارُ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ

ِسُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ اَبِي السَّوَّارِ،

عَنْ جُنْدُبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يُخْفِرُ ذِمَّتِي

كُنْتُ خَصْمُهُ، وَمَنْ خَاصَمْتُهُ خَصَمْتُهُ

وَتِسْعُونَ اتَّقُولُونَ هُوَ آضَلَّ أَمْ بَعِيرُهُ؟

اسے باندھا' پھر حضور التھائیل کے چیچے نماز بڑھی جب

حضور طی آیک نے سلام پھیرا تو وہ اپنی سواری کے پاس

آیا' اسے کھولا اور اُس پرسوار ہوا' پھر یہ دعا کرنے لگا:

اے اللہ! مجھے اور محرطینی آلیم کوراحت دے! اپنی رحمت

میں ہارے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر! حضور طاق لیاتیا

نے فرمایا: تم کیا کہتے ہو؟ بیرزیادہ گمراہ ہے یا اس کا

اونث! اس نے وسیع رحت کو کم کر دیا اللہ عز وجل نے

رحمت کے سوجھے پیدا کیے ہیں' پھران میں سے ایک

نازل کیا ہے اس کے ذریعے جن انسان جانور آپس

میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ننانوے اس

کے پاس ہیں' کیاتم کہتے ہوکہ بیزیادہ مگراہ ہے یااس کا

حضرت ابوالسوار العدوي مخضرت

جندب سے روایت کرتے ہیں

طَنَّ اللَّهِ فِي مَازِيدُ جَسِ نِهِ فَجْرِ كَي نَمَازِ بِرْهِي وه الله كَ

ذمه میں ہے۔

حضرت جندب رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور

یا جس طرح فرمایا: اور مجھے بیہ بات پہنچی کہرسول

کریم الٹی آلئی نے فر مایا: جومیر ےعہدو پیان کوتو ڑتا ہے'

میں اس کا مدمقابل ہوں گا اور جس کے مقابلے میں' میں

لرُوں گاتو میں ہی اس پر غالب آؤں گا۔

خَلَقَ مِائَةَ رَحْمَةٍ ثُمَّ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً تَعَاطَفَ بِهَا الْخَلائِـقُ جـنَّهَا وَإِنْسُهَا وَبَهَائِمُهَا، وَعِنْدَهُ تِسْعَةٌ

عَنُ جُندُب

1645 - حَــدَّثَـنَـا إبْرَاهِيـمُ بُنُ نَـائِـكَةَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَلَهُ ذِمَّةُ اللهِ 1646 - اَوُ كَـمَا قَالَ: وَبَـلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ

عَبْـدِ الْـوَارِثِ، حَدَّثِنِي آبِي، حَدَّثِنِي الْجُرَيْرِيُّ، عَنُ

اَسِي عَبْدِ اللَّهِ الْهُرَسَمِيِّ، ثنا جُنْدُبٌ، قَالَ: جَاءَ

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

1647 - ثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ نَائِلَةَ، ثنا عُبَيْدُ بِنُ عُبَيْدَةَ التَّمَّارُ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ الْحَضْرَمِيّ، عَنْ آبِي السَّوَّادِ، عَنْ جُنْدُبِ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ صَلَّى صَلَاتَـنَا، وَاسْتَـقُبَلَ قِبُـلَتَنَا، وَٱكَلَ ذَبيحَتَنَا، فَذَاكَ

المُسلِمُ لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ

1648 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ اَبِيهِ، حَدَّثَنِي الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ اَبِي السَّوَّادِ، عَنْ جُنْدُبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الْجَرَّاحِ أَوْ عُبَيْدَةً، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَنْطَلِقَ بَكَى صُبَابَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَحْشِ مَكَانَهُ، وَكَتَبَ لِلهُ

وَسَلَّمَ آنَّهُ بَعَثَ رَهُطًا وَبَعَثَ عَلَيْهِمُ آبَا عُبَيْدَةَ بُنَ

كِتَابًا وَامَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَا الْكِتَابَ حَتَّى يَبُلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ: لَا تُكُرِهَنَّ آحَدًا مِنُ ٱصْحَابِكَ عَلَى المُسِيرِ مَعَكَ ، فَلَمَّا قَرَا الْكِتَابَ اسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ:

سَـمْعٌ وَطَاعَةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَحَبَّرَهُمُ الْحَبَرَ وَقَرَا عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ، فَرَجَعَ رَجُلان وَمَضَى بَقِيَّتُهُمْ،

اللهُ عَلَقُوا ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَتَلُوهُ، وَلَمْ يَدُرُوا أَنَّ ذَلِكَ اللَّهُ لَكُ وَلَمْ يَدُرُوا أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَجَبِ أَوْ جُمَادَى، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ قَتَلْتُمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهُرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ) (البقرة: 217 ) الْآيَةَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ لَمْ يَكُونُوا

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور المائية للم نے ماری نماز اور ہارے قبلہ کی طرف رخ کیا اور ذبح کھایا' وہ مسلمان ہے وہ الله اوراُس کے رسول کے ذمہ میں ہے۔

حضرت جندب بن عبدالله رضى الله عنه روايت فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایک گروہ بھیجا ان بر امير حضرت ابوعبيده بن جراح يا عبيده كومقرر كيا'جب جانے لگے تو حضور اللہ اللہ کے سامنے غلبہ شوق سے

رونے لگئے پیپیٹھ گئے ان پرامیر حضرت عبداللہ بن حش کوان کی جگہ بھیجا'ان کے لیے ایک خط لکھااور حکم دیا کہ اس خط کو فلاں فلاں جگہ پڑھنا اور کسی ساتھی کو اینے

ساتھ لے جانے یہ مجبور نہ کرنا۔ جب خط پڑھا' اناللہ وانا اليه راجعون ريوها ' پھر فرمايا: سنا اور الله اوراس ك رسول کی اطاعت کی ساتھ والوں کو خبر دی ان کے

سامنے خط پڑھا۔ دوآ دی واپس آ گئے باقی چلے۔ ابن

حضری کو ملے اس کوقتل کیا انہیں بہتہ نہ چلا کہ بیدون رجب سے ہے یا جمادی سے مشرکوں نے مسلمانوں

سے کہا: تم شہر حرام میں قتل کرتے ہو۔ اللہ عز وجل نے يه آيت نازل فرمائي: "آپ سے حرمت والے مہينے

کے بارے میں قتل کے متعلق پوچھتے ہیں' ان میں سے بعض کہنے گئے: ان کو بوجھ نہیں پہنچا' ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے تو اجر بھی نہیں ہے تو اللہ عز وجل نے بیہ آیت نازل فرمائی ''وہ لوگ جوایمان لائے اور ہجرت کی اور الله کی راه میں جہاد کیا ایسے لوگ الله کی رحمت

أَصَابُوا وِزُرًا فَلَيْسَ لَهُمْ آجُرٌ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللِّهِ ٱولَئِكَ يَرُجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ

أَبُو مِجُلَز لَاحِقُ بِنُ حُمَيْدٍ، عَنْ جُنگب

1649 - حَسدَّ ثَسنَسا اِبْرَاهِيـمُ بُنُ نَسائِلَةَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْهَانُ بُنُ دَاوُدَ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ٱحُمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثِنِي آبِي، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي كِلاهُمَا، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي مِـجُلَزِ، عَنْ جُنْدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً وَيَغْضِبُ لِلْعَصَبِيَّةِ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ،

عَنْ جُنُدُب

1650 - حَدِّثَنَا مُحَمَّمَدُ بُنُ الْعَبَّاس الْـمُوزَدِّب، وَالْحَسَنُ بْنُ الْمُتَوَكِّل الْبَغْدَادِيُّ، قَالَا:

ك أميدوار بين الله بخشف والارحم كرفي والاب "\_

حضرت الومجلز لاحق بن حميد' حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللِّهِ مِنْ مَايا: جوعصبيت كے جِفندُ سے كے بنچ مارا مریا' اس حال میں کہ وہ خاندانی عصبیت کی مدد کر رہا

ہے اور صرف عصبیت کی وجہ سے عصد کر رہا ہے وہ جاہلیت کی موت مرا۔

حضرت ابوعمران الجوني 'حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں

حضرت جندب رثني القدعنه فرمات بين كه حضور مُتَوِیدِ نِهِ نِے فرمایا جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے

1649- أخرجه ابن حبان في صحيحه جلد10صفحه440 رقم الحديث:4579 عن قتادة عن أبي مجلز عن جندب به .

1650- أخسرجمه التسرمة في صحيحه جلد 5صفحه 200 رقم الحديث: 2952 والطبراني في الأوسط جلد5صفحه208وقم الحديث: 5101 والروياني في مسنده جلد2صفحه145 رقم الحديث: 968 وأبو

يعلى في مسنده جلد 3 صفحه 90 رقم الحديث: 1520

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعُمَان، ثنا سُهَيْلُ بْنُ آبِي حَزْمٍ، حَدَّثَنَا آبُ و عِـمُرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنُ جُنْدُبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

1651 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

بُنُ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، قَالًا: ثنا الْحَارِثُ

بُنُ عُبَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَمَّارٍ

الْمَوْصِلِيُّ، ثنا الْمُعَافَى بُنُ عِمْرَانَ، ثنا سَلَّامُ بُنُ آبِي

مُطِيع، كُلُّهُمْ عَنْ آبِي عِمْرَانَ، عَنْ جُنْدُبٍ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَمِعُوا عَلَى

مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هَارُونُ بْنُ مُوسَى النَّحُوِيُّ،

ثنا أَبُو عِمْرَانَ، عَنُ جُنُدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا الْقُرُآنَ

مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ،

ثنا سُفُيانُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْفُرَافِصَةِ، عَنُ آبِي

عِـمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَمِعُوا عَلَى الْقُرْآنِ مَا الْتَلَفْتُمُ

عَلَيْهِ فَإِذَا إِخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا

1653 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ فَقُومُوا

1652 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ الْحَلَبِيّ، ثنا

الْقُرْآنِ مَا ائْتَلَفْتُمْ عَلَيْهِ فَإِذَا احْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا

سے کی اگر چہ درست کی اُس نے غلطی کی۔

حضرت جندب رضى الله عنه حضورطل الله سے

حضرت جندب رضی الله عنه حضوره فالياتيم سے

حفرت جندب رضی الله عنهٔ حضور ملق لا الله سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: قر آن پڑھو! جب

تک دل سے پڑھؤجب دل اُکتاجائے تو جھوڑ دو۔

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قر آن پڑھو!جب

تک دل سے پڑھؤ جب دل اُ کتا جائے تو جھوڑ دو۔

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قر آن پڑھو!جب

تک دل سے پڑھؤ جب دل اُ کتاجائے تو جھوڑ دو۔

1654 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

حضرت ابوعمران فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جندب بن عبداللہ سے بوجھا: کیا تم عجم کو مسخر کرتے

تھے؟ فرمایا: ہم ایک بہتی ہے دوسری بہتی تک مسخر کرتے تھے وہ ہمیں راستے پرڈالتے ' پھر ہم انہیں چھوڑ دیتے۔

حضرت ابوعمران الجونی فرماتے ہیں کہ میں نے 🎖

حضرت جندب بن عبداللدرضي الله عنه سے كہا: ميں نے ابن زبیر کی بیعت کی شام والوں سے لڑنے پر۔حضرت

جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہوسکتا ہے تُو کھے کہ جندب نے مجھے نتوی دی ہے اور میں اقتداء کروں۔

میں نے عرض کی: میرااس ہے مقصد پنہیں تھا بلکہا ﷺ متعلق پوچھنا جا ہتا تھا۔حضرت جندب رضی اللّٰدعنہ نے

فرمایا: اپنامال فدریددے۔ میں نے عرض کی: مجھ سے قبول نه ہو گا۔حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں

کہ میں حضور ملتی کیلئے کے زمانہ میں جوانی کے قریب بچوں میں تھا' مجھے فلاں نے خبر دی کہ آپ نے فرمایا

مقتول قیامت کے دن اپنے قاتل کو پکڑ کر لائے گا' اللہ عزوجل فرمائے گاہتم نے کس جرم میں اس کوقل کیا تھا؟ وہ فرمائے گا: فلاں کے ملک کے حصول کی خاطر! تُو اللّٰہ

ہے ڈر وہ آ دمی نہ ہوتا۔

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ آبِي عِـمُرَانَ، قَالَ: سَالَتُ جُنُدُبَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ هَلُ كُنْتُمْ تُسَخِّرُونَ الْعَجَمَ؟ قَالَ: كُنَّا نُسَخِّرُهمْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ يَدُلُونا عَلَى الطَّرِيقِ ثُمَّ نُحَلِّيهِمُ 1655 - حَدَّثَ اعَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَال، حِ وَحَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْـمَـكِّـيُّ، ثنا ابْنُ عَائِشَةَ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ اَبِي عِـمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِجُنْدُبِ بُنِ

عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي بَايَعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى اَنُ اُقَاتِلَ اَهْلَ الشَّام، قَالَ: لَعَلَّكَ تَقُولُ اَفْتَانِي جُنْدُبٌ واَقْتَذِي، قَالَ: قُلُتُ: مَا أُرِيدُ ذَلِكَ وَلَكِنِّي آسُتَفْتِيكَ لِتُفْتِينِي، قَىالَ: فَعَالَ: افْتَدِ بِمَالِكَ، قُلْتُ: لَا يُقْبَلُ مِنِي، قَالَ جُندُبٌ: كُنتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ غُلامًا حَـزَوَّرًا وَأَنَّ فُلانًا ٱخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَجِيءُ الْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاتِلِهِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَ قَتَلْتُمُ هَذَا؟ فَيَقُولُ: فِي مُلْكِ فُلان " فَاتَّقِ لَا تَكُونُ ذَلِكَ الرَّجُلَ

1656 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الُحَضُ رَمِيٌّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، ثنا 1655- أخرج نحوه النسائي في المجتبي جلد 7صفحه84 رقم الحديث: 3998 وأحمد في مسنده جلد 4صفحه63

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جلد7صفحه294 عن جندب . 1656- أخرجه ابن ماجه في سننه جلد 1 صفحه 23 رقم الحديث: 61 عن حماد بن نجيح عن أبي عمران عن جندب به .

الْقُرُآنَ قَبُلَ الْإِيمَان

الْعَمَلَ الْعَمَلَ الْعَمَلَ الْعَمَلَ الْعَمَلَ الْعَمَلَ الْعَمَلَ الْعَمَلَ الْعَمَلَ الْعَمَلَ

وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ نَجِيح، ح وَحَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ

صَـدَقَةَ، ثنا بِسُـطَامُ بُنُ الْفَضُلِ، ثنا ٱبُو عَامِرٍ، ثنا

حَمَّادُ بْنُ نَجِيح، عَنْ آبِي عِمْرَانَ، عَنْ جُنْدُبِ، قَالَ:

كُنَّا مَعَ نَبِيّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتُيَانًا حَزَاوِرَةَ

فَتَعَلَّمُ نَا الإيمَانَ قَبْلَ اَنْ نَتِعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمُنا

لللهُ وَآنَ فَنَوْ دَادُ بِيهِ إِيمَانًا، فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ تَعَلَّمُونَ

بُنُ حَاتِمٍ بُنِ وَزُدَانَ، وَهُرَيْمُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا:

ثنا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ،

عَنْ جُنُدُبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: " قَـالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ لَا يَغُفِرُ اللَّهُ لِفُكَانَ، فَقَالَ

اللُّهُ عَنَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَالَّى عَلَيَّ اَنُ لَا اَغُفِرَ

الُمُؤَدِّبُ، ثِنا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثنا اَبُو

عِـمْرَانَ، عَنْ جُنْدُبِ: " أَنَّ رَجُلًا آلَى أَنْ لَا يَغْفِرَ

اللَّهُ لِفُلَانِ فَاَوْحَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَ لَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ إِلَى نَسِيِّ: أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْحَطِيئَةِ

أَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِي،

عمران عن جندب به ﴿

1657- أحرجه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 2023 رقم الحديث: 2621 عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي

1658 - حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ

لِفُلان فَاِنِّي قَدُ غَفَرْتُ لِفُلان وَٱحْبَطْتُ عَمَلَكَ"

1657 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا صَالِحُ

قرآن کی تعلیم سکھنے سے پہلے ایمان لاتے کھرہم قرآن

سکھتے' ہمارا اس کے ذریعے ایمان میں اضافہ ہو جاتا'

حضرت جندب رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ حضور

طَنَّ اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَكِ آ دمي في كبا: الله كي قتم! الله

فلال کو نہ بخشے گا' الله عزوجل نے فرمایا: بیکون ہے جو

جرات کررہا ہے کہ میں فلاں کونہیں بخشوں گا' میں نے

فلال كوبخش ديا ہے اور تيرے عمل ضائع كرد يے ہيں۔

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک

آدى نے قتم أرشائي كه الله فلال كونهيں بخشے گا' الله

عزوجل نے اپنے نبی طرف ایکے یا کسی نبی پروحی کی: وہ گناہ

کی طرح ہے اب اسے چاہیے نے سرے سے عمل

حضرت ابوتميمه بجيمي 'حضرت

کرے(اس کے پہلے ممل ضائع ہوگئے)۔

تم آج قرآن ایمان سے پہلے کھتے ہو۔

| _ |        | •   |    |   |
|---|--------|-----|----|---|
| V | $\sim$ |     |    |   |
| U | S)     | የአ  | ′, | ١ |
| 7 | ぉ      | ĽΖ  | ۲. |   |
| Λ | C      | ٠ν. | /  |   |

عَنْ جُندُب

اللِّمَشْقِيٌّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْمَعْمَرِيُّ، قَالًا: ثنا

هِشَامُ بُنُ عَـمَّارٍ، ثنا عَلِيُّ بُنُ سُلَيْمَانَ الْكَلْبِيُّ،

حَـدَّ ثَنِي الْاعْمَشُ، عَنْ اَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ الْاَزْدِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ آنَا وَهُوَ إِلَى الْبَصْرَةِ حَتَّى ٱتَّيْنَا

مَكَانًا يُقَالُ لَهُ بَيْتُ الْمِسْكِينِ، وَهُوَ مِنَ الْبَصْرَةِ مِثْلُ

الشُّوِيَّةِ مِنَ الْـكُوفَةِ، فَقَالَ: هَلْ كُنْتَ تُدَارِسُ اَحَدًا

الْـقُـرُآنَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمُ، قَالَ: فَإِذَا آتَيْنَا الْبَصُرَةَ فَآتِنِي

بِهِمْ فَاتَيْتُهُ بِصَالِحِ بْنِ مُسَرِّحٍ وَبِاَبِي بِكَالٍ وَنَجْدَةَ

وَنَسافِع بُنِ الْآزُرَقِ وَهُمْ فِي نَفْسِي يَوْمَئِذٍ مِنُ ٱفَاضِلِ

ٱهْـلِ الْبَـصُـرَةِ فَٱنْشَا يُحَدِّثُنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ جُندُبٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ

النَّاسَ الْخَيْرَ ويَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيء '

وَسَــَّــَمَ: لَا يَـحُــولَـنَّ بَيْنَ اَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ

يَنْظُرُ إِلَى اَبُوَابِهَا مِلْءُ كُفِّ مِنْ دَمِ مُسْلِمِ اَهُرَاقَهُ

ظُلُمًا قَالَ: فَتَكَلَّمَ الْقَوْمُ فَذَكَرُوا الْآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ

وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكرِ وَهُوَ سَاكِتٌ يَسْتَمِعُ مِنْهُمْ ثُمَّ

قَـالَ: لَـمُ اَرَ كَـالْيَوْمِ قَطَّ قَوْمًا اَحَقَّ بِالنَّجَاةِ اِنْ كَانُوا

1660 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

لِلنَّاسِ ويَحْرِقُ نَفُسَهُ

صَادِقِينَ

1659 - حَـدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ الْمُعَلَّى

جندب سے روایت کرتے ہیں

رسول التي يريني فرمات بين كه مين اور مير اساتھي بھره مين

آئے'ہم دونوںایک جگہآئے'اس جگہ کومسکین کا گھر کہا

ہے۔ میں نے کہا: کیا تو کسی کو قرآن کی تدریس کرتا (

ہے؟ میں نے کہا: ہاں! حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے

فرمایا جب ہم بھرہ آئے مجھےان کے پاس لے جاؤ'

میں صالح بن مسرح اور ابو بلال اور نجدہ اور نافع بن

ازرق کے پاس آیا' میرا خیال ہے وہ ان دنوں بھرہ

ك فضلاء ميس سے تھا۔ ہم رسول الله طرفي آيلم كى حديث

بیان کرنے لگے۔حضرت جندب رضی الله عند نے فرمایا:

اس عالم کی مثال جولوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے اور اینے

آپ کوبھول جاتا ہے اس چراغ کی طرح ہے جولوگوں

جنت کے درمیان (جب) وہ جنت کے دروازے کو

دیکھے کہاس کا ہاتھ مسلمان کے خون سے بھرا ہوا حائل نہ

ہو۔لوگوں نے گفتگو کی انہوں نے امر بالمعروف اور نہی

عن المنكر كا ذكركيا أب خاموثى سان كى بات سنت

رہے کھر فرمایا: آج کے دن کی طرح نجات والی قوم

نہیں دیکھی'اگروہ سچے ہیں۔

کوروشن دیتا ہے اور اپنے آپ کوجلا تا ہے۔

حضرت جندب بن عبدالله ازدی صحابی

جاتا تھا'وہ بھرہ سے اتنے فاصلے پرتھا' جتنا ثوبیہ کوفیہ ہے 🚓

المعجم الكبير للطبراني \ المعجم الكبير للطبراني \ المعجم الكبير للطبراني \ المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا حضرت طریف ابوتمیمہ فرماتے ہیں کہ میں اور 1661 - ثنا أَخْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا صفوان اوران کے ساتھی موجود تھے وہ ان کو وصیت کر إِسْحَاقُ بُنُ شَاهِينَ، ثنا خَالِلٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ رہے تھے اُنہوں نے کہا: کیا آپ نے رسول الله طاق الله طريفٍ آبى تَعِيمَةَ، قَالَ: شَهِدُتُ صَفُوانَ وَجُنْدَبًا كو سنا انهول نے كها: بال! ميں نے آ پ التي ليكم كو وَأَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا لَهُ: هَلُ سَمِعْتَ مِنُ فرماتے ہوئے سا جس نے دکھاوا کیا قیامت کے دن رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ سَمِعْتُهُ الله اسے دکھاوے کی سزا دے گا'میرا گمان ہے کہ آپ يَ قُولُ: مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَآحُسِبُهُ نے فرمایا جس نے تکلیف دی اس کو قیامت کے دن قَالَ: وَمَنْ شَاقَقَ يَشُقُّ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حضرت الس بن سيرين حضرت أَنَّسُ بُنُ سِيرِينَ، جندب سے روایت کرتے ہیں عَنْ جُنَدُب حضرت جندب بن عبدالله رضى الله عنه فرمات 1662 - ثنا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا میں کہ حضور ملی آلم نے فرمایا: جس نے فجر کی نماز پڑھی إِيشُـرُ بُنُ الْمُفَصَّلِ، ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ آنَسِ بُنِ وہ اللہ کے ذمہ میں ہے تم سے کی شی کا مطالبہ ہیں إسيرينَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُندُبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: كرے كاكونكه جس سے اس نے مطالبه كيا اسے ذمه كا

سيرين، قال: سيعت جندب بن عبد الله، يعول. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلامةَ الصُّبُحِ فَهُ وَ فِسَى ذِمَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلا يَطُلُبَنَّكُمُ اللهُ بِشَىء مِنْ ذِمَّتِهِ فَإِنَّهُ مَنْ يَطُلُبُهُ بِشَىء

أَوْ مِنْ ذِمَّتِهِ يُدُرِكُهُ فَيَكُبُّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثَنا شَنا مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضُومِيُّ، ثنا اللهِ الْحَضُومِيُّ اللهُ اللهِ الْحَضُومِيُّ اللهُ اللهِ الْحَضُومِيُّ اللهُ اللهِ اللهُ ال

شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ جُنْدُبِ،

وَكَانَ قَدْ اَدُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ صَفُوانُ بِنُ مُحْرِزٍ

حضرت صفوان بن محرز المازني'

حفرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

تواس كو پكڑے گا اور جہنم میں اوندھے منہ ڈالے گا۔

نے حضور ملی اللہ کا زمانہ پایا ہے۔

1663 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ

سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ الْبَرَاءِ، قَالًا: ثنا

الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُوسَى بْنُ اَعْيَنَ، عَنْ لَيْتٍ،

عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزِ، عَنْ جُنْدُبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ

مَرَّ بِيقَوْمِ يَقُرَءُ وُنَ الْقُرْآنَ، فَقَالَ: لَا يَغُرَّنَّكَ هَؤُلَّاءِ

إِنَّهُمْ يَـ قُرَء وُنَ الْقُرْآنَ الْيَوْمَ وِيَتَجَالَدُونَ بِالسُّيُوفِ

غَـدًا، ثُمَّ قَالَ: اتَّتِنِي بِنَفَرِ مِنْ قُرَّاء ِ الْقُرْآن ولْيَكُونوا

شُيُوحًا فَاتَيْتُهُ بِنَافِع بُنِ الْآزُرَقِ واَتَيْتُهُ بِمِرْدَاسِ اَبِي

بِلَالِ، وَبِنَفَرِ مَعَهُمَا سِتَّةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ، فَلَمَّا أَنُ دَخَلْنَا

عَلَى جُندُبٍ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَثَلُ مَنْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْعَيْرَ

ويَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ الْمِصْبَاحِ الَّذِي يُضِيء ُ لِلنَّاسِ

وَيَحْرِقُ نَفُسَهُ، وَمَنْ رَاءَى النَّاسَ بِعِلْمِهِ رَاءَى اللَّهُ

بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ

آحَـدِكُـمُ إِذَا مَاتَ بَـطُنُهُ، فَكَلا يُدْخِلُ بَطُنهُ إِلَّا طَيَّبًا،

وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ

مِلُء 'كَفّ مِنُ دَمٍ فَلْيَفْعَلُ

1664 - فَسَاعُسَلُمُ وَا آنَّهُ اَوَّلُ مَا يُنْتِنُ مِنْ

حضرت جندب سے روایت

کرتے ہیں

الی قوم کے پاس سے گزرا جو قرآن پڑھ رہے تھے'

میں نے کہا: بیلوگ تجھے دھوکہ میں نہ ڈالیں کہ آج 🖔

قرآن پڑھ رہے ہیں اور کل ملواریں اُٹھا کیں گے۔ پھر

فرمایا: میرے پاس وہ قراء کی جماعت لائی جائے اور

انہیں جاہے کہ وہ شیوخ ہوجائیں میں آپ کے پاس

نافع بن ازرق اور میں مرداس ابو بلال اوران کے ساتھ

چھ یا آٹھ افراد لایا' ہم جب جندب کے پاس آئے تو

آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ باتی ایک کو فرماتے

ہوئے سنا: اس کی مثال جولوگوں کو بھلائی سکھا تا ہے اور

اینے آپ کو بھول جاتا ہے چراغ کی طرح ہے جو

لوگول كوروشى ديتا باورايخ آپكوجلاديتا باورجو

لوگوں کوعلم سکھا تا ہے دکھاوے کے لیے تو اللہ عز وجل

اس کو قیامت کے دن دکھاوا کی سزا دے گا'جس نے

لوگوں کو دکھاوے کے لیے علم سکھایا 'اللہ اس کو دکھاوے

کی سزا دے اور جولوگوں کے سامنے اپنے عمل کا دکھاوا

میں سے کی سے بدبو تھلے گی اس کے پیٹ سے جب

مرے گا تو اس لیے اینے بیٹ میں پاک شی داخل کرؤ

اور جوتم میں سے طاقت رکھتا ہے اس کے اور جنت کے

درمیان خون حاکل نه ہوتو وہ ایبا کرے۔

کرے گا'اللہ اسے دکھاوے کی سزا دے گا' جان لو! تم 🗞 🕏

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ

الكحارث، عَنُ

اَبَا بَكُ رِ خَلِيلًا، وَإِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اتَّخَذَنِي

خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ

التَّبُلُكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ ٱنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمُ

مَسَاجِدَ فَلا تَتَعِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَاتِّي أَنْهَاكُمُ،

الُوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم،

عَنْ جُنْدُب

1666 - حَدَّثَنَا آخُمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْجَمَّالُ

1665 - حَدَّثَنَا ٱبُو شُعَيْبٍ عَبُدُ اللهِ بَنُ

حضرت عبدالله بن حارث '

حضرت جندب سے روایت

کرتے ہیں

نے رسول الله ملتي يَرَيْم كو وصال سے بہلے فرماتے ہوئے

سنیں یانچ چزیں آپ نے مجھے فرمایا: تم میں سے

میرے بھائی اور دوست ہیں میں اللہ سے برات كرتا

ہوں کہتم میں سے میرا کوئی خلیل ہوا گرمیرا کوئی دوست

ہوتا تو ابوبکر کو دوست بنا تا اپنی اُمت سے میرے رب

نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے جس طرح کہ حضرت

ابراہیم کو خلیل بنایا تھا' تم سے پہلے لوگ اپنے دنیا اور

صالح لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بناتے'تم قبروں کو

حضرت وليدبن مسلم حضرت

جندب سے روایت کرتے ہیں

نے رسول الله طاق الله على كوفر ماتے ہوئے سا: جبتم ميں

ے کوئی اجازت مانگے تو تین دفعہ مانگے' اگر نہ ملے تو

والیں چلا جائے۔

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

مسجدیں نہ بناؤ' میں تنہیں اس سے منع کرتا ہوں۔

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں

الْـحَسَـنِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِي ٱنْيُسَة، عَنْ عَمُرِو بُنِ مُرَّدةً، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ، ثنا

إِجْنُ دُبٌ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِيهِ بِخَمْسِ يَقُولُ: قَدْكَانَ لِي مِنْكُمْ إِخُوَةٌ واَصْدِقَاءُ وَإِنِّى اَبُرَا إِلَى اللهِ اَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمُ خَلِيكٌ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذُتُ

عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ

الْاَصْبَهَ انِتُ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ

سَوَّارِ، ثنا المُغِيرَةُ بْنُ مُسلِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ،

مُتَّهُ يَلَتِهُمْ نِهِ فَرِ ما يا: ميں تمہارا حوض پر منتظر ہوں گا۔

مُنْ اللِّهِ اللَّهِ مِن مَهادا حوض برمنتظر ہوں گا۔

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتّی آیکم نے فرمایا: میں تمہارا حوض پر منتظر ہوں گا۔

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور کہ ملتی ہیں کہ حضور کہ ملتی ہیں ہے۔ کہ ملتی ہیں گا۔ کا میں تمہارا حوض پر منتظر ہوں گا۔

حضرت جندب رضى الله عنه فرمات بيں كه حضور

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَنَا فَرَطُكُمْ، عَلَى الْحَوْضِ

1668 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

1669 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنْ جُنْدُبِ، قَالَ:

كلاهما عن مسعر عن عبد الملك بن عمير عن جندب به .

فَرَطُكُم، عَلَى الْحَوْضِ 1670 - حَدَّثَنَسا اِسْمَساعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ

سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَنَا

الُحَفَّافُ، ثنا زُهَيْرُ بُنُ عَنَّاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا ٱبُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ عَطَاء

، عَنْ عَهُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جُنْدُبِ بُنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ،

عَنْ جُنْدُب

اَسْتَأْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلَاثًا وَلَمْ يُؤُذَنُ لَهُ فَلْيَرْجِعُ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، ثنا

مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَوَكِيعٍ، عَنْ مِسْعَرٍ،

عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جُنْدُبِ، قَالَ: قَالَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا اَبُو مُحَيَّاةً، عَنْ

عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنْ جُنْدُبِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

1667 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

حضرت عبدالملك بن عمير 'حضرت جندب سے روایت کرتے ہیں

حفرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ا

1667- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 4صفحه 1792 رقم الحديث: 2289 وأحمد في مسنده جلد 4صفحه 313

للم عَلَى الْحَوْض

يَقُولُ: آنَا فَرَطُكُمْ، عَلَى الْحَوْضِ

1671 - حَـدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّكُّ، ثنا

إِبْـرَاهِيـمُ بْـنُ زَكَـرِيًّا الْعَبْدَسِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ

الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ، عَنْ جُنْدُبِ، أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا فَرَطُكُمُ

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُن كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ

مُوسَى، عَنْ آبِي يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن

عُ مَيْرٍ، عَنْ جُنُدُبِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

بَشَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ جُنْدُبًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

الْحَرَّانِتُّ، ثنا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ

الْتَحَـضُ رَمِيُّ، ثنا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقِ، ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ

النُّنُ النَّضُرِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ حَفُصِ النَّفَيلِيُّ،

عَبْـدُ اللَّهِ بِـنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ، قَالُوا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ

عَـمُـرِو، عَـنُ عَبُـدِ الْمَلِكِ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ،

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

إِنَّ ٱفْضَلَ الصَّكَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ الصَّكَاةُ فِي جَوْفِ

اللُّهُ مِ وَحَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْخَشَّابُ الرَّقِيُّ، ثنا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ

. 1673 - حَـدُّثَـنَا اَبُو خَلِيفَةَ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ

1674 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَنَا فَرَطُكُمْ، عَلَى الْحَوْضِ

1672 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَوِيُّ،

حضرت جندب رضی الله عنه فرمات بین که حضور

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

حضرت جندب رضى الله عنه فرمات بين كه حضور

حضرت جندب بن سفیان رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ حضور ملٹی کیلم نے فرمایا: فرض نماز کے بعد انضل

رات کی نماز ہے رمضان کے بعد افضل روزے اللہ

کے اس مہینہ کے روزے ہیں جس کومحرم کے نام سے یاد

کرتے ہو۔

مَنْ أَيْهِ اللَّهِ فِي مِن مُهارا حوض پر منتظر ہوں گا۔

الله المرام في المار من المهارا حوض برمنتظر مول گا۔

مَنْ يُنْ اللِّمْ نِي فرمايا: مَين تمهارا حوض پر منتظر ہوں گا۔

المعجم الكبير للطبراني المراتي المراتي

اللَّيْلِ، وَٱفْضَلَ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِى

حضرت سلمه بن کهیل ٔ حضرت

جندب سے روایت کرتے ہیں

حضرت سلمہ بن کہیل کا قول ہے کہ میں نے 🎖

حضرت جندب رضی الله عنه کوفر ماتے ہوئے سنا کہ الله

کے رسول الٹی کی کئے ہوئے

نہیں سنا کہ حضور ملتی کیلئم نے فر مایا اس کے علاوہ کہا میں · آپ کے قریب ہوا' میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا:

جوشہرت حاہتا ہے اللہ اس کی شہرت کروا دیتا ہے جو دکھاوا کروادیتا ہے'اللہاس کا دکھاوا کرتاہے۔

حضرت جندب بن عبدالله رضى الله عنه فرماتے بیں کہ حضور طافی آلیم نے فرمایا: جو شہرت حیابتا ہے اللہ

اُس کی شہرت کروا دیتا ہے جوریا کاری کرتا ہے اللہ اس کی ریا کاری کروا دیتا ہے' جس کی دنیا میں دو زبانیں

ہوں گی'اللہ اس کی قیامت کے دن دوز بانیں بنا دے

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 🗞 🌣

نے رسول الله طرفی آیا کم فرماتے ہوئے سنا جو شہرت حابتا ہے اللہ اس کی شہرت کروا دیتا ہے جو دکھاوا

عَنُ جُنَّدُب 1675 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

سَلَمَةُ بُنُ كُهَيُل،

تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ

نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنُدُبًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَمْ اَسْمَعُ اَحَدًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيْرُهُ، قَالَ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَـقُـولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ يُسَمِّعُ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ 1676 - ثنا اَسْلَمُ بُنُ سَهُلِ الْوَالْسِطِيُّ، ثنا

الْقَاسِمُ بُنُ عِيسَى الطَّائِيُّ، ثنا عَبُدُ الْحَكِيمِ بُنُ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ جُنْدُبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ،

وَمَنْ يُوَاثِي يُوَاثِي اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ كَانَ ذَا لِسَانَيْنِ فِي الدُّنْيَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ لِسَانَيْنِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 1677 - حَدَّثَنَسا آبُو السزِّنْبَاعِ رَوُحُ بُنُ

الُفَرَجِ، ثنا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، حِ وَحَدَّثَنَا ٱبُو خَلِيفَةَ، ثنا إبْرَاهِيمُ بُنُ بَشَّادِ الرَّمَادِيُّ، ثنا سُفُيَانُ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ حَرْبٍ، حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ

كرتائج الله اس كا دكھا واكر وا تاہے۔

الْعَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْكَامِينُ الْوَلِيدُ بْنُ

حَرْبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ، يَقُولُ: مَا

سَمِعْتُ مِنْ اَحَدٍ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِلَّا جُنْدُبًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّع اللَّهُ بِهِ،

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ

مُوسَى، ثنا إبراهِيمُ بنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ

كُهَيْلٍ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ بِهِ،

1679 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، حَلَّثَنِي نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا سَلَمَةُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثنا

عَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ

جُنْدُبِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى

اِسْمَاعِيلَ بُنِ يَحْيَى بُنِ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثِنِي

أَبِى، عَنْ جَدِّى، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ جُنْدُبِ:

إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا

1680 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

1678 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ،

وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ

وَمَنُ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ

حضرت جندب رضی اللّٰد عنه فرماتے ہیں کہ میں

نے رسول الله طاق الله على كوفر ماتے ہوئے سنا: جو شہرت

جاہتا ہے اللہ اس کی شہرت کروا دیتا ہے جو دکھاوا

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

نے رسول اللہ طنی کی ایک موسے سا: جو شہرت

حابتا ہے اللہ اس کی شہرت کروا دیتا ہے جو دکھاوا

حضرت جندب رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

مَنْ يُنْكِبْمُ نِهِ فَرِمايا: سود كھانے اور كھلانے والے پر اللّٰد كى

کرتاہے ٔاللّٰداس کا دکھاوا کروا تاہے۔

کرتاہے ٔ اللہ اس کا دکھاوا کروا تا ہے۔

لعنت ہے۔

﴿ ﴿ الْمُعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِبِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ الْمُعْجُمُ الْكِبِيرُ لِلْطَبِرِ الْمَالِي ﴾ ﴿ وَلَا الْوَلِي الْمُعْجُمُ الْمُعْبِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْبِمُ الْمُعْبِمُ الْمُعْبِمُ الْمُعْبِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِ

الْمَرُوَزِيُّ، ثنا حَامِدُ بُنُ آدَمَ الْمَرُوَزِيُّ، حَدَّثَنَا

الْفَضْلُ بُنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ

الْعَرْزَمِيّ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ جُنْدُبِ بُنِ

1681 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

حضرت سفیان بحلی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التَّيْلِيَمْ نِ فرمايا: جو بنده چھيا كرممل كرتا ہے تو الله

اگروہ عمل بُراہوتو بُرائی کی۔

عزوجل اس کو چا در پہنا تا ہے اگر بہتر ہوتو بہتری کی '

حضرت اسودبن قيس ٔ حضرت

جندب سے روایت کرتے ہیں حفرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم

حضور الله الله الله على رہے تھے اچا نک آپ کے آ کے پھرتھا' آپ گرے' آپ کی انگلی زخمی ہوئی' آپ

نے فرمایا: تُو ہی زخمی ہوئی ہے اللہ کی راہ میں تُو کس چیز سے ملی ہے۔

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور الله المالية م كم ساتھ چل رہے تھے اچا نك آپ ك آ کے پھر تھا' آپ گرے' آپ کی انگلی رخمی ہوئی' آپ

نے فرمایا: تُو ہی زخمی ہوئی ہے اللہ کی راہ میں تُو کس چیر 🗽 🎼 سے ملی ہے۔

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم 

سُ فُيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ: مَا اَسَرَّ عَبُدٌ سَوِيرَةً اِلَّا ٱلْبَسَهُ اللَّهُ رِدَاءَهَا إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ الْأَسُورُدُ بْنُ قَيْسٍ،

عَنُ جُنِدُب 1682 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ جُنْدُبًا، يَقُولُ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَمُشِى إِذُ اَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَلُمِيَتُ اِصْبَعُهُ، فَقَالَ: هَلُ ٱنْتِ إِلَّا اصْبَعْ دُمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا 1683 - حَـدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا عَــمْرُو بُنُ مَرْزُوقِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْس،

عَنْ جُنُدُبِ بُنِ سُفْيَانَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُشِى إِذْ اَصَابَ اِصْبَعَهُ حَجَرٌ قَالَ: فَدُمِيَتُ، فَقَالَ: مَا آنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دُمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيت

1684 - حَــدَّثَـنَا ٱبُو خَلِيفَةَ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، ح وَثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ سَعْدٍ الْعَطَّارُ ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعَجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ حِلد اوْلَ ﴾ ﴾ الْمَكِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَا: ثنا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَن الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبٍ،

قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارِ

فَنُكِبَتْ اِصْبَعُهُ، فَقَالَ: هَلُ انْتِ إِلَّا اِصْبَعْ دُمِيتِ

حَفْصٍ عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ، ثنا

عَلِيٌّ بُنُ صَالِح، عَنِ الْآسُوَدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ،

أَنَّ حَجَرًا، أَصَابَ إِصْبَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَدُمِيُّتُ، فَقَالَ: هَلُ ٱنْتِ إِلَّا اِصْبَعٌ دُمِيتِ وَفِي

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ

مُوسَى، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ، عَنِ الْاَسْوَدِ، عَنْ

جُنُدُبٍ، قَالَ: اَصَابَ رِجُلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ حَجَرٌ فَـدُمِيَتُ، فَقَالَ: هَلُ ٱنْتِ إِلَّا اِصْبَعٌ

﴿ الْبَصْرِيُّ، ثنا آبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حِ وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ

الْكَسُوَدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنَ جُنْدُبٍ، قَالَ: دُمِيَتُ اِصْبَعُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعُضِ

الْـمَشَـاهِـدِ، فَقَالَ: مَا ٱنْتِ إِلَّا اِصْبَعٌ دُمِيتِ وَفِى

اللُّهُ اللُّهُ الْمُشَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، قَالًا: ثنا اَبُو عَوَانَةَ، عَنِ

1687 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ شَاهِينَ

دُمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ

سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ

1686 - حَـدَّثَـنَا آخُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ،

سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ

وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ
1685 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا اَبُو

آ کے بقر تھا' آپ گرے' آپ کی انگلی زخمی ہوئی' آپ نے فرمایا: تُو ہی زخمی ہوئی ہے اللہ کی راہ میں تُو کس چیز

سے ملی ہے۔

سے ملی ہے۔

سے ملی ہے۔

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم

حضور النويية كم ساتھ چل رہے تھ اچا نك آپ ك

آ کے پھر تھا' آپ گرے' آپ کی انگلی زخمی ہوئی' آپ

نے فرمایا: تُو ہی زخمی ہوئی ہے اللہ کی راہ میں تُو کس چیز

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم

حضورط النائيل كے ساتھ چل رہے تھے اچا نك آپ كے

آ کے پھر تھا' آ پ گرے' آ پ کی انگلی زخمی ہوئی' آ پ

نے فرمایا: تُو ہی زخمی ہوئی ہے اللہ کی راہ میں تُو کس چیز

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم

حضور التابیم کی انگل زخمی ہوئی کسی غزوہ میں آپ نے

فر مایا: تُو ہی زخمی ہوئی ہے اللہ کی راہ میں تُو کس چیز سے

1688 - حَــُدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو

نُعَيْم، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْآسُوَدِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ:

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طَيْ لِيَهِمْ بِمار ہوئے' ایک یا دورا تیں آپ نہیں اُٹھے' ایک عورت آئی' اُس نے کہا: اے محمر! اس نے آپ کو

چھوڑ دیا ہے اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی:

'' چاشت کی قتم اور رات کی جب وہ پر دہ ڈالے کہ تہمیں

تمہارے رب نے نہ چھوڑ ااور نہ مکروہ جانا اور بے شک چھیلی تمہارے لیے بہتر ہے پہلی سے عنقریب کہ تمہارا رب مهیں اتنادے گا کہ آپ راضی ہوجا کیں'۔

حضرت جندب بن سفیان رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام مضور مان الم کے یاس کچھ دنوں کے لیے نہیں آئے ایپ کے چیا کی کسی بٹی

نے کہا آپ کے ساتھی نے آپ کو چھوڑ دیا' توبیآیت

نازل بمولَى ''وَالـضَّـــحٰى وَاللَّيْلِ الَّي آخره ''\_ي حدیث کے الفاظ عمر و بن مرز وق کے ہیں۔

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّوْلِيَّةُم بِمَار ہوئے وا يا تين راتيں آ پنہيں اُٹھے '

ایک عورت آئی' اُس نے کہا: اے محمہ! اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: '' چاشت کی قتم اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے کہ مہیں اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَاتَّتُهُ امْرَاةٌ، فَقَ الَّتِّ: يَا مُحَمَّدُ مَا رَآى شَيْطَانُكِ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالصَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى

سَمِعْتُ جُنْدُبًا، يَقُولُ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

مَا وَدَّعَكَ رُبُّكَ وَمَا قَلَى) (الضحى: 2)

1689 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْاَسُودِ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا، وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا عَـمُرُو بُنُ مَرْزُوق، آنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْس،

عَنْ جُنْدُبِ بِنِ سُفْيَانَ، قَالَ: " احْتَبَسَ جِبُرِيلُ، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُ بَنَاتِ عَمِّهِ: مَسا اَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا قَدُ قَلَاكَ" قَسالَ: فَنَوَلَتْ: (وَالصَّحَى وَاللَّكِيلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا

قَلَى) (الضحى: 2) وَاللَّه فُظُ لِحَدِيثِ عَمْرِو بُنِ 1690 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُن خَالِدٍ

الُحَوَّانِتُّ، حَـدَّثَنِي اَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا الْاَسُوَدُ، عَنُ جُنْدُب بُن سُفْيَانَ، قَالَ: " اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيُلَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَقَالَتِ امْرَإَـةٌ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَارُجُو اَنْ يَكُونَ

1688- أخرجه البخاري في صحيحه جلد 4صفحه1906 رقم الحديث: 4698 عن سفيان عن الأسود بن قيس عن

تمہارے رب نے نہ چھوڑ ااور نہ مکروہ جانا اور بے شک ِشَيْطَانُكَ قَدُ تَرَكَكَ، لَمُ نَرَهُ قَرُبَكَ مُنْذُ لَيُلَتَيْنِ اَوْ

چیلی تمہارے لیے بہتر ہے پہلی سے عنقریب کہ تمہارا

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت جریل علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے حضورط کھیاہی

کے پاس نہ آئے مشرکوں نے کہا جمحہ کو چھوڑ دیا گیا۔ تو

الله عزوجل نے آ کی سورت نازل کردی "مسا

حضرت جندب رضی الله عنه فرمات بین که میں

حضور التي يَرَام ك ياس تها "آپ في خطبه ديا فرمايا جس

نے نماز سے پہلے ذیج کیا ہے اس کی جگہ دوسرا ذیج

كرے اور جس نے ذرج نہيں كيا وہ اللہ كے نام سے

حضرت جندب بن سفیان رضی الله عنه فرماتے

میں کہ میں عیدالاضی کے دن رسول اللہ طبی الم کے ساتھ

تھا'آ پنمازیڑھ کرواپس آئے تھے'آ پنمازپڑھا کر

وَدَّعَكَ اللَّي آخره "-

ذبح کرے۔

1692- أخرج نحوه البخاري في صحيحه جلد 1صفحه 334 رقم الحديث: 942 عن شعبة عن الأسود عن جندب به

رب مہیں اتنادے گا کہآپ راضی ہوجا ئیں'۔

مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى)

ثَلاثِ" فَانُزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالصَّحَى وَاللَّيْلِ

إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) (الضحى: 2)

الرَّمَادِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا الْاَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ

مُ جُنْدُبٍ، قَالَ: ٱبَطَا جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ

فَأَنُ زَلَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ

الطَّيَالِسِيُّ، وَعَمْرُو بَنُ مَرْزُوقٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ

حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بنُ عَلِيٌّ، قَالُوا: ثنا

شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا، يَقُولُ:

شَهِدُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ خَطَبَ،

الْمُفَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبُلَ آنُ يُصَلِّى فَلْيَذُبَحُ وَلْيُبُدِلُ

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَيْنِي آبِي، ثنا زُهَيْرٌ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ

قَيْس، حَدَّدَ ثَنِي جُنُدُبُ بِنُ سُفْيَانَ، قَالَ: شَهِدُتُ

1693 - حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

اللهِ اللهِ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذُبَحُ بِاسْمِ اللهِ

1691 - ثنا اَبُو حَلِيفَةَ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ بَشَّارِ

(الضحى:4) 1692 - حَدَّثَنَا اَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، وَاَحْمَدُ

بْنُ عَمْرِو الْقَطْرَانِيُّ، قَالَا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا آبُو الْوَلِيدِ

يُعِدُ أَنُ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ

أَضْحًى قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفُرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ

أُضُحِيَّتُهُ قَبُلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيَذْبَحُ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمُ

يَذْبَحُ فَلْيَذْبَحُ بِاسْمِ اللهِ

1694 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

ح وَحَدَّدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ،

قَىالًا: ثنا اَبُو الْاَحُوَصِ، ثنا الْاَسُوَدُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ جُنْدُب بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: شَهِدُتُ آضْحًى مَعَ رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّكاةَ رَاَى غَنَمًا قَدُ ذُبِحَتُ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبُلَ الصَّكاةِ

فَلْيَدُبَحُ شَاوةٍ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذُبَحُ

باسم الله

1695 - حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِصَّانِیُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ،

وَشَويكٌ، وَيَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْاَسُوَدِ بُنِ قَيْسٍ،

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: شَهدُتُ الْاَضْحَى مَعَ النَّبيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاَى نَاسًا قَدْ ذَبَحُوا

قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدِ

الذَّبُحَ، وَمَنْ لَمُ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذُبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ 1696 - حَـدَّثَنَا ٱبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ

الْاَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ

فارغ ہوئے تو آپ نے قربانی کا گوشت دیکھا جونماز

سے فارغ ہونے سے پہلے ذیج کیا گیا تھا۔حضورط النا اللہ

نے فرمایا: جس نے نماز راسے سے سلے قربانی کی ہے

دوبارہ قربانی کرے اس کی جگہ ذیح کرے اور جس نے

حضرت جندب بن سفیان رضی الله عنه فرماتے

ساتھ تھا' آپ نے لوگوں کونماز پڑھائی' جب نماز پڑھ

کر فارغ ہوئے تو آپ نے بکری دیکھی جو ذبح کی

ہوئی تھی۔آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح

کیا' وہ اس کی جگہ دوسری بکری ذیج کرے اور جس نے

حضرت جندب بن سفیان رضی الله عنه فرماتے

ساتھ تھا' آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جونماز سے پہلے

ذر کر کے تھے آپ نے فرمایا: جس نے نماز سے

پہلے ذرج کیا ہے وہ دوبارہ ذرج کرے اور جس نے ذرج

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

عيدالا كلى كي موقع ير رسول الله التي يَتِهُم ك ساته ها'

نہیں کیاوہ اللہ کا نام لے کرذنج کرے۔

ذی نہیں کیا'وہ اللہ کا نام لے کرذ بح کرے۔

ذرج نہیں کیا'وہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرے۔

بُنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ الْاَسُودُ، عَنُ

1697 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ،

الْاَسْوَدِ، عَنْ جُنْدُبِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتُهُ قَبُلَ

1698 - حَــٰذَتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عُمَرُ بُنُ ذِيَادٍ

الْآلُهَانِيُّ، عَنِ الْآسُودِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ:

أَصَابَتُ اِصْبَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَجَرَةٌ

فَدُمِيَتُ، فَقَالَ: هَلُ هِيَ إِلَّا اِصْبَعٌ دُمِيتِ وَفِي سَبِيلِ

اللُّهِ مَا لَقِيَتْ فَحُمِلَ فَوُضِعَ عَلَى سَوِيرٍ مَرْمُولٍ

إِبِحُوصِ اَوْ شَرِيطٍ وَوُضِعَ تَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَهُ مِنْ

اكَم حَشُوُهَا لِيفٌ فَآثَرَ الشَّرِيطُ فِي جَنْبِهِ فَجَاءَ عُمَرُ

دَسُولَ السُّلِهِ كِسُرَى وَقَيْصَرُ يَجْلِسُونَ عَلَى سَوِيرِ

النَّهَبِ وَيَلُبَسُونَ اللِّيبَاجَ وَالْإِسْتَبُرَقَ قَالَ: اَمَا

اللَّهُ الْحَطَّابِ فَبَكَى، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: يَا

تَوْضَوْنَ اَنَّ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَكُمُ الْآخِرَةَ

جُنْدُبِ، قَالَ: شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

آپ کومعلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے نماز سے پہلے ذرج کیا

ہے آپ نے لوگوں کوخطبہ دیا فرمایا جس نے نماز سے

پہلے ذبح کیا ہے وہ دوبارہ ذبح کرے اور چس نے ذبح

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور

مُنْ يَهِمْ نِهِ فِرمايا: جس نے نمازے پہلے قربانی کا جانور

ذیج کیا' وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذیج کرے اور جس

نے ذبح نہیں کیا'وہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرے۔

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور الشيئيم كي انگلي مبارك كودرخت كي ثبني لگي تووه زخمي

ہوگئ آپ نے فرمایا کو ہی زخی ہوئی ہے ٹو کس چز

ے ملی ہے اللہ کی راہ میں۔آپ کو اُٹھایا گیا اور ایک

چار پائی پر رکھا گیا' جو مجور کے پتوں کی سخت ترین تھی'

آپ کے سرانور کے نیچ تھجور کی جھال کا بھرا ہوا تکیہ

رکھا گیا' تھجور کے بتوں کے نشانات آپ کے جسم اطہر

ر تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند آپ کے

یاس آئے اور رونے لگئ آپ نے فرمایا: تم کیول

روتے ہو؟ عرض كى: يارسول الله! كسرى وقيصر سونے

كِ تحت ير بين بين ريثم اوراستبرق بينت بين- آپ

نے فرمایا: کیاتم خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے ونیا ہو

جائے اور تمہارے لیے آخرت!

نہیں کیاوہ اللہ کے نام پرذبح کرے۔

المُ ثنا مُوسَى بنُ سُفْيَانَ الْجُندِيسَابُورِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْجَهُمِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ آبِي قَيْسٍ، عَنِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِمَ أَنَّ نَاسًا قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ

فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ

فَلْيُعِدُ ذَبِيحَتُهُ، وَمَنْ لَا فَلْيَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللهِ

الصَّلاةِ فَلْيَذُبَحْ مَكَانَهَا أُخُرَى، وَمَنْ لَمُ يَذُبَحُ فَلْيَذُبَحُ بِاسْمِ اللَّهُ

1699 - حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ

الُحَفْرَمِتُّ، ثنا أَبُو بكالِ الْآشُعَرِيُّ، ثنا قَيْسُ بنُ

الرَّبِيع، عَنِ الْآسُوَدِ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ

أَبُو سَهُلِ الْفَزَارِيُّ،

عَنْ جُندُب

1700 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُوسَى بُن يَزِيدَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّهَجُّدُ مِنَ اللَّيْل

حضور ملن التربيلي رات كوتهجد ريوهنا بسند فرمات تھے۔

حضرت ابوسهل فزاری مضرت

جندب سے روایت کرتے ہیں

حضور التينيم جب اپنے صحابہ سے ملتے تو جب تک سلام

نه کر لیت ان ہے مصافحہ ہیں کرتے تھے۔

حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم

حفورا فی آنا کے ماتھ ایک سفر میں تھے آپ کے پاس

كجه لوگ آئے أنبول في عرض كى: يارسول الله! جم

نماز بڑھنا بھول گئے ہیں ہم نمازسورج کے طلوع کے

بعد راهیں؟ آپ التا اللہ فالد وضو کرو اور نماز

را حور پر فرمایا یہ جول نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف

حفرت شهربن حوشب مفرت

تورير ه بهم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم!

ے ے جبتم میں سے کوئی رات کوایے بستریہ آئے الم

حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّئُوا وَصَلُّوا رُثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا لَيُسَ بِالسَّهُو إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ،

السَّامِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْغُدَانِيُّ، ثنا النَّضُرُ بُنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سَهُلِ الْفَزَارِيّ، عَنْ آبِيهِ،

عَنْ جُنْدُب، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا لَقِيَ اَصْحَابَهُ لَمْ يُصَافِحُهُمْ حَتَّى يُسَلِّمَ

1701 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ

السَّامِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْغُدَانِيُّ، ثنا النَّصْرُ بُنُ مَنْ صُودٍ، عَنْ سَهُ لِ الْفَزَادِيّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ

إِذَا آخَـٰذَ اَحَدُكُمُ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَقُلُ بِسْمِ اللَّهِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيم

شَهُرُ بُنُ حَوْشبِ،

جُندُبٍ، قَالَ: سَافَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَدَّلَمَ سَفَرًا فَاتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ سَهَوْنَا

عَنِ الصَّلَاةِ فَلَمْ نَصِلِّ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ

عَنْ جُنْدُب

عن جندب 1702 - حَدَّثَتَامُحَمَّدُبُنُ الْفَضْلِ

السَّقَطِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا اَبُو

خَلِيفَة، ثنا آبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ﴿ بُنِ بَهْرَامَ، ثنا شَهْرُ بُنُ جَوْشَبِ، قَالَ: حَدَّثِنِي

﴾ بُنِ بُنُ سُفُيَانَ، رَجُلٌ مِنُ بَجِيلَةً قَالَ: اِنِّي لَعِنْدَ ﴿ جُنْدُبُ بُنُ سُفُيَانَ، رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةً قَالَ: اِنِّي لَعِنْدَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَهُ بَشِيرٌ مِنْ سَرِيَّتِهِ فَاَخْبَرَهُ بِالنَّصْرِ الَّذِي نَصَرَ اللهُ سَرِيَّتَهُ

وَبِفَتْحِ اللَّهِ الَّذِي فَتَحَ لَهُمْ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

بَيْنَهُمُ اللهُ تَعَالَى الْقَوْمَ وَقَدْ هَزَمَهُمُ اللهُ تَعَالَى إِذْ لَيَحْتُ رَجُلًا بِالسَّيْفِ فَلَمَّا حَسَّ أَنَّ السَّيْفَ مُوَاقِعُهُ

وَهُو يَسْعَى وَيَقُولُ: إِنِّي مُسْلِمٌ إِنِّي مُسْلِمٌ قَالَ:

فَقَتَلْتُهُ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا تَعَوَّذَ قَالَ: فَهَلَّا اللهِ، إِنَّمَا تَعَوَّذَ قَالَ: فَهَلَّا اللهِ فَنَظَرُتَ آصَادِقٌ هُوَ آمُ كَاذِبٌ؟

قَالَ: لَوْ شَقَقُتُ عَنْ قَلْبِهِ مَا كَانَ عِلْمِي هَلْ قَلْبُهُ إِلَّا

بَضْعَةٌ مِنْ لَحُمٍ؟ قَالَ: لَا مَا فِي قَلْبِهِ تَعْلَمُ وَلَا لِسَانِهِ صَـدَّقُتَ قَـالَ: يَـا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرُ لِي قَالَ: لَا

اَسْتَغْفِرُ لَكَ قَالَ: فَمَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَدَفَنُوهُ، فَاصْبَحَ عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ ثُمَّ دَفَنُوهُ فَاصْبَحَ عَلَى

وَجُهِ ٱلْاَرْضِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَاَوُا ذَلِكَ اسْتَحْيَوُا

وَحَزَوْا مِـمَّا لَـقِـىَ فَاحْتَمَلُوهُ فَٱلْقَوْهُ فِي شِعْبٍ مِنْ

تِلْكَ الشِّعَابِ

جندب سے روایت کرتے ہیں

حضرت جندب بن سفیان قبیلہ بجیلہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں

رسول الله طلخ الله على الله على على على الله عل

کے پاس ایک سریہ سے خوشخری لے کر آیا' اُس نے اس مدد کے متعلق بتایا جواللہ نے ان کی اس سریہ میں مدد کی

اورالله کی فتح جوان کو فتح دی۔اُس نے عرض کی: یارسول الله! ہم لوگوں کو تلاش کررہے تھے الله عزوجل نے ان

کو بھا دیا 'جب ایک آدمی کی تلوار مجھے لگی میں نے تلوار لینے کو محسوں کیا 'وہ دوڑ بڑا اور کہنے گے: میں مسلمان

لتنے لو محسوس کیا 'وہ دوڑ پڑا اور کہنے لگے: میں مسلمان ہوں! میں نے اس کوئل کر دیا۔ اُس

نے عرض کی: یارسول اللہ! اس سے بیخنے کے لیے کہا' آپ نے فرمایا: کیا تُو نے اس کا چل چیر کرد کیولیا تھا کہ

کیاوہ سچاہے یا جھوٹا؟ اُس نے عرض کی: اگر میں اس کا دل چیرتا تو مجھے اس کے دل میں کیا تھا اس کاعلم نہیں تھا'

وہ تو گوشت کا ایک مکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا تُو کے دل کے اندر کی بات کونہیں جانتا ہے تو اس کی زبان کی

تصدیق کر۔ اس آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! میرے لیے بخشش مانگیں! آپ نے فرمایا: میں تہمارے

کے بخشش نہیں مانگوں گا! وہ آ دمی مرگیا' اس کو صبح کے وقت دفن کیا' وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا' پھر دفن کیا وہ

صبح کے وقت زمین کے اوپرتھا' ایسا تین مرتبہ کیا' جب اُنہوں نے ایسا دیکھا تو اُنہوں نے شرم کی اور ندامت کی' اُنہوں نے اس کو اُٹھایا اور گھاٹیوں میں سے کسی حضرت جندب بن سفیان رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ حضور طبخ الم نے فرمایا میرے بعد عنقریب فتنے

ہوں گے رات کے اندھیرے کی طرح ٹکڑے ہوں گے '

ان فتوں کے دور میں آ دمی صبح کے وقت مؤمن اور رات

کو کا فر ہو گا' رات کو کا فر اور صبح کے وقت مؤمن ہو گا۔

ملمانوں میں سے ایک آ دی نے عرض کی: یارسول

الله! اس وقت مم كيا كرين؟ آپ نے فرمايا: تم ايخ

گھرول میں داخل ہو جانا اور ذکر کرنا۔ ایک آ دی نے

عرض كى: يارسول الله! آب بتائيس كه اگر كوئى آدمى

ہمارے گھر میں آ جائے؟ تو حضور ملتی کیلیم نے فرمایا: اس كواييخ ہاتھ سے روكنا تا كەاللەكا بندەمقتول ہو الله كا

بندہ اپنے بھائی کا مال کھائے گا'اس کوتل کرے گا'اینے رب کی نافرمانی کرے گا'اینے خالق کا انکار کرے گا اور

اس کے لیے جہنم واجب ہوجائے گی۔

حضرت جندب بن كعب از دى رضی الله عنهٔ ان کے صحابی کر

ہونے میں اختلاف ہے حضرت ابوعثان النهدي رضي الله عنه فرمات بين

کہ ایک جادوگر ولید بن عقبہ کے پاس کھیلتا تھا' وہ تلوار پکڑتا' اپنے آپ کوذئ کرتا اور اس طرح کاعمل کرتا تو

1703 - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضْل السَّقَطِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا ٱبُو

التَحلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْ رَامَ، عَنْ شَهْ رِ بُنِ حَوْشَب، حَدَّثِنِي جُنْدُبُ بْنُ

سُ فُيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــُكُــمَ: سَيَـكُــونُ بَعُدِى فِنَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي

كَافِرًا وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينِ:

فَكُيْفَ نَصْنَعُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ادُخُلُوا بُيُوتَكُمُ وَاحْمِلُوا ذِكُركُمُ ، فَقَالَ رَجُلٌ:

اَرَايُتَ اِنْ دُحِلَ عَلَى آحَدِنَا بَيْتَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُمْسِكُ بِيَدِهِ وَلْيَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا يَكُنُ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ

يَكُونُ فِي فِئَةِ الْإِسْلَامِ، فَيَأْكُلُ مَالَ آخِيهِ، وَيَسْفِكُ دَمَهُ، ويَعْصِي رَبَّهُ، وَيَكُفُرُ بِخَالِقِهِ وتَجِبُ لَهُ النَّارُ جُنْدُبُ بُنُ كَعْبِ

الْأَزْدِيُّ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهِ 1704 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ، أَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ آبِي

و مکھے بھال کڑ'۔

اس کوئی نقصان نه ہوتا۔حضرت جندب رضی اللہ عنہ تلوار

لے کر کھڑے ہوئے اس کو پکڑا اور اس کی گردن اُڑا

دی' پھر یہ آیت بڑھی:'' کیا جادو کے پاس جاتے ہو

حضرت جندب بن مكيث

الجهني رضى اللدعنه

فرماتے ہیں کہ حضور طرفی اللہ نے حضرت عالب بن

عبداللہ الکلمی کو (بنی) کلب عوف بن لیث ( کی

طرف) بھیجا' ایک سریہ میں' میں بھی ان میں تھا' آپ

نے حکم دیا بی ملوح پر حمله کرنے کا جومقام کدید میں

رہتے تھے۔حضرت جندب فرماتے ہیں کہ ہم نکلے'جب

مقام قديد پر پنجي تو جميل حارث بن برصاء الليثي ملے'

ہم نے اس کو پکڑا اس نے کہا: میں اسلام لانے کے

كية يا مول مين رسول الله طبي يَرْتِيم كوملنا حيابتنا مول مم

نے اس کوکہا: اگر تُومسلمان (ہونے کے لیے آرہاہے)

ہے توایک (ہماری حفاظت میں رہے) تو تیرے لیے

کوئی نقصان نہیں ہوگا'اگر (تو مسلمان ہونے کے لیے

نہیں آ رہاہے) تو ہم مجھے قید کرلیں گے اس کے بعد

ہم نے اس کو باندھ لیا کھرہم نے اس کا سامان باندھ

لیا 'ہمارے ساتھ ایک سیاہ آ دمی تھا' ہم نے اسکو کہا: اگر

یہ تیرے ساتھ جھگڑے تو اس کا سر کاٹ دینا' پھر ہم

حضرت جندب بن عبدالله جهنی رضی الله عنه

مَكِيثِ الْجُهَنِيُّ

مَعْمَرِ الْمُقَعَدُ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنُ

مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ،

ثنا أَبُو جَعُفَرِ النَّفَيْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي يَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ

مُسْلِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

الْجُهَنِيّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، ثنا

جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ، ثنا عَبْدُ الْاَعْلَى السَّامِيُّ،

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ

مُسْلِمٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ جُنْدُبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ

لَيْثٍ فِي سَرِيَّةٍ كُنُتُ فِيهِمْ، فَامَرَهُ أَنْ يَشِنَّ الْعَارَةَ

عَلَى بَنِي المُلَوِّحِ بِالْكَدِيدِ قَالَ: فَخَرَجُنَا حَتَّى إِذَا

كُنَّا بِقُدَيْدٍ لَقِينَا الْحَارِثَ بُنَ بَرْصَاءَ اللَّيْتِيَّ فَاحَذْنَاهُ

قَىالَ: إِنَّـمَا جِئْتُ لِأُسْلِمَ، إِنَّمَا خَرَجْتُ أُوِيدُ رَسُولَ

1705 - حَــدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا اَبُو

كَذَا وَلَا يَنضُرُّهُ فَقَامَ جُندُبٌ إِلَى السَّيْفِ فَاحَذَهُ

فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ قَرَاً: ﴿اَفَتَاتُونَ السِّحُرَ وَاَنْتُمُ

والْجُهَنِيّ، قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الْكُلْبِي كُلْبَ عَلِبَ بُنَ عَبُدِ اللهِ الْكُلْبِيّ كُلْبَ عَوْفِ بُنِ

عُشْمَانَ النَّهُدِيّ، أنَّ سَاحِرًا، كَانَ يَلْعَبُ عِنْدَ الْوَلِيلِا

بُن عُـقُبَةَ فَكَانَ يَأْخُذُ السَّيْفَ وَيَذُبَحُ نَفْسَهُ وَيَعْمَلُ

سورج غروب ہونے کے وقت مقام کدید پر آئے ہم وادی کے کنارے پرتھاور میرے ساتھی نے مجھے ایک

او کی جگہ بھیجاان کے دیکھنے کے لیے کہ آنے والے کی اطلاع کروں۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں: جب میں اس پر چڑھا' جب میں اس جگہ پرتھا تو

میں نے لوگوں کی طرف دیکھا'اللہ کی قسم! میں اونچی جگه پرتھا کہ میں دیکھوں' اچانک ایک آ دمی اپنے خیمہ سے

لكلا اس نے اپنی بیوی سے كہا: الله كى سم ! ميں نے سيابى

دیکھی ہے (مرادسامیہ) جومیں نے دن کے شروع میں نہیں دیکھا ہے' تو اپنے برتنوں کو دیکھ کہ کہیں کتوں نے

تیرے کچھ برتن ( نکال کرر) باہر تونہیں بھینکے ہیں! میں نے دیکھا کہ اُس کی بیوی نے کہا: اللہ کی قتم ! میں اپنے

برتن میں کوئی شی کم نہیں و مکھ رہی ہوں اس نے کہا: میری کمان دے! اس کی بیوی نے اس کو کمان دی اور

ساتھ دو تیر بھی ویئے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس نے تیر مارا' اللہ کی تتم! وہ میرے پہلو یرلگا میں نے اس کو نکال دیا اور اس جگدر ہا (آ کے پیچیے

نہیں ہوا) پھراس نے دوسرا تیر مارا' وہ میرے کندھے يرلكا ميں نے اس كو بھى نكالا اوراى جگدر ہا (آ كے بيجھے

نہیں ہوا) اس نے اپنی بیوی سے کہا: اگر کوئی جان والی (ثی ہوتی) تو اس کے بعد حرکت کرتی (تیر لگنے کے

> بعد) جب صبح ہوئی تو تونے میرے دونوں تیرے تلاش کرکے لانے ہیں کیونکہ میرے دونوں تیراں جگہ لگے ہوئے ہوں گے ایبا نہ ہوں کہ کتے اس کے ذریعہ

ٱسُوَدَ كَانَ مَعَنَا فَقُلْنَا لَهُ: إِنْ نَازَعَكَ فَاحْتَزَّ رَاْسَهُ، ثُمَّ اَتَيْنَا الْكَدِيدَ مَعَ مَغُرِبِ الشَّمْسِ وَكُنَّا فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الُوَادِي وَبَعَثَنِي اَصْحَابِي رَبِينَةً لَهُمْ اِلَى تَلُ مُشْرِفٍ

عَلَى الْحَاضِرِ قَالَ: فَاَسْنَدُتُ فِيهِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عَلَى ظَهُرِهِ وَنَظَرُتُ إِلَى الْقَوْمِ انْبَطَحَتُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَعَلَيْهِ أَنْظُرُ إِذْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خِبَائِهِ، فَقَالَ إِلامُوآتِهِ: وَاللَّهِ إِنِّي لَارَى سَوَادًا مَا رَايَتُهُ فِي اَوَّلِ النَّهَارِ،

فَىانْسَظُرِى فِي اَوْعِيَتِكِ لَا يَكُونُ الْكِلَابُ اجْتَرَّتْ بَعْضَهَا، فَنَظُرْتُ، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا ٱفْقِدُ مِنْ ٱوْعِيَتِي شَيْئًا قَالَ: اَعُطِينِي قَوْسِي فَاعُطَنَّهُ قَوْسًا وَسَهْمَيْنِ مَعَهَا قَالَ: فَرَمَى بِسَهُمِ فَوَاللَّهِ مَا أَخُطَا جَنْبِي قَالَ:

فَانْتَزَعْتُهُ وَثَبَتُ، قَالَ ثُمَّ رَمَى بِالْآخَرِ فَوَضَعَهُ فِي مَنْ كِبِي فَانْتَزَعْتُهُ وَثَبَتُ، فَقَالَ لِامْرَاتِهِ: لَوْ كَانَتُ

زَائِلَةٍ لَقَدُ تَحَرَّكَ بَعُدُ، لَقَدُ حَالَطَهُ سَهُمَاى فَإِذَا ٱنْتِ ٱصْبَحْتِ فَابْتَغِيهِ مَا فَخُ ذِيهِ مَا، لَا تُضَيِّعُهُما الْكِكَلابُ، قَسَالَ: ثُمَّ دَحَسلَ حَتَّى إِذَا رَاحَتُ رَائِحَةُ

النَّىاسِ مِنُ إِبِلِهِمُ وَغَنَمِهِمْ قَدِ احْتَلَبُوا وَغَبِطُوا وَاطْـمَ أَنُّوا شَنَنَّا عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ فَقَتَلْنَا وَاسْتَقْنَا الْغَنَمَ، ثُمَّ وَجَّهُنَاهَا، وَخَرَجَ صَرِيخُ الْقَوْمِ فِي قَوْمِهِمْ، فَجَاء هُمُ اللَّهُمُ فَجَاءُ وَا فِي طَلَبِنَا حَتَّى مَرَزُنَا بِابْنِ

الْبُرُصَاءِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ مَعَنَا وبِصَاحِبِنَا الَّذِي خَلَّفُنَاهُ،

مِنْكَ فَاوْثَفُنَاهُ رِبَاطًا، ثُمَّ خَلَّفْنَا عَلَيْهِ رُوَيْحِلَّا لَنَا

(البحر الرجز)

صُفُرٌ اعَالِيهِ كَلَوْنِ الْمَذُهَبِ"

جُندُب بن

نَاجِيَةَ

شُعَيْبِ الرَّجَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرِ الْبَحْرَانِيُّ، ثنا

1706 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بُن

الْأُخُورَى فِي طَلَبنَا إِذْ جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ كَا

رَايننا قَبْلَ ذَلِكَ مَطَرًا مَا يَقْدِرُ آحَدٌ عَلَى أَنْ يُجيزَهُ،

لَـقَــدُ رَايَٰتُهُــمُ وُقُوفًا يَنظُرُونَ إِلَيْنَا وَنَحْنُ نَحْدُوها مَا

﴾ يَـقُدِرُ رَجُلٌ مِنْهُمُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْنَا حَتَّى إِذَا عَرَجُنَاهَا مَا

ٱنْسَى قَوْلَ رَاجِزِ مِنَ الْمُسْلِمِينِ وَهُوَ يَحُدُوها فِي

أَبَى أَبُو الْقَاسِمِ أَنْ تَعْزُبِي ... فِي خَطَل نَبَاتُهُ

رجند اول گ<sup>ا</sup> 788% (جند اول گا

نقصان کریں۔ پھروہ داخل ہوا' جب لوگ اپنے اونٹوں

اور بکریوں کے دودھ دوھ کراور باندھ کر راحت یا گئے

اور مطمئن ہو گئے تو ان پر ہم نے حملہ کیا اور اُن کوتل کیا

اوران کی بکریاں ہانک لیں 'پھر ہم واپس آئے ان کے

لوگ چیخ گئے آ وازین ڈینے گئے وہ ہماری تلاش میں

نکلے جب ہم ابن برصاء کے پاس سے گزرے تو ہم

نے اس کو بھی اور جو ہم اپنے بیچھے اپنے ساتھی چھوڑ

آئے تھے اس کوساتھ لے کر چلے۔ان لوگوں نے ہم کو

پالیا' ہمارے اور ان کے درمیان ایک وادی کا فاصلہ رہ

گیا تھا' اچا تک الله عزوجل نے الی بارش نازل فرمائی

کہ ہم نے مجھی ایسی بارش نہیں دیکھی تھی اس سے نجات

پانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا تھا' میں نے ان کو کھڑا

دیکھا'وہ ہم کور کھرے تھے'ہم ان کے سامنے تھے'ان

میں کوئی آ دمی ہم تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا یہاں

تك كه جب مم نے ياليا جو بھول كئے تھے مسلمانوں

میں سے کسی کے رجز کو ''وہ اس کا پیچھا کر رہے تھے

ابوالقاسم نے انکار کیا' کوئی خالی گزرے خط میں' اس

جگه گھاس اُ گی ہوئی تھی جس طرح سونے کا رنگ

حضرت جندب بن

ناجيهرضي اللدعنه

فرماتے ہیں کہ ہم مقام عمیم میں تھے جس وقت رسول

حضرت جندب بن ناجيه يا ناجيه بن جندب

| <b>%</b> |
|----------|
| <b>6</b> |

قَالَ: فَآدُرَكَنَا الْقَوْمُ حَتَّى نَظَرْنَا إِلَيْهِمْ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ إلَّا الْوَادِي عَلَى نَاحِيَتِهِ مُوَجِّهِينَ وَمِنْ نَاحِيَةٍ عُبَيْــدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْخ مِنْ اَسُلَمَ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ نَاجِيَةَ، اَوْ نَاجِيَةٍ

بُنِ جُنْدُبِ قَالَ: لَمَّا كُنَّا بِالْغَمِيمِ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ مِنْ قُرَيْشِ انَّهَا بَعَثَتُ

خَـالِـدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي جَرِيدَةِ خَيْلِ يَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَلْقَاهُ وَكَانَ بِهِمْ رَحِيمًا، فَقَالَ: مَنْ

رَجُلٌ يَعْدِلُ لَنَا عَنِ الطَّرِيقِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا بِأَبِي أَنْتَ، فَاحَذَهُمْ فِي طَرِيقِ قَدْ كَانَ بِهَا جَرِبًا فَدَافِدُ وعُقَابٌ

فَاسْتَوَتْ بِنَا الْأَرْضُ حَتَّى أَنْزَلَهُ عَلَى الْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ نَزَحْ فَأَكُفَا فِيهَا سَهُمًا أَوْ سَهُمَهُ مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ بَصَقَ

فِيهَا ثُمَّ دَعَا فَغَارَتُ عُيُونُهَا حَتَّى إِنِّي لَاَقُولُ اَوْ نَقُولُ

جُنْدُبُ بِنُ حُمَمَةً الدَّوُسِيُّ قُتِلَ يَوْمَ أَجْنَادِينَ

لَوُ شِئْنَا لَاغْتَرَفْنَا بِٱيْدِينَا

1707 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أَبِي الْكَسُودِ، عَنْ عُرُورة، فِي تَسْمِيةِ مَن اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينِ يَوْمَ آجْنَادِينَ جُنْدُبُ بْنُ حُمَمَةَ الدَّوْسِيُّ حَلِيفُ بَنِي أُمَيَّةَ بُنِ عَبُدِ شَمْسٍ

1708 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُن

الله طلق أيتهم كو قريش كي خبر بينجى كه انهول نے خالد بن وليد كو كھوڑے كے تشكر ميں بھيجا 'رسول الله طل آياتي سے ملنے حالانکہ آپ بہت شفقت کرنے والے تھے آپ نے فرمایا: کون آ دمی ہم کوراستے دکھائے گا؟ میں نے عرض کی: میں! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! آپ راسته پر چل دیئے وہاں ایک تھیلہ اور عقاب تھا'

ہمارے لیے زمین کو برابر کیا' اُبھرے ہوئے حصہ پر اُترا' وہاں سے پانی تھینچا ایک حصہ کنانہ سے' پھر آپ نے لعابِ دہن اس میں ڈالا اور دعا کی تو اس سے چشمے ا نکلے یہاں تک کہ میں نے کہا: اگر ہم چاہتے تو ہم اپنے ہاتھوں سے مُپلّو بھر لیتے۔

> حضرت جندب بن جمة الدوسي رضى اللهءنيران كو

اجنادین کے دن شہیر کیا گیا حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے

جواجنادین کے دن شہیر کیے گئے ان کے ناموں میں سے ایک نام جندب بن حممة الدوی بن اُمیہ بن عبدتمس

کے حلیف کا بھی ہے۔

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے

الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ،

عَنِ ابْنِ شِهَابِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ

آجُنَادِينَ جُنْدُبُ بُنُ عَمْرِو حُمَمَةُ الدَّوْسِيَّ حَلِيفُ

بَابُ مَن اسْمُهُ جَابِرٌ

الْاَنْصَارِيُّ يُكُنَّى آبًا عَبْدِ اللَّهِ وَيُقَالُ آبُو عَبْدِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ الْآنُصَارِ جَابِرُ بُنُ

الْمُسَيَّبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بَنِ عُقْبَةَ،

سَنَةَ ثَمَانِ وَسَبْعِينَ وَسِنَّهُ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ وَيُكُنِّي اَبَا

جَـابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَرَامٍ بُنِ ثَعْلَبَةَ

1709 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَالِدٍ

جواجنادین کے دن شہیر کیے گئے ان کے ناموں میں سُلَيْهَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

سے ایک نام جندب بن حممة الدوی بنی اُمیہ بن عبدتمس

یہ باب ہے جس کا نام جابر ہے

انصاری آپ کی کنیت ابوعبداللہ ہے آپ کو

میں سے حضرت جابر بن عبداللہ بن حرام بن کعب بن عم

حضرت جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن تغلبه

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے جو

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار میں سے

حضرت کیچیٰ بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر

بن عبداللدرضی اللہ عنہ کا وصال 58 ہجری میں ہوا' آپ

جورسول الله طالي الله الله على الله عند من الله عند أن

میں سے خضرت جابر بن عبداللہ بن حرام بن کعب بن عُم

کے حلیف کا بھی ہے۔

ابوعبدالرحمٰن بھی کہا جا تا ہے۔

بن کعب بن سلمه بھی شامل ہیں۔

بن كعب بن سلمه بھى شامل ہيں۔

کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْاَسُودِ، عَنْ عُرُودةً، فِي تَسْمِيَةِ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ مَعَ رَسُولِ

عَبُـدِ اللَّهِ بُـنِ حَرَامِ بُنِ كَعُبِ بُنِ غَنْمِ بُنِ كَعُبِ بُنِ

بَنِي أُمَيَّةَ بُنِ عَبُدِ شَمْسٍ ٨٨

1710 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُن سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

1711 - حَدِّثَنَا آبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: تُوُقِّى جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإَنْصَارِ جَابِرُ

﴿ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مَعَ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو

1712 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْاَخْرَمُ

الْاصبَهَانِيُّ، ثنا آحمَدُ بنُ هشَام بن بَهْرَامَ الْمَدَائِنِيُّ،

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، قَالَ: مَاتَ جَابِرُ بْنُ

عَبْـدِ اللَّهِ سَنَةَ ثَمَان وَسَبْعِينَ قَالَ: وَحَدَّثِنِي حَارِجَةُ

بُنُ الْحَارِثِ، قَالَ: رَايَتُ عَلَى سَرِيرِهِ بُرُدًا وَصَلَّى عَلَيْهِ آبَانُ بُنُ عُثْمَانَ وَهُوَ وَالِي الْمَدِينَةِ وَمَاتَ جَابِرُ

بُنُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِ وَتِسْعِينَ وَكَانَ يُكُنِّي ابَا

عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ قَدُ ذَهَبَ بَصَرُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ 1713 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الْمَدِينِيُّ،

حَـدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ بُنِ عَدِيٍّ، قَالَ: هَلَكَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ سَنَةَ اَرْبَعِ وَسَبْعِينَ

1714 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيِّ الْمَدِينِيُّ، ثنا

آبُو زَيْدِ بُنِ عُمَرَ بُنِ شَبَّةَ، ثنا آبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: مَاتَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ سَنَةَ تِسْعِ وَسَبْعِينَ

1715 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا اَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مَعْنِ بُنِ عِيسَى، قَالَ: تُولِقي

جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ سَنَةَ سِتِّينَ

1716 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَصْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْن نُـمَيْرِ، يَـقُولُ: مَـاتَ جَـابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ سَنَةَ ثَمَان

وَتِسْعِينَ وَقَدُ ذَهَبَ بَصَرُهُ

1717 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَـدَّ ثَنِي مُـحَـمَّـ لُهُ بِسُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، ثنا حَنْظَلَةُ بُنُ

خضرت خارجہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے تخت پر چا در دیکھی' اس پر حضرت ابان بن عثمان مدینه

کے والی نماز پڑھ رہے تھے۔حضرت جابر بن عبداللہ

رضى الله عنه كا وصال أس ونت جب آپ كى عمر 94

سال تھی' آپ کی کنیت ابوعبداللہ تھی' آپ کی بینائی چلی

حضرت ہیثم بن عدی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر

بن عبداللَّدرضي اللَّدعنه كاوصال 74 ججرى ميں موا۔

حفرت ابونعیم فرماتے ہیں کہ حفرت جابر رضی

الله عنه کا وصال 79 ہجری میں ہوا۔

حضرت معن بن عیسلی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللَّدرضي اللَّدعنه كاوصال 60 ہجرى ميں ہوا۔

حضرت محمد بن عبدالله بن نمير فرماتے ہیں کہ

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه كا وصال 98 ہجرى

میں ہوا' آپ کی بینائی چلی گئی۔

حضرت ابوحوریث فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه کا وصال ہوا' ہم بنی سلمہ کے گھر

جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ فَحَضَرُنا بَابَهُ فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَلَمَّا

خَوَجَ سَوِيسرُهُ مِنْ حُجْرَتِهِ إِذَا حَسَنُ بُنُ حَسَنِ بَيْنَ

عَـمُودَي السَّرِيرِ فَامَرَ بِهِ الْحَجَّاجُ بُنُ يُوسُفَ انَ

يَخُرُجَ مِنْ بَيْنِ الْعَمُودَيْنِ فَتَابَّى عَلَيْهِمْ حَتَّى تَعَاطَوْهُ

لللهِ اللهِ اللهِ عَابِرِ إِلَّا خَرَجَ فَخَرَجَ وَجَاءَ الْحَجَّاجُ

حَتَّى وَقَفَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ حَتَّى وَضَعَ فَصَلَّى عَلَيْهِ،

ثُمَّ جَاءَ اِلَى الْقَبُرِ فَإِذَا حَسَنُ بُنُ حَسَنِ قَدُ نَزَلَ فِي

قَبْرِهِ فَأَمَرَ بِهِ الْحَجَّاجُ أَنْ يَخُرُجَ فَأَبَى قَالَ بَنُو جَابِرٍ:

بِاللَّهِ فَخَرَجَ فَاقْتَحَمَ الْحَجَّاجُ الْحُفُرَةَ حَتَّى فَرَغَ

1718 - حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

اِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبيدِ، قَالَ: ٱتَّيْنَا

الُحَضُرَمِيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ، ثنا آبِي،

عَنْ إِبُواهِيمَ بُنِ طَهُمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ،

1720 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرِّيبٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ

سُفُيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ

كُلْا قَالَ: رَايَتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يُخَضِّبُ بِالصُّفُرَةِ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَعْدَ مَا كُفَّ بَصَرُهُ

وَشَهِدَ الْعَقِبَةَ

ماضر ہوئے' جب آپ کی چار پائی آپ کے گھرسے

عَـمْـرِو الْآنْصَارِيُّ، عَنْ اَبِي الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: هَلَكَ

نکالی' حضرت حسن بن حسن حیار پائی کے دونوں ڈنڈوں

کے درمیان میں تھے۔ حجاج بن یوسف نے آپ کو

دونوں ڈنڈول کے درمیان سے نکلنے کا حکم دیا آپ نے

نکلنے سے انکار کیا 'آپ کومجبور کیا گیا' جابر کے بیٹوں نے

نكلنے كا كہا' آپ نكليں' حجاج بن يوسف آيا' دونوں

ستونوں کے درمیان کھڑا ہوا' وہاں رُکا'اس نے آپ کی

نمازِ جنازہ پڑھائی' پھر وہ قبر کی طرف آیا' وہاں بھی

حضرت حسن بن حسن آپ کی قبر میں اُٹرے ہوئے تھے'

حجاج نے نکلنے کا حکم دیا' آپ نے انکار کر دیا' بنوجابر

نے کہا: الله کی شم! آپ نکلیں! آپ نکاے تو حجاج قبر میں

حضرت جعفر بن محمراینے والد سے روایت کرتے

ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی

الله عنہ کے پاس آئے اس کے بعد جب آپ کی

حضرت جابر بن عبداللّٰدرضي اللّٰدعنه كوزرد خضاب لگائے

ہوئے دیکھا'آپ عقبہ میں شریک ہوئے تھے۔

حضرت عثان بن عبيدالله فرماتے ہيں كه ميں نے

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں

کہ ہم عقبہ کی رات حضور ملتی اللہ کے ساتھ تھے حضرت

جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے خالونے نکالاً میں

بصارت چلی گئی تھی۔

اُترا' وہاں رکھا' نکلا' جب دنن کر کے فارغ ہو گیا۔

1719 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا أَبُو بَكُر بْنُ آبِي شَيْبَةَ، ثنا حَاتِمُ بْنُ

اللُّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ قَالَ جَابِرٌ: وَٱخُرِجْنِي

الْحَضْرَمِتُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا آبِي، ثنا

اِبْرَاهِيـمُ بُنُ طُهُـمَانَ، عَنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ، عَنْ اَبِي

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

وَمِنُ غَرَائِبِ حَدِيثِ جَابِرِ بُنِ

عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ

نُعَيْمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،

آخْبَوَنِي جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: رَآى نَاسٌ نَارًا فِي

مَـقُبَرَةٍ فَاتَوُهَا فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَـقُولُ: نَـاوِلُونِـي صَاحِبَكُمْ وَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي

· أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن مُحَمَّدِ

بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ مِنُ

محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله به :

1723 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

كَانَ يَرُفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ

تَمَامِ الصَّلاةِ إِقَامَةَ الصَّفِ

1722 - حَدِّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشُرَةَ غَزُوَةً

1721 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

خَالِي وَأَنَا لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْمِيَ بِحَجَرٍ

بقر چینکنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔

حضرت جابر رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ میں نے

حضورطنی کیا ہے۔ حضورطنی کیا ہے کے ساتھ تیرہ غزوات میں شرکت کی ہے۔ لھ

حضرت جابر بنء بدالله رضي الله

عنہ کی حدیث کے غرائب

کہ لوگوں نے قبرستان میں آ گ دیکھی وہاں آ ئے تو

رسول اللَّه التَّالِيمُ فرما رہے تھے: تم اپنے ساتھی کومیرے

پاس لاؤ وه وه آ دمی تھا جو بلند آ واز سے ذکر کرتا تھا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ نے فرمایا: صف مکمل کرنے سے نماز مکمل

ہوتی ہے۔

1722- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 1صفحه523 رقم الحديث: 1362 وقال: هذا حديث صحيح على شرط

مسلم ولم يخرجاه وله شاهد باسناد معضل٬ وأبو داؤد في سننه جلد 3صفحه 201 رقم الحديث: 3064 عن

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد

. وکھائی دیتی تھی۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بي

كەحضور ملتى يالىم جب سحدہ كرتے تو اپنى كلائيوں كوجسم

سے جدا رکھتے یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ اللهِ من مجھے لوگوں سے اڑنے کا حکم دیا' یہاں

تك كه لا الله الا الله محمد رسول الله بره هيس جب بيه كها تو

اُنہوں نے مجھ سے اپنا خون اور اموال بچا لیے' مگر حق

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما فرمات بين

كه حضور طلح يَلِيْم نے فرمايا: جس نے زمين كوآ باد كيا تو وہ

اس کے لیے اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتی کیلئم نے تازہ خشک تھجور کے بدلے اور انگور

تشمش کے بدلے فروخت کرنے سے منع کیا اور عرایا

کی رخصت دی' عرایا یہ ہے کہ دیہاتی اپنے جیازاد بھائی

یا اپنے گھر کے کسی آ دمی کے پاس آئے اس کوایک تھجور

کا درخت یا دودینے کا حکم دے اس کے پاس اتنی مقدار

کے ساتھ ان کا حساب اللّٰدعز وجل کے ذمہ ہے۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ جَافَى

1724 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

1725 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ،

ثنا صَالِحُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ التِّرُمِذِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ

عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ

اللُّهِ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

أُمِـرْتُ أَنْ أُقَـاتِـلَ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

إَفَاذَا قَالُوهَا عَسَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمُ، وَٱمْوَالَهُمُ إِلَّا

1726 - حَدِّدَ ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصُٰ لِ

الْاسْفَاطِيُّ، ثِنا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ

عَيَّاشِ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ

ا حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ،

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الرُّطَبِ

بِ الشَّهُ رِ، وَالْعِنَبِ بِ الزَّبِيبِ، وَدَحْصَ فِي الْعَرَايَا

﴿ وَالْعَرَايَا يَجِيءُ الْآعُرَابِيُّ إِلَى ابْنِ عَمٍّ لَهُ أَوْ رَجُلٍ مِنْ

1727 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ

بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

اَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ سَالِم بُنِ آبِي الْبَحِعُدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ

حتى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

1725- اخرجه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 52 رقم الحديث: 21 عن جابر به .

میں نہ ہوں وہ جانے کا ارادہ کرتا تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اسے ایک تھجور کے بدلے فروخت

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورط المائية من فرمايا: بهترين سالن سركه ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بين

كه حضورطنًّ لِيَكِمْ نے فر مایا: میرا نام احمد اور محمد اور حاشر ہے ٔ حاشروہ ہے جس کے قدموں پرتمام لوگوں کواکٹھا کیا

جائے گا'میرانام ماحی ہے' ماحی نام اس دجہ سے ہے کہ میرے ذریعے کفرختم کیا جائے گا' جب قیامت کا دن

ہوگا تو حمد کا حجنڈامیرے پاس ہوگا' میں رسولوں کا امام

اوران کی شفاعت کا ما لک ہوں گے۔

حضرت جابر رضى الله عنه فرمات ہیں کہ حضور سائیلیا ہم نے فرمایا: سات آسانوں میں ایک قدم اور ایک

بالشت ٰ ایک بھیلی کے برابر جگہ نہیں مگر وہاں فرشتہ کھڑا

ے کوئی قیام کوئی رکوع کوئی سجدے کی حالت میں جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ سارے کے سارے عرض

﴿ كُرِينَ كَ اللَّهِ مِياكَ هِ مِنْ مِن عَبِادت كَاحْق ادانهين

کر سکتے ہم نے تیرے ساتھ کوئی شے شریک نہیں

اَهْلِ بَيْتِهِ فَيَامُرُ لَـهُ بِالنَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتِينِ وَلَمْ تَبُلُغُ وَهُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فَلا بَأْسَ اَنْ يَبِيعَهَا بِالتَّمْرِ

1728 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْـحَضْرَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عَمْرِو الْاَشْعَثِيُّ، ثنا عَبْثَرُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ

1729 - حَدَّثَنَا خَيْرُ بُنُ عَرَفَةَ الْمِصْرِيُّ، ثنا عُـرُوَـةُ بُـنُ مَرُوَانَ الْعِرْقِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّـذِي اَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى قَدَمِي، وَاَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَـمُـحُـو اللَّهُ بِيَ الْكُفُرَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لِوَاءُ التحمد معيى وَكُنْتُ إِمَامَ الْمُرْسَلِينَ وَصَاحِبُ

1730 - حَـدَّثَنَا خَيْرُ بُنُ عَرَفَةَ الْمِصْرِيُّ، ثنا عُرُورَةُ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاء بُنِ آبِي رَبَاح، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا

فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مَوْضِعُ قَدِمٍ وَلَا شِبْرٍ وَلَا كَفٍّ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ أَوْ مَلَكٌ رَاكِعٌ أَوْ مَلَكٌ سَاجِدٌ، فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالُوا جَمِيعًا سُبْحَانَكَ مَا 1731 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ،

ثنا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثنا عَبُدُ الْخَالِقِ بُنُ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ،

عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ بُسُرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ، يَذُكُرُ عَنْ

جَـابِـرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

لْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ظُلِمَ اَهُلُ الذِّمَّةِ كَانَتِ الدَّوْلَةُ دَوْلَةَ

الْعَدُوّ، وَإِذَا كَشُرَ الزِّنَا كَشُرَ السِّبَاءُ، وَإِذَا كَشُرَ

اللُّوطِيَّةُ رَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَدَهُ عَنِ الْحَلْقِ فَلَا يُبَالِي

1732 - حَـدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ،

ثنا يَحْيَى بْنُ بُكِّيْرٍ، حَدَّثِنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ

أنَسِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ

جَـابِرِ، قَالَ: اَبُصَرَتُ عَيْنَاى وَسَمِعَتُ اُذُنَاى رَسُولَ

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعَاذَ اللَّهِ اَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ آنِّي أَقْتُلُ

اَصْحَابِي، إِنَّ هَـٰذَا وَاَصْحَابَهُ يَقُرَءُ وُنَ الْقُرْآنَ لَا

فِي آيِّ وَادٍ هَلَكُوا

تھہرائی ہے۔ عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، إلَّا أَنَّا لَمْ نُشُرِكُ بِكَ شَيْئًا

مریں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات جين

که حضور ما این نظم کیا جب ذمی لوگوں پر ظلم کیا

جائے گا تو وہ ملک رحمن کا ملک ہوگا' جب زنا کثرت

سے ہوگا تو بھاریاں زیادہ ہوں گی' جب لواطت کثرت

سے ہو گی تو اللہ عزوجل اپنا دستِ مبارک مخلوق سے

اُٹھائے گا' پھر کوئی برو انہیں ہو گی کہ کس وادی میں

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ

ا پی آنکھوں سے دیکھا اوراپنے کا نوں سے سنا' رسول

لوگوں کے لیے پکڑے اور ان کودے دیتے۔ ایک آ دمی

نے کہا: یارسول اللہ! عدل کریں! آپ نے فرمایا:

تیرے لیے ہلاکت ہو! جب میں عدل نہیں کروں گا تو

کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تخفیے

نقصان اور کمی ہو گی۔جفرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض

كى: يا رسول الله! مجھے حچھوڑیں میں اس منافق كوفتل

كرون! حضور الله الله في الله الله كى يناه! لوك باتين

کریں گے کہ میں نے اپنے صحابی کوتل کیا' بداور اس

کے ساتھی قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق

ہے نیخ نہیں اُترے گا' بید ین سے ایسے نکلیں گے جس

طرح تیرکمان سے نکلتا ہے۔

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْجِعْرَانَةِ وَفِي ثَوْبِ بَلال فِضَّةٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الِلَّهِ اعْدِلُ قَالَ: وَيُلَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ اَعْدَلُ؟ لَقَدُ خِبْتَ وَخَسِـرْتَ إِنْ لَمُ آكُنُ آعُدَلُ ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ

يَـقُبِـضُهَـ الِلنَّاسِ فَيُعُطِيهِم، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ

يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ

مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ

الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴾ ﴿ فَلَاقُتُلُ هَـٰذَا الْـمُنَافِقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه حضور طرفي أيلم في فرمايا: ال معاذ! ميس آب كو ابل کتاب کی قوم کی طرف بھیج رہا ہوں جب آپ سے کہکشاں کے متعلق بوچھیں جوآسان میں ہے تو کہنا کہ وہ عرش کے بنیچا یک سانپ کا تھوک ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورطن بینم نے فر مایا: جب اللہ عز وجل کسی بندے کے

ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا پیسہ دودھ اورمٹی میں لگوادیتاہے یہاں تک کہوہ بنالیتا ہے۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب

طا نف كى جنگ كا دن تھا تو حضور التي آيٽم حضرت على رضى الله عنه کے ساتھ دن میں کچھ دریر کے لیے کھڑے

ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یارسول

الله! آج آپ نے حضرت علی کے ساتھ دیر تک سر گوشی کی ہے۔حضور طرفی آہیم نے فرمایا: میں نے سر گوشی نہیں کی

بلکہ اللہ نے کی ہے۔

1733 - حَـدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ، حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَخْلَدٍ، ثنا الْفَضْلُ بُنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُعَاذُ إِنِّي مُرْسِلُكَ إِلَى قَوْمٍ آهُ لِ كِتَابٍ، فَإِذَا سُإِلْتَ عَنِ الْمَجَرَّةِ الَّتِي فِي السَّمَاءِ فَقُلُ: هِيَ لُعَابُ حَيَّةٍ تَحُتَ الْعَرُش

1734 - حَدَّثَنَا ٱبُو ذَرِّ هَارُونُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ عَدِيِّ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا حَضَّرَ لَهُ فِي اللَّبَنِ وَالطِّيٰنِ

1735 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ فُرَاتٍ الْقَزَّازُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي حَفْصِ الْعَطَّارُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي حَفْسٍ، عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ

يَوْمُ غَنْوُوقِ الطَّائِفِ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَلِيًّا مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدُ طَالَتُ

مُنَاجَاتُكَ عَلِيًّا مُنَّذُ الْيَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنَا انْتَجَيْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ انْتَجَاهُ



بُنُ عِمْرَانَ بُنِ آبِي لَيْلَى، حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمَّا لِ بُنُ عِمْرَانَ بُنِ آبِي لَيْلَى، حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمَّا لِ اللهُ هُنِيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ هَنِيُّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَمَلَنِي خَالِي جَدُّ بُنُ قَيْسٍ فِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَمَلَنِي خَالِي جَدُّ بُنُ قَيْسٍ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَمَّهُ الْعَبَّاسُ بُنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَمَّهُ الْعَبَّاسُ بُنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَمَّهُ الْعَبَّاسُ بُنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَمَّهُ الْعَبَّاسُ بُنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَمَّهُ الْعَبَّاسُ بُنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَمَّهُ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَمَّهُ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَمَّهُ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ اللهُ مَطَلِيبٍ، فَقَالَ: يَا عَمِّ خُذُ عَلَى اَخُوالِكَ ، عَبْدِ اللهُ مُطَلِيبٍ، فَقَالَ: يَا عَمِّ خُذُ عَلَى اَخُوالِكَ ، عَبْدِ اللهُ مُلْكِمُ لِرَبِّكَ وَلِنَفْسِكَ مَا عَمْدُ اللهُ السَّبُعُونَ: يَا مُحَمَّدُ سَلُ لِرَبِّكَ وَلِنَفْسِكَ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُ لِرَبِّكَ وَلِنَفْسِكَ مَا اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمُ 1737 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرَانَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ آبِي النَّهُ عِنْ عَنْ اَبِي النَّهُ عِنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَايَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَتُ سَوْدَاءَ

1738 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شُعَيْبَ السِّمُ سَارُ، ثنا الْمُعَافَى بُنُ السِّمُ سَارُ، ثنا الْمُعَافَى بُنُ السِّمُ الْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْبَحُر: هُوَ

الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلالُ مَيْتَتُهُ 1739 - حَسدَّثَسَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ الْاَسْفَاطِیُّ، ثنا اِسْمَاعِیلُ بْنُ اَبِی اُوَیْسِ، حَدَّثَنِی

حفرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایک المجھنڈا سیاہ تھا۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملی آیکی نے فرمایا: سمندر کا پانی پاک ہے اس کا مردار حلال ہے۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله اللہ اللہ عنہ میں ایک سرید میں بھیجا' ہمارے پاس

عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ وَلَيْسَ

مَعَنَا زَادٌ اللَّا مِزُودٌ مِنْ تَمْرِ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا ابَا عُبَيْدَةً

بْنَ الْجَرَّاحِ وَكَانَ يُعْطِينَا حَفْنَةً تَمْرِ حَتَّى نَغْدُوَ

وَكَانَ يُعُطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَضَرَبَ الْبَحْرَ بِدَابَّةٍ فَاكَلْنَا

مِنْهَا، ثُمَّ إِنَّ آبَا عُبَيْدَةَ آمَرَ بِالضِّلْعِ فَحَنَى، ثُمَّ آمَرَ

1740 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، حَلَّاثَنَا عَوْنُ بُنُ سَلَّامٍ، ثنا قَيْسُ بُنُ

الرَّبيع، عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دَثَارِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُكِ

جَابِرُ بُنُ خَالِدِ

الْاَنْصَارِيُّ بَدُرِيُّ

الْكَسُودِ، عَنْ عُرُولَةً، فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِي دِينَارِ بُنِ النَّجَّارِ جَابِرُ بُنُ خَالِدِ

سُلَيْمَانَ، ثننا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيِّبَى، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابُنِ

شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْانْصَارِ، ثُمَّ

1742 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

بُنِ عَبُدِ الْاشْهَلِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ دِينَارٍ

رَجُلًا فَرَكِبَ بَعِيرًا فَمَرَّ رَاكِبًا عَلَى الْبَعِيرِ

اللهِ، يَرُفَعُهُ قَالَ: التَّمْرُ وَالْبُسُرُ حَمْرٌ

بن جراح رضى الله عنه كومقرر كيا-حضرت ابوعبيده جميل

تھجوریں ایک مٹی دیتے تھے یہاں تک کہ ہم صبح کرتے

جب ختم ہونے لگیں تو ایک ایک تھجور دیتے' پھر سمندر

نے ہمارے لیے ایک جانور بھیجا' ہم اسے کھاتے رہے'

پھر ابوعبیدہ نے ایک پہلی کھڑی کی اور ایک آ دمی کو حکم

دیا' وہ اونٹ پرسوار ہوا اور اپنا اونٹ اس کے بنیج سے

کرتے ہیں کہ تازہ اور خٹک تھجور کی شراب ہوتی ہے۔

حضرت جابربن خالدانصاري

بدري رضى الله عنه

حضرت عروه فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی دینار

ہے جابر بن خالد بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه مرفوعاً بيان

صرف تھجوروں کا زادِ راہ تھا' ہم پر امیر حضرت ابوعبیدہ

لے کر گزرا۔

1741 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَوْلَانِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثِنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ اَبِي

آخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ،

بن نجار میں ہے جو بدر میں شریک ہوئے تھے اُن میں ہے جابر بن خالد بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار

بير-

حفرت عروه فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی دینار بن نجار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے تھے اُن میں بن سنان ہیں۔

نعمان بن سنان ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله بن

خالدين رياب انصاري

بدري رضى الله عنه

بن خزرج سے جو بدر میں شریک ہوئے'ان کے ناموں

میں سے حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب بن نعمان

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہانصاراور بنی حارث

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بنی

حارث بن خزرج سے جو بدر میں شریک ہوئے ان کے

ناموں میں سے حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب بن

حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اللہ

عروجل نے اپنے دین اور اپنے نبی سٹی آیکم کو غلبہ اور

اعزاز دینے اور اپنا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ کیا تو

حضور طنی آیل جس موسم میں نکلے انصار کا ایک گروہ آپ

ہے ملا اُن میں جو گمان کرتے تھے جھے میں سے اُن میں

سے حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب ہیں۔

مِنُ؟ بَنِي دِينَارِ بُنِ النَّجَارِ جَابِرُ بُنُ خَالِدِ بُنِ عَبُدِ

الْاشْهَلِ لَا عَقِبَ لَهُ

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

بُنِ خَالِدِ بُن رِيَاب

الْآنصاريُّ بَدُرِيُّ

الْحَورَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْاَسُوَدِ،

عَنْ عُرُوَّةَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ،

ثُمَّ مِنْ يَنِي ٱلْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ: جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

1744 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُن

الْمُسَيَّبَيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ،

عَنِ ابُنِ شِهَابِ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ

الْأَنْصَارِ، ثُمَّ يَنِي عُبَيْدِ بْنِ عَدِيِّ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الرَحَضُ رَمِيٌّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ، ثنا

1745 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

1743 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

ابُنِ رِيَابِ بُنِ نُعُمَانَ بُنِ سِنَانِ

سُلَيْهَانَ الْاَصْبَهَانِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ

يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ: فَلَمَّا اَرَادَ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْمَوْسِمِ الَّذِي لَقِيَهُ فِيهِ النَّفُرُ

مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُمْ فِيمَا يَزْعُمُونَ سِتَّةٌ فِيهِمْ جَابِرُ بُنُ

اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِظْهَارَ دِينِهِ وإعزازَ نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنجازَ وَعُدِهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

بُنِ زِيَادِ بُنِ نُعُمَانَ

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير والمعجم الكبير الله المناف بحابر المعجم ال

الْحَضْرَمِیُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ یَحْیَی بُنِ آبِی سَمِینَةَ، ثنا کریم اللَّهُ اَلَهُم سے روایت کرتے بین آپ اللَّهُ اَلَهُم نے عَلَی بُنُ قَابِتِ اللَّهُ مِیرے پال سے عَلِی بُنُ قَابِتِ اللَّهُ مِیرے پال سے اللّهُ مَیرے پال سے اللّه میرے پال سے اللّه میرے پال سے اللّه مَیر اللّهُ مَی اللّهُ مَیر اللّهُ مَیر اللّهُ اللّهُ مَیر اللّهُ مَیر اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

آبِى سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ رِيَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ كُرْرَے جَبَهِ مِي نَمَاز پُرُ هُ لَهِ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَرَّ بِي جِبْرِيلُ وَآنَا اُصَلِّى فَضَحِكَ كُو كَيُرَكُ مِي نَتْبِهُ فَرَايا۔ إِلَىَّ فَتَبَسَّمْتُ اِلَيْهِ

ربی مستوری می الله عنه نبی کریم الله عنه نبی می کریم الله عنه نبی می کریم الله عنه نبی الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنها سے فرمایا که حضرت جریل علیه عنه می الله عنها سے فرمایا که حضرت جریل علیه

آبِى سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ رِيَابٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ السلام ميرے پاس آئ فرمايا: حضرت خديجه كوايک عَـكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنَحَدِيجَةَ: إِنَّ جِبُرِيلَ آتَانِى، فَقَالَ: السِّهُ كَلَ بِثَارت دے دیں جو بانس كا بنا ہوا ہوگا نہ بَشِّـرُ خَـدِيـجَةَ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا اس مِس شور ہوگا نة تھكا وٹ ہوگی۔

وَيُقَالُ جَبُرٌ جَبُرٌ جَبُرٌ جَبُرٌ جَبُرٌ جَبُرٌ جَبُرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ حَرْتَ عُروه فرمات بِن كرانسار اور بن معاويد الْحَرَّ انِيّ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي الْاَسُودِ، بن ما لك بن عوف بن عروبن عوف ميل سے جو بدر ميل عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ، شريك بوئ أن ميل سے جربن عتيك بن حارث بن عَنْ عُرُوةَ: فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ، شريك بوئ أن ميل سے جربن عتيك بن حارث بن

ger] mi

بن عبد الله اجابر بن عتيك الانصاري بدرة

ثُمَّ مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةً بُنِ مَالِكِ بُنِ عَوُفِ بُنِ عَمُوهِ بُنِ

عَوْفٍ: جَبُو بُنُ عَتِيكِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ قَيْسِ بُنِ

حَبَشِيَّةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ أُمَيَّةَ هَكَذَا قَالَ عُرُورَةُ: ابْنُ

1749 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

حُبَيِّشَةَ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ: ابْنِ هَيْشَةَ

مُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ: فِى تَسُمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْانْصَارِ، ثُمَّ

1750 - حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَج،

بن حارث ہیں۔

فیس بن حبشیه بن حارث بن امیه بھی ہیں۔عروہ اور

ابن حبشیہ نے کہا: اور محمد بن اسحاق ابن صیشہ نے کہا

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ انصار اور بی

معاویہ بن مالک بن عوف میں سے جو بدر میں شریک

ہوئے 'اُن کے ناموں میں سے ایک نام جبر بن عتیک

حفرت یمیٰ بن بکیر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر

بن عتیک رضی اللہ عنہ نے 71 ہجری میں وصال فر مایا۔

وه حدیثیں جوحضرت جابر بن

عتیک سے مروی ہیں

حضور ملی کی آنم فرمایا کرتے تھے ایک غیرت ہے کہ اللہ

اسے پیند کرتا ہے اور ایک غیرت ہے کہ اللہ اسے ناپیند

كرتا ہے بہرحال وہ غيرت جواللّٰد كو پسند ہے وہ غيرت

كرنا ہے شك ميں وہ غيرت جو الله كو ناپسند ہے وہ

غیرت غیرشک میں ایک تکبر جواللہ کو پسند ہے اور ایک

حضرت جابر بن عتیک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لَلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ \$802 ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لَلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ حَلَدَ اوَلَ ﴾ ﴾

وَمَا اَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَتِيكِ

1751 - حَدَّثَنَا عَلِى ْ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

مُسُلِمُ بُسُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا اَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، ثنا يَحْيَى بُنُ اَبِى كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيَمَ، عَنْ ابْنِ جَابِرِ بْنِ

و عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَتِيكِ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــُكُمَ كَانَ يَقُولُ: مِنَ الْغَيْرُةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ،

1751- أخرجه الدارمي في سننه جلد 2صفحه200 رقم الحديث: 2226 أبو داؤد في سننه جلد 3صفحه 50 رقم

الحديث: 2659؛ وأحمد في مسنده جلد5صفحه 445 رقم الحديث: 23798 كلهم عن محمد بن ابراهيم عن ابن جابر بن عتيك عن أبيه به .

وَمِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُبْغِضُ اللهُ، فَآمًّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّهَا

مِنْ يَنِي مُعَاوِيَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ عَوْفٍ جَبْرُ بُنُ عَتِيكِ بُنِ

ثْنَا يَخْيَى بْنُ بُكِّيْرٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ جَابِرُ بْنُ عَتِيكٍ سَنَةَ

احُدَى وَسِتِّينَ سِنَّهُ اِحْدَى وَسَبْعِينَ

ہے جواللہ کوناپندہے وہ تکبر جواللہ کو پیندہے وہ بیہ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَآمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ کہ آ دمی تکبر کرے صدقہ اور جہاد کے وقت وہ تکبر جو فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، وَإِنَّ مِنَ الْخُيَّلاءَ مَا يُحِبُّ اللَّهُ اللّٰد کونالپند ہے وہ بیہ ہے جو بغاوت اور بے حیائی میں فخر وَمِـنُهَـا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، فَامَّا الْحُيَلاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَالْقِتَالِ، وَامَّا

حضرت جابر بن عتیک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التَّوْلِيَامُ فرمايا كرتے تھے: ايك غيرت ہے كه الله اسے پند کرتا ہے اور ایک غیرت ہے کہ اللہ اسے ناپند

کرتاہے بہرحال وہ غیرت جواللّٰد کو پسند ہے' وہ غیرت

كرنا ہے شك ميں وہ غيرت جو الله كو ناپند ہے وہ غیرت غیرشک میں ایک تکبر جواللہ کو پسند ہے اور ایک

ہے جواللہ کو ناپسند ہے وہ تکبر جواللہ کو پسند ہے وہ بیہ ہے

کہ آ دمی تکبر کرے صدقہ اور جہاد کے وقت وہ تکبر جو الله کونالپند ہے وہ بیہ ہے جو بغاوت اور بے حیائی میں فخر

حضرت جابر بن عتیک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

حضور الله يُلام فرمايا كرتے تھے: ايك غيرت ہے كه الله اسے پیند کرتا ہے اور ایک غیرت ہے کہ اللہ اسے ناپیند

كرتا ہے بہر حال وہ غيرت جواللّٰد كو پيند ہے وہ غيرت

1752 - حَـدَّثَنَا آبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ، أَنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بُن اَبِي كَثِيرٍ، حَـدَّثَنِني مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ، حَـدَّثَنِي ابْنُ عَتِيكٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ

, الْخُيَلاءُ ُفِي الْبَغْيِ اَوْ فِي الْفُجُورِ

البُحُيَلاءُ الَّتِي يُبُغِضُ اللُّهُ فَاخْتِيَالُهُ فِي الْبَغْيِ

وَالْفُجُور

اللُّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، وَمِنَ النُّحُيَلاءِ مَا يُجِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، فَآمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ الْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، وَالْخُيَلاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ احْتِيَالُ الرَّجُل بـنَـفُسِـهِ لِلَّهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَالْخُيَلاءُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ

1753 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَهَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا الْأَوْزَاعِـيُّ، عَـنُ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

اِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ آبِيه، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبُغِضُ اللَّهُ، فَآمَّا مَا يُحِبُّ اللَّهُ

كرنا ہے شك ميں وہ غيرت جواللد كو ناپيند ہے وہ غیرت غیرشک میں ایک تکبر جواللہ کو پسند ہے اور آیک

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنِي ﴾ 804 ﴿ \$ اللَّهِ الْوَلِي }

مِنَ الْغَيْرَةِ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَامَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللُّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، وَآمَّا الْخُيلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ

اللُّهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِمَنْفُسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَآمًّا الْـُخُيَلَاءُ ٱلَّتِي يُبُغِضُ اللَّهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي الْبَغْيِ

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سَلْمِ الْحَوْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ صَالِحٍ، ثننا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، ثنا الْاَوْزَاعِيُّ، حَدَّتَنِي يَحْيَى بُنُ اَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ

إِبْسَرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ،

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثِنَا عُثْمَانُ بُنُ

أَبِى شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، ثنا حَجَّاجُ الصُّوَّاڤ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ الْأَنْصَارِيّ، عَنْ

اَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ،

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُشْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْلُ اللّهِ بُنُ مُوسَى، ثنا

الشَيْسَانُ، عَنْ يَسْحَيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

لَمْ الْهِيمَ، عَنِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

1754 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بُنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ، ثنا

ہے جواللہ کو ناپیند ہے وہ تکبر جواللہ کو پیند ہے وہ پیہے

کہ آ دی تکبر کرے صدقہ اور جہاد کے وقت وہ تکبر جو الله کونالپندہے وہ بیہ جو بغاوت اور بے حیائی میں فخر

حضرت جابر بن عتیک رضی الله عنهٔ نبی کریم م ملقی البھے اس جیسی حدیث روایت کرتے ہیں۔

حفرت جابر بن عتیک رضی الله عنهٔ نبی کریم

مُنْ الْمِنْ اللِّهِ اللَّهِ كُنْ مُثْلُ حديث روايت كرتے ہيں۔

حضرت جابر بن عليك رضى الله عنهُ نبي كريم مَنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُمثُل حديث روايت كرتے ہيں۔

حفرت محمر بن عبدالله بن عنیک اپنے والد سے

1754- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 2صفحه97 رقم الحديث: 2445 وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يىخرجاه٬ والبيهقى في سننه الكبرى جلد9صفحه166٬ وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه جلد 4صفحه204٬ وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني جلد4صفحه159 رقم الحديث:2143 . ،

روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول

فرمایا: جهاد کرنے والے کہاں ہیں: جوایئے جانور سے

ینچ گرا اور مر گیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے یاطبعی موت فوت ہواتو اس کا اجر بھی اللہ نے اپنے ذمہ کیا ہے

جوسی نیزے کی مارے قل کیا گیا' اس کے لیے ٹھانہ

واجب ہو گیا۔

حضرت جابر بن عتیک رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ اللهِ عضرت عبدالله بن البت كي عيادت كرنے ك لية ك ان كومغلوب حالت ميس يايا مضورط المياليكم

نے ان کو آواز دی اُنہوں نے جواب نہیں دیا'

حضور طَيِّ اللهِ إِنَّا لللهُ وانا الله واجعون يره ها ألب ني فرمایا: اے ابور بیج اہم آپ پر مغلوب ہو گئے ہیں۔

عورتیں چیخیں مارنے لگیں اور رونے لگیں۔ میں ان کو خاموش کروانے لگا' حضور ملتی کیلیم نے فرمایا: ان کو حجھوڑ دو! جب واجب ہوگئ ہے کوئی رونے والی نہیں روئے

گئ أنهول نے عرض كى: يارسول الله! واجب مونے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب بیمرجائے ان

کی بیٹی نے کہا: میں تو ان کی شہادت کی اُمید کرتی تھی کیونکہ انہوں نے جہاد کی تیاری مکمل کر کی تھی۔

حضور مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نِهِ فَرِ مايا: اللَّهُ عَرْ وجل نيت ير ثواب ديتا ے تم شہادت کس کوشار کرتے ہو؟ اُنہوں نے عرض

يَـزِيـدُ بُـنُ هَارُونَ، حِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ کے لیے نکلا' پھر آپ نے تین انگلیوں کو جمع کیا۔ پھر اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَتِيكٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي

سَبِيلَ اللَّهِ ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ اصَابِعِهِ الثَّلاثِ ثُمَّ قَالَ: وَايُنَ الْمُجَاهِدُونَ؟، فَخَرَّ عَنْ دَابَّتِهِ فَمَاتَ فَقَدُ وَقَعَ

ٱجْـرُهُ عَـلَـى اللَّهِ آوُ مَاتَ حَتْفَ ٱنْفِهِ فَقَدُ وَقَعَ ٱجُرُهُ عَلَى اللَّهِ، ومَنْ قُتِلَ قَعْصًا فَقَدِ اسْتَوْجَبَ الْمَآبَ 1755 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَتِيكٍ، عَنْ عَتِيكِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَتِيكٍ وَهُو َ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ابُّو أُمِّهِ أَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ

غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُحِبُهُ فَاسْتَرْجُعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: غُلِبُنَا عَلَيْكَ يَا اَبَا الرَّبِيعِ فَصَاحَ النِّسُوَـةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّنُهُنَّ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُهُنَّ فَإِذَا وَجَبَتُ فَلَا تَبُكِيَنَّ بَاكِيَةٌ ، قَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُ وِلَ اللُّهِ؟ قَالَ: إِذَا مَاتَ قَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللَّهِ إِنْ

كُنْتُ لَارُجُو اَنْ تَكُونَ شَهِيدًا، فَإِنَّكَ قَدْ كُنْتَ قَـضَيْتَ جهَـازَكَ، قَـالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الله اول ﴾ \$80 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ \$80 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ قَالُوا: الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

قَالَ: الشُّهَادَةُ سَبُعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبيلِ اللَّهِ،

الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ

الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ

لْ شَهِيـةٌ، وَالَّذِى يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدُمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْاَةُ

اَبِسِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، قَالَا:

تنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ

سَلْمِ الرَّازِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، قَالُوا: ثنا وَكِيعٌ،

عَنْ اَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ،

عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَلِيهِ جَبْرِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَهُ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ قَائِلٌ: إِنْ كُنَّ

لَنَوْجُو أَنْ يَكُونَ وَفَاتُهُ قَتُّلا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي

إِذًا لَـقَـلِيـلٌ، الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ

إِشَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَالْحَرِقُ

\_1757 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا آبُو كُرِّيْبٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام، عَنْ

شَيْبَانَ، عَنُ جَابِرِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُن

جَبُوٍ، عَنْ مَعْبَلِهِ بُنِ جَبُوٍ، عَنْ جَبُرِ بُنِ عَتِيكٍ، قَالَ:

1756 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُر بْنُ

تُمُوتُ بِجُمَعِ شَهِيدٌ

المُلْكُا شَهِيدٌ، وَالْمَجْنُوبُ شَهِيدٌ

وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اَوْقَعَ اَجُرَهُ عَلَى نِيَّتِهِ، کی: جواللہ کی راہ میں لؤ کرفٹل ہو۔ آپ نے فرمایا. اللہ کی

راہ میں لڑنے کے علاوہ سات اور بھی شہید ہیں: طاعون

کی بیاری میں مرنے والاشہید ہے ڈوب کر مرنے والا

شہید ہے پیٹ کی بہاری میں مرنے والاشہید ہے جل

كر مرنے والا شہيد ہے جو ديوار كے پنچ آ كر مرا وہ

شہید ہے جوعورت بچہ کی ولادت کے وقت مرہے وہ

وہ ان کے دادا جبر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طبع اللہ ا

نے ایک مریض کی عیادت کی ایک کہنے والے نے کہا:

ہم اُمید رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں مرے گا۔

حضور ملتا التم نقط مایا بھرتو میری اُمت میں شہید بہت

تم ہوئے اللہ کی راہ میں لڑنے والاشہید ہے پیٹ کی

بیاری میں مرنے والا شہید ہے طاعون کی بیاری میں

مرنے والاشہید ہے ڈوب کر جل کر ذات الجحب کی

حضرت جبر بن عتیک رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ

رسول الله طلخ التيلم نے بنی معاویہ کی مسجد میں تین چیزیں

مانگیں دودے دی گئیں اور ایک سے روک دیا گیا' آپ

نے مانگا: میری اُمت بھوک سے ندمرے ان پر دہمن

بیاری میں مرنے والاشہید ہے۔

حضرت عبدالله بن عبدالله بن جبيراينے والد سے

سَـاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي مَسْجِدِ

بَنِيي مُعَاوِيَةَ ثَلَاثًا فَأُعْطِىَ اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَهُ وَاحِدَةً، سَالَهُ

اَنُ لَا يُهْلِكَ أُمَّتَـهُ جُوعًا وَلَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا

1758 - حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِح،

فَأُعْطِيَهَا، وَسَالَهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمُنِعَهَا

ثنا سَعِيدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ، ثنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَلَّثَنِي اَبُو

سُفْيَانُ بُنُ جَابِرِ بُنِ عَتِيكٍ، عَنْ اَبِيهِ، اللَّهُ سَمِعَ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَطَعَ

مَالَ امْرِءٍ مُسْلِعٍ بِيَعِينِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

وَاَوۡجَبَ لَـهُ النَّارَ ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ شَيْءٌ

ثنا أبُو الطَّاهِ بِنُ السَّرْح، حَدَّثِني حَالِي عَبْدُ

الرَّحْ مَن بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ

اَبِي اَيُّوبَ، عَنْ اَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَتِيكٍ، عَنْ

اَبِيهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ

مَالَ امْرِءٍ مُسْلِعٍ بِيَعِينِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ،

قَىالُوا: يَىا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ شَىءٌ ۚ يَسِيرٌ؟ قَالَ: وَإِنْ

السَّوْح، ثنا ابْنُ وَهُبِ، اَحْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنُ

آبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَتِيكٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ

صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَانْتَهَىٰ حَدِيثُ ابُنِ

بن عتيك عن أبيه به .

حَـدَّثَنَا مُحَـمَّدُ بُنُ رُزَيْقٍ، ثنا أَبُو الطَّاهِرِ بُنُ

1759 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُزَيْقِ الْمِصْرِيُّ،

يَسِيرٌ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا

آ پس میں نہاڑیں' تواس سے روک دیا گیا۔

غالب نه آئے مید دونوں پوری کی گئیں۔ میں نے کہا: یہ

حضرت جابر بن عتیک رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ

حضور التينيم نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان کا مال

حموثی قتم اُٹھا کر لیا' اللّٰہ عز وجل اس پر جنت حرام کر

دے گا اور جہنم واجب کردے گا۔عرض کی گئی: یارسول

الله!اگر چة تفورى ى شى بى كيول نه مو؟ آپ نے فرمايا:

حضرت جابر بن عتیک رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ

حضور ملتالیم نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان کا مال

حموثی قتم اُٹھا کر لیا' اللہ عز وجل اس پر جنت حرام کر

دے گا اور جہنم واجب کر دے گا۔عرض کی گئی: یارسول

الله! اگر چة تفور ي سي شي بي كيول نه مو؟ آپ نے فرمايا:

حضرت جابر بن عتيك رضى الله عنه اپنے والد

گرامی سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے نبی کریم

مُنْ يُنْ اللَّهِ عليه اللَّهُ عليه مِنْ اللَّهُ عليه

الجنة "كالفاظ بيابن وبب كى حديث خمم بوكى -

اگرچه بیلوکی مسواک ہی ہو۔

اگرچه پیلوکی مسواک ہی ہو۔

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ \$807 ﴿ \$807 ﴿ حلد اوَل ﴾ ﴿

المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعج

وَهُبٍ إِلَى حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

جَابِرُ بُنُ عُمَيْر الأنصاري

1760 - حَـدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا

عُلْمُ اِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، ح وَثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْفِرْيَابِيُّ، ثننا أَبُو الْآصْبَغ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي عَبْدِ

الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِى رَبَاحٍ، قَالَ: رَايَتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْلَائْصَارِيَّ يَرْتَمِيَانِ فَمَلَّ آحَدُهُمَا فَجَلَسَ،

فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: كَسِلْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ لَيُسَ مِنْ ذِكُرِ

اللُّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَهُ وَ لَهُو اوْ سَهُو اللَّا أَرْبَعَ خِصَالٍ: مَشِّي الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَادِيبُهُ فَرَسَهُ،

ومُلاعَبَةُ اَهْلِهِ، وَتَعَلَّمُ السِّبَاحَةِ جَابِرُ بِنُ اسَامَةً

1761 - حَـدَّثَنَا مَسْعَدَدةُ بُنُ سَعْدٍ الْعَطَّارُ

الْمَكِّتُيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا عَبْدُ

اللَّهِ بُنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاذِ

بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ خُبَيْبٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ أُسَامَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَصْحَابِهِ

حضرت جابر بن عمير انصاري رضي اللهعنه

حضرت عطاء بن ابورباح فرماتے ہیں کہ میں

نے حضرت جابر بن عبداللہ اور جابر بن عمیر انصاری کو تیراندازی کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا' اُن میں سے

ایک تھک کر بیٹھ گیا تو دوسرے نے اس کو کہا: تو ست ہے میں نے حضور التی ایم کوفر ماتے ہوئے سنا: ہرشی جو

اللہ کے ذکر کے علاوہ ہے وہ تھیل تماشا بھول ہے

سوائے جار باتوں کے ایک آ دمی دو تیروں کے درمیان چلے اپنے گھوڑے کو ادب سکھائے اپنی بیوی سے کھیلنا '

تیرا کی سیکھنا۔

حضرت جابربن اسامه جهني رضي اللهءعنه

حضرت جابر بن اسامه جهنی رضی الله عنه فرمات ہیں کہ میں حضور ملتی ایکم سے ملا آپ اپ صحابہ کے ساتھ بازار میں تھے میں نے عرض کی: رسول الله طاق لیکھائے

کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا: آپ کی قوم کے لیے مسجد کا نقشہ بتانے ۔ میں واپس آیا بِ السُّوقِ فَسَالُتُ اَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ اَيْنَ يُرِيدُ؟

میری قوم کھڑی تھی میں نے کہا: مہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا: تو آپ نے ان کے لیے مجد کا خط کھینیا ہے اور

قبلہ کی جانب لکڑی گاڑی اس کے سامنے کھڑے

حضرت جابر بن اسامہ جہنی رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور ملٹی آلہ سے ملا اسپ صحابہ کے

کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا: آپ کی قوم کے لیے مسجد کا نقشہ دینے جا رہے ہیں۔

میں واپس لوٹ آیا میں نے اپنی قوم کو کھڑے یایا میں

نے کہا: تہارا کیا کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا: تو آپ نے ان کے لیے اپنے پاؤں کے ساتھ مسجد کا

نشان لگایا ہے اور قبلہ کی جانب لکڑی گاڑی اس کے

سامنے کھڑے ہوئے۔

حضرت جابر بن سمره السوائي رضي الله عنه آپ کی کنیت ابوخالداور آپ

کی نسبت ابوعبداللہ ہے

حضرت سلم بن جنادہ فرماتے ہیں کہ میں نے اینے والد کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت جابر بن سمرہ

بن جناده بن جندب بن جحير بن رياب بن خبيب بن سواءة بن عامر جابر كى كنيت ابوعبدالله حضرت جابركى قَالُوا: يَنخُطُّ لِقَوْمِكَ مَسْجِدًا، فَرَجَعُتُ فَإِذَا قَوْمِي قِيَامٌ، فَقُلْتُ: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدًا وغَرَزَ فِي الْقِبْلَةِ

خَشَبَةً أَقَامَهَا فِيهَا 1762 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِتُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَكَم بْنِ اَبِي زِيَادٍ

الُـقَطُوانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ مُحَمَّدٍ الزُّهُرِيُّ، ثنا

عَبْـدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، ثنا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ خُبَيْبٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ اُسَامَةَ الُجُهَنِيِّ، قَالَ: ذَهَبُتُ السُّوقَ فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَالُتُهُمْ: أَيْنَ يُرِيدُ؟ فَقَالُوا: يَخُطُّ لِقَوْمِكَ مَسْجِدًا فَرَجَعْتُ فَوَجَدْتُ

قَـوْمِـى قِيَـامًا فَـقُـلُـتُ: مَا شَأَنُكُمْ؟ فَقَالُوا: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدًا بِرِجُلِهِ وغَرَزَ فِي الْقِبُلَةِ خَشَبَةً غَرَزَهَا فِيهِ جَابِرُ بَنُ سَمُرَةَ السُّوائِيُّ

يُكْنَى اَبَا خَالِدِ وَيُقَالُ أبو عَبْدِ اللّهِ نِسْبَتُهُ 1763 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَـضُ رَمِيٌّ، ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِي

يَـقُولُ: جَـابِـرُ بُـنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنَادَةَ بُنِ جُنُدُبِ بُنِ حُسَجَيْرِ بُسَنِ رِيَابِ بُسِنِ خُبَيْسِ بُنِ سَوَاءةً بُنِ عَامِرٍ

وكُنْيَةُ جَابِرِ ٱبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأُمُّ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً:

له الْوَاسِطِتُ، ثنا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى زَحُمُوَيُهِ، ح وَثَنَا

مُ حَدَّمً دُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ

مُوسَى السُّدِّيُّ، قَالَا: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ

حَـرُبٍ، عَـنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، قَالَ: جَالَسْتُ رَسُولَ

ذِكُرُ وَفَاتِهِ وَمَنَ

صَلَّى عَلَيْهِ

الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بُنُ جُنَادَةً، قَالَ: سَمِعْتُ

اَبِي، قَالَ: يُوُفِّي جَابِرُ بنُ سَمُرَةً، فَصَلَّى عَلَيْهِ عَمْرُو

مَا اَسْنَدَ جَابِرُ

بنُ سَمْرَةً

بَابُ عَامِر

الشُّعُبيُّ، عَنُ

1765 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرَ مِنْ مِاتَةِ مَرَّةٍ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ ١٤٥ ﴿ 18 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ [810 ﴿ المعجم الكبير الكب

والده كا نام خالده بنت ابووقاص ممشيره سعد بن

آپ کی خبر سے

میں رسول الله طاق آیم کے ساتھ ایک سوسے زیادہ مرتبہ

آ پ کی وفات کا ذکراورکس نے

آپ کی نمازِ جنازه پرُ هائی؟

اینے والد کو فرماتے ہوئے سنا: حضرت جابر بن سمرہ

رضى الله عنه كا وصال موا'آپ كى نماز جنازه عمروبن

حضرت جابر بن سمره رضی اللّٰدعنه

کی روایت کرده احادیث

یہ باب ہے کہ حضرت عامر شعبی<sup>،</sup>

حضرت جابربن سمره رضي اللدعنه

حریث نے پڑھائی۔

حضرت سلم بن جنادہ فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

ابووقاص کی ہے۔

ببیھا ہوں۔

صَفَحِه 534 رقم الحديث: 1730 كلاهما عن شريك عن سماك عن جابر بن سمرة به .

1764- أخرجه الترمذي في سننه جلد 5صفحه140 رقم الحديث: 2850 والنسائي في السنن الكبري جلد 1

3

## خَالِدَةُ بِنْتُ آبِي وَقَاصٍ أُخْتُ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ وَمِنُ أَخْبَارِهِ

1764 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً

مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ الْعَمِّىُّ، ثنا وُهَيْبٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ

بُنُ الْـمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، كِلاهُمَا،

عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ جَابِر بُن سَمُرَةً،

قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا

يَنْ الله هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً ،

فَـقَـالَ كَلِمَةً: فَقُلْتُ لِآبِي: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

سَوَاءً، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ جَابِرِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ

1766 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

## سے روایت کرتے ہیں

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

ہمیشہ غالب رہے گا جب تک بارہ خلیفہ ہوں گے ایک

حفرت جابر رضی الله عنه سے نبی کریم ملتھ لیلم سے

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔

اور بات آپ نے فرمائی۔ میں نے اپنے والدسے کہا: کھی حضور مُنْ اللِّهِمْ نِي كيا فرمايا تفا؟ آپ نے فرمايا كه

حضور من المينيم نے فرمايا: وہ سارے كے سارے قريش

ہے ہول گے۔

1767 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَٱبُو حضور التي يَلِيمُ نے فرمايا: اسلام ابارہ خليفوں تک غالب مُسْلِمِ الْكَشِّتُ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا ہی رہےگا۔

حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ، عَنِ الشُّعْبِيّ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: لَا يَزَالُ الْإِلْسَلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَتَى عَشُرَةَ خَلِيفَةً

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ 1768 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ

میں اپنے والد کے ساتھ رسول الله طبع آیکم کے پاس تھا' آپ نے فرمایا: اس اُمت میں بارہ خلیفہ ہوں گے جو

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ آبِي عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ ان کی مخالفت کرے گا ان کو نقصان نہیں ہو گا۔ پھر 1766- أخرج نحوه مسلم في صحيحه جلد3صفحه 1453 رقم الحديث: 1821 وأحمد في مسنده جلد5صفحه 99 و وذكره أبو عوانة في مسنده جلد 4صفحه369 رقم الحديث: 6976 كلهم عن ابن عون عن الشعبي عن جابر بن

عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَكُونُ لِهَذِهِ ٱلْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ قَيَّمًا

حضور من الله في آسته ايك بات كي جو مين في المين

سنى ـ ميں نے اينے والد سے كہا: جو بات آپ نے آ ہتہ کی وہ کیاتھی؟ اُنہوں نے کہا: وہ سارے کے

سارے قریشی ہوں گے۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتا الم نظم نظر من خطب دیا میں نے آپ

کو فرماتے ہوئے سا: یہ دین ہمیشہ غالب ہی رہے گا' اس پر جواس کی مخالفت کرے گائیہاں تک کہ بارہ

خلفاء ہوں گے' پھرلوگوں نے شورڈ الا اور گفتگو کی۔ میں تعظم کے بعد کوئی بات نہ سمجھ سکا 'میں نے اپنے والد سے کہا: اے ابوجان اقتصم کے بعد آپ نے کیا فرمایا

ہے؟ میرے والد نے بتایا کہ آپ نے فرمایا: سارے کے سارے قریش سے ہول گے۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الندطي الله المرام كو ججة الوداع كموقع يرسنا: يددين

ہمیشہ غالب ہی رہے گا' جواس کی مخالفت کرے گا اور اس سے جدا ہو گااس کی مخالفت اس دین کونقصان نہیں

دے گی یہاں تک کہ قریش سے بارہ خلفاء ہوں گے۔

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

حضور الله يُرتبط كي پاس تھا' ميں نے آپ كو فرماتے ہوئے سنا: اس اُمت کا کام بارہ خلفاء ہونے تک

لَا يَكُ رُهُمُ مَنْ خَذَلَهُمْ ثُمَّ هَمَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِلِمَةٍ لَمْ اَسْمَعْهَا، فَقُلْتُ لِآبِي: مَا الْكَلِيمَةُ الَّتِي هَـمَسَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ 1769 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَلَّثَنَا

الزُّهْ رَانِتُ، قَالًا: ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشُّعْبِيّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَنْ يَزَالَ هَذَا اللِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَاهُ حَتَّى يَمُلِكَ

الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيع

النُّنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ ثُمَّ لَغَطَ النَّاسُ وَتَكَلَّمُوا فَلَمُ افْهَمُ قَوْلَهُ بَعْدَ: كُلُّهُمْ، فَقُلْتُ لِآبِي: يَا اَبَتَاهُ، مَا بَعْدَ قَوْلِهِ: كُلُّهُمْ؟ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

أبعى شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشُّعْبِيّ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ فِي حَبَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: لَا يَزَالُ هَذَا الْآمُرُ ظَاهِرًا أَكُلًا عَلَى مَنْ نَاوَاهُ لَا يَضُرَّهُ مُحَالِفٌ وَلَا مَفَارِقٌ حَتَّى

1770 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بْنُ

يَمْضِيَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً مِنْ قُرَيْشٍ 1771 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِى، ثنا اَبُو

الرَّبِيعِ الزَّهُ وَانِيُّ، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشُّعْبِيّ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

غالب ہی رہے گا' پھرآپ نے ایک بات آ ہتہ فرمائی' میرے والد آپ الله ایم کے زیادہ قریب سے میں نے اسے والد سے کہا: آپ التی اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے والدنے کہا کہ آپ نے فرمایا: سارے کے سارے

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں اپنے

والد کے ساتھ حضور ملتی آیا ہم کی بارگاہ میں گیا ، حضور ملتی آیا ہم نے فرمایا: اس اُمت کا کام بارہ خلفاء تک درست رہے

گا پھرایک بات آپ نے آہتہ فرمائی۔ میں نے اپنے

والدس كها: آپ التي يُلِم في كيا فرمايا كي مير والد نے کہا کہ آپ نے فرمایا: وہ سارے کے سارے قریش

ہے ہوں گے۔

حضرت جابر بن سمره السوائي رضى الله عنه فرمات

ہیں کہ میں اینے والد کے ساتھ مسجد کی طرف آیا نبی كريم الله الله وعدر عض ميل في آپ كو

فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد بارہ خلفاء ہوں گے پھرایک بات آپ نے آ ہتہ فرمائی میں نہیں جانیا تھا

كرآب نے كيا فرمايا ہے؟ ميں نے اپنے والد سے عرض کی: آپ نے کیا فرمایا ہے؟ میرے والدنے کہا

ہے ہول گے۔

خَلِيفَةً ، ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً، فَقُلْتُ لِآبِي: مَا قَالَ؟

1773 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ زَكَرِيَّا، ثنا مُحَمَّدُ

بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَـدَّتْنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِي، ثنا آحُمَدُ

بُـنُ يُـوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ عَبِٰدِ اللَّهِ بُنِ رَذِينِ كِلْاهُ مَا، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ

عَـمُرِو بُنِ اَشُوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنُ جَابِر بُنِ سَمُرَةَ

السُّوائِيِّ، قَالَ: جِنْتُ مَعَ اَبِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:

يَكُونُ مِنُ بَعُدِى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ خَفَضَ صَوْتَهُ فَلَمْ اَدْرِ مَا يَقُولُ، فَقُلْتُ لِآبِي: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: كُلَّهُمْ

كه حضور التُولِيَّلِم نے فرمایا: وہ سارے كے سارے قريش

قریش ہے ہوں گے۔ 1772 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، ثنيا الْحَسَنُ بُنُ قَزَعَةَ، ثنيا حُصَيْنُ بُنُ نُمَيْرٍ، ثنا

حُصَيْنُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ،

قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ

اَبِى، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

يَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مُسْتَقِيمٌ اَمْرُهَا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ

خَفِيَتُ عَلَىَّ، وَكَانَ آبِي اَذْنَى إِلَيْهِ مَجْلِسًا مِنِّي فَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ قَالَ: كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يَزَالُ اَمْرُ هَــِذِهِ ٱلْاُمَّةِ ظَاهِرًا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ ، وَقَالَ كَلِمَةً

قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ

مِنُ قُرَيْشِ

1774 - حَدِّثَنَا أَبُو حَبِيبِ زَيْدُ بْنُ الْمُهْتَدِى الْمَوْوَزِيُّ، حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بُنّ حَشْرَم، ثنا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَبَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: لَا يَزَالُ آمُرُ هَذِهِ ﴾ الْأُمَّةِ هَادِئًا عَلَى مَنْ نَاوَاهَا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمِ اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا ثُمَّ تَكُلَّمَ بِكُلِمَةٍ لَمْ ٱسْمَعْهَا فَسَٱلْتُ آبِي، وَكَانَ ٱقْرَبَ اِلَيْهِ مِنِّى: مَا قَالَ؟ قَالَ: قَالَ: كُلُّهُم مِنُ

1775 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التُسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُشُمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيّ، عَنْ عَامِر، وَعَنْ اَبِيهِ، قَـالَا: سَـمِعْنَا جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيّ صَـلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا يَزَالُ هَذَا الْاَمُو

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلُتُ لِآبِي سَمُرَةَ: مَا الْكَلِمَةُ الَّتِي قَصَّرَ بِهَا؟ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ عَامِرٌ بُنُ سَعُدِ بُنِ اَبِي وَقَاصِ، عَنْ جَابِر

قَائِمًا حَتَّى يَمْضِى اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا قَالَ: وَقَصَّرَ

إِسكَلِمَةٍ لَمُ ٱسْمَعُهَا، قَالَ: فَلَمَّا سَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى

بن سمرة 1776 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ

خضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ طافی کیا ہم کو فرماتے ہوئے سنا: اس اُمت کا کام درست رہے گا اینے دشمنوں پریہاں تک کہ بارہ خلفاء ہوں گئے پھرایک بات آپ نے آ ہتہ فرمائی جو میں نہیں سن سکا۔ میں نے اینے والد سے پوچھا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ آپ اللہ اللہ کے قریب تھے۔ میرے والد نے کہا کہ حضور طی آیا ہے فرمایا: وہ سارے کے سارے قریش

حضرت جابررضی الله عنه فرماتے ہیں: ہم نبی کریم النَّهُ يُلِيكُ ياس من كم حضور النَّهُ يُلِيمُ في مايا: اس أمت کا کام سیدهار ہے گا یہاں تک کہ بارہ خلفاء گزرجا نیں کے پھرآپ نے ایک بات آہتہ فرمائی میں اس کونہ سن سکا' جب حضور مل الميليم خاموش ہوئے تو ميں نے است والدسمره سے كها: آپ التي الله في آسته بات كيا فرمائی تھی؟ میرے والد نے کہا کہ آپ می آیا ہے فرمایاً: وه سارے کے سارے قریش سے ہوں گے۔

حضرت عامر بن سعد بن ابووقاص' حضرت جابربن سمره رضي اللدعنه سے روایت کرتے ہیں

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ

1776- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1453 رقم الحديث: 1822 وأحمد في مسنده جلد 5صفحه 89 كلاهما عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن جابر بن سمرة به .

اَبِى شَيْبَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا

إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَا: ثنا حَاتِمُ بُنُ

اِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِشْمَارِ، عَنْ عَامِر بْن

سَعُدِ بُنِ آبِي وَقِبًاصٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَنْعَمَ

حَدَّثَنِي آبِي، ثنا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ،

عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ:

سَـاَلْتُ جَـابِـرَ بُـنَ سَمُرَةَ، عَنْ حَدِيثِ، رَسُولِ اللهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اعْطَى اللَّهُ اَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبُدَا

اَبِى شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

اِسْحَاقُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَا: ثنا حَاتِمُ بُنُ

اِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ

سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَشِيَّةَ جُمُعَةٍ

رَجَهُمَ مَاعِزًا الْاَسْلَمِيَّ يَقُولُ: عُصْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

يَـفُتَـحُونَ الْبَيْتَ الْآبْيَـضَ ، قُلُتُ: كِسُرَى؟ قَالَ:

1778- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1453 رقم الحديث: 1822 وذكره أبو بكر الشيباني في الآحاد

والمثاني جلد 3صفحه 128 رقم الحديث: 1454 عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن جابر بن سمرة

1778 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ

بنفسِهِ وَأَهْلِهِ

1777 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ،

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَبْدٍ فَلْيَبْدَا بِنَفْسِهِ وَآهُلِ بَيْتِهِ

كالمحتال 815 كالمحتال 815 كالمحتادة والم

عز وجل کسی بندے پر انعام فرمائے تو وہ اپنی ذات اور

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول الله طلح و الله علیہ کو فرماتے ہوئے سنا: جب الله

عزوجل کئی بندے پرانعام فرمائے تو وہ اپنی ذات اور

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

رات حضرت ماعز اسلمی کو رجم کیا گیا: سفیدگھر فتح

كرے گائيں نے كہا: كسرى ؟ فرمايا: كسرى!

اپنے گھر والوں پرخرچ کرنے سے شروع کرے۔

اپنے گھر والوں پرخرچ کرنے سے شروع کرے۔

میں نے رسول الله طاق الله علی کوفر ماتے ہوئے سا جب الله

1779 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَـدَّتَنِي آبِي، ثنا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرٍ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

تَسْتَخُرِجُونَ كَنْزَ الْآبْيَضِ كِسُرَى وَآلِ كِسُرَى 1780 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكْرِ بْنُ

اَبِى شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَسَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالُقَانِيُّ، قَالَا: ثنا حَاتِمُ بُنُ

اِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَنَا الْفَرَطُ

عَلَى الْحَوْض

1781 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَل، حَـادَثَنِي اَبِي، ثنا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي ذِئْبٍ،

عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَامِرِ، عَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ،

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَنَّا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ

1782 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثنا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي ذِئْبٍ،

﴿ كُلُّ عَنِ الْـمُهَاجِرِ بُنِ مِسْمَارٍ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ اللِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ حَلِيفَةً مِن قُرَيْشٍ، ثُمَّ يَخُرُجُ كَذَّابُونَ بَيْنَ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي يتيلم نے فرمايا: كسرى اور آل كسرى كے سفيد خزانے عنقریب تم نکالوگے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملت الله علی وفر ماتے ہوئے سنا: میں حوض پرانتظار کروں گا۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتا الله على وفر ماتے ہوئے سنا: میں حوض پرانظار کروں گا۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور طَيُّ اللِّمْ نِي فرمايا: بيدوين جميشه رہے گا بہال تک كةريش سے بارہ خلفاء ہول كئے پھر قيامت سے پہلے حیوٹے لوگ نکلیں گے۔

1780- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 3صفحه 1452 رقم الحديث: 1822 عبد 4صفحه 1802 رقم

الحديث: 2305 عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن جابر بن سمرة به .

1783 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ

عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا

حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ

بَابٌ تَمِيمُ بُنُ طَرَفَةَ

الطَّائِيُّ، عَنُ جَابِر

بُنِ سَمُرَةً

عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ

المُسَيَّبِ بُنِ رَافِع، عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ

سَـمُـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْا تَصُفُّونَ خَلْفِي كَمَا تَصُفُّ

الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَاثِكَةُ

عِنُدَ رَبِّهِمْ؟ قَسَالَ: يُتِسُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ

ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنِ

الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

1785 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُوِ الْاَزْدِيُّ،

كلهم عن المسبب بين إفع عن تميم بي طرفة عن حابة ويرسم ويه .

وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ

1784 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور مُنْ اللِّهُمْ نِهِ فرمایا: بیددین ہمیشہ رہے گا یہاں تک

كةريش سے باره خلفاء ہول كے پھر قيامت سے يہلے

حضرت تميم بن طرفه طائي '

حضرت جابر بن سمرہ سے

روایت کرتے ہیں .

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتي المنظم نے فرمایا: کیاتم میرے پیچھے ایسے ہی صفیں

نہیں بناؤ کے جس طرح فرشتے اینے رب کے ہاں

بناتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ!

فرشتے اپنے رب کے پاس کیے مفیں بناتے ہیں؟ آپ

نے فرمایا: آ گے والی صف تکمل کرتے ہیں اور صف میں

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایم مارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: کیا

تم میرے چیچے ایسے ہی صفیں نہیں بناؤ گے جس طرح

خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

1784- أخرجه أبو داؤد في سننه جلد 1صفحه 477 رقم الحديث: 661 وابن حبّان في صحيحه جلد 5صفحه 535 رقم

الحديث: 2162 وذكره ابو عوانة في مسنده جلد 1صفحه 380 رقم الحديث: 1377 ؛ جلد 2صفحه 40

چھوٹے لوگ نکلیں گے۔

رَبِّهِـمُ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَاثِكَةُ

عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَسَالَ: يُبْسَمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ

الُحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، عَنِ الْاَعْمَش، عَنْ

تَمِيمِ بُنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ:

إَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَا تَصُفُّونَ

كَمَا تَصُفُّ الْمَلاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ

اللُّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمٍ؟ قَالَ:

1787 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بَنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

ثنا يَحْيَى، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع، عَنْ

تَسِمِيمِ بُنِ طُرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَا تَصُفُّونَ كَمَا

الصُّفُوفَ الْاُولَى ويَتَرَصُّونَ فِي الصَّفِّ اللهِ مِنُ الْحُسَيْنِ بُنِ 1788 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ مِنُ الْحُسَيْنِ بُنِ

رَاشِيدٍ السُّلَمِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ،

حَدَّثَنِي آبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ

مُيتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ

وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّقِّ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّقِّ 1786 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

فرشت اسے رب کے ہاں بناتے ہیں؟ صحابہ کرام نے

عرض کی: یارسول الله! فرشتے اینے رب کے یاس کیے

صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: آ گے والی صف مکمل

کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے

حضور سُنِي لِلْهِم نِه فرمايا: كياتم ميرے بيچھے ایسے ہی صفیں

نہیں بناؤ گے جس طرح فرشتے اینے رب کے ہاں

بناتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ!

فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے فیس بناتے ہیں؟ آپ

نے فرمایا: آ گے والی صف تعمل کرتے ہیں اور صف میں

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

نہیں بناؤ کے جس طرح فرشتے اینے رب کے ہاں

بناتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ!

فرشتے اینے رب کے پاس کیے مفیں بناتے ہیں؟ آپ

نے فرمایا: آ کے والی صف مکمل کرتے ہیں اور صف میں

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور المي الميام عند على الما الميام عند الميام الم

نہیں بناؤ کے جس طرح فرضتے اپنے رب کے ہاں

بناتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ!

فرشتے اپ رب کے پاس کیے مفیل بناتے ہیں؟ آپ

خوب مل کر کھڑ ہے ہوتے ہیں۔

خوب ال كركفرے ہوتے ہيں۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

سَمُرَةً، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: آلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ

تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: يُقِيمُونَ

سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْآعُمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ، حَنْ تَسمِيمٍ بُسنِ طَرَفَةَ، حَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ

﴿ ﴿ الْمُعجم الْكِبِيرِ للطِبْرِانِي ﴾ ﴿ ﴿ \$ 819 ﴿ وَالْمُ الْكُنِي ﴿ خِلْدُ اوْلَ ﴾ }

نے فرمایا: آ کے والی صف مکمل کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے'

وہ نبی کریم ملٹی کی آئی ہے۔ اس کی مثل حدیث روایت کرتے 🎖

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملٹ کا لیے کے ساتھ نماز پڑھتے 'آپ ہمیں بیٹنے کا

اشارہ کرتے ہم بیصے۔ آپ نے فرمایا: تمہیں کیا ركاوك ہے كم م صفيل ايسے بناؤ جس طرح فرشتے رحمٰن

کے پاس مفیں بناتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی: يارسول الله! وه كيم مفيل بناتے بين؟ آپ نے فرمايا:

پہلی صف تمل کرتے ہیں اور صفوں کو تمل اور خوب سیدها کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آہم نے فرمایا: وہ لوگ باز آجائیں جونماز کے

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةً، ثنيا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِع، عَنْ تَمِيم بُنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ 1789 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا سَهُ لُ بُنُ عُشَمَانَ، ثنا ابْنُ فُضَيْلِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنُ ٱشْعَتْ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ ٱحْمَدَ، ثنا وَاصِلُ بْنُ

عَبْدِ الْآعُلَى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنُ اَشُعَتَ بُنِ سَوَّارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدُرِكٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَأَوْمَا إِلَيْنَا إِنَ اجْلِسُوا فَجَلَسْنَا، فَقَالَ: مَا يَمُنَعُكُمُ أَنَّ تَصُفُّوا كَمَا تَصُفُّ الْمَلاثِكَةُ عِنْدَ الرَّحْمِّنِ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ يَصُفُّونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَسالَ: يُتِشُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى ويَرْصُفُونَ فِي الصُّفُوفِ رَصِّفًا أَوْ يَرُصُّوها رَصًّا

1790 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْاَزْدِيُّ، ثنيا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ

1790- أخرجه الدارمي في سننه جلد 1صفحه 339 رقم الحديث: 1301 عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة به .

ان كى آئىكى أچك لى جائيں گى۔

ان کی آئکھیں اُ چک لی جائیں گی۔

ان کی آنکھیں اُ چک لی جائیں گی۔

ان کی آئکھیں اُ چک لی جائیں گی۔

دوران اپنی آئکصیں آسان کی طرف اُٹھاتے ہیں ورنہ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضورطی کیلام نے فر مایا: وہ لوگ باز آ جا کیں جونماز کے

دوران اپنی آئکھیں آسان کی طرف اُٹھاتے ہیں'ورنہ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضورطی آین نے فرمایا وہ لوگ باز آ جا کیں جونماز کے

دوران اپنی آئکھیں آسان کی طرف اُٹھاتے ہیں'ورنہ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور مَنْ اللَّهُ نِهِ إِنَّ وَهُ لُوكَ بِازْ آ جَاكِينِ جَوْنَمَازُ كَ

دوران اپنی آ نکھیں آ سان کی طرف اُٹھاتے ہیں'ورنہ

الصَّيِّنُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ ، قَالًا: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ،

طُولَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُواهٌ يَرْفَعُونَ اَبْصَارَهُمُ

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا زُهَيْرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ

الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمٍ بُنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ

سَـمُـرَـةَ، قَـالَ: دَخَـلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ رَافِعُونَ ٱبْصَارَهُمُ، فَقَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ

اَقُوامٌ عَنْ رَفْعِهِمُ اَبْصَارَهُمُ اِلَى السَّمَاء ِ فِي الصَّلاةِ

اَبِي شَيْبَةَ، ح وَثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ،

قَالًا: ثِنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ

رَافِع، عَنْ تَمِيمٍ بُنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَنْتَهِيَنَّ اَقُوامٌ يَرْفَعُونَ

أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاء ِفِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

و الْمِعِمْصِيُّ، حَلَّثِنِي جَدِّي لِأُمِّي خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ،

ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ

1793 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ ٱحُمَدَ الْفَوْزِيُّ

1792 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكْرِ بُنُ

فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ اَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمُ السَّمَاءِ اَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمُ 1791 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

عَنِ الْاعْمُشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع، عَنْ تَمِيمِ بْنِ

اَوْ لَا تَرْجِعُ اِلَيْهِمُ

الْاعْمَاشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِع، عَنْ تَمِيمِ بُنِ طُرَفَةً، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ اقْوَامٌ يَرْفَعُونَ ابْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمُ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 1794 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حضور الترکیم نے فرمایا: وہ لوگ باز آ جا کیں جونماز کے الْحَ ضُرَمِيٌّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ، ثنا عَبْثُرُ دوران اپنی آئکھیں آسان کی طرف اُٹھاتے ہیں ورنہ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ، ان کی آئیس اُ چک لی جائیں گی۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَـمُ رَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَنْتَهِيَنَّ ٱقُوَامٌ عَنْ رَفُعِهِمْ ٱبْصَارَهُمُ

1795 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الصَّبَّاحِ

السرَّقِّسِيُّ، ثَنْسَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثِنَا سُفْيَانُ، عَنِ

الْأَعْمَ شِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ

طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمَسْجِدَ فَرَآهُمْ رَافِعِي أَيْدِيهِمْ .

قَالَ: مَا لَهُمْ رَافِعِي آيُدِيهِمْ كَانَّهَا اَذْنَابُ حَيْلٍ

1796 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو

نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بَنِ

رَافِع، عَنْ تَسْمِيمٍ بُسِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ جُلُوسٌ،

فَقَالَ: مَا لِي آرَاكُمْ عِزِينَ؟ قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي حِلَقٌ

1797 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ بُنِ سَوْرَةَ

الْبَغْ لَدَادِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

شُمُسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلاةِ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يَدَائِم مسجد ميں آئے أب نے لوگوں كونماز ميں

ہاتھ اُٹھائے ہوئے دیکھا'آپ نے فرمایا جمہیں کیا ہے كمتم نماز كے دوران ايسے ہاتھ أٹھاتے ہوجس طرح

کھوڑاؤم ہلاتار ہتاہے نماز میں ساکت رہو۔

1.

حضرت جابر رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي نيلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: مجھے کیا ہے کہ تہمیں علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوئے

و یکها مول د حضرت سفیان فرماتے ہیں: مختلف حلقے بنا

كرعليجده عليجده-

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التي الله عن ايك قوم كوديكها كه وه نماز ميس ايخ

سکون سے پڑھو۔

سکون سے پڑھو۔

ہاتھ اُٹھا رہے ہیں' آپ نے فرمایا: تم نماز میں اپنے

ہاتھ اُٹھاتے ہوجس طرح گھوڑا اپنی وُم ہلاتا ہے نماز

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله يَلِيمُ مسجد ميں آئے' آپ نے لوگوں کونماز ميں

ہاتھا تھائے ہوئے دیکھا'آپ نے فرمایا جمہیں کیا ہے

كمتم نماز كے دوران ايسے ہاتھ أٹھاتے ہوجس طرح

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ

حضورط المالي الله عند ايك قوم كو ديكها كه ده نماز ميں اپنے

ہاتھ اُٹھا رہے ہیں' آپ نے فرمایا: تم نماز میں اپنے

ہاتھ اُٹھاتے ہوجس طرح گھوڑا اپنی وُم ہلاتا ہے' نماز

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ

حضورط التاليم المرسي نكل كرمسجد مين آئے آپ نے

لوگوں کو نماز میں ہاتھ اُٹھائے ہوئے دیکھا'آپ نے

فرمایا جمہیں کیا ہے کہتم نماز کے دوران ایسے ہاتھ

اُٹھاتے ہوجس طرح گھوڑا دُم ہلاتا رہتا ہے نماز میں

گھوڑاؤم ہلاتار ہتاہۓ نماز میں ساکت رہو۔

عَلَيْهِمْ، أُرَاهُ قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَافِعُوا أَيْدِيهِمْ

عَبْـدُ اللَّهِ بُـنُ رَجَاءٍ، ثنا اِسْرَائِيلُ بُنُ يُونُسَ، عَنِ

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثَنا زُهَيْرٌ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنِ

1799 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَرَفَةَ، عَنْ

جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

1798 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ الْآزْدِيُّ،

ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنِ

الْـمُسَيَّـبِ بُـنِ رَافِع، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرٍ،

قَـالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

الْمَسْجِدَ فَرَآهُمُ رَافِعِي أَيَدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ:

مَا لِى اَرَاهُمُ رَافِعِى اَيْدِيهِمْ كَانَّهَا اَذْنَابُ الْحَيْلِ

المُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَـمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ

وَقَالَ: مَا لِي اَرَاكُمْ رَافِعِي ايَدِيكُمْ كَانَّهَا اَذُنَابُ

الشَّمُسِ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ

عَنْلٍ شُمُسٍ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ اللهِ 1800 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا

الْاعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَرَفَةَ، عَنْ

جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى النَّاسَ رَافِعِي

رَأَى قَوْمًا قَدْ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: قَدْ رَفَعُوا اَيْدِيَهُمْ كَانَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اسْكُنُوا فِي

كَأَنَّهَا اَذْنَابُ الْخَيْلِ الشَّمُسِ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَى قَوْمًا قَدْ رَفَعُوا

الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

1802 - ثىنىا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِى، ثنا يَحْيَى

الُحِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيع، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ

الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِع، عَنْ تَمِيم بُنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ

سَـمُرَةً، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

الْمَسْجِدِ فَرَآهُمْ حِلَقًا جُلُوسًا، فَقَالَ: مَا لِي اَرَاكُمُ

1803 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا

مُسَدَّدٌ، ثنا يَخْيَى، عَنِ الْآعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُن

رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمٍ بُنِ طَرَفَةً، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، قَالَ:

1801 - حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا

أَيْدِيهِم، فَقَالَ: مَا لِي أَرَى النَّاسَ رَافِعِي أَيْدِيهِمْ سَكُوت سے رہور

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور منتور الله معجد میں آئے آپ نے لوگوں کونماز میں

ہاتھا تھائے ہوئے دیکھا'آپ نے فرمایا جمہیں کیا ہے

کہتم نماز کے دوران ایسے ہاتھ اُٹھاتے ہوجس طرح

حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے ٔ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیکی مسجد میں تشریف لائے اس حال میں کہوہ

بیٹے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا بچھے کیا ہے کہ تہیں

حضور منتائيتهم مسجد کی طرف نکلے کو گوں کو حلقوں میں

بیٹے دیکھا' آپ نے فرمایا: مجھے کیا ہے کہ تہمیں علیحدہ

وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتورید نکے انہوں نے نبی کریم

ملتی اللے ہے روایت ای کی مثل ذکر کی ہے۔

علیحدہ بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں۔

1802- أخرجه أحمد في مسنده جلد 5صفحه 93,101 وأبو عوانة في مسنده جلد 1صفحه 380 رقم

الحديث: 1377 كلاهما عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة به .

مُحُورُا وُم ہلاتار ہتاہے نماز میں بےحرکت رہو۔

مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنِ الْآعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُن رَافِع، عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، أَنَّ

أَيْدِيَهُم، فَقَالَ: كَانَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسِ اسْكُنُوا

حَدِّلُنَا ابُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَ شِ، عَنِ

سَـمُورَـةَ، قَـالَ: خَـرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

وَهُمْ جُلُوسٌ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ

لا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ،

ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ

رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، عَن

1804 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ

سُلَيْمَانَ، ثنا سُفُيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمٍ

بُنِ طُولَةَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، قَالَ: اَصَابَ الْعَدُوُّ

لَنَاقَةَ رَجُهِ لِ مِنْ بَنِي سُلَيْجٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ

الْـمُسْلِمِينَ فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا، فَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

يَانُحُ ذَهَا بِالشَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ وَإِلَّا

الْعُقَيُلِيُّ الْاصْبَهَانِيُّ، حَلَّتْنِي آبِي، ثِنا الْحُسَيْنُ بْنُ

حَفْصٍ، عَنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ،

عَنْ تَدِيدِمِ بُنِ طُوَفَةَ، عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ،

الُحِمُصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، ثنا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ

1806 - حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِرْقِ

وَاقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً آنَّهُ لَهُ فَقَضَى بَيْنَهُمَا

1805 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يُوسُفَ

عليحد ه عليحد ه بيٹھے ہوئے ديڪھا ہوں۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے'

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ

دشمٰن کو بنی سلیم کے ایک آ دمی کی اوٹٹنی ملی' مسلمانوں میں

سے ایک آ دمی نے اس کوخریدا' اس کے مالک نے اس

کو پہچان لیا' وہ آ دمی حضور طرح کی ایس آیا'

پیے اس سے لے لو ورنہ اس کے اور اس کے درمیان

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ دوآ دمی

اینے اونٹ کا جھکڑا لے کر حضور طبی پارگاہ میں

آئے'ان میں سے ہرایک نے ایک گواہ بھی بنایا' آپ

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ دوآ دمی

اینے اونٹ کا جھگڑا لے کر حضور طبی ایکی بارگاہ میں

نے ان دونوں کے درمیان برابر بانٹنے کا فیصلہ کیا۔

والے معاملہ کو چھوڑ دے۔

وہ نبی کریم اللہ اللہ اسے اس کی مثل حدیث روایت کرتے

آئے 'ان میں سے ہرایک نے دوگواہ بھی قائم کیے کہوہ اس کی ہے آپ نے ان دونوں کے درمیان برابرتقسیم كرنے كا فيصله كيا۔

العَدِيدِ عَنِ الْحَجَاجِ بُنِ اَرْطَاةَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرَب، عَنْ تَمِيم بُنِ طَرَفَة، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة، أَنَّ رَجُ لَيْنِ، اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ فَاقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ إَنَّهُ لَهُ

فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا

عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ الُقِبُطِيَّةِ، عَنُ جَابِر بُن سَمُرَةً

1807 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو نُعَيْسِ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْقِبْطِيَّةِ، قَالَ:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُم السَّكَامُ عَلَيْكُمْ وَاشَارَ مِسْعَرٌ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ

شِمَالِهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ هَؤُلَاء يَرْفَعُونَ آيُدِيَهُمُ كَانَّهَا اَذْنَابُ الْنَجَيْلِ الشَّـمُـسِ، اَمَا يَكُفِى اَحَدَكُمُ، اَوْ

أَحَـدُهُمْ، أَنْ يَنضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى آخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ

1808 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنِ ابْن

الْقِبُطِيَّةِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولُ

حضرت عبدالله بن قبطيه ٔ حضرت ﴿ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

ہم جب حضور مل اللہ کے بیچھے نماز راھے تو ہم عرض كرتے تھے: السلام عليم! السلام عليم! مسعر نے اپنے

ہاتھ سے دائیں بائیں جانب اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا: ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جونماز میں اینے ہاتھ

ایسے اُٹھاتے ہیں جس طرح گھوڑااپنی وُم ہلاتار ہتا ہے'

کیاتم میں سے کسی کے لیے کافی نہیں ہے کہ اپناہا تھا یی ران پرر کھے' پھراینے بھائی کو دائیں اور بائیں جانب

سلام کرے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کیہ ہم جب حضور ملٹھ ایکم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم عرض

كرتے تھے: السلام عليم! السلام عليم! آب نے فرمايا: ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو نماز میں اپنے ہاتھ ایسے

1807- أخرجه مسلم في صحيحه جلد 1صفحه 322 رقم الحديث: 431 وأبو داؤد في سننه جلد 1صفحه 262 رقم الحديث: 998 وأحمد في مسنده جلد 5صفحه 107 رقم الحديث: 21066 كلهم عن مسعر عن عبيد الله بن

القبطية عن جابر بن سمرة به.

بَالُ اَقْوَامٍ يُلْقُونَ ايُدِيَهُمْ كَانَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسِ،

أَلَا يَكُفِي آحَـدَكُمْ أَوْ إِنَّمَا يَكُفِي آحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ

يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ،

1809 - حَـدَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ يَحْيَى الْحُلُوانِيُّ،

ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ

جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ثنا الْحَسَنُ بُنُ إِدْرِيسَ الْحُلُوانِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ

أبى هَوْذَهَ، ثنا عَمْرُو بنُ أَبِي قَيْسِ، عَنْ فُرَاتٍ

الْقَنَّ از، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ:

 ذَخَـلْـثُ آنَـا وَآبِى، عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فَلَمَّا سَلَّمَ أَوْمَا النَّاسُ بِأَيْدِيهِمْ يَمِينًا

وَشِمَالًا فَابُصَرَهُمْ، فَقَالَ: مَا شَانُكُمْ تُقَلِّبُونَ ايَدِيَكُمْ

كَانَّهَا اَذْنَابُ الْحَيْلِ الشَّمُسِ، إِذَا سَلَّمَ اَحَدُكُمُ

فَلْيُسَلِّمْ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَلَى مَنْ عَنْ يَسَارِهِ ،

فَلَمَّا صَلَّوا مَعَهُ اَيُضًا لَمْ يَفُعَلُوا ذَلِكَ لَا مَعَهُ النَّالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا اَبُو كُرَيْبٍ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ الْمِقْدَامِ،

عَنْ اِسْرَائِيلَ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ

الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُنَّا إِذَا سَلَّمُنَا

اُٹھاتے ہیں جس طرح گھوڑااپنی دُم ہلاتا رہتا ہے کیا ب أيدينًا: السَّلامُ عَلَيْكُمُ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: مَا

سلام کرے۔

ہیں۔

ہم میں سے کسی کے لیے کافی نہیں ہے کہ اپنا ہاتھ اپن

ران پر رکھئے پھراینے بھائی کو دائیں و بائیں جانب

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے'

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

آپ نے ہمیں نماز پڑھائی جب آپ نے سلام پھیرا تو

لوگوں نے اپنے ہاتھ سے دائیں اور بائیں طرف اشارہ

کیا' آپ نے انہیں دیکھا' فرمایا جمہیں کیا ہے کہتم

اپنے ہاتھ ایسے بلٹتے ہو گویا کہ گھوڑا اپنی وُم ہلاتا ہے'

جبتم میں سے کوئی سلام پھیرے تو دائیں اور بائیں

جانب سلام پھیرے جب بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول اللہ ملتی اللہ کے ساتھ نماز پڑھی جب ہم

سلام پھیرتے تواپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے : السلام

علیم! حضور ملی ایم نے ہاری طرف دیکھا آپ نے

فر مایا جمہیں کیا ہے کہتم اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہو

توانہوں نے ایسانہیں کیا۔

وہ نبی کریم اللہ اللہ سے اس جیسی حدیث روایت کرتے

المعجم الكبير للطبراني \ \ \ 827 \ \ \ المعجم الكبير للطبراني \ \ \ \ 827 \ \ كانتها الكبير اللطبراني \ كانتها الكبير اللطبراني المساول المسا

ٱشَــرْنَا بِٱيۡدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَنَظَرَ اِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا شَانُكُمْ تُشِيرُونَ

بِ أَيْدِيكُمْ كَانَّهَا ٱذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ، إِذَا سَلَّمَ آحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى أَصْحَابِهِ وَلَا يُومِءُ بِيَدِهِ

1811 - حَـلَاثَنَا آخَمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلُوَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اَبِي هَـوُذَـةَ، ثنا عَـمُرُو بُنُ اَبِي قَيْسٍ، عَنُ فُرَاتٍ

الْقَزَّازِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِر بن سَمُرَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ آبِى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسْنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: لَا يَزَالُ الْإِسَلَامُ ظَاهِرًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا أَوْ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنُ

أَبُو إِسْحَاقَ السَّبيعِيُّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً 1812 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا ابْنُ الْاَصِٰبَهَ إِنِيّ، ثِنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ،

عَنْ اَشْعَتْ بُنِ سَوَّالٍ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، قَالَ: رَايَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ إِضْ حِيَانِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاء 'قَالَ: فَجَعَلْتُ أنْ ظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ فَلَهُوَ آحُسَنُ فِي عَيْنِي مِنَ

جس طرح گھوڑا وُم ہلاتا ہے جبتم میں سے کوئی سلام پھیرے تواپنے ساتھیوں کی جانب متوجہ ہؤاپنے ہاتھ سےاشارہ نہ کرے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول الله طلی ایکم کے پاس آیا ہم آپ کے پاس بیٹے آپ نے فرمایا: اسلام غالب ہی رہے گا یہاں تک کہ بارہ خلفاء ہوں گے وہ سارے کے سارے قریش کے ہوں گے۔

> ابواسحاق سبعی مضرت جابر بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول الله ملتی آرائم کو جاند رات میں دیکھا کہ آپ نے سرخ مُلّہ زیب تن کیا ہوا تھا' میں ایک نظر

آپ کی طرف دیکھتا اور ایک نظر چاند کی طرف (اور فیصلہ نہ کریا تا) کہ آپ جا ند سے بھی زیادہ خوبصورت 🗞 🅰

1812- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 4صفحه 207 رقم الحديث: 7383 والنسائي في السنن الكبرى جلد 5

صفحه 476 رقم الحديث: 9640 كلاهما عن أشعث بن سوار عن أبي اسحاق عن جابر بن سمرة به .

أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ، عَنُ جَابِرِ اسْمُهُ هَرِمُ بُنُ هُرُمُزَ

1813 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو نُعَيْمٍ، ثنا فِطُرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي آبُو حَالِدٍ الْوَالِبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ

هَذِهِ إصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ

1814 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَنَّامُ بُنُ عَلِيّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ اَبى خَالِيدٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

1815 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ زُهَيُرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةً، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ آبِي حَالِلٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

1816 - حَـدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّلَّالُ، ثنا مُحَوَّلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا اِسْرَائِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثنا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ، عَنْ اِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُودِ، عَنْ آبى خَالِدٍ الْوَالِبِيّ، عَنُ جَابِرٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

حضرت ابوخالدالوالبي حضرت جابر بن سمرہ سے رووایت کرتے ہیں' ابوخالد کا نام هرم بن هرمز ہے

حضرتِ جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور الماييم فرمايا: مين اور قيامت اس طرح بيج گئے ہیں' آپ نے اپنی درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھاشارہ کیا۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طنِّهُ يُدَيِّم نے فر مايا: ميں اور قيامت ساتھ ساتھ بھيج گئے ہیں۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنہ فر ماتے ہیں کہ حضور طني ينظم نے فر مايا: ميں اور قيامت ساتھ ساتھ بھيج گئے ہیں۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يتنظم نے فرمايا: ميں اور قيامت ان دوكى طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ أَنَّ بُعِثْتُ آنًا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

1817 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلِ،

حَـدَّثَنِي اَبِي، ثنا اَبُو الْجَوَّابِ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ رُزَيْقِ،

عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي خَالِدٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَآيُتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: بُعِثُتُ

1818 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الدَّلَالُ الْكُوفِيُّ، ثنا

أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ

گئے ہیں جیسے یہ اِس سے ہے۔

ا ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔

ایک پریهاُمت جمع ہوگی۔

روایت کی ہے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتي يتم فرمايا بدوين بميشه رے كا يهال تك

کہ بارہ خلفاء ہوں گے۔حضرت اساعیل فرماتے ہیں:

میرا گمان ہے کہ میرے والد نے کہا: ان میں سے ہر

حضرت جابر بن سمرہ رضی اُللہ عنہ راوی ہیں کہ 🗟

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے ٔ

انہوں نے نبی کریم ماٹھ ایک ہے اس کی مثل حدیث

حضور ملتَّ يُنْتِلِم نے فرمايا: ميں اور قيامت ساتھ ساتھ بھيج

سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَا يَـزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً

بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالًا: ثنا إِبْرَاهِيمُ

بُنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ آبِي خَالِدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَابِر بْن

قَالَ اِسْمَاعِيلُ: اَظُنُّ ظَنَّا اَنَّ اَبِي قَالَ: كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ،

ثنا وَكِيعٌ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ، عَنُ

1819 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ اَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ، حَ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ

مُخَوَّلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا اِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور الله يَتَهِمُ ن فرمايا: مين اور قيامت ان دو كي طرح



وہ نبی کریم النہ ایک سے اس کی مثل حدیث روایت کرتے

المعجم الكبير للطبراني المجمد الكبير للطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المح

جھٹلانے کا۔

حفرت سعد تھے۔

حفرت سعد تھے۔

1822- أخرجه الحاكم في مستدركه جلد 3صفحه 750 رقم الحديث: 6115 وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه جلد 7

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله يَتِهِ إلى فرمايا: جواس دين سے رشمني كرے وہ

اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ بارہ خلفاء

ہوں گے وہ سارے کے سارے قریش سے ہول گے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

اُمت يرتين كامول كاخوف ہے: (١)ستارول كے

ذریعے بارش مانگنے کا (۲) بادشاہ کے ظلم کا (۳) تقدیر کو

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

الله كى راه مين سب سے پہلے جس نے تير چينكا وه

الله کی راہ میں سب سے پہلے جس نے تیر پھینکا' وہ

اَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ "ير-

1820 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا اَبُو

نُعَيْم، ثنا فِطُرٌ، أَنَا أَبُو خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ

سَـمُـرَـةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

﴾ وَسَــلَّــَمَ: لَا يَسضُرُّ هَذَا الدِّينُ مَنْ نَاوَاَهُ حَتَّى يَقُومَ اثْنَا

1821 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثَنَا ٱبُو بَكُرِ بْنُ

اَبِسِي شَيْبَةَ، ح وَحَسدَّتَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بنُ آبي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ

إِنْ الْقَاسِمِ الْآسَدِيُ، ثَنَا فِطُرٌ، عَنْ آبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ،

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ثَلَاثَ آخَافُ عَلَى أُمَّتِي:

استِسْقَاءٌ بِالْآنُواءِ، وَحَيْفُ السُّلُطَان، وَتَكْلِيبٌ

ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ

أَبِى خَالِيدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ

عُنَّهُ، قَالَ: اَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ سَعْدٌ

1822 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُ ِ الْاَزْدِيُّ،

1823 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بِنُ غَنَّامٍ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ

عَبُـدِ اللَّهِ بُـنِ نُـمَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عُبَيْدَةَ، عَنُ

اَبِيهِ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ اَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيّ، عَنْ جَابِرِ

بُنِ مَسَمُرَةَ، قَالَ: اَوَّلُ مَنُ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

صفحه 258 رقم الحديث: 35861.

عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ

حَـدُّ ثَنِي آبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ آبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ،

عَنْ جَابِرُ بُنِ سَمُرَةً، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَهَزَمْنَا فَاتَّبَعَ سَعُدٌ رَاكِبًا

مِنْهُمْ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَرَاى سَاقَهُ خَارِجَةً مِنَ الْغَرُزِ

فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ، فَرَايَتُ الدَّمَ يَسِيلُ كَانَّهُ شِرَاكُ فَاَنَّاخَ

الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادُ، ثنا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ

عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، أَوْ رَجُلٍ

مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْعَى غَنَمًا فاسْتَعْلَى

الْغَنَمَ، فَكَانَ فِي الْإِبِلِ وَهُوَ شَرِيكٌ لَهُ، فَاكْرَيَا أُخْتَ

خَلِيجَةً، فَلَمَّا قَضَوُا السَّفَرَ بَقِيَ لَهُمْ عَلَيْهَا شَيءٌ،

فَجَعَلَ شَرِيكُهُ يَأْتِيهُمُ ويَتَقَاضَاهُمْ وَيَقُولُ لِمُحَمَّدٍ

حَـدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ خُلَيْدٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

رسول الله الله المالية المالية الله على الله الله المربية ميس بطيعاً المميل

شکست ہوئی ان میں ایک سوار کے حضرت سعد پیچھیے

موے اپ نے اس طرف توجہ کی آپ نے پنڈلی کی

رکاب پررکھا' آپ نے تیر مارا' میں نے خون ٹکتا ہوا

دیکھا تو ایسے محسوس ہوا گویا کہ اس خون سے جوتی کا

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے'

حضرت جابر بن سمره رضى الله عنه يا صحابه كرام

میں سے ایک صحافی سے روای سے کہا: ایک وقت وہ

بھی تھا جب نی کریم ملٹ کیلٹم بریاں چرایا کرتے تھے'

آپ اُٹھائی نے بریوں سے رق کی اونوں میں

ہوئ ایک آ دی آپ کاشریک بنا دونوں حضرات نے

مل کر حضرت خدیجه رض الله عنها کی بهن کو اونث

چرانے کے لیے اجرت پرلیا کی جب انہوں نے سفر

عمل کیا تو اس عورت پر کوئی چیز ان کی باقی ره گئ

آپ اُٹھائی کے شریک نے باربارآ کرآپ اٹھائی کے

تقاضا كرمًا شروع كيا اور وه محد التي يُلِم سے كہنا آپ

تشریف لے چلیں (اور بقیہ چیز لے آئیں ) سو

وہ فرماتے ہیں: ہم ایک سربیہ میں نکلے اس کے بعد پہلی

تسمہ ہوگیا'اس نے اپنی سواری بھائی۔

جیسی حدیث ذکر کی۔

الْأَعْمَشِ، عَنْ آبِي خَالِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَرِيَّةٍ فَلَاكَرَ نَحُوَهُ

1825 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ بُنِ غِيَاثٍ، حَدَّثِنِي اَبِي، عَنِ الْاَعْمَشِ،

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْطَلِقْ، فَيَقُولُ: اذْهَبْ أَنْتَ فَإِنِّي اَسْتَحْيى ، فَقَالَتُ مَرَّةً وَآتَاهُمْ: فَأَيْنَ مُحَمَّدٌ لَا يَجِيء مُعَكَ؟ قَالَ: قَدُ قُلْتُ لَهُ فَزَعَمَ آنَّهُ يَسْتَحْيى،

1824 - حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُن اَبِي شَيْبَةَ، ثنا اَبِي، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي عُبَيْدَةً،

أَنَا أَكُفِيكَ وَائْتِ عِنْدَ سُكُرهِ فَفَعَلَ، فَآتَاهُ فَرَوَّجَهُ،

اللُّهُ فَكَمَّا اَصْبَحَ جَكَسَ فِي الْمَجْلِسِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدُ

ٱحْسَنْتَ زَوَّجْتَ مُحَمَّدًا، قَالَ: اَوَ فَعَلْتُ؟ قَالُوا:

نَعَمْ، فَقَامَ فَدَحَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ:

تُسَفِّهَ نَ رَايكَ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَلْذَا، فَلَمْ تَزَلُ بِهِ حَتَّى رَضِيَ، ثُمَّ بَعَثَتْ إِلَى مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوِقَّتَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ أَوُ ذَهَب

وَقَالَتُ: اشْتَر حُلَّةً فَاهْدِها لِي وَكَبْشًا وَكَذَا وَكَذَا

جَ النِّي قَدْ زَوَّجُتُ مُحَمَّدًا وَمَا فَعَلْتُ، قَالَتُ: فَكَرْ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَالْمُعَجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ حِلد اوَلَ ﴾ ﴿ وَالْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَالْمُ

آپ الله این این این کرونکه مجھے حیاء آتی

ہے۔سوایک باروہ آ دمی ان کے پاس آیا تو اس عورت

نے کہا: محدط اللہ اللہ کہاں ہیں وہ آ دمی کے ساتھ نہیں

آتے؟اس آ دی نے کہا: میں نے ان سے عرض کی ہے

ان کا گمان ہے کہ ان کو حیا آتی ہے۔ اس عورت نے

كها: مين في آج تك ان سے زيادہ حياء والا اور دوسى

کے اعتبار سے یا کیزہ مخص نہیں دیکھا۔ پس اس کی بہن

خدیجہ کے دل میں (اسی وقت آپ کی) محبت پیدا ہو

گئ؟ آپ کی طرف ٔ حضرت خدیجہ نے آ دمی بھیجا اور

کہا کہ میرے والد کے پاس آ کر میری منتنی کا پیغام

دین آپ نے فرمایا: تیراباپ زیادہ مالدار ہے وہ بیرکام

نہیں کرے گا۔حضرت خدیجہ نے کہا: آپ ایک بار

تشریف لے آئیں' ان سے ملاقات کر کے ان سے

بات كردي پرمين آپ كى طرف سے كافى مول كين

ان کے سکر کے وقت آنا کی آپ نے بیکام کیا ان

کے باس آئے انہوں نے آ پ سٹی ایک سے شادی کر

دی۔ بس جب انہوں نے صبح کی مجلس میں بیٹے تو کسی

نے کہا: تم نے برااچھا کام کیا ہے محمد منتی آیا ہے اپن

بٹی بیاہ دی ہے۔اس نے کہا: کیا میں نے بیاحھا کام کر

دیا ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں! وہ مجلس سے اُٹھ کھڑے

ہوئ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یاس آئے کہا:

لوگ کہدرہے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح محدطت التہام

سے کر دیا ہے حالانکہ میں نے تو ایمانہیں کیا۔ انہوں

نے عرض کی: اپنی رائے کو ان پر مسلط نہ کریں کیونکہ

فَهَالَتْ: مَا رَايَتُ رَجُلًا اَشَدَّ حَيَاءً وَلَا اَعَفَّ وَلَاءً، فَوَقَعَ فِي نَفْس أُخْتِهَا حَدِيجَةَ فَبَعَثَتْ اللَّهِ، فَقَالَتِ:

ائُسِ آبِي فَاخْطِبُنِي إِلَيْهِ، فَقَالَ: آبُوكِ رَجُلٌ كَثِيرُ الْمَال وَهُوَ لَا يَفْعَلُ ، قَالَتْ: انْطَلِقُ فَالْقَهُ وَكَلِّمُهُ، ثُمَّ 833 كالمحالية المحالية المحالي

محرطتي يتنظم ايسے ايسے اخلاق والے بين وه مسلسل بيه

بات کرتی رہیں یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئے' پھر

حضرت خد یجرضی الله عنها نے محدطتی الله کی طرف یا دو

کٹکن سونے یا چاندی کے جیجے اور عرض گزاری کی کہ

ایک بہترین لباس خرید کے مجھے تحفہ دیں' ایک مینڈ ھا

جابر بن سمره رضى الله عنه سے

روایت کرتے ہیں

اگر تُو چاہے تو کر اور اگر چاہے تو نہ کر۔اس نے عرض

کی میں بریوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھوں؟ آپ

نے فرمایا: ہاں! پڑھالو۔ أس نے عرض كى: كيا اونث كا

گوشت کھانے کے بعد وضو ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں!

ِ ( لیعنی لغوی وضو مراد ہے گئی کرنا اور ہاتھ دھونا ) اُس (

نے عرض کی: کیا اونٹ باندھنے کی جگہ نماز پڑھ سکتا

ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں!

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ

| M   | ~    |     |
|-----|------|-----|
| MC  | 'אר. | V   |
| 77  | \$Q  | > ~ |
| AR. | יאני | /   |
| W   |      | ~   |
| . 4 | _    |     |

جَعْفُرُ بَنْ اَبِي ثُوْرٍ، عَنُ

جَابِر بُن سَمُرَةً

مِنْ لُـحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: اَفَاصِلِّي فِي

1826 - حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْاَزْدِيُّ، ثنيا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ

حَـرْبِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ آبِي ثَوْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ،

قَالَ: اَتَّى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّا عِنْـدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱتَطَهَّرُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟

قَالَ: إِنْ شِنْتَ فَسَطَهَّ رُوَإِنْ شِنْتَ فَكَعُ ، قَالَ:

فَأُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: اَفَاتَطَهَّرُ

مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا

1827 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ

بُنُ حَرْب، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بُن

﴿ حَرُبِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ آبِي ثُوْرٍ، عَنْ جَدِّهِ جَابِرِ بْنِ

اور فلاں فلاں چیز کیس آپ طلی آیا ہے نے ایسے ہی کیا۔ حضرت جعفر بن ابوثور ُ حضرت

ایک آ دمی حضور ملٹی ایک یاس آیا میں آپ کے پاس تھا' اُس نے عرض کی: یارسول الله! کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا:

حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه روایت فرمات

بیں کہ ایک آ دی نے عرض کی ایارسول اللہ! کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ آپ

تَفْعَلُ قَالَ: اتَّوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصَلِّي فِي مَبَاتِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمُ ،

1828 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا اَبُو بَكُرِ ثُنُ

اَبِسى شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا عُبَيْدُ

اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا زَكَرِيًّا بْنُ آبِي زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ

بُنِ حَرْبِ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ آبِي ثُوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ

سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اَيُتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّا وَإِنْ

شِئْتَ فَلَا تَوَضَّا ، قَالَ: فَأُصَلِّي فِي بَيْتِ الْعَنَمِ ؟ قَالَ:

1829 - حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ عُشُمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ

مُ مُوسَى، ثنا حَسَنُ بُنُ صَالِح، عَنُ سِمَاكٍ، قَالَ:

قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَبَلَّمَ، فَـقَالَ: آتَطَهَّرُ مِنْ لُحُومِ الْإبلِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمُ ، قَالَ: فَأُصَلِّي فِي

مَبَارِكِ ٱلْإِبِلِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

الله حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بُنُ آبِي ثُوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً،

قَالَ: أُصَلِّى فِي مَبَاتِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا

نے عرض کی: میں بکریوں کے باندھنے کی جگہ نماز

پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پڑھاو۔ اُس نے عرض

کی: کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ہے؟ آپ

نے فرمایا: ہاں! (یعنی لغوی وضو مراد ہے کلی کرنا اور

ہاتھ دھونا) اُس نے عرض کی: کیا اونٹ باندھنے کی جگہ

ایک آ دمی نے عرض کی: یارسول الله! کیا بکری کا گوشت

کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا:

اگر تُو چاہے تو کراوراگر چاہے تو نہ کر۔ اس نے عرض

کی: میں بکریوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھوں؟ آپ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں کہ

ایک آ دی حضور طرفی ایم کے ماس سے گزرا اُس نے

عرض کی: یارسول الله! کیا بکری کا گوشت کھانے کے

بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ آپ نے فر مایا: اگر تُو حیا ہے تو

کراوراگر جا ہے تو نہ کر۔اس نے عرض کی: میں بکریوں

ك باند صنى كا جكه نماز يرهون؟ آب نے فرمايا: بان!

پڑھ لو۔ اُس نے عرض کی: کیا اونٹ کا گوشت کھانے

کے بعد وضو ہے؟ آپ نے فر مایا: ہاں! (یعنی لغوی وضو

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ

نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں!

نے فرمایا: ہاں! پڑھاو۔

نے فرمایا: اگر تُو چاہے تو کراور اگر چاہے تو نہ کر۔اس

سَـمُـرَـةَ أَنَّ رَجُلًا، قَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ اتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ وَإِنْ شِئْتَ لَمُ ، قَالَ: أَفَاتَ طَهَّرُ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ

مراد ہے کئی کرنا اور ہاتھ دھونا) اُس نے عرض کی: کیا

فرمايا جہيں!

اونٹ باندھنے کی جگہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ آپ

نے فرمایا: اگر تُو چاہے تو کر اور اگر چاہے تو نہ کر۔ اس

نے عرض کی: میں بریوں کے باندھنے کی جگہ نماز

پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پڑھلو۔ اُس نے عرض

کی: کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ہے؟ آ پ

نے فرمایا: ہاں! (لینی لغوی وضو مراد ہے کگی کرنا اور

ہاتھ دھونا) اُس نے عرض کی: کیا اونٹ باندھنے کی جگہ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ

حضور ملتے لیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے

کا تھم دیتے اور بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو

كرنے كا حكم نہيں ديتے تھاور بكريوں كے باندھنے كى

جگه نماز پڑھنے کا حکم دیتے اور اونٹ باندھنے کی جگہ نماز

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں

حضور طی آیا ہم نے ہمیں تھم دیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے

کے بعد وضو کرو' بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہ

کرؤ ہم اونٹ باندھنے کی جگہ نماز نہ پڑھیں۔

نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں!

پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔

1831 - حَـدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحَسَنُ

جَعْفَرِ بُنِ آبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ ايُصَلَّى فِي اعْطَان

الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا ، قِيلَ: أَيْتُوضَّا مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ:

نَعَمُ ، قَالَ: فَيُسَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمُ

قِيلَ: يُتَوَضَّا مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: لَا

بُنُ مُوسَى الْآشُيَبُ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ اَشْعَتْ بُنِ اَبِي

سَمُرَةَ، قَالَ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ نَتَوَضًّا مِنْ لُـحُـومِ الْإِبلِ، وَلَا نَتَوَضًّا مِنْ لُحُومِ

الْغَنَمِ وَأَنْ نُصَلِّي فِي دِبْنِ الْغَنَمِ، وَلَا نُصَلِّي فِي

1832 - حَـدَّثَـنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ

الشُّعُشَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِي ثُوْرٍ، عَنْ جَابِر بُنِ

الْاَصْبَهَ انِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، ثنا اِسْرَائِيلُ، عَنْ اَشْعَتْ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِي ثَوْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: اَمَـرَنَـا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَتَوَضَّا

فَتَطَهَّرُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَطَهَّرُ ، قَالَ: فَأُصَلِّي فِي

مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمُ

1830 - حَدَّثَنَبا عَبْدَانُ بُنُ ٱخْمَدَ، ثنِيا

الْجَرَّاحُ بُنُ مَخُلَدٍ، ثنا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثنا شُعُبَةُ، عَنُ سِـمَاكِ بُـنِ حَـرُبٍ، وَاَشْعَتَ بُنِ اَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنُ



مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا نَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَآنُ

نُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ، وَلَا نُصَلِّى فِي اعْطَانِ

ح وَحَدَّثَنَبَا طَالِبُ بُنُ قُرَّةَ الْاَذَنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

ل عِيسَى الطَّبَّاعُ، ح وَحَدَّثَنَا ابُو حُصَيْنِ الْقَاضِي، ثنا

يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ

عَبُـدِ اللَّهِ بُـنِ مَـوُهَبِ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ آبِي ثَوْرٍ، عَنُ

جَابِرٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُئِلَ: أَنتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْإِبل؟ فَقَالَ:

لَنَعَمُ فَتَوَضَّنُوا مِنُ لُحُومِ الْإِبِلِ ، فَقَالُوا: ٱنُصَلِّى فِي

مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا ، قَالُوا: آنَتُوَضَّا مِنُ لُحُوم

الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّا وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّا ،

1834 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ عُشُمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ

مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مَوْهَبِ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ آبِي ثَوْرِ، آخْبَرَنِي جَلِدى جَابِرُ

مُ بُنُ سَـمُـرَـةَ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

مِنُ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّا وَإِنْ شِئْتَ

فَلَا تَوَضَّا ، قَالَ: اتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْإِبلِ؟ قَالَ: نَعَمُ ،

قَسالَ: أُصَلِّني فِي مَبَارِكِ ٱلْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ:

أَفَأُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمُ

َ ﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنَتَوَضَّا

قَالُوا: أَنْصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمُ

1833 - حَــدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ،

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں

حضور ملتُ اللَّهُ اللَّهُم ك ياس بينا موا تھا' آپ سے عرض كى

گئی: کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضوضروری

كرين؟ آپ نے فرمایا: ہاں! ليكن اونث كا كوشت

کھانے کے بعد وضو کرو۔ اُنہوں نے عرض کی: اونٹ

بھانے کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

نہیں! اُنہوں نے عرض کی: کیا ہم بکری کا گوشت

کھانے کے بعد وضو کریں؟ آپ نے فرمایا: اگر تُو

چاہے تو وضو کر اور اگر چاہے تو نہ کر۔ اُنہوں نے عرض

کی: کیا ہم بکریوں کے باندھنے کی جگہ نماز بڑھ سکتے

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

حضور ملتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى بِيهُما مِوا تَها 'آپ ك ياس ايك

آدی آیا' اس نے آپ سے عرض کی: اے اللہ کے

رسول! ہم بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟

آپ نے فرمایا: ہاں! اگر تو چاہے تو وصو کر' اگر حیاہے تو

نه كراس نے عرض كى: كيا جم اونث كا كوشت كھانے

کے بعد وضو کریں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اس نے

عرض کی: اونٹ باندھنے کی جگہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟

آپ نے فرمایا نہیں!اس نے عرض کی: کیا میں بکریوں

کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں!

1835 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْأُبُلِّيُّ،

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسِ الْاَسَدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ السُّوَائِيُّ، عَنْ

جَدِّهِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: كُنَّا نُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا نُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، وَكُنَّا نَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ

1836 - حَـدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْآشُيَبُ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ اَشْعَتْ بُنِ اَبِي.

الشُّعُشَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ آبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَـمُرَـةَ، قَـالَ: كَـانَ رَسُـولُ الـثُّـهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّــمَ: يَــامُورُنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاء وَيَحُنَّنَا وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَكَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرُنَا بِهِ وَلَمْ يَنْهَنَا

عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ

الْإِبِلِ، وَلَا نَتَوَضًّا مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر، عَنُ جَابِر بُن سَمُرَةَ

1837 - حَـدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الرَّقِيُّ، ثنا قَبِي صَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ

عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلَا

1838 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَعُثُمَانُ بُنُ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

ہم بکریوں کے باندھنے کی جگہ نماز بڑھ لیتے تھے اور اونوں کے باندھے کی جگہ نماز نہیں بڑھتے تھے ہم ادنٹوں کا گوشت کھانے کے بعد دضو کرتے تھے اور بكريوں كا گوشت كھانے كے بعد وضونہيں كرتے تھے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

دن کا روزہ رکھنے پر اُبھارتے' اس ماہ کے آنے پر ہمیں یاد دلاتے ، جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو آپ نے ہمیں عاشوراء کے دن کا روز ہ رکھنے کا نہ حکم دیا

حضور طنی کیا ہم عاشوراء کے روز ہ کا حکم دیتے اور ہمیں اس

نەرىكىنى سەمنع كيا ئەنىمىس ياددلايا۔

حضرت عبدالملك بن عمير' حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طن کی اس کے بعد

کوئی کسری نہیں ہوگا۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1838- أخرجه البخاري في صحيحه جلد6صفحه 2445 رقم الحديث: 6254 عن سفيان بن عبد الملك بن عمير عن

جابر بن سمرة به .

كسرى بَعُدَهُ

عَلَى الْمعجم الكبير للطبراني في المحادث المح

حضور ملی آیکی بنی فرمایا: جب قیصر مرجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، جب کسری مرجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے گا۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طلق آئی ہے نے فرمایا: جب کسریٰ مرجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ ہیں ہوگا، جب قیصر مرجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور طل آئی آئی نے فرمایا: جب قیصر مرجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا' جب کسریٰ مرجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا' اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے گا۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئی ہے حضور ملے آئی ہے اور ملے اللہ عنہ فرمائے گا تواس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا' جب کسر کی مرجائے گا تواس کے بعد کوئی کسر کی نہیں ہوگا' اس ذات کی قسم جس کے قبضہ ک

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْسَرَ بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلَا كِسُرَى لَهُ عَدَهُ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَا: ثنا اَبُو عَوَانَةً، عَنُ عَبْدِ

الْـمَـلِكِ بُـنِ عُـمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ

1839 - حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنِ الْقَاضِى، ثنا يَحْيَى الْبِحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلا

كِسُرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ

جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ فُضَيْلٍ الرَّاسِبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ اَعْيَنَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ مِرْدَانِبَةً، عَنْ رَقَبَةَ بُنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْدٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلا كِسُرَى بَعْدَهُ، وَاذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرَ بَعُدَهُ، وَالَّذِى نَفْسِى

1840 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 1841 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَدَّدُ بُنُ زُهَيْرٍ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَدَّدُ بُنُ كُوامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَدَّمَدُ بُن عُفْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، مُولً اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَسَلَّمَ: يَكُونُ بَعْدِى اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمُ ٱفْهَمُهَا فَسَالُتُ ٱبِي: مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كُلُّهُمُ مِنْ قُرَيْشِ 1843 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، حَـدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُ فُيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ هَذَا

الْاَمْرُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً 1844 - حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ اَحْمَدَ، ثنا زَيْدُ بُنُ الْحَوِيشِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عَطَاءِ بُن اَبِي مَيْمُونَةَ، عرض کی: یارسول اللہ! آپ گوہ کے متعلق کیا فرماتے عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُن عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ،

> قَالَ: اَتَى اَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَـالَ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الضبِ؟ فَقَالَ: مُسِخَتُ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا أَدْرِى أَكَّ الدَّوَاتِ مُسِخَتُ، وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ 1845 - حَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُوسَى

الْآنُصَارِيُّ، ثنا يُونُسسُ بَنُ بُكَيْرٍ، ثنا قَيْسٌ، عَنُ

سِمَاكٍ، وَعَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ

کسریٰ کے سفید خزانوں کومسلمانوں کا گروہ ضرور فتح

سكاتومين نے اپنے والدسے يو چھا: آپ طن الآخ الآخ نے كيا فرمایا ہے؟ اُنہوں نے کہا کہ آ پ التَّوَائِيلَمْ نے فرمایا: وہ سارے کے سارے قریش سے ہوں گے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مٹی کیلئم نے فرمایا: بیددین ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ بارہ خلفاء ہوں گے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ

ہیں؟ آپ نے فرمایا: بنی اسرائیل میں سے ایک اُمت

مسنح کی گئی تھی میں قیاس سے نہیں جانتا کہ کون سے جانور کی شکل میں مسنح کیے گئے تھے' نہاسے کھانے کا حکم دیتا ہوں اور نہاس سے منع کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلی آیا کم کو فرماتے ہوئے سنا آل

وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَفْتَحَنَّ اَبَيْضَ آلِ كِسُرَى عِصَابَةٌ مِنَ

آج الله اوراُس کے رسول ملتی تاہم اور آپ کی آلِ اطہار اور جمیع صحابہ کرام رضوان الله اجمعین اُمت کے جمیع اولیاءِ

کاملین خصوصاً حضورسیدی مرشدی مخدوم اُمم حضرت داتا گنج بخش فیفل عالم اور میرے آقانعت حضورسیدی مرشدی'امام

العارفين سيّدالواصلين سفيرعشق مصطفيظ ملتي يرسيّد غلام دشكير كاظمي موسوي قدّس سره العزيز اور حضرت سيدي ومرشدي

حضرت پیرسیداحسان الحق مشهدی کاظمی موسوی دام الله ظله اور جامعه رسولیه شیرازیه کے جمله اساتذه کرام خصوصاً شخ

الحديث والنفسير حضرت علامه مفتى گل احمد خان عتقى دام الله ظله اور شيخ الحديث مفتى مجمد اشرف بنديالوي اور داعي اتحاد الل

سنت محافظ ناموسِ رسالت شيخ الحديث حضرت صاحبزاده رضائے مصطفے نقشبندی مدخله اورمفکراسلام شيخ الحديث والنفسير

المفتی ڈاکٹر محمد عارف نعیمی دام اللہ ظلہ اور والدین جملہ دوست ٔ عزیز وا قارب کی دعاؤں اور شفقت کےصدیے سے راقم

الحروف "المعجم الكبير" "كى جلداوّل كالرّجمه كرنے كى سعادت حاصل موئى۔اے الله!اينے ان ياك نيك

بندول کےصدقے سے باقی کام کوبھی میرے لیے آسان فرما دے اور اس کومیرے لیے قبر و آخرت میں ذریعہ نجات کا

آمين بجاه الكريم المؤلِّلَةِ أَبِهِ! غلام دستكير سيالكو في غفر لهُ

سَمُرَدة ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

سبب بنا د ہے۔